Quran Collection Quranpdf.blogspot.in
We Are Muslims Momeen.blogspot.in





www.Momeen.blogspot.in



بعد حسرت یہ بات کیسی جارہی ہے کہ مؤلف انوارالبیان فی جل نفات القران وقت جلہ خالت درایع کی طباعت سے وقت دارا خرت کی طرف رحلت سر بیجے ہیں تمام قاریبی سے دونواست ہے کہ جب بی اس کتاب کامطالو کریں تو مؤلف جناب چر مہری عسلی محمد رحمۃ اللہ علیب مناب جر مہری عسلی محمد مرحمۃ اللہ علیب کے لئے ضرور بالفرور وعاءِ مغفرت کریں کہ اللہ تعالی ان کی یسمی جیلہ تبول ف روائے اور دارافریت میں جنت الفروس نصیب فرائے اور آین دارافریت میں جنت الفروس نصیب فرائے این دارافریت میں جنت الفروس نصیب فرائے این اللہ تبیار العالمین المیں ا

N

## ليشم الكوالحهن التحيم ،

## قال قائم المائم

(K)

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ ـ الطُّورُ ـ النجبم ـ القَمَر الحمن ـ الوَاقِعَة ـ الحُسَدِيْد www.Quranpdf.blogspot.in

## قَالَ فَمَا خَطَبُكُمُ آيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٥

مَا خَطْبُكُمْ . ثَمَاراكيامدما ب عناراكيا مقسب آنكا-

ر و ہار سد یہ ہے۔ اور سال اسل مجہول تع ستلم ار سال دافعال مصدر ، ہم بھیج گئے ہیں سال دافعال مصدر ، ہم بھیج گئے ہیں سے قفی م گئے میں سے قفی م گئے میں مصوون وصفت معجومین اسم فاعل جمع مذکر ، مجرم ہم کھنگار، جرائم بین د گئے مراد حدرت لوط کی توم ہے ، جوالیے گذے افعال بی متبلاتھ کہ اس سے بہلے کسی نے جمند کو گئے میں نہیں سے بہلے کسی نے جمی ویسے گذے عمل نہیں سختے ہے ۔ یہ لوگ لوا طت کے بانی ستھے ۔ رامزن اور لیٹرے تھے اور

بجع عام کے روبرو بے حیاتی کے کام کرتے تھے۔ ۱۳:۵۱ سے لینونسیل ۔ لام تعلیل کاب نونسیل مفارع منصوب (بوج عل لام) جع مسلم آ ار سال دافعال) معدر تاکہ ہم برسائیں ۔ تاکہ ہم جبیب ، عَلیْہی ان بر ، قوم مجبین بر۔ سے جباری میں طانین ، مٹی سے بنے ہوئے بیمر سیکر، وہ مکی جو بیمر بنگی ہو۔ مئی کتید اس وجہ سے لائی گئی کر بہ توہم دور ہوجائے کیو کہ بعض لوگ اولے کومی بیمسر کہتے ہیں ۔ وریست سے بدر مفدل دارد میں دور ہوجائے کیو کہ افعال معدر۔ مستق میں معدد مستق منت سے

ے مُسَوَّمَةً : اہم مفعول واحد مؤت تَسُوِ قِبِيُ (تغیبل) معدر مُسَوَّمَةً سفت ہے مُسَوَّمَةً كامنى ہے كسى جزيك طلب ميں جانا-الد طلب بهى مون دوسرامزر ملخوط حِجَادَةً كى ۔ سَوُمُ كامنى ہے كسى جزيك طلب ميں جانا-الد طلب بهمى مون دوسرامزر ملخوط

بوتاہے۔ جیسے یَسُوُمُوَیَکُمُہ سُوُءَ الْعَکَ ابِ . (۲: ۴۹) تم کو سخت کلیفس فیتے تھے ، دین چاہتے تھے۔ یادومتہا سے سخت تکلیفیں تلاش کرتے تھے، کہی جانے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

جیسے سُختُ الْاِ مِلِ فِيُ الْمُرْعِيٰ۔ بین نے براگاہ میں چرنے کے لئے اوٹوں کو بھیج ویا۔ یا جیسے

قرآن مجيدي سِے وكمِنْهُ مَشْجَرٌ فِيْهِ نَسِيمُونَ (١٦: ١٠) اوراس سے درخت بھی شا واب ہوئے ہیں جن میں تم لینے جانوروں کو جراتے ہو۔ یا چرنے کے لئے جھیتے ہو۔

اس ما دہ سے سکوم کر سینے کئے ، سینما علامت یانشان سے ۔ قرآن مجید میں سے :۔ مِسِيماً هُمُدِيْ وُجُوْهِ هِ عَرْضِ اَثَوِ الشَّحُجُ وَ لِهِ ٢٨: ٢٩) كَثْرِت سجود سعد ان كي پيشانيوں پر نشان مڑے ہوئے ہیں۔

هُسَوَّ مَدَّ لِمُعِی نشان زوه کی مخلف صورتیں بیان کی حمی ہیں۔

ا كيك يدك بو عبر مسرونين كى الماكت كے الى منعموس كئے شخصے وہ دوسرے بچفروں سے لعف نشانوں اور علامات سے ممتیر کئے گئے تھے۔

دوم مرسمقرر استنف كانام تقاجواس سے بلاك بونا مقدر بوجياتا۔

سوم : ۔ یہ بچر دیاوی پچروں سے مختلف ابنوع سے۔

ب عِنْدَ رَبِّكَ مِنْدَ ظرف مكان ب ي كوفرت زان بم متعل ب جيد عِنْدَ طُلُونِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ طُلُونِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدِ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَّا عَلَيْدُ عَلَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُونِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عَلَيْدُ عَلَيْكُونُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُونُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْدُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلَيْ الشُّنْهُ شِي : بيمبعی قرب- دائے، فیصلہ، مہربانی بھی آتا ہے یہاں بمبئی نزد کیے ، مغاف ہے اور

د تبك منناف مفاف اليمل كرعيني كا مضاف اليد تيرے رب سے زوكي ، = مُسْنِوفِينَ : اسم فاعل جع مذكر إسْرَافُ دافعال، مصدر وقراعتدال يا فترمقره سے

آ کے بڑھنے داکے - یعی بیہودہ صرف کرنے والے - اوا طن کرنے والے - حرِّ طال سے حدّوام کی **طون بڑھنے** والے ، برکاری میں مدسے مڑھنے والے۔

آیت ۳۲ تام ۴ کا ترجمه بوگا به

وہ بوے ہم کو گنبگار لوگوں کی طوت اقوم لوط کی طرف ) بھیجا گیا ہے کہم ان برمٹی سے سجتر برسائیں جواتب کے رب کی طرف سے صدسے بچاوز کرنے والوں کے لئے نامزد ہو تھے ہیں ۔

٥١: ٧٥ = فَأَخُوَجُنَا - بَهِر بَم نِي كَال ديا. فَ نَصِيحَ كَاسِهِ - آخُوجُنَا ما فَي جَعْ مَسْكُم اخوا عج وافعال) معدر ضیرجمع مثلم، انتدے لئے ہے اس عبرسے قبل کچے عبارت محذو

ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے۔

كرحبب حضرت ابراہيم على السلام ك ساتھ فرختوں كى كفتكونتم ہونى اور وہ حضرت لوط عليه

السلام كاقصه سورة بود ۱۱ مات ۱۰ تا ۱۸ سورة الحجر ( ۱۱ مات ۱۱ تا ۱۰ در اورسورة عنكبو (۲۹) آیات سرم تاه ۳ مین ملا حظفه اوی به بهال سورة نهامی صرف اس آخری وقت كا در كیاجارا سع حب اس قوم برعذاب نازل بوسف والاتفا-

ارشادہوتا ہے:۔

مجرہم نے ربعنی عذائے سے نازل ہونے سے فیل ) ان سب توگوں کو نکال لیا جواس بی مومن تھے۔

مَنْ: موصُولہ ہے - جو۔

 فِیْهَا: میں ها ضمیر واحد مونٹ غاسب حضرت لوط علیہ السلام کی بغیوں کے متعلق ہے

 اہتیوں کا ذکر اگرج پہلے نہیں کیا گیا تکین رفتارِ کلام سے معلوم ہو تلہے۔

 مِنَ الْمُو مِنْ بُنِ ہُنَ ۔ مِنْ بیانیہ ہے ، معنی جو، جننے ، لیس جننے و ہاں مؤمن (امیان وار)

 ہم نے ان کو وہاں سے نکال لیا ۔ مومنوں سے مراد حضرت لوط بر امیان لا نے والے ہیں

 18: ٢٧ = فَمَا: فَ عاطف، اور مَا نافیہ ہے اور رہم نے ، در با بای ....

 فیما: فاطف، اور مَا نافیہ ہے اور رہم نے ، در با بای ....

 فیما: فاضمیر واحد مونٹ غاسب، حضرت لوط علیالسلام کی لیتیوں کی طرف راجع ہے

 فیما: ماکن گھرد بایا۔

 سوام لمانوں کا کوئی گھرد بایا۔

 سوام لمانوں کا کوئی گھرد بایا۔

فا مک کا آیت ہ میں لفظ المئو منین آیا ہے اور ار نوایس المسلمین آیا ہے۔ تبین علی کنزد کیے مسلم سے مراد و ہ ننخص ہے جودل سے نہیں بس صرف زبانی رظامری ، طور براسلام قبول کرنے اور مومن اس کو کہیں گے جرسیے دل سے مانے والا ہو۔

اگرم قرات مجديم مسلم اور مومن سے الفاظ اكثر انهى معانى ميں آئے ہيں -كئين كئ مقام السيجى ہيں جہاں يد الفاظ دونوں معانى كومتضمن ہيں - ل مزيد تشريح سے لئے ملاحظ ہوتفہم القرآن جلد پنجم سورتہ الحج الت الوجم حاست يد نبراس)

جد بہ حرف فراک (۱) مسید بر ایک کو مؤمن فرایا میرسلم کیونکے ہر مؤمن کم بہوتا ہے۔ اہ: ۳۷ = وَتَوَ کُنَا فِیْهَا الْ بَهَ : واق عاطف کَرگُنَا مامنی جع مسلم و تَوُكِ بابِنِم بهم مصلم و تَوُكِ بابِنِم بهم مصدر بهم نے چپولاا و فیٹھا ای فی الفق کی دان بسیوں بب مصدر بهم نے چپولاا و فیٹھا ای فی الفق کی دان بسیوں بب البیّة ، منصوب بوج بمفعول فعل تو کھنا ہے : (نشانی) ترجبد عجرہم نے ان ربیوں ) میں ایک نشانی حیور ٹی رجو در دناک عذاب سے ڈرتے ہوں )
نشانی سے مراد بحیرة مردارسے حس کا جنوبی علاقہ آئ بھی ایک تباہی کے آثار ہیں کررہاہے
سے تیخافون ، مضارع معروف جمع مذکر غائب ۔ خون کر باب فنح معدد ) وہ خوف کھاتے
ہیں وہ ڈرتے ہیں۔

ے مسلطین میبایی: موصوف وصفت ، سلطان کے معن حجت ، ولیل م برہان سے ہیں جو بیال مراد ہے۔ گواس کا استعال ، زور وقومت: اور سند کے معنی میں بھی ہوتا ہے: .

هباین: بمبنی ظاہر کھلی، کھلی دلیل یا بر ہان بمبنی معجزہ کبی ہے، یہاں انتارہ ہے ان معجزات کی طرف جومضرت موسلی علیہ السلام کو خداد ند تعالی نے عطا کرے فرعون کی طرف جیجا تھا۔ مثلاً عصار پر بہنیار۔ قبط، سمندر ہیں راستے بنا دینا وغیرہ۔

۳۹:۵۱ سے فَتُوَلِیْ مِی فَ مبارتِ مَقدرہ پر دال ہے یعی حضرت موسیٰ فرمون کے ہاس شھین کے سیتے: اوراسے حق کی دعوت دی ۔ گراس نے دعوت کو محکرادیا . اورسنے سے مذہبر رہا ۔ تنوکی مامن واحد مذکر غاسب ۔ تنویکی رتفعل ) مصدر ساسے منہ موا ۔ اس نے بیچ

مجری ۔ اس نے رائیان لانے سے امراض کیا۔
جو کئیں ۔ رکن معنی آسرا۔ فؤت ، زور اکسی نفے کی وہ جانب جس کا آسرالیا جائے ،
مغاف مضاف الیہ ۴ ضمیروا مدمند کر غائب۔ فرعون کی طرف راجع ہے اور قوت سے مراد اس
کی واتی قوت ہے اس کا لئے کراس کی فرانبردار رعایا ہو کتی ہے۔

مِرْكُنْدِم ك مندرم ويل صورتي بوكتي بيك

ا ۔ ب . نغدیہ کی ہوسکتی ہے اس صورت ہیں اس سے معنی ہوں گئے کہ اس نے اپنے لشکر پڑار لینے اعوان و انصار یا اپنی ذاتی طاقت سے مغرور ہوکر حضرت موسیٰ کی دعوت قبول کرنے سے انسکا کر دیا ۔

اد ب معادبت كى بى بوكتى بدر اس مورت مى معنى بوك كر اس نے اپنے للكر اينے

اعوان والسار اوراني قوم سميت حفرت موسى كى دعوت كوسينغ سے مذہبرلياء

۳: دکن سے مراد اگراس کی و اتی توت لی جائے تومطلب ہوگاکہ اس نے آپنی واتی قوت سے بل بیتے بر معزت موسی کی وقت کے بل بیتے بر حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کرتے سے انکار کر دیا۔

ای نتی عطفہ واعوض عن الایمان ا*س نے (غروش گردن اور ایم*ان لانے سے انکا*دکر*دیا۔

یا جیسے قرآن مجید می انسان کی البی ہی مالت کو یوں بیان فرایا ہے ،۔

قَادًا اَنْعَمُنَا عَلَى الْونْسَانِ اَعُوضَ وَفَا ' مِجَانِيهِ (١٤:٣٨) اور مب بم النان كو نعت بخضة بي تورد كردال بوجاتا بداور اين بيلو بمركتاب.

ے دَقَالَ سَاحِرُ اَوْمَهُ نُوْنَ وَ ای دقال فدعون هولای موسلی ساحر او معبون ادر فرعون مولای موسلی ساحر او معبون ادر فرعون من ادر فرعون من ادر فرعون من المراع و معرف الله من الله من

ابو عبیدہ نے کہا کہ اسس حکہ آئ بعن واؤے ہے بین ہوسی جا دوگر اور پاگل ہے ، ظاہر بہ ہے کہ فرعون نے مغرب میں کہا اور جونکہ اس می فرعون نے مغرب موسی کے ابتد موسی کی دحوت توصید مہیں آئی تھی اس لئے آپ و پاگل کہنے اس سے دو نوں کالاموں میں تضاد تھا۔ کیونکہ اگر صفرت موسی علیال الم مجنون شخے تو سامر کیسے ہوگئے سامر تو دانشمند ہوتا ہے تو مجنون کیسے ہوگئے ؟
سامر تو دانشمند ہوتا ہے اور اگر دانشمند ہے تو مجنون کیسے ہوگئے ؟

حفرت ہوسی علیہ السلام سے معیزات کو دیکھ کر فرعون نے آپ کو آسیب زدہ کہا۔ بھر سو جنے لگا کہ ان افعال سے اظہاریں موسی سے اپنے اختیار ادر کوششش کو دخل ہے یا مہیں ۔ اگرہے توجا دوگر ہے اور اگر ہے افتیار ہے تویاکل ہے ۔

صانه جعل ما ظهرعلیه من الخوارق منسوبًا الحالجن و توددنی اسه حصل دلك با ختیار و وسعیه او بغیر هما فان کان با ختیار و فهو ساحر وان کان بغیر و فهو مجنون - ربنیادی

٥٠: ٣٠ = فَأَخَذُ نَا فَ مُرْتِيب كاب آخَذُ نَا مانى جَع مَثْلَم احْدُدُ باب نص معدر كم منظم احْدُدُ باب نص معدر كم منير معول واحد مذكر غائب م في اس كو كرايا \_

= وَجُنُودَكَ ، واوُ عاطم حَنُودُ طَ جَعَ جُنَدً كَى ، بعن نوج ركسكر: اس كاعطف كا صمير مفول برب ، بم في اس كو ادراس كركسكركو كمراً ا

عدد ملات ما من ملات كام كرف و الا يجب مليك اسم فاعل واحد مذكر إلا مَدُ دافعال) مصدر المامت ما الم محتى ، الساكام كرف و الا يجب بر المامت كا جليف الدم كامتى ، الساكام كرف و الا يجب بر المامت كا جلامت كرف المرام و كمن كرف و الا يجب بر المامت كا التحالي المن كا ال

و تھو میلین کے اوروہ کام ہی ملامیت سے قابل کرتا تھا۔

عد التونيخ العقيدة موصوف وصفت لكر آرسكنا كامفول - وه آندهى ج فيروبركت مصفالى بو -

عَظِیْم ، المجعورت کو کھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہوا ہے جو خروبر کت سے خالی ہونہ تو با دلوں کو افراکر لائے اورز درختوں کو بار آور کرے : نداس میں رحمت کا کوئ نتائمہ ہو۔ و ھی البستی لا تلقع سحا باکو لا نتجو ا ولار حملت فیما ولا بوک ق و لا منفعہ ، ( قرطی ) نیز لا حظ ہوا ہے : ۲۹ )

۱۲:۵۱ سے مکا تکارگوٹ میں گانٹ عکیر۔ مکا نافیہ ہے۔ تکار مضارع واحد مونت خات رخیر فائل الدیج العقیم کی طرف مارج ہے، وہ نہیں جبورتی ہے۔ وُڈ کُر باب فتح سعدر اس کا حرف مضارع اور امرائے تعالی ہوتا ہے۔ اکثت مضارع واحد مؤنث خاسب انتیاج رباب خرب سعدر وہ آتی مضارع واحد مؤنث خاسب انتیاج رباب خرب مصدر وہ آتی ۔ وہ بڑی۔ وہ جس شے بر بر بی الا مسیر واحد مذکر خاسب کا مرجع شکی کے وہ جس شے بر بر برتی اسے نہ مجور تی ۔

== إلَّذَ حمف استثناء رگر

= جَعَكَتُهُ ، جَعَلَتُ ، ماضى واحد متونث غاسب : ضميرفاعل كامرجع اليد يم بع وضميرفول

واحد مذکر فاتب منتی عمے لئے ہے۔

عالقَ مِنِم - ك نشبيكا ب دميم - استخان بوسيده المحلي يوئ بُرى - دِمَتَة وَبَسَ مَعَى مَرْ اللهُ مِنْ مُرْبِهِ اللهُ معن مُرْبِهِ اللهِ معن مُرْبِهِ اللهِ ك جمع ارِمَّا ارْبِهِ اللهُ ك جمع ارِمَّا ارْبِهِ اللهُ ك جمع ارْمَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

الْهُ بَعَكُنَّهُ كَالتَّوْمِيمُ : كُريكراس بوسيد ه بالريوں كى طرح ريزه ريزه كردينى الله كا كو كا كالتَّوْمِيم : كُريكراس بوسيد ه بالريوں كى طرح ريزه ريزه كردينى ١٥٠٥ = وَفِي تَنْهُورَ : وفى عَاد كى طرح اس كا عطف جى ونتوكنا فيها برسے راتيت ١٣٠٥ اى ونتوكنا فى الله تا توم الله تا كا مورك الله تا توم الله تا توم الله تا محاولات كى الله تا محاولات كى الله تى محاولات كى الله تى محاولات كى الله تى محاولات كى الله تا كا تا كا تا كا الله تا كا الله تا كا تا كا الله تا كا الله تا كا تا كا

سای مجوزی ا فی قیل که کدر حب ان سے ربین قوم نتوت کهاگیا تھا۔ گریکھوڑا نعل امر اجمع مذکرها فر رفیع کم گیا تھا۔ گریکھوڑا نعل امر اجمع مذکرها فر المفتح ربیع کا کہ معرب از اللہ کا معدر میں فائدہ المفالو، تم برت لو، تم مزے اڑالو، صدیت وقت، زمان، مترت سے حتی حیث وقت، زمان، مترت ترجیم دحب ان سے کہا گیا تھا کہ تم ایک خاص وقت کک مزے کرلور

فی مرح و مدت به مفسرن بین اس امر بر اختلات به که اس سے مراد کونسی مدت به حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اسس سے انتثارہ سورۃ ہود کی اس آیت کی طرف ہے حس میں بیان کیا گیاہے کہ متود سے لوگوں نے حب حضرت صالح کی اونگئی کو ہلاک کر فوالا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبر دار کر دیا گیا کھا کہ بنین دن تک تم مزے کر لو، اس سے بعد تم بر عذاب آجائے گا دھود الہ ) نخبلاف اس سے حضرت صالح علیالسلام نے ابنی دعوت مخبلاف اس سے حضرت صالح علیالسلام نے ابنی دعوت می آغاز میں کہی تھی ابنی توم سے اور ایس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ آگر تم تو بر اور ایمان کی راہ اختیار نہ کروگے تو اکی مہلت نصیب ہوگ ۔ اختیار نہ کروگے تو اکی خاص وقت بھی تم کو دنیا میں عیش کرنے کی مہلت نصیب ہوگ ۔ اور اس سے بعد تمہاری نتامت اَ جائے گی:

 ب فَاخَذَ نُهُ مُد: فَعَلَفَ بَي كَلَّهِ - اخَنَ ثُ مَا مَن كاصيفه واحد مؤنث غائب، ضمير فاعلًا مرجع الصعقة ب همُ وضمير مفعول جمع مذكر غائب، لبن ساعقه نه ان كواليا- الضعقة : امام را عنب رم كفته بن مد

الصاعقة اور الصاقعة دونوں تقریبًا ایک بیمنی ہیں۔ لینی ہولناک دھاکہ، لیکن صَفَعُ کا لفظ احبام ارصی کے متعلق استعال ہوتا ہے اور صَعْفی احبام علوی کے باسے ہیں۔ لفظ احبام ارصی کے متعلق استعال ہوتا ہے اور صَعْفی احبام علوی کے باسے ہیں۔ لبعن اہل لفت نے کہا ہے کہ صاعقة تین قسم برہے:۔

اوَلَ ، يَهِى مُوت اور المِكتُ ، جِيدِولا فَصَعِقَ مِنْ فِي السَّلَوْتِ وَمِنْ فِي الْكَرْمَنِ الْكَرْمَنِ الْ ر٣٩: ٣٨) توج لوگ آسانوں مِي مِي اور جوزين مِي بِي سب مرجابيَ سَّح، يا فَاحَلَ تَهُمُ المَصْعِقَدُ (٥١: ٨٢) سوان كوموت نے آنجِرُا۔

دوم - معنی عذاب جیسے فوایا کہ فَقُلُ | نُذَ زُنتگُمْ طعِقَدَّ مِنْلَ طعِقَدِ عَادِ قَ تعود : (۱۲:۲۱) ہیں تم کومہلک عذاب سے آگاہ کرناہوں جیسے عاداور ننودہروہ رعذاب، آیا تھا۔

سوم دمعنی آگ اور بجلی کی کوک، جیسے فرمایا به و کیوُ سول النصوّاع ی فیصِیب بها مکن کیشآ عِد (۱۲، ۱۲) اور دہی بجلیاں بھیجا ہے بچرجس برجا ہتاہے گرابھی دیتاہے .

سکن یہ تینوں چیزی دراصل صاعِقَتُ کے آثارسے ہیں کیوبحاس کے اصل می توفیادی سخت اوازے ہیں۔ مجر مجھی تو اس آوازسے صوف آگ ہی بداہوتی ہے اور مجھی وہ آواز عذاب اور مجھی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ لینی دراصل وہ ایک ہی چیز ہے اور یہ سب چیزی اس کے آثار ہیں ہیں۔

تفسيربيررازى ميس سے كه ،\_

ببعنی تسلیمهم وعدم قد رته معلی الدفع کما بقول القائل للمصروب بيضويك فلات وانت تنظر: اس كاسطلب سي كه بنيار لخال دينا اور مدا نعت كی قدرت شركهنا:

فعت مفروب سے کہے کہ وہ تہیں بیط را ہے اور تم کھرے دیجہ سے ہو ہ ۔ لبنی مدا میں کی بھی نہیں کر سیدے مصروب کی بے بسی کی انتہاء ہے۔ اسی عنی میں قرآن مجید میں ادر مجلہ فرمایا فَآخُذُ تُتَكُمُ الصِّعِقَمُ وَ النُّتُهُ تَنظُرُونَ (٢: ٥٥)

١٥: ٥٧ حَمَّا إِسْنَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ، ف عاطف ما نافيه وإسْنَطَاعُوا مِنْ جع مذكرغائب؛ إسْتِطَاعَ بِيُ لاستفعال مُصدر وه ذكر سكے - ان سے نہوسكا - اثن جیزوں کا نبام وکمال با یاجا ماجن کی وجے سے فعل *سرز دہو سکے استطاعت کہلاتاہے۔* فیما اسْتَطَا مِنْ قِياً مِ مَهِروه نه تواصِّف كل المنت كمقتم -

اور مَكَدُولَ مَدِيسٍ مِن لاَ كَيُنتَكِطِينُ فَي لَصُوا لَفْسِهِ مُلا ٢١: ٣٨) وه د توارَباني مدد كرسكة بن - يا ادر جكه فرمايا مستون استكطائع النيد سبيلاً دس، ١٥٠ جواس كورك جان ك استطاعت رکھے۔ کھوح مادّہ ۔ کھو بھی مندکش کی ہے۔ جس کوفعل کل کرنے سے اسباب مها بول اس کو مسلطیع کہیں گے ۔ اس کی ضد عاجزے بعی حس کوتمام اسباب میں مصر چندمهیا بول اور چندمهیا نه بول-

= قِ مِمَاكَانُوا مُنْتَصِرِيْنَ، واوَعاطف، مَا نافِيه، كَا نْزُانِعِلْ ناتْص مُسْتَنْصِرِيْنَ خركانواك: اورندايم سے) انتقام لے سكے يامقالم كرسكے يا ابنى مددكرسكے .

مُنْكَصِدِينَ اسم فاعل- جع مذكر - إنتيصائر لا فتعالى مصدر اس ك دومعنى بن ام انتصومی عدقه ای انتقرمن عدد و اس نے کینے دشمن سے بدلے لیا۔

٢: - إنْتَصَرَعُلَى خَصُمِم إِسْكَنْطُهَرَ. وه لين طيف بر غالب آيا - اس بر قابو باليا -بہلی صورت میں آبت کامطلب ہوگا۔ کہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا اور وہ کو جنہیں ایی طاقت کابرا گھنٹر تھا۔ ان میں سکت خربی کروہ ہم سے انتقام زلے سکے۔ دوسری صوریت میں معنی ہوگا ،۔

کہ وہ ہم برغالب نرہو سکے اور اپنی قوت سے ہماسے بمبیع ہوئے عذاب کوٹال نہسکے ١٥: ٧٧ = حَقَوْمَ لُوحِ مَتِنْ قَبُلُ: واؤعا طفه اورقوم نوح كاعطف فاخذتهم يافنسن نهم كم مررب اى واهكنا موم نوح -

مِنْ قَبْلُ ؛ قَبُلُ لَبُنْ كَى ضدّب يواسم طرف رمان بھی استعال ہوتاہے اوراسم ظرف مكان بمى - قبل كولعدك طرح اضافت لازى بدر بعد مجاب بغير إضافت ك آسكا توضمة بر

مبنی ہوگا۔ جیساکہ آیٹ نہا ہیں۔

سبی ہوگا۔ جیسالہ ایت ہوا ہے۔ اور اضافت کے ساتھ جیسے کہ میٹ قبُلِھ ہے: میٹ فَبُلُ ای من قبل کھؤلاء المھلکین ان ہلاک ہونے والوں سے بہلے ۔ یعنی فرعون ، عاد ، متود کی قوموں سے بہلے ہم نے قوم نوح کو ان کی سرشی، کفروفسق کی وجہسے کماک کیا۔

\_\_\_ إِنْهُ مُدِكَانُوْ اَقُومًا فَلِقِيْنَ: رِمِلت بِعَقِم نُوح كَ لِلْمُت كَى، قَوُمًّا فَلِقِيْنَ مِونُ وصفت ل كركانواك نبرے:

فریقین اسم فاعل جمع مذکر ، بحالت نصب مفاسیق کی جمع ، معنی شراحت کی صودسے نكل جانے والے۔ كافراور نافران لوك،

فَا حَلَى كُل : آخرت كے بائے میں تاریخی ولاً ل بیش كرنے كے بعد اب تعبر اس سے بنوت میں آ فاتی دلائل میش کئے جا ہے ہیں .

برت یا استکاء بنینها ای بنینا السماء مفعول کونعل سے بہلے لایا گیاہے ماضم مفعول واستکاء بنی بنین بناء رباب واستکاء بنی بنین بناء رباب ضرب، مصدر۔ ہم نے بنایا۔

 بائیرِ قرت سے، طاقت سے، یہاں بائیرِ کیگ کی جمع مہیں ہے بکداد تیڑیگ رہا۔ ضوب، کامصدر سے اُ وہ بھی اس کا مصدر سے بعنی مضبوط ہو نا۔ سخت ہونا۔ اسی مادہ ای د سے باب تفعیل اکی کی بیل کا بیٹیک معنی توت دیناہے۔

قرآن مجید ہیں ہے ،۔

اً يَكُ تُلِكَ بِرُورِ الْعَنْدُ سِ (٥:١١٠) مِن نِهْ بِهِي روح القدس سے تقويت دی-

وَاللَّهُ كُنُّوتِكُ بِنَصُوعٍ مَنُ لَّكُنَّا مِهِ ١٣:٣١) الشَّبِي جابِنا ہے اپی نصرت سے بہت زیادہ تقویت مختاہے۔

صاحب اضوار البيان كلصة بي كه ١٠

فمن ظنّ انها جمع يدٍ في هذا الله فقد غلط غلطًا فاحشَّا والمعنى: السِّمَاءُ ىنىيھا ئقوتۇ،

ترجمه ہوگاند اور آسمان کو ہمنے اپنی قوت سے بنایا۔

\_\_\_ مُنُوْسِعُنُونَ: اسم فاعل جمع مذكر الميسَاعُ (افعال) مصدر وسع ماده، طاقت ومقدر كلفة ومقدر وكلاء وسعت ولله من مقدور ولك -

پیلے معنی کے کیا فرسے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم نے کسی کی مدد سے منب بکہ اپنی طاقت اور زود سے بنایا ہے۔ اور اس کی تخلیق ہماری مقددت سے باہر نہ تھی ۔ بھیر یہ تصور ہم کوگوں سے دماغ میں آخر کیے آگیا کہ ہم تہیں دوبارہ بیدا نہ کر سکیں گے :

دوں سے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے :۔ کہ اس عظیم کا نتات کولبس ہم ایک دفعہ نباکر منہیں رہ گئے بلکہ مسلسل اس ہی توسیع کرہے ہیں اور ہراک اس میں ہماری تخلیق سے نئے کر شعے روٹا ہوئے ہیں۔الیبی زبر دست خکا ق سمستی کو آخرتم نے اعادہ خلق سے عاجز کیمول مسمجھ رکھا ہے ۔

۲۸:۵۱ سے والاً دُرِض ای وفرشنا اللهض ۔ اورہم نے زہین کو بچھایا ۔ فوشنا مامنی جع مستلم فکر منت وفرکا شرح کے اس کے اس کے اس کے اس کے مستلم فکر منت وفرکا شرح کے اللہ میں مسلم کے مستلم فکر منونٹ نا سب ۔ الام من کی طرف راجے ہے ۔

— نِعْتُ : کلم مدح ہے۔ اہل نخ کہتے ہیں کھب طرح بِنُسُی فعل ذم ہے اسی طرح لِعْتُ مَ فعل مدح ہے اسی طرح لِعْتُ مَ فعل مدح ہے دیات کا است ما است واحد مذکر خاشب ) اور نیڈسکٹ (ماحتی صیفہ واحد مؤنث خاشب ) سے علاوہ اس سے ماحتی اور مضارع کا کوئی دومرا مدینہ استعال نہیں ہوتا۔ بہر حال نخو ہوں کی المطالح میں لِعْنُدَ فعل ہے ۔

المراغب اصفهاني في كلصته بي ب

نِعْنَدَ كَلَمْ مِدَ جِهِ عِنْسَ فَعَلْ وَمَ مَ مَقَالِمِي استَعَالَ ہُوتا ہے ؛ قرآن مجدی آیا ہے نِعْنَدَ الْمُوْلِىٰ قَدِنِعْدَ النَّقِینُوُ ( ۸ : بم) وہ نوب حایتی اور خوب مددگارہے اور وَالْاَنْ فَ فَرَشْنَهَا فَرَعْنَدَ الْمُا هِدُونَ ( ۱ : ۸۸) اور زبین کو ہم ہی نے بجایا (دیمیوہم) کیا خوب بجلنے والے ہیں ،،

= اَلْمَا هِ لُ وَنَ ، اسم فاعل جع مذكرة مك في وباب تتحى مصدر بعن ربستر، بجيانا-

= تَدُجَكُتُ ، وه دو تُسكلين حِن مين سے براكب دوسرے كا نقيض يا نظير بو- جواراً ذَوْجُ كا تنتيه كالت نصب وجرب .

روح المعاني يسے :-

زوجین ای نی عین و کواوانٹی دین دوصنف مذرومونث \_

مجابرت کہاہے کہ ا۔

به متضا دات دمتقابلات کی طرف انتاره ہے ، مثلاً دات اور دن ، آسمان اورزین ، سیاه وسفید- بدایت وضلالت، بمبندی ولبتی - وغیرہ -

= اَعَكُدُدُ تَنَ كُونَ ، لَعَلَّ حِن مَنْهِ بِالْعَعَل كُدُاس كااسم ر شايدتم - تَنَايد تم حَقَلَ كُونَ ، منا رع جمع مذكر ماضر - تَنَ كُورُ تفعل مصدر - تم نصيحت برطور ، تم سمج اور تم مان لو الركه تعدد اور انقسام سے بائذا ت برتعدد اور انقسام سے باک ہے - اس كا وجود نا قابل عدم ہے اور اس كى قدرت بر كمزورى اور عجز سے باك ہے ) رتف مظہى كى

۱۵: ۵۰ = فَقُوْلِ اللّهِ - اس سے قبل عبارت مقدرہ ہے ۔ ای قُلُ مَا مُحمّدُ وَ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

رصلى الشيليد ولم العصريلي الشيليولم) توكون سه كهو- فيفروا .... الخز:

فَوْدُوْ الله فَ مَنْ الله مَنْ مَنْ الله عَنْ مَكَنَات كَ الوال اور واحب كى خصوصيت كوسمجف اورجا فنه كا تقاضا كريم من مرجزيد منه مورد اورجاكو اورالله بى كالمون ابنار في كراو، في ويود الله المرجع مندكر ما صرح ووارك وباب عنب مصدر تم مجاكو إ

عسلامه بالى بى دعة الشرطيه كصفييس ب

ففووا من حل شی ای الله با لتوجی والمحبت والاستغماق وامتثال الاوامر مرجیزسے مذمور لو اور الله ی کاف اینارُخ کرلور اسی کی محبت میں ڈوب جاء اوراسی احکام کی تعیل میں عندق ہوجاؤ۔

مدارك التنزلي مي ہے:۔

ففووا من الشوك الى الايمان بالله اومن طاعة الشيطان الى طاعة الرحلن اومماسوا ١ الدر لبس عباكو فترك سے ايان باللك طوت اور شيطان كى بيروى سے رحما كا عمت كى طوت اور اكسى كے سواسب كوهيو لكر الله كى طوت ـ

= مِنْ الله عندى منكر عاتب كامرجع الله الما معنى مندى منه كامرجع عذاب

اور هضب تبایا ہے تھین بہلا زیادہ صحیح ہے۔ در مضب بنایا ہے مین بہانیادہ تع ہے۔ ۱۵: ۵۱ = وَ لَا تَجُعَلُوا \_ واوَ عاطفه لاَ تَجْعَلُنُ العل بنى جمع مذكر حاضر اور مت بناؤ

مت عظراؤ-

\_\_\_ المها اسم معول جس كى سندكى كى جائے وہ الرب نوا ، وہ معبود برحق ہو يا معبود باطل -ے الْخَوَ۔ دوسرا۔ اِلْهَا کی صفت سے رکوئی، دوسرامعبود، اورانٹرے ساتھ کوئی دوسرامعبود ب

بناؤ ۔ لینی واجب اَوجود ہو نے میں بااستحفاقِ معبودیت میں ، یا مقصود املی اور محبوب واتی ہونے

میں کسی کواس کا شرکب مت بناؤ۔

\_ إِنَّ وَكُورٌ مِنْ لُهُ مَنْ نُدُو مُرِّينًا ، اس علم ك كراد تاكيد ك لقب يا بيل علم من خواص کو حکم دیا گیا تھا۔ کہ اولٹر کے سوا در کسی سے محبت کری ندانیا اُرخ کسی اور کی طوت کریں۔ اور اسس حبلہ میں عوام کوشکم دیا گیاہے کہ منزک اور گناہوں اجتناب کریں۔ کلام کی رفتار

بھی اسی مفہوم پر دلالت کررہی ہے ۔ بعنی ہر چیز سے اگر تم فرار نہیں کر سکتے تو کم از کم عبادت اور

تعیل احکام فداوندی میں توسی کو شرکی نه قرار دو - رتف منظهری)

٥١: ٥١ = كَنْ لِكِ: أَى الا مرمثل ذلك - وذلك اشارة الى تكن يبهم الوسول وتسميت ساحرًا اومجنونًا فمونس ما اجمل بفوله : مِسَا آتی الَّذِیْنَ مِنْ فَبُلِهِ مُدِ.... الخ، بات اس طرح سے خلاک کا اشارہ اگذشتہ رسولوں کی توموں کا کے لیے رسول کی کلذیب اور اسے ساحریا مجنون کا آم فینے کی لحرف سے۔

عجراس إجمال ك تفسيرارشاد بارى تعالى مياآتى الله يُن .... بي آتى سع مَا أَنَّى الَّـذِينُ مِنْ قَبُلِهِ مِمْ مَتِىٰ رَّسُولِ: مَا نانِيهِ الَّذِينَ المموسول مِع

مذكر وين قبُلِهِ فراس كاصله - هِ خصيرجع مذكرٌ عَاسَ قرليشِ مَدَّى طوف راجع ہے ترجمه ہو گاد نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں سے باس کوئی رسول۔

<u> لِلاَّ</u> حسرتُ استثناء-مُكَرَة

\_ قَالُوُا سِيَاحِرُ اَدُ مَهُ بُوْنَى: اى فالوا هوساحر اومعنبون؛ مُرانهولَ

رىبى، كہا كريه جادد كرے يا پاكل:

٣:٥١ = اَتَوَا صَوَابِهِ - بَهْرُه استفهامير انكار ادرتنبيرك ليّ آيا ب. تَواصَوُا مفارع جمع مذکر فائب، تَوَّا حِیْ رتفاعل ) مصدر معنی ایک دوسرے کونسیعت کرنا وصیت کرنا ۔ کہه مرفاء بے میں ضمیر ہا کامرجع ان کاوہ قول کررسول یا توسا حرہے یا مجنو

ترحمه بهو گاب

کیاان کے اسکے لینے بچھلوں کو یہی وصیت کرنے چلے آئے تھے ؟ ۔ ح مَلْ هُ مُدَقَنْ مُمَّ کِلَا غَنُوْنَ : مَلِلْ حِرف إضراب بِے۔ ما قبل سے البطال ادر مالبعد کی

ے طا خُوْثَ = اسم فاعل جع مذکر طینان (بابنتے) مصدر بعنی سرکش، نافرمان ، مععیت یں صدر بعنی سرکش ، نافرمان ، مععیت یں صدید برح جانا ، سمندر کا جوسش مارنا۔ طا عِنْ کی جمع بحالت رفع ہے۔

مطلب: بنیں یہ بنیں که ان کے اس کے جیلیوں کو دسیت کرتے جیلے آئے تھے ملکہ دراصل یہ لوگ فطرتًا ہی سرکت د افرمان و باغی نفے ۔

ادر حبب اس کا تعدیہ عن کے ساتھ ہوتا ہے نواہ عن لفظوں میں مذکور ہویا پوشیدہ ہو تومنہ بھیر لینے اور زد کی حجوڑ دینے کے معن آتے ہیں ۔ جیسا کہ اکست اندا ہیں ہے ۔

عَنْهُمْ مِين صَهِ هُدُ تَعِ مَذَكَرَ عَاسَب كام جع وه لوگ بين عن كا آيت سابقين وكربوا - حساسة مي مَدُوم ما ده و الامت زده الم مفعول واحد مذكر ، مجرود ، كوم ما ده و طامت زده ، ملامت كيا بوا مساك انت دمكوم و يعن حب آب ان كو بقدر امكان وعوت مي يجك اور ابني طاقت كے مطابق كوشش كر يج تواب ان كى طرف سے روگردانى اور اعراض سے آب قابل ملامت قرار نہيں ديئ ما سكت و

٥١: ٥٥ = وَ ذَكِرُ فعل امر واحد مذكر حافر، تُذكِيْ وَتَغُنِيكُ مصدر توما ودلار توما ودلار توما ودلار توما ودلار توما ودلار توما والأيمان بمعنى البتر سے و

-- النَّوْكُوٰى - وَكُوَّ مَيْنُ كُوُ (بابنص كامصدرے رضیحت كرنا- وكركرنا- ببر موعظت - رصنومونث

و کی دریہ رک ) ان میں ف تعلیل کا ہے بیعیٰ کیونکہ۔ \_ تَنْفَعُ مِنَا عِ دامد وَتَ عَاتِ نَفْدِر باب فَتِ مِعدر وه نفع دِنْنَى ہے۔ وه فائده دیتی ہے

\_ وَدُولِوْ فَإِنَّ النَّهِ كُولِى تَنْفَعُ الْهُوَ مِنْدِينَ. البَّهِ قطع نظرال مرس ك المنيم مثن ك میل میں کو نصیت کرتے سہتے کیو کو نصیت امان لانے والوں کے لئے سود مند ہوگی:

٥١: ٥١ = وَمَا خَلَفْتُ اللَّهِ تَ وَالْإِنْ لَ إِلَّا لِيَعُبُ كُونَ اصل مِن يَعِبُ دُونَنِي مِمَّا نون وقابهی مسلم ضیرفعول کروه میری عبا دت کرمید واؤعا طغ مکا نافیه الاحرف استثناد

رد: > ٥ == مَا أُرِيْكُ، منارع منفي واحدمتنام- أَدَا دَ يُونِيكُ أَمِا دَيَّةُ (انعال) مسر س دود مازه مي نيس جا بتأكول عي طلب نبيل كرتابول-

مِنْ قِرْنِ - مِنْ بان ہے، میں ان سے کوئی رزق طلب تہیں کرتاہوں ۔

\_ وَمَا أُرِيْكُ أَنُ يُطْعِمُونِ ؛ وادُ عاطف مَا أُرِيْكُ مِنائِ منفى داندمنكم -انُ مصدريه يُطْعِبُونِ - اى كُطْعِبُونَى - ادرنه مي سيطلب كرتابول كدوه مجه كملائي رصياكه اورمكر فرايا وَهُوَ لِيُطْعِبُ وَ لَا يُطْعَبُ لا: ١٢) ادروبي رسب كو، كاناديّاب ادرنودكس سے كانا منبي ليّا۔ ۵۱: ۵۸ == اَكَوَّزَاقَ - دزق مِنْ والا - دوری مِنْ والا - رزق سے بردزن فعّال مبالغ کاصیغ ے ۔ الم خطابی کا بیان ہے کرزات وہ ذات ہے جورزق کامتکفل ہے اور برجان قیام کے لئے جس قدر قوت کی صرورت ہے اس کی بہم بہنجانے والی ہے اس لفظ کا اطلاق بجرزات باری تعالی کے جائز

= دُوا لُقُو تَو الْكَتَانِيُ مِ وُرِيمِين والا-صاحب ، اسمب، ادر اسمارسته مكبره ميس سعب يعنى ال جهاسمول میں سے سے کرحب ان کی تصغیر نہوادرد وغریائے متعلم کی طرف مفاح ہو ان توان کو بین کی مالت میں داؤ زبر کی مالت میں الف اورزبر کی حالت میں آما آتہے جیسے ذکو افرا ۔ ذی سیمیشہ مینات ہوکراستعال ہوتاہے۔ اوراسم ظاہرہی کی طرف مضاف ہوتاہیے۔ضیر ی طرف منہیں۔ اور اسکا

تنتیہ مجی ا تا ہے ادر جمع تھی۔ خُدا القُوتِيْدِ منان ، منان اليه، قوت والار

المتين. مَيَانِيُ مسيفه صفت متبه مفرد مضبوط يمكم ، رايه كى بايى حامي باين مصرك ھات کہا جاتاہے اسی سے مکنی فعل بنالیا گیاجس سے معنی ہیں اس کی بیشت توی اور مضبوط ہوگئی. اس کے اعتبار سخت اور مغبوط ہو گئے میں ہے سغبوط نبتت والا۔ توسیع استعال سے بعداس کا

معنی ہوگیا قوی ، مضبوط۔

المتین کی دوصورت*یں ہیں۔* 

ا ۔ یہ القولا کی صفت ہے موسوف و صفت لکر ذُو کامضاف الیہ، زبر دست توت والا۔ ۲- یہ جرہے اس کا منبرار هو معذوت ہے ای هو الممتان ، وہ نہایت توی و محکم ہے : یہ آیت عدم ارا دہ زرق و فوت کی علت ہے :

= ذُنُور بَّا- إِنَّ كَاسِم بون كَى وجه سے منصوب سے ذُنُو شِ اصل ميں بُرے دُول كو خُول كو خُول كو كا اسم بون كى وجه سے منصوب ہے ذُنُو شِ اصل ميں بُرے دُول كو كتے بين عب سے يانى نكالاجا تا ہے - عربوں كى عادت تقى كركنووں اور كھايوں كا بانى قدم كو كتے بين الراجز كا شعرب . دُول ك ذريع بانى تقيم كرنے بين الراجز كا شعرب .

سَا دنوب ولكم دنوب : فان ا بيتم فلنا القليب -

رہما سے تنہا سے درمیان بانی کی تقیم ایک ڈول متبارا اور ایک ڈول ہما راہے۔ اگرتم یہ نہیں مانتے توساری کی ساری کھائی زیا کنواں ، ہماری سے ۔

اس سے دنوب بعن الله لور وول كا اطلاق نصيب يعين مصربيون ككا۔

اصواءالق انس سےم

ے لاً یَشَتَعُہِ کُونی، معنارع منفی جمع مذکر خاسب استعجال راستفعال، مصدر و معلم معدر و معانا مستعمل استعالی مصدر و معانا مستعمل ملدی مجانا مستعمل استعانا مستعمل ملدی مجانا مستعمل مستحد مستحد مستحد استعانا مستعمل مستحد مست

۔ گیاہے یا ۔ جس کی ان کو وعیددی گئی ہے ،

سے اُجانے کی علبی طلب ذکریں۔ رہ عذاب توان کے نصیب ہیں ہو کچکا۔ اورا بنے وقت برآ کر رہے گا) کافر جو کہتے تھے مہتی ہذاالو عد ان کنتم صدقایی بدان کو اس کا جواب اس کا اے اور کہتے ہوئے عذاب ، بلاکت ، جاہی ، وورخ کی ایک وادی کانام۔ عذاب کی نشرت سے گئے عداب ، بلاکت ، جاہی ، وورخ کی ایک وادی کانام۔ عذاب کی نشرت سے گئے عداب کی نشرت وعدہ عذاب کیا جارہ ہے۔ وعدہ عذاب کیا جارہ ہے۔ وعدہ عذاب کیا جارہ ہے۔ یہ کہ جھے ہے: مضاف مضاف الیے۔ ان کا دن ، مراد ہوم قیامت ہے: توجید کی بی بیائی ہے ان کے جنہوں نے کو کی اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا کہ حدہ کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا کہ دورہ کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا کہ دورہ کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا کہ دورہ کیا اس دن سے حب کا دان سے وعدہ کیا کہ دورہ کیا دان سے وعدہ کیا کہ دورہ کیا دان سے وعدہ کیا دورہ کیا دان سے وعدہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دان سے وعدہ کیا کہ دورہ کیا دورہ کی

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمُ مُ: (۵۲) سُورَةُ الطُورِمَكِيْتُ فَيْ (۵۲)

۱:۵۲ = وَالطَوْ رِ- واوَ تَسْمِيّه بِ التَّكُورِ مِ مراد طور ميناب جومد بن كالك بهالي جومد بن كالك بهالي جهال مفرت من عليال المسلم في الله كاكلم مناعاً و فقم بن طورك ، ۲:۵۲ = وَكَتْبِ مَسْطُورٍ واوَ عاطف مِ كِتْبِ مَسْطُورٍ موصوف وصفت ل كرمعطف الطّود كا- اوز م ب كنب كي جوهن بوتى بت .

مستطور الم مفول واحد منركر ملعاً ہوا۔ مكھى ہوئى، سَطَلَّ قطار كوكتے ہيں خواہ كى كتاب كى بوت من سَطَلَّ قطار كوكتے ہيں خواہ كى كتاب كى بور كى بوكى مرح دے اللہ ورختوں كى بولى اللہ كارے كونك ورختوں كى بولى اللہ ميوں كى - سَطَرَ فَكُلَّ فَ كَنَّ السے معنى ہيں الك الكہ سطر كرے كھنا :

البِرِّقُ کے اصلی معنی کھال یا چِرِ اسّے ہیں۔ قدیم زمانہ میں جب کرا کاغذ سازی کی صنعت انجی لینچ انبدائی مراحل میں تقی حسب ضرورت ہائدار کاغذ نایاب تھا اس لیے دستوریہ تھا کہ کھال کور گر گر گر گر کرخوب باریک ادر مصفی بنالیاجا تا تھا۔ادر اس میں جبک سی بیدا ہوجا یا کرتی تھی۔ اور الیسی تیارٹ دہ کھال پر آسانی صحالف ، قیمتی دستا ویزات اور شناہی فران مکھ جائے تھے۔

ے منتشور اسم مفول واحد مذکر فَشُور اب ضب نص استعی مصدر . منشور کھلاہوا جس کاجی جاہد کھلاہوا جس کاجی جاہد کھلاہوا ۔ کہ اوران میں کھاہوا ۔ بیال کھلاہوا اوران میں کھاہوا ۔ بیال کھلاہوا اوران میں کھاہوا ۔ بیال کھلاہوا وران میں کھاہوا ۔

ترجم الميات ٢ : ٣ : اورقسم سے اس كتاب كى جو كھلے ورق بريكمى ہونى ہے .

بہاں اس سے مراد قرآن مجد با یمبلہ آسمانی ہیں۔

المک میں المک میں المک میں اس میں اسلام کے میں المک میں کا میں المک میں کا المک کے میں کا المک میں کا المک کا المک کے اور تسم سے مورد اسم معنول وارد مذکر عائم کی وعمار کا المحمور آباد گھر، اس سے مراد خان کو بہت المحمور آباد گھر، اس سے مراد خان کو بہت المحمور آباد گھر، اس سے مراد خان کو بہت ہے جو معراج کی رات رسول اکرم صلی السّر علیہ کہ کا دکھایا گیا سے الدور ہے ہوں ہے مال جہت ہیں واقع ہے المحمور کی صفت دونوں گھروں ہے ماد قرائی ہے ہوں ہے ماد قرائی ہے ماد قرائی ہے ہوں ہے ہوں ہے ماد قرائی ہے ہوں ہوں ہے ہوں

راکعین وسا مدبن سے مرتن اور معور ہے۔ اور قسم ہے بہت معمور کی ،

ا فرق م المعمور كرا المحمور كرا المعمور ك

سمانی کید اگرفرشتوں اور ان کی عبادت سے آباد ہے اورمپرنورسے۔ توبیت الحرام بھی طاتفین الد

ا فرا المستجور المستجور اس كاتركيب بهى ديسى بهي بيب آيت سالق ك ادرقهم سبع والبحو المستجور كي المستجور المستحور المستجور المستحور المستحور

البحریسے کونسا سمندرمرا دہے بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیوی سمندرہی ہے جھے ہم دکھتے اورجانتے ہیں۔ بعن نے اس سے مراد دہ سمندر لیا ہے جس برعرش عظیم ہے۔ الو داؤد نے صخرت اصف بن قیس سے ایک طویل حدث بیان کی ہے۔ •

اس طرح المسجودس متعلق مفسرن سے مخلف اقوال ہیں۔

ا۔ مسجور مبنی ملور مُر عجرابوا۔ جیسے کہتے ہیں سجت الانار بالمار میں نے رَبَن کو بانی سے بحرفیا ۱: مسجور مبنی مُوْقَلُ عظر کا یا ہوا ، چنا نجے صفرت علی کرم اللہ وجئہ سے مردی ہے کہ سمندر کو قیاست کے دن مطر کا کر آلت دوزخ میں اطافہ کیاجائے گا۔ قرآن بجد میں ہے تھے فی الخیار نیسجرون ۔ (۱۲:۲۰) مجرآگ میں جو کے جائیں گے ، اور مگر فرایا و آ و البِحَالُ سُحجرت سے ایسجرون ۔ (۲:۲۰) مجرآگ میں جو کے جائیں گے ، اور مگر فرایا و آ و البِحَالُ سُحجرت سے

خواد جن لمبری رج نے اس کے معنی سے کئے ہیں یہ جب دریا آگ سے محر کا دیتے جائیں گئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ مسجود معنی محبوس ہے روکا ہوا۔ کرسمندر کو قدرتِ خداوندی نے روک دکھا ہے کروہ تام زمین پر تنہیں مہتا ورنہ سب کو غرق کردیا۔ جنام خدمین

سر العندي به مامِن يُوم إلا والبخر كيت أذِن رَبّه أن يُغُرِق بَني الدَه، كون دن مي السانين أنا حب كسندر لبغرب بن أدم كوغرق كرفين كى اجازت نه جابتا بو مذكوره بالا اقوال سے قوی قول يہ بے كه المسجور معنى مُوفَك رعم كايا بوا ، ٢٥٠ > = إن عَدَ الب وَيك لو اقِح مين موات مواب قسم بے إن حرف ميد بالفعل عد الب اسم ال دعد الب مساف، رتبك مضاف مساف البه مل كرمناف البه عن الب كاء لام تاكيد كا واقع جر

قیم سے طوری ، قیم ہے کتاب مسطوری ، قیم ہے البیت المعموری ، قیم ہے سقف مرفوع کی ، قیم ہے البح المسجوری ، کمات کے رب کاعذاب یقیناً آگر ہے گا۔

وأقِع أسم فاعل واحدمذكر: وَقَدْ راب فتى مصدر لازى بوعان والار

۸: ۵۲ = ماکه وف دا نیم من نافیه من زاره ب تاید کے لایا گیاہے دافع امم فاعل واحد مذکر و فع کرنے والا میں یہ اسم فاعل واحد مذکر و فع کرنے والا میں ایم فاعل واحد مذکر و فع کرنے والا میں ایم معرضہ بھی ہو کتا ہے ۔ اوا قع کی صفت ۔ یہ مجدمع ضربی ہو کتا ہے ۔

۲ ۹۰۵ = بَوْمَ تَمُوْدُ السَّمَاءُ لِهُورًا: يَوْمَ مَفُول فِيهِ تَنْمُورُ مِضَارعُ واحدمُونِ فَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَعْدَرُ مِعْدَرَ مِعْنَى عَبِرِنَا تَيْرَ جِلِنَا - وه تَيْرَ جَلِنَا مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْلِى مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدُ مَعْدَلُ مَعْدَلُ مَعْدُلُ مُعْدَلُ مَعْدُلُ مِعْدُلُ مَعْدُلُ مِعْدُلُ مُعْدُلُ مِعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُكُ مُعْدُلُ مُعْدُلُكُ مُعُلِمُ مُعُمُ مُعُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ مُعْدُلُ

اہل منت کہتے ہیں کر کمبی آگر ہے کہی ہیچے ہٹے۔ ادراس طرح جبو لے جس طرح کر بڑھ کڑیں ملبی کھوری جبوب استعال سے جاتے ہیں کہی کھوری جبوت بیں مقصد سے جات ہیں مقصد سے بتانا ہے کہ دستال سے جاتے ہیں مقصد سے بتانا ہے کہ دستا و حریض آسمان جس کو اپنے مقام سے بال برابر کبھی سرکتے نہیں دہمیا گیا کبھی اضطرابی حرکت اس میں رونما نہیں ہوئی وہ اس روند ایک معمولی اور مہلی جیزی مانند ڈول رہا ہوگا۔ حبول رہا ہوگا۔

جس دن آسان بری مری طرح تقر تقرار ما بوگا:

۱۵: ۹- ۱- و تسین الجبال واقعاطف، نین منارع واحدوث غاب سندگراب ضدید الجبال واقعاطف، نین کر منارع واحدوث غاب سندگراب ضرب مصدر - سنی المجبی مصدر - سنی المجبی مصدر - سنی المحت معلق تاکید سے لئے۔ اور بیاد ٹری بری ملات (طاحظ ہواہ: ۲۰) ۱۵: ۱۱ = فَوَ مُنْ اِنْ من فوت زمان - منصوب مضاف، الإ مناف البد اس دوز، اس دن، ای افاد قع دلات حب یہ وا فعات وقوع بزر ہوں گے۔

\_\_\_ مُكَدِّ بِنِيَ - ام فاعل بِع مذكر بحالتِ ج تكذيبُ رتفعيل) مصدر جسُلانے والے ، تكذيب كينے والے -

كب اس روز كذب كرنے والوں سے لئے بربادى موكدر

۱۲:۵۲ = اَلَّ فَرُبُنَ هُ مُدُ فَى تَحُوضِ كَيلُعَبُونَ : الذين اسم موصول جَع مذكر كيلُعبُون صلم فَى نَحُو ضِ مارم ور لم كرشلق كِلُعبُون ، جو تفريح طبع كے لئے نضول باتوں بس كَا رہنے ہي محفی ض جارم ور لم كرشلق كِلُعبُون ، جو تفريح طبع كے لئے نضول باتوں بس كَا رہنے ہي محفی ض ربایہ نام میں اترفے اور اس كا استعال نضول كا مول بي گئے تہنے بر ہوا ہے ، میں منتول سہنے بر بوا ہے ، واخ ارایت الذین منجوضون فی این نا فاغوض عنهم (۲: ۹۸) اور دب سم ایسے لوگوں كو دكھو جو ہمارى آتوں كے باسے بي وده كي اس كواس كريہ بي اس كا استعال نفول كا ور ب سے الگ ہو جاؤ ۔

۱۵: ۱۵ == اَ فَسَاحُوَّ هَا فَا اَسْمِرُهُ اسْتَعْهَامُ الْسُكَارِى تُوسِيْ ہِ فَ نَّ تَعْقَيْبُ كَا ہِ بِينَ دَيَّا بِينَ مَ وَالْمِينَ مَ وَقَى وَمَعِزَاتَ كُوسِمُ كَمَا كُرِثَ تَعْمَدُ البِ حِقْقَتْ سَاحِنَا أَكُنَ ہِے تُومِثَا كَ خَالَ مِن كَا يَهِ مِعْ حَادِدُ وَى وَمَعْزَاتَ كَاسَتَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

بین سیسے اصلو کھا: معل امر، جمع مذکر حاضرِ صلی کی باب سمع ) مصدر ممبئ آگ میں حبن اوراس یں جا بڑنا۔ کا ضمیر واحد متونث غامتِ، النا رے لئے ہے ہم اس میں جا بڑو۔ ہم اس کے اندر چلے جاؤ۔

ہے ہو اسبور اور کا صغیر جمع مذکر ما خرصابی راب خرب میں استدر تم مبرکرد۔ اور کا میں میں ایک میں ایک میں کا میں ایک میں ایک میں میں ایک میں کا میں میں ایک میں ایک میں کا میں میں کا میں میں میں کا میں کا میں می

ا مک کوانتخاب کرنے کا اختیار دیبا رہام ۔

لاً لَصُورِوُا فعل بنی جمع مذکر حاض من تم صبر ندکرو، مطلب ید کرتم اب نارجہتم میں جلنے برصبرسے کام لویائے صبری سے متبالے لئے دونوں برابہیں۔ اب توتمہیں تمہالے کرتوتوں کی سزا برصورت میں مجلتنا ہوگی۔

= سَوَاءً : مصدر معنی اسم فاعل سے بینی دونوں چزی بہائے گئے برابر ہیں سوّاء تجرب منبدار مخدوف کی ای صبح کمدُ و ترک مواءم ،

ے تُجُذُونَ: مضارع مجول جمع مذكرها صرح خَراءً "باب طرب مصدر معنى مدله دبنا اور كافى ہوناله تم بدله شيئے جادیے ، تم خبار شینے جادیے۔

ے مَا مُوصُلِد كُنْتُمْ لَعْمَلُونَ اس كاصله جرئم كباكرتے و إِنْمَا تُجُذُونَ مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ وَ سِواء كالعليل ب.

= فِیْ جَنْتِ وَنَعِبُ مِه وولوں بن تنون تعظم سے لئے ہے ای جنت عظیم آو فائی آو فائی میں اور عالی قدر راحیں۔ فیکی میں مظیم الشان جنیں اور عالی قدر راحیں۔

ے بتا۔ بسبب مامصدریہ ای فکھائی ما نیتا وہد کرتھے۔ کہندرب کی عطه (دبن) برمزے اور ان است

کے آٹھ کئے: آئی ماضی واحد مذکر غالب اِنیتَاء کرافعال مصدر دینا۔ عطاکرنا۔۔ النتی کسی کو کوئی ہے۔ کا کہ منافع کسی کو کے دینا ہے۔ المتنافی کسی کو کئی جزدینا ہے کہ ضمیر مفعول جمع مذکر خاسب المتنقبین سے لئے ہے۔

= عَنَ ابُ الْجَحِيمُ ، منان منان البل كردَ في كامنعول تانى منام مدرد كامور كالمور كا

٢- كُون وانشر في المعامًا وسُول من من من من الما في الكان كاداور وسن مردم منروب

بتراس مورت بي رمفعول بركى صفت بوكار

ھِنینی والی نہو اور کھانے سے کھانے پینے میں دشواری نہو ادر کھانے سے بعد معدے

\_ بِمَا كُنْ مُ تَعُمَلُونَ و بسببه ما موصوله اوركُنْمُ لَعُمُلُونَ وصله اسبب ان ا عال سَے جہم کرتے ہے۔

، الماري مَنْتَكِينُ مَنْ المَم فاعل جع مذكر منصوب بوم صُلُوْا يا وَفَهِ مُهُ يا أَتَّهُمُ ك ضميرجع مذكر غائب سے حال بونے كے مشكوئ واحد إنكام وافتعالى مصدر بحميہ

لكات بوئے - بيجھے سے كاؤ كير سے سبارا تكلئے ہوئے .

= مورد سرنونوک جع

کے ساعب کھتے ہیں : سکریور بعن جس برسرورسے بیٹھا جائے کیونکہ یا رہا۔ نعمت ہی یاس بوتاہے۔ اس کی جمع المسیر تو تعمی آتی ہے میہاں منصفوف کے کا مومون ہاہے

ے مصفی ف ہے۔ سرور کی صفت سے صفوں کی صورت میں سکھ ہوئے۔ \_ زَوِّ جُنْهُدُر زُوَّجَناً ما فى جع مكلم- تَنُو بُحُ رِنْفعيل مصدر بم ف ان كوبياه

دی۔ همد ضم مفعول جمع مدر غاتب اس کا مرجع المتقاین سے جن کا ذکر حلا آرہاہے۔

ے مُور - حوریں - محور او می جمع ہے محور اسانیت ہی گوری عورت کو کہتے ہیں -

ے عِینَ بڑی بڑی فری تو بھورت آ بھول دالیاں - زنانِ فراخ جشم، عَیْنَاء کی جع سے حبی ہے معنی بڑی اورخوصورت آکھوں والی سے ہیں۔ بہمؤنٹ سے لئے استعل سے مذکرے

لئے اُغایک ہے جس کامطلب سے الساسخص جس کی آنکمیں بڑی بڑی اورسیاہ ہوں۔ ١٥: ١١ = وَاللَّهِ يُنَ المَنْوُا- الموصولُ متبدار الْحَفْنَا بِهِ مُ وَرِّ تَيْهُ مُ اس كَ خِرز

وا تبعيد مرد بريتي هم مرمد ملمع ضرم الحقنا بهد كالعليل عد يا يرمعطون بادر

اس كاعطف الذين المنوارس

\_ بايئكانٍ متعلق التباع ـ بِ بِيهانِ سَ الباتِ ۔

بِ بِيهانِ سَ البَّنَا فِي مَنْ اللَّهِ مَعْمَ مَعْمَ اللَّهُ مَ النَّهُ الْكُنَّ الْكُلَّةُ وَ الْاَتَةُ مُ البَاسِمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَ الْاَتَةُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللِّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللِّهُ مِنْ اللْم ہم ان سے حق میں کونی کمی نہیں کریں گئے:

٢٥ الطور ١٥ ا اگرما موصولہ لیا جائے توترجہ ہوگا؛ بے شک جور بہزگار ہیں باغوں اور نعتوں ہیں جبن کرتے ہوں م ان چیزوں سے جوان کوان کے رب نے عطاکیں اور ان کارب ان کو عذابِ دوزخ سے بجا دے گا۔ رآیات ا- ۱۸) تفسیرحقانی به

فَا مِنْ أَوْ : الشّرتعالى النبين جنت مين معى داخل فرائع كا اور النبي عداب جهنم بي بالسكا اس كوعليده وكركرن كى وجربيب كه عذاب دوزخ سے بخيامحض الله نقالي كے فضل وكرم بربودو ب ورند السان کے اعمال اواس قابل ہی منبی کہ دوزخ سے بیخے کی ضمانت بن سکیں ؛ ہم جونیک اعال كرتير ان مين مجى اليي اليي خاميان اور كمزوريان يائي جاتى بين كراكر الله تعالى انبي ايني رجت سے قبول نفر مائے تو ان کی حیثیت ایک کھو ملے سکے سے زیادہ نہ ہو گی۔ یہ توصرف اس می مبریانی سے کدوہ ہماری ناقص عبا د تول کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ہیں جہنم سے بھالے : وضياءالق آت

= كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مَيْنَيُّا - اى قيل لهد: كُلُوْا وَاشْرَكُوْا

تُكُلُّوا امر كاصِغِهِ جمع مذكرِ وافر أَ كُلُّ رباب نفر، مصدر- اصلى أَ وْكُلُّوا عَمَاء تْمُ هَادُّ الكُلُّ كِ عقيقي معنى كھانے سے ہیں۔ مجازًا مندرجہ ذیل معانی میں استعال ہونا ہے

اد آگ کاکٹری کوبائکل حلادینا۔ آ کے کتِ النّا کرال حَطَبَ ۔ آگ نے ایندھن کو کھالیا۔ ٢ - كسى كى غيبت كرنا- أيُحِبُ أَحَدُ كُمْ انْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْحِيْرِ هُنْيَّا (١٢.١٥) كياتم

یں سے کوئی رہے ندکر سیکا کہلینے مردہ مجائی کا گوشت کھلے داہنی غیبیت کرے

٣٠٠ ناجاز طوربِ كسى كا مال ك ليناء و لا مَنْ أَكُوا الْمُو الكُمْ مَبْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ (٢٩٠٣) أكبسي اكيدوسر كامال ناجاز طورسينه او-

ے هینیئاً - هناع معدر رباب فتے، نعر، صرب سے صفت من برکا صفحہ ہے پاکیزه به خوشش مزه به

اس کی دوصورتن ہوسکتی ہیں ۔

ا: مَكُوْا وَاشْرَ لِبُوْا اَكُلَّ شُوْمًا هِنْنِيگًا - تمزے لے كرنوكگوارى كے ساخه كھادً ادر برو- اس صورت میں بطور مفعول مطلق ہوگائے بوئکہ مصدری صفت میں آیا ہے -

\_ هيمهُ ضيرجع مذكر غات اتت نوايس برجكراك فين المتواك كتب

"زجب ہو گامہ

اورجولوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان میں ان سے بیروہوئی توان سے ساتھ ان کی

ذرئت کو مجی ہم ملا دی گئے ۔ - دُرِیّکَ ہِ مُسِی اصل معنی حجولی اولاد کے ہیں سکرعرف میں مطلق اولاد رہیں لفظ لولاجاتا ، اصل میں یہ لفظ جمع ہے کئین واحد جمع دونوں سے لئے لولاجا تا ہے۔ قرآن مجید میں ہے دُرِّدِیّکَ ہِ

كَيْفَهَا مِنْ بَغْضٍ وس بهم النبي سع تعض تعض كى اولاد تقد

اس سے استفاق مے متعلق مخلف اقوال ہیں۔
-ا یہ ذری مختص سے متعلق مخلف اقوال ہیں۔
ادراس کی بہرہ مترف اور مجلل نے سے متنت ہے جس سے معنی بیدا کرنے اور مجیلا نے سے بین اور اس کی بہرہ مترف بوگئی ہے۔
بوگئی ہے۔ جیسے روی اور ہم نے بیدا کتے جہم سے لئے۔
وی اور ہم نے بیدا کتے جہم سے لئے۔

م: اسس کی اصل ذُرْءِ تیانة صرورن فَعُلیَّة مُسم ور

٣٠٠ يه ذري منتق ب عن معن محمد نے تے ہيں ۔ اور دباب نصر معدر سے معنی

دالله کالینے بندوں کو زمین میں ہمجیلا دینا۔

ُذُرِیَّةً وَ کَ جَع دُرِیْتُ کے قُرْآن جیری ہے دَیْنا هَبْ لَنَا مِنْ اَنْ وَاجِنَا مَدُرِیْ اَنْ وَاجِنَا مَد دُرِّرِیْنَیْا هِنْ کَاعُنیْ (۲۲:۲۷) لے ہماسے بوردگاریم کوہاری بولوں کی طرف سے اوراولادکی طرف سے آنکھوں کی مُمَنْدُک عطافر ما۔

أتبت كاترهم ببوكانه

اورجو لوگ ایمان لاتے اوران کی اولادنے بھی دراہ ایمان ہیں ان کی بیروی کی ہم ان کی اولاد کو بھی اِن رہے درجے کک بینچا دیں سے، اور ان سے ربینی مومنین سے، اعمال ہیں سے

مجد داجر، كم نه كري كي :

سے سکل امری به کا کست و هائی : به جله ما قبل کی تعلیل ہے ، ہم خص اپنے اپنے اعلی میں اوا سیر بہد الباطل سر اعلی میں اوا سیر بہد الباطل سر شخص اپنے ابن اعال باطل سے ان کی منز باکر ہا یا شخص اپنے اعال باطل سے موض مربون ہے حب تک ان اعال باطل سے ان کی منز باکر ہا یا اللہ تعال کی ذات والاصفات سے ان کی مغفرت باکر اپنے اب کو اس دہن سے فکت نہیں کرالیتے وہ اس میں مجوس رمیگا۔ (اور منذکرہ بالا) رعائی نعمت حاصل کرنے کا مستحق نہ ہوگا۔

بہر کھیے اس میں ایان کا ہونا شرط ہے: خداوند تعالیٰ کا اس اولاد کو اس رہن سے خلاص ہونے سے بعد رفعت درجات عطا کرے ان کے آباد کے ساتھ ملادینا محض اس کا تفضل ہے اور اصلے سے بِما میں ب سببیہ تما موصولہ کست صلہ ؛

برورن بعیس ، مسعوں۔ سو هوں ہے۔ ۲۳:۵۲ <u>— قرامَ کُرُونُ الْهُ</u> کُرُ اَمُسکُونَا ماضی بنی ستقبل مسنع جمع متلم- اسدادگر افعال معدر۔ اماد کرنا۔ بوقتِ ضرورت یا حسب نوابش دینا۔ وقتًا نوقتًا دینا۔ آمی کُونُولُ مُد ای زونی ہم فی وفت بعد وفت (العدادک) هم مُرای الأبادوالا بناء من سکان الحبنة۔ یعنی جنت میں بسنے ولئے آباد احداد ادران کی اولاد۔ والسراتفاسیر) جن کوفضل اللی سے جنت میں باہم الراجائے گا

\_ مِمّاء مركب من حسرف ماراورما مومولي -

\_\_\_ میماری مفارع جمع مذکر غاسب و النیزهاء افتعال، مصدر دحس کی، وه خوابه ش \_\_\_ کیشنهوی مفارع جمع مذکر غاسب و النیزهاء او افتعال، مصدر دحس کی، وه خوابه ش سری سکے. رجسے د، چاہیں سکے -

رب ہے۔ رہے وہ ہا ہے۔

ترجہ: ۔ اور ہم وقتاً فوقتاً انہیں سوے اور گوشت ہے وہ بند کریں گے بافراط بے رہیں گے

عد بہر ہے کینا دعوق ۔ مضارع جع مذکر غامی منا اُرع کی دنفا عمل مصدر باہم

( بطور تغری کی جین جیلے کریں گے ۔ ایک لے گا دوس اے گا دی نفات القرآن)

یکناز فون فی اگاسگا، ای بتعاطون و مینا ول بعضه من بعض کاسگا را ضوار ابیان تعاطی کوئی چیز کسی کوئی انا مینا ول ، با تھی اکسی چیز کو ب لینا ۔ را نفرائد اللہ ا با ہم الاطفت و محبت سے خبر سے مرنتار کسی کو شتراب کا پیالہ بچرانا اور اسے نے یعنی برا صرار کرنا ۔ اور دوسری طوت سے اور او تلطف و تعطف قبول کرتے ہوئے کے لینا۔ اپنی کنرٹ ہی یہ چینا جینی کا

اور دوری طف سے افراہ معقف وسفف بول مرت برف ہے۔ منظر بین کرتا ہے۔ ابدائینا دعون کا استعال لینے کی بنار بربعی اور نینے کی بنار بربعی ہوتا ہے۔ منظر بین کرتا ہے۔ ابدائینا دعون کا استعال لینے کی بنار بربعی اور نینے کی بنار بربعی ہوتا ہے۔

تنازع باہم خراع کرنا حجار نا۔ ایک دوسرے سے جھینا۔ اخلاف کرنا۔ چنائی قال مجیس ہے یتنازعون بین کھ کھ (۱۰:۱۸) اس وقت لوگ دن کے الاے اس ججرف کی سے جائے ہوئے ہیں جے ۔ سے کا سا منصوب بوجہ مفعول ہے۔ نشراب سے جرے ہوئے بیائے ۔ برتن میں مجرب مشروب کو کا س کی جنمی مشروب کو کا س کی جنمی مشروب کو کا سامت ہے ۔ اور برتن کو بی ۔ کا س مفرد، مؤنث ساعی ہے اس کی جنمی مشروب کو کا سامت ہے ۔

\_ فیمامیں کا ضمیروادد مونث عامب کامرجع جنة سے \_ لَا لَعَوْ فِيهَا وَلاَ تَأْنِيْكُ: لانفى ضِس مع كيّب قاعده سِي الرلانفى ضِس نكومفرد دوسے تکروسے ساتھ مکرر ہو تو مع اختیار ہے کہ اسم کو خواہ نصب بلا تنوین دیرا۔ جیسے فلا رفت ولا فسوق (۱۹۰:۱۹۱) عج کے دنوں میں سوعورت سے رغبت کرے نہ گناہ۔ خواہ رفع تَنْوِينَ دِين - جِيسَ يَوْمُ لَا بَيْعَمُ فِيْدِ وَلاَ خُلَدُ (٢:٢٥م) وه دِن سِ مِن نزريدو فوخت ہوگی اورنہ یاری ۔ یہی دوسری صوریت آین زبر مطالعمی اضیار کی گئی سے معنی ہول کے:

جس سے مینے سے مذہزیان رسائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔ \_ لَغُوْ رَبَابِ لَعِرُ سَمِع ، فتح مصدرب لَخُومُ كِمعَى بِيمعَى بات كيب جوكسشار میں دہو۔ ہم سوچ سمجر کرد کی جاتے، بک بکرنا۔ کواس کرنا۔ قرآن مجیدیں ہے۔ لاکسکو

لِهِ لَذَا الْقُوْرَا نِ وَالْغَوْ افِيْدِ - (٢١:٢١) اس فرآن كوشنابى ذكرد اور دحب يُر حف ككيس توكه شور مجادباكرون

ب فیھا۔ ای فی شوکی بھا۔ اِس سے پینے یں ۔ بعی شراب سے پینے یں ۔ قَا نَشِيمٌ وَنفعيل، مصدر مَنهُ گاري سَناه مين الاانا سَناه كي بانين -

لاً لَغُو فِيهُا وَ لا مَا نِشِيمً الله المسلمون في اثناء السوب بلغو الحديث

ولا لِقعلون ما بؤثم به فاعلم اس سے بینے کے دوران نہ توبادہ گونگ کی نوب آئے گ اورندوه السيفعل كاارتكاب كري كي حسك كرف والع بركناه لازم آئے -٢٨٠.٥٢ = يَطُونُونَ: مضارع جَع مذكر غاتب طَوْفُ وَطُوافُ رباب نص حَكِرُكُما

رہیں گے: خدمت سے لئے تیار رہی گے۔

ے عِلْمَانُ عَلْمُ مُن جَع ہے - الغلام اس لڑے کوکہتے ہیں حس کی مسیس کھیگ مجى بول \_ لۈكا جو معر بورجوا نى بى مور قرآن مجيد مي حضت بوسف على السلام ك قصد مي آياب

حلدًا عُلام يتومنات مين الركاب-= کھوٹر میں لام تحصیص کا ہے بینی جوان کے ہی ملوک ہوں گے۔ منترک فادم نہیں ہوں:

ه في ضمر جمع مذكر غائب الما ببتت سے لئے ہے۔ \_ كَا نَهُمُ مُهِ - كَانَ حِفْ شبه بالفعل هُمُ مُضَمِرَ فِي مَذَرَ فائب : كَانَ كا اسم - كُويا

ھے آن چارمعانی کے لئے متعل ہے۔

ا ۔ عومًا تشیدے لئے کبٹرت ہی استعال ہوتاہے ۔ اور قرآن مجید می موف اس معن کے لئے استعال کیا گیا ہے لائ کا ت تنبیہ کے لئے ہو توخیر کاما مدہونا ضروری ہے جیسے کا گھ هُوَ (۲۲:۲۲) بي توگويا بوبېودېي سے "

٢ به شکُ اور ظن کو ظام رکزے کے لئے - بعنی متلم ابنا گمان ظام رکزنا چا ہتا ہے ، جیسے کے آگان کا ہرکرنا چا ہتا ہے ، جیسے کے آگان ہے کہ استحد کے کرآؤگے ، لین سردی کے آگان ہے کہ میراگمان ہے کہ تم جاڑاسا تھ کے کرآؤگے ، لین سردی زمانے میں دالیس آؤگے:

س سخقِق کے لئے جیسے کے آنگ الْاَرْضَ کَیْسَ بِهَا حِسَّامٌ ؛ بعیٰ انّ الارص لیس بها هشام-

م. \_ تقریب سے لئے جیسے کا نک بالد نیا کھ تکن ۔ منقریب تم دنیاسے جلے جاؤگے مركوياتم د ښايس موجود منبس مو

\_ مُورِدُ مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُورِدُ مُونَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ هَكُنُونَ الم مفعول واحدمذكر كَنَّ اوركَنْفُونَ رباب نَعر، مصدر، حببابا بوا-صاف،

۲۵،۵۲ = اَقُبِلَ ؛ ماضى ربعنى مستقبل واحد مذكر فائب وإنْبَالُ وافعال مصدر وه متوج ہوگا۔ وہ و کرخ کریے گا۔

رہ وہ اور رہ رہ رہ میں ہے۔ = یکشآء کو ن۔ مضارع جمع مذکر غائب۔ نسآ ولط النفاعل، مصدر، ہاہم ایک دور سے پوجیس کے ۔ د نیا بس جوخوف اور دکھ تھا باہم اس کا مذکرہ کرس سکے دابن عباس ٢٧:٥٢ = قَالُوا : مامى معنى مستقبل ، ووكس كي :

= إِنَّا كُنَّا قَبْلُ ، اس سے بہلے دنیا ہی ہم ، = مُشْغِقِا يُنَ اسم فاعل مبع مذكر منصوب بوم كُنَّا كَ خِرسے - دُرْنے والے - اِشْفَاقُ ( اِفْعال من مصدر - مشفق واحد باب افعال ، شفق كامعى ب غروب أقاب كودت روشنی کا تاریکی سے اختلاط۔ اسی کئے جو مجبت خوف کے ساتھ مخلوط ہو اس کو شفقت کہتے ہیں۔ باب ا فعال سے اشفاق کامعنی ہوگا۔ الیبی محبت کرنا جس میں خو*ف بھی سگا ہواہو۔ کیو کی مشفق ہیشہ* منتفق علىدكومجوب سمجما ہے اوراسے تكليف نديہنج سے دارتلہے ، مال كابچى بابت درتے دہناکہیں اسے ٹکلیف دیہنچے۔

باب افعال سے اس کی دوصورتیں ہیں ند

اد اگرمن کے واسط سے متعدی ہو تواکس میں خوف کا بہلوزیا دہ ہوتا ہے جیسے وکھ کمر مین خَشْیَتِ مِهِ مُشْفِقُون ہ (۲۱:۹۸) اور وہ قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں ۲: اگر اس کے بعد علیٰ یا فی مذکور ہو تو مجت کے معنی کا زیا دہ ظہور ہوگا ، آیٹ کا زجمہ ہوگا۔

ت کہیں سے ہم بھی اس سے پہلے ر دنیا میں ) اپنے اہل خاند بر دانیے انجام سے بارے میں)

سېر ربتے تھے۔ رضاء القرآن ۲۲:۵۲ = مَتَ الله مَ مَتَ ماضى واحد مذكر غاسب مَتَ كَ دباب نص مصدر-اس فر الله مان كيا- بعنى بهم و توفيق دى - بهارى مغفرت كردى ، اور رحم فرايا . همنون فر احسان مند المن مند وقائلة من دباب مصدر - ناسم مفعول جمع مسلم - اس فيهم كو كياليا -

= عَنَ ابِ السَّنُوْمُ مَضاف مضاف اليرال كروَ فَي كا مفعول تاني ،

ترجمهد ا در اس نے ہم کو گرم ٹوز زہر کی سی افردالی لو) سے بچالیا۔

٢٥:٨٢ مِنْ فَبْلُ اى مِن قَبْلُ الْمَارِ السَّقِبَلِ -

ے کتا منک عولاً۔ ماضی استمراری جع مظلم کوعاً و کوکو کا رباب نسر کا ضمیروامد مذکر غاسب میں مانگاکر نے تھے منکم مذکر غاسب مدرخ سے بچنے کی دعا مانگاکر نے تھے مذکر غاسب دورخ سے بچنے کی دعا مانگاکر نے تھے

یا اس کی ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

— آنجتی احسان کرنے والا۔ نیک سلوک کرنے والا۔ بیک سفت مشبہ کاصیفہ ہے ہوئی رہنی زمین اور فبکل ) کے معنی میں جو کد دسعت کا تصویر موجود ہے اس کئے اس سے بیٹر کا استیقات ہوا۔ جس کے معنی میں جو کد دسعت کا تصویر موجود ہے اس کئے اس کے اس سے بیٹر کا استیقات ہوا۔ جس کے معنی خوب نیکی کرنے کے ہیں ۔ جنا بخر بیٹر کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طوف ہوتی ہے بڑا احسان کرنے والا میں بیٹر اور اینے مال کرنے والا کے بیٹر اور اینے مال باب کے ساتھ مہر بان ۔ اور کبھی نبرہ کی طوف ہوتی ہوں کے اور جب نبرہ کے لئے اس تفظ کا استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گئے اور جب نبرہ کے لئے آئیکا توا طاعت کرنے کے معنی ہوں گے:

كِرِّ والدين سے سراد مال باپ ك ساتھ اجهار تاؤكرناہے اسى كى ضدہے -كَرُّ يَكَى، كَرُّ وَاَبْدُ ازُ نَبُوكَارُ اجِهاسلوك كرنے والا - انجهاسلوك كرنے والا - هُو كِمَا تُرُّو كَرُّ والله نُمْ وہ لينے ماں باسے اجهاسلوك كرنے والاہے -

\_ اَلرَّحِيْمُ مَ رَخْمَةُ عَ بِوزن فَكِيْكُ مِالغَهُ كاصيغه ب نهاب رهم والا مِرْامهر بان ١١٧ كيجع ومُحَمَّا مَ

34: 79 = خَذَكِدُ- اس مِي فَيْ سببير ب سبل كلام تذكيري علّت ب الله كالم خفس عده اور وعيد كو بوراكرنا وعظ اور نصيحت كحم كاسبب ب -

بنینمترز تبک سامی است رسامی کے سے ارک سامی است اور است کا است است کے است است کے است کا ان است کا ان ان است کا ان ان است کا ان ا

یارقسم کے لئے ہے کین اقرب رہے کہ تبسبہ بہتے وروح المعانی اللہ فالم نعمة مناف، دیب مناف مناف الدمل کرمناف الدندمة مناف کا مناف منا

مل کر مجرود حرف جارت کار آپ کے رب کی نعمت سے سبہے۔ میں سرومو

ے بِكَا هِنِ وَكَا مَحْبُونِ، بِ زائدہ سے تاكيدے كے ہے۔ ترج بوكا ..

کیونکھ آپ اپنے رب کے فضل کے سبب سے شمامن ہیں نہ مجنون ہیں ۔
کا بہن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخینے سے مامنی کے ففیہ وا تعات کی خبر دیتا ہو۔ اور عس آف اسے
کہتے ہیں جو اکنکرہ کے متعلق خبر دیتا ہو۔ ان دونوں بیٹیوں کی بنار چو ککھ نظن برسے حبس میں صواب خطا

کااحمّال پایاجامّاہے اس سے رسول مقبول صلی دہٹر علیہ ولم نے ارٹ دفرمایا ، ۔ مَنْ اَتَیٰ عَرِیُّ افْا اوےا هنّا فصد قله بساقال فقد کفر بها انزل علیٰ

ا بی القاسمه رصلی دنله علیه وسلم رصیت نریف ر

جوشخص عراف یا کاہن کے پاس جاگران کے قول کی تصدیق کرے تواس نے جوابوالقاسم دلینی جویر ، اتاراگیا اس کے ساتھ کفر کیا۔

\_ مُخْبُنُون ؛ الم مفعول واحد مُذكر - جمع مجا منين - ديوانه

م: ٣٠ = أمرُ لِقُولُونَ شَاعِرُ - أَمُرَوف اخراب مَكْ كمعنى من ب ينيوه

رسول كريم صلى الله طليه ولم كوكابن اور مجنون كم تقديم كى نفى خداتعالى نے ان الفاظ مي كردى -فَمَا اَنْتُ بِنِعْمَة دِرَيْكِ بِكَا هِن قَد لَا مَهُ جُنُونٍ بِ بَكِدوه مزيد بال آب كونناع بمى كم تقيل (اور كمة بين) بم اس سے حق ميں زمانے كے وادث كا انتظار كر سبيد بين - يعنى مادلة موت كا انتظار كريے بي -

مطلب یک آب نتاع ہیں جس طرح اور نتاع رزبیر البذوغیرہ مرکتے اوران کے ساتھان کاکلام بھی مرگیا۔ اوران کے بہن واہ اور تناخوا نان بھی حتم ہو گئے۔ یہ بھی مرحابی کے اوران کے ساتھ ان کاکلام اور ان کے ساتھی ختم ہوجا بیں گے: ضمین جمع مذکر فاسٹ کفار مکہ کی طوف راجع ہے۔ ان کا کلام اور ان کے ساتھی حتم مسئلم شو گیمی رقفعل کی مصدر بمبنی انتظار کرنا۔ ہم انتظار کرتے ہم انتظار کرتے۔ ہم انتظار کرتے ہم انتظار کرتے۔ اور حیکہ قرآن مجید میں ہے:

سے رئیب الکتوفی است مصدرہ ہے۔ اس مے معنی نک اور گمانیں کالنے ہیں۔ رئیب کرفی استعمال اس نک یا گمان کے متعلق ہوتا ہے حیں کی حقیقت بعد ہی اس کے برظان منکشف ہو استعمال اس نک یا گمان کے متعلق ہوتا ہے حیں کی حقیقت بعد ہی اس کے برظان منکشف ہو الحب نے اور چونکہ زمانہ کی گروشوں کی تعین او قات ہی بھی شک ہو تا ہے کو خداجانے کب گردی کا وقت آجاتے اس لئے حب رہانہ کے ساتھ دیب کا استعمال ہوگا تو گردش کے معنی ہوں گے:

اکھنون : مکت یکہ نگ مکت و میل ہو کی المنون کہتے ہی کی وقع ہو کہ قطع کرتی ہے۔ اس لحاظ اس کا طاف کی تعین رہانہ کو کھی ہے کہ تعداد ایام کو کم اور زندگی کوقطع کرتا ہے۔

دئیب کا استعال حب زمانہ ہے ساتھ ہوگا تو مرادگردسٹِ زمانہ یا حادثِ زمانہ ہوں گئے اورزندگی کا سبسے مطاونہ یا گردسٹ انسان کی موت ہے رحادثہ موت ہیں رہیں اینی شکسسے مرادبہ نہیں کموت سے وقوع میں شکس دشبہ ہے ملکہ اس کا فاسے سہب کہا جا تا ہے کہ اس سے تعین اوقات ہیں انسان متردِّد رہتا ہے کہ خداحا نے کب اس کا وقت

آجائے۔

ہذا رہیب المدنوت سے معنی بہاں حا دفتہ موت سے ہیں۔ لینی کافرکھتے ہیں کہ یہ اربو کریم صلی انڈعلیہ دسلم) اکی شتاعر ہیں ہم ان کی موت کا انتظامہ کرسے ہیں حبس سے بعد ان کا ہجی وہی حشر ہوگا جو دور سے سٹھرار کا ہوتا ہے لینی موت سے بعد لوگ ان کو اور ان سے کلام کو

تعبول جائيں گے ر

برن با من الله على الله على الله على الله على وسلم الم الله على ا

کے میرے بی اِ ان بےسردیا اسیری با ندھنے و الوں سے کہ دو، بری اجھی بات ہے کہ تم میں انتظار کرون بی اجھی بات ہے کہ تم میں انتظار کرون بی بی افزار کروں بی بی افزار کی استفار کروں بی بی اور عندا بالی کس برنازل ہوتا ہے .
اورکون گراہ تھا۔ کا میا بیاں کس کے ندم بومتی ہیں اور عندا بالی کس برنازل ہوتا ہے .

د تفهم *القرآن* 

اور عبد قرال مجيد مين الحدادم معنى خواب مجى أياب منالاً خاكوًا الصَّفَاتُ الْحَلامِ الْمِدِيرِ اللهِ اللهِ الم

میں ہے۔ اس میں اسارہ کفارمکہ کی مختلف دمنضار باتوں کی طرف ہے بعی کبھی کہنا کامن ہے کہا کہ کامن ہے کہا کہ کہنا کہ مینون ہے اور کبھی کہنا کامن ہے کہا کہ بہ شاعب رہے وغیرہ۔

ترجمبه بهو گا بسر

کیاان کی عقیں ان ( منفاد اقوال کا ان کو تھم نے رہی ہیں۔؟

افر ہے کہ قفی می طاغوت: یار لوگ ہی شریر ہیں۔ بہاں ا کہ بعنی بک بطور حرف افراب آئے ہے۔ بہت بہت بہت کہ تفیقت ہے افراب آئے ہے۔ لینی یہ نہیں کہ یہ اقوال وہ کسی سمجہ یا عقل کی بناد ہر کہہ ہے ہیں بکہ تفیقت ہے کہ یہ لوگ ہی طاغوت ہیں۔ طاغوت نا فرطان مسرکش شری معصیت میں مدسے بڑھ جانے والے، طاغی کی جع باسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر۔ طاغی کی جع باسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر۔ طاغی کی جع باسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر۔ طاغی کی جع باسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر۔ طاغی کی جع باسہ نا می استفہام انسان کے گئے ہے ب

قَالَ فَمَا خَطْبِكُمِهِ، ٢٠ مِمْ الطَّورِ ١٤ مَا لَيْ مُو اللَّهِ اللَّهُ الْ الْقُوْلُ كَسَى كَ خلاف عَبوطٌ كُمُرْنا - كَسَى رِحِبوث مَقومنا - تَفَقُولَ اس نِهومُ كُمُرُلِيا 'هُ ضمير مفول واحد مذکر غام جس کا مرجع قرآن ہے اس نے اس کوجھوٹ گور لیا ۔ اس نے اس کو دخود

۔ اور حکم قرآن مجیدے وَ لَوْ لَقَتَ كَ عَلَيْنَا لَعِنْضَ اُلاَ كَاوِنْكِ - (۲۲،۲۹) اورا گربینجیر بِماری نسبت کوئی بات حموث بنالاتے۔

جب رق بات عبوت بالاحر \_\_ بِكُ لَا كُيوُ مِنِوْنَ ، ال كايه كهنا ( لَقَوْلَهُ كهنا) ميح نهي بكداصل بات يهد كرنتنسي الار فرط عنا دی وجے سے میر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے اور اس قسم کی باتیں بناتے ہیں ۔

٣٨٠٥٢ - فَلْيَا تُولُ مِحَدِنْيَثٍ مِّنْ لِلَهِ حَلِمِوابِ شَرْطِهِ شَرْطِ سَعَ قِبَلَ لا بِأَلِيابِ فَ مَواب نترط سمست سي الْحُوَّا سَفَارع جَع مَذكر فَاتُ إِنْيَاتٌ رَابِ ضِب مصدر - بس وه ك أبير بيحك فيت مِتْكَمَ اس مبيا كلام، أه مامرجع قرآن س

\_ إِنْ كَانُوا طَدِقَابِنَ : طَدِ وَلِنَ ، صِدُق عَهِ اسم فاعل في مذكر ، مجالتِ نسب بوج بجركات سيع، سيج بولغ د المي

برببروں - ب، می بوت مے۔ ۱۵ مرد میں ایک میں ہے۔ اگر استفہام انکاری کے آیا ہے۔ خُلِفُوْا مِن عَبْرِ شَیْ ۔ اگر استفہام انکاری کے لیک آیا ہے۔ خُلِفُوْا ما من مجول جمع مذكر غاتب خَلْق باب نعر مصدر كياوه بيداكة كئة كياوه بنات كة ـ

مِنُ عَيْدُ نِتَنَى اس كى مندر صراديل صورتني باي-

ا۔ بغیرکسی خالق کے - حضرتِ ابن عباس نے فرط یا کہ ،۔ مراد اس سے یہ سے کرکیا بغیررت خالق سے یہ پیداہو سے الیا نامکن سے کیوککہ حادث جربہلے معدوم تھا بغیر محدث ریعی بیداکرنے والهصي بدابوبى بنيسكتا-

۲ ہد وہ بغیر میں وجرے بیدا کئے سختے ہیں لینی عبادت برمامور سختے مانے سے بغیراور بلاسزاد حزار مقعد کے یوبنی بہکاربداکیاگیا ہے۔ کران براحکا مشرعی نافندنہوں مزان کو اعال کا اجہابابا بدار حشري بدديا جلست كار

سود۔ اس کے معنی یہ مجمی ہوسکتے ہیں کروہ بغیر ما دے سے بیدا موسکتے ہیں حالا بحداس کاان کوافرا عظ اور بونا مجی چاہتے اورسب کو اقرار سے کرانسان منی کے فطرہ سے بنایا گیاہے ، لیس بس جيساده جانتيب توسمجيس كراكب قطروبس سيد تعض كو قلب اور تعين كو دماغ اور لعِض کو تھجر اور تعفی کو ہڑی اور تعفی کو سیٹھا بنا دیا۔اور بھبرکس نے یہ کار گیری اس کی کہ سے

اسی خدائے قادر مطلق نے کوس کا کوئی شریک دمددگار تنہیں۔ بس وہ قادر مطلق بارد گر مبی اس کو بیا کرسکتا ہے :۔ ارتفیہ حقانی

مبلاً: اصراب سے لئے ہے بعنی ما قبل سے ابطال سے لئے اور مالبد سے اقرار سے لئے بعنی الکا یہ کہنا باطل اور محض زبانی وکلامی ہے کہ ان کو اور آسمانوں کو اور زمین کو بیدا کرنے والا اسٹر تعالی ہے ملکہ حفیقت یہ ہے کہ ان کا اس برکوئی تقیین ہی نہیں۔

ے لا کیو قِنُونَ مسارع منفی جمع مذکر غاست؛ اِیْقَاتُ را فعال مصدر - و انقین منه کرتے ہیں ۔ منہ کرتے ہیں ۔

٣٧:٥٢ = دونول حكم أمر استفهام انكارى ب

مران مسلم مارہ ۔ ۲ م ، ۸ سے آم استفیام انکاری ہے۔ مسلَّم طرحی رزیند سیرحی کے دربعہ ج کد آدمی سلامتی کے ساتھ اور بیابہ جا ماہے اس سے اس سے اس کام مسلکہ بوا۔ اس کی جمع سکہ لھے اور مسلکہ دو بڑے

سے سیمہ استی سیمہ استیاع رافعال معدر سننا کان سیم استیاع رافعال معدر سننا کان سیم کرنا۔ اب افتعال کے نواص میں سے تصوّف کی خاصیت ہوتی ہے بین تصیل ما خدیں کوشش کرنا۔ سو بہاں اس کا مطلب ہوگا۔ وہ کان لگا کریعنی گوشش کرے سٹن آتے ہیں۔ ارطاء اعلیٰ کی باتیں اسمان کی باتیں مان کی باتیں اسمان کی باتیں مکام اللہ

فِيْدِ: اى صاعدين فيد- اس سطيرى برج مربا بطر صفيهوت برجم رمحذوف افاعل ليستمعون سے حال سے دیت موت کامفول محذوث ہے - ای کلام الملکات-

روح البيان مين كَيْسَرِّعُون وَيْنْرِ كَالْتَرْعُ كُرِكْمِوكُ كُلُوالْ إِنْ وَرَالِي اللَّهِ اللَّهِ

فيد منعلق محذون هو حال من فاعل ليستعون - اى ليستمون صاعدين فى دلك السلم و مفعول ليستمعون محذوف اى الى كالم الملكة فيد مخذوف سي منغلق من وليستمعون سي عامل عن السيره مرجوعة بوت ما بالم المال مناكر رورى جهيد مستن ليتي بن المستمعون كا مفعول مخذوف من اى كلام الملكة ينى فرستون كا كلام الملكة ينى فرستون كا كلام الملكة ينى فرستون كا كلام المرابع المالية المالية المرابع ا

اکسو النفاسیوی ب اگرکه کم سکم کی کینی کوئی فی اله مردقی الی السام النفاسیوی بی ایم که کم می کی کی کوئی النساء برقوت فی الدسول فی کلا مدر کیا ان سے پاس اسان برعانے کی کوئی سطیری سیے جس بر بی می کردہ فرستوں کی باتیں سن لیتے ہیں۔ اور آگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی منالفت کرتے ہیں اور اسس بر اعتراض کرتے ہیں اور اسس بر اعتراض کرتے ہیں ۔

= فَكَيَاْتِ .... يَمْهِ عِلْ ابْسُرط بِ اس سِ قبل عبر شرطيه محذوف بِ يَعَى الرالسابِ لَكُولَان كَمُ السابِ لَكُولَان كَمُ السَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ الل

= مُسَتَّعِعُهُمْ مضاف مضاف اليه مستمع اسم فاعل واحد مذكر استماع (افتعال) معدر نوب سننے والا مضاف هر مشاف هر مناف هر مناف هر مناف هر مناف هر مناف اليه وسننے والا معاون وصفت وسائل مناف در الله مناف الله وسناف الله مناف الله مناف الله مناف الله مناف الله الله مناف الله مناف الله مناف الله منافع الله الله منافع الله منا

يهال مرادسند بعد مُبِينِينَ اسم فاعل واحدمذكرة إبان كُو دافعال مصدر كهلا بوار من ظاهر - ظاهر كرنے والا - ۳۹:۵۲ سے آگر کہ البَنْ و ککی البَنْ ن : اکر منقطعہ انکارا ورزجرو تو بینے کے لئے آئے۔ اسٹر تعالیٰ نے ان کی بے عقلی اور حما قت بیان فرما تلب اور فرما تا ہے کہ عقل سے اندھو نے کیا بودی اور ہے تقلی اور حما قت بیان فرما تلب اور ما تا ہے کہ عقل سے اندھو نے کیا بودی اور ب ٹر تھی ہیں اور انڈے کئے بین اور انڈے کئے بیٹیاں۔ ما لائکہ اگران کے باں بیٹیاں بریدا ہوجا بیٹ تو شرم کے مارے منہ نہیں و کھانے عجب فینیت ہیں ۔ سے کہ جسے کہ جسے کہ جسے کے بین اور انڈیس وہ انڈیس میں ڈال میتے ہیں ۔

فَا مُلُ كُلُ :- اوبرشر كين كوصيعة غائب سے خطاب كيا جارباہے اس آيت بين اكر منقطعہ كے رجرو تو يخ كى شدت كے اظہار كے لئے صيغہ حاضرا استعمال ہوا ہے بين اللّہ كی طوت ان كى جافت اور سفيہ العقلى كوان كے ذہن نشين كرانے كے لئے سائے لاكھ اكر كے ان سے بلاوا سطہ خطاب كيا كرتم طرب ہى ہے و قوت ہو جوالي قيسم كوافتيار كرتے ہو۔ الكلى ہى آيت بي بھر حاضر سے غيبت كى طوف النقات مزيد رجرو تو بيخ بين شدت بيدا كرنے كے لئے ہے كہ جبو ہلو ميرى نظر سے دور ہو جاؤ۔ تم اس قابل ہى نہيں ہوكہ بالمواجد تم سے كلام كيا جائے۔ اللہ تا اللہ تا اللہ تا كلى طوف راجع ہے۔

٥٢: ٨٠ = اَمَدُ لَكُسُكُمُ مُو اَحُرُاء يبال كَبِررسُول مَقْبُول مُعلى الشَّرعليه وَسَمَ سے خطاب كَ طرف رجوع بسے لآیت منبرا سے تعدی اور كفارسے نفرت كى بناء برمغاطب سے غالب كى طرف

التفات سے - (ملاحظہو اتیت نمبر ۲۵: وم متذکرہ بالا)

کیا تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کے ان سے کسی اجرکا مطالبہ کیا ہے۔ اُ دریہاں بھی اتفہامیہ

- فَهُ بِينِ نَ سِبِهِ اللهِ لَا يَحِلِ ذُلِكَ داور اس وجسے وہ .....

مَعْنُ وَمِ - اَلْغُرُومُ وَالْغَوَامَةُ سے مصدر سی ہے - اَلْعُرُومُ (مفت کا تا وان عُرَمانہ) و مالی نقصان جو کسی فیم کی خانت یا جنایت دعرم کا ارتکاب کے بغیرانسان کو اٹھانا بڑے ۔ غیومَ کُذَ اغرَمُا وَ مَعْرَمًا فلاں نے نقصان اُکھایا - اُغْدِمَ فُلاَنُ عَمَانَ اُکھایا - اُغْدِمَ اُلاَنْ عَمَانَ اُکھایا - اُغْدِمَ اِللَّانِ اِللَّانِ اِللَّانِ اِللَّانِ اِللَّانِ اللَّانِ الْمُعَانِدُ الْنَانِ اللَّانِ اللَّانِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَانِ الْمُعَانِينَ الْنَانِ الْمُعَلَّانِ اللَّانِ اللَّانِ الْمُعَانِينَ الْعَلَانِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِين

عوامار من پروری برید. قرآن مجید میں سے وی بینون ما ینفرق مَعُرمارو: ۹۸) جر کچنرج کرتے ہیں کسے تاوان سمجتے ہیں۔

= مُتُقَكُونَ و اسم مغول جمع مذكر إِنْقَالٌ وافْعَالُ، مصدر الران بارر بوجرسه

ربے ہوئے۔ کہ دہ تا وان کے بوجہ سے نیجے دیے ہوتے ہیں۔ ١٥:١٧ = آمْ: استغام انكارى كے لئے ہے

\_ أَنْفَيْثِ سے مراد كياب اس كم معلق مختلف اقوال ہيں -

المد مفرت ابن عباس سے نزد کی الغیب سے مراد اوج محفوظ سے کے جس میں تمام فائبات کا انداج ہوتا ہے فکھ میکتبون کجہاں سے وہ تکھ لیتے ہیں۔ بیفادی کا بھی یہی تول ہے ۲: - قناده نے کہاہے کہ بیجاب ہے کا فوں سے قول کا کا فروں نے کہا تھا کہ منتو لیکھ مه رئيب المعنوني. الشرف اس كابواب ديار كيا ان كوعلم غيب سي كه وحفرت، محد رمصطفے صلی الله علیہ وسلم ان سے پہلے مرجا بین کے اور ان کا کوئی نشان باتی نہ رہیگا اس صورت میں فرہ کے میکٹیون کا ترجم برگار حس کی بنا بروہ فیصلہ سے سے ہیں۔

كَيْنَبُونَ مِعنى لَيْحِكُمُونَ سِے۔

اِرَادَ تَعُ رَبَابِ افعال) مصدر- وه اراده تسكية بين - وه چاسته بين - كُنِيدٌ احالاكي - فريب

داؤ بیج- تدسر المی بویاری کا د کیکی کرباب ضب مصدر منصوب بوجیفعول سے حلب كا ترجبه مو كابر كيا يه كوتى داو كرزا جل مقيل راتي خلاف يا دين كے خلاف

می میں ون میں ضمبر فاعل کھار مکہ سے لئے ہد جو لمینے جو بال یا ندوہ میں بیٹھ کر پیغیبر

خدا صلی السطر بوسلم سے خلاف یا اس سے دین سے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ ان ہی كفارك متعلق ارشاد بي كم فَأَلَّذِينَ كَفَوْوا هُمُ الْمُكِنِيكُ فِكَ ، آخرى كفار خود لين

ہی داؤں میں آنے والے ہیں -

فَا لَكَذِيْنَ مِينَ الجَامِ كَارِكُو ظَاهِ كَرِنْ سِمِ لِيَسِبِ - الذين كفنووا موصول وصله مل کرمیتدا، تمعنی کا فرلوگ جواسلام اور داعیِ الیالاسلام سے خلاف قبری تدبیریں کیا كرتے تھے۔ هند ضمر كو تاكيد كے لايا كيا ہے۔ الكيك وُك مبتدار ك خرسے -المكيدون- اسمُ مغول جع مذكر- المكيد واحد كيدٌ (مادّه) مغلوب اور

ملاك بون والے- كركى سرامي كرفتار- داؤن من تصنيف والے-

النظامُ لَهُ مُؤلِكُ غَيْرُهِ اللهِ - آمُدا متغبام انكارى كے لئے ہے-\_ سُجُانَ اللهِ عَمَّا يُشُوكُونَ: اس كى دُوصورتين إين :-

ا الرعَمّا ج كه عن اورمًا سے مركب سے اس ميں مامصدريہ سے توترجہ ہوگا:

الشرتعالیٰ اس کی شرکت سے پاک ہے جسے وہ شرکے عمر اتے ہیں۔

۲۰:۸۲ = وَانْ تَدَوْ الْمِسْفَا ... الأبر - بن واوُ حاليه اورهبه مالجد ما قبل سے حال الله اور در الله مالب اور المان والقان کے فقدان کی وجسے ان کی حالت بد مسے کہ اگر آسان کے کسی منحرے کو گر تابوا دہمے لیں توریک ہیں گئے بہوا دل ہے تہ برت ۔

اِنْ تَكَدَّوْا - اِنْ شَرطِيهِ بِسَعَ بَهُوُ اسْفَارِعُ مَحِزُومُ جَعَ مَذَكُرِعَاتَ رُوْكَيَةً مُ ربابِ فَعَ مصدر اگروه د كيهس ـ

کِسْفُاجِع کِسْفَدُّ مفرد- اکسافُ وکشوف جع الجع مکڑے، کسف دباب طرب متعد مجمی ہے الحق کسف دباب طرب متعد مجمی ہے اورلازمی بھی۔ کسف النیون سورج محمد ہے اورلازمی بھی۔ کسف النیون سورج کربن ہوگیا۔ تام فران مجید میں کِسْفُا یا کِسَفُاجِهاں بھی آیا ہے مبعی جمع و مفرد بڑھا گیاہے ماسوا اس آیت کے کہیاں معنی مفرد بڑھا جا تا ہے ۔

اس است کے کہ بیال کمعنی مفرد طبط جاتا ہے ،

اس است کے کہ بیال کمعنی مفرد طبط جاتا ہے ،

اس است کے کرنے والا منصوب بعض منظم و باب نقر مصدر سے گرنے والا منصوب بعج مال ہونے کے کرتا ہوا۔ تنوین تفنیم (عظمت ) کے لئے ہے ای کیسفا عظیماً۔ ایک طبح ا

= یقگونگوا۔ مضارع مجزوم بوج جواب شرط۔ صیفر جمع مذکر فاتب، وہ کہیں گے ،
حصوب سکتا ب مشور گوئم ۔ ای ھاتا اسکا ب مورث میں کا بادل ۔ مومون میں گئو گوئم سکتا ب اور سکتا ہو ایک دوسرے میں کوئو می اسم مفعول واحد مذکر کر کر کھڑا باب نعر مصدر مبنی کسی چیز کو ایک دوسرے اوبر نگاکر ڈھرکر فینے کے بیں بھی طرح رہت کا شیار ہوتا ہے ۔ تذہر تہ گاڑھا بادل ۔ با داج ب سحنت گھنا اور تاریک ہوتو اسے سحاب موکوم کہتے ہیں۔ موکوم صفت ہے سحاب موکوم کہتے ہیں۔ موکوم صفت ہے سحاب موکوم کہتے ہیں۔ موکوم صفت ہے سحاب کی ۔

مشرکوں نے کہا تھا کہ ۔ فاکسفے طعکینا کیسقامین السّمامِ اِن کنت من الصّاحِ قابین (۲۲: ۱۸۰) ہم برآسان سے عذاب کا ایک محکوا گرادوراگرتم سے ہو۔ السّرتعالی نے اس سے جواب میں یہ ایت نازل فوائی کہ اگران بر اوبر سے عذاب کا کوئی محوال آبھی جائے تو یہ اس کو تربرتہ با دل قرار دیں گے ۔ جیسے قوم عاد نے جب سامنے سے بادل آناد کیھا تھا تو کہا تھا کہ ۔ قاکموا ھائ اعارض محمول فارد ہم ہم ہم کہنے گئے یہ تو بادل سے جوہم بربرس کر رہیگا۔ مبل ھو کہا استناف جائم و بے ایک فی کھا اعت اب اللہ عندی میایا کرتے تھے بینی آندھی النے میر ایسا، رہنیں ملکہ ریہ) وہ چیز ہے جس سے لئے تم مبلدی میایا کرتے تھے بینی آندھی حبسمی در دینے والا عذاب تعبرا ہو اسے:

٢٥:٥٢ = ذَرْهُمْ تَرُهُ امروا مدمذكر مافر، وَذُمَّ رباب مع ، فتى مصدر معن حبور نا۔ اس کا صرف مضارع یا امراک تعال ہوتا ہے ھے مصر صفعول جمع مذکر غاسب

توان كو حيوار لېس ان كو حيوار دو)

رَدِ بِهِ بِهِ بِهِ مِنْ رِبِرِرِدِ . قرآن مِيدمين اور عَبِّم آياسے وَيَكُ كُرِهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ لِعُمَ هُونَ (١٨٧٠) اوروہ ان رگر اہول) کو جھوڑے رکھتا سے کہ وہ اپنی سکشی میں بڑے مطکتے رہیں -

\_ حكى ميلفول حتى وقت كى انتاك اظهارك كين مديال كك -مُيلِقُوْ اسفارع منصوب بوج عمل حَتَى - جمع مذكر غاسب، مملاً قَاتُعٌ (مفاعلة) مصدر مرحليك)

وه پائيس ـ وه مل جائيش ـ لقي ما ده ـ

ل جائين ـ تقي ما ذه -ا در حكه قران مجيد من سيحتي كيليج الحُجَمَّلُ فِيُ مسَيِّمِهِ الْحِياَ طِي ( > : ٢٠) یہاں کک کداونٹ سوئی سے ناکے میں سے ندنکل جائے۔

\_ كَوْمُهُمُّر مِنْهُ نُسَفِين مِنْ البير لِي كُلُفُو اكامفعول :

\_\_\_ اَلَّذِيُ فِيْرِيُصُعَقُونَ : متعلق لَوُمَ ، فِيْهِ بِين ضمير واحد مذكر غاسب كامر جع لَيْوُمُ ، \_ يَصْعَقُونَ ؛ معنارع مجول جمع مَذْكِر فاسَب ؛ صَعِقٌ (باب سمع) مصدر - صَافَتْ

کے اصل معنی فضامیں سحنت اقال کے ہیں۔ مجر کبھی را) اس آوازسے صرف آگ ہی بیدا ہوتی بے۔ بیسے قرآن مجد ہیں ارنتادہے وکیوسیل النہ کا عِبَّ فیصِیب بھا مک بِیَّاتُ امْ

ر ۱۳:۱۳) اوروہی بجلیاں بھیتا ہے تھرجس برجا سا ہے کرا بھی دیتا ہے -۲۱) اور تھی یہ عزاب كاباعث بنى جن منه منه قرآن مجدس جن فَقُلُ آنُكُ وُتُكُمُ صَاعِقَارٌ قِنْلَ طَعِقَةِ عَادٍ قَ تُمُوكَ (٣٠٠١) مِن تم كومبلك عذاب سي آگاه كرتابوك

جیسے عاد اور متود بروہ عذاب آیا تھا۔ اور رس مجھی یہ موت اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے مِيهَ كَذَمِايا فَصَعِقَ مَنْ فِي المسَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَنْ مِنْ (٣٩: ١٨) توجِ لُوك

اسمانوں میں ہیں اور جوزمین میں ہیں سبسے سب مرحا میں گئے۔ ادرجك آياب فَاحَلَ تُكُمُ الصِّعِقَةُ (إه: ١٨٨) سوم كوموت في آلجِطا-

گویا صاعقہ (فضامیں ہولناک آواز سمجھی صرف آگ ہی پیداکرتیٰ سے انجلی کی کوند کی صور <sup>میں</sup>

اور کبھی وہ اواز عذاب اور موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکٹر عدار کے نزد کی کی محتقون معنی کیٹنی تون ہے ترجمہ آیٹ کا یوں ہوگا:۔

سپس اے بنی انہیں ان سے حال برجیور دو ایہاں کک کریہ لینے اس دن کو مہنے جائی حب میں یہ مارگرائے جائیں گئے: از ترجم مودودی

السوالنفاسيريس سے وھى يوم مو تھھ يان كى موت كا ون سے . ٢١٠٥٢ = يَوْمَ لَوَ يُغْنِى: برل سے يَوْمَهُ خُرسے ديني وہ دن حب ان كى فريب كارى

۲۷٬۵۲ ﷺ کیوم کے بعری: مبرل سے فیومھھ سے کی وہ دن حب ان کا ورب کارفہ ان کے کسی کام زآتے گی:

لَا يُغْنِى منارع منفى واصدند كرغاتب إغْمَنَاء العالى مصدر كام نه آك كار فائده منين يهناك كار دفع نبي كرات كا،

= كَيْدُكُ هُمْد: مفاف مضاف الير - ان كى جال - ان كى تدبير ، ان كى فريب كارى :

= مَتَيْنًا: برمفعول مطلق سے لین کسی قسی کا فائدہ ومفعول بہنیں سے

ے وَلاَ هُدُ يُنْصَوُونَ، اورندان كى مددى جائے گى ۔ فينصوون مفارع مجول جع مذكر غائب؛ لَصُونُ مفارع مجول جع مذكر غائب؛ لَصُونُ وباب نفس مصدر سے ،

م د د د نون تول مجم على مرادين يا مخصوص افراد د و نون تول مجم على مرادين يا مخصوص افراد د و نون تول مجم على مرادين يا مخصوص افراد د و نون تول مجم على مناب ان برآجائے گا:

جب اکد سورة السوره میں سے وکٹ نے نیقنگ کم مین العین ایب الد د نی دوت العک از الاک کبر کعب کھی میں میں میں میں ان کو رقیامت کے بڑے عذاب الد کن برے عذاب

کے سوا عذاب دنیا کا مزہ تھی جیمائیں سکے نتاید کہ وہ دہماری کھرف کورٹ انیں م بردیہ جزیہ جو ہے۔ بر

یکوْم گِصُعَفُوْنَ اِسَتِنبرہ می سے بارہ میں مختلف اقوال سے لیا ظرسے آیت نہائیں دگوئتَ خدلاتَ کے متعلق بھی مختلف اتوال ہیں ۔

دا، مثلاً حَفرت ابن عباس کے نزد کی اس سے مراد بدرے دن کافروں کا سارا جانا ہے رہ مجا کچرکے نزد کیک مجوک اور ہفت سالہ قحط مراد ہے۔

رس حضرت براربن عازب رصی التُدتعالیٰ عنه نے فرمایا که اس سے عذا بِ قرمِرَا د ہے . و تفسیه مظهدی

ذلك كا اشاره عذ اب يوم فيْدِ يُصْعَفُون كَى مُرْف سِه.

۲۰:۵۲ فی صبر امروا صرمذکر حافظ و کشی باب ضب مصدر ـ توصیر کر تواکت تقلال سے رہ - تو لینے آپ کو رو کے رکھ -

= لِحُكْمِ رَبِّكَ: مِن لام تعليل كى سے تولين رب مے مم كے لئے مبركم:

اسس کی مندر حبزدیل صورتیں ہوسکتی ہیں ،۔

ا۔ آب ابنے رب کا فیصلہ آنے کہ صبر کریں ۔ لینی صبر کے ساتھ انتظار کرو۔
۱۰ اب کے رب نے حج آپ کو حکم دے رکھا ہے صبروا متقامت کے ساتھ اس پر فوٹے رہو
مطلب یہ ہے کہ ان کھا رکے ساتھ معا ملہ ہیں آپ کو طبی محنت کر نا بڑے گی یا کہ
بڑر ہی ہے بڑے و کھ سہنے بڑیں گے۔ بڑی مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی مگر آب صبرواستقا
کا دامن مضبوطی سے مقامے رکھیں اور ابناکا م پوری دلج بی سے سرانجام فیتے رہیں آخرکار
فتح و کامرانی آپ ہی کی ہوگی اور آپ بغریسی گزند کے فتھیاب ہوں سے کیونکہ ہم تہا سے

\_\_ س، بعض على في مطلب بيان كياب كه بهم في ان كو عذاب كا حكم في ركهاب السي وقوع عذاب كا حكم في ركهاب السي وقوع عذاب بك صبر كرب -

فَا نَكَ بِآعُدُننَا ای فی حفظنا - ہاری حفا طنت ہیں ، ہماری گرداشت ہیں ، رواج سے کہ اور آب حفاظت رواج سے کہ اور آب الیے مقام بر ہیں کہ ہم آب کو دکھے سے ہیں اور آب حفاظت کریے ہیں ۔ یہ کوگ آپ کو کوئی گزند نہیں بہنچا سکیں گے . خلاصہ یہ کہ آب ہماری حفاظت میں ہیں ۔ اعلیٰ کا کی جمع ہے ناجے معکم کی ضمیر اظہار عظمت کے لئے ہے اور جمع مسلم کی ضمیر اظہار عظمت کے لئے ہے اور جمع مسلم کے کاظرے کا ظریب آغایٰ کو بھی بصیغہ جمع استعال سے ا

حِیْنَ تَقَوْمُ حِس وقت تواکھے۔ حِیْنَ تَقَوْمُ - ای من ای دکان قُهْتَ او من مَنَاعِكَ: او الی الصلوّة رحب بھی عبس کسی مجلس میں سے یا کسی بھی مقام (بیضاوی)

رحب بھی مب کسی معلس سے یامقام سے تو اعظے یا اپنی نیندسے (بیدارہو) یا نمازے لئے کھڑا ہو -

مطلب یہ کہ آپ حب بھی کسی کام سے لئے کھڑے ہوں یاکسی محلس سے اُکھیں تولینے رب کی بان کیا کری ۔ حضور علی العسلوة والتسلیم کاار شا دہے۔ جسے ترمذی نے حضرت ابوہر رومن الترتعالی مندسے رواین کیا ہے:۔

من جلس فى مجلس وكثر فيد لغطر فقال قبل ان يقوم من مجلسد سُبُحَا ذَكَ اللَّهُ هَدَ وَحِمْدِكَ اَنتُهَ كَانُ لَاَ إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ اللَّ

۲۹:۵۲ = وَمِنَ الَّيْ لِ فَسَبِّخَهُ وَا ذَبَا لَا لَيْجُومٍ: اى فسبعد من اليل وادبار النّجوم وادبار النّبار النّبار

ون تبعیفیہ ہے۔ رات کالبی حصد۔ رات کو بیج سے مراد ہے کہ نماز بر ہو۔ ہے مقال شخصہ کا دبیر مورد ہے کہ نماز بر ہو ۔ مقاتل شخصے کہا کہ اس سے مغرب اور عشار کی نماز مراد ہے ، میں کہتا ہوں بنظا ہر تہجہ مراد لینا اعجا آیت میں نماز شب کا خصوصی ذکر اس سے کیا کہ رات کی عبادت نفس بر بری شاق گذرتی ہے اور دکھا ہے کا سنبہ نہیں ہوتا۔ رتف پر مظہری )

= اِذْبَارَ النَّجُوْمَ لَمُ اِ دُبَارُ بُروزَن انعالَ مصدرہے۔ پیٹے بھر بھر اِ حَ اِ حَ وَقَت ا دبار النجوم من اخو السل اخرشب تاروں کے وقت عیبتھا بھوء الصبح صبح کی لو سے ستاروں کا ما ذرا جانا اور کم ہوجا نا روح المعانی ا دا غورب او خفیت حب ستانے ماند بر جائی یا غروب ہوجا کمیں۔ (بیضادی) ا دبار النجوم کے وقت کی تبیع سے مراد فجری نمازی دوسنتیں ہیں۔ ای دکھتا الفجر فجری دوسنتیں ہیں۔ ای دکھتا الفجر فجری دوسنتیں دروع المعانی اوصلات الفجر دسارک النزیلی

## بِسُهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ السَّرَحِيمُ ا

## رمه، سُورَيُ النَّجُ دِ مُلِّبٌ ثُلِ ١٦٠)

كلف زمن ہے زمن مستقبل برجی دلالت کرتا ہے کہی زمن ماصی سے لئے بھی آناہے جيب وَاذِا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْلَهُ وَإِنْ الْفَصُّوا إِلَيْهَا ١١:١١) اورجب ان توكوں نے سودا بكتا ياسودا بوت ديما توجيك كراد هراً ده جل ديت-

ا در اگر اِ حَاقتم کے بعد واقع ہو تو تمجر زمانہ حال سے لئے آتا ہے جیسا کہ آیت زیرغور میں ہے. وَالنَّجُهِ مِا إِذَا هَوى روه:١) اورشم سے تائے كى حب وه كرنے گے-

حیب وہ غائب ہوجائے۔

 ھے جا ما صی واحد مذکر غائب ہوی مادہ سے معیدر- ھیوی کھی فتح سے ہاب صرب سے معنی (ستارہ کا طلوع ہونا۔ اور مصدر کھیوئ ( ھے ضمۃ سے) باب صرب سے مبنی دستارہ کا) غرب ہونا مستعل سے بوری سردد مصادر میں ھولی یکوئی رماصی اورمضارع کی ایک ہی صورت سے لندا کولی معنی استارہ کا) طلوع ہونا یاغروب ہونا ہر دوطرح جائز ہے اور دونوں معانی بھی اکی ہی صیغیمیں لئے جاسکتے ہیں نینی رستارہ کا، طهلوع و غروب ہونا۔

الهکوی رباب سمع) ہے منی خواہشات نفسانی کی طرف مآئل ہونے سے ہیں اور ج نفیانی خواہش میں مبتلا ہو اسے بھی ه<u>کو بچ</u> کہدیتے ہیں کیو بحد نواہشات نفسانی انسا كواس كے بشرف و منزلت كے مقام سے گرا كر مصائب ميں سبلاكردتي ہے.

دَ النَّجُبِ إِذَا هَا مِي. قسم ہے تاہے کی حب وہ طلوع ہویا غروب ہوجائے ،

النجم مقسم ہم ہے ۔ النج م مقسم ہم ہے ۔ النج م بارے میں مفسریٰ سے مخلف اقوالے ہیں ہ

(۱)-جہور کا تول ہے کہ اس سے مرادستارہ ہے مجراس کے متعلق مختلف اتوال ہیں۔ او لعف کے نزدیک یہ کوئی خاص ستارہ نہیں بکہ منس مراد ہے لینی ہرائک ستارہ ۔ ۲:۔ بعض کہتے ہیں کہ اسٹ مراد تریاستارہ ہے کلام عرب میں النجہ ول کریمی مراد لیتے ہیں ۔۔

۳۰- بعص کاخیال سے کہ اس سے مراد شوی ستارہ ہے قرآن مجیدیں سے وَاتَّکَهُ هُوَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

١٠ لعض كية بيك اس سے زير و مرادب،

بهر کیف انگ ستاره خاص ہویا عام مگرستاره مراد لینا ایک قول ہے۔

ر٣) تيسراقول يه سه که اس سه مرا د بنی کريم صلی الشرعلير کم بي جن کوظلات عالم بي ادو تنه کريم صلی الدو کالم بي دونتنی فيلک سه به بطور استعاره سيستاره کهنا بهت بي تفيک سه به المرا دو النجم سه مراد قرآن سترلين سه تنجيم سيم عن بي تفراق

بو ھا نوں یہ ہے دہا۔ العجب مسطے مراد فران سر نطیب ہے سجیم سے سنی ہیں ا اور قران مجید منکوے منکوے بعنی تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا ہے۔

اب ننج کے کوئی معنی ہی لے لو سگر اِزدا حکوی (حب کہ وہ جھکے) سے اس کے مناہم معنی مراد گئے جائیں گئے ۔ معنی مراد گئے ہے ۔ معنی معنی مراد گئے ہے ۔ معنی ہے ۔

زمین کی وہ بوٹیاں جن کو درخت نہیں کہتے ان کا جکناوہی جبکنا ہے جو ہوا سے ربسی وہوکراس کی شانِ پیٹانی بتایا کرنی ہیں ۔ قرآن کا حجکنا اس کا اوپر سے نازل ہونا ہے۔ رسول مقبول صلی الشرولیہ وآلہوا صحابہ وسلم کا حجکنا رکوع وسجو دکرنا ہے۔ جوخد اکے نزد کیہ اکی عمدہ

مالت سے اور آپ کا جُکنا ذات باری تعالیٰ کی طرف منازلِ قربت طے کرنا ہے ۔ رہ) بالچواں قول بیسے کہ بعض عرفار رصوفیہ کے نزد کی النجد کے معنی بندہ کا دل ہے

بیبو معنوی یا مصدر بی رو حرویی کے در ایک باد بالات کی جرد ہور اللہ تعالی کی طرف حبکت ، عبد اور حب دہ اللہ تعالی کی طرف حبکت ، عبد اور حب اللہ تعالی کی طرف حبکت ، عبد اللہ تعالی کی طرف حبکت ، عبد اللہ تعالی کی طرف حبکت ، عبد اللہ تعالی کی طرف حب سے وہ حق اور باطل میں تمیر کرنے بر بخو بی قادر

میر میں اور میں روٹ کی ہاتھ ہی ہے ، ان سے وہ می اور باعث یں میر روٹے بر بحوی فادر ہوجا تا ہے۔ (تفسیر حقانی)

٢:٥٣ = مَا صَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوى : يه وابقه اور مَا نافيه

4

شلاً منبني گمراه بهو نار بهكنا ـ راه سے دور جابرنا ـ كھوجانا ـ صالح بوجانا ـ مم بونا

بلاک ہونا۔ وغیرہ وغیرہ ۔

خاصة اعتقادی علقی کو کتے ہیں۔ مکا صنک نہیں بھی کا وہ و کھا نے دی اور نہ وہ کسی اعتقادی غلطی کا مرکب ہوا نیوی ماضی واحد مذکر غاسب۔ نکتی باب ضاب مصدر سے مکا نے وی وہ گراہ نہیں ہوا۔ وہ اعتقاد میں نہیں بھی کا۔وہ نہیں بہکا۔ آنے کی کم بنی گراہ کرنا۔

مدادك التنزملي مي سے ۔

الفرق بین الصلال والغیّ ان الصلال هوان لا یجد السالک الی مقصل کا طریقاً اصلاً - والغیّ ان لا یکون له طراق الی مقصل کا مستقیم صلال اورغی میں فرق یہ ہے کہ وہ لمپنے مقصد کا صیح راستہ نہ پاکے اور غوایة یہ ہے کہ اس کے مقصد کی طرف کوئی سیرھاراستہ نہ ہو۔

ے صَاحِبُكُمْ ، مضاف مضاف اليه بهارا صاحب، تهاراسا بھی ، تهارا رفیق -صاحب صرف اس ساتھی كوكہاجا تاہے كەحب كى رفاقت اورسنگت كثرت ہو -يہاں كُمُهُ كا خطاب كفاركى جانب ہے اور صاحب سے مراد آ تخضرت صلى الله برسا ، برسا ،

عليه وسلم نبي -

س ا غب نے کھا ہے کہ ۔۔

یہاں صاحب کہ کر کفارگواس امریز نبیہ کرناہے کہ تم ان کے ساتھ رہ چکے ہو ، ان کا بخر ہر کر جکے ہو ، ان کا بخر ہر کر چکے ہو ، ان کا بخر ہر کر چکے ہو۔ اور پھر بھی تم نے ان میں کوئی خرابی یا دیوائگی نہیں یائی ۔

رب یرید کا بین بی است منارع منفی واحد مذکرخاس نطق دباب صرب محمد در دو تنبیل بات کرتا ہے۔ معدد دو تنبیل بات کرتا ہے۔ وہ تنبیل کلام کرتا ہے۔ = عین الھ ای ، عن حرف جار- الھ وی مجرور - اسم ومصدر رباب سمع ) اس کے معیٰ خواہشاتِ نفسانی کی طفر مائل ہونے کے ہیں - نا جائز نفسانی خواہش، ناجائز رغبت - عت الھ وی ۔ اپنی ذاتی خواہش کی بنارہے ۔

و منا يَنْطِي عَنَ الْهُولَى - اورنه وه ابني نوابهنو نفس سے كوئى بات كرتا مي من ين طبح مي بات كرتا مي مي الفري اور حجه اور تقدير كلام يوك سب وكيف يضل او يغوى وهوك بنطق عن الهوى - وه كيسے مراه بوسكتا ہے يا مبهك سكتا ہے حب كه وه اپني نوام شنفس سے كوئى بات كرتا ہى نہيں -

علامه بانی تبی رحمة الله اس ایت کامطلب فرماتی اس

ان کا ارشاد خالص وحی ہے ہوان کو بھیجی جاتی ہے۔ کا گھے جل کرفر ملتے ہیں۔ اس حلم میر کوئی نفظ السانہیں ہے جویہ تابت کرتا ہو کہ رسول اسٹوسلی الشرطلیہ وسلم خود لینے اجتماد سے کلام نہیں کرتے متھے۔ ملکہ مَا کینے طبع عین البھولی کی تا میکد اس جملہ سے ہور ہی ہے

فی میں کے بیس کے نزدیک کھو کا مرجع صرف قرآن مجید ہی تہیں بکہ اس کے علاوہ جو بات بھی معضور علیہ العمال کا درفت کی معضور علیہ العمال کی زبانِ مبارک سے سکتی ہے وہ سب وح ہے اور وحی کی دوفت میں ہیں ہے۔

ان حب معانی اور کلمات سب منزل من الله ہوں اُسے وحی جلی کہتے ہیں ۔جو کہ قرآن مجیر کی شکل میں ہمامے یاس موجود ہے (اسے وحی ناطق مجی کہتے ہیں ،

ی سن بی جاسے بال موجود ہے راسے وی ناسی کی ان ہے ہے ہے۔ اور حب معانی کا نزول تومنجانب اللہ ہو اسکے وی نان کوالفاظ کا جام حضور علیالعملواۃ والسلیم نے خود بہنایا ہوا سے وحی خفی یا غیر متلو کہا جاتا ہے جیسے احادیث طیتبر وسلیم نے خود بہنایا ہوا سے وحی خفی یا غیر متلو کہا جاتا ہے جیسے احادیث طیتبر

فَى عِلْمَ كُلُ نَهِ اس اَسَت سے لے کر لَقَکُ وَائی مِنْ الْیَتِ وَبِّبِهِ الْکُبُوکی آیت ۱۱ کک کم تغییر پس مسلمائے کرام کا اختلاف ہے۔ الیی دوایا ہے بھی موجُود ہیں کرجن سے بتہ جاتا ہے کہ عہدِصِحا ہرکرام رضی اللہ تبائی عنہم ہیں بھی ان آیا ٹ کے باسے ہیں انخلاف رہا ہے

جہاں کہ آیات کی نعوص کا تعسلق ہے ان سے دونوں مغہوم افذ کئے جا سکتے ہیں اور کوئی السیمی حدیث مرفوع بھی موجود نہیں جران آیات کے مغہوم کو متعین کر ہے ۔ ورج السے ارشاد نبوی کی موجودگی میں الساا ختلاف سرے سے ردنماہی نہوتا۔

ائی طرح بعد میں آنے والے عسلم ان آیات سے بائے میں دو گروہوں میں نقسم ہیں اپنی دیا تعدید آنے والے عسلم ان آیات سے بائن دیا نتار ان تقدیق کی روشنی ہیں ہوتی تو پہنچا ہے کہ ان دو تولوں میں سے کوئی آئی۔ قول اختیار کر لیس لیکن ہیں رحق ہر گرنہیں بہنچا کہ دوسرے قول سے قالمین سے بارہ میں ہم کسی برگمانی کا شکار ہوں۔ و تقسیر میں القرآن ؟

مزید تشریح و و صاحت یا ہر دو فریقین سے دلائل مستند تفاسیریں ملاحظ فرمائے جا سکتے ہیں ہم نے ذیل میں عام مفسرین کی رائے کوا ختیار کیا ہے ؟

عَامِ مُفْرِنِ كَنْ دَكِ مَشَكَّهِ ثَيْ الْفُكُولَى سَعِمْ الدَّخُورِة جَرائِل على السلام بِي عِيمَ الدَومِ كَارِشَادِرًا في مِهِ إِنَّهُ لَقَنَوْ لَ رَسُولِ كَرِيْهِ وَ ذِي قُوتَةٍ عِنْ لَهُ ذِي الْعَدُر شِي مَكِينِهِ (٢٠:١٩:٨١) كم يه رقرات اكب معزز قاصد كالايا بواسي جو قُوتَ والاسِ ، الكب عُرسُ كم بال عرّت والاسِ د قاصد لعنى عضرت جرائيل كوذي في قَوّة بيان فرايا ...

٣٥: ٧ = ذُوْ مِرْتَةٍ , مضاف مضاف اليه ، صاحب مِرَّتٍ مِرْتَةٍ ومِنْ فَعِ نُوسُ مَنْظرى

خوبجورتی وبزرگ، اس سے مراد حضرت جبرائبل علیہ السلام ہیں اور مسب طرح رسول البتری رجناب رسول انتہائی حسین وجبل، رجناب رسول انتہائی حسین وجبل، انسانی قوتوں سے حامل ، انتہائی حسین وجبل، اور بہترین عنوم و کمالات سے ساتھ متصفت عظے ، اسی طرح اس اتبت میں رسول ملکی دمغر جبرائیل کوجی الیہی صفات کا حامل وا پاگیا ہے کہ دہ بحوش منظر، خوبجودیت و بزرگ اور شدیع البقوی فرست تہ ہے جس نے مجم الہی رسول الله صلی انتہ علیہ کے کو تعسیم دی - (کھا حقق ابن القیم دحد الله تعالی سے و قاموس القرآن )

آمُسُوَّدُنِ الْحَبْلَ كِمعنى رسِّ بَعْنے كے ہيں اور بنی ہوئی رسی كو مَوْبِو يا مُمَسُّرُ كُها جاناہے اسی سے فُكَوَّ فُوْ مِرَّتِ كامحادرہ ہے جس كے معنی طاقت وراور توانا كے ہيں ذُوُ مِوَّتِ لِينی طاقتور رراغب،

مسِدَّة السلميں رسی کو بگنے اور کل ہے کر بنبۃ کرنے اور سفیو طربنا نے کے ہیں اسس کے دونوں توتوں دونوں توتوں دونوں توتوں کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ذہنی اور جسمانی دونوں توتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لئے کیم اور دانا کومی ذو میر تی کہتے ہیں۔ قرطب کی کھتے ہیں۔ قرطب کی کھتے ہیں:۔

وقال: فطرب: تقول العهب تسكل جزلِ الوائ حصيف العقل ذوه وَّ عَلَيْ الدَّالِيُ حَصِيفَ العَقَلِ ذُوهُ وَّ عَلَيْ عرب برعده رائِ ولمك ادر بخترعقل ولمه كو ذُوُمِرَّةً عِيْ بولت بِي ـ

مشْد بیہ المقویٰ سے *مغرت جرابیّل کی حبسمانی قوتوں کابیان ہسے* اور 'دو ہوّۃ سے ان کی دانشمندی اورعقل کابیان ہے۔

الله تعالی کے استوار علی العرش کے استوار علی العرش کے استواء کا ترجمہ اکثر محفقین کے مکن واستقرار ۔ یعنی قرار کبر نے اور قائم ہونے سے کیا ہے ، مطلب یرکہ تخت مکومت پر اس طرح قائبی ہونا کہ اس کا کوئی حصہ اور کوئی گوٹ حیطۂ اقدار سے باہر نہ ہو۔ اور نہ قبضہ و سے کا میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور گرم ہو۔ غرض سب کام اور انترف م درست ہو۔ و سی کا میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور گرم ہو۔ غرض سب کام اور انترف م درست ہو۔ میں میں ایک کوئے بیں جہاں زمین اور اسمان افری اس کنا ہے کو کے ہیں جہاں زمین اور اسمان افری اس کنا ہے کو کہتے ہیں جہاں زمین اور اسمان

آسب میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آغلیٰ مبنی بلند؛ مطلب یہ کہ ،۔ بھروہ سیدھا بیٹھا اور وہ آسمان کے اونچے کنا سے بریخا۔ ریباں اونچا کنارہ وہ ہوگا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے) سامہ ، ہ = اُسمَّة ، التواخی فی الوقت کے لئے ہے۔ لین تھیر سے د تیا ، ماصیٰ واحد مذکر غائب دُنگو ریاب نعری مصدر۔ وہ نزد کی ہوا۔ وہ قریب ہوا اس سے بے د نیا ۔ بین عالم دُنیا۔ جوافعل التغفیل کا صیغہ واحد موتونث ہے۔ بہت نزد کی اس سے بے د گانیا ویا عالم جرائیل ہے۔

عسلامہ قرطبی رحمہ اللہ تشتریح کرتے ہوئے ککھتے ہیں

اصل التدلیٰ: النزول الی الشی حنی یقوب مند که اس کا اصل معنی ہے کمی جزکی طرف اترنا یہاں کہ اس کے اس کے نزد کی ہوجائے۔

اكس صورت بين أبيت كالمفهوم بوكا :-

د کی کی طرح کی کی کا فاعل بھی جبریل ہے۔

۱۹۰۹ = وَكَانَ قَابَ قَوْسَ أَن السابِ كان كا اسم محذوف مع تقدير كالم م الله معنوف مع تقدير كالم م الله معنوف مع الله معنوف معتالا معنوف معتالا معنوف منافق مقالا مان محذوف منافق منافق معتالا معنوف منافق منافق

کی ایت رق وب ما دہ سے معنی کمان کے درکہیان ولے عصر کو کہتے ہیں ۔ مقبض دم لی می ایت کے ایک می ایک کی می ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی مان تک کے ساتھ استعمال ہو تاہے ۔ یعن ایک توس کی مقدار یا فاصلہ ۔

القوس: قطعة من الدائرة - دائره كسى مصر كو قوس كيت بير - القوس عام طور براس الكوكية بير جبس سے تير بي النام الله على هديئة حدل تومى بها المسهام - بلال كى تشكل كاكار جب سے تير بي كي جاتے ہيں -

قَابَ ذَكُ مسَايُن دوتوس كى مقدار مين اكي كمان ـ

لغات القرآن میں اس کی تشتریح یوں کی گئی ہے :۔

خَابَ: اندازه - مقدار - یا کمان کے قبضہ سے نوک بھٹ کا فاصلہ ربینی آدھی کمان

کی لمبائی۔ (تاج) صحاح، راغب،معجی اہل عرب کسی مسافت کا اندازہ کرنے کے لئے مخلف الغاظ بولتے تھے۔ مِثلًا کمان برابر اکی نیزے سے برابر اکی کوڑے سے برابر ہا تھ برابر بالشٹ برابر انگلی بابر وغیرہ: آست میں نفظی قلب کردیا گیا ہے اصل میں قَابی و قُوسُی تھا بعنی کمان کے دو قاب برابر - انک کمان کے دوقاب ہوتے ہیں ۔ بعنی وسطی قبضہ سے دونوں طرف کے مصف برابر ہوتے ہیں ۔ دوقاب بوری کمان کے برابر ہو سکتے ۔ امعجم القرآن م

صاحب سنتهى الارب نے بھى آيت ميں لفظى ملب نقل كيالبد كين قاب سے عام دى اندازہ ومقدار ہی کھا ہے ، مملی نے ہی مقدار ترجم کیا ہے ..... سکن عام اہل تفسیر نے سی کا من اللہ میں اور اللہ کی منورت ہے نہ دو کمانوں کے برابر فا صلة وار فینے کی بریو تھے اس مگر کلام ک بنار ال عرب کے رواج اور دستور پرسے۔ عرب میں حبب دو تخص گہری دوستی اور ایک روت دوقالب ہونے کا پیمان با ندھتے تھے توہر ایک اپنی کمان مکال کر لاتا تقاسم دونوں كمانوں كواس طرح ملادياجا تا تقاكه دونوں قبضے مل ماتے تھے ،كوشے مل جاتے تھے تانت مل جاتی تھی۔ گویا دونوں کمانیں مجر کراکی ہوجاتی تھیں۔ تھر دونوںسے مل*ا کراکیت و بھینیکا جا تا تھا۔ مطلب یہ ہوتا تھاکہ ہم دو نوں ان دونوں کیانوں کی طرح ایک* 

اس صورت مين حفرت جرائبل عليالسلام اور رسول مقبول صلى التدتعالي عليه واله وسلم کے درمیان فاصلہ ثابت ہوگا جننا دو کما نوں کو جواڑنے کے لبد دونوں کے درمیان ہوتا؟ يعنى بالنكل فاصله نهريسي كار دونول كابائكل متصل بهونا سمجاجات كاروالله اعلم \_ آؤ آؤنی ۔ اس جگه او معنی یا رفتیتر، نہیں سے بکه او معنی کل ہے بیسے کہ آیت و آئے سکنٹ اِنی مِا تَعْ اَنْفِ آؤ یَزنیکُون : (۲۲: ۱۲۲) اور ہم نے ان کو اكب لاكه بكداس سے زیادہ (لوگوں) كى طرف رتيني بناكر المياء اً ذُني - ا فعل التفضيل كاصيغه واحدمذكراً قصى عمقالبس آتاب،

بهت نزد کپ رقریب تر،

سه: ١٠ = فَأَوْحَىٰ الْيَ عَبُدِ لِامِنَا أَوْ لَى عَاطِمْ أُوحَىٰ مَاضَى وَاحْدَمَذَكُونَاتِ اللهِ عَبِيلًا لامِنَا أَوْلَى : فَ عَاطِمْ أُوحِىٰ مَاضَى وَاحْدَمَذَكُونَاتِ مِنْ اللهِ عَلَيْ مَا فَى وَاحْدَمَذَكُونَاتِ مِنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

صمیر فاعل بیماں بھی جبریل کی طرف راجع ہے ۔لیں اس نے وحی کی : الا سرمی میں مدون مدان ہے ۔ کی خابیت پرکام جع الله تعالی سے ربعنی جرائیل

اس وقت آمیت کا ترجم بوگا،۔ جبرل نے اللہ تعالی سے نبدے کو وی کی جو اللہ تعالی نے جرئل پرومی کی :

س ه : ال جسط مَاكِنَ بَ الْفُتَّوَادُ مَا وَأَى لَ الفُوادِ وَنَ عَرَّمَادَهُ مِبنَ وَلَ الْمُ

موصول وصلہ مل كر مَاكدَ آبكا مفعول - جو كچير انہوں نے دكيما ان كے دل نے اس كو حصول نہ مانلہ

یعی بنی کرم صلی الشرعلیرد کم نے حب جرئیل کو ان کی اصلی شکل میں دکھا تودل نے اس کی تصدیق کی اکر آنگویں جو کچے دیکھ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ واقعی جرئیل ہے جو اپنی اصلی صورت میں نظر آرہا ہے نظر کا فریب نہیں ہے۔ نگاہوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کرحقیقت کچے ادر ہو۔ اور نظر کچے اور آرہا ہو۔

ی بر اور جا استان کے ایک میکار فرنی اور جا کہ ان اللہ میکار کی اور جا کہ ان کا کہ کا کہ کا کہ ان کے معاملہ میں مست جھڑا نا۔ مت گفتگو کرنا۔

م ان کے معاملہ میں مست جلونا۔ مست مستورات تما روک و معاملہ میں مست جلونا۔ مست مستو ہے موکا ایک قتر تما کو کا کہ میں الناقۃ دور ہو نکا لئے کے افرائش کے مقن سہلانا۔ باہم تھکٹرنے والے بھی لینے مخالف کی دسلوں کو نکلوانا جا ہتے ہیں۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے مِدَا رَحَ کا معنی ہوگیا تھکڑا کرنا۔

وتغسيرطهري

عَلَیٰ مَا یکی ۔ اس چیز کے متعلق جواس نے اپنی آ کھوں سے دیکھی ہے میا موصولہ اور سیری مبعق رائی العاین آ کھوں سے دیکھنا (زازی)

یری صیغه مفارع کا استعال مامنی سے استعفار اور حکایت کے لئے

ے تُنُوْکَةً اُخُویٰ ، موصوف وصفت ای مَتَّرَقَا اُخُدیٰ دوسری مرتبہ ۔ منصوب بوج مصدر کے ہے ۔ کلام کی تقدیر یوں ہے وکف کُوکا کا زُلُا کُا نَا وُلَا کُا نَا وُلَا اُ اُخُدیٰ ۔ اور اس نے تواس کو دوبارہ بھی نازل ہوتے دکھا ہے یا دوسری

س ۱۴٬۵ = سِن کُرَقِ الْمُنْتَعَلَی اس ترکیب میں موصوت کی اضافت صفت کی طرف کی محتی ہے سیدن کُرق الْمُنْتَعَلی اس ترکیب میں موصوت کی اضافت صفت کی طرف کی محتی ہے سیدن کا درخت ہو مادی جہان کی انتہار، افتتام، آخری سرحد رہے مصدر میمی ۔ سِدُرَقُ الْمُنْتَعَلی بیری کا وہ درخت ہو مادی جہان کی انتہار میں مدر ہے ۔ یہ کیسا درخت ہے اس کی حقیقت کیاہے اس کی شاخوں، بیوں اور بھلوں کی نوعیت کیاہے ہمیں ان کی ماہیت کا عمل نہیں ہے ۔

کہتے ہیں کہ اعمال خلق کہنچنے کی یہ آخری حدیدے انتہائی حدیدے۔ یہاں پہنچ کریہ اعمال ملائحہ سے لے لئے جاتے ہیں اور او پرسے احکام اتر کریہاں تک پہنچے ہیں اور بہاں سے ملائکہ کے کرنیجے اترتے ہیں رگو یا یہ مقام احکام الہی کے نزول اور اعمال خلق کے عروج کی آخری حدیدے۔ جو کچھ پرے ہے وہ غیب ہے۔

س ۵: ۵ ا = عِنْدُهَا لَيْنَ ضميرو احد مؤنث فاتب سلادة ك لئے ہے اس سے باس ہی ۔

جَنَّةُ الْعَافِي قِيام كمن كي جنت ، اس جنت كوجنت الماوي كيول كيت إلى ملائے کرام نے اس کی متعدد توجیبات کی ہیں -ادر سشیدادکی روصیں یہاں تشریف نواہیں ۔ ١٢- جبراتيل اوردوسرے ملائكدكى يه رباتش كا اب ،-سور ابل ایان کی روس بهان مطرق بی - والله تعالی اعتلام م ٥: ١١ = إِذْ كِغُنَى السِّلُ لَيْ مَا كَغُشَى - إِنْ اسم طرت مكان بِ يَغُنَّى مِفَاتًا كا صيغدوا مد مذكر غاتب . خَشْمَى وَ خَشْيَاتُ ( باب مع ) مصدرسے سے بعن حاجا نا وصانب لینا . یہاں مضارع معنی حکایت مال ماضی آیائے بینی اکی گذشتہ بات کو بان كرنس من معنى كر بجائ استعال ہواہد استمرار عشان كو كلى كالبركيا كيابيدايين حبس وقت كاذكرب مع غشان كاعل جارى مقا- لهذا اس كاترحمه أكثريه كياكيا ہے کہ اس وقت تجلی اس کو ڈرصا نیتے جلی جارہی تھتی ، اس وقت سدرہ بر چیارہا تھا جو كيهيها رائعا- (تفهيمالقرآت)

جبکه اس سده کو کبیط رہی تھیں جو چیزی کہ کیط رہی تھیں (تفسیر ما صدی) حب سرره برجها رماضا جومهار ما خا- ( صنيار القرآن ) نجبه سررة كوحهياركها عقاحس جيز

في كرهيها ركه المقالم (تفييرحقاني) \_ مَمَا لَيغُشَلِي رِيرَكَيْشَلَى اوّل كا فاعل

فاعل کی نعت و صفت بیان نہر کو گھی ۔ اس سے متعلق مفسرت سے مختلف اقوال ہیں ۔

را، حضرت ابوبرریه رفوسے باکسی اور صحابی سے روایت ہے کہ حس طرح کو سے کسی ذر كو كميرلية بي اسى طرح اس وقت سدرة المنتهى بر فرستة حيا مي عقرابن كثيرا رى وفي حديث: رَأَيْتُ عَلَىٰ حُلِّ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِهَا مَكَكُما قَائِمًا لِيُسَيِّحُ اللَّهَ تَعَيَّانى - رروح المعانى مي في اس كم بربت ير أكب فرشت كو كفرا د كيماجو الله

تعالى كالسبيع بيان كرر إعقاء رس وقيل كَفْتَاهَا الْحَبِمُ الْغَفِيْرُ مِنَ الْمَلْطُكَةِ لَعُبُدُونَ اللَّهَ نَعَالَى عِنْدُهَا رمدارک التنزیل) اور کہتے ہیں :۔ کہ اس کوفرشتوں سے اکیے جم عفیر نے و حانب رکھا

مقا جوالدگ عبادت كركيے تتھے-

مد وقال مجاهد وابراهیم اینشا هاجوادمن دهب دروح المعانی اور مجاهد وابراهیم کافول سے کہ اُسے یعنی سدرة المنبی کوسونے کی مربوں نے مطابقا۔ موانی دکھاتھا۔

4 نوارو تجلیات کے ہجوم نے مسد رق کو لاھانپ دکھا تھا۔ ان انوار و تجلیات کو بیان کرنے کے لئے نہ تولغت ہیں کوئی لفظ موجود ہے اور تہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کسی ہیں طاقت ہے۔ (ضیارالقرآن)

۱۹ و اخوج عبدب حميد عن سلمة قال: استأذنت الملئكة الوب تعالى ان بنظروا الى النبى صلى الله عليه وسلم فاذن له وفغشيت الملئكة السدرة لينظروا اليد عليه الصلوة والشلام دروح المعانى عبدب حميد فعرت لمرف سه روايت كرب كرب

زیارت کرسکیں ۔ ۱۷:۵۳ = متا ذَائِح الْبُصَوْ کَمَا طَعَیٰ: مَا نافیہ ہے نَ انْحَ ما صَیٰ کا سِنْ واحدمذکر غاسّہ - ذَ نِیْعُ دُباب صرب مصدر - بہکنا۔ کج ہونا ۔ راہ داست سے بہک جاتا ۔ ان کی آنکھ (لینے نصب العین سے ذہلی ۔

اورجگہ قرآن مجید میں ہے:۔

م آبنا لا فیزیخ فیلی بتنا بعن إف هد نیننا (۳: ۸) لے ہما ہے بروردگارا حب تو بروردگارا حب تو نے بین ان کر۔ حب تو نہیں ہرابت بخشی ہے تواس کے بعد ہما ہے دلوں میں کمی پیدا نہ کر۔ و منا طعنی ۔ واؤ عاطفہ کما نافیہ ہے طغی ماضی واحد مذکر خات ۔ طغیان کر باب نصر سمع ، مصدر ۔ اور نہ وہ حدسے شکل گئی ۔ حبب نگاہ اپنی حدسے گذرجاتی ہے تو بہک جاتی ہے ، اسی طرح حب بانی ابنی حدسے متجاوز ہوتا ہے توطفیانی آجاتی ہے ۔ یہاں طغی کا استعمال اسی اعتبارسے ہے ،۔

علامہ مودودی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کھتے ہیں ۔

اکی طرف رسول الله صلی الله علیه ولم کے کمال تحل کا یہ حال تھا کہ الیسی زبردست تعلیات کے سامنے بھی آپ کی دکا دمیں کوئی حیکا بوند بیدا نہ ہوئی اور آپ پو سے

سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے ہے۔

دوسری طرف ایک سے صنبط اور کمیونی کا کمال حقاکہ جس معتصدے لئے بلا یا گیا تھا ایک برآب نے اپن نگاہ اور لینے دہن کومرکور سئے رکھا ۔ اور جو حربت انگیز مناظر وہاں تھے ان ک طرف آپ نے نگاہ ہی ندائمائی۔

م دن ما سے لَعَنْ سَ الى ، لام تاكيد سے كے ب قد ماضى سے قبل تحقيق كامعنى ويتا ہے القینا انہوں نے دیکیس ۔

ے مِنْ تبعیضہ ہے۔

على اليت ويله الكُنُوني - اليت مضاف ريبه مضاف مضاف الله مل كرمضاف اليه مضاف مضاف اليت ويته مضاف مضاف اليت مضاف اليت مضاف اليد من كرموموف - الكُنُولي - كِنْ وَعِلَى العَلَى التَّفْضِيل كا صيغه واحد مَونَ ، يه ساراحله كالى كامفول سه.

آیت کا ترجہ ۔ یقینًا انہوں نے لینے رب کی اقدرت کی کننی ہی) طری طری نشانیا

أيات كبرى سے مراد عالم ملكوت ك وہ مجيب و غرب بجيزيں ہيں جن كا مشابرة حضور صلی الشرعلیروسلم نے سفرمعراج برجاتے ہوئے اور والسی کے دوران میں کیا جسے براق سلوت، انبيار فرست يسدره المنتى ، جنت المادى وفيره

٥٠: وإ الْحُدَا مُنْ يَهُمُ - صلامه باني بتي رحمه الله رقمط راز به م اَ فَوَا يَسْتُمُ مِن استفهام انكارى سے اور تنبيبى سے اور معنوف جله براس كا عطف سے .

اصل کلام اس طرح مقار کیا تم نے لینے معبودوں کو د کیما اور کیا لات اور عظمی اور تیسری اکی اور دلوی منات کا عور سے مشاہرہ کیا- (تھبلا الله تعالی کی عظمت وجروت اور اس کی زمین وآسمان میں سلطنت وسطوت سے سامنے ان حقیرو ذکیل بنوں کی بھی کوئی

حبثیت *ہے۔* 

لات، عزى، منات كم متعلق صاحب صيا والقرآن تصفيها : لات، قاده كمتے ہيں كري فيلير تقيف كامت عارض كا استعان طائف ميں تقاء بونقيف اس کے بڑے معتقد تھے ۔ جب ابرمہ کا تشکر کھیے کو گرانے کے قصد سے مکہ جاتے ہوتے ط لف سے گذرا توانبوں نے لسے رہر مہتا سے اور دیگر سہولتیں بہم بہنجا بیں تاکہ وہ ان کے معبود الت کے استبان کو منہدم نہ کرنے ۔ عُزّیٰ۔ اس کاما خد عزت ہے یہ اَعِزّی کی تانیف ہے سوق مکا ظرکے قریب وا دی نخبایں خراص نامی اکیلسبتی تھی، عی کی کامندر اس جگر تا۔ بنو غطفان اس کی بوجا کیا کرتے تھے بعض کے نرد کی یہ بنی سٹیمان کی دایوی مقی جو بنی باستم کے ملیف ستھ، قرابش اور دوسر قبائل اس کی زیارت کوآتے ستھ قربانی کے جا نور سیاں لاکر ذیج کیا کرتے ستے اور نندانہ برا صات سے اس کی مرس میں میں اس کی مرس وعرت کیا کرتے تھے۔ ھنلوقا - اس کا مندر قدیدے مقام برنقا جو کہ مکہ اور مدینے درمیان بحراحرے کنار امک آبادی سے ینرب کے اوس اور خزرج کے علاوہ نبونزا عربھی اس کے معتقد تھے۔ كعبه كى طرح اس كا جج مجى كيا جاتا قربانى سے جانور تھى اس سے لئے ذبح كئے جاتے . ج كبيت فارغ ہونے سے بعد جو لوگ اس كا ج كرنا جاست وہ وہن سے كَبَيْكَ كَتَيْكَ كَ نَعرب لَكاتْ ہوئے قدید كى طرف میل بڑتے۔ اگرج ان تبول کے مخصوص مندر مخلف مقامات پر ستھ جیساکہ آپ بڑھ آتے ہیں ۔ سکن ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اپنی ناموں سے ثبت کھے میں بھی سکھے ہوتے منف اور دوسرے بتوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی وہاں پوما پاط کی جاتی تھی۔ عسلامہ ابوحیان اندسی ج نے مجرمحیط میں اس رائے کو ترجسیے دی ہے اور دلیل بیپش کی ہے کہ اصر کے میدان میں ابوسفیان نے بڑے فخرونازسے کہا تھا کہ ا لناالعزى ولاغنتى لككر. کہ ہماسے یاس تو عربی دیوی ہے اور متباسے ماس کوئی عربی مہیں۔ نيز افَوَا يَنْتُ هُ مِن خطاب كي خميرًا مرجع قرلين مكه بير. ان بنوں کی بوجا کرنے والوں کا یہ مقدرہ مناکہ فرشتے رمعا دانشہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اوربه مجت بعنیات کا مسکن ہیں اور بہ جنیات بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تعبض کا یہ خیال تھاکہ ر برنت فرنتوں کے سیکل ہیں اور فرنسے استرکی بیٹیاں ہیں ر نعوز با مله من دلك ٣ ٥: ٢ = مَنُولًا - اللَّت ، وَالْعُزَّى منصوب بومِ مفعول رَأَمَيْتُم كَ بِي

اَلْهُ نَنْیٰ مادہ عورت ، ہمزہ استفہامیہ ہے . ۲۲:۵۳ = بیلک - بعن یه نَر کا تمہا ہے لئے ہونا اور ما دّہ کا اللہ کے لئے ہونا۔ = اِذْکا - حرف جزارہے۔ تمعنی تب، اس وفت، اصل میں یہ اِ ذکتی تھا۔و تف می صور

٢١:٥٣ النَّن كُو، مرد - نر- واحد اس كى جمع مُحَكُورُ وَ وَكُورَانَ كُ

میں نون کو الفت سے بدل کیتے ہیں۔

= قِسْمَة ضِيْرِي : موصوف وصفت ، بهت عبو بلرى تقييم، نهاتت غيرمضفانه تقیم، بہت ناقص، ضِنُوٰی - ضَاذَ لَيْضِيُو (باب صب) كا مصدر مجى بوسكتاب اجوف یا نیہے۔ اور مہموزالعین (باب فتح) سے بھی۔ ضارَ لیضارُ کا مصدر ضِیُزیٰ ہوگا۔ معنی دونوں کے قریب قریب ایک ہی ہیں ۔ لہذا ضیزی ہر دوصورت ہیں مصدر

بھی ہے اور صیفہ صفت بھی۔

س د: سر ان فی ان نافیہ سے جی صمیرواحد مونت غاسب کا اشارہ اصنام كى طرت من يحت كى كفار يوجاكياكرتے تھے:-

= سَمَنْتُمُوهَا- سميته ماضى جم مذكر ماض تشمية رباب تغيل مصدر الله واؤ الشباع كاسے - اور ھا ضميروا حديثونث غائب اصنام كے لئے ہے جنہيں و ه يوجا

یر محض نام ہی نام ہی جو تم نے رکھ سے ہیں۔ درنہ ان میں حقیقت کھے بھی نہیں، علامراغب آيت مَا تَعَبْدُ وْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ اسْمَاءَ سَتَفَيْتُمُوْهَا ے تحت لکھتے ہیں۔

ور کچھ نہیں پوجے ہو سوائے اس کے کہ محض نام ہیں جو تم نے رکھ لئے ہیں" اس کا معنی یہ سے کہ ۔ جن ناموں کائم ذکر کرتے ہو ان کے مسمیات نہیں ہیں بلکہ یہ اسمار الیے ہیں جو بغیر مسمیٰ کے ہیں کیونکہ ان ناموں کا عتبار سے بتوں کے بارے ہیں جو وہ

ا عتقاد کھتے ہیں اس کی حقیقت ان میں مانی ہی تہیں جا تھے۔ = اَنْتُ مُو وَا بَا مُ كُفِّهِ مَمْ فَ اور تَهاب باب دادانے یہ فاعل ہی فعل سکیت

 بِهَا مِن هَا ضميروا مدمون غائب الاضنام كے كئے ہے۔ سُلُطن سند، برمان- ديلي - الله تعالى فان كايدي كونى سند نازل نبيل كى ،

\_ اِنْ يَتَبِعُوْنَ اى مَا يَتبعون وهبروى نَهِي كريه-

= إِلدَّ اتَظَىّٰ وَمَا تَهُوَى الْدَ نَفْسُ: سواتِ را، كمان كرم، اورجع ان كے نفس جاستے ہیں۔

= وَلَقَكَ ؛ واوَ حاليه سے - جمله حاليه سے يمعنى ؛ حالا تكه ان كے ياس ان كے رب كى طرف سے ہوایت آیکی ہے۔ آ کھ لای-ای القران -

09

۱۷:۵۳ = اُ مدُ استغبام انکاری کے لئے ہے الْدِ نُسّان سے مرادیا تو کافرہے یا عام انسان۔ بہلی صوریت میں مفہوم ہوگا

ان کفارنے ان بوں سے بو طرح طرح کی توقعات دالبتہ کردکھی ہیں برمعن دحوکہ اور فرسیب ہے ان کی یہ توقعات کمبی بی پوری نہہوں گی .

دوسری صورت بین مفہوم ہوگا:۔

السانہیں ہواکر تاکہ انسان جو جا ہے وہ ضرور پورا ہوکرہے۔ ہرجیز اللہ تعالی کے اختیار میں ہوئے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہورہا ہے اس کے اون سے ہورہا اور عالم آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کے حکمت ہوگا .

= مَا تَمَنَّى ما موموله تَمَنَّى اس كا صله ماضى واحد مذكر فات تَمكَّى وَنفعل، مصدر - ببني چا بنا - تمناكرنا - آرزدكرنا - حس كى وه تمنا كرتاب .

۲۵،۵۳ = بِلْهِ: مِن لام اختصاص کاب - الدخوة : قیامت ، آخرت ، الدولی جمال آخرت ، الدولی جمال آخرت الدولی جمال آخرت کے مقابلہ میں استعال ہواہد وہال اس سے مراد عالم دنیاہ کیو بحد وہ آخرت اور دنیا۔ آخرت سے جملے ہے ۔ لبس اللہ ہی کے قبضتہ قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔

۳۵، ۲۷ = کم اسم مبنی اورصدر کلامین آتاب . مبم ہونے کی وج سے میز کا محتاج سے یہ عددسے کنایہ سے لئے آتاب اور دوقسم برہے۔ استغبامیر۔

خبریہ - استفامی قرآن مجیدیں نہیں آیا۔ استفامیہ اگرآئے تو اس کا مابعد تمیز ب کر منصوب ہوتا ہے۔ ادر اس کے معنی کتی تعداد یا مقدار کے ہوتے ہیں جیسے کہ

دُ حُبِلاً ضَوَنْتَ ؛ تونے کنے آدمیوں کو پیٹا ۔ جب خریہ ہو توا بنی میزک طون معناف ہوکر اسے مجرور کردیتا ہے اور کثرت

معنی دیتا ہے۔ بعنی کتنے ہی۔ بیسے گئر رکھیل ضورت کی میں نے کتے مردوں کو بیٹا۔ اس میں تھی اس کی تمیز رہ میٹ جارہ داخل ہو تاہے جنا کنہ قرآن مجید میں ہے : کہ

ری یک بی ای کی میربر بین جار، در س بو ماہے جا چران جیدیں ہے ؛ مد مین قُونیة اَهْلکنا ها-(، به) اور کتن ہی بیتیاں ہیں کہم نے بناه کردالیں ۔ اور کُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَنْ يُحَدَّةً بِإِذُنِ اللهِ رِمْ ، ومهم) بسااوقا

کتی ہی جوئی جا عتوں نے بڑی جا عتوں برخدا سے مکم سے فتح ماصل کی ہے۔ یا ،کہد میں ہوئی جا عتوں نے بڑی جا عتوں برخدا سے مکم سے فتح ماصل کی ہے۔ یا ،کہد

قَصَمُنَا مِنْ قَرْيَةِ كَانَتْ ظُلِمَتُ (٢١: ١١) اوربم نے بہت سی بیاں ہو کہ سمگار کیں بلک کرفرالیں۔

.... الدير-عن لِدَ تَعْنَيْ مِنَامِعُ وَإِحِد مُونِثُ فَاتِ لِفَنَاءِ الْفِكَالِ مُصدر و و نَعْ نَبِينَ عن لِدَ تَعْنَيْ مِنَامِعُ وَإِحِد مُونِثُ فَاتِ لِفِينَاءِ الْفِكَالِ مُصدر و و نَعْ نَبِينَ ف سكى يوه كام نه آت كاد-

= شَيْنًا: كِي بَعْي م إلدّ مرن استثناء

\_ اَنُ تَيَا تَوَالله مِن اِنُ مصديه بعد يَأْذِنَ مضارع واحدمذكر فاتب منعوب بوعب عمل آنُ و فَيُ (باب سمع)مصدر وسكر بعبداس سعى كدالله) شفاعت

کی اجازت دے۔

\_ لِمَنْ يَشَاءم عبس سے لئے وہ جا ہے ۔ بین جس فرشتے کوشفا عت کینے ک یا جس آ دمی سے لئے شفا عت کرنے کی امبازت ہے۔

عدد ترفضی - واد عاطفه ترفضی مفارع واحد مذکر فاتب - رفضی (باب مع) مصدر۔ اور اس سے لئے شفا عت کولیندکرے:

مه ، ٢٧ = إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤُمنُونَ بِالْاَخِرَةِ - بِ لَنَكَ جِلُوكَ آخِرَتُ مِنْ الْاَخِرَةِ - بِ لَنَك جِلُوكَ آخِرتُ مِن الْاَخِرَةِ - بِ لَنَك جِلُوكَ آخِرتُ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

برابان تبي سكقة - فاعل-بريان المراق المراكبيرة المراق المرا مصدر وه نامزد کرتے ہیں - رفعل

= اَكُمَلُطُكَةً: فَرَخْتُوں كو مفول اول -= تَسْمِيَةُ الْدُ نَنْتَى مِ مِضاف مضاف اليه تَسْمِيَةً نام ركمنا بروزن تفعلة با تغعیل سے مصدر ب ا منتی عورت کا سائزام رکھنا) مفعول تانی ترجم ہوگا۔ جولوگ آخرت برایان منہیں سکتے و و فرستوں کوعور توں کے سے نام سے

نامزد کرتے ہیں ۔

٣٥: ٢٨ = وَمَالَهُ مُربِهِ مِنْ عِلْمِ - ضيرفاعل ليُسَمُّونَ سے مال سے اور به میں م ضمیروا صمند کر غائب تسمیت کے و کرکے متعلق سے و ضمیویه للعن کور مَنُ الشمين ردوح المعانى، حالا كمان كو اس بات كا دفرشتوں كو عورتوں كے نام سے نامزو كرنے كا ) علم نہيں - ليني ان كو اس حقيقت كا علم بى نہيں يمن ابنے آباء واحداد كى تقليدي وه السلطن برقائم بي كرملا بحد مؤنث بي اور خداكى بينيال بي - = إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ : إِنْ نافِيهِ الظَّنَّ مستثنى منقطع - يرمون ظنّ رے اصل ،بے دلیل خیالات ،پرمیل سے ہیں موتقید آباء سے ماصل ہو اسے

= إِنَّ الظُّنُّ ..... الخ عبد معترضه سب اور كافرون سے اتباع على كرنے كى تباحت محواس میں ظاہر کما گیا ہے۔

= لا يُعُنِى مِنَ الْحَيِّى شَيْئًا۔ اورطن حق كے مقالم ميں كورم كام منبي ديا۔ لینی طق حق کا بدل نہیں ہوسکتا، انیر ملاحظہواتیت ۲۹ منذکرہ الصدر)

٣ ٥: ٢٩ = خَاَعْرِضُ - بين ف عا لمذب حبب ان مشركوں كي جالت وخفّت دانش معلوم ہوگتی اور کیے معلوم ہوگیا کہ انشرانعا کی کا طرف سے عطا کردہ ہرایت برجلنے کی بجائے وہ لینے ہے اصل خیالات برحل سے ہیں تو آب بھی ان کی طرف سے رو کردانی مركيح كيوككر السول كوسمجهانا اورعق كى دعوت ديناب كارسها

اَعْرِضْ نعل امروا حد مذكر حاضر اِعْدَا حَنْ العالى مصدر ومزيمرك

= مَتَى تَوَىٰ لِهُ مَنْ موصوله ب تَوَىٰ ما مى وامد مذكر فات تَوَيِّ رَتفعلُ مصدر- اس فيمنه مواله اس في بيطه مهردي-

= عَنْ خِكْدِنَا- بِهَال وَكُرِسَ مَاد فَرَآن ، يا ايمان يا الله كي اوب . = عَنْ خِكْدِنَا- بِهَال وَكُرِسَ مَاد فَرَآن ، يا ايمان يا الله كي وب . = واو عاطف كه مُرود فعل مضارع نفى حجد بلم ميغه واحد مذكر غائب سے - اور نہیں خواہش رکھتا وہ ۔

= إِلَّا الْتَحَيْوَةَ اللَّهُ نُيَا - إِلَّا حرف استثناء الحيوة الدنيا موصوف، صفنت مل كرمستثني منصوب بوجمستنني منقطع سي

٣٠:٥٣ = مَبْلَغُهُدُ: مضاف مضاف اليه - مَنْكِعُ مُبُوعُ سے اسم ظرین مہنچنے کی حبگہ۔ اِن کی عسلمی انتہار۔ ان کے علم کی آخری مدران کی انتہائی رسالی ۔ میکونے سے مصدرتنی بھی سے رمعنی بہنچا۔

= بمئن من من موصوله عن صلاً عن متبنيله مين واحد مذكر فاتب مَ تَلِكَ كَى طرف راجع ہے ،

یہ اتب امر بالا عراض کی تعلیل ہے۔

وَ يِلْهِ - بي واوّ عاطفه ب اور الم تخصيص كلب . اورانتدى كاب :-

قال فَمَا خَطْنُكُمُ ٢٠

علی است میدار اور سزارین کی اس نے بیداکیا اس عالم کوجراً راور سزارین کی فرض سے۔ یک خوش مفارع واحد مذکر غاتب منصوب بوج لام تعلیل - جَوَاء مور راب خوض سے۔ یک خوش مفارح دینا۔ بدلد دینا۔ سزادینا۔ وہ معاوضہ یا بدلہ جومقالبہ سے تنفی مرد بیل خرز ترسی بنتر جزار کہلاتا ہے۔ میرکے بدلہ میں خرز ترسی بدلہ میں شرح جزار کہلاتا ہے۔

یہاں ترح بہ ہوگاہ۔

تاكه وه سزا نه إبرابر بدله نه به كاركو-= آت زئن اسم موصول جمع مذكر آسآءُ وُ ارجنوں نے بُراكام كيا) اَسَآءُ وُ! ماضی جمع مذكر غاسب و إساء تُو رباب انغال مصدر و انہوں نے بُراكيا۔

= بِمَا يَن بُسِبِيبٍ مَا موصوله ب عَمِلُوا اس كا صله ـ بسبب اس فعل كے جو ابنوں نے كيا۔

اہوں سے بیاد \_\_\_\_ آخسنو اللہ ماصی جمع مذکر غاتب اِحساج (افعال) مصدر-انہوں نے تعلائی کی انہوں نے تعلائی کی انہوں نے تعلاق کی ا

ر بالکشنی ب تعدیه کا ہے۔ اجھا برلہ۔ نیک بدلہ عمدہ مزار فعلی کے ورن بر حسن علی التفضیل کا صیغہ وا صرفت ہے ، اورجنہوں نے نیک کام کے

ان کوعمدہ بدلہ ہے۔ سوہ، ۳۲ = یکجنینبون مضارع جمع مذکر خاسب ایجنینا می دافتعال، مصدر سے، وہ بیمتے ہیں۔ وہ پر ہمیر کرتے ہیں۔

سرناه کبیرہ سے بارے میں شعد دروایات ہیں جن کا خلاصہ ریہ ہے ،۔ سرناه کبیرہ سے باری سرنام کی میں مذہب کا کا میں ایا

ہروہ کام جسسے کتاب وسنت کی صریح نص سے منع کیا گیا ہو۔ یا اس کے لئے
کوئی نشر می مدمقرر ہو یا جس کی سزاجہنم بتائی گئی ہو یا جس سے مریکب کو لعنت کا سنتی
قرار دیا گیا ہو۔ یا حبس برعذاب سے نزدل کی خبر دی گئی ہو الیی تمام باتیں گناہ کبیرہ ہیں ۔
ان سے علادہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں صغیب ہ گناہ کہا جا تا ہے مگر یا در ہے
کہ گناہ صغیرہ ہم امرار اور شراحیت سے کسی فران کا استخفاف اور شحقیر کا شار بھی کبیرہ گناہوں

44

بین ہوتا ہے د ضیار القرآن

= إِلاَّ الْكَمَمُ أَلِدَّ حَرِف استثنار كَمَهُ جَهِو كُ كُناه وه كناه جن كا شاذه نادر الرساب بو مستثنى م

امام راغب تکھتے ہیں،۔

اللَّمَ ُهِ کَ اصلی معنی ہیں معصیت کے قریب مبانا۔ کہی اس سے صغیرہ سکنا ہ بھی مراد کئے جاتے ہیں ۔

مُحَاور ہ بے۔ فُلا نُ کُفَعَل کُذَ الْمُمَّا وہ بھی کہار برکام کرتاہے آیت نہایس نفظ لَمَمُ مُتَّقَبِ اَلْمَمْتُ بِكِذَا سے۔ صِس معنى کسی چنر سے قرب مانا كے ہیں۔ اینی ارادہ كرنا مگرم تكب نہونا۔ رمفرداتِ راغب

لمَسَدُست مراد و ہ گنا ہ سے حوآ دمی سے کہجی کبھی صا درہو جائے مگر وہ ان پر جماہوا نہ کہے بلکہ تو ہر کرہے ۔ گنا ہ اس کامعمول نہ بن جا ہے ۔ عادت نہ ہوجائے ۔ کہجی کہجی صا درہوجائے (تفسیر منظہری)

آیت اَکَذِیْنَ یَجُنَّنِبُوْنَ کَبَیْرَ الْاِتْمِدَالُونَ مِدَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُمِنِ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُمِنِ الللْمُ الللْمُعُمِنِ الللْمُعُمِنِ الللْمُعُمِمُ اللللْمُعُمِمُ اللَّهُ

اِلَّا اللَّهَ مَد استثنار متصل بمي بهوسكتاب اور استثنار منقطع بهي <u>.</u>

ا ،۔ اگر کمٹھے سے مراد حصو کے گناہ لئے جائیں مثلاً نامحم بربھی نظر۔ آبھو کا اشارہ۔ بوسہ لینی زناسے کم درجہ کا گناہ۔ تو اِلاً اللّٰمِ کَداستنثار متصل ہوگا۔

۲ ہ۔ اگر لَمَدُ سے مراد ہے ارا دہ نظر طربا نار گناہ کا خیال آنا۔ تیکن اس سے ارتصاب کئے علی قدم ندا کھا ناوغیرہ ہو تو یہ استثنار منقطع ہوگا۔ بیضاوی وکشاف وطالین

مست کالیہ استفار منقطع ہی لکھا ہے۔ وغیرہ نے استفار منقطع ہی لکھا ہے۔ ۔۔ کا سے الْدغیف ترکی کیاں میں اسی خاعل داری دی

= قدا سِعُ الْمَغَفِى وَ وَاسِعُ اسم فاعل واحدمدكر مضاف المَغَفِى وَ مضاف المَغُفِى وَ مضاف المَغُفِى وَ مضاف البر عَفَى لَغَفِمُ وَبابِهِم ) كامصدر - بعن كسى كناه كامعان كردينا. واسعُ المُغُفِرَةِ وسيع مغفرت والارص كركناه معاف كرنا جا مِسكا بغير توبركمى

معات کردے گا خواہ وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ۔ حضرت ابن عباس رصنی اللہ تعالی عنہ سے

منقول ہے كەرشول الله صلى الله عليه وسلم نے يہ شور مُرجا تھا م اِنْ لَغُفِنِ اللّٰهُ عَدْ لَغُفِرُ جَمَّا لِهِ وَأَي عَبْدٍ لَكَ لَا اَلْمَا لے الله اگر تومعان كرفے كا توبہت كناه معان كردے كا- نيرا كونسابنده كناه بر نه*ن اُترا۔* ( لین گناه کا مرتکب تنہیں ہوا،

ے انڈ: اسم ظرف زمان رحب۔ ے آنشا کمنہ: اس نے تم کو پیداکیا۔ اس نے تمہاری پرورسٹ کی۔ انسنا کا صی واصد مذکر ما محمد صمير منعول جمع مذكر ماضر إنشاء الانعال) معدر-

= آخله - اگرم اسم تغفیل کا صیفه بعد کین تغفیلی من مراد نبی - مینی برطلب نبیس کرانتد كرسواكونى ادر مجى عم كوبيش آنوالے واقعات وحالات سے داقف علا مگرالله سب بڑھ کروا قف کارتھا۔ کیولکہ کوئی انسان بھی اپنی ہیدائشٹ سیبے اپنی زندگی کے احوال سے واقف

\_ اجناد المجناد المجاري المرك الجنائي كى جمع در مجنائي بيط ك يح كوكهة ہیں۔ کینین بروزن فعیل معنی مفعول سے بین جہا ہوا۔

الْجَنِيْنِ قِرَكُومِي كِية بي - فعيل معنى فاعل جميان والى -

ے لاَ تُؤَكِّرُوا۔ فعل ہی جمع مذكرحاض، تنوكية دتفعيل،مصدربعی مال کی زکوہ مين يا دينا \_ خودستائ كرنار لا شي كوًا دم خود ستاى نه كروى

نفیں انسانی کے تزکیہ کی دوصور تیں ہیں ہے

ا ، بردایه فعل ربعی اچھا عال کے درایہ لینے اتب کودرست کرالیا۔ براسندیر و ادر محود سنوارلیای میں اسی تزکیر عملی کا ذکرہے۔ یہاں تنرکی باب تفعل سے بعنی باب تفعیل لینے آپ کو سنوارنے کے معنی میں آیا ہے۔

۲ بدراید قول بر جیسے ایک عادل اور متعقی شخص کا دوسر پشخص کا تزکیه کرنا ۔ اوراس

کی خوبی کی ستیمادت دینا۔

کین یہی طریقہ اگر انسان نود لینے حق میں برتے تو مُرا ہے۔ آیت نہا فیکا مرسر عمره الفنسيكية. ( سومت بولو اني ستقرا ئياں ليني اپني خود ستا في مت كرو<sup>ي</sup> ميں البترحل شان کے اسی ترکھیے سے مما نعست فرمانی ہے کیو کھ لینے منہ آپ میاں مسطوبنا عقلاً شرعاً کسی

40

مجی طرح زیبا تنہیں ہے۔

= أعُكُمُ اوبرملاحظ بور

= مَنْ ـ موصولہ ہے ۔ اِتَّقیٰ ۔ ماضی واحد مذکر غائب ۔ اِتَّقِتَامِ وَ افتعال معدرے علیہ محدرے ایک معدرے ایک میں معدرے ایک معد

جو خرا - حس نے بر بزرگاری اختیاری ۔ ۳۳:۵۳ = اَفَ وَ آبیْت استفہام تعجبی ہے اور نبی کریم صلّی اللہ علیہ دستم کو خطاب ہے کیا آپ نے لیے سخص کو سجی دیکھا۔

یں ہب سے سے سال باریں۔ = اَلْکَاذِیُ تَکَوَلِیُّ - اَلْکَانِیُ اسم موصول واحد مذکر ہے لُوکی ماضی کاصیغہ واحد مذکر ہے۔ نُکوکیُ وَتَعْمَلُ مصدر سے ۔ اس نے منہ موٹرا ۔ اس نے پیچھ بھیردی ۔ وہ بھر گیا۔ حس نے حق کی طرف سے کیشت بھیرلی ۔

فی علی کریم صلی اللہ علیہ وسلی استخص سے مراد و لیدبن مغیرہ ہے ، ولید بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلی کا متیع ہوگیا تھا لیکن لعض مشرکوں نے اس کو عارد لائی ادر کہا کہ تم نے باپ دادا کا دین جھوڑدیا۔ اور ان کو گراہ سیجے نگا۔ ولیدنے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایک شخص بولا۔ اگرتم باپ دادا کے مذہب کی طرف لوط آگرتم باپ دادا کے مذہب کی طرف لوط آگرتم باپ دادا کے مذہب کی طرف لوط آگرتم باپ دادا کے مذہب کی طرف لوط اور آگر ادلتہ کا عذاب تم برآیا تو تمہاری جگہ میں اس کو آئے اور بردا شت کرلوں گا۔ ولید شرک طرف لوط گیا اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جھوڑ دیا۔

۱۶- ابن حبریر نے بحوالہ ابن زید بیان کیا ہے کہ اکی شخص سمان ہوگیا کسی نے اس کو غیرت دلائی کہ تونے بزرگوں کے دین کو چوڑ دیا۔ اور ان کو گمراہ سمجا اور دوزخی قرار دیا۔ مسلان ہونے وللے دیا۔ مسلان ہونے وللے نے کہا کہ بچے انسٹر کے عذاب کا در ہے۔ غیرت دلانے وللے نے کہا کہ تو بچے کچے مال دیدے بچے پر جوعذاب آئے گا میں برداشت کر لوں گا۔ اس شخص نے اس کو کچے مال دیدے دیا۔ اس شخص نے کچھا در مانسکا اس نے کچے اور مانسکا اس نے کچے اور بھا دیا۔ مانگے والے نے ایک تحریر اکھ دی۔ اور گواہی بھی اس پر شبت کردی۔ اس پریہ آئیت نازل ہوئی۔

ساد ستری کا بیان سے کریر آیت عاص بن واکل سبی کے حقیمی نازل ہوئی جو بعض باتوں میں رسول انتر صلی انتر علیہ وسلم کے موافق تھا اور بعض امور میں مخالف۔

س المحسدين كعب قرضى كا قول سي كه الم

اس اتیت کا نزول ابوجیل کے بارے میں ہوا۔ ابوجیل نے کہا تھا کہ محسمتد رصلی اللہ علیو کم م م کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس تول کے با وجود ایمان خد الله میں مطلب ہے کہ کسی قدر حق کا اس نے اقرار کیا۔ اور لایا۔ مقور اللہ کیا۔ اور آگ ی سے مراد ہے ایمان نہ لانا۔ (تفسیم ظهری)

٣٨،٥٣ ح وَاعْطَىٰ قَلِيهُ لَا وَاوَعا طَفْهِ - اعْطَىٰ قَلِيْلًا معطوف - اوراس ني مقورًا مال دیا۔ بین منترک نے ولید کو کھمال دیا۔اور باقی کے فینے میں نجل کر گیا۔ انکاری کوگیا اکندلی ما می واحد مذکر غائب اک دام و افعال مصدر جس کے معنی زمین کے پیچر ك طرح سخت تكلف كے بيں - إكدا وظ اصل ميں كُدُ يَهْ كے ما خوذ سے عب كے معنی زمین کے سخت ہونے کے ہیں۔

عرب كتيبي حَقَمَ فَأَكُدني النابلغ الى كدية اي صلابتر في الارض فلمہ بیکندالحض۔ حیب زمین کھو تنے وقت ہے ملی چٹان آجائے اور مزید کھدائی نامکن ہوجاتے تو کہتے ہیں حقم کا کٹ کی اس نے زمین کھودی اورنیجے سے جٹان نکل آئی يهاں أتيت ندا ميں اس كامطلب يرسے كه اس في مقورًا سامال محركر باقى كى ادائكي

مه ه ه المَّعِنْدَ لا عِلْمُ الْغَيْبِ؛ بِهِزهِ استَعْبَامِ انْكَارَى سِهِ إِنْ اسْ كِ بِاسْ مِ غیب کا علم سے دینی نہیں ہے یہ کہ صبرواحد مذکر غائب کامر جع ولید بن مغیرہ ہے یا و تہ عص حبى سے متعلقٰ براتیت نازل ہوئی۔

السوالتفاسيوس ہے۔

اي ليسلمدان غيرة يتحمل عند العذاب والجواب لا. ركياده جاتنا کے کوئی دور اس برسے عذاب کو اٹھا ہے گا اور اس کا جواب ہے در منین ) أَعِنْكَ لا عِلْمُ الْغَيْبِ - سَأَمِينَ كا مفعول ثانى بعد مفعولِ اقال اسم موصوك

ے فھو تولیا۔ میں ن سببیہ سے ۔ یعنی کیااس کو غیب کا علم سے جس کی وجرسے وہ جانتا ہے یا دیکھتاہے کہیں اگر مجمال دیدوں کا تودہ شخص میرے اور سے شرک کا منذاب انفاكركيني اوبر لاد ليكا-

= بِمَا: ين ب تعديكاك. مَا موصُول بد.

= صُحُون مُحُون مُحِيف کا بیں۔ اوران، صَحِیف کی جمع ہے۔ یہ جمع نا درہے کی حصوب منال مسونین کا درہے کی حصوب کا درہے کی محصوب کا درہے کی محصوب کا مسونین کا درہے در اور قیاس میں اس کی مثال مسونین کا درہے دوا صدع کی جمع مسفن کے ہے ۔

ترجر، کیا اس کوان باتوں کی خرنہیں مہنبی جو رضرت موسی کلیدالسلام ، کے صحیفول میں ہیں ۔

۳۷:۵۳ = وَانْوَا هِنْمَ اللَّذِي وَفَيْ السَّمِهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُلُّ اللهِ اللهُ الل

وَفَیُّ ، ماحی واصر مذکر غاسب تَدُوْنِیَة مُوْرِتَفِعِیل ، مصدر بعی کسی کام کو پورا پوراکزا و ، ف ، ی ، مادّه - اَکُوا فِی میمل اور پوری چیز کو کہتے ہیں ۔

قرآن مجيديں ہے مد

وَاقُ فَوْاالْكَيْلَ أَخَا كِلْمُ (١٠: ٥٥) اور حب تم ركونى جير، ماب كرين لكو توبيمان مكل اور پورا پورا مجرا كرو-

اکی نوک و چین اسم موصول وصله مل کر صفت سے ابوا هیم کی کہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کے احکام کی پوری تعمیل کی متی ۔ بیٹے کو ذرع کرنے کے بلاجوں وجرا تنار ہوگئے۔ آکیش نمرود میں صبر کا دامن ہا تھسے نہ چھوڈا۔ لینے پروردگارے احکام مخلوق تک بہنچائے اور اسس کسلے میں طرح طرح کی تکالیف لوگوں کے ہاتھوں سے اتھا میں وغیرہ وغیرہ ۔

۳۸: ۵۳ = آیت سے قبل عبارت مقدرہ سے، وقیل ما ذافی صحف موسی وابداھیم؟ فقیل هو! ... اور سوال سے کر وفرت، مُوسی وابراہم رعیما السلام صحیفوں میں کیا ہے جواب ہے، یہر .....

کا بوج نہیں اُسھائے گا: اُلَّا اَنُ اور لاسے مرکب ہے۔ اَنْ کی دوری صورتوں کے مسلاوہ اکیسے صورتوں کے مسلاوہ اکیسے صورت یہ بھی ہے کہ یہ اَنْ مخففہ ہے جونشروع میں تعتبہ تقا بھے خفیفہ کر لیا گیا یہ کسی فضی کی سختین اور جونس کے معنی دیتا ہے۔ کا ضمیرشان جوات کا اسم ہے می دون جو المحال ملام ہوگا:۔ آنگهٔ لَا تَنْوَدُ وَازِرَا لَا يَّوْدُلُهُ اِلْحَدُولِی مِنْ مِنْ اِللّٰ مَنْ اِللّٰ اِلْمُ ہِو کہ اللّٰ اللّٰ مِنْ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

۳۵: ۳۹ == ۲۱) قرائ لَیْسَ بِلْاِ نَسَانِ اِلَّا مَا سَعَی- اوری کرانسان کودہی مُتَا ، مُن عَمِل صَالِحًا فَلِنَفْسِه مِس کی وہ کوئشش کرتاہے مبیاکہ اور حبکہ قرآن مجید میں ہے مئ عمِل صَالِحًا فَلِنَفْسِه قَدَنُ اَسَاءَ فَعَلَیْها ( ۲۷:۲۷) جونیک کام کرے گا نو اپنے لئے اور جوبہد کام کرسگا توان کا ضرواس کوہوگا:

بعن اہل علم کا کہنا ہے کہ لیاتی نشکانِ میں لام مبنی علی ہے یتی انسان کے لئے صوف اس کا مجل علی مار دساں ہوگا۔ اس مطلب پر ہے آیت سابقہ آیت کی تفسیر ہوجائیگی اور عطف تفسیری ہوگا۔

۳ : ۲۰ = ۲۷) وَاَنَّ سَعْیکهٔ سَوُفَ مِیْرِی ادریکه بیشک انسان کی کوشش مبلری دیکی جائے گی۔ دیکی جائے گی۔

سکفیکه مضاف مضاف الیر اس کی سیخی - اس کی کوشش رسیخی کیسکی اس فی ارده کیا - اس نے تصدیبا و و دورا - اس نے کوشش رسیخی کیسٹی ، مسوّق اراده کیا - اس نے تفریب ، یوبی مضارع مجبول واحد مذکر غائب - و و دیکھا جائے گا دینی اس کے عمل کا مقصد معلوم ہوجائے گا دیجو بحد اعمال سے بار آور ہونے کی اوّلیں شرط خُلُوصِ نیت ہے ، مقصد معلوم ہوجائے گا دیجو بحد اعمال سے بار آور ہونے کی اوّلیں شرط خُلُوصِ نیت ہے ، سره ، ایم ایک سے مابعد کے متاخر ہونے پر دلالت کرتا ہے - بھر ، ازال بعد شرکہ حوث عطف ہے ۔ ما قبل سے مابعد کے متاخر ہونے پر دلالت کرتا ہے - بھر ، ازال بعد بینی بہلے اس کی سعی کو دیما جائے گا اس کی نیت اور اراده کو معلوم کیا جائے گا ۔ مجر اس بر مترتب جزاو برنا بوری بوری دی جائے گا :

مُجُونى مضارع مجول واحدمذكرغات اس كانات فاعل الدنسان سے كُ ضمرواحد مذكرغات كامرج سعى سد اى دِسَعَيد اس كى كوشش كوون، اكْحَوَاءَ الْدَوْفَى مُصوف وصفت مل كر مُجُونى كامفعول والْدَوْفَى وَفَاءً اللّهُ فَعَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

میر (اس) انسان کی اس سعی کے عوض بالکل پورا پورا بدلد دیا جائے گا-

ا در دوسری حبگر قرآن مجید میں آیا ہے :۔

وَ لَضَعُ الْمَوَادِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَهَ تُظُلُمُ لَفْتَ مَثَيْثًا وَانْ عَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَاحْسِبِيْنَ (٢١،٢١) اِورہم قیاست کے دن انصاف کی ترازِد کھڑی کریں سے ٹوکسی کی **دراً مجی حق تلفی نہ** کی جائے گی۔ اور آگررائی کے دانے کے برابر بھی دکسی کا عمل ، ہوگا توہم اس کو لاموجود کریں گے

ا ورہم حساب کرنے کو کا فی ہیں " م د ۲۲: م = ۲- وَاَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَعِلَى: اوريكه بِهِ شَك الرحيزي انتهاءتير

رب تک رضم ہے منتهای انتهاء سے مصدرمیمی ہے۔

۳۰،۵۳ = ۵ - اور یه که بنیک دیمی سنسانا سے اور وئی رُلانا ہے خوشیوں اورسرتوں وے کر منبسانا اور عنم واندوہ میں متبلا کرے ٹر لانا اس سے بس میں ہے۔

ا صُحَاكَ ما صَى بعنى مستقبل واحد مذكر غائب ـ اس ني منساياً ياده سنساتا ب ا ضُعَاكِ وا فعال، مصدرے - اور أنجى مافنى بعنى متقبل صيغه واحد مذكر غاتب أبكاء (افعال) مصدرسے اس فيرُلايا ياوه رُلانا بيد.

سره بهم = ١- وَ اَنَّهُ أَمَا تَ وَ آخياء اورب شك وبى مارتاب اوروبى زنده کراہے۔ اَ مَاتَ ما صَیٰبعیٰ <sup>مس</sup>تقبل *واحد مذکر غانب -* اِمَاتَهُ<sup>مُ</sup> دَا فعال مصد*ر* اس نے مار محوالا۔ اس نے مارا۔ وہ مار تاہیے یاما سے گا-

آخياً ما منى رمعنى متقبل واصر مذكر فاتب إخياع دافعالى مصدر-اس

زنده کیا۔ اس نے جلایا۔ وہ زندہ کرنا ہے۔ وہ جلانا ہے۔

٣٥، ه ٢ = ١- وَ إَنَّهُ خَلَقَ الذَّوْجَ إِنْ الذَّ كُرَوَ الْدُنْثَى - ادريك بے شک اسی نے بیداکیا یا وہی بیدا کراہے جوڑے کو۔ ایک نراور ایک مادہ:

لغات القرآن مي الذوجين كمعنى يور درج يي د

وہ دوتسکلیں جن میں سے ہراکک دوسرے کانظیر ہو یا تقیض ہو۔ جوڑا۔ زُوجِح کاتثثیہ

بحالت نصيب وبجر-آية شريفي و ون كِل شَيْ خَلَقْنَا زَوْجَانِي ر ے ) اورہر حیز کے بنا

بولی کے۔ میں بعض نے ذوجین کے معنی نرادر مادہ کے لئے ہیں اور بعض نے مواج معنی ضافوں اور قسموں کے ہیں۔ بینی نہر فتے کی ہم نے دو مرکب کے۔ اور صحیح وراج معنی صنفوں اور قسموں کے ہیں۔ بینی نہر فتے کی ہم نے دو قسمیں کی ہیں اور قسم سے مراد مقابل ہے بعنی ہر فتے ہیں کوئی نہ کوئی صفت واتی یا عضی ایسی ہے جس سے دو سری فتے جس میں اسس صفت کی ضدادر نقیض ملحوظ ہے اس کے مقابل شمار کی جاتی ہے مقابل شمار کی جاتی ہے تمان وزمین ، جو ہروع ض مرکمی سردی ۔ جھو لی طری ، خوشنا مرنی اور سیا ہی ۔ دوننی اور تاریجی ۔ وغیرہ و غیرہ ۔

قاموس القرآن يس سهد

دوقسی ، میال بیوی -

صاحب اليرالتفاسير لكفية بي -

ای الصنفین الذکووالا نتی من سائوالحیوا نات بینی تمام حیوا نات کو دوقسموں میں پیداکیا ۔ ایک نراور مادّہ -

مزيد دضاحت مع لئے ملاحظ مو مفردات القرآن:

۵۰: ۲۷ سے مِنْ نَطَفَدِ إِذَا تُمُنَى - ایک قطرة منی سے حب وہ ٹیکایا جاتا ہے رمادہ کے رحم میں) پرنشری کے ہے تخلیقِ حیوانات کی ۔

نطفہ اصلیں تواس کے معنی کیں آب صافی کے ۔ نیکن اس سے مراد مرد کی منی لی جاتی ہے۔ تُکٹی مضارع واحد متونث عامتی۔ مکٹی دباب ضرب ) مصدر کوہ

مَبِكَائِي مَا تَى سِے وو والى ماتى ہے سه: ، مم سے ۸- وَأَنَّى عَلَيْهِ النَّشُا قَ الْاَحْوَى - اور تحقیق بركراس كے دمہ

دوسری باربیداکرنا ہے۔

عَکَیْدُ جارمجور۔ اس کے دمہ۔ عَلیٰ کا لفظ و جوب ولزوم کے معنی ہر و لالت کررہا ہے۔ اور اللہ ہرکوئی بات لازم نہیں ہے اس کے علیٰ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے اس کئے علیٰ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے ملک وعدے کو بختہ کرنامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور دوبارہ تخلیق کر سگا۔

النَّشْأَ لَا الْاَحْدِلِي ، مُوصوف و صفنت م دوسري بارمُرده سے زنده كرنا، دوسرى

تخلیق، قیامت کے روز مردوں کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جانا۔

سه ٥٠ ، ٨٨ = ٩ - وَ اَنَّهُ هُوَ اَ عَنْنَ وَ اَقْتَىٰ اوربه كرب شك وہى فنى كراہے اور مرمن كر اللہ اور من كر اللہ اور من كر اللہ اور مناتا ہے ۔ اَ عَنْنَا عِلَا رَافِعاً لُّ ﴾ اور مناتا ہے ۔ اَ عَنْنَا عِلَا رَافِعاً لُ ﴾

مصدر - وہ غنی کر تاہے وہ دولت مندباتا ہے ،

آفَدُنی: ما صی رمعی طال) واحد مذکر غاسب إقناء و افعال) مصدر سے وقناء کے معنی و خیرہ کیا معنی و خیرہ کیا معنی و خیرہ کیا ہوا مال جو ہاتی رہ سکے کے بیں ۔ اس ا عتبار سے اِقتاء کے معنی و خیرہ کیا ہوا مال وینا۔ سکین باب افعال کے خواص میں سے ایک خاصیت سلب ما خذیجی ہے ، اس اعتبار سے اَقنی کا مطلب سلب تنبیہ ہے لینی فقیر بنا دینا ہوگا۔ سیاق آیا ت کے محافظ سے بہم معنی مناسب معلوم ہوتے ہیں ۔ اَقنی ای اَفْقَدَ۔

٥٠ : وم = ١٠ - وَاتَّهُ رَبُّ الشِّعْلَى اوريه كدوي الشعرى كارب بد، الشعرى

انک مشہور ستاہے کا نام سے عرب کی ایک توم کام عبود تھا۔

۵۰: ۵۰ = ۱۱ - قانقهٔ اکھلک عاد نوالد کیا۔ اور یہ کہ بے تنک اس نے عادِ اوّل کو ہلاک کیا۔ عادِ او کیا کے اس نے عادِ اوّل کو ہلاک کیا۔ عادِ او کیا ہے مراد قدیم قوم عاد ہے جس کی طرف عضرت مود علیالسلام بھیج گئے تھے یہ قوم حبب عضرت ہودکی تکذیب اور نافرانی کی یا دائن میں عذاب میں ستبلا کی محتی محتی توصرت وہ لوگ بیجے تھے جوان ہرا بیان لاتے تھے ان کی نسل کو تاریخ میں عاد تائیہ یا عاد اُنوی کہتے ہیں۔

٣ ٥١:٥ == ١٢ - وَتُمُوُّدُ فَمَا اَ نُبَقَىٰ الله الله الله تُعود فما ابقىٰ اور يه كرب شك اس نے تثود كومجی ہلاك كرفح الاسم كرنى كونة حجودًا ـ

ثمود حضرت صالح علیہ انسلام کی قوم تھی جس کو اکیے گرمدار پینج سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ د نمود کو حقیقت میں عاد تانیہ کہا جا تاہیے ) تغییر لاہری ہ

تنود کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے . وَا مَّا تَمُودُ دُ فَهَ لَهُ نَهُ هُ فَاسَتَعَبُّوْ الْعَملَى عَلَى الْهُدَىٰ فَاخَلَ تَهُ هُ هُ مَد طبعقَدُ الْعَلَ الِ الْهُ وُنِ بِمَا كَا نُو الْكُسِبُونَ • (۱۲: ۱۱) اور جونود تھ ان كوہم نے سيد ھاراستہ دكھايا تھا مگرانہوں نے ہدايت كے مقالم میں اندھار مہاليندكيا توان كے اعال كى مزا میں اكم سخت كؤك نے آئجوا۔

فَمَا اَ بُقَى فَ اَى نَتِجَدً مَا نَافَيه ، اَبُعَىٰ مَا مَى واحد مذكر فاسَ - اِبْقَا مُ وافعا ) معدد - اس نے باتی نرحپوڑا - ریعی کافروں میں سے کسی کو باقی نرجپوڑا سب کو عذاہے بلاک کر دیا ۔

به تا رويا = (١٣) وَقُومَ فُوْرِج مِينُ قَبْلُ - اس آيت كا عطف آيتِ مذكوره بالا

وَاتَنَهُ اَ هُلَكَ عَادَانِ الْدُولِي : برب اى واتنه مِنْ قَبُلُ اَهُلَكَ قَوْمَ لَوْمَ لَوْمَ لَوْمَ كُولُمَ مُنْ فَكُلُ اَهُلَكَ قَوْمَ لَوْمَ لُوحَ كُو بِلاَكِ كِيا . فَوْرِجَ : اوريكر به شكر اس نے اس سے قبل قوم نوح كو بلاك كيا .

اس اتیت میں قوم نوح کی الاکت کی کیفیت نہیں دی گئی ۔ کین اور میگر قرآن مجید لمیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وقئی م نوج کہ گا گئ گئی السی سکت انہوں آغر وقتی المدی کو سے انہوں نے بینج بروں کو معمدال ا

. مَنْ قَبُلُ - ای من قبل ذالك اس سے بیشتر، قوم عاد و مُود كى الاكت سقا

ے کا نو ا کے میں ایک ایک میں منہ فاعل اور کا میں منکر خائب کا مرح اللہ کا مرح منکر خائب کا مرح اللہ ک

أُطُلَمَ وَأَكُلِغَى: دونول ا فعل التفضيل ك صيفيهي بعن زياده ظالم، نياده مركث، زياده حديد بره جان والله ، نياده مركث، زياده مدس بره جان والله - زياده مركث، زياده مدس بره جان والله - زياده ما فرح )

عاد ا در ثود سے بھی زیا دہ ظالم اور نافران شقے۔

۳ ، ۵ ، ۳ ، ۵ سے ۱۲ ، کو اُلْکُو کَیْفِکُهُ اَهُوی - اس کاعطف بھی قدا نکہ اَ هُلک عَاداً مُوک اس کاعطف بھی قدا نکہ اَ هُلک عَاداً مِن الْدُوک اس کاعطف بھی قدان کی ہلاکت کی کینیت کو واضح کرنے کے لئے ۔ اِهْ وَاعْ وَافْ وَافْعَالَ مِدی ما دّہ سے ، معنی فضاء میں ہے جاکر نیچ دے مالے سے میں ۔ اور یہ کہ بے شک اس نے ہلاک کیا دحفرت موطک کو اور ایک اوندھی لینیوں کو کہ فرئتوں نے ان کو اور ایکا یا مجراس کے نجلے مصہ کو اور اور ایک یا مجراس کے نجلے مصہ کو اور اور اور ایک یا محمد کو اور اور اور ایک کے دین میر میک دیا ۔

أى العلك زنع قراهد نشدا هواها تهوى الى الدحن منقلبة اعلاها اسفلها روح المعاني -

یاالمئوتفکہ کا ناصب آھٹوی ہے۔ ای اسقطہا الی الدہ ق بعد ان س فعہ الی السماء۔ لبتوں کو بلنری برے جاکرینچ زمین پر سے ٹیکا دائیاً، المئو تفکہ۔ اسم فاعل واحد مؤنث منصوب ایتفاک دافتعال، مصدر۔ افاک مادہ - التی ہوئی۔ منقلب۔ مراد مضرت لوظ علیہ السلام کی بستیاں جو بجرہ مُردارے سامن براہا دھیں۔ اور جن کی تخت گاہ یاسب سے طراشہرسدوم، یاسندوم مقا۔

تُنتُماری صیغ داحد مذکر ما فریس خطاب کس کو سے اس کے معلق مختلف اقوال ہیں اور یہ بین خطاب بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدواصحاب کے سے بعد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدواصحاب کے سے بعد میں معامل سے ہے ، لے سننے واللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو حجمثلا میں کا میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ است میں مخاطب ولید بن مغیرہ ہے ( ملاحظ ہو آیات ساتا اس متذکرة

مطلب یہ ہے کہ لے انسان یا اقوام عاد، وہود، و نوح کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک وہربالہ کردیا۔ کردیا۔ کیونکو دہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شک کرتے تھے۔ کہ یہ صرف اللہ رہب العالمین کی عطا کردہ نہیں بلکان کی عطار میں وہ بت بھی شرکی ہیں جن کی وہ بوجا کرنے تھے۔ اسی لئے حبب بغیروں سے حجا گوا بغیروں سے حجا گوا میڈیوان المئی نے ان کی اس غلط نہمی کو دور کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بغیروں سے حجا گوا شروع کردیا۔ تو کیا لے سامح تو بھی اسی کوتا ہ نظری کا شکار ہوگیا اور اپنے لئے وہی انجام جا میگا جو اقوام مذکورہ بالاکا ہوا۔

مه و ٥٠ والله الله الله الله المعلق مندرج ديل اقوال إلى م

ا ، \_ هلن اکا مشارط الیه بنی کریم ملی الله علیه واله واصحابه و لم بی - اسس صورت مین ایت کامنی موح بی - است صورت مین ایت کامنی بوگار که بینیم براسلام عمی بیلے ورانے والوں کی طرح بین -

١٠٠ قرآن كريم ، يني يه قرآن كريم بهي أبهل أسما في حمّا بوس كي طرح ورا في والا بعد

سد یہ واقعات جمہیں سنائے گئے ہیں ایک تنبیہ ہم پہلے آئی ہوئی تنبہات میں سے سے سند بڑی ہے۔

اکم نی بڑی ہے، صفت مشبہ مرفوع - نکرہ - واحد - درانے والا - اس کی جع نذر کئے الکے بیار الکی ، اقبال کا مونث ) کو لعیفہ ہونٹ لانے اکم نی بیلی را گلی ، اقبال کا مونث ) کو لعیفہ ہونٹ لانے کی دجہ یہ ہے کہ المنذ رسے مراد جاعت ہے:

ملاری اکتریت نے اس سے وہ معنی نتے ہیں جوکہ رس میں مذکور ہیں۔ علالین

يسيد من النذرالدولي اي من جنسه مر.

ے کا سفہ یہ کشف سے راب ہوہ اللہ اللہ مالی صفیت ہے تک مبالغے کے گئے

لائی گئی ہے کیو بھاس کے سوا اور کوئی قیامت کے وقت کوظاہر نہیں کر سکتا۔ جیساکہ اور مگار شاد ہاری تعالی ہے

لَا يُحَلِّنُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو الإِدِهِ عِلَامِ اس كوقت برائے كوئى نه ظاہركريگا بجزاس دائشرى كے،

برر ت برب استفهام انکاری ہے ، آ استفهامیہ وی حرف عطف ، اسکا عطف ، اسکا عطف محذوف برہے ۔ عطف محذوف برہے ۔ موث حرف جارب یا اکٹوٹی سوال بطورزجرہے ۔

عن الحديث ربات كلام) من القرآن هذا الم التاره الحديث ربات كلام) منار البير التاره الدمن الأكويث من من حرف جرد من ها المكويث

به قران إ قراس كى تعلمات -

ہر اللہ سمع مصدر تم مع مذکر ما عزر عکجب رباب سمع مصدر تم تعجب کرتے ہو۔ کرتے ہو۔

تماچنجا كرتے ہو۔

إنكارًا - روح العالى)

لَّصْحُكُونَ ، مضارع جمع مذكرها صرر ضِعْكُ وباب سمع ، مصدر سے ، تَصْعَكُونَ لِإِستَهْزَاء) اوراس كامذان الرائع بوكة تم توك بنستهو- و لاَ تَبُكُونَ (حزنًا على مافرطم في شانه وخوفًا من عن يحيق مبد ماحاق بالامد المن كورة .

ے اور نہیں روتے ہوتم اس کی شان ہیں کوتاہی کے ارتکاب کے غمیں اور اس توت کر کہیں وہ عذاب جسنے مذکورہ بالا امتوں کو گھیر لیا تھا۔ تمہیں بھی نہ اگھیرے :

١١:٥٢ = وَأَنْتُ نُو مُلْمِدُ وَنَ : مَلِهِ السِمِيةِ تَبَكُونَ كَ فَاعَلَ مِعَ حَالَ مِعَ سلمد ون كاتشرك كرت بوت ما حد بغيم القرآن وقعطازي،

اہل لغت نے اس کے دومعنی بیان محے ہیں۔

ا- حضرت ابن عباس اور عكرم اور ابو عبيده تخوى كا قول ب كمني زبان مين مسمود سيمعني گانے بجانے کے ہیں اور آیت کا اشارہ اس طرف سے کہ تفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے ا در لوگوں کی توم دوسری طرف ہٹلنے کے لئے زور زور سے مگانا متروح کر فیقے تھے۔ ۲ در مفرت ابن عباس اور مجا بدنے بیان سے بیں کہد

السمود البَرُطَمَةِ وهي، فع الوأسُ تكبُّوا ِ كانوا يبرُّون على النبي صلِّح الله عليدوسلم غَضَابًا مبرطين - بعي سمود يحبرك طوربرسر بنورها ن كوكتي ب كفار مكرسول التُرصلي التُرطب وسلم ك باس سے حب كذرت توغضے كے ساتھ منہ ادبر المکتے ہوئے نکل ماتے کتھے۔

راغب اصفہانی نے مفردات میں بھی یہی معنی بیان کئے ہیں ۔۔ اور اس معیٰ کے کاظرسے سامدون کامفہوم قتادہ نے غافلون اور مفرت معیرین جریے معرض میں میں ہوئے معرض میں ہوئے معرض معرضوت بیان کیا ہے ، (انفہم انفران ملد بنجم سورة النجم آیت ۱۱) ٣٢:٥٣ فَاسْجُدُوا لِلْهِ وَاعْبُلُوا نَ لُرتِب امرك عَ بِهِ كَامِ ماقبل بِ بامرسر به اکرتمام ابل ایمان اور ابل کفر الله تعالی کے مفود کا جائیں اور اس کی بندگی بھالا ہیں۔

اسٹجٹ کی ا ، فعل و امر جی مذکر حاضر، سٹجو ڈی رباب نفر مصدر بیم سجرہ کرہ، بلیو بین لام حروب ہر اسٹری کو،

میں لام حروب ہر استفاق کے ستے ہے ۔ یا اختصاص کے لئے ہے۔ اللہ ہی کو،

و اغیب لوگر ا ۔ واق عاطف اُ تحیب کو افعل امر جی مذکر حاضر، عبا کہ و رباب نصر، مصدر کی ضمیر مفعول واحد مذکر عائب ۔ کا مرجع اللہ ہے ۔ مذوون ہے ۔ اور اس کی عبادت کے دو۔

VANAN

إلبسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ ط

## سُورَة الْقَدْرُمَلِيَّاتُ

م ه : الصيرِ إِخْنَزُ مِبَتْ: مِاصَى واحد مُؤنث فائب إِغْيِرًا كُبُ رافتعال، مصدر وه قرب آنگی - وه نزد کب بوگتی -

ـــــــ التَّنَاعَتُ بِمُعْرَى ، وفت، رات يا دن كاكوني سا وفت \_

اہل عرب اس کا استعال وفت ہی کے معن میں کرتے ہیں جاہے ذراسی دہر سے لئے ہی ہو قرآن مجيدي الساعة، كالفظ جهال كہيں بھى استعال ہواہے اس سے القيامة ہى مراد ہے \_ النشق ، ماصى واحد مذكر غاتب انشقاق المانفعال، مصدر - وه تعيث كيا . وه منن ہوگیا۔ اور تھ کِر قرآن مجید ہیں ہے،۔

إِذَالسَّمَاءُ الْشُقَّتُ ومم: ١) حب آسان مجبط ما سُكًا.

٣ ه ٢٠ = وَانِ يَتَوَوَّا أَيَةً يُعُونِضُوا - واوْحاله بِ اس كلبد لكِنْ جَالُهُمُ مقدرسے اکلام ہوں ہوگی ا

ر الكون حاله مذار في ترول الية ليخر فوالد وكين ان كامال برسي الروه كوني نشانی دکھتے ہیں تومنہ تھیر کیتے ہیں۔

مطلب بدکه قیامت کی گفری آلنگی اور چا ند تھیٹ کرد و *مکرسے ہوگیا۔ رقرب تیامت* کی نشانبوں میں سے ایک ہے اورانہوں نے الیہا ہوتے دیچہ بھی لیا۔ لیکن ان برکوئی اُٹریڈ ہوا ان کی حالت تو رہے کہ اگروہ کوتی نشانی دیکھتے بھی ہیں تو (اپنی ہے دھری کے باعث جوکہ ان کی سرشت ہیں ہے کمنہ موڑ کیتے ہیں ۔

اِنْ شَرَطیہ سے بَرُوْاسمنارع مجزوم ربوجہ جاب شرطی جمع مذکر فاسب، لیکو صُوْا ممنارع مجزوم ربوجہ جاب شرطی اِعْدَا حضارے کے مذکر مائٹ ربوجہ جاب شرطی اِعْدَاحن کا انتخاب مقدر۔ جاب ہے وکیٹو کو اس محرک مشارع جمع مذکر سے وکیٹو کو اس محرک مشارع جمع مذکر

فاسب؛ سِيْحُومُسُتِيور اس عليكا عطف جدسابقيرب. يَعُولُوا كامقولب هذا رمیتدامحدوت کی خبرہے۔

- مُستَمِيَّةُ اسم فَاعْل واحد مذكرة إسْتَمْوا بِشَوْد استفعال) مصدر سے راس معدد معانی کتے ما سکتے ہیں،۔

ا۔ بہ میرکی کا سے ماخوذ ہے جس کا معنیٰ فوت ہے اس صورت ہیں مطلب ہوگا کہ ان کاجا دو مرا زوروالاسب ندمین بر ہی تنہیں آسمانی چیزوں بریمی افرانداز ہو تاسے۔

اد بہعنی ذا ھیے ہے حب کوئی چیز آئے اور گذرجات تو اہل عرب کہتے ہیں مکو الشی واستمر ییزان ادر کئی۔ بین بے بنیاد، بے حفیفت اور آنی جانی،

۳ در به استرار سے بعنی متقل ، بیم -م ، در تعض کے نزد کے مستم کا لفظ مرارت (تلخی سے تق ہے۔ لینی تلخ جا دور ، مدمز جاد ٣،٥٨ حِهِ كُنَّ بُواْ وَاتَّبَعُواْ اَهُوا ءَهُمْ: إن لوكون فِصِلْلا اور ابن نفساني خوامشات كى بېروى كى -

كَنَّ أَنْ الْخُوا - إِنَّهِ عُول ما الفاظما فني وكركرن سه اس بات برتنبه كرنامقصود سيك

میر کا فروں کی برآنی عا دت ہے (کروی کو چپوڑ کر ابتاع نتہوات کرتے ہیں۔) کیک کڑوا۔ اسی کین بواال بیتی صلی دیلہ علیہ وسلم . بینی انہوں نے معجزہ دیمیم مهی بنی على الصلواة والسلام كى كندىپ كى -

وا تَبْعُوا اَهُواءُهُمْ مِلْمِعْ وَ اَهُواءُهُمْ مِضافَ مِناتِ اللهِ لَمَ كَمِعْولُ البعُوْ اكار اَهُوٰى جَع هَوَلَى كَى خوابشات، خالات ر

کُلُ اَمْرِ معناف مضاف البهل کر بتدار

= مُسْتَقِيرٍ ، الم فاعل واحدمذكر أستِقُلَ واستفعال مصدر - قرار كرف والا-تحميرن والا ومحل أمير كى خرا برمعاملة وار كرف والاجعد بعنى ريسلسله لامتنابي نهبي

آخر کار ایک انجام بر بہنے کر عظمر جائے گا۔ قرار کرانے گا۔

انسان کے اعال براس کو آخرکارجہنم میں لیجامیں سے اور اعال حسنہ لینے کرنے والوں کو بہشت ہیں ہے جا بیں گئے۔

اى وكل من الخيراوالش مستق با حلد في الحنة اوفي النار رالير التفاسير)

## و> تفهیم القرآن میں یول تکھا ہے۔

ريسلسله بدنهايت منهي جل سكتا كم محدصلى الترعليه وسلم تميين حق كى طرف بلات ربي العد من بط دھرم کے ساتھ لینے باطل برجے رہو اوران کاحق برہونا اور تہارا باطل برہو ناہمی تابت نه ہو۔ تمام معاملات آخر کار ایک انجام کو بہنچ کر سینتے ہیں۔اسی طرح متہاری حضر محمد کی السّرعلية ولم كے ساتھ كشكش كا بھى لامحاله أكب انتجام كي بينج كريہ كى اكب وقت لازمًا اليا آنائي على الاعلان مي تابت بوجائ كالمر ودين برتصاور تم مراسر باطل كى بروی کرئے تھے۔

اسی طرح سی پرست اپنی حق برستی کا اور با طل پرسست ابنی باطل برستی کا نیتجه بھی اکپ دن فرورد کھالیں گے۔

م ٥٠٨ = وَلَفَكُ: واوَعاطف لام تأكيه كار اورقَكْ ما منى سع قبل أفير تحقيق كافائده دیتاہے جَآمَ هُمْد-ای الی اهل ملکت اہل مکر کے پاس بہنے بھی ہیں۔ ے اَلُهُ انْبَاعِ خبرس منفيقتين مَبَأَمِن كَي جمع سِير مِن اَلْهُ اورتقين ياطَنِّ

غالب مادسل ہو۔ اسے نبائ کہتے ہیں ۔ حس خریں یہ باتیں موجود شمُول اس کو نباً نہیں لوستے کیونک کوئی خراس وقت کک نیا کہلانے کی مستحق نہیں حب کک کدہ شائر کذب سے باک نهو- جيسے ده نجر جونوانرسے نابت ہو۔ ياجس كو النر اور رسول في بيان كيا ہو-

يهال اَلْهَ نَبْنَاو سے مراد و و خرب بي جوزان مجيد ميں بيان بومي -

الكنبآء سے قبل مِنْ تبعیضیہ عمی ہوسکتاہے اور بیانیہ عمی

ولقد جآءهد من الدكنباء اى ولقه جاء في الغرائن الهل مكة اخبادالعهدن النخالية اواخباراك خوة - تحقيق قراكي الركمرك بإس سابقايتون کی جرب کس طرح ان کے کفرو شرک کے اصرار پر ان پر تباہی اور بربادی نازل کردی گئی اور آخرت کے متعلق خبرس کہ اہل کفروٹرک کس کس عذاب الیم میں دھرے جا میں گے۔

= مَا فِيدِ مُزْدُ جَوْء مَا موسوله فِ صغير واحد مذكر غات كا مرجع ما موسوله دانیی *خبرس کوج*ن میں .... به

(۱.۵ جرب) د جربی .... مُذْدَ کَجُونُ ، مصدرمیی یا اُسم ظرف مکان سے اِن دِ جادی مصدر روبالفِقال ، سَرَ بِحِوْدُ مادَه - حربر کی یا حربر کئے کا اور مذکنے کا مقام ریہ تعظا صلیں مُو تَجَوَّعَا تَامُ کو

دال سے برل دیا گیا۔ از دجر کا معتی ہے طود کی صافح کی ہے بنداواز سے کسی کوکسی کام سے روکنا۔ بازرکھنا۔ حرف کنا ، بین یہ دا قعات انہیں سختی سے منع کر اس منع کر میں گراہی کی یہ روٹس حیواردو۔

باب افتال سے اِزُوجار گلام بھی ہے لین رک جانا اور بازر سنا۔ اور متعدی بھی معنی رک جانا اور بازر سنا۔ اور متعدی بھی معنی روک دیا۔ بازر کھنا۔ سکین باب انفعال سے اِنْوجا دُو لازم آتا ہے معنی وُک جانا ۔ ممرط نا۔ مما فی میرت ہے ، کافی تنبیہ ہے .

ان کو ساتھ سلوک کی مخری اتن ہوگوں راہل مکہ سے پاس (گذشتہ اقوام کی یا آخرت ہیں ان کے ساتھ سلوک کی مخری اتنی ہنچ جکی ہیں دفرآن مجیدے درلعیم جن میں کافی راور زور دار میں کہ مدی ہوں ہوں کافی الور زور دار مدی ہوں ہوں ہوں کافی الور زور دار کافی ہوں کافی الور زور دار کافی ہوں کافی الور زور دار کافی ہوں کافی ہوں کافی ہوں کا مدین کافی ہوں کا کو الور نور دار کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا کا کو کا کا

مبیہ موجودہے۔ سم ہ: ہ = حِکمۃ؛ یہ اتب سابقیں جو مَا ہے (جونعل جَآر کا فاعل ہے) اس کا

برلبع:

بالغَدَّ صفت ہے جِلْمَدُّ کی، بہنی ہوئی، پہنچ والی۔ ملکونے کی باب نص سے مصدر۔ اسم فاعل کا صیدواحد مون ہے دا یُمان کا بالغَدُ اور ۱۹: ۹۹) تاکید میں انہا کو بہنی ہوئی قسیں ۔ چلکمہ کی بالغیر دانائی میں انہا کو بہنی ہوئی بات، سرام دانائی .

= فَمَا أَكُونُ النَّنُ أُورُ، مَا نافيه بَعِي بَوسَتابِ أور اسْنَفهاميه انكاريه عِن تُعُنْنِ مضارع

كاصنيدا مرمونت غابب اغناع (افعال، مصدر سے - كام آنا- كفات كرتا-

تَغُنُون اصلیں تَغُنُیٰ تھا۔ عامل کے سبب کی مندن ہوگئی ہے ( لنات القرآن )
اصلہ تغنی لم تکتب الیاء بعد النون ابتاعًا لوسم العصاحف ( تفسیر خانی )
اصل میں تغنی تھا رسم معف سے اتباع میں نوک کے بعد تی نہیں کھی جاتی ۔

سنان و مصدر دباب نصر در انا معنی اِنْدَار دباب انعال - یا تُن رُ جمع بے مندر و الله معنی مُن رُ جمع ہے مندر و ا

مطلب یہے کہ پنجم وں کا یا ڈرانے کا ان کو کیافائدہ ہوا۔ بینی کوئی فائدہ نہیں ہوا ،
مطلب یہے کہ پنجم : فَسَابِتِ ہے اور عدم اغنار اس کا سبب " بِن تُولَّ

امر کا صیغہ واحد مذکر حاصر م کنوکی کُر لَفَکٹ کئی مصدر تو تھے اَ۔ توسیط آ۔ تومنہ بھے لے منطل بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ۔

اگر تو آئ کا تعدیہ بلاواسط ہو تو اس کے معن ہوتے ہیں کسی سے دوستی رکھنا ۔مثلاً

وَمَنُ يَّنَوَلَّهُ مُ مِنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُ مُ (٥:١٥) اور جِنْعُص تم میں سے ان کو دوست بنائے کا دہ بھی انہی میں سے ہوگا۔

دوست بنائے کا وہ بھی اہی ہیں سے ہوگا۔ یاوالی و حاکم ہونا: مثلاً: فَهَـلُ عَسَيْتُهُ إِنْ تَلَى لَيْتُهُ (۱۲:۲۲) مِهِرتم سے یاتو قع ہے کداگر تم والی ہو۔

اعمایا اس بن بات و۔ اور آگر عن کے ساتھ متعدی ہو۔ نواہ عن نظوں میں موجود ہویا پوٹیدہ ہو تو منہ بھر نے ادر نزد یکی حجوظ نے معنی آتے ہیں۔ جس طرح کریہاں آتیت ندایں استعمال ہوا، مجرمنہ بھر نے کی بھی دوصور تیں ہیں ۔

ااس وبال سيطل جانا۔

۱۲ھ توج نہ کرنا ۔

عَنْهُمْ بِي هُدِ ضَمِر جَع مذكر غاسب ابل مكر عي الحريد.

لیس آب انسے منہ وڈ لیں ۔ ان سے گفتگونہ کررہے ۔ ان کی طرف توج نہ کررہے ۔ صاحب تفسیرحقانی ح رقبط۔ از ہیں ۔

اس اتبت سے یدماد نہیں کہ جنگ سے موقعہ پر آپ ان سے جنگ نرکی ۔ اور مزاکے موقعہ پر ان کو مزانہ دیں معبر اسس کو آبیت السیف سے راست جہادی منسوخ قرار دینا زائد ہائے ،

فَى عَلَى كُو مَ مَ عَهِ يَهِال مَكَ بِجِهِلا كُلام تَمَام بُوكِياء اور اسى لِهُ قرار كَ نَرْد كِ وَقَعْتُ لازم بِنِهِ ۔ نزد كي وقعت لازم بنے ۔

= كَوْمَ : فعل مُحذوف كامفول فيهد اى ا ذكو يوم اذا ... يادكرواس دن كو

- یکنے مفارع واحدمذکر خاست دعا محرباب نعر مصدر۔ بہارتاہے یا بہارےگا۔ میک عج مادہ دعوا (نافض وادی) سے شنت ہے۔ اصل میں کیٹ عُوْا مقا۔ واور ضمہ دشوار تھا۔ اس کوگراد یا گیا۔ کیٹ عے رہ گیا۔

= الكنّد أعِ به اللم فاعل واحد مذكر - بحالتِ رفع وجرٌ - دُعَامُ وباب نصر معدر پكان والله دعاكر في والار كاع والله كاع والار دعاكر في والار كاع والله كاع والار الله كالم والله والا بعد كمروك

. طرف میں و اقع ہوکر داعی ہوا۔ اب تی پرضر دشوار تناراس کو گراد باراب ی اور تنوین دوساكن انتطے ہوگئے رى اجتماع ساكنين سے گرگئى - وايع ہو گيا۔ التّ اع بس الف لام معزفه كاسه - بهال الداع سے مراد حضرت اسرافیام بیں جو صخر و بیت المقدس پر کواے ہور قیامت سے دن بچاریں گے ،

 مَشَمْ مِنْ مَكْمِرٍ، موصوف وصفت - اتنی مُری جیز که اس کی مثل معلوم نه ہو۔ انتہائی مکروہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے جامنا بھی گوارہ حرکرہے ۔ مرادیهاں قیامت کا د<sup>ن</sup> بے یامیدانِ قیامت، ای ساحت موقف الفیامت میدان محشر-

٥٠١ ع حُشُعًا - عا جرى كرنے و لا يختوع كرنے والے : خَا شِيعُ كى جمع جو م المروع على رباب فنح ، مصدر سه اسم فاعل كا صيغه واحد مذكر غاسب سيد ، بيه ميخوجون

میں فمر دار کا حال سے اس کے منصوب سے:

ے نیخو کھون مفاح جمع مذکرفات خوائے رباب نعر، معدرسے, سب نکل کھوے ہوں گے۔ سب نکل ایس گے،

برن کے جب ن من ہے جگ گئے کی مبعیٰ قبری۔ = آجُد ان من من ہون من بر بغیل میں منہ منمیز جمع مذکر غائب کا گئے کا اسم .

= حَبِرَادُ مُنْنَشِرُ موصوف وصفت حَبِرَادُ لله يال - اسم منس، حَبِرَادُ لا يال - اسم منس، حَبِرادُ لا اسكا وامد ہے معنی نڈی ۔ ممنفشور براگندہ - مجھے نے والا - مجرف والا - انتشار (افتعال) مصدرے اسم فاعل واحد مذکر تکیری ہوئی نڈیاں ۔ گویا کہ وہ مٹر ایوں کے دل ہیں جو

مورة العتارعهم ادشا دسيے :-

يَوْمَ لَكُوْثُ الطَّاسُ كَالُفَرَاسِ الْعَبْثُونِ (١٠١: ١٨ حِس دن لوگ بروانوں ك طرح بھرے ہوئے ہوں گے۔

حصرت اسرا فیل علیهالسلام کے صور میو کے برمردوں کا زندہ ہو کربعجلت قروں سے بابرتكل آنے اور موج درموج اور قطار در قطار اس حج غفیر کا میدان محشر کی طرف نبشرت دوڙ پڻيئ كو فواش العنبوث اورجوا د منتش سے تستبيہ دى گئ ہے. م ه و ٨ = مُهُطِعِيْنَ الم فاعل جمع مذكر منصوب مُهْطِحٌ واحد إهْطَاعُ (افعال) مصدر سرهبات تیزی سے دوارنے والے۔ مُکھُطِعٌ عاجزی اور دلت کی وہرسے نظر نہ اسھانےوالا۔ وہد والا۔ وہد فاموشی سے جلاجانیوالا۔ وہد فاعل بیخوجون سے حال ہونے سے منصوب ہے۔

اکیب دوسری محکدارشاد ہوتاہے .۔

وَ نُفِخَ فِ الصَّوْرِ فَا كَا هُمْ مَنِنَ الْاَجْلَاثِ الْی دَبِّهِ مُریَنْسِکُونَ ه (۳۱: ۵) اور مسبس وقت صور بھو نکاجائے گا ہے قبوں سے نکل کر کمپنے برور دگاری طرف دوڑ بڑیں گے۔

فَا مِلْكُ لَا : يَقُولُ الْكُفِرُونَ : الالبرقروں سے زندہ ہوكر ميدان محشريں آنے كا عكم سب كے ئے ہوگا - لكين كفارلينے گناہوں كى وج سے سخت عناب ہيں ہوں گے . اور حب وہ داعى محشر كى بجاربر دوڑ ہے ہوں گے توما حل كى سختى سے عاجز ہوكر بجاري گے هلذا كَيْوْمُ عَسِورٌ ہُ يہ توطّبا ہى سخت دن ہے .

= کوم عسی مودن و صفت عسی صفت مخبه کا صغرے ر باب منب ، نفر معدر د باب منب ، نفر معدد د باب منب ،

اتیت بنبر سے جل کر دولقت جاء هدمن الا نبداء اتب ب متذکرة الصدر) کی تفصیل بی اتوام سابقہ کی با بنج الیسی اقوام کا حال بیان ہو اسے جو اپنی نافرمانیوں کی وجسے ہلاک اور برا دہوگئیں ان میں سے قوم نوح ، قوم عاد ، قوم بنود ، قوم لوط ، اور فرعونیوں کی بربادی کا ذکرہے ۔

عصر كُنَّ بَيْنَ ما عن وا حد مؤنث فات،

= قَبْلُهُ مْ مِن اللهِ اللهِ عَمْرَ حَمَدَ مَرَعَاتِ كَامِرِ عَلَيْهِ اللهُ مَكَمَ بِي اجْن كَا ادْبِ وَكُرْ مَعِيزَةً اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن

= عَبْنُ نَا؛ مضاف مضاف البه مهارابنده - مراد محرت نوح علیه السلام ہیں -= وَاذْ دُجِوَ ؛ وادَ عاطف اُزْدُجِوَ ماصی مجهول واصد مذکر غائب وازد کیا دُر رافتها) مصدر سے میں کے معنی حجر کنے اور کو انتیانے ڈینٹنے کے ہیں - وہ حجر کا گیا۔ اس کی کوان ط

دسی کی گئی۔ بعض نے اُزُدِیجِزکے معنی آسیب زدہ کے کئے ہیں۔ دسی کی گئی۔ بعض نے اُزدِیجِزکے معنی آسیب زدہ کے کئے ہیں۔

أُذْ رُجِوَ كَا عَطَفَ مَحْبُونَ بُرَبِ لِعِي كَافِرون نَه يَمِي كَمِاكُ نُوح جَات كَ جَعِيدً

مین آگیا ہے اور کسی جن نے مخبوط الحواس بنا دیا ہے .

یا اسس کا عطف قاکو ابرہے بعنی نوح علیہ اللهم کوقوم دالوں نے دیوانہ کہا ادرطرح طرح کی تعلیفیں دیں ۔ اور حرم کیاں مجھی دیں ۔ طرح کی تعلیفیں دیں ۔ اور حرم کی تعلیفیں دیں ۔ اور حمر کیاں مجھی دیں ۔

مه ه: ١٠ = فَ لَ مَا لَاتَ فَى مَدِينَ عَلَيْ اللهُ الرَّرِينَ مَهِ اللهُ اللهُ الرَّاللهُ الرَّاللهُ الرَّاللهُ الرَّاللهُ اللهُ ا

= فَا نَتَصِنُ فَ مَسِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ إِنْتَصِلُ المواصِمَةُ رَافَتُصِلُ المواصِمَةُ رَافَاتُ وَ إِنْتَصِلُ المواصِمَةُ رَافِعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَم ٥: ١١ = فَقَتَعُنَا مَن عاطفر سببير سے ربس مم نے کھول نئے -

برسے والا-مجر ہم نے وان بر، بانی کے ریلوں سے آسمان کے دروازے کھول نیتے۔

چنے ہی جشتے بنادیا۔ جنتھ ہی جشتے بنادیا۔

مطلب بیرکه زمین سے اتنے چنتے ببدا کرنیئے کہ پوری زمین جہنسمہ ہوگئی۔ — فَا لَٰتَقَلَی الْمَاءُ ، اِلْتَقَلَیٰ ماصی واحد مذکر غاسّب اِلْتِقَاءُ مُ (افتعال) مصدر وُه مل گیا۔ وہ مقابل ہوا۔ اس کی مگر بھر ہوئی۔

اَنْمَاَءُ سے مراد ماء السباء و مَاءالا مرض سے آسان کابانی اورزمین کابانی اَلْمَاءُ کا اطلاق اکیب پانی پریمی ہوتا ہے اور اکیے سے زیا دہ بریمی - یہاں دوسرامعیٰ مراد ہے ۔ یعنی بھر دونوں بانی مل سکتے -

ے علی اُمْدِ فَکُلُ قُلِرَ: علی حالی: اَمْدِ بعن کام ، معاملہ، حالت ، حکم، امرکا لفظ تام اقوال وافعال کے لئے عام ہے جنا بخداور مگر قرآن مجید میں ہے اِلکی ہے

مِنْ بَعْمُ الْلَا مُوْكُلُدُ (١٢٣٠١١) اى كى طرف رجوع بسے سب كام كار يہاں امر لينے عمومى معنى ميں سنعل سے .

ع بن سن ہے . - قَــَدُ قُــُكِ رَ ؛ قَـَدُ ماضى سے قبل تحقیق كامعنى دیتا ہے۔ قُــُدِ رَ ماضى مجهول واحدِ مذكر

غائب۔ قَلْ نَظَوباب ضب، نص، مقرد کردیا گیا۔ ازل میں مقرد کردیا گیا۔ مقدد کردیا گیا۔ علیٰ اَمْرِقَکُ قُکُ رَ۔ بین اس امرے مطابق جو اللہ نے ازل میں مقدد کردیا تھا قُکدِ کَرِ رَرَق کَی تَنْکَی کرنے کے معنی میں بھی آباہے جیسے وَ مَنْ قُکِ رَعَکَ مُیْرِوْنُقُکُهُ فَلَیْنَفِیْ مِمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُراه ۲: >) اور میں کے رزق میں تعکی ہو تو مبتنا اس کو خدانے دیا ہے اس کے موافق خرج کرے۔

٧٥: ١١ = حَمَلُنُهُ: ماصى جع مُسلم كُو صَمَيمِفعول واحد مذكرماضر كا مرجع حفرت نوح عليدا لسلام بير - حَمَلُ راب صلب مصدر - لادنا - عرصانا -

ہم نے اس کو حراصالیا۔ ہمنے اس کوسوار کرلیا۔

علىٰ دَاتِ اَلْوَاحِ وَ وُرسُورِ النَّوَاحِ جَعِ لوح كَى يَمَعِيْ تَعْق \_ مضان البرر ذَاتِ مضاف - ذَاتِ اَلْوَاجِ رَعْتُول والى تَعْوَل سِي بنائي بوتى ـ

کو منگور - دسکارگر کی جع ، مینیں - ادر میخوں سے بنی ہوئی ۔ لینی ہم نے حفرت نوح علیہ السلام کو ایک تختوں اور میخوں سے بنی ہوئی رکنتی ، پرسواد کر دیا ۔

۱۹۰۱ م ۱۹۰۱ کی خوری مفارع واصرون فاتب کی وجوری و بانبخری معدر المان کا مفارع واصرون فاتب کی وجوری و بانبخری معدر معنی تیز گذرناریانی کی طرح بهنا و اس کافاعل شتی سے ( دات المواح )

یعی جو جلت ہے۔ جو بہتی ہے۔ جو جاری ہے ؛ ج بِاَعْیُنِنَا ، ای بحفظنا۔ ہماری نظروں کے سامنے ، ہماری مفاظت ہیں ضمیر

جُخْرِنی کے مأل ہے.

جُوَاءً لِمَنْ حَانَ كُفِرَ اى فعلنا دلك جزاء لنوح لانه نعمة كفروها فان حل بنى نعمة من الله (بيضادى) بم فيراس شخص كابدله لين كفروها فان حل بنى نعمة من الله (بيضادى) بم فيراس شخص كابدله لين كالم كي كيونكيم بني الله كي طون سع الكي نعمت بوتاب ما معزت نوع مجى ابني قوم كه لئ الله كي نعمت تقريبين اس نعمت كا وم كي طرف سے كفران كيا كيا يص كى دور سے الله تعالى في قوم نوح كو طوفان بي غرق كرديا اور نوح عليه الله كوك تي ميں مواد كركے بجاليا ،

یا رمنس سفینہ سے کے میں۔ یا وا قعہ کے لئے ہے لین قوم نوح کو بطور عبرت غرق کردینا

ادر نوح اور ان سے مومن سامخیوں کو بچالینے کا واقعہ

\_ فَنْهَلُ مِنْ مُدُّدُ كِور هَلُ سوالية ترفيبى ب ين استفهام سے طلب خيرمقعنو سنيں ہے بك ميرت اندوزى برآماده كرناء اورنصيحت بذيرى كى ترغيب دينا مقصود ا

مُدَّ كُور اسم فاعل واحد مذكر الحِكار وانتقال مصدر سے اور ذكو مادہ

منتق ہے۔ اصل من إِذْ يَكَارُ عَنام افتقال كے فار كلم بن حب دال واقع ہو تو تا ا

ہوگئی۔ تکودال سے بدل لینے کے علادہ دو صورتیں یہ بھی جائز ہیں۔ 11۔ ذاک کودال سے بدل کر ا دغام کردیا جائے۔ اس صورت میں اِرِد کا لا مصدر۔

رافتعال، اور مُدَّرِ كِيرِ اسم فاعل ہوگا رجبیا كه ایت ندایس ہے ؟ ٢ - دال كو زوال سے بدل كراد غام ہو- اس صورت بيں مصدر إقر كار اوراسم

فاعل مُذَكِرُ يُوكِا -

مُنْ کُوکُ نصیحت ماصل کرنے دالا۔ عرب کپڑنے والا ۱۹۰۰ ۱۱ - مُنْ کِر۔ اصل میں مُنْ کِن کِن کُوکُ اور اَنْ نَا اُرُ دونوں مصدریں اور ہم عن ہیں۔ جیسے اِنْفاکُ و لَفَقَدِ کُ اور لِفین والْقِنائِ ۔

مُذُوِّی ۔ میرا درانا۔ استغلام عذاب کی عظمت اور اسٹ کی ہونسٹا کی کوظاہر کرنے سے بئے ہے۔

م ٥: ١١ = كِسَّرْنَا. ما من جمع مسلم تَيسُيدُ وَتَعْفِيلُ معدر م ن آسان كرديا = لِلدِّنْ كُود ؛ جا رومجود ربندونفيوت كَ كَانَ وَكُوْد وَكُو كَانَ كُورا بِنِع ) كامصدرك ونيز ملاحظ بواتيت ١٥- متذكرة العدر

م ه : ١٨ = كَ فَ بَتْ عَادِ - اى كن بت عادُ هُوُدًا عليه السلام - عاد ف تبھی کینے اپنیمبر ہو دعلیہ السلام کی ککذبیب کی۔

نيزملاحظهواتيت ١١ متذكرة الصدر

م ٥ : ١٩ = يِنْيًا صَرُصَوًا - موصوف وصفت بل كرا دُسُلْنًا كامفعول - صُرْصَوًا ہوائے تند۔ سخنتِ تطر سنائے کی تفندی ہوا۔

= فِبْ يَوْمِ نَكْمُوسَ مُسْتَمَى - فِيْ حرب جِ يَوْم (مجرور) مطات . نَحْسِ مُسْتَجَّةً موصوف وصفت لكر معناف اليه

نَحْسُ سَخَتُ مَنُوسُ مُسُتَمِّعٌ اللم فَاعل واحد مَذكر السَيْمِ أَرْ استفعال معدر مسلسل تخوست والا \_ یا پرسطلب سے کروہ دن اتنی مدت یک قائم رہا ہیں کک کا ان کو

الك تنين كرديا كيا- يا مستمركا مطلب سب انتهائ تلخ ، بدمزه-

٢٠٠٥ = = تَنْ نُرْجُ مِفَارِحُ واحد مُونْتِ عَاتِ، نَذْ عِطْ رَبابِ خَلِي، معدر سے جى كم معى بين كسى جَيْزا يى جگه سے اكھا فحنے اور كھينے لينے كے دلين وہ (لوگوں كو) جروں سے کھاڑ مھینکتی ہے العمن نے اندھی کے تورسے ہوایں اڑ جانا مراد لیا ہے۔

الم را غبره کھتے ہیں ہے رانگا اکر مسکنا سی سے ان برسخت منحوں دن مي آند مى حلائى ده لوگوں كواس طرح اكھار والتى على ـ

میں تَنْفُرِعُ النَّاسِ کے معنی بہی کہ وہ ہوا این تیزی کی دھے

لوگوں کو ان کے ٹھکانے کے نکال ماہر بھینکتی تھی .

دوسری جگر قران مجید میں ہے:۔ شُوُیِ قِی انْمُلُكَ مَنْ لَشَاءً وَتَنْفِرِ عُ الْمُلْكَ مِمَّنْ لَشَاءً الْمُلْكَ مِمَّنْ لَشَاءً اللهِ (۲۲:۳) اور توحس کو با دنیا ہی بخشے اورجس سے چاہے بادشاہی جین لے:

تَنْفِرِعُ النَّاسَ وو لوكوں كو اس طرح اكھرے والتي على

= كَا نَهُمُهُ: كُوما وه سب: نيز ملاحظ بوس ٥: ٧ متذكرة الصدر.

\_ أَعُجَازُ نَخُرِل مُنْقَحِرِ: أَعُجَا زُمُضان نَخُلِ مُنْقَعِر مومون وصفت الكر مضاف اليه- أعجارٌ حراس ، نن عجو كى جع جس كمعنى جم سر يحيل مصر كان ہیں - درختوں کا چوکہ بچیلاحصہ طرای ہے اس اعتبارے اعجاز نجل معنی درختوں کی حروں کے ہیں۔ مُنْقَعِد اسم فاعل واحد مذکر - انعقار (انفعال، مصدر سے اقع ماده- ورخت كا حرف اكر جاناء مُنقَع حرف العرابوا-

قَدْي: تهدا بيندا-كراها- فارىكا سعري-ورميان قيردريا بدم كردة \_ بعدمي كوئى كددامن تركن بشيارباش. بعیدالفع گری سوج والا آدمی ۔

اعجاز نخل منقعر: مُرُّه سے اکھے ہوئے درختوں کی جڑیں۔ ٢١: ٥١ = فَكَيْفَ كَانَ عَنَ إِنْ وَثُنَّ لِرَ بِي دَيْهِ لُو كيسا (در دناك م تفاميرا عذاب ادركيسي وصيح كقي ميري تنبير نيز ملاحظ بوات ١٦ منذكرة الصدر-

م ١٠: ٢٢ = ملافظهوآيت ١٥ منذكرة الصدر-

م ٢٣٠٥ = كَنَّ بَتْ تَمُوْدُ بِالنَّنْ لِرِ مَود - حضرت صلح عليالسلام كى قوم كا نام ب تفصیل سے لئے ملاحظ ہو لغات القرآن جدجہارم قوم ننود نے بھی طررانے والوں (پیمبران اللی) کو حبطلایا۔

٣٠٠٥ فقا كؤا: يس النول في كما

= اَلْبَشَرًا مِنْنَا وَاحِدًا نَتْبِعُدُ- إَ استفهاميه - بَشَوًا- لِنْ انسان ادى منصوب بوج فعل مضمر جواس کی وضاحت کرتاہے (ای نتبعہ) مِنّا جارمجور مل کر

لبُرُا کی صفت ہے، قداحِیًا اس کی صفت تانی ہے۔

تقدیر کلام بوں ہے . انتبع کبھ کو آئنا کا حالاً ا - انتبع کہ کہ کہ کا آئی کہ کہ کا کہ انتباع رافتعال مصدر - کو ضمیروادر مذکر غاتب ایساء کی متعلم انتباع رافتعال مصدر - کو ضمیروادر مذکر غاتب مفعول- ہم اس کی بیروی کریں ، ہم اس کا اتباع کرتھ ۔

ترجمه يول بوكار

كيا ايك اليا انسان جو ہم يس سے ب (اور) اكيلاب - ہم اس كى بيروى كري -استفهام انکاری ہے وجوہ انگار یہ ہیں م را، كبشر بهونا ربيني انسان بونا ان كے نزد كي إنباع كے مناسب نہ تھا۔

<u>قاُل فَمَاخَ لَحَبُكُمْ ٢٠ وَكُلُمُ الْحُلِكُمُ الْحُلِكُمُ الْحُلِكُمُ الْحُلِكُمُ الْحُلِكُمُ الْحَلِكُمُ ا</u> ٢ : - مجربت كالمم من سے بى بونا جس كياس ممر نوقيت كى كوئى وجر سني بسے ـ سد اس کا اکیا ہونا اور اس کے سابق جاعت کشرہ کا نہونا۔ ان کے نزد کیپ یہ پی اس کی کسیرشان کا باعدے بتا۔

\_\_\_إِنَّا إِنَّا إِنَّا أَفِيْ صَلْلِ قَسُعُرٍ. اى ان نتبعُهُ انا اذا لفى صَلْلِ وسُعُمِ اگريم في اس كا ا تباع كرلياً ) تب تو بيم مرايي اور ديوانگي مين برجائي ك. ضُلْلِ ممرابی- معتکناء راه سے دور جام نار کعوجانا۔

مستعير - حق سے دوری روبہ بن جنون ازاد، عرب ناقتر مستعور تا اس اونتنی کو کہتے ہی جو بے مہار خود بخود سرگرداں ادھرا دھر میرکا ہے رہی ہو۔

فنادہ نے کہاکہ مسکی کامعی ہے دکھ، دشواری، عذاب سکی مفرد بھی ہوسکتا ہے اورسع نیوکی جمع بی ۔ اصل میں مستحر کے معنی ایک بھڑ کا نے کے ہیں ۔ جب انسان سے دماغ میں گرمی اعظی سے تووہ یا کل ہوجا تاہے . سعی کا استعال سودار اور حنون کے معنوں میں اسی اعنبارسے سے .

مع ٥: ٢٥ = عَ أَنْقِي - عَ اسْتَفْهَا مِيهِ الْكَارِيبِ ، أَنْقِى إِنْقَاعِ سِه معدرواب افعال، ما منى مجول كا صنيفه دا حدمد كر غائب سيدوه و الأكيا - ناذل كيا كيام النفي عَلَيْمِ النَّعَوْلُ سي و كوتى قول اسلاكرانار

= اكتِنكُرُد وى ـ ترحمه اتيت.

کیا، ہم سب میں سے وحی صرف اس برہی اتاری گئی رایعی یہ نہیں ہوسکتاے کُل : حسرف اضراب سے یہاں ماقبل کے ابطال اور مابعد کی تصدیق کے لئے ایا ہے معنی میصحیح کہ ہم میں سے وحی صرف اسی بر نازل ہوئی ہو ملک حقیقت سے

كريشخص كذاب اورشيني خورس \_ كَنَّ اَجُ اَشِلَ اللهِ كَذَّ اجْ ركة بُ رباب صدر سے مبالغ كاصيفة بہت بڑا جوٹا۔ اکٹی اکٹی دباب سمع ، معدرسے صفت مشبہ کا صیفہ سے بڑائی مامنے والا۔ بہت انزانے والا۔

م ٥: ٢٦ = سَيَعُكُمُوْنَ سِي مستقبل قريب كے لئے ہے ۔ وہ عنقریب كل بى جان اس ٢٦ = مارد قيامت اس كارون البعد يا عذاب آتے ہى ۔ غداً اركل مراد قيامت كارون البعد يا عذاب آتے ہى ۔ غداً اركل مراد قيامت كارون البعد يا عذاب البعد يا عذاب كارون البعد يا كارون البعد يا عذاب كارون البعد يا كارون البعد

اونانی بی بی با با ایک الگافتی مطاف مطاف الید اونانی برآمد کرنے والے۔
اونانی بھیج وللے مگوسلگوا اصل میں مگوسیلون تفا۔ اسم فاعل جمع مذکر اضافت
کی وج سے ت ساقط کردیا گیاہے ۔ النّا قدّ ۔ اونائی ۔

وفت ت اللّٰ مفعول لا برا مُرْبِحًا فَا ، بطور امنحان ۔ بطور آزماتش ،

وفت من عمر هم جمع مذکر خات منود کی طرف راجع ہے۔

وی کھید میں ضمر هم جمع مذکر خات منود کی طرف راجع ہے۔

= فَا زُلَقِبْهُمْ، أَرُتْقَبُ ، نعل امر واحد مذكر ما ضر- ارتقاب وافتقال ، صدر الله فا نظار كرنا - راه و سكونا - هي من صغيل جمع مذكر غات - بس توان وكم الجام كا انتظار كر

= وَاصْطَبُو: واوَ عاطف، أَصْطَبِوْ نعل امروا صمدكر ما حرتو صبركر - اصطبار على المنقال من اصلبار على المنقال من اصلبار على المناد المن

فا مل کا : قوم تود نے حضرت صالح علی السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر ہجرک چان کے اندر سے رکیے دو تو ہم بہاری کے اندر سے رکیے دو تو ہم بہاری سے اندر سے رکیے دو تو ہم بہاری بروی کر لیں گے۔ خدا و ند تعالی نے ان کے مطالبہ سے مطابق ولیسی ہی او نگنی برآ مرکر دی ۔ فکین ان کے امتحان کی خاطر چند بنٹر اکٹل عائد کر دیں ۔

کے اونٹنی اللہ کی زمین برکھنی جہاں جاسے تھرتی سے گی۔ کوئی آدمی اس کی مزاحمت نہیں کرے گا۔

اور یہ کہ جہاں سے قوم نمودکے افراد اور ان کے مولیٹی وغرہ پائی بیتے تھے وہاں یا نی کی وارہ بندی کردی گئی۔ کہ ایک دن اونٹنی وہاں پانی بیا کرے گی اور ایک دن قوم ممود اور ان کے مولیٹنی وغیرہ ۔ کوئی ایک دو سرے کی باری میں گڈمڈ نہیں کرے گا ۔ ان شرائط کے خلا نے اقدام کرنے پر قوم پر سخت عذاب نازل کیا جائے گا ۔

کچے مترت کے بیصورت حال جاری رہی اور قوم کے سی شخص کو خلاف ورزی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آٹر کا د اپنی قوم کے ایک من چلے سردار قدار بن سالف کو اہنوں نے

91 انگیخت دی میں پرشیخ میں آگر اُس نے تبنیهات اللی کولیس بشت دال کر اونٹنی کی کومیں کا گر اسے مارڈ الا۔

حضرت صالح علىإلسلام نے فرايا كم تهامے لئے تين دن كى مہلت سے اس سے بعد تم مورد عذاب ہو کے مینانچہ و عدہ کے روز اللہ تعالیٰ کی طرون سے اُن کو ایک خوفناک جبکھاڑ في اليا. اور وه روندي بوني بالوك طرح تحبس بوكرره كي -

٢٨ : ٨٨ = وَ نَبِّتُهُمُ مُ واوَ عاطف نَبِ أُمر كا صيغه واصد مذكر حاضر اليخطاب حضرت صالح على السلام سے سے ، تَنْبِعَة مُ وَتَفعيل مصدر سے - نبأ حسروف مادّہ - هـ يُـ ضمیرمغول جمع مذکر غائب کا مرجع قوم شود سے ۔ ان کو تنبیر کردے ۔ ان کو خردار کردے = أَنَّ الْمَاءَ ؛ بِ شَكَ بَعْقِيق ، يَفْتَينًا ، حروف متبه بانفعل من سے سے اپنے اسم كو نصب ادر جركور فع ديائے - يهال أكماء اسم أن سے اور منصوب سے قسمة علا اسم مصدر-ومصدر بعصم بانتنا- براكيكا حصه حداكرنا- أن كي خرب اورم فوع ب تلكا ترجمه بوكا-

اورائنی آگاہ کردیج کم بانی ان کے درمیان تقیم کردیا گیاہے۔ = كُلُّ مَشْوْبِ مِعناف مضاف اليه مِشْوْبُ ياني بِيني كى بارى، بانى كالك عصة مشر فراب سمع مصدر سے ۔اسم سے ، اس کی جمع استواث ہے۔ اسی اسلمی دوسری جگر قرآن مجیدی ارشاد باری ب ،\_

قَالَ هَلَوْمُ نَاقَةً مُ لِنَهَا شِوْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُوْم (٢٦: ١٥٥) رحضت صالح نے کہا دمکھویاونٹنی ہے (ایک دن) اس کی بانی پینے ملسی باری ہے اور انک معین روز متهاری با ری - کُل شوب یانی کی برباری -

= مُحْتَضُون اسم مفعول واحدمذكر احتضار (افتعال) معدد- رح ض مادّه) مراد پانی کی ده باری جس پرسب حصددار موجود بون یانی کی برباری بر باری والا حاضر بوگا. اى بحضومن كانت نوبته فاذاكان يوم الناقة حضوت وشوبها و ا ذا كان يَوْمُهُمُ مُحضووا شويوا دالخازن إس كى بارى بواكركى وه ما ضر بواكريگا حبب ادنسني كا دن بوگا ايني باري بروه حا ضربوكي اورحب ان كا دن بوگا توده ائی باری بر حاضر ہوا کریں گے:

٢٩:٥٠ كناكوُا - اى فارسلنا الناقة وكانوا على هذه الوتيرة

من القسمة فعلوا ذلك وعن مواعلی عقر الناقة فنادوا لعق ها .

بس ہمنے اونٹنی کو بھیا اوروہ پانی کی تقسیم کے اسی طریقہ برجلتے کہے ہم وہ اکتا
گئے۔ اور اونٹنی کی کو نہیں کا طفتے کا عزم کر لیا۔ لبس انہوں نے اس کی کو نہیں کا طفتے
سے لئے بچارا۔ ناک دُوُا ما صفی جمع مذکر خاتب نداء دمفاعلہ ی مصدر۔ انہوں

لیں وہ کام کو کرنے لگ بڑا۔ \_\_\_ فعَقَرَ: فَ ترتیب کا ۔ عُقَرَ ۔ اس نے کونجیں کا طودیں ، یعنی اس نے اونگنی ریر بند

کی کو بخیں کا طردیں۔ اور دوہمری حکر قرآن مجیدیں آیا ہے۔ فعَقَر و ھکا: انہوں نے اس کی کونجیس کا دیں۔ (۱۱: ۲۵): (۲۲: ۱۵۷): (۹۱:۱۱۱) کیونکر قدارین سلف کا فعل قوم کی رضامند

یان کے تعاون ہی سے عقا-اس لئے تمام قوم ذمہ دار عقم انی گئیسم د: ۳۰ = ساحظ ہو است ۱۱ متذکرة الصدر-

\_ ہم ہ: اللہ فَكَ الْكُوْلَ مِن فَيْ سَبِيِّ ہے۔ لبس دہ ہوگئے۔

کَهَشِیْدِ الْمُحْتَظِی: كَ تَشبیر کے لئے ہے هَشِیْم صفت شبہ ، مفا محرور مبنی اسم معفول - هَشُرُ راب حرب ، مصدر سے ، بعنی تور نا محرکے کرا سے کرے کرنا هیشیم گرے محرور کیا ہوا۔ سو کھے ہوئے جا نکڑ۔ چورا چوراکیا ہوا المحتظر مضاف الیہ اسم فاعل واحد مذکر احتظاد (افتعال) مصدر النے المحتظر مضاف الیہ اسم فاعل واحد مذکر احتظاد (افتعال) مصدر النے

الملك تصلي عناف ميد الممان والمار والمار المار المارة المارة المرابية المر

ترحمہ ہوگا ہے۔ تووہ ایسے ہوگئے جیسے باط<u>والے</u> کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باط۔ اَلْحَظٰدُی رباب نص<sub>ر)</sub> کسی چن<u>ے کو اعاطہ یا</u> باط<sup>م</sup>یں جمع کرنا۔ ٣٢:٥٢ \_ ملاحظ بوايت ١٥ متذكرة الصدر

۵۴: ۳۳ = كَذَّبَتْ بِالنَّبُ ثِرِ- بِيغَبُرُول كَى كَلَدْيب كى ، نُكُ دُ جَعَ نَذِيْرٌ كَى بَعِنَ وُرا وله - دين بيغمر ، هُنُدُود كَ مَعَى مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

۳ ۱۵ ۲ ۳ = اِ قَا اَ دُسَلُنَا عَکَیهُ هُو: ہم نے ان پر بھیج - بین ہم نے ان پر برسائے ۔ = حا حِبَا. یا دسنگ بار سپتروں کا مینہ منعوب بوم بغنول ہونے کے ہے . حا حِبِث اس ہوا کو کہتے ہیں جو چھوٹے سنگریز دل کو انتظا کرنے جاتی ہے اور برساتی ہے ۔ حکمتہا وا جھوٹے سنگریز دل کو بھی کہتے ہیں ۔ حکا حِب ببتھر بھینیکنے والے کو بھی کہتے ہیں ۔ حکا حِب ببتھر بھینیکنے والے کو بھی کہتے ہیں

اس صورت میں ترجمہ ہو گا:

ہم نے ان برسیقر برسانے والے کو تھیجا۔

تجیدہ میں مصدر ہم نے ہات دی ۔ ہم نے بخات دی ۔ ہم نے بخات دی ۔ ہم نے بالیا ۔ ھوٹ منی مفعول جع مذکر غائب کا مرجع ال کو طِ ہے ۔

بچالیا ۔ ھوٹ منی مفعول جع مذکر غائب کا مرجع ال کو طِ ہے ۔

— بِسَكْحَور بِ بِعِي فِيْ - يعني سوك وقت - اخير شبُ بين -مه مرد بي سرار أن دري أسمند من من من المار ا

۵۴: آم و المحتركة الم منصوب كروا العام واحدان منصوب بوج علّت كرابي العام واحدان منصوب بوج علّت كرابي الموارد العام والرام فين كرين الم في منطقين لوط المرام في العام والحرام في العام والعام والع

کواخرشے وقت بچالیا۔ ابنی طرف سے انعام واکرام واحسان کر کے ،

= كَنْ لِكَ ؛ كاف تنبيه كا - ذلكِ الم الثاره واحد مذكر عث ارُ الير آلِ لوط كا بيقون كم ميذ سري اليا جانا -

= نَجْذِئ - مضارع جَعْ مَتَلَمَ جَوَاءً (بابضب) مصدر بم بدله فيت بي - بم صله فيت بي - بم صله فيت بي -

= مَنُ مُوصُولُهُ بِينَ أَكَّانِي جُو (اللَّهُ كَا نَعِمتُ كَا) يَشْكُرُ كُرْتَا ہِدِ.

٣٦:٥٢ = وَلَقَانُ : وَإِذَ عَاطِفِهِ لامِ تَاكِيدِ كَارِقَ لُهُ مَا صَى سِي قِبَلِ تَحْقِيقٌ كَا فَا مَدُهُ

دیتاہے اور ماضی قریب سے زمانے کو ظاہر کو تاہے:

= اَنُدُ دَهُمُ رَبُطْشَتَنَا ؛ اَنُدُرَ مَا صَى وا مدمذكر غانب إِنْدَ الرَّ دا فعال،

معدر بهنی دُرانا۔ هُدُ مُن صند معنول جمع مذکر غاسب جس کا مرجع قوم کوط ہے: = کِطُشَتَنَا، مضاف مضاف الیہ کِطنش کا رباب صنب معدد یہ بعن سختی ہے کیڑیا

www.Momeen.blogspot.in

كيرس وراكا تفار كرس مراد عذاب س \_ فَتَمَا رُوْا. ما صَى جَع مَذَكَرَ عَائب تَمَادِئ وتفاعل) مصدر جن كم منى تتك كرف اور

باہم مجر فرنے کے ہیں۔ انہوں نے تھر کو اکیا۔ انہوں نے شک کیا۔

\_ بِالنَّهُ أَرِدِ بِهَال نُدُرُ رِ بِطِور مصدر معنى ورا واستعل سے دسطنب برے كدانهوں نے مفرت لوط م کو مجوما قرار دیا۔ اور عذاب کا جوخوف انہوں نے دلایا تھا اس میں تسک کرنے کے اور مھرکانے لگے۔

مهد: ٢٧ = وَلَقَلُ: طاخط بوآت ٢٢ متذكرة الصدر

\_ وَاوَدُونُهُ مَا صَى جَعَ مَذَكِرَ عَاسِ مُكَاوَدَةً ومَفَاعَلَتْ مصدر تَصِيلًا نَا - كُاصَير مفعول واحدمذكرغائب - انهون في اس كوتم سلايا -

دود حروف ما دہ ہیں۔ الگؤدگ کے اصل معن ترمی کے ساتھ کسی جزک طلب میں إرباراً مدورفت بكيب واسمعى مع لمن الحك وإنساداً أتاب واسى عدرائد حب معنى بين وه تخص جمع يانى اور جاره كى تلاش كيك قافله سے آگے معنى مائے .

اس سے بعنی راد یو دوسے الاِس ا دہ سے جس سے معنی کسی جزر کی طلب ہیں سر اور اراده اصلی اس قوت کانام سے جس میں خواہش مضرورت، اس می خواہش اصرورت، اور ارزو کے جنہات ملے بعلے ہوگ - معراس سے مراد دل کامسی چزک طرف کھینے کے لئے بولا جاتا ہے جو کہ ارادہ کا مبدأ ہے اور کھی صرف منتبی سے معنی مراد ہوئے ہی لینی محفن فیصلہ سے متے۔ حب یہ نفظ اللہ نغالی کی ذائے کے استعمال ہو تومنتہی کے معنی مراد ہوتے ہیں لینی کسی کام کا فیصله - تزوج نفنس کامعنی مراد نبین بوتا کیونکه داتِ باری تعالیٰ نواهشاتِ

نفسانی سے منزہ ومُتراہے۔ لہٰذا اُس اک الله وسکّن اسے عنی ہوں سے اللہ تعالیٰ نے فلاں کام كافيصلەكيا- خانخەنسىر*ايا*-

قُلُّ مِنْ ثَوَاللَّذِي لَعُصِمُكُمُ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوْءً (۱۷:۳۳) کہ دیج کہ اگر خدا تنہا ہے ساتھ مرائی کا فیصلہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے۔ ادر مبی ارا دہ معنی امرے آتا ہے مثلاً ا

يُونِينُ اللهُ مِكْمُ الْيُسْكَرُ وَلَا يُحِينِينُ مِكْمُ الْعُسْرَ ١٦: ٥١٨ الله تعالى تنباك مائع آسانی کرنام است ربعی آسان کاموں کا حکم دیتا ہے اور ایسے امور کا حکم نہیں دیتا کہ جس سے تم سنحتی میں بتلا ہوجاتو۔) اَلْمُ رَاوَدَةُ وَمَفَاعِلَة ) يَحِي دَادَتُ وُود سے بِ اوراس كمعنى ارادوں ميں باہم اختلات اور کشيدگى ہے ہيں ۔ نينى اكب كا ارادہ كچے ہواور دوسرے كا كچے ہو۔ سر او دُنتُ فُلَة نَا عَنْ كَذَا اِسْمِعنى كسى كو اس سے ارادہ سے مجسلا نے كہ ہيں ميسلانے كى كوشش كرنا كے ہيں ۔

جنا بخد قرآن مجيد ميه سه ١٠

ھِی مَ اَوَ دَ تَنْنِی عَنَ نَفْسِنی (۲۲:۱۲) اس نے بچھے میرے ارا دہ سے بھیرنا جاہا تو اور و فَتْهَا عَنُ تَفْسِهِ (۲۲: ۳۰) وہ لینے غلام سے رناجائز، مطلب حاصل کرنے کے دریے ہے بعنی اسے اس کے ارا دہ سے بھیسلانا جاہتی ہے ۔

ر راغب اصغهانی ، فی المفردل

دَلَقَدُ رَاوَدُولُا عَنْ ضَيْفِر؛ اور انہوں نے حضرت لوط على السلام كولين مهانوں كو يُخت مهانوں كو يہد مهانوں كو يُرے مطلب كے لئے ان كے سيرد كرنے كے ارا ده سے يھسلانا جاہا۔

- فَطَهَ الْمَا أَغْلِنَهُ ثُدر فَ تَعليلُ كَابِيد طَمَهُ مَا مَاضَ جَع مَثْلُم فَطُهُ صَلَى البحب) مصدر رحب كم معنى مطادينا ياب نوركر ديناب -

حب طس کا استعال بنم، قسم، بعر، کے ساتھ ہو تو بے نور اور روتنی زائل ہوجا کے معنی مجوں گے۔ مثلاً قرآن مجید میں اور جبا کہے ؛

فَا ذَا النَّحِوْمُ طُمِسَتْ ﴿،،‹، مَبِسَتَاكِ بِنُورُ كَرِيْعُ مَا مِينَ كَ لَعَى اللَّهِ اللَّهِ مَا مِينَ كَ لِعِنَى ان كى رَدَّتَى زَأَمُل كردى مَا سَرِّى ؛

> منانے یا بگارنے سے معنی میں ہے ہ۔ یہوں میں چوں میں میں جسمویر سرترا اس میروں میں

مِنْ قَبُلِ اَنْ لَطُوسَ وَجُوْهًا فَنُودَ هَا عَلَىٰ اَ ذَبَادِهَا ١٨٠:٨) مَنِيْرَاسَ کهم ان کے جہروں کو بگار اور ان کو ان کی پیٹیوں کی طرف بھردیں۔ سامنہ مان کے جہروں کو بگار اور ان کو ان کی پیٹیوں کی طرف بھردیں۔

الم را غب اصغبانی چ نے ایت شریفه که کنشا مُركظمَسُنَا عَلَى اَعُیْنُهِدُهُدُ (۲۷: ۲۷) میں دونوں معی جسمع کردیئے ہیں رفرماتے ہیں د

آیت ندا میں بے نور کر دینے سے معن ہوں گے ،،
ان سے اس نعل کی وجہ سے ہم نے ان کی آبھوں کو بے نور کر دیا ۔ آپر مورور مفاف مفاف البہ ل کہ طمسنا کا مفعول ۔ ان کی آبھوں کو (بے نور

روبا) - مرفق اسای قلنا دهد... (اورهم نے ان سے کہا) تو میرے عذاب اور در فرانے کا مزہ کیمور منداب اور در در ان کا مزہ کیمور منگر کر بطور مصر در مستعل ہے

مه ۱۵، ۲۵ حَبِيَ مَ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَن مصدر مبنی صبح سویر کے کسی بر آن برنا۔ همد ضمیر مفعول جمع مذکر خاسب کا مزع قوم لوکو سے چومورد عتاب ہوئی می ۔ صَابِح کا فاعل عذاب هستقر ہے۔

= مُكِنَّ فَعَ دن كا اول عصد يه صبح سے مخصوص ترب ربعنی صبح سورے اول النہائي

ربر ریست و سیستان موسوف و صفت مل کر صبیح کا فاعل - هستنق اسم فاعل است می آن ایم فاعل و استفران استفران استفران استفعال مصدر معنی قرار ، بعنی قرار کیرنے والا برخیر استفعال مصدر معنی قرار ، بعنی وه عذاب جو مرنے سے بعد بھی قائم رہا۔ و نیا میں عذاب سنگ باری - اس سے بعد عذا جی دوامی عذاب دوزخ ،

ر بر است کارجمه بوگانه

بسس صبح سوريد اول النهار اكب لازوال عذاب ني النبي ألياء

۳۹:۵۲ = ملاخط بواتیت ۳۲ متذکرة الصدر کی آیت کی کرار حقیقت می از سراو می در ۱۵ می کرار حقیقت می از سراو می در ۲۰ می در در اور می برداور می برداور

م ہ : ام — الک فِوْ عَوْتَ ، مضاف مضاف الیہ ۔ اک فرعون کا ذکر کیا ہے فرعون کا ذکر منہیں کیا ۔ کیونکہ یہ تومعلوم ہی ہے کہ اصل فرعون ہی تھا اس لئے اس کے ذکر کرنے کی خرورت ہی نہ تھی ۔

ے النی رُ جع نذیر کی ڈرانے والے۔ مرادیہاں حضرت موسی ، حضرت ہارون اور ان کے سائق ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ معجزات مراد ہیں جو فرعون اور فرعونیوں کو ڈرانے کے سائق ہیں۔ لینے حضرت موسی علیا لیام نے بیش سکتے۔ الندن و فاعل ہے جاء کا

= كَنَّ بُوْا. ين ضير فاعل جع مذكر غاسب ال فرعون ك ك سهد فن صلى المينا حقيقاً من المنظمة المناف الله عن المرموصوت مُلِّها منا في المينيا حقيقاً منافية الله عن المرموصوت مُلِّها منا مفاف أليه ل كرصفت ليخ موصوف كى ، بهارى تمام آيات كو،

فَا مِكْ كُونَ الله من عليه السلام بإنازل شده أو احكام بي وه أي ا : کسی کو اللّٰد کا شرکی قرارنه دور

۲ به پیوری نه کرو -

سومه زنا په کرو .

م، د حس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحی قتل نہ کرو۔ د د کس بے قصور کو حاکم کے باسس قتل کرانے کے لئے نہ لے جاؤ۔

۲۹ء حبادو نذكرو ـ

، - سودنہ کھاؤ۔

۰۸ می پاک دامن عورت پر زناکی تہمت بذر کگاؤ۔

و الم جهاد کے معرکہ سے انتیت ندیھےور

ادراکی خاص حکم یہودیوں کے لئے یہ تھا کہ ہفتہ کے دن (کی حرمت) میں حدسے تجاوز نہ کرد (بعنی ہفتہ کے ون کی حرمت قائم رکھو۔ اس دن دنیاوی کاروبار درو

رتفیرالمظهری) = فَاَخَذُ نَهُ مُدَد نسببه اَخَدُ فَا ما صَی بِحْ مسّلم اَخُدُر باب نعر معدر هدر خدر نام معدر همد مغول بعم منا من کو کرا ا همد ضمیر مغول جمع مذکر فاسب رکس اس تکذیب کسبب ہم نے ان کو کرا ا ج اُخُدُ کَ مِفعول مطلق رسخت کرا اُخْدُ معدد سے کبی لینے سے معنی آتے ہیں ا اور مجھی مکڑنے کے۔ یہاں دوسرامعنی مرادہے۔

اور اَخُنَ مضاف بسے اور عُونِی مُفتک پر مضاف الیہ عَرِنْنِو تُمُقَّتَكِ لِهِ موصوف صفت - عذین غالب رزبر دست وقوی ، مشاق، دشوار شاه مصدّروا سكندريه كالقب.

عِذَّةً وَاب صب مصدرے فعیل کے وزن برمبنی فاعل مبالغہ کا مدیزے اُخُذَ کا مفان الیہے : مُفَتَّدِيرٌ. اسم فاعل واحد مندكر اقت دار دا فنعال ) مصدر برطرح كى تدرت والا

فَاحَدُ نَهُمُ آخُدَ عَرِيْزِيَ مُفْتَكِيدٍ: مِيرِهم ن ان كواك زبروست ما ز

٣٠:٧٧ = أكفنًا وكمد: استفهام أنكارى سيد كمدُ صنيرجع مذكرماض مسلمانون كرية بداين ارمسلانوا - ادر كفارك مراد قبيلة قريش ب ريعى ارمسانو! كياب قبله قریش کے تہاہے یہ کا فر-

آل فرعون ہے۔

ے خیرے معنی فوت - تعداد - بنے میں بہتر-

آد- رف عطف ہے۔ یا۔ کیا۔ استفہام کے معنی دیتاہے ککفہ ہیں خطاب اہل مکم ہے رابنی لے کفار اہل مکہ کیا تنہا سے گئے۔

\_ بَكَ الْمَدْ وبس عداده ، بَرِيكَ كَ إِنْ الْمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الله

رقر صن وغیره سعه سری بونا۔ ربیاری سے صحت یا نا۔ چیشکارا بانا۔ سزاری سے زار ہو نا۔ ا صلیں اس سےمعنی راس جیزے حس کا پاس رہنا مرا گلتا ہو جھٹارا بانے کے بن عصب مبركة الله ورسي الله والمسيد المرس المساح المرس الله والمساح الله والمسلم المسلم الله والمسلم الله والمسلم المسلم الله والمسلم المسلم ا

بزارى كا اعملان مه عا- اَنَّ اللهُ تَرَفِي الْمُتَّرِكِينَ (٣:٩) التُرمَنسُوكِ الْمُشْورِكِينَ (٣:٩) التُرمَنسُونَ

حَبِيمارا بان كم معنى بي جيد مَرَأُت مِنَ الْمَرْضِ مِع مِن سع عِبُ الماطاس ہو گیا۔ بین میں تندرست ہو گیا۔

التُونُدُ جمع سے مَ بُورِدُ كى معنى كتابير - آسمانى كتابير -

في ليزبر صنيت بعراء في (اي بواء في مكتوبة في الاوراق او الكتب السماوية المنزلة على الانبياء السابقين دتنبير حقانى يعى اليى معافى ج سر المان سے خوال ہوئیں کھیا ہے جو المان سے نازل ہوئیں ا آیت کامطلب ہوگا: یا کیا تہانے لئے آسمانی مخابوں سے اللہ کی طرف سے معافی

<u>قاً لَ فَمَا ٢٠</u>

کھی ہوئی ہے کہتم ہیں سے کوئی اگر پنجمبروں کی تکذیب بھی کرے گا یا کفر کا ارتباب کرسکا تب بھی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

م د : ۲۲ = آفر کھو گوئ ، یا کیا یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس بیں ضمیہ فاعل کفار مکہ کے اس بیں ضمیہ فاعل کفار مکہ کے ہیں ان اس بی کفار قراب کہتے ہیں کئے ہیں سے جینے گئند کھوئے ، موصوف وصفت ۔ جمع رسب سائے ۔ جمع شمیر سے موزن فعیل معبی معبوع ہے اکی جاعت ، جمعا ۔ ہم اکی ایسا جمعا ہیں گئند تھوں ۔ ہم فاعل واحد مذکر، برل کینے والا۔ یعنی الیسا جمعا جو رکھنے فلاف کسی زیاد کی الیسا جمعا جو رکھنے فلاف کسی زیاد کی

کا) بدلہ کے سکتا ہے ، مراد مضبوط- طاقتور کا نتصار (افتعال) مصدر عسلامہ بانی بتی اس کی تشریح ککھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يعنى مضبوط ، محفوظ بهي كوئى بم كسينجني كاراده عبى تنهي كركتا - يادشمنول سيم انتقام ليت اور غالب آتے بهي كوئى بم برغالب تنبي آسكتا .

یا یہ مطلب سے کہ ہم آئیں میں ایک دوسرے کے مددگارہیں۔

جونکہ لفظ جمیع واحد تھا اس کئے اس کی صفت منتصر کی بھیغہ واحد ذکر کی اس کے علادہ آیات کوجن الفاظ پرختم کیا گیا اس کا تقا منا بھی یہی تھا۔

م ٥: ٥ م = سَيُهُ زَمُ - س متقبل قريب ك ك آياب يُهُ زَمُ مضارع مجول وا مدمذكر فائب، هذيمة رباب عن مصدر كست دية جائي ك- ان كو كست بوگ -

= الجَهْمُ ، جمع ہونا۔ اکھا ہونا۔ اکھا کرنا۔ جمع کرنا۔ جماعت ، نوج۔ جمع کیجہ م رباب فتح ) کامصدر سے۔ ال معرفہ کا سے ۔ مُراد وہ صبحہ یا جماعت ہویہ کہتے ہیں کہ ہم نکٹن جَمِیعُ مُنْتَصِرُ۔ ہیں۔ وہ عنقریب شکست دیئے جائیں گے ۔

= يُوَكُونَ الدَّبُونَ يُوكُونَ مَنارعَ جَع مَنْرَ مَاسَ تولية رتفعيل، معدر الدُّنْجُ: اَدُبَارُ جَع يُوكُونَ كامغول بدر بيط مدر الدُّنْجُ: اَدُبَارُ جَع يُوكُونَ كامغول بدر بيط مدكر عالي سحر

٧ ٥ : ٧ ٧ = كك حسرف الراب م - مبل كى اكب صورت يرمبى م مكر ما قبل كو برقرار كوكر الل ك ما قبل كو برقرار كوكر الل ك ما تبدك الل مكم براور زيا وه كرديا جائے يہى صورت يهال مراد ب

ارشا دِ الهٰ ہے کہ ، ۔

ان کفار کی ہرمیت اور بیٹھ بھیر کر مجاگ خلناہی ان کی ناکامی اور بے آبروئی کے لئے

کا فی نہیں بلکہ اصل عذاب نوقیامت سے دن آنے والا سے جس کا وقت مقرب اُسے المح يعيم نهي كياجا كتاء

ای بیش حذا تمام عقوبته حدبل الساعتر موعد عذا بهدو حدنا من طلا نعُت ردوح المعاني،

اس (عذاب) سے ان کی سزاتهام سنیں ہوئی بکد قیامت ان کے عذاب کے وعداب کے وعداب کے وعداب کے وعداب کے وعدہ کا دفت سے یہ موجودہ (عنداب) تو محض اس کا بیش خیمہ ہے۔ = قالسّاعَة واوَعاطف، السّاعَة روزقياست ياعنَ البّها رحبلالين)

اس دن کا مذاب۔

اس دن کا مذاب۔

ان دن کا مذاب۔

ان دون کا مذاب۔

ان دون کا مذاب کے افعال التفضیل کا صیفہ ہے۔ بہت بڑی بلا یا آفت بہت سخت مصیبت جس کوکسی طرح بھی دفع کرنا مکن ندہو۔

بہت سخت مصیبت جس کوکسی طرح بھی دفع کرنا مکن ندہو۔

اکٹری بہت تلخ ، بہت کرطوا۔ مَدَادَة عَسے جس کے معنی کراوا اور تلخ کے ہیں۔

افعل انتفضيل كاصيغه-

ا من المين الميد المارة المعربية المعربية المعربية المعدد المعربية المعربية المعدد المعربية المعربية

ب رور . \_\_ بنگ کبون مضارع مجول جمع مذکر غائب . سکٹ و باب نتے ) مصدر - وگا کھیدہے جامیں گئے ۔

كھيئے جائم ہے ۔ = علی وُجُوْ هِ هِ هُد لَنِي مند كه ل وُجُو گُرُ جَع وَجُهُ كُل بَعَىٰ مند، = ذُوْقُو ا - اس سے قبل عبارت بقال لھمہ مقدرہے -ان سے کہا جائے گا

را ک لکنے کای مزہ حکیمو۔ (السلام) مزو سجمو و السلام المراح ال

دُوح المعاني ميں ہے :۔ إِنَّا خَلَفْنًا كُلِّ شَيْئٌ حَلَقَتْهُ ولِقِل دم بم في برعبْريدِ الله اكب اندازے سے بیداکیا۔ صاحب تفسيرالمنظهي اس آيت كي تشريح ميں رقبطراز ہيں:۔

نفت دیرے مسئلہ برِ فرکیش نے رسول الٹرصلی الٹرطلی کے مسے کیچے مباحثہ کیا تھا۔ ان کی تر د میر کے لئے برآیت لطورجہ لمعترضہ ذکر کردی گئی .

ممبلم اور ترندی نے حضرت ابوہ بریرہ رخ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچے قرانی مشرک تقدیر کے مسئد میں جگڑا کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم خدمت میں آئے تھے اس وقت برآیات اِنْ الْحُرِینِیْ فَی صَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

حن نے کہا کہ قدر خدا وندی سے مراد ہے ہر حیز کا دہ خاص اندازہ تخلیق جواللہ کی تکمیت کا مقتضا رہے اور اس جیز کو دییا ہی ہونا چاہئے ،،

مه، ٥٠ و المولاً المنوكا الآواجِدَةُ كَلَمْةِم بِالْبَصَوِدِ الى وَمَا الْمُولَا الدِنَا خَلَقَ الْهُ كَلَمْةِم بِالْبَصَوِدِ الى وَمَا الْمُولَا الدِنَا خَلَقَ شَى اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

بر کے سخت کسی جر کو بید اکرنا ، اُسے معدد م کرنا ، یا دو بارہ موہود کرنے کا حکم می شامل حضرت ابن عباس فرنے اس آبت کی تفسیراس طرح کی ہے:۔

قبامت َ آجائے کا ہماراتھم سُرعت میں ایسا ہوگا جیسے کپک جمپکنا» اس صفون کو دوری پس اس طرح سان کھا ہے۔

آیٹ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ و مَا آ مُسُوالسَّا عَدِّ اِلدَّ کَلَمْحِ الْبَصَواَ وْ هُوَا قُوبُ (۱۱: ۲۰، قیا مس کاکم اتنا تیزہوگا جیسے بیک جہکنا یا اس سے بھی تیز۔

الله يراده بسيد بال بسيده الصحابات المديد المستحدد المالية المستحدد المالية المستحدد المالية المستحدد المستحدد

متبائے ساتھ وللے الین تم سے بہلے لوگ جو كفريس متبارى طرح نفے ہم نے ان كو غارت كرديا فَهَــَلُ مِنْ مُسُدَّ حِرِر سوسے كوئى نصيحت عاصل كرنے والا رائير طاحظہو ايت ١٥ متذكرة الصدر)

= وَ كُلُّ شَيْ يَكُونُ فَكُونُ فَي الذَّبِرِ : واوْعاطف كلِّ شَيْ معنات مضاف اليه ل كر بتدار فَعَكُونُ (وُ ضَيروا مدمذكر فاتب جبل فعليه متعلق فَتُى ، في النَّوْبُرِ خِر- ادربروه فَتْ جوده كريكي بي وه ران ك ، اعمال نامول بي رائعى جاهبى سے .

النامير - زيبود كى جمع سے بمعنى كتابير - اوراق ، (اعمال نامے) يا زېرسے مراد لوح مخفوظ ميں درج ہے .

مُتَعَرِّر كُها بوا - مطلب يه كهر جيون طُرِي جيز، اعمال نامے كھے والے فرستوں كے صحيفوں ميں يا لوح محفوظ ميں مرقوم ہے ۔ يرسابق حبلي تاكيدو تاسيد ہے :

مه ٥: مه ه- المتقیق - اسم فاعل جمع مذکر و إِنَّقاً عُرُا فتعال ، مصدر - بربزگار لوگ ،

= فح ن جَنْتِ وَ نَهَ وَ اللّهِ مِن بربزگار لوگ جو زيورايان اور اعمال صل لمح سے مُزيّن بول سے مرفق کے بعد باغوں اور نهروں میں ہوں سے - (بی جنّت جب مانی ہے - تفسیر قانی )

فقور اسم مبس ہے اس سے مراد جنت کی نہریں ہیں -

مه ه: هُهُ ﴿ فَيْ مُقْتَحَدِ صِدُقَ مَا مَان مُفَاف اليه ِ مُومون ِ درمقعد ، كى الفانت صفت رصوف ِ درمقعد كى الفانت صفت رصيدُ بِي مُلْمِرِنِ .

مُقْعَلْ اسم طرف مُكان، قُعُود ورباب نعر، مصدرسے - بینطنے ک جگہ۔ صِل قِ رمسجانی راستی، نام نیک، ننارسجی بات،

صکُ قُ کِصُکُ قُ رِبابِنِم کا مصدرہے۔ اس کے معنی نغت میں سیج کنے اور سیج کرم دکھانے کے ہیں اور بچو ککہ یہ ذکر خبر کا سبب اس لئے مجازًا۔ نام نکی اور ذکر خیرے معنی میں مجمی استعال ہوتا ہے۔

مسلامہ یا نی بیٹی تفسیر مظہری میں رقسطراز ہیں۔ هَ قُعَدِ صِدُ قِیْ ۔ بیعی الیسا مقام جہاں نہوئی ہیہودہ بات ہوگ اور نہ گمنا ہ ۔ (سجائی کامقاً)

اكس سے مراد جنت ہے۔

. العامري كُونَى براك بونه باطن بس كونى نقص السيفعل كوصدق كباجا ناسبے-

مندرج دیل آیات می بهی معنی مرادیس :\_

اد فِي مَتْعَدِ صِدُقٍ ١٨٥: ٥٥)

٢ - كَهِمُ وَبُدَمَ صِلُ قِي عِنْدَ رَبِّهِ هُ (٢:١٠)

١٠٠ اَ وُخِلُنِي مُدُخَلُ صِدُقِ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَج صِدُق ١١٠ ٥٨)

لغوی نے کھاسے کہ د

الم معفوصادت نے فوایا ساتیت ہیں اللہ نے مقام کی صفت صل ق کے تفظ سے کی ہے اللہ مقام براہل صدق ہی بیچیں سے۔

فِي مَقْعَدِ صِدُتِ برل بِحِنْتِ سے ـ

= عِنْدُ مَلِيْكِ مُقْتَكِرِرً ، يه يا توفى مقعد صدق سے بدل سے يا براس كا صفت سے د

هکیکی موصوف مکلک سے صفت کا صیفرائ مبالغ، بہت بڑا بادشاہ مُقتک یے است مفت کا صیفہ بہت بڑا بادشاہ مُقتک یے اسم فاعل کا صیفہ واحد مذکرہ اقت دار دافتعال مصدر سے ۔

برطرح کی قدرت دالانه با اقتدار سفت م

مطلب آبیت کا ہوگا ،۔

ینی اللہ کے پاس جو تمام جیزوں کا مالک اور صمران ہے اور برنتے برقا درہے کوئی سنے اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ قرب خداوندی بے کیف سے اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ قرب خداوندی بے کیف ہے۔ دانش وفہم کی دسائی سے بالا ترہے ۔ ہاں اگر اللہ تفائی کسی کا بردہ بھیرت ہٹا نے تو اکس کو قرب خداوند کا وجب دان ہوجا تا ہے۔ رتفنیر مظہری )

خِنْ مَقَعَدِ صِنْ قِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُقَتْدُ دِ- عمده مقام میں خداد ند تعالیٰ کے ہاں رہیں گے یجنت روحانی ہے جمتقین میں سے خاص ابراروا حرار کا حقتہ مرتیکے بعد ان کی رُوح حظیرہ الفت س رجنت ، کی طرف عالم بالا میں مجوب اصلی کے باس جاکرارام باتی ہے تخت رب العالمین کی داہنی طرف جیھنے سے یہی مراد ہے۔

الله تعالی ہم کو بھی اپنی اس بارگاہ قدس ہیں کامن لینے ابرارکی صف میں جگہ دیرے ۔ و میا خدلات علی الله بعدور رتفیر حقانی القدر مه القدر مه مرادا صحب اليمين رما اصحب المهمند مهم جن كاذكر سورة الواقعه (٢٠:٥١) ٢٨، ٢٨، مرادا صحب اليمين رما اصحاب الميمند مهى كها كياسيد:

ان مي اكياسيد ان كواصحاب الميمند مهى كها كياسيد:

ان مي مرادوه خوش نصيب مي جوروز محشر عرش المي ك وابنى جانب بكول ان كا عمالنامه ان كے دائي ہا تھ ميں ديا جباتے كا ا

## بسيداللوالترحمن الترحيم

1-0

## ره ه) سورتوالرحلن مَكَنِيَّة (۱۸)

١٥٥: ١ = التَّرِحُملُ : رصت سے مبالغه کا صيفہ ہے۔ بہت رصت کرنے والا مطابختش کرنے والا مطابختش کرنے والا مطابخت کی دلیسے اللّٰہ التَّرِحُمٰ اللّٰہ التَّرِحُمٰ اللّٰہ التَّرْحِمٰ اللّٰہ التَّرْحِمٰ اللّٰہ التَّرْحِمٰ اللّٰہ التَّرْحِمٰ اللّٰہ التَّرْحِمٰ اللّٰہ التَّرْحِمٰ اللّٰہ الل

۵۰: ۲ = عَــُدُ الْقُنْ أَن : حمله فعليه ، اس فقرآن كاتعليم دى ـ ادر الترخمان اس مى خر-

٢٠- اكتركمان خرب اس كاستدار مندون سه. اى الله التركمان

سمد اكترخمن ستدار ب اوراس كخرم ندون ب اى اكتحمن دينا-

الرحلين كالبرحلب علمالق آن جلرستانفرس

عَكَمَّ الْقُرْكَ بِي مفعل اول مُذُوت بِ تقدير ملام بِ عَلَّمَ النَّبَقَ الْقُراكَ الْمُ الْتَ يا جِبُونِيْ لَ - يا اَلْهِ مِنْهَا نَ - اس نے بنی کرم صلّی الله علیه کے قرآن کی تعلیم دی - یا جرلِ کو با انسان کو -

= خَلَقَ الْوِ نُسُكَاكَ، بَعِضَ كَ نزد كي الانسان سے مراد مفرت آ دم عليالسلام بيرے - انتُدنے مفرت آدم كو تمام چيزوں سے نام سكھا ديتے ہے۔

بعض نے الا کسان سے مبنس انسان مرادلی ہے۔ تینی اللہ نے مفرت انسان کو بیداکیا اور اسے بولن کھنا ہے۔ جھنا ہے۔ اور فہم وا در اک عطاکیا کہ دوسرے بیداکیا اور اسے بولن کھنا ہے۔ جھنا ہے۔ جانوروں سے متاز ہوگیا۔ اور وحی کوبرداشت کرنے اور حامل قرآن بننے کے قابل ہوگیا یہ جھی ہوسکتا ہے کہ الا فسان سے مراد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والدوا محابہ کسلے ہوں اور البیاب سے مراد قرآن مجید ہو۔ قرآن تمام لوگوں کے لئے را ہم اور سول

ویم ہوں ہور البیاب مسلم کا بوت کی واضح دلیل ہے۔ اس میں ازل سے ابدیک تمام چیزوں کا انتد صلی النّد علیہ دسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اس میں ازل سے ابدیک تمام چیزوں کا

بیان ہے۔

ابن کیسان نے کہاہے کہ اس صورت میں آخری دو نوں جلے پہلے جہار کی فصیل اور بیان قرار پائیں گے۔۔۔۔ اس سے حسرف عطف دونوں کے درمیان نہیں لایا گیا اور بہتمام حلے آکر بچٹلن سے اخبار مترادفہ ہوں گے ہ

ه ه ، ه = الشَّهُسُ وَالْقَهَرُ بِحُسُبَانِ ، ای الشسس واَلقه ریج دیان بحسبان - الشهس والقه رمبتداً - بیج دیان خر دمندون بحسبان جارم و دمل کر متعلق به

خُسُبَانِ دبابِ نفر مصدر ہے بعی حساب نگانا۔ شمار کرنا۔ جیسے طُغیار گُ رُجُبِحَانُ ، عُفْدُانُ ، کُفُنُدانُ ، مطلب یہ کہ سورج اور ما نداکب دسوچے سمھے مسا کے مطابق رحل ہے ہیں ہے۔

۵۰: ۲ = وَالنَّجُ مُوالشَّجُ كَيْنُ حَكَانِ اوربليس لِبِتْ ك بودك) اور درخت رِتْ ولل بودك راسى كم سے سجده رنزہیں ـ

اَلنَّجُ مُ كِمِ مِنْعَلَقِ مِخْلَفَ اتوال بِي .

لبض علمار كاقول سب كرم

رائ النجئم سے مراد بناتات کی وُوسم بے حس کا تنانہ ہو جیسے بلیں دغیرہ ۔ اور الشّج کُرے مرادوم قسم بے حس کا تناہو۔

مقيده كاقول سه كه،

النجميد مراد آسمان كرستاك بي اوراس بروه سورة الح كى يه آت دىل لائي ٱكدُنَوَاتَ اللهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي النَّهُسُ وَ الْقَهَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالشَّجَرُ وَالدَّهُ وَالبُّهُ وَكَثِيرٌ مَيْنَ النَّاسِ ﴿ ٢٢: ٨١ کیا تمنے تنہیں دیکھا کہ جو د مخلوق سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اورسوس اورجاندا ورستاك اوربهار اور درخت اورجار بائے اور بہت سے انسان خداكو سعده کرتے ہیں ،۔

دُوح المعاني مين سي كدو

والسواد بالنجعه النبات الذى ينجعراى يظهروليطلع من الارص ولاساق له .... اقترانه بالشجريب ل عليد النجم سے مراد وه منری یا بناتات ہے جو زمین سے اُگئ اور نکلتی ہے اور اُس کا تنا نہیں ہوتا۔ شجرکے ساتھ اس کا ذکر کرنا اس کی دلیل اور قرمنیہے۔

بیضاوی کایمی قول سے ۔

\_ كِسُبُحُكُ آنِ مِنَارِع تَتْيَنَهُ مَذَكَرَعًا سِ سُجُودٌ وباب نص صدر وه دونوں سحدہ کرتے ہیں۔

بیوں اور درختوں کے سجدہ کرنے سے مراد ان کے سایہ کا سلیبحود ہو ناہے:

جيساكه قرآن مجيدس سعه

يَتَفَيِّنِي اللَّهُ عَنِ الْهِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلْهِ وَهُمْ حاجيوُون و (١١: ٨٨) بن ك سات د ائيس سد دبائيس كو، اوربائيس سے (دائي کو) لوطنے استے ہیں۔ البنی خداکے آگے عاجز ہوکرسجدے میں بڑے رہتے ہیں۔ یا اسس سے مراد ان کا ہرطرح سے خدا کا تا بع فران ہو ناہے۔ ان کا اگنا ،طرصنا مجل دینا۔ سو کھ جانا۔ بالارا دہ تنہیں مبکہ بلاارادہ بلا چون دحرار قانون اللی سے پابندہیں اگرالنجسد کے معنی ستاہے لئے جائیں توان کے سبحدہ کرنے سے مراد ان کا طلوح و غروب ہے یا ان کا کا کناتِ میں ایک متعینہ نظام کے سخت گردش کرناہے . ه ه: > == وَالسَّمَاء كَنُ فَعَهَا - اى خلق السَّمَاءَ وم نعها - آسمان كوبيراكيا

اوركس بلندكيا دعلى الارض زمين كاوير- اس كايه مطلب نبي كه يبلے نيج مقامير

<u>فان حب ۲۰</u> اسے لمبند کردیا۔ بلک اسے پیدا ہی الیاکیا۔ یا دَفَعَ المسَّمَاءَ آسمان کو ملبندکیا بعن لمبندیوں پر

ہ ۔ ها صمیر واحد مؤنث غامب کا مرجع السّکاء کے اور السّکاء بوج مفعول منصوب ہے = وَضَعَ وَا صَرَمَذُ كُرِعَائِ وَضَنْعُ ( بَابِ فَتَح ) مُصدر اس نے قائم كيا۔ اس نے دکھا = اَلْمِنْ ذَانَ مَا مَا مَانَ اَلَا اِللَّا اِللَّا اَلَٰ عَدَلَ اللَّهِ عَدَلَ وَانْسَافَ ، قانونِ عدلَ

صاحب روح المعانى لکھے ہيں ۔

ای شوع العدل و اموبہ ۔ انٹرتعالیٰ نے مدل کا قانون بنایا اود اس بڑعل کرنے کا حکم فرايا- دمول كميم صلى الترعليه وسمكم كاارشاد سع - بالعدل قامت السعوت والدحق زمین وآسمان عدل پر قائم ہیں۔ یعی اسٹر تعانی نے زمین واسمان اور اس میں آباد ہر حیر کو اس طرح آباد کیا جیسے اس کی بقار اورنشود نما کے لئے مناسب تقار

علامه مودودی المیزان کی تشریخ کرتے ہوئے رقمطاز ہیں نہ

قریب قریب تام مفرن نے یہاں میزان دراند، سے عدل مراد لیا ہے ادر مزان قائم كرف كاصطلب يبيان كياسك كه الشراتسائي ف كائنات كي اس بورس نظام كوعدل برقائم كياسيد يدب مدوصاب تاك اوركسيار بوفضا مين كهوم كردي ارعظيم الشان قوتي جواس عالم مين كام كردي مي اور به لاتعداد مخلوقات اور استيار جواس جهان میں پائی جاتی ہیں ۔ان سب کے درمیان اگر کمال درجے کا عبدل و ازن قائم نرکیا گیا ہوا تور کارگا ہمستی اکب لمح کے لئے بھی نہ چل سکتی تھی۔

خود اسس زمین بر کروزلوں برسس سے ہوا اور پانی اورخشکی میں جومخلوقات موجود ہیں ان ہی کو دیکھ لیجئے۔ ان کی زندگی اسی لئے توبرقرار سے کران کے اسباب میآ میں بورا بورا عدل اور توازن با یا جاتا ہے ورنز ان اسباب میں دراس بھی بے اعتدالی ببدا ہو جائے تو بہاں زندگی کا نام دنشان کے باقی ند رہے۔ (تفہیم القرآن) ٥٥: ٨ = ألاَّ تَطِعُوا - ألاَّ-أَنُ أور لاَّ سے مرتب ہے - أَنَّ يَا تُومصدريه ہے اس صورت میں لاَ تَطُغُنُوا مِضِارع منفی جمع مذکر ماضرہے، کمینیان رباب سمع دلعر مصدر سے متم زیا دتی ندکرو، ہم سرشی ندکر و بتم حدسے ندر مو۔ ترجمه آیت بوگا؛ اور الله فی میزان قائم کردی تاکهتم حق سے سجاوز نه کرد، ما۔ اک منتقر

اور لاَنَظِعَوا صيغه نبي حبيع مذكر ماضرب.

ترجب: اوراس نے منران عدل قائم کردی (اور سکم دیا ہے کہ تم وزن میں عق سے ماؤز نرکرد -

به ورير و و من الكوزت بالقِسُطِ أقيمُون المركا صيفه جمع مذكر عاضرا قا مدّ دافعال) مصدر سے تم قائم كرو - تم درست ركھو -

اً لَفَسَيْطِ عدل \_ انعاف - حصر ہو انعاف کے ساتھ دیا جا تے ۔ الفسط اسم مصدر بین وزن کو انعاف کے ساتھ میں کے ساتھ میں کے ساتھ میں کہو ،

= لا تغیرو الم نعل بنی حبیع مذکر حاضر - انحساد (ا فعال مصدر تم مت گھا و مطلب به که چونکم می ایک متوازن کائنات میں سہتے ہو حب کا سارا نظام عدل بر قائم ہے اس سے تہیں جی عدل پر قائم ہونا چاہئے ۔ جس دائرے میں تمیں اختیار دیا گیا ہے اس می اگر تم بد انصافی کردگ اور جن حق داروں کے حقوق تم اس باتھ میں فیئے گئے ہیں اگر تم ان کے حق ماردگ ۔ تو یہ فطرت کا نئات سے تمہاری بغاوت ہوگی ۔ اس کا نئات کی فطرت ظلم دب انصافی اور حق ماری کو قبول نہیں کرتی ۔ یہاں اکی بڑا ظلم تو در کھار ترازو میں فرندی مارک کو تو میزان عالم میں مارک کو تو تو میزان عالم میں خلل بر باکر دیتا ہے ۔ و تفہیم القران ا

۱۰:۵۰ = وَالْاَسُ صَ وَضَعَهَا - ای وضع اله ص - وضع ما می وامیرنزکر خات و صع ما می وامیرنزکر غات اس سے می وضع کی جگر جس کی عامی است می وضع کی جگر جس کی جع می واضع سے دضع کا لفظ و ضع جمل اور بوج آثار نے کے لئے آثا ہے تکین اسی مادّہ اوض ع ) سے بعن خلق اور ایجا د ربینی بیداکرنا) بھی آیا ہے ۔ چنا بخہ وضع البیت کے معن سکان بنانے کے آتے ہیں ۔ البیت کے معن سکان بنانے کے آتے ہیں ۔

مثلاً إِنَّ أَدَّ لَ بَيْتِ قُصِعَ لِلنَّاسِ (۳؛ ۹٥) تعیق مبلاً گفر جو لوگوں (ک عباد) کے لئے بنایا گیا تھا۔ اور اسی سے آئیت نہا میں مبعن ببدا کرنا یا بچھانا ٹریا ہے۔ وَ الْاَئْ صَلَ وَصَلَّعَهَا لِلْاَ کَنَامَ؛ اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھائی (پیپراکی) اسی مادہ سے اور معنی جھی شنت ہیں۔

ے اُلاک نَامِ- بعنی الحیوان کلہ (ابن عباس) تمام جا ندار بعنی الا نسی والحبت رحس) انسان اورجن - بہتوں نے اسی کو ترجیح دی سے کیوکھ نظاہراس مگر (آیت نزا) جن اورانس

بی مراد ہیں کیونکہ خطاب اہنی دونوں کو کبا گیا ہے اور آگے جل کر فیا تی اُلّا بِ رَقَبِكُمَا تكية ماني ميريهي دو نون نوعين مفاطب بي

ترجمه بوگا:۔

ادر اس نے جن وانس سے لئے زمین کو رسید اکیااور اس کی حکمہ بر) رکھ دیا۔

٥٥، اا= فِيهاً - اى في الْوَرْضِ

ولمالے كو كہتے ہيں۔

ہے،یں۔ ابن کیسان نے فاکھ ہے وہ بے شمار نعمتیں مرادلی ہیں جو لذت کے لئے کھائی

بعض نے کہا ہے کہ بر نفظ برنسم سے میوہ جات پر بولاجاتا ہے۔ ے اور بعض نے کہا ہے کہ تھجور اور اناد کے علاوہ باقی میوہ مات کو فاکھتہ کہا جاتا ہے اور انہوں اِن دونوں کو اس نے مستنتیٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں انِ دونوں کو قاکھۃ پرعطف کے ساتھ وَكُرِكِا كِيَا سِهِ عِيدِ فِيهَا فَاكِهَ فَ قَلَ أَنْ فَكُ قُرُمَّاكُ (٥٥/٥٥) الله يعمعلوم بوتاً كربيد ونول فاكهتر كيفيربي

\_ قِ النَّخُلُ نَداثُ الْأَكْمَامِ موادِّ عاطفه النخل موصوت رَهَبورِ رَا تُ

الْهَ كُمَامٍ - مضاف مضاف البهل كرصفت -

اكمام جسع اس كا دامد كية ب - كيف اس غلاف كو كيف إب حو كل يا كال مر لیٹیا ہوا ہو۔ یہ فت رتی طور پر میلوں برحرِ ها ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کا زم گو دا صالع نہوما مر م تشر نوشوں برعلاف ہونے ہیں اس طرح کیلے کے تعلی بر بہلے ہرایک تہ برعلاف کھیورے ہوتا ہے۔ از ال بعد سراکی عیلی براکی موٹا چلکا ہوتا ہے اسی طرح اور کئی میووں سرِغلاف

أَكُمْ يَمْ الكِ طرح كَي كُولِ الوي جوسرييني جاتى ہے۔ وَالنَّخُ لُ وَاتِ الْأَكُمُامِ - اور مجوزي عسلانون والى = وَالْحَتِّ - اس كاعطف فاكهترب اور اس رزمين إناج ب-الحَبُ - اناج ك دار كوحَت ياحَبَة مُسكمة بن مثلًا سمنام ، جو - يا ديكرا ناج اور

. 111

غلّہ کے دانے ، بروصوت ہے اور ذُواالْعَصُفِ اس کی صفت ہے ۔ دُوُاالْعَصُفِ مضاف مضاف الير العَصُف بمبنی مُسُس ، مجوسا - جِلكا جودانے كے اوپرلیا ہوتا ہے ۔ کھیت کے بتے۔

تفيركبريس اس كي حسب ذبل معاني كمهين.

ا ، ۔ معبور ہو ہما سے موت ی کھاتے ہیں۔

۱، ۔ اس بو سے سے بتے جس کے طون تھل ہوں اور اس فینطل کے اطراف وجوان بیں بنتے ہوں ۔ بنتے ہوں ۔ سیسے کہ نوشے کے اور کے بنتے ہوتے ہیں۔

س: کھائے ہوئے تھل کا جھاکا۔ (ملاحظ ہوسورہ الفیل)

عَضْفَ جَع بِاس كا واحد عَضْفَةُ وعُصَافَةً بعد

اورجب قرآن مجید میں ہے دہ

. فَا الْعُصِفْتِ عَصْفًا: (۲: ۲) مجر زور مكر كر هكر موجاتی بید بهال عَصْفَ را الْعُصِفْتِ مِن مصدر معنی محکوم می اس زور سے میان بند کر جیزوں کو توثر مجود كر مجرسا بنا ہے -

وَالْهَحْتُ دُوْاالْعَصْفِ: اور اناج سِ كے ساتھ عس بوتاہے.

= اکر نیکائ۔ روح و یا ری ح ما دہ سے ہے۔ جو اس کوا جون واوی (روح ) خیال کرتے ہیں ان کے نزد کی اس کی اصل یم لیو کائی ہے۔ اس میں ادغام کرے تخفیف کی گئی ہے۔ اس میں ادغام کرے تخفیف کی گئی ہے۔ بای دلیل کہ اس کی تصغیر موجیان پر ہے۔

اور ہو اسے اجون یائی (سریح) سے لیتے ہیں وہ کتے ہیں کہ ریئی طان کے وزن برہے اور اس میں کوئی تغیر تنہیں ہوا۔ باین دلیل کہ اس کی جسع دیا حدین محربے جیسے مشیطان اور

سياطين بره-

دیجان ہر اکنے والی نوشبو دار جیز کو کہتے ہیں۔ درق (روزی سے معن بھی ہیں لینی کھانے کا اناح۔ ایک اعرابی سے بوجیا گیا کہ کہاں جا سے ہو۔ تو اس نے جاب دیا کہ انظامی مِن کر نیجاتِ اولیہ میں اللہ سے رزق کی تلاش میں ہوں .

٥ ه : ١٣ = فَبِمَايِ الْآءِ كَتِلُمَا تُكَنِّ مَانِ : فَ سَبَيْهِ اور اللهِ اسْتَفَهَامِيّه بِهِ اور اللهِ اسْتَفَهَامِيّه بِهِ اور اللهِ اسْتَفَهَامِ اللهِ اسْتَفَهَامِ اللهِ اسْتَفَهَامُ اللهِ اسْتَفَهَامُ كَامْقَصِدِ بِهِ .

امد الكَّم كومُوكدُكرُناب

۲ الله الآر کوردکرنا میونکدالگوکا دکرنمتوں کے اقرار اور نعم کے تشکر کا مفتضی ہے اورنعتوں کی تکذیب کی نفی کرر ہاہے۔اسی طرح ناشکری بروعیہ اورک کررے وعدة

نعتوں سے اقرار وٹ کرکا موجب ہے :

حاکم نے بوسا طت محد بن منکدر حفرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر رصنی الله تعالی عنه نے فرما یا که ۱۰

جناب رسول التُدصلي التُدتعا ليُ عليه وَالبِرو اصحباب وسلم نے ہما سے سامنے سورۃ الرحمٰن آخر تک تلاوت فرائی۔ میرفرمایا کہ بر بین تم تو کوں کو فا موٹ دیکھ رہا ہوں۔ الساکیوں ہے؟ تم سے بہتر تو جن تھے حب اور متنی بار میں نے ان کے سامنے فَبِاَتِی اللَّهِ اَلَّهُ مَا كُلَّذِ بْنِ بر میں ہر بار انہوں نے کہا کہ لے ہما سے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرسکتے تیرے ہی ت برطرح ك حدب (ولا بشئ من نعمك دبنا نكذب فلك الحمد دتفيرظهي) ے الآیے۔ جع ہے اس کا واحد اِنی کے اس کامعن ہے النعب لغمتیں ( اسان العِرْ) امام ساغب سعة بن :-

الدِّمِ كا واحدِ ألىَّ وإلىَّ مِ حبس طرح النَّامِ كا دامداً نَّا و إِنَّى اللِّ رمفواً) منزراغب نے بھی الاً و کارجمہ نعمتیں کیاہے۔ آیت کا دکھوڑا الگوَ اللهِ (۱:۸۷) کار حمبہ کیا ہے؛ لیس خدا کی نعمتوں کویا دکرد۔

المغيد مِن اَ لَذَ كِنْ اَلَا لِي الْآلِي وَجَعَ الْكَنْ مِعِنْ نَعِمْتُ مَهِرِ مِا نَى ْ فَعْلَ

عسلامه مودودی نے الا م بتفصیلی جن کی سے جے درج ذیل کیا جاتا ہے اصل میں نفظ آلاء استعال ہوا ہے جسے آگے کی آیتوں میں باربار دہرابا گیا ہے اورہم فِي مُعْلَف مَعَامات براكس كالمفهوم مختلف الفاظ سے اواكيا كے:

اس بے آغاز میں ہی سیمجولینا جا ہتے کہ اسس تفظ میں کتنی و سعت ہے اور اس میں سي كيا مفهو مات شامل لهي-

الدور كمعنى الل لعنت اور الل تفسير في بالعموم لعمتون كربين كئي المنام. مترجبین نے بھی یہی اس کا ترحمہ کیا ہے اور سی معنی حضرت ابن عباس رفو حضرت قیاد ہاور حفرت من بھری رہ سے منقول ہیں۔ سب سے طری دلیل اس معنی کے صبح ہونے کی ہے ہے کہ خود بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے جبّوں کے اس قول کونفٹل فرما یا ہے کہ وہ اس ائیت کو

سن کرباربار لا ببتنی من نعمك دبیثا نكنّ ب <u>کهته ت</u>ے۔ لبذا ذاءً مال کے محققین کی اس مائے سے بہیں ا تفاق نہیں ہے کہ االک منعتوں

سے معن میں سرے سے ہوتا ہی تہیں۔

دوسرے معنی اس لفظ سے تدرست اور عجاست قدرت یا کمالات قدرت ہیں

ابن جرر طری نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ ۔۔ فیسائی ال آئے و کی کم کھا کے معنی ہیں فَبَائِ قَلْ دِي الله - ابن جريرن نودىجى أيات ٧٠٠ سى تغنير مين الآد كوتدرت کے معنی میں لیا ہے ا مام رازی نے بھی آیات ہما۔ ۱۵- ۱۹ کی تفسیریں لکھاہے: یہ آیا بیان نعمت کے کے نہیں بلکہ بیان قدرت سے لئے ہیں۔ اور آیات ۲۲، ۲۳ کی تفسیریں وم فرماتے ہیں یہ انشرتعالیٰ کے عمائب قدرت سے بیان میں ہے نہ کہ نعمتوں سے بیان میر

اس کے نتیسرے معنیٰ ہیں۔ خوبیاں ،اوصابت میدہ اور کمالات وفضائل ر اس معنی کواہل بعنت اور اہل تفنیر نے بیان تہیں کیا ہے مگرا شعار عرب میں آیا نفظ کشریے اس معنی میں استعال ہواہے۔ نابغہ کہتاہے:

هد الملوك وابناء إلملوك لهد - فضل على الناس في الألام وم روه بادشاه ادرشنرا حيهير ان كو لوگوں پر اپن نوبيوں اوتعمتوں ميں فضيلت مامسل ك

مُبْلُبِلُ لِنِهُ مِهاتَى كُلِيبِ كِمِرْنِي مِن كَبِمًا سِي بِهِ

الحذم فالعذم حان من طبالعم ، ما حلُّو الآئم يَاقَوْمُ أَحْفِيهَا مِن طبالعُم ، و ما حلُّو الآئم يَاقَوْمُ أَحْفِيهَا مِن طبالعُم ، ما حلَّم الآئم يَاقَوُمُ أَحْفِيهَا مِن اللَّهُ سارى نوبيال بيان ما الله م نېس كررېا بۇن ،

فضالهن زید العدوانی غریبی کی برایکاں بیان کرتے ہوئے کہتاہے ہ غريب احياكام مى كرك تومرًا نبتاب اور: وتحمد الدوالبخيل المددهم

مالدار بخل کے کمالات کی تعربین کی ماتی ہے:

اَجُدا نُحُ همداني لِيز كُمورِك كميت كى تعربين مي كهتلب كه، ورضیت الدم الکمیت نمن تیبع ۔ فرمسًا فلیس جوادنا بمباع المجھے کمیت کے عمدہ اوصاف بہنا ہے تو المجھے کمیت کے عمدہ اوصاف بہندایں اگر کوئی شخص کسی گھوڑے کو بیتبا ہے تو سيح بمارا گھوڑا كينے والانہيں ہے .

حسماسه كااكب شاع حب كانام الوتمام نه نهي لياسه وواين مدوح

ولیدین اد ہم کے اقتدار کا مرتبہ لکھتا ہے ،۔

اداما المرواتني بالدَّءِ ميت ؛ فلا يبعد الله الوليدب ادهما تما الله الوالدب ادهما تما كان فراحًا اذا الخيرمسة ؛ ولا كان منّا نا اد هو العسا

ترجم مد جب بھی کوئی شخص مر نے والے کی خوبیاں بیان کرے : تو خدانہ کرے کر دلیدن ادہم اس موقع بر فرامون ہو۔

ری رقب بر روی ایر است آتے توجیو لتا نه سما تا تھا ۔ اورکسی پر احسان کرتا تھا توجیا تا نہ تھا : اس پر اچھے مالات آتے توجیو لتا نہ سما تا تھا ۔ اورکسی پر احسان کرتا تھا تو جیا تا نہ تھا : طرقہ ایک شخص کی تعرفیٰ میں کہتا ہے :۔

کا مل یجمع الکر الفتی ۔ نَبُ اَ سید ساداتِ خِضَم دل و کا مل اورجو انزدی کے اوصاف کا جامع ہے ۔ شریف ہے سرداروں کاسردار ، دریا ان شوام و نظائر کی روشنی میں ہمنے نفظ الآء کو اس کے وسیع معنی میں بیا ہے

اور برجگہ موقع ممل کے مطابق اس کے جمعیٰ مناسب ترنظراً کے ہیں وہی ترجے ہیں درج کے موجے ہیں۔ لین بعض مقامات بر ایک ہی جگہ الآء کے کئی مقہوم ہو سکتے ہیں اور ترجے کی مجوری سے ہم کو اس کے ایک ہی معنیٰ اختیار کرنے بڑے ہیں کیو کھ اردوزبان ہیں کوئی افظا تنا جا مع نہیں ہے کہ وہ ان سا ہے مفہومات کو بیک وقت ادا کر سکے ۔ مثلاً اس آست ۱۱ میں زمین کی تغلیق اور اس میں مغلوقات کی رزق رسانی کے بہترین انعامات و کر کرنے کہ ہم اپنے رب کی کن کن الآلو کو حظالؤ کے ۔ اس موقع برآلار صرف نعموں کے بہد فرما یا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کی کن کن الآلو کو حظالؤ کے ۔ اس موقع برآلار صرف نعموں کے بہد معنی میں نہیں ہے۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نو اس کو مقات ہمیدہ کے معنی میں بھی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نو اس کر قرن مخلوفات رہتی ہیں اور طرح طرف اس می صفات ہمیدہ ہی ہیں کہ اس کے سیم اس نو اس کے اندر بیدا ہوتے ہیں اور یہ اس کی صفات ہمیدہ ہی ہیں کہ اس کے ان منافظاً کی وزیرت کا کمی انتظا کی اور نوان کی برورش اور زرق رسانی کا مجمی انتظا کی اور ہی اور یہ اس کی عذائیت ہی نہیں ہیں کہ اس کی انتظا کی اور زون رسانی کا مجمی انتظا کی اور ہن ور زون دوق نظر کی ہی ان کا مجمی انتظا کی اور ہن دوق نظر کی ہی ان کا کہی انتظا کو دوہن اور ذوق نظر کی ہی ان گا کہ ان کی نوراک میں نری غذائیت ہی نہیں ہیں۔ کی اور ہن اور ذوق نظر کی ہی ان گا کہ ان کی نوراک میں نری غذائیت ہی نہیں ہیں۔ کی انتظا کو دہن اور ذوق نظر کی ہی ان گانت رعامیں ہیں۔

ود الدور دون طرق الله تعالی کی کارنگری کے صوف ایک کمال کی طرف بطور نمونداشارہ کیا گیا ہے کہ کہ اسلامی الله تعالی کی کارنگری کے صوف ایک کمال کی طرف بطور نمونداشارہ کیا گیا ہے کہ کھجورکے درختوں میں مجل کس طرح غلافوں میں تعبید کر بیدا کیا جا اس کی ایک مثال کونگاہ میں رکھ کر ذرا دیکھتے کہ کیلے ، انار استرے مناول اور دوسرے معبیوں

کی بلنگ میں آرٹ کے کیے کیے کما لات دکھائے گئے ہیں۔ اور برطرے طرح کے غلے اور دالیں اور جو ہم بے فکے اور دالیں اور جو کہ برا کے کو کئی کیسی نفیس اور جو کہ برا کے کو کئی کیسی نفیس بالوں اور خوشوں کی شکل میں بیک کرے اور نازک تھیلکوں میں لیبیٹ کر بیدا کیا جاتا ہے۔

رتعنیم الف آن ) - تُکَلِنَّ مَنِي ، مضارع تثنینه مذکر حاضر- تَنکُنِ نَیْجُ د تَعْغِیْلُ ) مصدر تم دونوں جھٹلاتے ہو ۔ یا ۔ تم دونوں جھٹلاؤ کے۔

یہاں مخاطب جن وانس ہیں اس لئے تنٹینہ کا صیغہ لایا گیا ہے تعبض کے نزد کک خطاب انسان سے سے اور واحدی کجائے تنٹینہ کاصیغہ تاکید سے لئے لایا گیا ہے اس کی مثال قران مجد میں اور حساکہ ملتی ہے۔ مثلاً:

اَلْفِنیاَ فِی ْ حَبَّهُمْ کُلُّ کُفَّا لِهِ عَنِیْلِ و ۲۴:۵۰) ہرسکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہاں تنثیز کا صیغہ تائیر کے فائدہ سے لئے آیا ہے۔

شعرائے عرب بلکہ عجب جند اشعار مختلف المضامین کے بعد ایک بند بطورسی سیمنس کے ایک انتراک خاص ملحوظ کو کر لایا کرتے ہیں ، حس سے اس مضمون کی خوبی دو بالا ہوجاتی ہے اور سامع کی طبیعت ہو کسی قدر غافل ہوجاتی ہے اس برایک کوڑا سا تنبیہ کرنے کے لئے طِرجاتا ہے۔

اسی طرح اسس سورت میں وہ بند فیبائی الآءِ رَتِکُما کُکُوّ بَنِ ہے جوہ ایک بات کا گھف انہیں کوزیا دہ آتا ہے جو کہ مذاق سخن سے مجھ واقفیت سکھتے ہیں ، عبارت کا دلکش ہونا بھی اثر کلام میں بڑی تاکید کرتا ہے۔ (تفنیر حقانی)

اس طرح مودة القرسريس حسسه وَكَفَّلُ كَيْتَنُ مَاالُقُنُ الْنَ لِلِنَّ كُوِفَهَ لُ مِنْ حَسُّلَ كِوِ : جاردنع اورسورة اَلْهُ وْسَلَلْتِ مِين حَلِمَ وَيُلِنَّ كِنْ مَئِنٍ لِهِ ْ مُكُذَّ بِبُنَ دسس مرتب دہرایا گیاستے۔

٥٥: ١٨ = صَلْصَالِ رَجِيّ بويَ مَيْ رَكَ اللَّهِ اللَّهِ فِي مَيْ رَدِه خَتَكُ مِنْ كَرْجِب إس ير

انگلی ماری جائے تو بچنے اور کھنکھنانے گئے، صلصال کہلاتی ہے۔

امام راغب تکھتے ہیں کہ :۔

صلصال اصل میں خشک چیز کے بجنے کانام ہے اسی سے محاورہ ہے صَلَّ الْمِسْمَالُہ نام بچریہ

۔ بین نے کہاہے کہ صلصال سڑی ہوئی مٹی ہے۔ بیعرب کے محادرہ صَلَّ اللَّحْدُ ہے مانوز ہے۔ (گوشت سارگیا۔)

\_ كَالْفَخَارِ، كَ تَضِيهُ كَاسِ اس كا دا حدفَخَارَةً سِي ، مَثْكُون كُو كِهَا عِامَا سِي كَيُو مُكَدِده مٹو کا نگانے سے اس طرح زور سے بوتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ فخر کررہا ہو۔ یہ الفخر رہاب نص<sub>ری س</sub>ے مصدر ہے۔جس کے معنی ان چیزوں **براترانے کے ہیں جوانسان کے ذا**تی بومرے خارج ہوں۔ مثلاً مال دجاہ وغیرہ۔ فاخو اسم فاعل ہے اور فخور وفخیر مبالغركے مثينے ہیں۔

فاكل كالم وخرت آدم على السلام كالخليق كے الريس قران مجيدي مخلف

الف ظر مَدْ كور بِي كبي ارتشاد بي -اسات مَنْكَ عِيْسلى هِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ أَدْ مَرْخَلَقَهُ مِنْ شَيَابِ (٣٠٠٥) به تنك دمفرت عيلى دعلي السلام كاحال ومفرت ) آدم دعليه السلام كاساب اس نے مٹی سے اس کوسیداکیا۔

رجتنی خلفتت بنائی ہے اس کو جیکتے گا سے بنایا ہے۔

من كهي فرما وكقد خُلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ مِنْ مَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (10: ۲4) اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سرے ہوئے گائے سے بیداکیا ہے

م. معرار شاد ہوتا ہے . خَلَقَ الْدِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَالِهِ دہ ہ : ۱۲) اسی نے انسان کو تھیکرے کی طرح کھنکھنا تی مظیّ سے بنایا۔

در حفیقت ان الفاظ میں اختلات نہیں ہے بلکه مطلب ایک ہی ہے ۔ کیونک مضرت آدم كو الله تعبالي في اوّل ملى سے بيداكيا- ميراس بين بانى ملا توطيني لاَّ زِب بوتى يعنى اس ميں جبك بيدا بوئى اكس كے بعد حكمياً مسكنون كهلائى كرسيا و بركمى اور

سٹرگی۔ بہر حب خشک ہوئی صلصال کالفخارسے موسوم ہوئی کے کھیکری کی طرح کھن کھن کے الکہ اللہ اسٹوں ہوئی ۔ کہھیکری کی طرح کھن کھن کی ہے ہے ہے۔ ان انوں میں ان جن سانے انسانوں کے باہے کا نام اُدم ہے اس طرح ابوالجن اجنوں کے باہے کا نام جکات ہے ۔ جن مسلان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ۔ کھاتے ہیتے اور مرتے جیتے ہیتے ہیں ۔

= خَلَقَ - اي الله خلق ، مبتدا عجر، الله في بيداكيا -

= منارج - آگ کی لیٹ، عظم کنا ہوا شعلہ جس میں دھوال نہ ہو۔ مکو بھے جرا گاہ ادر اس میں مکن ہوکہ جرا گاہ ادر اس میں مانوروں کو جوتے ہے ہیں میں جانور اس میں مگن ہوکر جرتے ہے ہیں اور آئیت مورج البحث و نیتے الموال کئے اور آئیت مورج البحث و نیتے الموال کئے ) جوآ لیس میں طبع ہیں ۔ جوآ لیس میں طبع ہیں ۔

ا لمرَبِح كمعنى اصل ميں خلط ملط كرنے اور ملا ينے كے ہيں اور اَلْمُورُوجِ كمعنى اُمْلًا اور اَلْمُورُوجِ كمعنى اُمْلًا اور ملا ينے كے ہيں اور اَلْمُورُوجِ كمعنى اُمْلًا اور مل جانے كے ہيں۔ اور اسى سے آبت شریفیہ ہے۔ فکھ مُد فی اَمْدُر مَس كيفينت آگ كى بيٹ الكي غيرواضى (يعنى خلط ملط يا گڈمڈ) معاملہ ميں ہيں۔ اور بهى گڈمڈ كى سى كيفينت آگ كى بيٹ ميں ہے كہ مشعلہ حب اوبر كو المحقة ميں ہے كہ مشعلہ حب اوبر كو المحقة ميں اختلاط ہوتا ہے جو الكي برا كا ميں اُزادى سے گھوتے ہيں۔ اور آبس ميں ملتے جلتے ہيں عليم و موتے جرتے جو الكي برا كا و ميں اُزادى سے گھوتے ہيں۔

اسی طرح موج البحدین ہے کہ دونوں بانی باہم طعے ہوئے بھی باہم اپنی علیمہ و علیمہ حیثیت قائم سکھتے ہیں۔

امام سراغب نے ماہ جے معن آگ کا شعار جس میں دھواں ہو۔ کئے ہیں۔
لکن اکثر عسام سے اس سے مراد آگ کا دہ شعلہ مراد لیا ہے جس میں دھواں نہ ہو۔
سوٹ نگار۔ بدل ہے مِنْ مَمّارِج کا اگ کا بھڑ کتا ہوا شعلہ۔
۵۵: ۱۱ = فِباکی الْاَءِ مَرَ بَکُمَا شُکَّتِ بلی ۔ لیس اے جن وانس تم اپنے رب کے کن
کن عجا بہات قدرت کو جبلاؤ گے اگر جبہ یہاں نعمت کا پہلو بھی موجود ہے کین موقع کی مناہ ۔
سالاً مُکِمُ مَنْ عَجَاسُ قدرت زیادہ موزوں ہے۔

فَا عِلَى كُلْ مِهِ اس سورة بين جهان جهان فياى الآء ربكما تكن بن آياب تفري من والمعالكة بن آياب تفريح المعنى والمعالكاب ؛

ه ۱۷:۵ = دَبُ الْمَشْرِقَانِ وَدَبُ الْمَغْمِ بَانِنِ: يه مبتدار محذون كى نجرب اى هو رب المشرقين ورب المغربين و و دومشروں اور ددمغربوں كا برورد كارسے -حفرت ابن عباس كتے ہيں كه -

جاڑے میں آفتاب اورجگہ سے اور گرمیوں میں اورجگہ سے طلوع ہوتا ہے اس ظاہر فرق کے بھا قال ہے اس ظاہر فرق کے بھا ہے اس کے مغربین یعن دومغرب کے جاتے ہیں۔ ورنہ ہر دور آفتاب کا طوع و غزوب اورجگہ سے ہوتا ہے اس کے قرآن مجید میں دومری جگہ آیا ہے دکتُ المنظوق و المنظوق کا رہے۔

ا مسوب المستوب المستوب المستوب المستوب المستوب المستوب المستوب المستوب الكرب كى كمن المستوب الكرب المستوب المستوب الكرب المستوب المست

هُوَاتُذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰلذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهٰلَا مِلْحُ انجایج وَجَعَلَ بَنْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجُرًّا مَنْجُونًا (٥٣:٢٥) اوروی توہیے جس نے دودریاؤں کوملادبا۔ (مخلوط کیا) ایک کا پاق شیری ہے بیاس بجانے والا۔ اور دو سرے کا کھاری کڑوا۔ (جھاتی مبلانے والا) اور دو نوں کے درمیان ایک آٹر اور مضبوط اوف بنادی۔

بور است جاری من الا دی رحمة الشرطید این تفسیر بیان القرائ میں مثالاً دکر کرتے ہیں الکان سے جامئکام کک طبح جلتے ہیں۔ امک کا بانی سفیدہ اور ایک کا سیاہ سیاہ میں مندر کی طرح تلاطم آتا ہے مگر سفید ساکن رہتا ہے۔ کشتی سفید بانی میں جادر دونوں کے درمیان ایک دھاری سی جلی گئی ہے۔ سفید کا بانی میں جا اور سیاہ کا کڑدا۔ مولانا دریاآبادی این تفسیر ماجدی میں سکھتے ہیں،۔

امرین فِن کابیان ہے کرسطے زمین کے نیج یا نی کے دوستقل نظام جاری ہیں۔ ایک مسلم

ا استور کا ہے جو کرسمندروں سے ظاہر ہو تا ہے۔

دوسراسسلد أب شرس كاب جوعمومًا درياؤن اكنودن الجيلون سے نكلا بے۔

119

عام مشاہدہ سے بھی پایا جا تاہے کرزمین سے نیچے کھاری اور میٹھ یانی کے دھانے میلوں تک ساته ساخه موجود بی اور بعض جگراکی فشسکے فاصلر راکی کنوی کایا نی میٹھا اور دو سرے کا كارانكل آنامه اى طرح اكيسط برباني كاراب توجندن نيج ماكرمينا بان آماتاب ادرال کے برمکس بھی ۔

= كَلْتَقِيلِنِ : مضارع تثينه مذكر غاسب التقاء (افتعال) معدر - وه دونول طريق ہیں۔ وہ دونوں سلنے ہیں۔

۵۵: ۲۰ = بَلِنَهُ مُمَادای بین الدح بین رونول دریاؤں کے درمیان = بُوَرِّ جُوْد رون میان = بُوَرِّ جُوْد رون میان کی حد موت سے مشر تک کے عالم کو

ویم بری ب و ایس استان منفی تثینه مذکر خاتب بعنی راب صرب مصدر وه دونون اینے استان کی بغیاب مصدر وه دونون اپنے صدود سے آگے تہیں بڑھتے۔ یعنی اپنی درمیانی حدّ فاصل سے تجاوز کرکے آپ میں مل نہیں عانے بلک قریب قریب اور مصل بہنے کے باوجود این علیدہ حیثیت قائم سکتے ہیں۔

١١:٥٥ خِبَايِّ الْدُومَ تِبِكُمَا تَكَةِ بِنِي مِ لِين لِي وَالسَ تَم لِيهِ رب كَ دَرَّ کے کن کوشموں کو چھٹلاؤگے۔

٢٢/٥٥ = اَللَّوْكُونُ لِول وصرون ما ده رموتى . لَالِي مُ جَعَى تَلاَثُو وَتَعَعَلُكُ رباعی بحرد - مصدر تکهٔ کهٔ النتیمی معنی کسی جیزکے موتی کی طرح چیکنے ہیں۔ = مَوْجَانُ - هِولِ مُوتَى ؛ مونكار مهم حروف ماده

ه (١٥ ٢٣ = فَبِاَيْ الْكَوْ لَرِتْكُما تُكُنَّ لِنِ : لِس لَاحِنْ وانس تم ليفرب ك قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ کے میمال بھی اگر جبرا کا ایمیں قدرت کا بہلو نمایاں ہے کئین نعمت اورادصاف حميده كالهبهو مجمی مخفی نہیں ہے ا مودو دي

٥٥: ٧ = وَلَهُ واوُ ما طفر لام تلك كار يُو صنيروا مدمذكر فاست جس كامرجع الركن سے جس کا ذکر بہلے جلا آرہا ہے۔

= اَلُجُوَارِالْمُنْشَلْفُ مُومون وصفت بجوَارِجْع حَارِيَة كَ جِس كِمعنى كُشْقَ كَمَ بي - جوجونى (باب ضب) مصدرسه اسم فاعل كأصيفه واحد موَّن بي معنى جِلنوا

جونكك تى سطح أب برملتى ہے اس لئے جادية كہلاتى ہے جارية كى جمع جاريات بمى ہے اَلْمُنْشَلَتُ ؛ اسم مفعول جمع مؤنث - المُنشأة واحد- إنشاء (افعال) مصدر

سطے سمندر سے اولی کی ہوئی کٹتیاں ، یاد وکشتاں جن کے ہادباں اونیے ہوتے ہیں۔

نَشُهُ اللهُ وَنَشْاً قَوْ رَبابِ فَتَح ، كرم ، سے معنی بید الهوناہے - إنشار عور انعال ، بیدا كرنا پروپرشش کرنا ۔ اوپرابھارنا ہے جیسے کہ قرآن مجید ہیں ہے وکیٹنٹیرنگی السّکھابَ النِّیقاَلَ (۲٫۲٪)

اور مجاری مجاری با دل اعما تاہے یا بیدا کرتاہے۔

ے کا لُآ عُلاَ مِ اللَّ مِلَا مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ علامت كو مِلَا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا بهار ول كانام جى أعْلام جو كيا ـ

ترجمها اورجہاز بھی اس کے ہیں جوسمندر میں بہاڑوں کی طرح اونے کھڑے

رب ہیں۔ د د: ۲۵ = فَبِائِ اللَّهِ رَبِّكُمَا مُتَكَدِّ لَنِ لِبِس لِهِ وانس تم لينے رب كے كن كن احسانات كو حبطلاؤ كيريهال الأومين نهت داحسان كالبهلونمايال بيد، اس كي قدرت اور صفات حسنه كالبلوجي موجود س

٥٥: ٢٦ = كُلُّ مَنْ مَ كُلُّ مضاف منْ موصوله مضاف اليه مراكب ، سركوتي .

= عَكِيْهَا. مِن هَا صَمِيروامد سُونْ فَاسْب كام رَضْ وَ الْدَكُونَ وَضَعَهَا لِلْهُ نَامِ مِن الارض ب رأتيت نبرا)

= فَانِ راسم فاعل دواحد مذكر دفيَنى ( بابسع ) فَنَى (باب فستح ) وفَنَاءُ مصدر فنا ہومانا۔معدوم ہوجانا۔ فِناتِ اصل میں فانِی عظا۔ تی پر صمہ دشوار عظا۔ اسے گرادیا اب ی اور تنوین دوساس اکٹھے ہوتے دی اجماع سائیں کی وجہ سے گرگئی ۔ فارِن ہو گیا فنا ہوجا بنوالا۔ معدوم ہوجانے والا۔ فاین خرسے حُل مَنْ کی ۔

هه: ۲۷ = يَبُقِي ، مضارع واحد مذكر غاسّب بقاً عظر باب معى مصدر . باقى رسيكا ـ فنار

عَجْهُ مَ يَبِكَ - وَجُهُ مِنان ، رَبِّكِ مِنان مِنان اليمل كر وَجُهُ كامضاف المِم اس كے اصل مُعنی جبروك ميں جيساك اور عجد قرآن مجيدي سے فَا عَنْسِلُواْ وُجُوْهَكُمُ وَايْلِ تَكِكُوْ (٥، ٢) لِبنے مذاور القد هولياكرو- اور جونك استقبال كوقت ست بہلے انسان کاچہرہ سامنے نظر آتا ہے۔ اس لئے کسی جزیکادہ مصر جوستے پہلے نظراتے اسے وجه كهرليته ي وَجُهَ النَّهَا دِرِ دن كا اول حصّه ـ

وكنهه معنى دات سع جيساكداًيت نوايس:

ا ورمتها سے برورد گارہی کی ذات ابابرکت ) جو صاحب حبال وعظمت، باتی رہ جائے گی یا جیدا در مگر قرآن مجید می آیا ہے،۔

مُكُلُّ شَكِيً مَاللِكُ إِلاَّ وَجَهَلُهُ ١٨١: ٨٨ ١س كى دات باكسوا برجيزونا ہونے دالی ہے۔

= خُواالْجَلَالِ مِنافِ مِنافِ اليه لل كرصفت بِ وَجُبُرُ كي راللَّه كي ذات و صاصبومال وسے - تجال بندگ ، عظمت ، بندمرته بونا - بحل يَجل دباب ضب، كامعدد كب حَبِلاً لَدُ و كم معن عظمت قدر، يعن بلندمره، بون اورَحَبلاً ل كم معن عظمتِ قدر کی انتهاء کے ہیں - اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جانچریہ خْدُاً الْجُلَدَّ لِ وَالْدِكْوَلِم صون أَى كُوكِها جاتاب دوسروں كے لئے استعال نہيں کیاجا سکتا به

= وَالْدِكُولُومُ اس كاعطف الحلال برب، الله كادات صاحب ملال وصاحب اکل ہے۔ اکوام با عظمت ہو نا دوسرے کو غزت دینا۔ اور اس بر کرم کرنا - بروزانے افعال مصدرہے ۔ اکرام کے دوعنی آتے ہیں

ا المريك دوسرے بركرم كما جاتے يعنى اس كو اليا نفع بہنجايا جائے جس ميں كسى طرح كا محموط نهبو۔

۲:- یه که جوحیز عطاکی جائے وہ عمدہ سیز ہو۔

ابت و دواالحبلال والاكوام بن تفظ اكوام مين دونون عنى باتع بلته بن التحديث التبت و دواالحبلال والاكوام بن تفظ اكوام مين دونون عنى باتع بلته بن كوم كالفظ قران مجدمين جهان مجان مجان موال احسان و انعبام اللي مُرادب و معنى التحريب كالتبي التبي كن كن كما لات جبطً لا وَكُما ا

ه ه : ۲ و السَّعْلُ مُنْ فِي السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ وَ بِوَكُونَى آسَا نوں میں ہے یا زمین میںِ اُسی کا سوالی ہے ۔ یعیٰ فرکشتے کھٹات، اور انسان سب اپنی اپنی حاجتیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں ر رزق ، صحت ، عافیت ، توفیق عبا دت ، مغفرت اور نزول تجلیّات

دبرکات کے اسی سے طلب گار ہوتے ہیں ۔

ار من في السَّمُونِ وَالْدَرْضِ سے سب مخلوق مرادل جائے تواس صورت ميں ال سے مرادوہ حالت وکیفیت ہوگی جوا متیاج پر دلالت کرتی ہے خواہ زبان سے اس کا اظهار

کیا جائے یا نرکیا جائے۔

عَا بَا حَكَ يَنْ مِنْ الْحَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حل يقت من الاوقات و لَخطة من اللخطّاتِ ... بَرُوقت ، مراحظ- مُحلّاً يَوْمٍ - منصوبِ بوج ظرفيت كرب - تقدير كلام الله هو تابت فى شان كل يوم وہ بروقت کسی نہ کسی د صندے ہیں لگار ستاہے۔ مثنان ۔ د صندا۔ ککر، مال کسی اہم معاملہ بإطال كونواه برابويا مجلا - شان كية بي - اس كى جميع شوون ش دن حروف اده ه ه : ٣٠ = فَبِهَا يِي الْآيَرِ رَبِيكُما كُكُنِّ لِنِ رَكِس لِدِين والسَّن تم لِيزرب ك کون کونسی اوصاف جمیده کو جھٹلاڈ گے۔

متلم فكرِّ انْ واب نقر، مصدر- ہم تصدكري كے - ہم فارغ ہوں مے - ہم منوج ہوں كے -

- ب ر ر . اَلْفِرَوَاغُ شَعْلَى ضدہے - اورفُرُوغًا دبابِنَعرِ مصدر بعنی فالی ہوناہے ۔ فاریخ عظی و آن مجید میں ہے و فاک صُرَح فی او ایم مُن ملی فرعظًا ۱۸: ۱۰ اور رحفرت موسی رعلی السلام کی والدہ کا دل بے صبر ہوگیا ۔ یعن خوف کی وج سے گویا عقل سے خالی ہو چیا تھا۔

ماں ہوتیا تھا۔ اور تعبض نے فارغًا کامعنی اس کی یاد کے سوا باتی چیزوں سے خالی ہونا بھی کئے ہیں جیساکہ قرآن مجید ہیں ہے فیا دَا فَرَغِتَ فَانْصُبُ (۴۶:۷ حب تم (اور کاموں سے فارخ بواكرد توعبادت مي محنت كيا كرو-

آیت ندا کا مطلب ہے کہ :۔

العاجن وانسسم ہم عنقریب راوقات مقررہ کے مطابق فارغ ہو کر لینے وقت مقررہ پر متباری بازیر کے لئے ) متوم ہوا چاہتے ہیں۔

\_ اَلْتُقَلَدُنِ، مادهٔ تقل سے تقل کے معیٰ بوج کے ہیں اور تقال اس بوه كوكت بن جوسوارى برلدا بوابو سو نقلًا ن كالفظى ترجمب بوكا : دولد علي بوج

دو بھاری چیزی۔ دو بوجل خلقیس (مرا دعن و انسان) جن اور انسان کو نقالا ن اس کے کما گیاہے کہ یہ زمین کر بھاری بوجھ ہیں۔

ب یا انسس کے گران قدر دگران منزلت ہیں۔

٥٣ يا اِسس كے كريمي خود تكليف شرحيه سے كرا ل بار ہيں ـ

اتیت کا ترجمبه ہوگا بھ

اے جن وانس ہم عنقریب ہی تمہارے رحساب وکتاب کے فارغ افالی ہوجاتے ہیں۔ رتفسیر طہری )

عنقربُ ہم تم سے بازر س کرنے کے نے فارغ ہوئے مباتے ہیں ۔ (مودودی) ۱۵ ، ۲۲ = فیای الآءِ ربکہ الک بن ، (عیردیکھ لیں کے کہم لینے رب کے کن کن احسانات کو تھٹلاتے ہو۔

٥٥: ٣٣ = يَلْمَعُنْشُوالُجِنَّ وَالْإِنْسُ: مِاحْدِن ندار عِ مَعُنُوالُجِنِّ وَ الْإِنْسُ: مِاحْدِن ندار عِ مَعُنُوالُجِنِّ وَ الْوَنْسِ مَادَى مَعُنُوالُجِنِّ مِفائ مِفائ الله الانسى كاعطف الجن برب اى ومعشوالانس ، معشوالم مفرد ہے۔ بِمُاگردہ - اس كَ بَع مَعَا مِثْنَ عَد لَا كُروهِ جَنْ وانس ،

= إنِ اسْتَطَحْتُمْ: إِنْ شَرِطِيهِ استَطعة ما صَى حَبْعَ مَذَكُرُ مَا صَى الْسَيْطاَ عَدَّرِ راستفعال مصدر (ما صَى مَعِیْ حال مِن عَمْ كُرِسِكَةِ ہُور الْمَ سِي ہُوك تلہے۔ تم ہيں السَطاعت عَلَيْ اللّٰ عَلَيْتُ اللّٰ عَلَيْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

ما مزر نفُوذُ و باب نعر مصدر - تم نكل مجاكو - تم بابر جلّے جاؤ -- مِنْ اَفْطَا دِ السَّلُوتِ وَالْاَ رُضِ عُ مضاف معناف اليه اَفْطَارُ جَعَ قُطُوكَى مبنى جانب يا طرف ،

= أَنْفُنُدُ قُواء فعل امرجع مذكرها منر، نَعْوُدُ وباب نفر، معدد-رتو، نكل عباكو،

= لَا تَكَفُّذُونَ وَ لَا نَافِيهِ، تَنْفَذُونَ وَ مَضَارَعَ مِعَ مَذَكُرُ مِا صَرَاتُمْ نَبِي مَعِالُ سَكُوكَ مَ مَ مَنْ الرَّعَ مِعَ مَذَكُرُ مِا صَرَاتُمْ نَبِي مَعِالُ سَكُوكَ مَ مَ مَنْ الرَّعَ الْعَلَى سَكُوكَ مَ مَ مَنْ الرَّعَ مِنْ الرَّعَ الْعَلَى الرَّعَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي اللَّهِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللَّهِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَ

= إِلاَّ بِسُلُطَانٍ. إِلاَّ مسرن السَّنْاد -

سُلُطَارِّ - زور، قوت، جمت، بربان ، سند،

ترممه اَیت کا یوں ہے بر المبے گروہ ِ جن وانسس اگر نتہیں قدرت ہو کہ اَ سما ن اور زمین کے کنارو

بكل جاؤ . تونكل جاؤ - سلطان كيسواتم نكل سكت بي ننبي .

ارص دساء کے اطراف واکناف سے مکل عباستے کی کئی صورتیں ہیں: مشلاً۔

ا۔ نیامت کے روز فرشے اسانوں سے اتریں کے اور تمام خلائق کو گھیرے میں لے لیں کے اور تمام خلائق کو گھیرے میں لے لیں کے اس

حب جن دانس ان کو دیکھیں گے تورہ گھیرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کری گے لیے میں جدھر بھی جا میں گے۔ کی در سے لیکن جدھر بھی جا میں گئے ۔ ر سے اور گھرا ہوا یا کیس کے۔

میں مجدھر بی مای سے عہد ہی وجب بن اور کر مرابی ہوں گے کہ فرنتتوں کوا تادیموکر مجا گئے مگیں ہوں گے کہ فرنتتوں کوا تادیموکر مجا گئے مگیں کے سکن فرنت ان کو گھیرے میں کے کران کا فراد ناممن بنادیں گے۔

ریان فرنت ان کو گھیرے میں کے کران کا فراد ناممن بنادیں گئے۔

ریان فرنت ان کو گھیرے میں کے کران کا فراد ناممن بنادیں گے۔

یں طرائے ہاں و بیرائے ہی سے موات سے خوار کے دقت کا منظر ہے لوگ موت سے بھاگیں گے سیکن مور نے ان کو گھیر لیں گے

م در یا یہ کہ توگ زمین درآسما نوں میں ہے جانے کے کان میں کیا ہے اد هراد هر نکلنے کا کوشش کرس سے تعکین ودالیا تنہیں کرسکیس سے۔

بن وانسس کی بیجارگی اور ناکا می کی دجه طاقت و توت اور سند من السنر محال ہونا ہے الساوہ طاقت ہی سے کر سکتے ہیں جو ان کے پاس سے ہی نہیں کیوئکہ اس کا منبع ذات اللی سے اور جب تک اس کی طرف سے توفیق نہ ہوجن وانسس کی کامیا بی ناممکن ہے۔ اور جب تک اس کی طرف سے توفیق نہ ہوجن وانسس کی کامیا بی ناممکن ہے۔ لبعض نے کہا ہے کہ مسک طانِ سے مراد سند، اجازت، مجتت وہر ہان ہے۔

پنانچہ تاج العروس میں ہے کہ ہے مسکنطن کے معنی حجت دہر ہان کے ہیں اسی معنی میں ارتناد الہٰی ہے ،۔ لاَ تَنْفُ نُدُونَ إِلَّذَ لِمسْلُطلِقِ ، (مہٰیں نکل سکتے برون سندکے)

البتراس كى قوت اوراس كى سنّد اگركس كو حاصل ہوجائے تودہ ان حد ندلوں سے باہر نكل سكتاہے كما ان النبى صلّى الله علیہ وسلم نفذ ببد نه ليلة المعلج من السلم أن السبع الى سدرة المنتهى -

یعیٰ حبس طرح بنی پاک صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم شبِ معراج میں اپنے جسم المهر کے سابھ ساتوں آسانوں سے پارسررۃ المنتلی تشرلین کے سکئے۔ عسلامہ یانی بنی ککھتے ہیں :۔

تعبض اہل علم کا قول ہے کہ تنبیہ انتخوافی اور باوجود کامل قدرت سکھنے کے درگذر کرنا اور معان کردیا ہے اسکر کی اسلاکی تعمت ہے اور عقلی معراج اور تمام ترقیات اور الیے اسباب

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْرِ، ٢٠ الرحمن ٥٥ ترقيات كران كاشمول معي الوريم الله على الرحمن ٥٥ ترقيات كران كاشمول معي الآء الله میں سے ہے۔ (نفسیرظہری)

یں سے ہے۔ رحسیر مہرہ ) ۵۵:۳۴ = فِبِهَا یِ ۱الْکُوسَ بِکُمَا تُنگِذِّ بَانِ۔ بس لے جن وانس تم لینے رب کی كن كن قدرتوں كو جبتُلاؤكے

ه ه : ۲۵ = يونسك مفارع مجول واحد مذكر غائب إرسكال وافعاك معدر

حبور ا جائے گا۔ بعیما جائے گا۔ = نتواظ · شعلہ بے دھوئیں کی آنج ، اسم ہے۔ میڈ سک کا مفعول مالمئیم

صرح من نَّادٍ جارمجرور مشواظ کی صفت ہے۔ نشواظ من نار آگ کا شعلہ سے وَ نُحَاسُ وَافَع مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ معنی میں مختلف اقوال ہیں۔

راي دمهوال - ارمدارك ،خازن ، حبلالين ، معالم ،

رم) بگھلاہوا تابنہ۔ العدھ لیمعنی تلجیٹ مگھلاہوا تابنہ۔ (مجابد۔ قتادہ) رم) بغیرد ھوئیں کے بیٹ ، چونکہ لیٹ کارنگ تانبراہوتاہے رنگ ہیں مشاہبت ک وج لیٹ کو نحاس کہاجاتا ہے (راغب،

رم ، وه لال چگاریاں جو لوہا لاُل کرکے پیٹنے کے وقت تخلتی ہیں۔اگ رقاموس )

عمومًا اہل تفسیرنے اس کا ترجمیہ دھواں کیاہے۔

موما ای تعمیرے اس قار بہہ دھواں جائے۔

اللہ تکنتکوروان مفارع منفی تثنیہ مذکر ما خر، انتیک اگر رافتعال ، مصدر تم ردونوں ، کوئی مدد نرلے سکو کے ربینی تم اس کو دفع ذکر سکو کے ۔ انتیک الر بمعنی اس کو دفع ذکر سکو کے ۔ انتیک الر بمعنی اس کو منزادینا اور اس سے انتقام مدد طلب کرنا۔ مدد لینا۔ ظالم سے انتقام میں سے انتقام میں ۔ س

یناہے۔ بعیبے کر قرآن مجید میں ہے۔ وَلَمَنِ النَّصَوَ لِعَنْ لَ ظُلْمِهِ، فَا و لَلْئِكَ مَا عَكَيْمُ مِنْ سَبْلِ ٢٢١، اله) اور حسب برطسم ہوا ہوا گروہ اس كے بعد انتقام لے تو ایسے توگوں برگوئی الزام

منہیں ہے۔ ٥ ﴿: ٣٦ = فِبَارِي اللَّهِ رَتِكُما كُنكُة بَانِ : المحِن وانس الم الني رب ك كن كن نعمتول كو حبطلاً ذِّكَ جَ

عسلامه پانی ستی رقط راز ہیں ۔

لعض اہل علم نے کہا ہے کہ موجاتِ عذاب سے ڈرانا بھی ایک نعت خداوندی ہے اس موجبات عذاب سے امتیناب لازمی ہے اور فرما نبردار اور نافرمان سے معاوصه میں اتواب دعذابکی ا میّباز بھی النہ کی نعمت ہی ہے اس سے نافرانی سے گرزِ صر*وری* ہے ۔

٥٥: ٢٧ = فَأَذًا فَ عَطِف كابِه - إِذَا حرف شرط بِ الْشَقَتِ، ما صَيْرُ عَنْ مُستقبل) واحدمُون غاسب انشقاق (انفعال) مصدر-اور حبب آسمان تعيم عائے گالم نيزالما خط

ہو آیت نمبر ہ ہو: ۱) پیجملزشرطیہ ہے۔

\_\_ فَكَامَنْ وَرُدَةً لَا صَبِوابِ شَرِطِ كَ لِي كَانْتُ رِماضَ مِعِيْ مُسْتَقِبل واحدِ مُوتَ فَكَامَنْ واحدِ مُوتَ عاب كامرجع السعاءب، كون أباب تعرمصدر- وَزُدَةً منصوب بوج خركان كم يمعى سُرِحَ (جيبا جيرُه رسفيد ما لِل لبُرُخي - سَرَحَ (كلاب ي طرح) وَرُوَيَّةٌ لطور اسم جنس مَعِن گلا كِلي

ىيى سُرخ، فَكَانَتْ وَزُرَثَةَ جَلِيرِ جوابِ مَشْرِط ہے -

۔ مرب حدررہ بعربواب سرطہے۔ سے کالیتر کان النبید کا ہے دِ کان جع دُ کھنٹ کی یا اُڈھِنگ کی مبنی تبل کی ملج ط ربعض کے نزد کیے یہ دھن کی جمع سے جیسے رائع کے ورمائے کے اور اس معن تیل کے ہیں۔ کالیہ کان صفت سے وُدُدی کی و توع فیامت بے وقت أسمان كى كىفىت بيان كى جاربى كسه \_ يا كالية هان خردوم ب كأنت كى -

اس صورت بن معنی ہوں سے -

آسمان کارنگ سرخ گلاب کی طرح ہوجا نے گا اورشیل کی طرح لیکھل جا سے گا۔ ا ذاک جزا محذوت ہے۔ یعنی حب اسمان مجسط کرسرخ کلاب کی طرح ہوجائے گا تووہ کیسا ہولناک

منظرہو گا۔

ه ه : ٢٥ = فِياً يَ الْآءِ رَبُكُما تُكَذِّ بلن - بس ليجن وانس تم ليف رب ك كن كن قدرتوں كو ھللاد سنگے ۔

حسبِ وَكُرِ بِالا ٱسمان مُعِبِّكُ جَائِكُ كَاءِ \_\_\_ لَاَ كَبُسُنَكُ عَنْ ذَكَ مَنْيِهِ إِنْفَ وَكَجَاتًا واس روز كسى انسان وحن سے

اسس ك حرم ك متعلق نهيں بوجها مائے كا۔ ملامه ثناء الله بإنى بتى ح ابنى نفسيم ظهرى مين اس اتب كاشرح مين

لکھتے ہیں ہے

یعنی بر نہیں پوجیاجائے گاکتم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی اس کا علم ہوگا۔ اورا عمال ناموں ولئے فرختے اعمال کھر ہی جیکے ہوں گے اور عذاب و الے فرختے دکھتے ہی بہیان لیس گے۔ ہاں اعمال کی باز برسس ہوگی بعنی یہ پوجیا جائے گا کہ عبب تم کو نمات کردی گئی تھی تم نے الیسا کیوں نہیں کیا۔ اور حب کرنے کا حکم دیدیا گیا تھا تو الیسا کیوں نہیں کیا۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت میں اور آیت فوس تباک گذشگانی تم آجمعایٰ عملا اس وضاحت کے بعد اس آیت میں اور آیت فوس تباک گذشگانی تم آجمعایٰ عملا میں تضاد ببد انہیں ہوتا۔ ترجب در وردگاری قسم ہم ان سے ضرور باز برسس کریں گے ان کاموں کی ج

= بسینه گوئد: ب حرف جرد مینیما هر مفاف مفاف الدل کر محبر در سینیما که معن نشانی - ادر علامت کے ہیں ۔ یہ اصل میں وسیمی مقا۔ واد کو فاء کلمہ کی بجائے ع کلمہ کی حکمہ رکھا گیا ۔ توسیقی ملی ہوا۔ میرواؤ ما قبل مکسور واؤکو بیار کر لیا گیا اور سینملی ہوگیا۔ ان کا جبرہ) ان کی نشانی ، اس صورت میں اس کا مادّہ وس م ہے مادّہ س وم سے السیماء کے معنی علامت کے ہیں ۔ قرآن مجید میں ہے :۔

مِسْيَمَا هُنَهُ فِنْ دُجُوْهِمْ مِينَ اَشَوالسَّهُجُوْدِ الهِ : ٢٩) کثرت سجد کے الرسے ان کی بیٹیا نبوں پرنشان بڑے ہوئے ہیں ۔

= فَيُوَّخُذُ بِالنَّوا صِي وَالْآقَدُ آمِ فَ ترتيب كاب يُوْخُدُ نعل ضا مجول داصد مذكر غائب (اخُدُ رباب نفر) مصدر ب تعديد كى ہے۔ اخَدَ ب كے ساتھ اور بغرب كے استعمال ہوتا ہے۔ جيسے اَخَدُ ہے الحنظام وَاخْدُ اِ

بِالْمِخْطَامِ: مِن نَهُ نَكِل سِيراوسْ مُو كَرِدُا نَو اَحِنْ جَع سِي اس كاواحمد مَا صِرِيَةَ سِيد بِيثانياں، بيثانيوں كےبال وادَ عاطفه الآفته ام معطوف من كاعطف نُواحِيْ برب، اَفْدَام معطوف مِن عَلَمُ كَلَ

۔ ترجم: ۔ گزیگاران سے جہروں سے بہجانے جائیں گے عیران کو ان کی مبنیانی کے بالوں سے اور

مانگوں سے بکر لیاجا نے گا۔

مرد من المراجعة المر ه ه ٢٠٠٥ = هَانَ لا جَهَمُّ الَّتِي أَسَبِ اى يُقَالُ لَهُ مُنْ فَانِ لا جَهَمُّ الَّتِي أَسَالُخُ

\_ بِهَا بِن مِا صَيروا صرفة ن عاتب كامرج جهنم ب

۵۵: ۲۸ = لیکوفون : یه آیت مال سے اَلْمُحْجُومُوْنَ سے دِالَیت ۲۸ اسکے . وہ گھویں . مع مذکر نات معادع معروف طَوْن راب نفر مصدر دہ طواف کری گے : وہ گھویں ر ر ر سے اسکار در اسکار در اسکار در ر اسکار در د

وه جَرِنكائين كم . بَيْنَهَا بن ما صَميوامُريَونَ جَهِنم ك كيّ ب = وَحَمِيمُ إن وادَ عاطف حميم أن موصوف وصفت - منهت كمم بانى - كرے

دوست وجی الے میں کہتے ہیں کیو محدوہ العمی اپنے دوست کی جایت ہیں گرم ہوجا تا ہے۔ مگر سخت گرم یانی کے تعاظمے اس کی جمع حکما فیمد اور دوسرے معنی کے لحاظ سے استحسار علی

دوست التيمين منهم قرآن مجديس آيائه والاكيسك مخيم حبيسًا (١٠١٠) ادركوني دوست كسى دوست كالرسان حال زبوكا-

الن صفت ہے جُوری کی اسم فاعل کا صغه اِنی کے جس کے منی سخت کھولے اور کیے کے ہیں۔ اور حب قرآن مجیدی ہے تستی مین عینی افیت قر (۸۸: ۵) ایک کھولتے ہوئے

جِسْمُ كَابِانَ ان كُو بِلاِيا جَائِدًى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ مَانِ ؛ مَعِمَّمُ لِبِنْ رب كَ كُون كُون سى قدر تون ه ه : ه م = فَبِآيِ اللهُ عِنْ لِلْكُمِا لَكُنْ بَانِ ؛ مَعِمَّمُ لِبِنْ رب كَ كُون كُون سى قدر تون

ه ٥: ٢٧ = وَ لِمِنَ خَانَ - واوَعاطف لام استفاق كاب من موصوله- اور اس

النياع جو درار ے مَقَامَ - مصدرمیم معنی کھر ابونا۔ اس صورت بن اس کے دومفہوم بول کے :-

ا: - برکرجو لوگ بروفت اس بات سے خوف زدہ رہنتے ہیں کران کارب ان کی نگرانی کررہا ہے وہ ان کے افعال وا توال سے پوری طرح باخرہے وہ ڈرتے ہیں کیکوئی البہی تھول نہ ہوجائے حس کے باعث ان کارب ان سے نارامن ہوجائے

الرحلن ٥٥ الرحلن ٥٥ ٢ نه يه كده اوك جوافي رب كى جناب بي كوف جون سے سروقت مورت ميت بي . اگر مقام اسم طون سیامائے تواس کا مطلب برہوگا کہ ہے وہ لوگ بواس حبگرسے مروفت ما لعّت و لرزاں سہتے ہیں جہاں کھڑا کرکے ان سے صاب

لباط ئے گا، = جُنْتَانِ، ووحنِتهُ اوريه مبتدائه لِمَنْ خَافَ اس كى خبر

٨٠:٥٠ حِبَا كِي اللَّهُ وَتَكِمُمَا تَكُنِّهِ مِنْ تِمْ لِينَ رب كُن كَن العالمات كوج شلادًكى؟

یہاں سے آخریک اُلڈی کا لفظ نعمتوں کے معنیٰ میں بھی استعال ہوا ہے اور قدر توں کے معنی میں

میمی اور ایک سیلواس میں اوصاف حمیده کا بھی ہے۔ ه ه : ۴۸ = كُوَا ثَالَهُنَاكِ - زُوَا تَا خَاتُ كَاتُ بِينَهُ كَالْتِ رَفِع سِهِ . وِاليالِ ماصِ

معناف، اَفْنَاكِ بِدِياتُو فَكُنُ كَ جَمْ جِهَ (بروزن فَعَكُ ) مِعَى نتاجِس يافَقُ رَفْعُلُ كَي جَمِ مبعی نوع، سم ، رنگارنگ \_

عِلَامِ الْوَحِيانِ بِحُرَالْمِحِيطِمِينِ أول الذكركواولي سمجھة بين كيونكر أفعال (افنان) كے وزن بِ فَعَلُ (فَكَنَ مَن مَ مَع مِرنسبت فَعُل الْفَيْ ) كى اسى وزن رافعال) بِرجع ك زياده مستعل ہے علماری اکثریت کی بھی راتے ہے۔ مضاف البہ ہے۔

ذُوَ اتَا اَفْنَاکِ اِنتَافُوں والیاں ریجنتن کی صفت ہے لینی کھلے بھو ہے اہرے جر نزاں ، گرمی وںردی سے محفوظ۔

ه ٥: وم = فَبَائِي الْدَعِرُ لِكُمَا تَكُذِّ بِنِ - مِعِرَمُ الْدَرُوهُ بِن وانس البِنوربَ كُن كن انعامات كو حملاؤ كئے - نيز ملاحظ ہوائيت متذكرة الصدر

٥٠،٥٥ == فِيهُمَا عُيُانِي تَجْوِمَانِ- ان دونوں منتول ميں دوحيتے جاري ہوں گے. عَيْنُ اصل معنی أَنْكُوكُ مِي مِوكُ لِطُورِمُونَتْ مستعل ب اس كے معانی جنم اندى وغيرو لطور استغارہ استعال ہوتے ہیں۔

ه ٥ : ٥١ = فِهَا يَ الْآوِسَ بَلِكُمَا تَكُنُّ بنِ . ملاحظ بوأيت ٥ ٥ : ٢٨ متذكرة العدر-

٥٥: ٥٥ = فِيُهُمَا منمرهِمُا تنتير مذكر مُؤنث غاتب جَنَاتُن كے لئے سے۔

\_ مِنْ حُلِ فَاكِهَةٍ من حرف جر ـ كلّ فاكهة مخاف مضاف اليهل محرور واكهة

معى برقسم كميوك إيز الحظربو آيت اا منذكرة الصدر = ذَوْ حَانِ ، زوج كاتثنيه ذَوْ جن قسم ، وه دوسكين جن من سعراكب دوسر كانظيرو

www.Momeen.blogspot.in

مِانقيض ہو۔

اور ان دو نوں باغوں ہیں ہرطرح کے میووں کی دو دوقسیں ہوں گی زا کی و وجیے تم <del>مانت</del>یو اسے دیکھا اور چکھا بھی ہوگا۔ دوسرے وہ جمتما سے لئے جر تنہا سے لئے بالکل نئی ہوگی ه ه : ۳ ه = ملاحظ بهو اكت نمبر ۱۳ منذكرة الصدر

هِ هِ: ٨٧ = مُتَتَكِينُنَ: اسم فاعل جمع مذكر إَتِكَاءُ وَ افتعال) مصدر - تكيه تسكانے والے

كيه تكليّ بوئيد منصوب بوم مال بونے كے خالفين سے آيت (٢٧)

درات حالیکہ وہ تیجہ نگائے بعظے ہوں کے ( من خُاف جمع کے معانی میں ہے) \_ فُوسْقِ - فِوَاسْقُ كَى جِمَع بَعِنى لِسِتْرِ، بَجِهُونا - فِرَسْقُ دِفِواَمَثْقُ مصدر باب نفر ضرب )

الْعُوسَى سِيِّ اصلى عنى كِرْك كوبجها في كي بي ينين بطور اسم كراس جير كوجيما تي مائے فکرنش وفوات میکی جاجا ایے۔

جِنا پُے ادر عِکْہ قران مجید ہیں ہیے : ہِ

اَلَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْآرَضَ فِو اَشَا ٢٢:٢١ مِس فِي مَهَا السَارِين و بجونا بنایا۔ آیت زیر غور کا ترجمہ ہو گا۔

ا یسے بچونوں بیون کے استراطلسس کے ہوں گے۔ مرحرہ

= بَطَائِرُهُا ، مضاف مضاف اليه بَطَامِقُ لِطَائَةُ مُن جَعْ بِعِن اسْرَ، كَبْرِكُمَا بِهُ اللَّهُ مُن كَبْرِكُما بِالْخَارِيةِ فَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ظراور اندري لمانب كو بطن بولية بي -

كور ك اوبرك عصة كوظهارة كهة بي اور اندروني فيح كے عصد كو جوجيم سے

ملا ہے جیسے استرد غیرہ اسے بطانتہ کہتے ہیں -

البطن كاصل معى ببيط كي اوراس كى جمع بطون ب - براس جز کو حس کا حاسر بھرسے ا دراک ہو سکے اسے ظاہر اور جس کا حاسم لھرسے اور اک ن ہو سکے۔ اسے باطن کہا جاتا ہے

- ہوں ہوں ہوں۔ ھاضمیوا صرمونت غامت فریش کے لئے ہے ان لبنروں کے استر۔

ے اِنْتَابُوَق - رَیْم کا زریں موٹاکٹِراً۔ دیبا۔ بطائبھکا مین اِنْتَابُرقِ ۔ یہ صفت ہے مُوسِقِ کی، ان ابتروں کے استراسیم کے

مو کے کٹرے کے ہوں گے۔

= وَجَنَا الْجَنْتَابُ كَانِ، واوُعاطفر جنا الجنتين مضاف مسناف اليرمل كرمبتل واین اس کی خبر۔

ر کے ایک النہ کو کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کا اس معول محبنی اسم معول محبنی درختوں سے بحض مانے والے اور توڑے مانے والے مجل کے بین جنت سے درختوں سے اللہ میں اللہ م مھل توڑنا آسان ہو گا د شوار یہ ہوگا۔

د کین ۔ اسم فاعل کا صیغه واحد مذکر - چیکنے والاً نزدیک ۔ دنور باب نصر مصدر

الى سے دُونیائے جوالم تفضیل سے بمعنی بہت فربیب۔

اسی معیٰ میں اور حکم قران مجید میں ہے .

وَذُلِكَتْ قُطُونُ فِيهَا تَكَنَّ لِيسُلُّكُ (٧): ١٢) اورميووں كے تجھے چھے ہوئے لئک ميہو ه ٥: ٥٥ = فِهَا كِيِّ الدُّي رَبِّكِمُ مَا كُلِّنٌ لِي ملاحظ بوأتيت ٢٠ متذكرة العدد -

٥٥؛ ٥٦ = فِيهُ حِنَّ ؛ بين ضمرَ جمع مؤنث غاسّب يا نوجنتوں كے محلات كے لئے ہے

یا حنت کی حمله نعمتوں کے لئے۔ انِ با غات میں جومِلات اور مکانات ان جنتبوں کے لئے بنلئے سکتے ان میں الیسی عور نیس ہوں گی جوشم دھیام کا بیکر ہوں گی ان کی مطاہی جبکی ہوں گی "

= فصولي الطُوفِ، معناف مفناف الير - فلصول الم فاعل جع مؤنث . قا صورة م

واحد قَصْوَ باب ضرب مصدر - نظر رو کنے والیاں - پاک دامن عورتیں ۔ وہ عورتیں جن کی نغرابنے شوہروں سے بسط کردوسروں برنہ بڑے ۔

قَصَوَ الْبَصَوَ- كِمعَنِ بِي نظر كوردكا - نظر كوسمينا - الطوف مكاه - اسم فاعل ك

ا صنافت لینے مفعول کی طر*ف کی گئی ہے۔* 

= كَدُنَطُونُهُ فَيَ مَضَارِع نَفَى الكَيد بكَدُ صيدُوا صرمذكر غائب هُنَّ حَرَمَفُول بَعْ مُوَ فَاسِ الْدُنْ فَاسِ الْدُنْ المَاسِ الْدُنْ وَالْمُ مَا الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ فَاسِ الْدُنْ وَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

ابه دم حیض بحیض کانون،

المدرم میں میں اور کا دی۔ اسلام کو منائع کرنا۔ طَمتَ الْمَوْلَةُ اسمردنے عورت کی بکار ۱۲۔ کسی عورت کی بکارت کو منائع کرنا۔ طَمتَ الْمُدَالَةُ اس اونٹنی کو کسی اونٹے بی بہر جوڑا

سومرالجماع ياالمس رحيونا)

ایر البیت یا اسک رود) کو کیظمین میں ضمیر فاعل النس اور جان کی طرف راجع ہے ۔ = قبط میں بھی ضمیر کا مرجع النس اور جان ہیں ین کو ہشت میں البی ازواج لمیں گ ترحب مه يون بوگا به

ر جسہ یوں، وہ ہہ ران باغات کے محلات میں اور مکانات میں نگاہ نیچے رکھنے والی عور تیں ہوں گی جن سے کسی انسان یا کسی جن نے ان کے اپنے سے پہلے انہ تو ہ حب ماغ کیا ہو گا راور نہی

حيوا ببوگائ

بواہوں ، ۵۰: ۵۵ = فَبَاحِ الْآءِرَ بَكِمُ الْكَذِبِ مِ ملاحظ بوآیت ، ۸ متذكرة الصدر ۵۰: ۵ = كَا لَّهُ تَ يَكَانَ حُرِف منب بالفعل مد مُنَ ضميز حِ مَون غائب كَانَ كام، مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ر قصورت الطرف كي صفت ہے۔ ٥٥،٥٥ = فِباَئِي الْآءِ رَبِّكُما تكنَّ لَنِ الماحظ بواتت منبر كم متذكرة الصدر -٥٥،٠١ = هيك وحون استفهام ہے - إلاّ سے پہلے آتے تو ما نافیہ کے معنی دیتا ہے

ترجبه آبیت از مولانا فتح محد مبالند هری -

نیکی کا بدلہ نیکی کے سواکھے تہیں۔

ما استفهام انسکاری کے طوربر۔ جیسے نیک کابدلہ کی کے سوائچر اورکیا ہے ر تفسیر قانی ) جو کیا اور کیسکان مضاف مضاف البہ نیک کابدلہ۔ الاِحْسکان نیکی کرنا۔ اِفعال کا كوزن برا حسكان مصدرسے ـ

اس کے دومعنی ہیں ۔

اکی غیرے ساتھ مجلائی کرنا۔

دوسم کسی انجی بات کا معلوم کرنا۔ اورنیک کام کا انجام دینا۔

صاحب تفسيمنظهرى تكفتے ہیں ،۔

يعى دينايس نيك كام كرف كا أخرت بي بدلدا ي بي بوكا .

بغوی نے حضرت النس رضی الشرتعالیٰ حذکی روایت سے بیان کیا ہے کررسول الشرصل الشر عليه وسلم نے آيت هن جَوَامُ الْدِحْسَانِ .... تلاوت فرماني ميرار شاد فرمايا .ـ جانتے ہو کہ تہا سے رب نے محااد شا دفر مایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ استداور اللہ کے

سے رسول ہی بخونی واقف ہیں۔

فرمایا بدانتر تعالی ارنتا دفرماتا سے بد

جس کویس نے توصید کی نعمت عطاکی اس کا بدلسوائے جنت کے اور کھی نہیں ہے : روح المعانى يسمجى احسان سے مراد التو حيل ہى لياسے - تھے ہيں وقيل العواد ما جزاء النوحيل الاالجنة توحيك الدلسوا يحبن كاور كوينب س ٥٥: ١١ = فِبَا يِ اللَّهِ رَبُّكُما تُكُذِّبن بالمعظيو ابّت ، مهنذرة العدر-٥٥: ١٢ = مِنْ دُوْ نِهِمًا جُنَّتَنِ، وَكُونِهِمَا مضاف البرل كرمبرورمِنْ حرف مارد جَنَّاتِن سبّدار منُ دُو رُنُومَا جُر-

ودن منن ورے ۔ سواتے . غیر۔ جرکسی سے بنچاہو۔ جوکسی جیزسے قامر، باکوتا ہو چے ما ضمیر تنفید رندکرہ متونث ، غاست - ان دونوں جنتوں سے لیے جن کا دکرآیت ۲۷ وَلِهِنُ هَانَ مَقَامَ سُرَيِهِ جِنتَنْ بِي مَدُور إلى وَ

اور ان ددنوں باغوں کے سوایان دونوں باعوں سے کم تر درجر میں دواور باغ ہیں ه ه: ۱۳ = فَمَا يُ الْكُورَ لَيْكُمَا لُكَذِ بنِ ملاحظ موآيت ، الم متذكرة العدر-ه ه: ۱۳ = مُمَدُ هَا مَا تَن اسم فاعل تثينه مؤث إدْ هيمام دافعيلَة ك- مصدر الله عن مهت زياده سياه الو واحد ممك ها مَدَّ وراده سياه الو المعنى مهت زياده سياه الو

سے ہیں۔ چونکہ انتہائی سرسنروشاداب باغ سیا ہی مال ہو تاہے اس سنے یہ تعبیر کی گئی

مرجنتن كاصفت ہے۔ يرجيسي وسفت بعد مراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد الم

٥٥، ٢١ = فَيُهِمَاعَيُنَ لَنَ أَنَكًا خَاتِلٍ ، عَيُنْنِ موصوت لَضَّا خَاتِي صفت ،

صفت موصوف کر مبتدا - فیصها اس کی جر -عَیْنِ دو حینے بر کضا حَتَٰنِ تثینہ مِبالغہ۔ کَضَا خَدُ واحد - دو ابلتے ہو سے جُنْ زن و چینے عن کا یانی کمجی سندنہو۔ کی خیخ دباب فتح ، مصدر بمعنی یانی چیو کنا۔ ببیت چسش زن ہونا۔

بهت بو سار مو الله و الله عند الله و فَاكُهَة ميوك م نَخُلُ مجوري رُمثَان الله

ه ٥ : ١٩ = فَيَا يَا الَّهُ و رَبُّكُما مُنكُنِّ مَن ؛ المعظم واتب منبر ١٨ متذرة الصدر ٥٥، ٥٠ = فَيُهِ سَّ خَيْراتُ حِسَانُ مومون وصفت ل رستدار فيهُوتُ اس كي خر خَيْوا عِيْ نيكيان - مجلائيال اخوبيان - نيك عورنين - خَيْوَة في جمع ہے-بعض كنزدكي اس اتت بي خَيواك اصلى خيوك يوك بيدي كانخفيف كل محی ہے کیونکہ خیر کا استعال جب افعال تفضیل سے معنی میں ہو تواس کی مبیع نہیں آتی۔ خبرات خبرة كى جمع بعس كمعن اسعورت كى بى جوخرك سائة مخصوص بور حِسَانَ مِن الموبصورة الفيس اعمده الحسن حَسَنَ حَسِينَ عَلَيْنَ حَسَنَة واحد ترجمبه: ان میں نکے سرت حسین عورتیں ہوں گی: ٥٥: ١١ = فَبَاكِي الدُّورَيِّكُمَا تكنِّي بني؛ ملاحظ بوآيت ٧٧ متذكره بالا ٥٥:٧٥ حَوْرٌ مَقَصُوراتُ فِي الْخِيَامِ، جله يا خيرات سے بدل سے ياحور مبدار ب اور اس كى خرفيهُ تى مدون سے اى فيهن حور مقصورات في الحيام. مقصورات في الخيام مال ب حُور سے وران ماليكرده خيموں ميں مقيم بول كى ، يا يہ صفت ہے حور کی ، حور می خیموں میں بیعی ہو تی-

حوري بول گرخيمول مي بيشي بوتي -حُورٌ حورًاء كى جمع فعلاء فعل كوزن بابنات كورى عورتى -جن كى المحد کی سفیدی بنایت سفیداورسیایی بنایت گری بو-مقصورات اسم مفعول جمع مُونتْ قَصُّ رباب نصر مصدر مهياني بوني عورتين، برده نشين، ياده عورتن جنهوں نے اپني نگاه كواپنے شوہردن كس روك ركھا ہوگا اوركسى دوسر ك طرف تفراط كر مجى ندد كيميس كى -اسم مغعول بعنى اسم فاعل - رقط وي الكرف ف

الخِيامِ خيمة كي جع ب-

٥٥: ١٥ = ما حظ موآيت ١٨ متذكرة العدر-٥٥: ٧ > = كَمْ يَطُمِتْهُ فَيْ إِنْنُ قَبْ لَهُمْ وَلَاجَأَتُ ؛ للخطبوآين منروه منكُوره ٥٥:٥٥ = فَبَايَ الدَّعِرَيِّكُمَا تكنَّ بني: ملاخط بواتت ١٨ متذكرة العدر-٥٥:٧١ = مُتَكِينِي اسم فاعل جمع مذكر - مجالت نصب، إثْرِكا مِنْ (افتعال) مصدر-

عمید سکاتے ہوتے یمنصوب بوجرحال سے ہے جس کا ذوالحال محذوف ہے جس کی طرف قبلھ میں ضمیر عید دلالت کرتی ہے۔ قبلھ میں ضمیر عید دلالت کرتی ہے۔

= رَفُونِ - قالبن - يحي ـ

زمخشری کھتے ہیں ا۔

دیبا وغیرہ کا ہارکے نوین رنگ کیڑا ہے۔موصوف ، خُضْیو، سبز، ہرے ، اَخْضُدُ اور خَضُواء کی جمع ہے۔ رفوین کی صفت ہے۔

بید کا شوہے ا۔

ومن فاح من انحوا نهم وبینهم: کهول و شبان کجند عبقی بعد میں ہر جبز کو کم میں سے اس کی مہارت یا نوبی صنعت اور توت کی بار بر تعبب ہوتا ہو اسے عبقر کی طرف منسوب کرنے گئے ہے

امام را عنب اصفهانی فرماتی بید.

عبقر جنول کی ایک بنی ہے جس کی طوت ہر نادرجیز کو انسان ہو یا حیوان یا کیڑا منسوب کویا ، جاتاہے اس واسطے صدیث میں حضرت عمر رصی ادلتہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایا ہے ،

فکمڈاکری عبقریا منتلہ کیں کے آن جیبا عجیب وغریب سی کونہیں دیجھا۔ قاموس میں ہے کہ ا۔

خاص قنم کا بچیمونااور فرس ، ده جیزجس می کمال بور

تلح العروس يس سے۔

دبیزفرس دیبا۔ داحد اور حم دونوں کے لئے استمال ہوتا ہے ہماں البورموصوف ایا ہے۔ حسان صفت ہے عبقری کی ، خوبصورت ،حسین ، دو دون کے استمال ہوتا ہے ہماں دو دو دون کے استمال ہوتا ہے ہماں دو دو دو گرائی بن ۔ الاحظ ہوایت ، ہم مذکورہ بالا۔ دو بہت بڑا برکت والا ہے۔ تباک کے سے جس کے من بابرکت ہونے کے ہیں ۔ ماضی کا صغورا صد مذکر خاش ہے۔ اس فعل کی گردان بنیں آتی۔ مرف ماضی کا ایک صیفہ سے اور وہ مجی صرف انٹر تعالی کی ذات کے لئے ہے ،

إستُ حُدُ دَيِّكِ روتِكِ مغاف مغناف البهل كرمفناف البه إنْمُ مفاف كا بَيرے دب كا نام ر

ام ۔
جوی الْحَلا لِ مضاف مضاف الیہ ۔ کونی البعن والا ماحب، اسم ہے اس کے ذریعی الْحَلا لِ مضاف مضاف الیہ ۔ کونی البعن والد صاحب، اسم ہے اس کے ذریعی اسات اجناس وانواع سے موسوم کیا جا اسے اسمار ست مکم کی طوف مضاف ہوں تو چراسموں میں سے ہے کہ حب ان کی تصغیر نہ ہوا در وہ غیر بائے مکم کی طوف مضاف ہوں تو ان کور فع کی حالت میں واو زبر کی حالت میں الف اورزیر کی حالت میں کی طرف مضاف ہوتا ہے والے ذکہ انہے مضاف ہوکہ ہی استعمال ہوتا ہے اور اسم ظاہر ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے صفح میں مضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

جی الْجَلاَلِ صاحب مبلال معنی عظت وبزرگی، یہ جَل کیجِل کا مصدرہے جَلاک کے معنی عظمت منی عظمت منی عظمتِ قدرکے ہیں اوریہ استرتعالیٰ کی ذات ہی سے مخصوص ہے ۔

- وَالْاِكُورَامِ مُواَةً عَاطَمَ الْاكْوامِ مُعطُون اس كا عطف الحلال برئاى وذى الاكوام معطوف اس كا عطف الحلال برئار المعال وذى الاكوام معنى باعظمت بوناء دوسرے كوعزت دينا اوراس بركم كرناء بروزن إفعال

اکوام کے دومعنی آتے ہیں۔ ایک یہ کہ دور سے برکرم کیا جائے لینی اس کو نفع الیا بہنچایا جائے کہ حس میں کھوسٹ نہو۔

دوسرے یہ کہ جو بیز عطاکی جائے وہ عمدہ حیز ہو۔

ذو العجلال والدِّكوام بمن تفظ اكرام دونوں منی بِشمل ہے۔ كوم كانفظ جاں جج قرآن جيد اللہ تفالی كی صفت بيں آيا ہے وہاں احسان واكرام اللی مراد ہے۔ ذی الحبلال والدكوام ديّت كی صفت ہے اس لے بحالت زير آيا ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُو الرَّحِيمُ: (۵۱) مُسُورِكُ الْوَاقِعِ لَى مَلِينَ (۹۲)

1:87 = إذَ اوَقَعَت، إذَ الطريب صبى بن رَطِ كَ مَن نَا مَل بِي وَصِي عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَا ال

= كاذكية كا الم فاعل دامد مون كرو بمى حاصل مصدر محبوط اس كوق الله كا وقوم الله كالله وقوم الله كالله وقوم الله الله والله وال

بِی اسمعیٰ میں اور حکم قرآن مجیدیں آیا ہے وَانَ السَّاعَةَ لَا تَنِيدُ لَّا مَيْبَ فَيْهَا ( ۱۹: ۵۹ ) بِهِ تَل (۲: ۵۹) بے ننک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ۔

(۱۹:۱۷) جست عامت الطراق من المان و فا صفر الهام ۳:۵۷ = خا فِضَدُّ رَّا فِعَدِ مُنْ جَرِمْتِ المحذوف كي: اي هي ـ

وقال ببض العلماء تقدير كا:

خَافِظَةٌ اقوامًا كانوا مرتفعين في الدنيا ور انعة اقوامًا كَانْوُا.

منخفضين في الدنيا راضوار البيان

بست اور دلیل کرنے والی حود نیامی مغرور تقے ۔ ان لوگوں کو ملبند کرنے والی جوکہ دنیا میں منکسرالمزاج سخے۔

مطلب یہ کر قیامت کی گھڑی بست کرنے والی ہوگی بہت سے دنیا کے سرلبندوں کو جو خمالتا اللہ سے غاقل اور اس سے مشکرا ور اس سے اسحام کی پا نبدی نرکرنے والے تھے اور ملبند کرنے والی ہوگی بہت سے لوگوں کو جو دنیا میں نیک اور خدا تعالیٰ کے فرماں بردار سے کین بیت و زبل سمجھے جاتے تھے ۔

ریں ہے ہوئے۔ خافِضَادُ سی افعہ مست ہے الواقعتہ کی ، خافِضَدُ اسم فاعل و احدیوَنت غائب خَفْضٌ باب صرب مصدر ممعنی بست کرنا۔ بست ہونا۔

اورگھ قران مجید میں ہے وَاخْفِضُ جَنَا حَكَ لِمَنِ اللَّهُ وَمَنْ الْمُومِنْ اِنْ الْمُومِنْ اِنْ اللَّهُ وَمَنْ اِنَّ اللَّهُ وَمَنْ اِنَّ اللَّهُ وَمَنْ اِنَّ اللَّهُ وَمَنْ اِنَّ اِللَّهُ وَمَنْ اِنَ اِللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

عربی کا قاعدہ ہے کہ حبب فاعل اسم ظاہر ہوتاہے تونعل کو واحدلاتے ہیں . اور جع مکسر کا حکم العیٰ حبس ہیں واحد کا وزن سلا ست نہ ہے ) مؤنث غیر قیقی کا حکم ہے اس کے لئے مذکر کا صیغ تھی لا یا جاسکتا ہے اور مؤنث کا بھی ۔

چنا پخر گست الوجبال گستا میں جو تحدیج بال میم اس سے اس سے اس سے کے واحد مؤنث کا مسینہ لایا گیا۔ لہذا یہاں گستش کے ترجہ میں صیغہ جع کے منی لینا چا ہمیں لین حدب بہارہ ریزہ ریزہ کرنیئے جائیں گے: کستا مغول مطلق ہے تاکید کے لئے لایا گیا ہے حدب بہارہ ریزہ کرنیئے جائیں گے: کستا مغول مطلق ہے تاکید کے لئے لایا گیا ہے ہے اس سے دیکا ننٹ دی محانت ای فکانت

الْجِبَالُ لِبِس بِهارُ رِنرِه رِنرِه مِوما مِينَ كَ.

العجب في به المراديوديو الرب في المارك فاك، بارك ذرّات اجو سورن ك من برك ورات المحمود المرك ورات المحمود المرك ورائد كانت كي فرائد كانت كي فرس و المرك المر

قرآن مجيدي إورحبكداً بإسه و

فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً فَمُنْتُونَمَّا - (۲۳:۲۵) اور سم اُن کو الرُنی ہوئی خاک کردیں گے ،

منظِنَّا اسم فاعل واحد مذکر، براگندہ - اصل می منطِنت تھا۔ یا یہ اسم فعول ہے۔
اس صورت میں یہ مُنکِنَتْ ہے ت کوٹ میں ادخام کردیا گیا ہے ، اِنْبِخات دانفعال)
مصدر ۔ تمجر جانا ، تھیل جانا ۔ منتشر ہونا ۔ براگندہ ہونا ۔

اور عبد قرآن مجيد ميں ہے كِنُومَ كَلُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ النَّاسُ كَالْفَرَ النَّاسُ الْعَلَبْ وَيُثِ (١٠١: ٣) حب دن لوگ كبھرے ہوئے بينگوں كى طرح ہوں گے:

۲۵: ۵ افرائی او المستار المستار المستار المستام بن الما المستام بن المستعمل من المستام بن المستعمل من المستعمل من المستعمل من المستعمل من المستعمل من المستعمل من المستعمل المستعمل و المس

أذُوَاجًا تَكُنْدُ مُوسوف وصفت لكركُنْتُم كُخرِ اذُوَاجًا تَكُنْدُ مُ مُوسوف وصفت لكركُنْتُم كُخرِ وهذه معنى المكنّد المكنّد المكنّد المكنّد والمعنى الماقعة و والمسادا هوقوله: فأ صُعبُ المُنكَمنَةِ فالمعنى الداقامت القيامة و حصلت هذه الاحوال العظيمة ظهوت منزلة اصحب الميمنة واصخا المشكمة (اضوارالبيان)

ا ذا کا جواب شرط خداوندتها لی کا تول فا صحب المهدنت سے مطلب برکری و قیاست و قوع بندیر ہوگ اور براحوال عظیم از مین کا کیبارگی بلادیا جانا - بہا طوں کاریزہ ریزہ کردیا جانا - اور ان کا براگندہ عبار بن کررہ جانا اور لوگوں کا بین گروہوں میں تقسیم ہوجانا) واقع ہوں سے - تواصحاب المستمدی قدرومنزلت عیاں ہوگ ،

فَا صَّحُبُ الْمَیْنُمَنَۃِ مِن عاطفہے۔ اَصُحُبُ الْمَیُمُنَۃِ مضاف مصاف الیول کرمتبل ما۔ استغبامیہے رکون ہوں گے وہ؟ ان کی کیا حالت ہوگی؟ اوران کی کیا صفت ہوگی؟)

علامه بانى يى حدالله عليه فرماتي بي -

اول السابقون بیں الفت لام خبسی ہے اور دوسرے المسا بقون میں الف لام عمیر کاہے بعنی سابقین وہی سابقین ہیں جن کے حال وکمال و مال سے تم واقف ہو۔ یا یہ مطلب ہے کر سابقین دہی لوگ ہیں جوجنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں -

السبقون كم متعدد اقوالي من السبقون

۱۱۔ اسلام؛ اطاعت، قرب خدادندی کی طرف سبقت کرنے والے۔ ۲۔ محروہ انبیار ایمان اور اطاعت خدادندی ہیں سب سے مبنیوا۔

سے جو ہجرت میں سبقت کرنے والے تھے۔ وہی آ نوت میں بھی بیش روہوں گے (ابن عبا) سم دے وہ انسار اور مہاجر مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کرے نماز بڑھی -

( ابن سيرين رح

ه. د نیا پس جنهول نے رسول الله صلی الله علیه و کم کی تصدیق بیس سبقت کی - وہی جنت کی طوف سبقت کی - وہی جنت کی طوف سبقت کی حالے ہیول گئے ، ارسے بن انس )

اجعین ہیں۔ ۱۱:۵۲ اے اُولٹِک الْمُقَیِّ ہُوئے۔ اُو لَیْک ای السّا بِقُونیَ۔ مبتدار اَلْمُقَیِّ ہُوئی اسم مفول جمع مذکرہ تَقْرِیْنِ رتفعیل) مصدر ٔ قریب سے ہوئے ، زیا دہ عزت ولے . سبداک

خبر، وہی تومقرب لوگ ہیں۔

کاہے۔کین سب سے اخیران کا ذکر اس لئے آیا ہے کہ انہیں سے فضائل ودرجات سکتے اول بيان كرنا مقصود عقا اس صورت يس الصال بوكيا ـ پہلے صرف اختصارًا ہرسہ اصناف کا ذکر ہوا۔ اب تفصیلاً ان کے فضائل مذکورہو ویٹے ار

السَّبِقُونَ اليَّ الرس ٢٦ رَك اصَّحْبُ الْيَكَانِي آيت ٢٠ رسے ١٨ رك، اور

أَصُّخُ الشَّيِّمَالِ أَبَت المرس آيت ١٥٧ -

وہ نعمت عری خَنتوں میں موں کے ۔ نعیم معنی نعمت راست عیش، ۷ ۵: ۱۱ = تُتَلَّمُ البُوهُ كِنْيرُ طِرَى جاعت راصل مِي تُلَّرٌ لغت مِي اون كَ تَصَيَّكُ

کہتے ہیں کزرتِ اجتماع کی مناسبت سے ابوہ کثیرے لئے بھی نُسَلَّة ماستعال ہوتاہے = آق لِينَ - اَقَ لُ كَي جَع ہے - اسكا يہ يہے ، اس سے كون مراد ہيں ؟ اس ك

متعلق مختلف أفوال ہیں ۔

إكثرابل تفسير كاتول ہے كە:-

مُثَلَّدٌ مِنَ الْاَدَ لِينَ سے مراد وہ تمام المتیں ہیں جو معزت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محدرسول الله علیہ وسلم کے عہد بنوت کے گذریں ۔ اور قلیل من الله خدین سے مراد است محرب علی صاحبها الصاوة والسلام ب.

بعض کے نزد کی اولین سے مراد صدر اول کے مسلمان بعیٰ تینوں قرون ، صح ا برکرام

تالعبين ، تبع تالبين - رصى الشعنهم -

تغبیجقانی ہے۔ ابن سیرین کا قول ہے کہ نُتَلَّہُ مِّنَ الْاَقَ لِیْنَ والیّت ۱۲ وَقِلیْلُ مِّنَ الْاَحْدِیْنِ رآمیت ۱۲) پس ایس امست خیرالامم سے اولین وانون مراد ہیں۔ کراس کے اولین یعی خیر العتسرون کے توگوں میں سالقین بہت ہیں اور مجلیوں ہیں جو خیرالقرون سے بعد کا زمانہ ہے ا من میں کم۔ ارسول اکرم صلی اللہ علیہ و کم کافران ہے میری امت کابہترین قرن میرا قر<del>ن ہ</del>ے

قَالَ نَمَا خَطْبُكُمُ ٢٠ الواقعة ٢٥ الواقعة ٢٥ م مجروه لوگ بن جومير في والون سرمتصل بين عجوده لوگ جوقرن دوم سيمتصل بن :

تُلَدِّ مبتدار قِلَيْلُ معطون رجس كا عطف ثلة برب على مسكر اس ك خرب -۱۹: ۵۹ = سُرُورِ جِع ہے سور عیری معنی تخت، جاریانی، بنگ وغیرہ موصوف، مَوْضُوْنَةً صِونَتٌ، الم مفول كا صيفه واحديونت، وَحَثْثُ رباب حنب) معدر سے سونے کے بیٹروں اور تاروں سے بینے ہوئے۔ جڑاؤ ، رمحلی ، زرہ کی کڑلوں کی طرح بینے ہوتے وبغوى 4

ہ۔ قطار در قطار *سے کھے ہوئے ۔ ا*ضحاک ، سونے کے تا ردں سے گھنی بناوط والے بجاہ (

ے جوئے ہوئے رعام اہل تعنیر) ۱۷:۵۱ == مُعَتَكِیْنُ ، اسم فاعل جمع مذکر بحالت نصب - اتّبِكَاوْ (افتعال) مصدر کی سُکاتے ہوئے ، کی دکانے والے - عَکَیْھا ای عَلیٰ سُورِ ( بَلِنْگوں برکی دلگائے ہوئے

\_ مُنَفَيِلِينَ : اسم فاعل جمع مذكر بحالت نصب منتقا كبل وتفاعُلُ مصدر أمنے سامنے ربیٹے ہوں گئے )

مضارع واحد مذکر غائب کھؤ گئے ، کلو ان (باب نصر) مصدر میرنگاین کے ، میرنگا رہیں گے , لین خدمت کے لئے ہروقت تنار رہیں گئے :

عکی ہے۔ یک پھر خدیں ہے خوضم پڑھ مذکر غائب ان جنتیوں کے لئے ہے جو سابقون میں سے

\_ وِلْدَانُ بِخِنت كِعْمَان، مُخَلَّدُونَ اسم مفعول جع مذِكر - اس كا واحد مُخَلَّدً تَخُلِيْنٌ رَتَفَعِيل، مصدر-خَلَدُ أكيضِم كي باليان بي مُخَلِّدُ ووجس كوباليان بينا لي بوتي ہوں۔ لینی ایسے فلمان جن کو بالیاں بینار کھی ہوں گی

یا پراکٹ کو دسے ہے جس سے معنی فنا دے عارضہ سے پاک ہونے اور اپنی اصلی حالت برقائم سینے کے ہیں اور حب کسی جیز ہیں عرصہ دراز کب فیا و وتغیر بیدانہ ہواہل عرب لیے خلود کے ساتھ منصف کرتے ہیں اس لحاظسے متحلکہ اسے کہیں می حسبی عرصہ

12

دراذ کے تغیرو فسا دنہ ہو۔ اسی بنا ، رجبن شخص میں با دجود بڑی عمرکے بڑھا یا نہ آکے لیے م خکلگ کہا جاتا ہے یہاں اتب نہائیں السے نوکے مراد ہیں ہوکہ ہمیث روکتے ہی رہیں سے ان کی عمر بهیشد اکی بی حالت میں مطری رہے گی ! ٢٥:٨١ حِيا كُوابِ- اى يَطُونُ عَكَيْمٌ بِاكْوَابِ .... الخ (ما تقول مي) البخورے ... ليئ أجنتيوں ميں ضرمت كى فاطر ، گردست كرتے رئيں كے۔ إكنوابٍ كُوبٍ كي جمع معني كوزه، بيالمر اليها مرتن حس كا دستهينيال لولي نهو اکارنی ٔ ابرائی کی مع معنی آفتا ہے۔ ایسارتن کے مادر تداور ٹوئی ہو۔ غیر نقرن اس کئے کہ با وجود کے گئے آئی اب کا معطوف ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آئی ۔ - وَكُاسِ مِنْ مَعِلْتِ ، دادُ عاطف كانسِ معطون اس كاعطف مى أكواب برب يا البارين بر- معنى شراب معلى المواجام، وشراب بين كارتن معاني مَعُنْ وباب نفر المصدرسے ، فِعَيْل ع كے وزن ير صفت منتب كا صيفہ سے مُعِنى مارى مَعَنَ : ياني كابهناء ياني كاجاري بونله ياني كوجاري كرنام المُعَانُ باب افعال سے یا نی کاجاری ہونا۔ زمین کا سیراب ہونا۔ یہاں مراد سراب جوجنت کی نمروں میں جاری ہوگی ، دا ا = لا يُصَدَّ عُونَ مضارع منفى مجهول جمع مذكر غاتب تَصُد في عُرَّ تفعيل، مصدر بمعی سردرد ہونا۔ سرکا حیرانا۔ نہ ان کو در دسر ہوگا۔ ان کے سر نہیں میرائیں گے صَلْ مَحْ رباب فتع مصير سه بعني عارنا ، دومكوك كردينا ، الك الك كردينا ، رباب تفعّل نصر عصص معنى منتشر بونا -= عَنْهَا ای بسببها . اس کی دجرسے ، اس کے سبب سے . حَدِي لَا يَكُوفُونَ ؛ واو عاطف لا يُنْزِفُونَ مضارع منفى جمع مذكر غائب، إنْزُكُ فِي را فَعال، مصدر .... وه بي بهوش اور خبلي نه بول كي ـ اِنْزَافُ رَا نعال ، وَنَزْفِ وَ اباب طن ، بعنی مست و بیو*رش ہوجا* نا۔ ٢٠:٥٦ = وَفَاكِهَدِّ وَاوَعَاطَفَ فَاكِهَدِّ اسْ كَا عَطَفَ أَكُوَابِ برسِي أوروه غلما ن خبتیوں کی لِسنَدیجے میوے لئے ان کی خدمت میں گردسش کر ٹیسے ہوں گے۔ = مِماً: مركب من مين تبعيضيم ادر ما موجولس انْعَاب كرليناء خَارَ يَخِينُ (باب صب ) سے مصدر خِيكَوَةٌ وَحَيْدٌ ا فيتاركرنار

اكردور ب معنول برعملي بو توفعنيلت دينے كمعنى بور كے. مثلاً خَارَالرَّ حُلِعَلى غید اس فراس آدمی کو دوسروں برفضیلت دی۔ ٢١:٥٢ = وَلَحْدِ طَهُ وادُ عاطف كَوْرِ طَايُرِ مَضَاف الهِ - لِحد كاعظف اکو آپ بہہے یعنی عنسلمان بہشت بہنتیوں کے لئے مُرغوب خاطر پر ندوں کا گوشت بھی لئے بوت بول کے ؛

برمِمةًا- حسب بيان أتبت ٢٠ مذكوره بالا-

\_ بَشَتَهُونَ - مضارع جَعَ مذكر غاتب إِنشَتِهَاءٌ وافتعالى مصدر - ده حوابنس سكف ہوں گے۔ دہ چاہیں گے۔

ر - ربیان معرفی این می داد عاطف موز محور آو کی جمع منایت گوری عورتیں \_ موصوف - عِينَ عَيْنَاء م كى جمع طرى فرى خو بصورت آنكھول واليال - زنانِ فراخِ

جِتْم منت م حُورً كاعطف ولْدَا الْمُرب واكت نبرا)

یعی و با ن جنتیوں کے لئے گوری اور ٹری بڑی آبھوں والی حوریں اخد مت کے لئے)

٢٣:٥٦ = كَأَمْثَالِ اللُّولُدُّ الْمَكُنُونِ - كَ تَبْيرِ عِمِالِهِ كَ لِيَاسٍ

اللؤلئ ولء لء ماده) موتى - موصوف، الكنون اللم مفعول واحدمذكر - كُنُّ إباب فتى بينى و الوكي كون نظور سرجيانا - صفنت - جومثل رآبدار، غيرس شده ، جيات و

موتی کے رہوں گی )

وں ہے رہوں ں) ۲۲:۵۱ = جَزَاءً كِمَاكَانُو الْكِمَاكُونَ ، جَزَاءً مفعول لافعل محذوف اى يغعل بهم ذلك كرجزاء باعمالهم خزاء مفعول لأفعل محذدف كالبني يسب

كج ان كے لئے اس سے كياكيا كران كوان كے اعمال كا بدلر ديا جائے۔

بِمَا مِين بَ سببيّبِ مَا موصوله كا فوا يعملون ما صى استمرارى جمع مذكرعًا

برسبب اس عل کے جودہ کیا کرتے تھے یا ددنیا میں کرتے کہے تھے کہ os: ۲۵ = كَغُورًا - لِغَا يَكْفُو ارباب نصر، كامصدر بع - اول نول كبنا، بغر سيم يح بو

بولنا-بے ہودہ داہیات کواس کرنا۔ یہاں لطور مفعول استعال سے

\_ تَهُ فِيْسُمًا بروزن لفعيل مصدرب كناه كي باتيس كرنا يكناهي والناء يهال

بطورمفعول استعمال ہوا ہے -

مطلب بیسے کہ ۱۔

رو ہاں بہشت میں) ان کوبے ہودہ کلام اور گناہ کی باتیں سننے میں برآئیں گی۔ دہ الیا کلام نہیں سنیں گے۔ کلام نہیں سنیں گے۔

ادر حبگر آن مجید میں ہے .

بَهُ مَنْ مَعُونَ فِيهُا لَعُواً لَا كَا اللهِ اللهِ عَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۲۷:۵۷ = الاَقِیْلاَ سَللماً، اِلاَحِن استفاد ویُلاَ بعنی فَوُلاَ مصدر سے یہاں بطور مفعول استعال ہوا ہے۔ سلام سطور مفعول استعال ہوا ہے۔ سلام استعال ہوا ہے۔ سلام استعال ہوا ہے۔ اس کے معنی عبوب وا فاسے سلامت رہنے ان سے حیا کا اور بری ہونے کے ہیں۔ ان سے حیا کا اور بری ہونے کے ہیں۔

توجيديه

نہیں سنیں کے وہاں کوئی کبواس اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر صرف ایک بول

سلام" سلام"

٢٥:٥٢ = وَأَصْلُحُبُ الْيَهِينِ مِالصَّلْمِ الْيَهِينِ، الْمَعْلِينِ، الْعَظِهُوآية ٨ متذرَهُ الْيَهِينِ الْعَلَمُ الْيَهِينِ مِالصَّلْ الْيَهِينَ مِا اصْلُهِ الْهِيمَة كَلِنَهُ الْصُلُبُ الْمُعَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا الله يه لوگ رب العزيت ك تخف ك دائي جانب كفرے موسك ـ

١٠٠ ان كو نامرًا عال دائيس بالتهين دياجات كا ـ

سد ان کو دائی ہاتھ سے برکر بہشت ہیں ہے جایا جائے گا۔

۳ ہہ ان کی روحیں مضرت آدم کی وائیں جا نب تھیں ۔ احبب مضرت آدم کی بیشت سے ان کی ساری نسل برآمد کی گئی تھی۔ ان سے دوگروہ نبائیے گئے تھے ایک گروہ وائیں طرف حبس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ پیغنبتی ہے ۔

مندرج بالاصورتون بين يديين سينتق مع جس كامعى دايال دام يا ماني

۱۵۔ اگر بریسن سے ماخوذ لیا جائے جس کا معنی برکت والاسے تومراد ہوگا وہ لوگ جن کی ساری زیدگھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گذری ہو۔

٢٨: ٨٧ = فِي سِلْي مُنْحُضُور اس سميل هُور بندل معندون مع في

ے دراں ن ہر۔ مسِدُ درموصوف مکفضُودِ اس کھ صفت۔ سبد در ہری کے درخت کو کہتے ہیں امام راغبے کھتے ہیں :-

سیدی ایسا درخت ہے جو کھانے ہیں ناکا فی ہوتا ہے اسی کے ارشاد ہوتا ہے و اکتال قین کی میٹ سی آب قلیل ۱۳۴۱ ۱۱ الاد جھا قراد کچوبر محقور سے اور چونکہ اس سے کا نیٹے جھا راکر اس کے ذرائع سایہ حاصل کیا جا تا ہے اس کے یہ ار نناد الہی فی سیدیہ مین میں بیجنت کے سایہ اور اس کی مثال قرار دیا گیاہے کہ سایہ حاصل کرنے کے لئے جہت کا فی ہوتا ہے ۔

بہت ، اربہ ، معول واحد مذكر ، خضد وابطرب ) مصدر سے ، جس سے سے منخصور ، امم مفعول واحد مذكر ، خضد وابطرب ) مصدر سے ، جس سے كا ثا دور كيا گيا ہو ، بيرض كا درخت جس كاكا نثا دور كيا گيا ہو ، ،

۔ ۔۔۔۔۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہوں کے جہاں بے فار برلا

ہوں ہو۔ ۲۹:۵۷ = وَطَلْمِ مَّنْضُورٍ: واوِّعاطف، طَلْمِ كاعطف سِنْ بِرِہ ہے طَلْمِ ایک طرادرخت - كيلا - مَنْضُورٍ اسم معول واحد مندكر - تهربته، نَضْدَ رباب ضب) مصدر - تهربته کيا ہوا - اور وہاں الباكبلا ہوگا جس بر تعبليوں كے گبخان مجھے لئك بہے ہوں كے مطلّم

مَّنُضُوْدٍ موصوت صفت ، مَنْ مُنْ فَوْدٍ واوُ عاطمة ، ظِلِّ سايه (موصوف) هَمُدُودٍ اسم فعو واحد مذكر دباب نصر مكن محدرت رصفت ، خلل كا عطف بهى سدي برب واور وبان بلي بلي سائر بول كا -

ا ۱۱:۵۳ = ق مَآءِ هَسُكُونِ - موصوف وصفت اس كا عطف بھی سیل پر بہت اسکا عطف بھی سیل پر بہت اسکوب اسم مفعول واحد مذکر، سکنب رہاب نصر مصدر - پانی کا بہنا، بڑی بڑی بوندو کے ساتھ بہم بارش کا بونا ۔ (اور وہاں ) آب رواں ہوگا ۔ یا ۔ یا نی کی آبنا رہی ہوں گ ۔ کے ساتھ بہم بارش کا بونا ۔ (اور وہاں ) آب رواں ہوگا ۔ یا ۔ یا نی کی آبنا رہی ہوں گ ۔ ۲۲:۵۹ = قَالُهُ آ کُونُونَ واو عاطف ) فاکھہ کثیرة موصوف وصفت ) بخرت عمل ۔ اس کا عطف بھی و کسی نی برہے (اور وہاں) بھل کمٹرت ہوں گے ، معبلوں کی بہتات ہوگ ۔

145

= کو لا مستنگوعت - اور مذان کے توانے سے کسی کو منع کیاجائے گا۔ اکیونکہ توانے کے سے دہ بھل خستم نہوں کے گا۔ الکیونکہ توانے کے سے دہ بھل خستم نہوں کے بکدان کی جگہ فورًا دو سرا بھل اسی طرح بختہ وہم صفت بوصوت لگ جائے گا۔ یہ صفت سے فاکھتری ۔

المناح کا ۔ یہ صفت سے فا دھہ ی ۔ ۲۷ موصوف وصفت ۔ فکوسی ، فکوسی ویوں وسوف وصفت ۔ فکوسی ، فکوسی ویوں کا دونا کا ۲۵ معدر ۔ معنی کھیا نا ۔ کا تعجم نا ۔ بیجھو نا ۔ بستر ، فرسی ، فکوسی وفول سن دباب نھر ، مصدر بہنی مفعول آیا ہے ۔ بچھو نا دلہ مسادی کا جا نود ، مصدر بہنی مفعول آیا ہے ۔ بچھو نا دلہ مسادی کا جا نود جس برسواری کی جائے ۔ اور سواری کا جا نود جس برسواری کی جائے ۔

هن فُوْعَدِ الم منعول واحد مونث كفيم راب فتى مصدر- بند، اوبراكها با بوا اور وبال بندوار نع بستربول ك، بندى خواه او بجائى كاظ سے يا قدرو منزلت كى ساب بعض مفرين كہتے ہيں كہ اكت ندا ميں فرشوں سے مراد عورتيں ہيں يرم دے تلے بجبتی ہيں - اسس ك لجورا سنعاره ان كوفرسش سے تعبير كيا جاتا ہے اور ان كے بندہو نے سے مراد يہ كوه بند شخوں بربول گى يا يہ كرسن و خوبى ميں بلند فدر ہوں گى .

جيساكه سورة ليسي اياسي.

ھ مُدَوَا ذُوَا جُهُ مُدِ فِي نَظِلْكِ عَلَى الْدَسَائِكِ مُسْتَكِيدُونَ (٣٦:٣١) وه مجى ادران كى بيوياں بھى سايوں تلے عنوں برتيكے لگا كريني ہوں گے۔ كى بيوياں بھى سايوں تلے عنوں برتيكے لگا كريني ہوں گے۔ اس تفسير كى تاسيّدا كلى آئيت سے ہوتى ہے۔

٣٥:٥٢ = إِنَّا اَنْشَا نَا هُنَّ اِنْشَاءً النَّاءَ النَّامَ الْمُثَانَا ماضى جِع مَثْم اِنْشَاءً دا فعال ) مصدر- مبنى بيداكرنا- بردسش كرنا - هُنَّ ضمير مفعول جع مُونث غاسب اِنْشَاءً مفعول طان فعلى تأكيد ك ك

هی کی ضمیر کا مرجع کیاہے اس کے متعلق مختلف انوال ہیں .

ا، حال لبض العلماء هورل جع الى قولد؛ فوش موفوعت، قال لان المواد بالفوش النسآء - والعرب نشمى المهوا ته لباساً واذا رَّا وفوا شَّا ونعسلاً - هنُّ كَاضِير كلم اللى فوش موفوعة مين قرش كى طوث كى طوث دا جعب فریش سےمراد عورتی ہیں، عرب عورت کو بہکس، ازار، فراکش، نعل بھی نام دیتے ہیں ٢٠ وقال بعض العلماء: هو راجع الى غيرمذكور انه راجع الى نساير لعرية كون ولكن وكوالفراش ولعليهن ولانهن يتكئن عليها مع ازواجهن-

اور بعض کے نزدیب اس کا مرجع غیرمذکورہے کہتے ہیں اس کا مرجع عورتی ہیں جب طرب فرسش کا ذکر د لالت کرتاہے کیونکہ اُن بھیونوں پر وہی لینے نتوہر د*ن کے ساتھ تکیہ لگاک*ر بېچىيىگى - راضوارالېيان)

عبلامہ بانی بھی مجھ یوں ہی مکھتے ہیں :۔ فرماتے ہیں :۔ اگر فرسٹ سے مراد عورتیں ہوں تو ھٹ کی صنیر فرسٹ کی طرف راجع ہوگی ؟ اگر فرسٹ سے مراد عورتیں زہوں توم جع مذکور نہوگا۔ کیونکہ سیاق کلام سے سننے والاستمجم جا آب که اس سے مراد عورتیں ہی ہوسکتی ہیں۔

ا قوال مذکورہ بالا کی روشنی میں عور توں سے مراد ہے جنتیوں کی دنیا کی بیویاں جو بہشت میں ہوں گی۔اور حور ہیں۔

موللنا دریا بادی میکھتے ہیں ،۔

یها ب به بتایا که حنبت کی عور تون کی (اور اس میں حوریت بھی داخل ہوگئیں اور اس دنیا کی حنبتی بیویال می د اخل بوگئیس/ بنادی اکب خاص قسم کی ہوگی!

مولانا فتح محرجالندمري اس أيت كے ترخم مي لکھتے ہيں:-

ہم نے ان ( موروں ) کو بیداکیا۔ اس صورت ہیں ھگتا کی ضمیر کام بیع جنت کی حوریق۔ بركرم شاه ماحب ابن تفيير صياد القرآن بي اس اتيت كي شرح كرت موت كعظيب -یماں اہل جنت کی نیک بیویوں کا ذکر فرمایا جارہاہے ۔ تعنی حب دہ جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلفت بالکل بدلی بوئی بوگی- اگرید دنیا میں وہ خوسٹ شکل ند تخیس ، مرتے وقت وہ با نکل بورهی ہو گئی تھیں لکین حب حبت میں داخل ہوں گی تو تھر پورجوانی ہوگی، محبت جیئن درعنا کی ہوں گی ۔ اور کنواری بناکر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

حديث مشرليف ميں اس آميت كى يبى تفسير مذكور سبے - حضرت امسلم درضى الله تعالى عنها

ك عرص كرفي برحضورصلى الله عليه وسلم في ارشا د فرمايا . ياام سلمة حن اللواتي قبضن في الد نيا عجائز شعطًا، عمشًا رمصًا

جعلهت الله بعد الكبواترابًا عَلَى ميلاً دواحد في الدستواء ،

سلعام سلمه! ان سے مراد وہی بیویاں کہی اگر حیوفات سے وفنت دہ باسکل بور حی تقیں ا ن کے بال سفید تھے ۔ ان کی بینائی گرور مقی، آنکھیں میل کجیلی رہتی تھیں ۔ سکین حبب وہ جنت میں داخل ہوں گی توساری ہم عمر ہوں گھ۔

اس صورت میں ھئت کا مرجع وہ دنیادی بیویاں ہیں جو جنت ہیں داخل ہوں گی۔ اِنْنَاءً مصدر کو فعل کے بعد فعل کی خصوصیت کو اجا گر کرنے کے لئے تاکیدا لایا گیا ہے۔ معنی نیم آن کواکب خاص اعظان برا تھایا۔ (تفسیر حقانی <sub>)</sub>

ہُم نے ان کی بیولوں کو خیرت انگیز طریقے سے بیداکیا۔ (منیارالقرآن) سے بیداکیا۔ (منیارالقرآن) سے کنی ضمیر نعو سے ۳۲،۵۲ سے کنی ضمیر نعو جمع موسف غائب،

\_ آبكارًا: مفول تاني- كنواريان - مبنو كي مع -

= عُرُمًا: سہاگ والیال- بیار دلانے والیال، مجبوبائیں عُرُوْتِ کی جمع جو کم بروز فعول کے صفت شبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی اس عورت کے ہیں جو لینے نازوا نداز کی وجہے لینے شوہرکی محبوبہ ہو۔ تیز فراست کی بنا پر اس کی مزاج سشناس بھی ہو۔

ہنس مکھ عورست، ایبے مرد سے محبت سکھنے والی اور اکس**ن کا اظہار کرنے والی ۔ اپنے خا**نع پرعانتق (نسانالعرب)

= أَثُو البَّاء بهم عمر عور نيس تربُّ كى جمع ـ

عُرُّ مًا أَنْ الْمَا بَعِي جَعَلْنَاكِ مفعول بين - برس ، أَبْكَارًا ، عُرُمًا ، أَثْرَا بًا ھون سے حال تھی ہو سکتے ہیں ۔

ترحميه ببوگان

لیس ہمنے بنادیا ان کو بایں حالیہ وہ کنواریاں ، محبت کرنے والیاں اور ہمعُسسرہول ۔

٢ ٥ : ٥ ٢ = لِأَصْلِبِ الْيَمِينِ: اس كا قلق انْشَأْنَا سے سے ياجَعَلْنَا سے .

يامبتدا معدوت كرجرب - اى هَنْ لِأَصْحِبِ الْيَعِانِينِ:

٢٥: ٣٩ = مُثَلَّةُ مِن الْآقَ لِيْنَ، ثُلَّةً مُنكَ لَكَ الْمَعْلِمِو اليَّنِ مُنرِا مَتَذَكَرَةً : 

رالصدد

مِنَ الْدَوَّلِيْنَ مِنَ الْخُدِيئِنَ. دونوں مورتوں میں است محدیہ ملی صاحبہ العلوة والسلام کے لاگ الد اللہ المت کے متاخرین میں سے مہت سے لوگ ادر اس امت کے متاخرین میں سے مہت سے لوگ ادر اس امت کے متاخرین میں سے مہت سے لوگ ان اصحاب میں شامل ہوں گے:

علامه باني بتى رحمدالسُرتعالى فرمات بين ،-

ا بوالعالیہ، مجب بد، عطاربن ابی رہاح اور ضحاک نے اس آیٹ کی بہی تفسیر کی ہے ، نیز ملاحظیہو آیات ۱۲۰، ۱۲۷ متذکر ۃ العدر۔

ایات ۱۱ ۱۲ مدره احدر۔ ۲۱ : ۲۱ = قرآض حب الشّیمائی ما آص حب الشّیمائی منال بنی طرف است مال بایس طرف اسم سے دانشک ونشک اسکی جمع سے دآیت نبراکا عطف ایت ۲۲ بر سے اور جو بائیں طرف ولے ہیں۔

مااصُحابُ النَّيمالِ: بم مَا استفهاميه ہے يا استفهاميه بائے تعجب املاحظ ہوائيت مرمذكورہ بالا۔ اَصُحُبُ اليه بين كے متعلق آئيت ٢٠ ركى تحت مخلف اقوال درج كئے گئے بي كم ان كواصح اليمين كبوں كہا گيا ہے۔ مشعال: يعين كى صدّہے ، لبَدا اصحاب بين كے خلاف وصفات ركھنے ولئے اصحاب النمال بُوں گے:

۲۵: ۲۲ = فِی سَمُوْمِ قَدَمَهِمْ بِهِ هُدُ (متدار مندون) کی جرب مسموم کو ۔ تیز مجاب، وه گرم ہوا جو زم کو اسا از کرے مسمور میں نیر مسمور متمور موت ہے : اس کی جن سَمَارُ مُر مِن ہوا جو زم کا سا از کرے مسمور میں نیر مسمور میں دوست کو جو سیم کہتے ہیں دہ اس کئے مسمر کمتے ہیں دہ اس کئے کہ دوست کی حاست ہیں گرم ہوجا تا ہے ۔ کہ دہ بھی دوست کی حاست ہیں گرم ہوجا تا ہے ۔

ترقمبه يو گا:به

وہ تھائی ہوئی کو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔

۲۳:۵۱ سے قرطل وَف بَهُ حَمُوْم اس آیت کا عطف آیت سابقر برے ۔ یکٹوئم، اسم ہے ۔ بہت کالا دھوال ۔ یکٹوئم ، اسم ہے ۔ بہت کالا دھوال ۔ یکٹوئم بروزن یفعول ۔ حکم کم سے سیمنت ہے این کیسان سف کہاہے یہ دوزخ کے ناموں میں سے آیک نام ہے ۔

ترجمبه ،۔ وہ نایت سیا ، دھوسی کے سایس ہول گے۔

۲۵: ۲۲ = لا بارد و ککوئیم - یہ خلل کی صفیق ہیں ۔ بارد - مبر کے سے اسم فا کاصیغہ واحد مذکر ہے - محفنڈا - نہ ( دوسرے سایوں کی طرح ) مطنڈ ا کوئیگر - نوش منظر – دالیرالتفاسیر ، مرضی کے مطابق محفنڈی وکشادہ باروح المعانی ) آرام دہ ( صیا الفران )

جوسودمندنه و ادرية و كيم يي احجابو- رتفيم المهابي دونون ظل كاصفت بي-كَرِنْيُد الكوم (بابكرم) معدر سے صعنت منتبه كاصيغ وامدرندكرسے دننات القران میں ہے ، امام را غیب نے لکھا ہے ،۔

كوم الله كى صفت عي سے، انسان كى بھى، فرنستے كى بھى، قرآن كى معى اور دوس

چزوں کی مجی ، اورسب کے معانی میں اختلاف ہے:۔

بیروں ن ، ن اورسب سے معان میں احملاف ہے:۔ ۱،۔ انٹرکے کرم سے مراد ہے مخلوق بر اس کا احسان وانعام ، نملوق براحسا کرتاہے پہنم متون والتا ۷۔۔ آدمی کے کرم سے مراد ہے اخلاق لبسندیدہ ۔خصائل جمیدہ ، کرداد کی خوبی ۔اورہزواتی س ، س نیرف، آدمی کریم سے لعنی اچھے کرد ارکا مالک سے اس کے اندر محاس ہیں شرف سے

س بہ ملائک کے کریم ہونے کے معنی ہیں در بارالہٰی ہیں ان کی عزت وحرمت، و بزرگ ، جیسے کوکا مگا کا نبیایی ، عزت ولے فرنتے ہو انسانوں سے اعال نامے تکھتے ہیں

م ، ۔ قرآن کریم - یا کتاب کریم ۔ عزت دشرف د الاقرآن یا کتاب ،

ه ... رسول ربم- بزرگ والاسنام بر- (جرایل)

۱۰۰ قولِ کُریم - نرم اجی بات ، عاجزانه کلام ، ۱۰۰ باتی اسٹیاریں سے جس چیز کی صفنت کریم ہوگ اس سے مراد ہو گا اس جیز کا آجی صفات سے مقام کریم ، عمدہ صفات سے متصفت ہو نا۔ بطیعے من ڈیچ کردی پھر سرعمدہ قسم ، مقام کریم ، عمدہ

مقام -۱ ه: ۲۵ = قَبْلَعَ ذُلِكَ: استَّعَ قبلُه ، ديناميم -

\_ مُتُوَفِيْن - َ إِثْرَافُ رَافِعَالَ مُ مِصدر سے اسم مفول جع مذکر بحالتِ نصب مُتُوْكِ وَاحد نازيرورده - آسوده حال لوك.

ره: ٢٧ = كَانُوا يُصِوُّونَ ـ ماضى استرارى، صيفه ع مذكر غاتب، إصرار الم إنْعَالُ معدر- وه امراد كياكرت تقر. وه الرح بهتي تقد

ـــــ اَلْحِنْتُ الْعَظِيمُ ، موصوب وصفت - حِنْتُ كناه ، حجوثي قسم اكنا وعظسيم لین شرک، جھوئی قسیں۔ الین تھوئی قسیں کھاکر کہتے تھے کران کو دوبارہ زندہ کرے نہ اعظایا عائے گا۔ رایات ، ۲، ۸م میں ان کی تعبی مذکور ہیں )

۷ ه : ۲۷ = وَ كَانُوا كَيْ لُؤْنَ ـ ما مَى استمرارى كاصغه جمع مذكر ناسِّ جس كامرجع

اَصْعُ الشمال ہے جیساکہ ادبران کا بیان حیلا آرہا ہے اَ مِنْ اَ فِیْنَا وَکُنَا تُولِبًا مَرِانًا مَرِانًا مَرَانًا وَکُنَا تُولِبًا مَرَانًا وَکُنَا تُولِبُونَ وَ مِنْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ مُنْ اللّٰهِ وَلَيْكُونُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ وَلَيْنَا وَكُنّا تُولِبًا مِرَانًا مِنْ اللّٰ اللّٰ مَالِنَا لللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُلِّلِّ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ

المار المستنبام انكارى - كمبعو في المام تاكيدكا مبعو في ن اسم فعول جمع مذكر، المعنول جمع مذكر، دوباره زنده كرك المطانا

مجيخيا -

بیب او الکائن الگاگون : اکبر استفهامیه انساریه ب وادّ عاطف ب محد الله انساریه ب وادّ عاطف ب محد مرکا عطف ب محد کا معلف جد کا ما عطف جد کا معلف کا در ہملے اولین باب وا دا بھی - حبله استفهام اسکاریہ ہے ۔

، ایت ، این آئین ا مِنْنَا اور عَ إِنَّا مِی این استفهامیک کراد کے منعلق اور آیت ، این افزار کے منعلق اور آیت ، ۸ این اور این استفهامیه داخل کرنے کے متعلق بیضاوی میں سے ۔

ہزہ کا تکرار بعث سے مطلقًا انگار کی دلیل ہے لین اگر ہمزہ کو دوبارہ نہ لایا جاتا توانکا بعث معون مٹی اور ٹر بوں کے دوبارہ جی استی ہمدودرہ جاتا یامیت کے مٹی اور پڑیاں ہوئے مک ۔ بعث کے منعلق انکار کے لئے ہمزہ استفہام بانکاریکو دوبارہ لایا گیا ہے ۔ ایسے ہی اَوَ الْجَاءُ اُنَا مِیں ہم وَ کو واک والحفرسے قبل لایا گیا۔ گویاکہ انہوں دمنکرین بعث ) نے کہا ہو کے ہمیں اس سے انکار ہے کہم مرنے کے لیمہ دوبارہ زیدہ کرکے اعظائے جاوی گے۔ اور ہمار باب داداکا دوبارہ زندہ کرکے اعظایا جانا تواس سے بھی زیادہ قابل انکار ہے۔

بها وم عصد قبل ( يعني ال ك الكارك ترديد مين اور عق كى صداقت مين ال منكرت ) كهة وم عصد قبل ( يعني ال ك الكارك ترديد مين اور عق كى صداقت مين ال منكرت ) كهة وله محرصلي الشرعليد كم )

إِنَّ الْآقَ لِنِينَ وَالْاَخْوِيْنَ مَنصوب بوجعل إِنَّ الْكَ ، يَجِيلِ -وَ كَمَاجُمُوْعُوْنَ وَ لام تاكِيكا مَجْمُوْعُوْنَ اسم مفعول جمع مذكر - جَمْعُ رباب فع ) معدد - اَكْظُ كَةَ كُنَّ ( اَلْكُفِي كَةَ جائين كَ مِ اس كانعلق آيت وم ) ہے ہے : اى إِنَّ

100 مال دما خطبار ۲۰ الواقعة ۵۱ الوا = إِلَىٰ مِيْقَاتِ يَكُومٍ مَعَنُومٍ - اى لِوَقْتِ يَوْمٍ مَعَلُومٍ: اكد يوم معلوم ك وقتِ مقررہ بیر۔ اِلیٰ مبعنی لامّ ہے۔

مِینَفَاتِ کسی کام کے لئے مقررت وقت یا جگہ۔ متلاً مینفاتِ احرام لینی احرام کے شروع ہونے کی مقررہ مد ریا مگر کاس مدسے آگے بغراح ام کے جانا جائز نہیں مِیْقًاتِ 

سمجر۔ = اِنگُفر: اِن مسرن منبہ اِلفعل - کھے ضمیر جمع مذکرما ضروبے شک تم ، یہاں خطاب اہل مکتسے ہے۔ یا خطاب عام سے ہر گراہ اور جھٹلانے والے سے۔

— الْضَّالنُّونَ- اى الضَّالُّونَ عن الهداى · راه بهابت سِے بِحُنْكِ ہوئے اسم فاعل كا صيغة جمع مذكرم صلكاك رباب ضب امضاعف مصدر بمعنى كمراه بوجاناء ببكنا! راه سے دور جایرنا۔ گم ہونا۔ بلاک ہونا۔ ضاتع ہونا۔

= المُسكَلَةِ بُونَا - اسم فاعل جمع مذكرة تكني في وتفييل مصدر جملان والد كنيب كرن ولك مراد مكوّد بوكن بالبعث ، ددباره جي اعظف كو جملان والد

وه: ٢ ٥ = لَأْحِلُونَ. لام تأكيد كاب - الحِلُونَ اسم فاعل جع مذكر - آخل با نعر-معدر کھانے والے۔

ترحمبرآیات ۵۱:۵۱ سر

عجرتم الع مراه بونے والو! الع جھٹلانے والو الم صرور بالضرور مكماً) تقومرك

عجمع ہو نو نطوں کو ظاہری حن وجال سے اور نفوس کو ہیست و حلال سے تھردے -سردار ما ليمن ن تم عرف ولك بوك : تم عبروك (اس كوكهاكم) \_ مِنْهَا ـ بين ها ضيروا مدرونت عاتب شجرك كئے سے جواسم فيس سے اور مذكر ومؤنث سردوطرح استعال بوتاب جيسك المكلي آيت مين عَكيْدِ مِين ضمير لا واحدمذكر فات شجر ک طف راجع سے .

\_ البُطُون - كِظُنْ كَ جمع - بيك، بطن، منصوب بوج مفعول بون كم = فَشُوبُونَ وَنَ عَا لَمَهُ، شَارِ كُونَ الم فاعل جَعِ مَذَكر مِ شَوْبُ ( بالسَّمَع )

معدر۔ یکنے والے (بنوگے) یا بتو گے۔

عن نشر آله بيم و شرك منول الم مصدر مضاف الهنيم مضاف الله بيم مضاف اليه جمع الهنيم مضاف اليه جمع الهنيم و المدرد و المرابع الم

جس سے وہ بانی بی بی کرمرجا تاہے ۔

الهيم ان اوطوں *کو کہتے ہيں جن کو اکسِ* شی*قار کا مرض نگاہواہو ،* فیکٹو بکٹوٹ شکر الْمِدِيم، تم اس طرح (بہی تعربھر کر<sub>)</sub> ببّو کے جیساکہ استسقاء کے مریض اونٹ ہینے ہی ١٥: ٢٥ = طناب يعنى زهرى توكولتا بواياتى داتت ٢٢) سياه دهويس كاساب (ایت ۱۷) زقوم کا درخت کھانے کو انت ۵۲) اس برنکھو لتا ہوا بانی (آیت ۵۴) وی می کھی کہ مفاف مفاف الیر نگوک مہانی کا کھانا۔ ضیافت کا طعام - نگر کھی آ۔ ان کی مہانی کا کھانا ۔

\_ كَوْكُمُ السَّانِينِ؛ مَفان مفان اليه عزاومزاكادن عين قيامت، يَوُمَ بوج

يبان آصَحْ الشِّمَالِ معذاب كابيان خستم بواء ٥٥:٥٩ = كَوْلَا كِون نبير -اى هَلَا - حب لَوُلاَ اسْ عَيْ يِن آكَ تُواسَ

ہم سے کا م کیوں نہیں کرنا۔ \_\_ تُصَدِّ قُونَ - مفارع جمع مذكر ماضر تَصُدِ يُنَ وَكَفَعِيْلُ ) مصدر بم نصري كرتة بورتم سَجَ مَانته بو - فَكُولِ قَلْ الْحَسَلِ قُونَ ؛ مَعِرِمُمْ كَبُول سَتْج نَبِي مَانت بو لين حب تم مجود نقے تو تم كو اس في بداكيا - بھي تم دوبارہ زندہ بوكر الحفے كى تصديق كبول للبكم ح ١٥ : ٥٥ = اَفَرَ أَنْ فَكُونَ بِمَنُواسَتَفَهَا مِيہ فِ عَاطَفُ اس كا عطف جار محذودت بريد - دَا لَيْ تُونْ بِعَىٰ عَلِمْ تُحْمَّ : مطلب بِ كيا ها تم جانتے ہو ؟ كيا تمہن معلوم ب؟ مجلابتا و تو بي تعلاد كيميو تو - محلاتم نے غورسے ديما ہے ؟

نطفرڈ التے ہو،

۱۹: ۹۹: ۵۹: ۵۹: ۵۹: مَنْ تَخُلَقُونَهُ وَ عَالَتَهُمْ مِهُ فَعِلُ وَا صَمَعُ مُلَوَاتُ وَ مَعُمُ مُعُولُ وَا صَمَعُ مُلَمُ عَالَمُ عِلَى مَعُمُ مُعُولُ وَا صَمَعُ مُلَمُ عَالَمُ عِلَى مَعُمُ مُلَمُ عَلَى مَعُلَمُ مَعُمُ مَعْدَرُ مَعَ مَعْمُ مَعْدَرُ مَعُمُ مَعْدَرُ مَعُ مَعْدَرُ مَعْدَدُ وَمُعْدَلُهُ مَعْدَدُ مَعْدَدُ مَعْدَرُ مَعْدَدُ مَعْدَدُ مَعْدَرُ مَعْدَرُ مُعْدَدُ مَعْدَدُ مَعْدَدُ مَعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدُدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدُمُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدُمُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدُمُ مُعْدَدُمُ مُعْدُمُ مُعْدَدُمُ مُعْدَدُمُ مُعْدَدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ

نَحْنُ کو قَکُ دُونَا سے بہلے لا با مفید حصر ہے اور مفید ااضعاص ہے دین موت کی نقد رر و توقیت ہما را ہی کام ہے جیسے خلیق صرف ہما را ہی فعل ہے اور کوئی اسے نہیں کر کتا کو ما چھنٹ کی بیم سے موت کے معاملہ میں ہقت مہیں رکھتا ۔ اور ہم مغلوب نہیں ہیں ۔ کوئی ہم پر فالب نہیں ہے یا برجم معترضہ ہے ۔ اس صور میں مطلب یہ ہوگار کوئی ہم کو عاجز نہیں کرسکتا کہ موت سے جاگ جائے یا وقت موت کو میں مطلب یہ ہوگار کہ کوئی ہم کو عاجز نہیں کرسکتا کہ موت سے جاگ جائے یا وقت موت کو میں مطلب یہ ہوگار کی ہم کو عاجز نہیں کرسکتا کہ موت سے جاگ جائے یا وقت موت کو میل دے ۔ و تف منظم ہی ،

برن سے ۔ (مسیر مہری)، ۱۱: ۱۲ = علیٰ آف تُبَدِد ک آ مُثَا لگفت- آن مصدریہ ہے مبکد ک مطابع معرف جسع مظم- شَبُدِ مِلُ دِ تفعیل ، تہا سے عوض میں نے آئیں۔ مینی تہاری جگہا ورتم جیسے آدمی بیدا کردیں ۔ ا مُتَا لَکُمْدُ مضاف مضاف الیہ۔ بتہاری طرح کے ۔ تم جیسے ، تہاری ل عدامه یانی بتی اسس ایت کی تشریح میں تکھتے ہیں :۔

ریا تک کُرنا کے فاعل سے مال ہے لین ہم نے تہائے درمیان موت کو مقدر کردیا ہے اور ہم اس امریر قادر ہیں کہ متہاری جگر متہا سے عومن دوسروں کو لے آدیں ۔
اور ہم اس امریر قادر ہیں کہ متہاری جگر متہا سے عومن دوسروں کو لے آدیں ۔

یافی ڈنا سے اس کا تعالی ہے اور علی مجن لام ربین لام علت، کے ہے اور علی ملت ہے اور علی ملت ہے ہے اور علی ملت ہے ان فک ذنا کی ۔ بینی ہم نے موت کو متبا سے سئے مقدر کردیا ہے اس لئے کہ متباری حکمہ دوسروں کو لے آئیں ۔

با مسُنُبُوْ قِانِیَ سے اس کا تعلق ہے یعنی ہم مغلوب منہیں ہیں کر متہا سے عوض متہاری جگہ دوروں کو لانے کی ہم کو قدرت نہ ہو۔

یہ بھی ہوسکنا ہے کہ ا مثال بعنی مقام ومکان نہو بکد اس کامعنیٰ ہو صفت وحالت یعنی ہم اس امرے عاجز تنہیں ہیں کہ بمہاری حالت اور صفت کو بدل دیں ، اور مرنے کے بعد تم کو ان احال میں ہیداکریں جن کو ہم نہیں جانے۔ یعنی تواب و عذاب ، منا بعد من منا بعد منا بع

متل بمبنی صفت و دری ایت بی آیا ہے فرمایا۔ مکنک النجنّۃ الَّتِی وُعیِنَ الْمتَقَوْنَ (۱۳) ۳۵) جس باغ کا جنتیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے ادصاف یہیں کہ سندن النونی

وه: ۲۲ == النَّشَأَ وَالْدُونِ لَى موصوف وصفت، بيدائش اول رينى كس طرح أكب برتومة معترب من الله النار المن المرصفة موصوف معترب من المراكم النارج المراكم النارج المراكم النارج المراكم النارج المراكم النارج المراكم المركم المراكم المركم المركم

فَكُوْ لَا تَكُ كُوْنَ و كُوْلًا \_ هَلَّا \_ كيول نبي \_ نيز ملا خطيهوآيت ، و متذكره بالا 

 تَكُورُونَ و مضارع جمع مذكر ها هز، تَكُ كُورُ (تفعل) مصدر - تم نصيعت بَرِّتُ 
بو - تم دهيان تَشَكِفة بو - مجرتم كيول نبيل نصيعت بجريت ، مجركيول تم سبق نبيل لية لاكه و 

 ذات بنهارى نشأة او كا برقادر بدو و منها بدمر في كيد نشأة أفرى برجمى قدرت دكه فا 
 ذات بنهارى نشأة أو كا برقاد به ما حظهوآيت ٨٥ منذكرة الصدر - وآيت ر٢: ٢٠ م) مجلاد كيو

معلاتم نے دغور سے دیکھاہے۔ سے ما تَحْوَثُون ؛ ما موصولہ تَحُوثُون جمع مذکرماض حودُث دباب نعر) مصدر معنی بونا۔ صلہ - جوتم بوتے ہو۔ حکومت کھیتی احاصل مصدر۔

ا مر ایت ، ۵ سے کے کرائیت م ، یک دلائل حشرو توحید بیان فرائے ہیں و ائیت ، ۵ سے ۱۲ یک انبان کی پیدائش کے متعلق بیان ہے۔

فرمایا۔ انسان کی تخلیق وتصور میں مطلقًا خداتعالی ہی کو قدرت ہے۔

معرفرایا۔ دو اگر نشائ اد لی برقادرہے تو نشاؤ ٹانیداس ہی کے ہاتھیں ہے است الر المر المرابع المرباتات كالكاف اور اس كو يجول و كالسع بار آوركر في ك متعلق ہے۔ ایت ۲۸ سے ۷۰ کسیانی کے متعلق آیت ۲۱ سے ۲۲ کس آگ کے متعلق بیان

كرك فرمايا فُسَرِّخ بِاسْدِ رُبِّكَ الْعَظِيم : ٢٥: ١٢ = عَانَكُمْ تَنُورُعُونَ مضارع جع مذكر حاضر ذَنْے م<sup>ور</sup> (ہاب نتے) مصدر سے ، تم الکاتے ہو، کا ضمیر مفعول واحد مذکر نائب مکا موصولہ

حِدُن عُ دان كو زين مير بكورنا - بونا - ذَرْعٌ ، زين مين كجرت بوت يا بوك بوت د ان کو آگانا۔ اس کی برورسٹ کرتے اس کوٹرھانا۔ اوراس کی غایت تک اس کو بینجا نا۔ آدمی کا کام محف لوناہے ا دراس کوا گانا۔ اس کی پرورش کرنا خداتھا لی کے اضتار وقدرت میں ہے = اکم مجنی بک - بعنی بوت ہوئے دانہ کواگانا۔ پرورش کرکے اس کی غابت کے اے جانا ہماری قدرت میں ہے اسس کی زراعت تم منہیں کرتے۔

ادرجگة قاتن مجيد ميں ہے:۔ فَلْيَنْظُوالْدِ نَسُانُ الِىٰ طَعَامِمِ آنَا صَبَنِنَا الْمُآءِ صَبَّا: ثِثْرَ شَقَفْنَا الْآرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتُنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًّا وَّ فَخُبًّا وَّوَنَيْتُونَا ۖ نَخُلَّا وَّحَدَ الْحِنَّ غُلْبًا قَ فَاكِهَةً وَّا أَبًّا مَّتَاعًا تَكُمْ فِي لِاَ نُعَا مِيكُمْ (٠٨: ٢٢-٢٢)

انسان کوچاہتے کہ لینے کھانے کی طرف نظر کرہے۔ بے شک ہم ہی نے یا نی برسایا ۔ تھرہم ہی نے زمین کو چیا مچا وا بھرہم ہی نے اس میں اناج اگایا ۔ اور انگورادر ترکاری ادر زیون ادر تھجوری ادر گفتے گفتے باغ ۔ اورمیوے ادرجارہ (یہسب کچھ) بہائے اور بہا ہے

چار پایوں کے لئے بنایا۔ \_ النَّادِعُونَ، الم فاعل جع مذكر ذَرُعُ رباضِتم مصدر سع كين كرنے والے۔ ٥٠:٥٧ = كَوُلَشَاءُ لَجَعَلُنارُحُكَامًا - كُوحِونِ شِطْ نَشَاءُ مِفَارِعَ جَعَ مَنْكُم هَشَيَةٌ رِمِابِ فَتَى مصدرِ بِم جابِي - لَشَاء المعنول موزون سِد اى لؤكشار فَحُلِم فلكَ فلكَ فلكَ فَاللَّهِ الُوْرُ عِ الرَّهِم الكَعِينَ وَ جِورا جِرا كُرنا جا بِهِ و رِيما بِمُسْرَطِه بِ لَجَعَلْنَ وُحَكَامًا جِالْتُ سے۔ لام جواب شرط کے لئے۔ گاضم مغول واحد مذکر الذرع کے لئے ہے۔ حطا ماریزہ ریزہ چورا چورا۔ روندن ۔ جوجز چورا چورا ہورا ہور ریزہ ہوجائے اور دوندی جانے لگے اسے حطام کہتے ہیں ر حَظْمٌ باب ضب سے منتق ہے۔ حَظْمُ روندنا۔ تورُنا۔ ریزہ ریزہ ریزہ کرنا۔ دور ری حکہ فران مجید میں ہے۔

ا و خُكُونا مَلْكِ اللَّهُ لَا تَحْطِمُنكُمْ سُلَيْمُ يُ حَبُونُونَ اللهِ ١٨: ١٨) لِنِهِ لِنِ لِمِن واخسل ہوجا وَ ابیانہ ہوکہ دحضرِت بسیمان دعلیالسلام )اوراس کا لٹکرنم کو روند<sup>و</sup> الے۔

اورب كم بعن عظر كائى بونى آگ آياہے جيسے ،-وَمَا آ دُر الكَ مَا الْحُ اَسِمُ نَا رُاللّٰهِ الْمُوْدَّدَةُ الَّتِي ٠١: ٢:٥) اورآب كوكماسمها

كالحصد كياب وه خداك عظر كائي بوئي آگ ہے-

حُطًامًا مفعول ثانى بع جَعَلْنَاكا-

عظم المراعب المراعد ا مقاء تولام ادل كو ساقط كردياً كما اورظاء ابنے فتحربر باقى رہا-

كامفروم با ياجاً اس جيسك كبات يس رات كامفروم با ياجاً اس-

ظَلْتُمْ مَا مَنْ جَعِ مذكرها ضر- ظُلَّ وظُلُوكُ رَبَابِ مِع ) مصدر سے .

\_\_\_ تَفَكَّمُونَ- معنارع جمع مذكر طاخر- تفكيم (تفعل) مصدر-

مخلف مارنے اس کے مخلف معانی کتے ہیں ا رہ انہ بیضادی کہتے ہیں کہ تف کہ طرح طرح کے میدوں سے نُقب ل کرنے کو کہتے ہیں ۔ اور تطور استعا · تقل ملس كية باتي بنائي وهي تعكم كية بي -

An عطار ملبی امقاتل اور فرار نے بہاں تعب سے معنی تختے ہیں -

الم مب برجسن تعرى ، قتاده نے اس كا ترجم تنكر مُونَ كيا سے يعى تم نادم مونے لكو-

٧ : عسكرم ن بابم ملامت كرف اور الاسنا فيف كمعن كف بيد.

ه. کسائی نے تعریح کی سے کہ تف کہ مافات پرافسوس کرنے کو کہتے ہیں۔

یہ لفت اضداد میں سے ہے۔ اہل عرب تفکد کا استعال تنعم اورعلیش کوشی کے لئے

مجى كرتے ہيں فيم اور تاسف سے لئے بھى۔

ن مرت بی مرد است سے ہے ہی ۔ ۲:- سافظ ابن حجب کھتے ہیں کہ تَفَی کہ بروزن تَفَعَلَ عِهد یَا تُنَمَ کی طرح ہے جس کے معن الم كودور كرين يعن كناه سے عليمه بوجائے كہ يد و بس تفكد كے معنى بوئے اس نے" فاکد" کو دورکر دیا بعنی وہ میووں سے مزم سے مجدا ہوگیا۔ اور پوشخص کہ نا دم وحمگین ہوتا اس کا بھی بہی حال ہوتا ہے کہوہ مزوں سے دوررسہاہے۔

تْفَكُّونُ إصل ميع تتفكهون كا كيب تار صن بوكئ -

آیت کا مطلب بہے۔

اً گرہم عاہری کر کھیتی کو چورا ہورا بنا دیے وہ نہ تہاری خوراک بن سکے نہ تمہا سے چویایوں کاجارہ مھرتم *کھٹِ افسوسس حلتےرہ جا*ؤ۔

وَقَالَ لَعِضَ العَلَمَاءُ: تَفَكَهُونَ بِلَعَىٰ تَنْدَمُونَ عِلَىٰ مَا خَسَرَتُمُ مِنَ اللهِ نَفَاقَ عِلَيْمًا (٢٠١٨) الدُنْفَاقَ عِلَيْمًا (٢٠١٨) بعض علمار نے کہاہے کہ اس

تفكھون كے معى ہيں جو كچے اس نے اس كھيتى يرخري كيامة اور اس كے جورا جورابو لے برجو وه خرج صِالَع بهو كيا اس برنادم بونا اوركف افسوسس ملنام جبساك ارشا دِ اللي سب الآية (١٢٠٠١) ترجر و بو کچواس نے دلینے باغ بر) خرج کیا تھا ( اس کے صاتع ہونے بر) کفت افسوس ملتارہ کیا ۷۶:۷۲ = إِنَّا كَمُغْرَمُونَ ، يرجل اورا كلا جل تفكهون كے فاعل سے حال ہے . ای قائلین انا لمعنمون۔ لام تاکیدکا ہے معنی موک اسم مفعول جمع مذکر اِغوام را نعال يمصدر عنوم ما ده- تادان زده- اكْفُرْمُ دمنت كا تادان يا جرمانى وه ما لى نقصان جسى جم يا خيانت كاارتكاب كتے بغير إنسان كو اعظا ناجرے - إنَّا كَمْغُرَّمُونَ ( ہائے ) ہم مفت کے تاوان میں تھینس سکتے۔

ادرجبُّ قران مجيدين اياسه،

عَنَ ابَهَا كَانَ عَرَامًا ( 70: 70) كراس كا عذاب برى تعليف كرجيز ہے۔ ٢٥: ١٢ = بَل هَوْنُ مَحُودُ مُونَى - بَلْ حسرت اضراب ہے ماقبل كے علم كورقرار ركھتے ہوئے مالعد كواس حكم بر اورزيا دہ كرنے كے لئے آيا ہے - ليني بائے) ہم مفت ميں ثاوان ميں سجنس كئے اور نہ صرف لينے خرج كردہ مال برسمى گھا في ميں رہ گئے بكہ باكل ہى

١٥٠٠٨ = أَفَدَ اللَّهُ مُنْ اللهُ العظم بوات بزره متذكرة الصدر.

رد: 99 = عَ امَنْ ثُمَّةُ: سَمْره استفباسي - اَمْ بَعَیٰ یا ہے کیا تم ... یاہم نازل کرنے وائے وائے ہوں وہ وہ وہ وہ تو تشکر اور منظر میں ایک میں ایک میں ایک کا بیا تم ... یاہم نازل کرنے وائے ہوں دہ ہے ۔ جَعَلْنَدُ اُجَاجًا جوابِ شرط - کا جنم واحد مذکر غائب اللہ وُرِي کی طون راجع ہے ۔ اُجَاجًا مفعول تانی جَعَلْنَا کا سخت گرم اور سخت کھاری پانی ایک ج مادہ - اور جگر قرآن مجید میں آیا ہے:۔

لهذا عَذْبُ فَرَاتُ وَهُذَا مَلِحُ الْجَاجُ إِجَاجُ (٥٣:٢٥) اكب كايانى شيري سے بياسس بجھانے والا۔ اور دوسرے كاكھارى جھاتى ملانے والا۔

١٠٥١ = أَ فَرَأُ مِنْ عَمْدٍ مِنْ صَطْبِهِ وَأَيت ٨٥ مَتَذَكُرة الصدر-

على الكَّتِى الْحُوْمُ ذُنَ ؛ اَلَّتِى المموصول واحديُونْ الْحُوْدُوْنَ صله مضارع سيغه على الكَّتِى المُمامِوسول واحديُونْ المُحَودُ مَن المُستَعَمِو المُواعُ مَن المُستَعَمِو المُواعُ المُحَلِيمَ المُعَلَى المُحَدِّدِ المُحْدِدِ المُحَدِّدِ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحَدِّدِ المُحْدِدِ اللَّهُ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِ اللَّهُ المُحْدِدِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَاْ رَئِينُ كَذَا - كِمْ عَنَ كَسَى شَهَ كُوهِ إِنْ كَهِي مِي جِيدِ كَالْمُ بِالْ بِي آيَا ہِد قَلُ اَنْوَ لَذَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُكُوادِي سَوْا مَتِكُمُ (>:٢٦) ہم نے تم بر بوظاك اتارى كم تبارا متر و صافحے۔

ربه را سرد ما معد المارة توارئى معنى حجب جاناب مصر كرات حَتَى تُوارثُ بِالْحِرِجَابِ (٣٢:٣٨) يبان كر را فتاب برك يس حجب كيا-

اور دَرِي بَيرِي وُرْئ - حِقماق كالك دينا يكويا اس بي آك كے بوسنيده بونے كا لحاظ د کھاگیا ہے۔ وری حروثِ ما دہ

رکیا، تم نے پیداکیا۔

= شَجَرَتُهَا. مضاف مضاف اليه منتَّحَرَةً درضت واحد مونث سع اس ك جمع مشَجَوكَ أَنْ سِهِ - هَا ضمر وامدمونت غاسب اس كا درخت بين وهآك جس کوتم سُلگاتے ہواس کا درخت ۔ (عرب دو لکڑیوں کورگڑ کر آگ سلکاتے تھا ایک ككرى كو دورى ككرى كاوبر ركفت تعادراس طرح راكم كرآك برآمد كرت عق اوبروالي کڑی کو زُنک اُ درنیے والی کو زُنک لا کتے ہے۔

منتُجَوَ تُها اس أكل درخت يعنى مرخ اور عقار مرخ كواويرسع ركرات تق دونوں تکریاں ہری ہوتی تھیں۔ دونوں کے رکڑنے سے پانی شکل آتا تھا اور آگ روشن ہوجا تی تھی = آه- بمعنی تآ-

الْمُنْشِئُونَ المم فاعل جمع مذكر الْشَاءُ (افعال) مصدر سے ببراكر فوالے مرودسش كرنے ولك۔

· ۲۰:۵۲ == جَعَلْناً هَا - مِن ضمير ها وا حد متونث غاسّب النادك ليزيد .

= تَنْ كِوَةً ؛ يا دد بانى ، نعيوت ، يا دكر في يين بروزن تفعل بالتغيل كالمسار جَعَلْناً كامنعول تانى - وَمَتَاعًا فائدَه اورتتع كي جيز - السبابِ فانه، جع ا مُتعِدِّ - كَلاَمُ

کے وزن بر ماب تفعیل سے مصدر سے محکنا کامفول تالث،

أَلُمُقُونُينَ : اسم فاعل جمع مندكر- مجسرور- أَلُمُقَوَّى واحد- إِقْوَامِ (افعال) معدر قواع ياقوة والمسافذ السس لفظ كترجهمي المنتفسيركا اختلاف سع .

حضرت علامه تنار الشراي في متى رحمة الشعليه كلهية بي م

مُقْدِينَ كَا ترجم كِيا كياب مسافر بر لفظ قِوا وسيمنت بعدقوا وكامعى بعديان، بیابان ٔ مجهاں کوئی عمارت نہ ہو۔ آبادی سے دور۔ سوم فروں کو برنسبت اہل اقامت آگ کی زبارہ صرورت ہوتی ہے ۔ درندول ادر حبکلی جانوروں سے حفاظت کے لئے وہ اکثراد قا رات کوآگ روسٹن رکھتے ہیں (کہیں طیلے یا پہاڑی پر) آگ جل رہی ہو توسا فروں کوراستہ مل جاتا ہے مھرسردی کی وجے سے ان کو تابینے کی اور حب کو سیکنے کی مھی زیادہ صرورت پرتی ہے ای من مسافرد سے لئے فائدہ رسال ہونے کا ذکر کیا۔ اکثر اہل تفسیر کے مُقَوِیُن کا لیمی ترجم

*کیا ہے۔* ترجمه، بم نے ہی اس کومسافروں کے لئے نصیحت اور فائدہ مند حیز بنایا۔ ١٥٠٧ = فَسَتِبِحُ إِسِ مِنْ سِبِيتِ مِسَتِمِجُ نعل امروا مدمذكر ماضر، تسلِيحُ رتفیلی معدر یس توسیع پرم نوبای بیان کرا تو عبادت کر-ے باسٹیدر تبلق اس میں لفظ اِسٹیر زائد ہے اور مراد ہے ذات ، نیسنی اینے رب کی یاک بیان کر ب بھی زائدہ ہے کیونک فعل بیج تغیرت سے متعدی ہے۔

ده : ٥٥ = فَلَا أُقْسِمُ وَن تعقيب كاب روابس، لا أَقْسِمُ اسى متعدد

ا۔ لا مزیدہ تاکید کے لئے ہے۔ کلام کورزور نبانے کے لئے اس کا اضافہ کیا گیاہے يعنى يْنَ غِيرَة قسم كانا بول مبياك اورجك قرآن مجيد من آيا سے: ليف للَّه كَعُسلك ا منكُ الْحِتَابِ اللَّالِيَّةُ بِي مُونَ عَلَىٰ مَنْ مِنْ فَضَلِ اللهُ (١٥٠٠) تَأْكُ الْجِي جان لیں اہل کتاب کر وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت مہیں سکھتے۔

المد تعبض عالموں کا کہناہے ، کد اختیا تھے۔ سے علی وہے۔ اس سے کافروں کی نفی مراد ہے كافرقرآن كوجا دوىشور كبانت كيته عقد الله تعالى في فرطايا - مبي منبي اليا نبي ب

مي قسم كاكر كتبا بول-

س، \_ بعض کے نزدیک لا نفی کی ہے ، مطلب یہ ہے کہ حبب حقیقت الامرواضح ہے قسم كى كوئى ضرورت تنبين فكة المشيقة كب مين قسم نبين كهانار محصسم كهان كوكي

ماجت نہیں سے ۔ = بِمَوَا قِعِ النَّيْجُومِ ، بحرف جرد مواقع النعم مضاف مضاف اليرم كرم ور-

مَوَا قِيمِ اترن كُلُهُمْن ودين كُلُهُمْن - اسم طرن جسع ( مَوُقِع واحد) وقوح مَ

دباب فتح معددسے

قىم ئىرىت كى ائىم جېزىكى كھائى جاتى بىيە دائىمىت دىخلىت جلال كى بىويات دروقىمىت كى  تعالیٰ کی طرف سے محبت وبرکت کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔

نیاستاروں کی منزلوں کی قسم کھائی ہے ایمان مصطلح منزلیں مراد بعنی ضروری ہیں)

که ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تدمبر کامل اور قدرت عظیمہ کا اُظہار ہونا ہے۔

ادراگر خوم سے مراد آیات اللہ لی جائیں تو بعوا قع النجوم سے مراد ابنیار علیم السلام قلوب صافیہ ہوں گئے۔ یان سے قلوب برآیاتِ کلام النی کا اترنا مراد ہوگا۔ (قاموس القرآن) سے قاب کا کھوٹ کے فائد کھوٹ کے فائد کھوٹ کے فائد کھوٹ کا میں میں میں میں میں میں میں کا ہوئے کہ مورف نے خطیع موصوف ۔ عنطیع صفت ؛ مل کر اِنکے کی خبر کو تعکموٹ جمل معرضہ ہے اور اگر تم سمجھو تو بے تنک یہ بہت بھی قسم ہے ۔

يها ن كلام يون بيوكا-

ضَلَة النَّسِيْرِيدَ بِمَوَا قِعِ النُّجُوْمِ إِنَّهُ لَقُنْ النُّ كُونِيْدُ مِنْ مَمَ كَاكِر

کہناہوں کہ بیائی بہت ہی بابر کمت قرآن ہے

۲۵: ۷۶ == اِنَّهُ لَقَمُ الْ كُولِيَّةَ: إِنَّهُ (ملاحظ بو اليَّهُ ) منذكرة العدر) لام تاكيد مع كونيد - بزرگ ، برا - عزت والا - كوم ( باب كوم ) سے صفت مشبه كا صيفه واحد مذكره

۱۵: ۸> سے فی کتب مکنونی - کریہ بڑے رہے کا فران ہے جو کتاب محفوظ میں کھا ہوا ہے - اس کی نفی ہے میں اب کہ محفوظ میں کہ اس کی نفی ہے ہے کہ اس کے محفوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور تعبی نے کہا ہے کہ کتب مکنون سے مراد قرآن کا عندانشہ محفوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرایا کو آنا کے کھافی طرف (۱۹۰۹) اور ہم ہی اس کے گہا ہی بیا کہ دوسرے مقام پر فرایا کو آنا کے کھافی طرف ان راغب

مَكُنُونَ الم مفعول واحدمِذكر وكن رباب نتج ) مصدرت بمعنى حجبها نام

جہم کود ھوپ سے الڑکی کونظر سے ، رازکو دل میں۔ فراک بیند میں ہے بھیں گ دور در در در در ۲۹:۳4) محفوظ انڈے: کُوکُو مُکنٹونٹ (۲۲:۵۲) جیبائے ہوئے موتی اُککِنٹُ ہروہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے۔ کَنَنٹُ النٹیٹی کُوکُنٹا کسی نٹی کو كى يى محفوظ كردينا ـ كِنَّ كَحْبِيعِ ٱكْنَاكُ بِ

به قرآن کریم کی صفیت دوم سے بہلی صفت کیوٹیٹ اوپر مذکور ہوجکی ) ده: ٥١ = لَا يَمْشُهُ إِلاَّ الْمُطَافِّرُونَ، لاَ يَمَشُّى فعل مضارع منفى واحد مذكر فائب منبي حيوناء مَسين وباب فتح ، معدد - كاضمير مفعول واحد مذكر غائب حس كامزع

أَلْمُطَهَّرُونَ. اسم فاعل جمع مذكر، نَطَهُّو لَنَفَعُلُ مصدر - نوب باك وصاف يس والي والى والله منكطة وون عقارت كوطس بدل كرادغام كرديا كيا -ترجم ، ۔ اس کو بغیر باک صاف لوگوں کے کوئی ہاتھ نہیں نگاتا۔ نیمیری صفت ہے

الم مَنْ فِيلَ ، بروزن تَفْعِيلُ مصدر به : اتارنا متنزيل اور انزال مي بفرق مصدر به المارنا من المرانزال مي بفرق ہے کہ تنزیل میں ترتیب وار اور کے بعدد گرے تفرانی کے ساتھ اتارناملح ظہوتاہے۔ اور انزال عام ب ایک دم کسی فے سے اتارنے سے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور کیے بعد دیگرے ترمتب سے انارنے کے لئے بھی۔

تَنْزِيْلُ مِّنُ دَّبِ الْعُلْمِيْنَ؛ رب العلمان كى طرف سے ترتنب وارنازل ہواہے۔ یہ قراک مجید کی یو مقی صفت ہے۔

جَبِلَ إِنَّهُ لَقُمْ النَّ كَوِلْيُمُ مِدَ الْكُلِّي مِن صفات كے جوابِ قسم ہے: وودا ۸۱: ۵۱ النَّكِولِيْثِ ف عاطفہ ہمزہ استغبامیہ ہے۔ هلنّ االنَّحَدِ سے مرا دقران کریم ہے۔

مھرکیا اس کلام رلین قرآن کے ساتھ تم بے اعتنائی برنتے ہو۔ اس کے ساتھ لا بروائی برتنے ہو۔ اس کونظرانداز کرتے ہو۔

= آنٹم مطاب اہل مکہ سے۔

= مَنْ هِنُونَ؛ اسم فاعل جَع مذكرة إدْ هَاكُ رافعال) مصدر- مادّه دهن سے متتقهد الله هن معن تبل، عكنابك حبي ا دُهاك-

بعن نے کہاہے کہ دِ مَان کے معنی تلج ملے ہیں ، بیسے قرآن مجید اس سے . فَكَانَتْ وَرُدَتَكُ كَالِيِّ هَانِ (٥٥:٥٠) تِل كَالْحِبِكُ كُورَكُ كُلُانِي بُومِاتُ كَا-اِدْ هَانَ كَ اصل معن ہیں جَكِنا كرنا۔ تيل نگانا۔ مجازًا اس كا اطلاق فريب كارى

جبکنی جبڑی گراصول ا درعیتدہ سے گری ہوئی باتیس کرنے پر ہوتا ہے۔ پیر

قرآن محيديس سهدا

وگُوُّا لَوْ تُكُهْ هِنُ هَيْكُ هِنُوْنَ : ( ۹:۲۸) به لوگ جاسِته بین کرتم نرمی اختیار کرد تو به بھی نرم ہوجا بیس کے بعن اگراتب ان کی خاطر لینے بعض اصول و عقائد کو جوانہیں نا لہندہیں جھوڑ کران کے ساتھ نرمی اور روا داری کا سلوک کریں تو یہ بھی اپنی مخالفت ہیں نرمی اختیسار کریس کے ب

دُلْ هِنُوْنَ كُلْ شَرَى كُرِتْ بوتَ علام 'بانی بی رحمة التُرعلي تخريز و ماته بين :مسُلُ هِنُوْنَ الرَّهَا فَيُ كَا تَعْوَمَعَىٰ سِهِ رَمَ كَرِفَ كَالْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

قاموسس میں ہے د

دھن نفاق کیا۔ مراہنت اورا دھان رباب مفاعلۃ وافعال جوبات ول بی ہے اس کے خلاف کا ہرکرنا۔ مج بات ول بی ہے اس کے خلاف کا ہرکرنا۔ مج کندیب کرنے والے اور حبلان نے والے کو مگ ھن کہا جانے سکا۔ نواہ وہ منا فقت ذکرے ۔ اور تکذیب و کفر کونہ جھپاتے ۔ بغوی نے اس کی صراحت کی ہے۔ معزب این عباس رہ نے مگ میٹون کا ترجہ کیا ہے جھٹلانے والے، اور مقاتل بن عبان نے کہا کہ مثل ہوئون انکار کرنے والے۔

۸۷:۵۲ = وَ تَجُعَلُونَ ، مِن داوَ عاطفه ادر اس کا عطف مُن هِنُونَ برہے۔ رِ زِنُ انکُمْ مُنَا هِنُونَ برہے۔ رِ رِزُن کُمْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

= اتح النظرت زمان - حب، حب وقت = مَبَلَغَتُ ما صَى واحدَمُونت عاسَب مُلِوعَ كُر باب نصر، مصدر و دمينِي، = اَلْحُلْقَوْمُ · حلق رحمل حكاً قِيمُ مُرجع - بَلَغَتُ كامفعول ہے - بَلَغَتُ كا فاعل محذوف ہے اى النَّعُسُ وَ الرَّوْمُح ـ ترجم، ـ تعلا عب دوح ( یا جان) گلیمیں اَ بہنجی ہے ۔

۸۷:۵۷ حَ أَنْتُكُمُ : بن واؤماليه اور مبد واَنْتُمُ خِينَكُمْ فِي نَعْطُونَ تَعْطُونَ مَا مِنْ مَا مَا مَا مَ مال سِه بَلَغَتْ كَ فاعل سے - حِيْنَكِيْ سركب اضافى سے جَيْنَ مَضاف اور إِ دُمْعَنَا اليه سے يمبئ أسس وقت . أنت تعرب مراد سے ميت سے لواحقين جوجان كنى كى حالت ميں مبلامرنے والے کے اردگرد بیٹھے ہوتے ہیں۔

مبلامرے والے کے ارد کرد بیھے ہوئیں۔ \_\_ تَنْ ظُروكِنَ مضارع جمع مذكر حاصر فَظُور رباب نصر، مصدر تم ديكھتے ہو۔ تم ديكھو مطلب رکہ مرنے والا مررہاہو تاہے اورتم بےلبی کی حالت ہیں اس کومرتے ویکیوہے

ہوے ہو۔ وہ، دم سے وَ نَحْنَ اَ قُرَبُ إِلَبْ مِ مِنْكُمْ اَقُرْبُ سے افعل التفضيل كا ر مان المراب المان المراب المراب المراب المراب المراب والم كرد الل كور الله المراب ال نزع کی مالت میں ہے۔

بینادی نے تکما ہے۔

عبرعن العسلم بالفرب الذي هو اقوى سبب الاطلاع: علم كوقرب سے تبريكيا بيے كيونكر قرب بي علم كاسب سے قوى درايد ہے۔ بخوی نے کہاہے،۔

م اس کی مالت کو جانے ، اس برقدرت ایکے ہیں اور اس کو دیکھنے ہیں تم سے توی

ریں ۔ بعن علار کے نزدیک قرب خُداسے مراد اللہ کے فرشتوں کا قریب الموت آدمی سے قُرب ہے جوروح کوقبض کرتے ہیں ۔اور ما حول کے آدمیوں کی نسبت اس آدمی سے زیادہ نزد کی ہوتے ہیں۔ وتف مظہری

ملونغن أفرك إليه منكم والكِنْ لا تَبْصُرُونَ ، حال م تَنظُوونَ سے فاعل سے

٧٥ ، ٧٨ = فَكُولًا و بيكمار بها تولاك تاتيدك لي آيا ك

\_ اِنْ كُنْ يُمَ عَنْ يُومَ فِينِينَ مِلْ تِرْطِيهِ اسْ كَاجَابِ مِذُون ب. غَيْرُ مَدِ بَيْزِيْنَ - صاحب لسان العرب تکھے ہیں د

الدين-الدُّل- والهدين: اَلْعَبُنُ والعدينة الامة الععلوكة، كانهما

145

اذلهماالعملء

یعیٰ دین کا معنی سرا نگندی اور تا بعداری ہے غلام کو مدین اور کنیز کو مدینہ کہتے ہیں کیو بکہ وہ دو نوں لینے مالک کے حکم کے سائنے سرا نگندہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے حکم سے اسے سرتابی کی مجال نہیں ہوتی، (منیارالقرآن)

غَیْرُ مَدِینین ای غیرمملوکین کسی کے تابع فران اور تابع حکم نہ ہونا۔غیروین کسی کے تابع فران اور تابع حکم نہ ہونا۔غیروین کے سعنی غیر محاکم سبین وغیر مجزیین ۔ بین جن کا انترک یال ندماکسبہ ہوگا نہ مزاوسزا

اِنْ کُنُتُمْ عَیْدَ مَدِ بُنِینَ ۔ اگرتم یہ جھتے ہو یا تہارا عقیدہ ہے کہ تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہوا در نہی بعدالموت تہارا حساب کتا ہے ہوگا اور نہی تمہا سے احمال کی جزاد سزاہوگ ( تو کھرکیوں تم مرنے دلالے کی رُوح کو لوٹانہیں فیتے ہے

= تَوْجِعُوْ نَهَا - تُوجِعُوْنَ منارع جَع مَدَرُ مَا صَرْ مَ جُعُورُ بابض ) مصدر ها فنم مِنْ فعول واحد مؤنث غاسب كامرجع النفس الوق سه رتم اس كولوم النقي الوق من ما من مولوم النقي الموق من المام عن ال

اس كوتجيرلا تيبو-

آیات کی ترتیب کچھ یوں ہوگ اوا کی کئٹ یکی مکی ٹینین وق ان کئٹ وفی ان کئٹ وفی اور ان کئٹ وفی ان کئٹ وفی ان کئٹ و کوئی دالی کے الدول کے الدول کے الدول کے الدول کا اندا الدول کے الدول کے الدول کا ایک میں مانی کر سکتے ہوا درتم ہا ایان کھتے ہوکہ مرف کے بعد نہ متبارا حماب ہوگا اور نہ تمہیں متبا سے کئے کی منزاو جزاء ملیگی اورا گرتم اس میں قریب ہو توجو اکی قریب المرک رسائقی حس کی جان حلق سک آگئ ہو تو کیوں اس کی جان کو والب اس سے جم میں لوٹا نہیں دیتے ۔ کیوں اس وقت کمال بے بسی میں اسے تک ہوتے ہوا در حال ہے کہ ہم تہاری نسبت اس مر نے والے کے زیا دہ نزد کی ہوتے ہیں اور اس کی کا در اس کی کھیست سے تہا ہے سے نیا دہ با خر ہوتے ہیں۔ کین تم کو نظر نہیں آتے۔

دوسراکوُك بِهُ كُوُلاً كَى تائيدى سے وان كُنْتُمْ غَيْرَمَدِ مَيْنِيْنَ جَلَمْ طِيبِ اور مِلْ فَكُورُ مَدِيْنِينَ جَلَمْ طِيبِ اور مِلِي اور مِلِي اللهِ عَلَيْ وَلِي مَنْرَطِ سِهِ اور مِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ننرط کا جواب ہی اس ننرط کا جواب ہے . ۲۵: ۸۸ = اس ایت سے لے کر آخر کک متذکرہ بالامیت کے مرنے کے بعد کا حال بیا ہوتا ہے = فَا مَنَّا فِنْ مَعِیٰ لِس - معیر اُمْمَارسو۔ میکن حسرف نترط ہے کیجی حرف نفعیل

ہوتاہے۔ جملے اور دوستینوں میں ایک مے معنی دنیا ہے جسے اکتا اُحدا کمکا فیکستی رَبُّ که خَمْرًا (۱۲:۱۲) تم دونوں میں سے اکیت تو رجو بہلا خواب بیان کرنے والاسے ایخ آ قاکوسٹراب بلایا کرے گا۔ راور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جاتے گا۔)

ممى أمَّا ابْدار كلام ك أتاب جيد أمَّا بَعَثْ فَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي

= إِنْ . حسرت شرط ہے إِنْ حَانَ مِنَ الْمُقَدَّ بِينِ جَادِ شرط ہے۔ فَرَوْحُ اى فَلَدُ رَوْحُ جِوابِ شرط بِيهِ عَا مَّا كا جاب، -

ان حان مي ضمر واحد مذكر غاسب المتوفى كم لين عد

ے اَلْمُقَلَّى بَائِنَ رِنزد كيب كے بوتے ر خدا تعالى كے نزدكي بڑے مرتبہ والے ، يه وہى لوگ جن کا ذکر ادیرائیت ار ااریس موا

۵۰: ۸۹ = فَوَوْحٌ ـ ف جواب شرطے ہے ہے ای فیلہ دوح ( باب نعواسمع ) سے مصدر معن فيض، راحت، رحمت، ركح كيدُوم (بابسيع) وسيع وكشاده بونا-

راغب نے اس کے معنی تنفس لین سانس لینے کے کئے ہیں اور تکھا ہے کر رو گھے سے دیت تصوریداکیا گیلے ۔ خایخ کہا گیا ہے قصعتر وحاء یعی وسیع بیالہ ،۔ اور ارشا داہی ہے ،۔ لاَ تَالِيُنَسُوا مِن تَوْجِ اللهِ امت ناامير بوالله كفيض سعم يعى الله كارحمت اوركتالش کیوککہ رہی کا کیا کی بحزو ہے ۔ بات یہ ہے کہ جذکہ نفس با عبث فرحت وسبب رحمت ہے اور ای سے ذریعے خوٹبو کا احساس ہوتا ہے اس لئے فرحت وتا زگی، آسائٹس، خوشبو،نسیم کی خسکی اور خوا آئدہو اکے لئے اس کا استعال عام ہے۔

جا پخرا مام بغوی نے مجابر سے داحت مے اور سعد بن جبر سے فرحت کے اور صحاک سے مغفرت ا وررحمت کے معنی تقل کئے ہیں ۔

ادربيه قى نے شعب لليان ميں مجا ہرسے رَوْحَحَ كِمعن جنت اور ہوائے نوسش اَتند كے روات کے ہیں۔ الغات القرآن )

 
 ضرک نیکا نی دواؤ عاطف ریجان مبعی خوشودار بودا یا بچول ناز بو روزی درزق ، سراگنے والى نوت بودارت \_ معطوت ب اس كا عطف رَدْ يح برب .

= وَجَنَّتُهُ نَعِيمُ واوَ عاطف حبنت نعيم مضاف مضاف اليه . نعمت وراحت ك جنت . بس بنخص مقربین میں سے ہوگا-اس کے لئے راحت ہوگی، فراغت کی روزی اور نعمت وراحت کی

83: 90 = 5 أمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَبِ الْمَيْمِيْ اور الرَّوه بوا فلهذ والول سے (اور تَجْفَعُ دائي طوت والوں سے (اور تَجْفَعُ دائي طوت والوں سے بوگا۔ بدا صحب اليمين وہي لوگ بوں گے جو اوبر آيات ٨- ٢٠ ميں مذكور بوت - حمل نظر طية سے اس كا جواب اگلا تملہ سے -

وه: ٩١ = فَسَلَمْ اللَّهُ مِنُ اصْلَحْبِ الْيَهِ أَيْ مِنْ الْيَهِ أَيْ مِنْ الْيَهِ أَيْ مِنْ الْيَهِ أَيْ م بعد يُقَالُ معذون سِه .

لفظی ترحمهِ ہو سکا:

ا صحاب لیمین کی طوف سے تجربرسلامتی ہو۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں در

اند اس متونی سے کہا جائے گا یرے دوسرے بھایتوں (ا صلیفین) کی طرف سے تجہ برسلامتی ہو ۲مہ حضرت ابن عباس رصی اللہ تعالی عدفر اتے ہیں کوفر شتہ اللہ کی طرف سے اس کوسلام کھے گا۔ اور خبر نے گاکہ تواصل الیمین میں سے ہے۔ اس صورت ہیں اَنٹ مبتدار محذوف ہے اور بن اصل الیمسین اس کی خبر ہے۔

۳ یا خطاب مفترت محدصلی انتُرعلیر و کم سے کہ لے محدصلی انتُرعلیر و کم ان کی طرف سے دلینی اصحاب البین کی طرف سے دلینی اصحاب البین کی طرف ) ریخ دغم سے سلامتی ہے۔ ان کا اساعمدہ حال ہوگا کہ جس کو دیکھ کر آئپ کو سیخ دغم نہوگا ۔

۱۲،۵۲ سے دَا مَّا اِنْ ڪَانَ مِنَ انْكُكَّةِ بِيْنَ الضَّالِّيْنَ رَمَدِ شَرِطِيبِ اور جِاگرده بوا مَحِظُّانِ والوں بَهُوں مِيں عرترتِمِ شاه عبدالقادر) به مكذبین اورضالین وه ہوں گے جواد برآیت اور اور اہم مِیں اَصْحُرِثِ المنشئمة اور اصحاب استمال بیان ہوئے ہیں .

اَنْشُكُذَ بِنِنَ اسم فاعل جمع مذكر تكن بيب رتغيل) مصدر سے حبلانے والے -الضّا لِّبِنُ : اسم صفت واسم فاعل جمع مذكر - صَلاَكَ باب مع وهرب، مصدر بمبنى كجراہ ہوا دين سے بھرنا - فق راستہ سے بھرنا - بھبتكنا - اس كا واحد دصَال مسمبنى كج راہ ـ بھٹكا ہوا - راہ مجولا - حيران - بے خر-

۱۵، ۹۳ = فَنُوْلُ مِنْ حَمِيم الى فلهُ نُوْلُ فَي عَجابِ فرط كے لئے نُوُل مهانى كا كان من حميم جو كھولت و كھا اللہ كان من حميم اى كائن من حميم جو كھولت و كائن من حميم بان يرمننل ہوگاءً ( فيز الا خط ہوآيت مه ه متذكره بالا ،

مُطلب سدان مكذبين ضالين كلة منايت سخت كرم بانى بين كو مليكاء ١٥٠٥ = وَ تَصُلِيَرُ جَدِيمٍ وادَعاطله ، تصلية جعيم مضاف ضاف اليه و تصلية بدار تفعلة رباتفعيل كامصدرب - تازيرهنا - درود ريد صنا - ايدهن كا آكسي ملانا - كرى كا

الكيس تاكرسيد هاكرناء بهال دورخ كالكيس طنامرادب -

جحیم د دوزخ د د کمتی آگ، حبحم ر بابسیع ) مصدر سے مشتق ہے آگ کا دورسے

مور کنا عبتم کے سات طبقول سے ایک کانام سے .

تَصُلِيَةً كا عطف نُزُلُ برب - اى وله تصلية جيم ادراسك ك

دوزخ کی آگ میں مبنا ہے۔ ٧ ه: ٥٩ = إن هَذَا- بِينَك ير-

ا: يعنى توكي اس مسورت مين توكي ذكر بواسه ( روح المعالى)

بد قرب المرك لوگورى بر مذكوره حالت (تفير مظهري)

\_ حَقَّ الْيَقِينِ: - ٱلْحَقَّ هُوَ الْيَقِينُ -

اس حق اور تقين متراد ف رجم معنى الفاظيي السيمترادف الفاظى اصافت كواصا فة المترادفين كيظ إين - اردوم معنى الفاظى اصافت ) اوريه مبالفرك كراً تنسب، جيس كيت بيرك هاف أ ی**قی**ن الیقین وصواب الصواب معنی نهایت پی نینی، نهایت ہی نیک کام نهایت ہی درست اوردرست بات، ردوح المعانى

4۔ کسی نشے کی اضافت اپنی ہی طرف (دونوں الفاظے اختلاف کے باوجود) عربی کا اسلوب ہے قرآن مجیدادر عربی کلامیں اکثرمستعمل سے۔

مثلاً قرآن مجيدي سے من كنبلِ الْوَرِيْدِ - كر حبل اور الوريد المعنى إلى - يا مكثو السَّيِّيِّ - ( ۲۳: ۲۳) كمكر اور الستئ دونون بم معنى بي - ( اضوار البيان)

آیت کا مطلب که:

بیب و محسب، رہ، مخقق بردندکورہ بالا بیان) لقیناً سیح لین حق الیقیت ہے : ۹۶:۵۹ = فَسَبِّح مُ مِنْ رَتِیب کا ہے سَبِّح فعل امروا حدمذکر حاضر تَسَکِیْ وَتَعْمِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى توتبیع بیان کر، تو باکی بیان کر، تسبیع اصل میں ہراس چیزسے جواس کے کمال دطال کے نتایا شان منبی یا کی ہے۔

۔ بی بی بی ہے۔ = بیاست میر۔ ہیں ب کو اسم بر جو کہ معول ہے داخل کیا گیا۔ حالا کہ فعل فَسَرِّیحُ نباتِ فود فعل متعدی ہے ، اور اس کے بغیر عبارت فسَرِّ جو اسْدَ رَبِّكَ الْعَظِیمُ کے بھی وہی معن ہیں جوفسَرِ جَرْ بِا سَدُمِ رَبِّكَ الْعَظِیمُ کے ہیں واس کی وضاحت قرآن مجید کی اس آیت سے

قَالَ فَمَا خُطِيكُمْ ٢٠

ہوتی ہے سَیِّے استُدریّنِی الْدَعْلیٰ (۱۰،۱) لینے بروردگارے نام کی سیع کرد: سکن مفعول بر ب تعدیہ کا داخل کرنا قرآن مجیدیں اکثرآئا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ وَهُ نِّرِی الْدِیْكِ رِجِینُ عِ النَّحُدَّةِ (۱۱،۲۵) اور کھورے نئے کو بکر کم ابنی طرف ہلاؤ اس کے بھی وہی معنی ہیں جو و کھرِّری اِلیک ِ جِنْ عَ النَّحُدَّةِ کے ہیں ۔

## دِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيمُ ط

## ره، سكوري الحال بله مكرنيكة (٢٩)

۱:۵ حسر الله ما في المسكلوت وَالْاَرْضِ ط سَرَّحَ ما صَ وَ احد مذكر الله عَلَيْ مَا فَي المستكل الله عنه الله الله عنه الله

اس مگہ رہین مورہ الحدیم اور مورہ مشر اور سورہ صف بی سکتے بھیفہ اصی اور سورہ معدیں اور مورہ تفاین بی گیستے میں مسلم میں کہ مخلوق مجہ بیں اور مورہ تفاین بی گیستے میں مسلم محمدی مخلوق کی طوف سے اس طوف اشارہ ہے کہ مخلوق کی طوف سے اس طوف اشارہ ہے کہ مخلوق کی طوف سے اس میں اضاف کی اظہار بہم وقت ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مستقبل تمام زمانوں کا ذکر آگیا ہے ۔) حالات اور اوقات کی تبدیلی سے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مورہ بی اسراتی کی مصورت مصدر ذکر کرنا اس بمہوقت ہے برواضح طور برد لالت کرتا ہے دکیونکہ مصدر کی کسی خود ہی متعدی ہے کیونک تبدیح کا لغوی معنی ہے کی جزر کو مرائی سے دور کرنا اور باک کرنا ہے فود ہی متعدی ہے کیونک تبدیح کا لغوی معنی ہے کہ جزر کو مرائی سے دور کرنا اور باک کے منازے کا معنی ہے کا معنی ہے دور کرنا اور باک کے دور کرنا اور باک کے دور کرنا اور باک کیا ہے۔ سکتے کا معنی ہے دور کرنا اور باکا کے دور کرنا اور باک کے۔

رہے۔ سب ہ ن ہے دور ہو دیار میں دیا۔

کمبی اس کے مفعول بر لام بھی آجاتا ہے جیسے نصحتہ اور نصحت کہ دونوں طرح

مستعل ہے۔ مفعول براس مجمہ لام لانے سے اس طرف بھی اننارہ ہو سکتلہے کہ مخلوق کا مینع خالص اللہ کے لئے ہے۔ ( بیلّٰہے)

مَا فِي السَّهَا فُرَّتِ مَا لُوكَمُ حَبِ لِين سارى مغلوق عقل والى بويا محودم ازعقل رگويا استَبَهُم مَا كا نفظ دوى العقول كوبھى شامل بهر )

مہ ما سے روں وں ورق ماں رہے) لبض نے کہا ہے کہ مکاکسے مراد ہروہ جیز ہے حبیت تبیع کا صدور ہو سکتا ہو۔ اور لبض اہل علم کے نزد کمیے جمادات دغیرہ (جوت بیع کلای وقولی سے نطرتًا نحودم ہیں) کی تبیع حالی مراد ہے لبنی یہ ساری جیزیں ولا لت کررہی ہیں کہ الشہ تعالی سربرائی راورنقص وعیزی سے پاکتے - صحیح بات یہ بنے کہ (جمادہویا نامی بانتور ہویا بے ستورہو ذی عقل ہویا محرم از عقل )
تمام موجودات بیں اس کی نوٹ کے مناسب زندگی ادرعلم موجود ہے جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرۃ کی اتبت قبات منها کہ مناب کے مناسب زندگی ادرام میں کا نفسیریں وضاحت کردی ہے اس کا میں کو شمجیں،
دیری تسبیح مقامی ہے گوہم اس کا می کوشمجیں،
دندتا لی فر مانا ہے۔

مَانُ مِنْ مَنْ مَنْ الْكُونِيَ مُ بِحَمْدِم وَ لَكِنْ لَا تَفَقَّمُونَ مَسْدِيْ حَمْدُ (١٠،١٨) = وَهُوَ الْحَزِيْدُ الْحُكِيْدُ مَهِ ماليه بِدِ اورده وبردست اور حكمت والاب،

٢:٥٠ = لكة مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْاَ رُضِي ﴿ لام تَعْسِيصَ كَلِيّ بِ الى كَلِيّ اللهُ الل

= یُخی مضارع واحد مذکر غائب اِخیار دا فعال مصدر وی زندگی دیتا ہے۔ ما حان والتا ہے ۔

ے کیمنیت واحد مذکر غاتب؛ إماتة (افعال) مصدر دہی موت دیتا ہے اوہی زنگی سلب کر ایتا ہے۔

يُحْنِي وَيُمْنِيكُ جَرب اس كاسترا، مندوف مداى هُو يعيديدي = وَهُوَ عَلَى مَا اللهِ عَلَى كُلِّ مَا اللهِ عَلَى كُلِّ مَعْدَ مِنْ اللهِ عَلَى مُعْلِدُ مِنْ اللهِ مَعْدَ مُنْ اللهِ مُعْدَدُ مِنْ اللهِ مَعْدَدُ مِنْ اللهِ مُعْدَدُ مُنْ اللهِ مُعْدَدُ مُنْ اللهِ مُعْدَدُ مُنْ اللهُ اللهُ

ے جب سے آگ کے لئے۔ مرچیزسے بہا۔ کوئی اس سے مبلے نہیں، ہر موجود جبز کونیتی سے بہلے نہیں، ہر موجود جبز کونیتی سے بہت میں لانے دالاوہی ہے ۔

= اَلُهُ خِوْ برجنر کے فنا ہو جانے کے بعد باقی کہنے والا۔ ہر جنر ابی دات کے اعتبار فنار بنریر ہے استرتعالیٰ کا وجود اصل سے جو قابل زوال منہیں۔

السمار اللي مين الظلاه سے مراد دہ دات عالى سے جو برشے سے اور بر و اور برج پر

برف بیرور اسب سے جہاہوا۔ بُطن و بُطن سے دا صرمذکر اسم فاعل کا صیغہ جو غیر محسوس ہو اور آ تاروا فعال کے دریعہ سے اس کا ادراک کیا جائے۔ اس کی حقیقت

144

ذات سب سے مخفی ہے :

\_ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْهُ. ادروبى برحبركوخوب جانف دالاب الان هرى نَيْ فَي كِما يدر.

اَنظُا حِرُ وَ الْبَاطِنُ بَعِیْ العبا لہ لما ظہرولطن۔ بوظام ہے اور پوسٹیدہ ہے اس ننے والا ۔

لغوی نے تکھا ہے کہ ،۔

حمنرت عمرضى الله تعالى عنه سهاس آيت كامطلب بوجهاكيا توفرمايك . .

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آخر کا علم اللہ تعالیٰ کو ہد الیسے ہی اوّل کا علم بھی اسی کوہے ( یعتی مبدآ اور منتہار دونوں کا علم اس کو اکی جیسا ہے اور جیسے باطن کا علم ہے و لیساہی طا بر کاعلم ہے ( بین وہی عالم النیب والشہادۃ ہے) کا ہراور پوشیدہ سب اس کے علم بیں برابر ہے و تفشیر طہری ) > ۲۰ میں سے دھی الّی ہی ، وہی توہدے جس نے .....

= ثُمَّ تراخی دقت کے لئے ہے۔ مھر۔

= استوی کی ماخی کا صیغہ واحد مذکر فائب استواج زافتعال مصدر سوی حدد مادہ۔ استوی علی سواری برم کر ببطنا۔ تُکہ اسکولی علی الْعَیْ شِ میروہ تخت کومت برمنکن ہوا۔ اس استوار علی العرسش کی کیفیت کیا ہے ؟ صاحب تفسیر ظہری تکھتے ہیں :۔

یہ آتیت نشا بہات میں سے سے سلامتی کا ماستہ ہی ہے کہ اس کی مرادگی تشریح ندی جائے کہ استولی علی العرشت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مراد ہے؟ اس کو اللہ ہی سے سپردکردیا جائے۔

لین ہان ششا بہات ہیں سے ہے کوبن کی تشتریج نہ نتا ہے نے کی ہے نہ اپنی مراد بیا ن کی ہے ہ اور نہ قیاس کو اسس ہیں دخسل ہے (تفسیر مظہری)

اِسْتَوَیٰ کے متعلق نغات القرآن میں ذرا تفصیل بجٹ ہے جو فاری کے فائدے کے لئے درج ذیل کی جاتی ہے۔ لئے درج ذیل کی جاتی ہے۔

استوی - اس نے تصد کیا۔ اس نے قرار کھرا۔ وہ قائم ہوا۔ وہ سنعبل گیا۔ وہ حبِّرها۔ وہ سعیا کیا۔ وہ حبِّرها۔ وہ سعیدها بیٹھا۔ اِسْتِوَا مُرْسے ماضی کا صیفوا حد مذکر مفاتب ،

اِسْتِقا وَ عَکَ حب دوفاعل ہوتے ہیں تواس کے معن دونوں کے مساوی ادر برابر ہونے کے آئے ہیں۔ ان کے میں ان کے بیٹ کے النظمیّیٹ (ہ، ۱۰۰) برابر نہیں ناپاک اور باک، ان کے آئے ہیں۔ ان کے بیٹ کے معتی آئے ہیں۔ اور اگر فاعل دونہوں تو سنچلے، درست ہونے، ادر سیرھے سینے کے معتی آئے ہیں جیسے فاسْتَوَیٰ

وَهُوَ بِالْدُ فُوَّا الْاَعُلَىٰ (٣٥:٢) مجروه سيدما بينا اوروه آسمان ككناك برنقاء اور وَلَمَّا رَائِغَ الشَّكَ لَا وَاسْتَوْلِى ( ١٣:٢٨) حب بهنج كيا لينزور رِإور سنعل كيا اس صورت بي استواء كمعن بي كسى خته كا اعتدال واتى مراد ہے۔

اورحب اسس کانف ریم کلی کے ساتھ ہوتو اس کے معنی چڑھے ، قرار کپڑنے اور قائم ہوکے کے کار قائم ہوکے کے کار خائم کا کہ کا کہ

اور سبب اس کا تعدید الی کے ساتھ ہو تو اس کے معن تصدکر نے اور بہنج کے ہوتے ہیں جیسے اُکٹر اسلاکی طرف، جیسے اُکٹر اسلاکی طرف،

اللہ تبارک و تعالی کے استوار علی العرش سے سلم ہیں یہ بات یا در کھی جا ہے کہ قرآن و حدیث میں بہت سے الفاظ الیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بھی بیان کئے گئے ہیں اور مخلوق کے احصات میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے سی ۔ سمیع ۔ بصیر کہ یہ الف ظ اللہ عب زد جل کے لئے بھی استعال کئے گئے ہیں اور بندے کے لئے بھی ۔ لکین دونوں جگہ السہ عال کے گئے ہیں اور بندے کے لئے بھی ۔ لکین دونوں جگہ استعال کے گئے ہیں اور بندے کے لئے بھی ۔ لکین دونوں جگہ اس کے استعال کی حقیمت ہالکل حداگانہ ہے۔

کی خلوق کو سیم و بھیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آئکھ اور نے اور دالے کان موجد ہیں۔ اب یہاں دوجیزیں ہوئیں اکب تودہ آلہ جو سننے اور دیکھنے کا مبرآ اور در در بینے کان اور آئکھ۔ دوسرا اس کا نتیج اور فرص و فاست ۔ بینی وہ فاص عسلم جو آئکھ سے دیکھنے اور کان سے سننے سے حاصل ہوتا ہے لیس حب مغلوق کو سیم و بھیر کہا جائے گا تو اسس کے حقی یہ مبررار اور فاست دونوں جیزی معتبرہوں گی۔ جن کی کیفیات ہم کو معلوم ہیں اور کیفیات ہم کو معلوم ہیں افعال میں افعال حرب انٹر عزوم بات کے متعلق استعمال کئے جائیں کے تو یقین ان سے وہ مبادی اور کیفیات ہم کو معلوم ہیں اور کیفیات ہم کو معلوم ہیں۔ البر بہا سکتے جو مخلوق سے واص میں داخل ہیں۔ اور جن سے جناب اور کیفیات جسم و دور کا مبرآ و معاد اس باری عسم تاسم و دورت و مسمع سے ماس دات اندیں میں مدرجہ اتم موجود ہے۔ اور اس کا نتیج یعسنی دہ عسم جودویت و مسمع سے ماس و بوتا ہے۔ اس کو مدرجہ کمال حاصل ہے۔

رہا یہ کہ وہ مبداً کیسا ہے اور دسکھنے اور سننے کی کیاکیفیت ہے تو ظاہرہے کہ اس سوال کے جا اب سوال کے جا اس سوال کے جا اب بی بجنراس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دیجھنا اورسننا مخلوق کی طرح سہم ہا ہے کہ اس کا خرصن اس طرح اس کی تمام صفات کو سمجنا چاہتے کہ صفت با عنبار البنے اصل مبداً اور فایت خرصن اس طرح اس کی تمام صفات کو سمجنا چاہتے کہ صفت با عنبار البنے اصل مبداً اور فایت

کے نابت ہے مگراس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ۔ اور ندکسی اُسمانی شرلیت نے کہی انسا کواس پر مجبور کیا ہے کہ وہ نواہ مخواہ ان حقائق میں غور وخوض کرکے جواس کی عقل وا دراک کا دستر سے باہر ہیں ہے کا رابنے عقل و دماغ کومرانیان کرے ۔

ائی اصول بر استواء علی العربت کو بھی سمجہ کیجئے کے عرش کے معنی تخت اور لبندمقا م سے ہیں اور استواء علی العربت کو استقرار بعنی قرار کمیٹے اور قائم ہونے سے کیا ہے۔ اور استواء کا ترجمہ اکثر محققین نے تمکق واستقرار بعنی قرار کمیٹے اور قائم ہونے سے کیا ہے۔

مطلب بی بست کر تخدیت مکومت براس طرح قابض بیوکه اس کاکولی عظمه اور کوئی گومشه حیط اقتدار بابرنه بود ا ورند فیضه و تسلط می کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور کرا برجود غرض سب کام اورانتام و درست بود

اب د نیایس با دختامول کی تخت نشینی کا ایک نومبداً اور ظاہری مورت ہوتی ہے اور ایک مقیقت یا غرض و غاست ۔ لین ملک پر بچرا تسکط اور اقتدار اور نفو دوتھ و ف قدرت ماصل ہونا۔

سوی نمالی کے استوارعلی العرسش میں رہے تفیقت اورغرض و غایت بررجہ کمال موجود ہے کہ تمام مخلوقات اور ساری کا ثنامت پر پورا پورا تسلط واقتراد اور مالی کا دوشہنشا ہانہ تھون اور نعو د بے روک وٹوک اسی کو حاصل ہے

كآه بيجه ب سب جانناب ممراوك ابني علم سه اس كا احاطر منبي كرسكة -حضرت المجمع المدّرضي الله تعالى عنها فرماتي بي وترجمي استوارمعلوم ب اوراس كي كيفيت عقل مين نهين أسكتي - اس كا اقرار ايمان سع اور انكار كفرسه -قاصى الوالعسلار صاعدين محسد سنه كتاب الاعتقاديس امام ابويو سعث كي رتوا يدامام الوصنيف كاية فول نقل كياسي كرور

(ترحمه) کسی کوینبی جا سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی ذات کے متعلق ذرا بھی زبان کھولے ملکہ اسس طرح بیان کرے میں طرح کہ خود التُدسجا ندوتفائی نے اپنے لئے بیان فرمایا ہے ا منی رائے سے کچھ نہ کہے۔ ( بڑی برکت والا سے اللہ تعالی جورب سے سامرے جہان کاء،

> لي برترازخيال وقياس وكمان ووههم رہیجے سیسے ہے وزهرجه گفته اندمشنیدیم و خو ا نده ایم دفترتهام گشت وبیایاں رسیدعمُسر ما بمچنال دراقل و صفت تو ما نده ایم

= كَيْلِيم مَاسِع وا مدمذكرغائب وكُوب وبابض مصدروه داخل وألى ا اس سے وَلْيَحَدُ معنی كُم ادوست يا اندرونی دوست سے جيسا كة قرآن مجيدي سے -وَ لَهُ يَتَّخِذُ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَرْسُو لِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينِ وَلِيْحَةً (9: ١١) اور خدا اوراس سے رسول اور مومنون کے سواکسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔

مَا مَكِيمُ فِي الْوَرْضِ رجوز مين من واخل موتاب سے مراد بانی ۔ بنا تات كے تخم خزانے ، مردوں کی لاشیں وہیرو ۔

مَا يَخُوجُ مِنْهَا اورجواس سے باہر نخلتا ہے۔ مثلاً كھیت كھاس ، يونے ـ بخاراً کانیں ۔ اور قیامت کے دن مردے بھی اسی سے زندہ ہوکر برآمد ہول گے۔

وكمًا يَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءِ (جِعِيزِاَسان سے ارْتَى ہے) جیسے بارکش، فرنتے ،

بركات، الله كامكام وغيره-

کے مَا لِیَدُ وَجِ فِیْهَا ﴿ (اور جَاسَمان مِن حِرِصتی ہے) جیسے ، مجادات، ملائکہ- نبدول اعال ، توگوں کی رومیں وغیرہ ۔

يَعْرُجُ مِنا رع وا مَد مَنكر غانب عُرُق كرباب نصر، مصدر وه أوبر

جرهناہے۔

ب و هُوَ هَ مَعَ مَهُ آیُنَ مَا کُنْتُمُ اورود تنها سے ساتھ رہتا ہے تنه جہال کہیں بھی ہو"
اللہ تعالیٰ کی معیت یے کیفٹ ہے نیحب انی ہے درمانی ہے نہ مکانی، ناقابل بیان ہے ، ، ، ه = قالِی الله اُکُرُجُحُ الْاُ مُوْرُدُ اور اللّٰہ کی طرف ہی سب امور لوٹائے ما بیس کے ۔
صاحب تفییر حقانی اس اتبت کی تشریح بیں کھتے ہیں ۔

عالم سفل سے بے کر عالم علوی تک اور حبمانی سے بے کر روحانی تک جن کے کاروبادا سباب بر مبنی ہیں سرب اسباب اسی مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں یعی قبضہ قدرت میں ہیں۔اور تمام کا تنات کا وہی مرکز اصلی ہے۔ سب کا میلان اسی طرف ہے۔

ہمہ دو سوئے اُولود وہمسوروسے آہ ہود ۔

و گربہمیت کے طبات اور رہم ورواج کی تقبید کے بقراس کے راستے ہیں حاک ہو کر اس کو اس طوف جانے سے روک جیتے ہیں انہیں کے دور کرنے کو ابنیار علیم اسلام اور کتا بیرے جھیے جاتی ہیں ،،

یُوْ حَبُمُ مضارع مجول واحد مُونت غائب کُرِجُمُ (باب طب) مصدر بمعنی لوٹا نا۔ اور سر بُرج ع دما قرم سے کُرجُوع کُر باب طب) مصدر سے بمعنی لوٹنا۔ (فعل لازم آتا ہے) بہاں ٹُو کیمُ سَرَجُمُ سے آیا ہے۔

باکس سے مرادیہ ہے کہ رات ہوتی ہے جاروں طون اندھیرا غالب ہوتاہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ رات کی تاریخ کہ دات باکل آستہ آہستہ رات کی تاریخ کم ہوتی جاتی ہے۔ اور دن کی تاریخ کم ہوتی جاتی ہے۔ مجردن کی دفتنی آہستہ آہستہ ماند بڑتی جاتی ہے۔ اور رات کا بار متاب تا انکرن مکل طور پرخستم ہوجاتا ہے اور رات کا غلبہ جوجاتا ہے۔ واتے الحصد وی دون کا مجید اسینوں کے دائے الحصد وی دون کا مجید اسینوں کے دائے الحصد وی دائے الے معنان معنان الیہ۔ چرسینوں میں سے دین داوں کا مجید اسینوں کے

149

بنائے ہوئے۔ خلف مادہ۔

بوستيده راز-

ہو سیدہ رار۔ ذات ۔ دُوُ کا مؤنث ہے اس کی جمع ذکاتِ ہے اور یہ ہمیٹ مضاف ہو کراستعمال ہو ناہیے۔

بر المست من المراجع م

مطلب بیست د اس مال کا کمچ حصر میں تعرب کرنے کے لئے اللہ فے تم کو اپنا قائم مقام بنایا ہے اس کی راہ میں خرج کرو، تمام مال بیدا کیا ہوا تواللہ ہی کا ہے۔ وہی ماک بھی ہے ۔

ماست بی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ مجھلے گذشتہ لوگوں کا قائم مقام اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ پہلے وہ مالک اور متعرف ننے - اب ان کی جسگرتم ہو اور آئندہ تہاری حبکہ اس مال کی ملکیت اور نعرف کا اختیار دوسروں کو ہوگا۔

جعکگر مستخلفین که کراسی الله میں مال خسرے کرنے برآ مادہ کرنا اور برا گین کرنا مادہ کرنا اور برا گین کونا اور برا گین کرنا مقصود سے -

برایست میرود می اسکی میرود می این میرود می کید بود می کوکیا بوگیلهد منهار کید کنی کی کیا بوگیلهد منهار کید کنی کی کیا سیب سے د

م كوكيا بوكيا بيع كرتم الله كاراه مين خسرى تنبي كرتے بور

اور دومری جگہ ہے 1۔

وَقَالُوْ إِمَالِ هَا نَالِدُّ سُوْلِ مَا صُلُ الطَّعَامَ : (٢٥:) اور كِمِتْ بْنِ رِكِسَا بَغِمِر بِهِ كُمُ

حَدَمًا لَكُمْ لَا تَسُخُ مِنُوْنَ بِاللهِ ادرتم كوكيابوكيائي كه التدبراليان تنبي لاتے : — قالزَّسُوُلُ كَيْ حُوُكُمْ لِنَّكُ مِنْ ابِرَ مَبِكُمْ : حَلِر سالهہ - طال بحد رسول تم كوتهار رب براہان لانے سے لئے ارراب، بلادہ ہے -

لِتُوْمِنُوْ اللَّهِ لامتعليل كاب يه اصل من تَنَوُّ مِنُونَ عَمَا المضارع كاصينه جمع مذكر

مامزرانیمان مصدر سے نون اعرابی عامل کی دجہ سے گرگیا۔

وَقَلُ الْحَنَ مِيُثَا فَكُمْ وَاوُ عَاطَفَ اوْرَعَلَمُ الدِهِ اوراس كَا عَطَفَ عَلَمُ سَالِقَ رَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ادراس سے قبل اللہ لغالی نے تم سے عبد ہے رکھا تا حب اس نے تم کو حضرت آدم علیالسلم کی پشت سے برآمد کیا۔ (ادر کہا کہ) اللہ لغالیٰ ہی ہمہارا رب سے ادر اس کے سوا ہمہارا کوئی رب منیں۔

قرآن مجيد ميں سے ،۔

را اکسُٹ بِیَرِیِکُمُ قاکُوْا بَلی شَهِدُ نَا (>: ١٠٢) دین ان سے بوچاک کیا ہی تہا رب بہیں ہوں۔ وہ کہنے گئے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کرتوہارالبورڈگارہے۔

وِينُتَا الْكُنْمُ مَفِيات مِضاف البيه دونون مل كراَ خَذَ كا مفعول منهارا منياق البختر

عهد تول و قرارجس برقسم کهانی محمی بور

وَتُنَى يَتُونُ وَتُوقَى وَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

قرآن مجیدیں ہے،۔ وکد کو تو شی د تاک اکٹ ( ۹۱ ، ۲۹) اور زکونی اسیا حکرانا مجرے گا۔ = إِنْ كُنْتُمْ مُو مُنْ مُولِينَ وجله شرط ب اورجواب شرط مخدون ،

ا الرقم ایمان لانا چاہتے ہو تو تر دمیں مت بڑو اور بغیر کسی تر ددے ایمان لے آؤ (الیسرالتفاسیر) ٧ د تم جوا بے خال میں استربر ایان الدنے کے مدعی ہو۔ اگرتم واقعی مومن ہو توانشراوراس کے رسول بر ایان لے آؤ۔ تغییر ظہری

، ١٠٥ = يُنزِّلُ مضارع واحد مذكر فاتب تَنْزُولِكُ وتَفِعْيْكُ مصدر - وه نازل كرتاب

= عَلَىٰ عَبِدُوا لَبِ بنده برد يعن رسول التُرصل التُرعليرو لم بر

= اليتِ البَيْتِ : مُوصوت وصفت مل رينكَيِّ لِلْ كامفعول كِفلى اورواضح آيات ، يعنى فرآن = لِيُخْوِجَكُمْ: الم تعليل كاب تاكه: يُخْوِيجَ مضارع دمنصوب بوج عل لام) واحدمذكر فاب مِانْحُوَاعِ لِإِفْعَالَ مَعْدِد - كُمُّهُ ضمير مفعول جمع مذكرها ضرء يُخْوِيَ مِن ضميرفاعل كا مرجع الله یا اس کامبده - دونوں مو سکتے ہیں۔

- الظُّلُماتِ - ليني كفروجبالت ، ظلمت معني اندهر .

= كَوُونَ ؛ لام تقيق ، ب الملك - م عُوف مهر بان ، شفقت كرن والا - م أفية رباب فتی مصدر سے بمعنی بہت رحم کرنا۔ بہست مہربان ہونا۔ بروزن فعول صفت مشبکا

مجی ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں ترجم ہوگا،۔

ادر متہب کیا عدر سے اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے۔

= وَيِلَّهِ مِنْ وَالنَّا السَّلَوْتِ وَالْدَهُ مَعِن - جمدهاليه ب ما لا محراسال اورزين كى ورانت هرابى كى سع . مِيْ الشَّالْ السَّالْمُوتِ وَالْكَرُونِ منان مناف البرآسانوس ك اورزمین کی در اخت بعنی سکیت،

ميرات كالفظر آن مي دود فعراستعال مواسها وردونون بمكر اس كااستغال الترتعالي كى نسبت سے أيا ہے .

دوسی جگرفرایا سویلی مینواک السّلوتِ وَالْاَثْرَضِ (۱۸۰:۱۸) وِدَانَّةً اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بغیر بیع وشرار اور بلاہبہ وغیرہ کسی کی طرف کسی مالی ملکیت کا دوسرے کی جانب منتقل ہونا۔ اسی مناسبت سے میت کے متروکہ مال کو جومیت سے بعد اس سے اقربار کے باس منتقل ہوکرآتا ہے میراث کہاجاتا ہے۔

، مین اس معنی کے علاوہ و دمعنی اور بھی ہیں ، جن کے سے ورانت کے مخلف صیفے العمال

كخصُّ بن .

ا۔ بلاعوض اور تغییر مشقت کسی چنر کا مالک ہو جانا حب طرح منومنین صالحین جنت سے وارث ل بول کے اس صورت میں ایک کی ملیت دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی بکد ا تبدائ بلا انتقار ملکیت حاصل ہوتی ہے

۲۰ علم یا کتاب کا دارت ہونا ۔ اس صورت میں ال کی سکیت نہیں ہوتی ند منقولہ شابتدائی ، بلکہ ایک علم اس کے بعد دوسرے کو ملت ہے یعنی جوعلم یا دستور اسلاف کا تھا اخلاف اس سے حامل جوتے ہیں ہیں جیسے العث کم کا و کرتے ہیں اللہ تعلیم کے حامل ہوتے ہیں حضورا تدسس صلی الند علیہ و کم مے حضرت علی کرم اللہ و حضورا تدسس صلی الند علیہ و کم مرے حجاتی اور میرے علم سے حامل ہو۔ اور قرآن مجبد میں آیا ہے۔ اور قرآن مجبد میں آیا ہے۔

تُمَدُّ اَفُرَنْنَا الْکِلْبَ الَّـنِیْنَ اصطَعَیْنَا مِنْ عِبَادِ مَا ۱۰ ۳۲) ہم بر ہمنے ان لوگوں کو کتاب کا وارث کھہ اِیا جن کوہم نے لینے بندوں میں سے برگزیدہ کرایا انڈے وارث ہونے کامعیٰ ہے مالک حقیقی ہونا۔ انٹدسا سے عالم کا وارث ہے۔ بین مالک حقیقی ہے . اور قیامت سے دن انٹدکے وارث ہونے کا مطلب کہ :۔ برجیز کا ظاہری باطنی صوری بحقیقی اضیّار انٹدکو ہونا اور کسی دوسرے کا کسی طرح مالک نہ ہونا۔ کیو کے سرجیز ک

بلابری ملکیت بھی اسٹر ہی کی طرف لوٹے گی ؛ اللہری ملکیت بھی اسٹر ہی کی طرف لوٹے گی ؛

(وَمَنُ اَنُفَقَ لِعِنَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ )

تمیں سے وُہ شخص حبس نے نتج سے پہلے خرج کیا اور جنگ کی اور وہ شخص حب کے فتح سے بعد خسر ہے کیا اور جنگ کی ، برابر منہیں ہے ۔ برابر منہی ہوسکتا۔

أنَفَقَ ماضى كاصيغه واحد مغركر غائب إلْفاَق عُزانِعَال مصدرس معنى خرج كرنا ـ

اَکُفُنْ وسے مراد فتح مکہ ہے۔ لعبض کے نزد کی صلح مدربیبہ مراد ہے۔

= او کنیک اسم انتارہ جمع مذکر۔ وہ . مراد ہیں وہ اصحاب جنہوں نے فتح مکہ سے ال راومق میں خسرج کیا اور حبک کھر۔

= أعظم ا فعل النفضيل كاصيغه واحدمذكر- عَظَا مَدَ (باب كنم) مصدر سيمبني مبہت بڑا۔ دکر جَنة تمیز بین ازردے درج کے ۔ باظ درج کے ۔

= كُلَّ - سب، ساك - كُلُّه م اكب كُلُّه الله الله عَلَا لافظادا صدب اورمعنَّ حبيع اسك اس کا استعال دونوں طرح سے مذکر اور مونث دونوں کے لئے متعل ہے دھوات کا مضاف ہونا فروری ہے۔ اگرمضاف البہ مذکور نہ ہو تو محندوف مانا جلئے گا۔ جیسے وکے لَّا جَعَلْنَا طلِحِنْن (۳:۲۱) اورسب کو نکی بخت کیا۔

إدر وَكُلُ مِنَ الصَّارِينَ و ٢١:٨٨) برسب صركها ولله تقيه يها رأيت نِهَا مِن كُلَّا - اى وَعَلَى اللهُ كُلَّا - اى وَعَلَى اللهُ كُلَّا فِينْهُمْ -

كُلَّ منصوب بوج مفعول سے - اور مصنات سے ھئد مضاف اليه محذوت -

اَکْحُسُنْ کی انعل التفضیل کا صیغہ واحد مؤنث صفت ہے ۔اس کا موصوت محذوف ہے اى المثوية الجشخاء

عبارت کھر ہوں ہو گھے۔

وَحُكَّةً مِّنْهُ مُ وَعَلَ اللَّهُ الْمُتَّوْبَةَ الْحُسْنَى، (ويسانو) ان سب ك سا تذالتُه تعالى ف الجهادر عمده تواب يا اجركاد عده كرركابد.

١٥٠١ = مَنْ نَدَالَّذِي يُقُرِضُ الله ، مَنْ استفهاميه زَدا المم التاره واحدمذكم اَلَّذِي الم موصُوله، يُعَرُّحِثُ اللَّهُ إس كاصله - كون سِيد ومتخص حوايد الله كو قرض، قرضًا حَسَنًا - قُرضًا مفعول مطلق موصوف احسنًا صفت ، قرض مند -البعض علمار نے بیان کیا ہے کر قرض حسنہ کی مندرجہ ذیل صفات ہونی چاہئیں۔

استحسلال ما ل ہو۔

۲٠ اعلى درحب كى جيزيو-

۱۰۰ خود کوبھی کس کی اٹ رضرورت ہو

مرد پوستیده طوربر دے۔

ہ۔ احسان نہ جتائے ۔

ود اذتیت منینجا کے۔

ى الله مقدر صنات اللي بور

٨ . - جتنا بمى خسر چ كرك اسے تقورا خيال كرك ب المرابع من المراب استفهام ك لئ على جواب استفهام ب اورمضارع منصو اسى دجرسے ہے۔ كا ضمير فعول وا صد مذكر غائب جس كا مرجع قورضاً حسناً ہد- يُضعِف مفارع منصوب واحد مذكر غاب مصاعفة ومفاعلت مصدر وه رُعاكر ديتا سه . يا برهاكر في-

ترجہ،۔ تاکہ اس کوبڑھانے - بڑھا کرف

\_ قَلَةُ آجُو كَيِلْكُمْ، وادعاطف لَهُ ين كاضيروا صرمذكر غانب قرض وبنده ك لهُ ہے۔ الجو کے اُنے موصوف وصفت کر اُنٹے کو کے اسے ر باب کرم اسے مصدر مفت تبہ

كاصيغه باعزت اجر-

مطلب بيكر جيد در حيند برها كرديع سے علاوہ مزيد باعزت شاندار احر مليگا۔ ، ١٢:٥٠ يَوْمَ: فعل محذوف كامفعل سے اى أَدْكُو يَكُومَ ، يا دكراس دن كوحب ... \_\_\_ كينهاى مضارع ماحد مذكر غائب مستخير رباب نتح مصدر دوار تابوا يا تيزى

سے جل رہا ہوگا.

ے مَانِیَ آئیںِ نُھے، بَیْنَمضاف ہے اور اس کی اضافت آئیںِ کی کون ہے۔ آئیلیِ ک مناف اليه مناف ہے هي حمد مناف اليه - ان كم باتھ، بكن آيكو لُه في ان كے ساسن

ان کے قریب ۔

... و اَيْمَانِهِ فِيهِ مِنان مِنان اللهِ. اَيْمَانُ حبيع ب يَهِيْنُ ك، دايال باتم آ نیمان مجازاً بعنی قسیں بھی ہے جیسا کقرآن مجیدیں ہے۔ حَا فَسَمُوا مِا للهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِ فِي مُرور و و و و و اوريه لوك خداكى سخت سخت تسين كا ہیں۔ کسی معامدہ میں معامدہ کو پکا کرنے کے لئے فریقین قسم کھاکہ ایک دوسرے کے اتھیں

ہاتھ مائتے ہیں اس فعل سے یعین مجنی طف مستعار لیا گیا ہے۔

ترجب ہو گا۔

مرکے ہے۔ اور دائیں طف میں رہا ہوگا۔ آگے آگے اور دائیں طف میل رہا ہوگا۔

= أبشُوبِكُمُ الْيَوْمَ جَنْتُ تَجُوبَى .... اس سے پہلے و تقول لھم العلكة

رفرینتے ان سے کہیں گئے عبارت مقدّرہ ہے ، نوشنجری ہے تم کوآج کے دن ، جَنْتُ تَجُوبِی مِنُ تَحُبُرِ اَلْاَ نَهْ اُن ... ای لکھ جنٹے .... الح تمہا ہے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں۔

= خلیدین فیها جنت سے حال ہے، دران حالیم ان میں ہمینہ رہوگے۔

= أَنْفُوزُ الْعَظِيمُ : موصوف وصفت - طرى كاميابي -

> ٥:٣١ = يَوْمَ - اى اندكويوم - وه دن يادكرة

مرم و و ترا المرجع مذكر ما صرب المطح و باب نص مصدر من مفعول جمع معلم تم بمارا انتظار كرد - بما ك لئ ذرا مطرو - ذرا بما ك لئ توقف كرس -

النَّظُوُّے من کسی جنر کو دیکھنے یا اس کا ادراک کمرنے کے لئے آنکھ یا نسکر کوجولانی دینے کے لئے آنکھ یا نسکر کوجولانی دینے کے ہیں۔ معرف اس سے محف غور و فکر کرنے کامعنی مراد لیا جاتا ہے اور کبھی اس معرفت کو کہتے ہیں جو غورو فکر سے بعد حاصل ہوتی ہے۔

غور د فکرے معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے،۔

قُلُ الْظُورُوا مَا كَالِي السَّلُوتِ وَالْآمَنُ ضِ (١٠؛ ١٠١) (ان كفارس) وكم وكلم والله المَّالُونِ وَالْآمَنُ ضِ (١٠؛ ١٠١) (ان كفارس) وكم وكلم والم

اس ائیت کے معنی میں خواص کے نزدیک وہ بھیرت ہوگی جو غور و فکرکے بعد ماصلے ہوتی ہے۔

کسی کی طرف نظر کرنے سے اس براحسان و بطفت کرنا بھی مراد ہوتا ہے جیسے کہ وکا کم بھی مراد ہوتا ہے جیسے کہ وکا کم میں اللہ کہ ان کے فکراند تو کلام کرے گا ورن قیامت کے دن ۔ ان کی طرف نظر کرم سے د یکھی گا

ايت زير نظرين جى نظريك يمنى لي كي بي انظرفينا: بمارى طرف نظر شفقت

اُلُقَبَسُ آگ کا شعلہ یا اس کی چنگاری جوشعلہ سے کی جائے۔ فرآن مجید میں ہے: اَوُا اَقِیْنَکُهُ بِشَهَابِ قَبَسِ - (۲۰:۲) یا سلکتا ہوا انگارہ متہا ہے پاس س تا ہوں۔ اِقْتَبَاشَ بڑی آگ سے کچر آگ لینے کے ہیں۔ مجادًا علم وہرایت کی طلب بربھی یہ نفظ ہو لاجا تاہیے۔ اِقْتَبَاشُ کسی سے کلام سے جُن حجائث کر کچر حصہ اخذ کمزا۔

رُوبِ مَنْ مِنْ الْقُدِيدِ مَنْ الْمُعْ الْمُؤْرِكُمُدُ، بهماری طرف نظر شفقت کیج کهم بعی تهار انطرون ماصل کرئیں . نورسے روٹنی حاصل کرئیں .

ے قبیل کہا جائے گا۔ بینی وہ مومن جن سے منافقین نورحاصل کرنے کی انتجا کریں گے ان سے کہیں گے ان سے کہیں گے۔ کہیں گے یا فرشتے ان منافقین سے کہیں گے۔

یکھے سےمراد ہے:۔

اس من حيث جئتم من الظلمة حس تاريكي سے تم آئے ہو۔

۲. المکان الدی قسم فید النور وه جگه با نوتقیم بوتا ہے

سدر السدُّ نیاک دیاک دہاں جاکر نیک کام کرے نورسے مصول کا استحقاق مہاکرو۔

\_ فَالْنَسِسُوُا نُوْرًا، فترتيب كاب النعسوا- امركاصيغه جمع مذكر ماض المتماس \_

رافتعالى مصدرتم تلاسش كرو-تم طلب كرو،

الگُمْسُ (باب نصرم مَسَّى كَى طرح - اس كمعن بھى اعضارى بالائى كھال كے ساتھ كسى چيزكو ھيوكراس كا ادراك كر لينے كے ہيں - بھرمطلق كسى چيزك طلب كرنے كے معن ہيں آتا ہے اكٹيسِنُرُ فَكَدَ اَجِدُ كَى - بيں اسے تلاشش كرتا ہو مگروہ ملتا نہيں -

فُورًا مُعول ب إنتَوسُواكا - بس روبان، نوركوتلاش كرد-

کردی جاتے گی ۔

بَيْنِهُ مُد اى بين الفريقين - دونون فريقول كے درميان - يعنى مومنين اور منا فظين كے درمیان ۔ کی این کا ضمیر واحد مذکر غائب سیون کے لئے ہے باباب کے لئے ، جواس کے اندروالی جانب ہوگ ، اس میں العنی وہاں) رحمت ہوگی کھوئکہ جنت اس سےمتصل ہے۔

= وَظَاهِرُكُ اوراس كَى بابرك طرف ـ

مِنْ قِبَلِدٍ قِبِلَ طرف، سمت ، المسمدوا حدمذكر غائب مشور كيا باك كے لئے ہے اس اس طون عذاب بوگا- كيونكه اس سے دورج متصل ہے .

> ١٣:٥ = يُنَادُونَهُمُ - بِينَادُونَ مَضَارِعَ جَعْ مَذَكَرَعَاتِ مُنَادَاتٌ (مَفَاعِلة) مصدر-وہ باری سے - ندار کری کے - ضمیر فاعل منافقین کے لئے ہے۔ ھے ضمیر فعول جمع مذکر فاتب :

مُومنین کے لئے ہے۔ یعیٰ منافقین مومنین کوبچاری سے (دیوارسے باہرکی طرف سے

= اَكَمُ كُنُكُنُ مَّعَكُمُ - بِهِزه استفهام يب انكاريب \_ لَمُ نَكُنُ مضارع نفى حجد كَمُ صيغه جمع متلمه کیا ہم (دنیامیں) متہا سے شاتھ نہ تھے۔

عسلامِه بإنى يى رحمة التُدعليه اني تفسيم طهرى بي اس كى وضاحت كرت موت كلهة بي حیب دیوار مال ہوگئ اور منافق ماریکی ہیںرہ جائیں گے تو دیوار کے بیچے سے منافقوں نے بیکارکر کہا ۔ کیا مہا سے ساتھ دنیا میں ہم نمازی نہیں ٹرصتے تھے ۔ اور روزے نہیں مکھتے تھے۔ مومن اس مے جواب میں کہیں گے۔ کیوں منہیں ، تم ہما سے ساتھ تھے۔ اور نمازیں برصفے ہے اور روزہ كصة مقه ليكن نفاق ا در كفر كريك ا در نوا به نتات ومعاص ميں مبتلاره كرتم نے نود لينے آپ كو ہلاك يا

اورتم انتظاد کرے کے کمومنوں برتبائی کاحبکر آجائے اورسول الله صلی الله علم وفات با جائيں ۔ اوراس طرح تم سكھ اور جين سے ہوجاؤ۔

= فَتَنْتُمُ م ماضى مع مذكر ماض فتنة رباب صب مصدر سعد مق آزماكش مين الاالا تمن مُراه كيا- (أَ فَفُسَكُمْ مَضاف مضاف البير عليه نفسول كور ليخاتب كوم فَ تَوَلَّبُ ثُمُ : ماضى جمع مذكر ما هز، تكولُعِي (تفعل) مصدر سے متم في انتظار كيا .

رمسلمانول كيرك دنون كا) الْمُرْتَبُكُمُ مَا صَى جَع مَذَرُهَا صَرَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَصَدَرَةً مِ شَكِينِ بَرِكَ دَلِينَ الْمُرْكَ دَلِينَ مَا اللَّهُ مَعْدَدَ مِنْ شَكَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْنَ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا فَيْ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَيْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّل

ضمير مفعول جمع مذكر ماضر- الأكماني فاعل - عَدَيْتُ عُرُودُ الب تصر مصدر سے -اس مے د صوكه ديا ـ اس فريب ديا -

آمًا فِي المنتِ الميدي على عبول آرزوي وخالات كانداد، المدي عمران وين ب نبیاد تمنا نرور جیسے سلانوں برمصائب وشدائد کا نزول - دسول اللفطی الشطیر کے کم کی وفات اوراس کے بعددین اسلام کاخاتمہ۔ اس چھوٹی امیدیں تھیں جن بریہ منافقین دنیا ہیں سہارا

\_ حَتَى كِهَاءًا مُثُواللهِ - أَمُون سے مراد بہال موت ہے -

= الْغَرْوْدُ ، غَرُورُ رباب نص مصدر ساله عن فرب دنيا . فريب مبالغه كا صيف ب ببت د *هوکه فینے والا بہت فریب فینے والا۔ د هوکے کی شی بهتیطان ب* دینا یامال وجاہ یا خواہش نفسا اور سروه حیز جوانسان کوفریب بیں مبتلا کردے۔

مفرور - هوئى تناوّل مي طرا بوا - لين متعلق دهوكه كهابا بوا -

اور مم کو دھوکہ نینے وللے ارتیطان )نے اللہ کے متعلق دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ ، ٥: ١٥ = فَا لْيَوْمَ رَفْ تُرْتِب كَ لِيَّ بِهِ - اليوم آج ك دن -= مِنْكُوْسِ كُوْلُمْمِرِجِع مذكر مافر منافقين كولي ب

= فِنْ يَةً مَمْ برل عوض -

یعنی اے منافقوا آج سے دن نہتم سے معاوضہ لیا جائے گا۔ -

كنسركيا - يعنى جو حِطَّ ننگ كافرت يعن جنهول في منا فقول كاطرح مسلمان بون كا زانى دعوي بمي منهي كما تفا-

ے وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ عِنْ وَاوْ عَاطِفِ مَا وَلَى مُصْلَامِ مِسْعَى مَلَّهِ وَالْوَى مِاوِي الْوِيُّ رباب صب مصدر سے ۔ مَا وَی اسم طوت سکان سے۔ مَا وَلَکُمْ مَصَاف مِعَافَ البَ منہارا مھکانہ۔ یہاں کُھے سے سراد منافقتن اور صریحًا کافر ہیں کیونکددونوں سے سے بجنٹ ش ادر مغفرت نہیں ہے۔

النَّادُ-أَكْرِينِ دودرخ -

= چى مُوْلنكُدُ مى النَّالُ مولى مائى، دنيق اسى كاجمع مَوَالْدِسِهِ -

مطلب ہے ہے کہ (اب) یہی آگ یا یہی دوزخ تمہاری رفیق ہوگی ۔ بیطون کے طور ریکہا گیا ہے جیساکداورجگدارشاد باری تعالی ہے ۔

ماد ارتب المادة برى ما ما من عند الموالي المن الموجعية (١١٠ وم) اوراكير والمركير ربیطالم ، فراد کرس کے تو الیے کھو لتے ہوئے بانی سے ان کی دادرس کی جائے گی جو کیھلے ہوئے تانبے کی طرح کرم ہو گا اور دجی مونہوں کو بھون ڈالے گا،۔

= كربِنس المصيري اوروه وافعى براع كانب - بِنس براس فعل دم اس ك گردان منیں آئی۔

هَ صِنْهِ وَ مَا دَكِصِيْكُ دِ باب ضه ) كا مصدر بهى سے اور اسم ظرف مكان بھى۔ لولتنا۔

لوطّے کی جبکہ ، قرارگاہ ۔ شمکانا۔ اوردہ (النار) واقعی ثبا ٹھکانہ ہے: ٤٥: ١١ = آلَے مَانُنِ ہمزواستفہامیہ لَدُ يَانِ مضارح نفى جمد تَكُمُ (مجزوم) واحدمذكر غاسب - اَ نَيْ سُرِ نَيْ عَلَى وَ باب صرب مصاور كيان اصل مين كياني مقا حسرف جازم كمُ ك آنے سے يان ہوگيا - كياوقت منبى آيا -

اً فِي السَّرِيِّ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال اَ فِي السَّرِّحِيثِ لُمْ كُونِ كَاوِقْتُ أَكِيالِهِ الْفَالْمُحَمِّدِيمُ لِيَّرُم بِإِنِي الْبِيَآخِرِي مَدِّ وَإِرْت بر بہنج گیا ۔ یعیٰ کھولنے سکا۔ اسی نے ان کامعیٰ ہے کھولتاہوابانی، اَنَ الْاَهْ وَ کام کاوقت کی فَ اللهُ اللهُ اللهُ مصدريه مع تَحْشَعُ مضارع منصوب الموج على ان واحد مذكر = غاسب خشو عظ رمافت ، مصدر معنی گراگرانا۔ عاجزی وفروتنی کرنا۔ عاجزی سے تھبک جانا۔ کہ وہ عاجری سے حجک جائیں۔

= قَلُو بُهُ مَمْ، مضاف مضاف اليه قُلُونِ م فعل تَحْنُشَحَ كا فاعل سے ، هـ مُدْضمير جمع مذکرغائب الذین المنواک طون راجع بدا کم عاجزی سے حکب جائی ان کے دل م

= لِينَ كُواللهِ- وكرالسُّرے مراد-السّر تعالی كا وكروا وكار يا قرآن مجيد

= وتما نَزَلَ مِنَ النُحَقِّ وادُ عاطفه مَا اسم موصول نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ صله للحقّ سے معنی ایس مطابقت وموا نقت،

اس کا استعمال مختلف طرح برہوتا ہے اورمنجلہ دیگر استعمال کے اسس دات کے لئے مھی استعال ہوتا ہے۔ جو اپنی حکمت رکے اقتضار کی بنار رکسی منے کی ایجاد فرمائے۔ اللہ تعالى كواسے كئے تق كہا جاتا ہے۔ ارشادہے م

وَرُدُّوْ إِلَى اللهِ مَوْلِلْهُ مُدَ الْحَقِيّ واور عبيرت ما بنسك الله كون موانكا

مالك بن بت يبال عق سے مراد أكر الله لياجائ توجيل كا ترجم بوكا إ

اوروه ہوا نندی طون سے نازل ہواہے یعی قرآن -

۲ سے کا دوسرا استعمال:۔

وہ تول یا فعل جو اسی طرح بر دافع ہوا ہوس طرح برکہ اس کا ہو نا صردری ہے اور اسی مقدار اور اسی مقدار اور اسی مقدار اور اسی مقدار در احب ہے۔ جنائجہ قول بق ادر فعل حق اسی اسی اسی اسی اسی اور احب ہے۔ جنائجہ قول بق ادر فعل حق اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ارشا دِ باری نعا لی ہے و لیکوئ حق الفقی کی مہنی آلا مند کی تنظیم کی اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اس سے تناج ہوگئ کہ مجھ کو دور خ تھرنی ہے ۔ اس صورت میں بہاں الحق کے معنی ہوں گے ،۔ سے بات ، میچ دین ۔ اور ترجم برآیت کا ہوگا :۔ اور جواترا سیا دین ۔ ارشاہ عبدالقا در دہادی )

بردوصورتوں میں متا نزک مین الحق سے مراد قرآن مجیدیا جا سکتا ہے۔ اس کلم کی علت ذکر الله (مجنی قرآن مجید) برہے اس کو عطف احد الوصفین علی ال خوکہ اجاتا رمینادی من اعطف الشی علی نفنسہ صلا ختلاف اللفظین راضوا البیان سے و لاکیکو ٹوا کے الیوین اُوٹو الکِتاب مین قبل ۔ ولاکیکو ٹواکا عطف تختیم برہے۔ لاکیکو ٹوا فعل ہی جمع مذکر غائب کا صیغہ بعن وہ نہ ہوجائیں۔

کا لَیْنِیْنَا اُدْ تُدُوااُلکتاب کا ف تشبیر کا ہے اَلَیْنِیْنَ اسم موصول۔ اُدْتُوا الکیت اس مارچیز کریں سے بیر گئے سعن بروی اس میرانی

کا صلہ جن کو کتاب دی گئی۔ بعن بہودی اور صیسائی، = مِن قبّل ہار آگے۔ کَبْن کی ضدے. = مِن قبّل رائے۔ کَبْن کی ضدے.

اضافت اس کو لازمی ہے رحبب بغیراضافت کے آئے گا توضمہ پرمبنی ہوگا۔

وَلَاَ مِيكُوْ نَوْاً... اور ان لُوگوں كى طرح نه وجا بيُن جن كو ان سے پہلے كتاب دى گئ -= فَطَالَ -ف بمبنى بھر- طال ماحنى كاصيغه واحد مذكر غاسّب مُطوْلُ رباب نصر مصلرُ معانه وگيا- لميا ہوگيا.

= آلاَ هَدُّ مَدَّ مُدَّ مُدَّ مَنَ مُ اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ والمدك لفظ ميں صرف اتنا فرق ہے كما كما كا استعال با عبدار فایت اور زمان كا نفظ سيدا اور فایت دونوں كے لحاظ سيد ہوتا ہے اور زمان كا نفظ سيدا اور فایت دونوں كے لحاظ سيد عام ہے ليئ نشروع ومان كے بتائے كے لئے بھى اور انتہا كى زمانہ بتائے كے لئے بھى اور انتہا كى زمانہ بتائے كے لئے بھى اور انتہا كى زمانہ بتائے كے لئے دونوں كے اور ان كے اور ان كے بینہ وں كے درميان اللہ مكار كے اور ان كے اور ان كے اور ان كے بینہ وں كے درميان اللہ مكار كے اور ان كے اور ان كے اور ان كے درميان اللہ درميان اللہ اللہ كار كے اور ان كے اور ان كے اور ان كے درميان اللہ درميان اللہ كار كے اور ان كے اور ان كے اور ان كے درميان اللہ درميان اللہ كار كے اور ان كے درميان اللہ كار كے درميان ہے در

= فَقَسَتُ قُلُوُ بُهُمُ ، فَ تَعليل كاجد قَسَتْ ما صَى دا صَرَوْتَ فاسَ قَسُوكُ وَ البَهم ) معدر - لبس ان كه دل سخت بوگة - اَلْقَسُوكُ وَ كَمَعَىٰ مَنْكُ دل بو فَ كَعَبِي به اصل بين حَجَرُ قَاسِ سے ہے - جس كمعنى سخت بقرك بين -

تفبرابن کثیریں ہے:۔

فطال الأمك عكية في فطال الزمان بينه موبين انبياء هم وكبل كؤا كتاب الله الذى بايديه مواشتروابه تمنا قليلاً ونبذوة ولآعظه ورهم والتبلوا على الآراء المختلفة والاقوال المؤتفكة وقلد واالوجال في الله وا تخذوا حبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله فعند ولك قست قلوبهم في الايفا عبلون موعظة ولا تلبن قلوبهم بوعد ولا وعبد، قلوبهم في اوران كي بينبول ك درميان مرت مريد كذرك ادرانهول في الله كالا اوران كي بيرون من الله كوج اك ورميان مرت مريد كذرك الدالم كي بيرون لله والمراس كي بيرون لله والمراس كي بيرون لله والمراء والمراء والمرابول كوانياليا والله كوريان كي بيروى للهون كي مروى للهون كي مروى للهون كي المراء والمرابول كوانياليا والله كورن من المراد كي المراء والمرابول كوانياليا والله كورن من المراد والمناس كي المراء والمراء والمناس كالمرون الله كوري الله كوري الله والله كوري الله كوري الله كوري الله كوري الله كوري الله كوري الله كوري المراء والمناس كالمرون كوري الله كوري اله كوري الله كوري

سے ویسی ویل بھی میں میں ہوئی ہے۔ اوروں یہ ہے مہروں یا ہے کہ اور ہیں۔ عام طور بر فَسَقَ فُلُا بُ ُ رَكِمُعنى كسی شخص كے دائرہ شریعیت سے نسكل مبانے كے ہیں۔ عام طور بر فاسق كالفظ اس شخص كے متعلق استعمال ہوتا ہے جو احكام شریعیت كا النزام اور اقرار كرنے كے

بعد تمام یالبض احکام کی خیلات ورزی کرے ۔ > ه: ١٤ = اِعْکَمُوْا۔ امر، جع مذکر حاصر، عِلْمُوْرِباب سمع )مصدر- تم جان لو۔

ایت کا ترجمہ ہے .

جان لوکہ استرہی زمین کو اس کے مرفے کے بعد زندہ کرتاہے.

برتمثيلاً ارشادفرماياكه د

حبی طرح النُّدکے حکم سے ایک بے آتب و گیاہ اور بنجرز مین ابردصت سے گل د گلزار میں تبدل ہوجاتی ہے اسی طرح اس کا ذکر اور اس کی کتاب برعمل برکا ساکر کے سخت سے سخت ترقگوب کو خشوع وخضوع کا گہوارہ بنا دیتا ہے ۔

ادراس سے یہ بھی انتارہ ہوسکتاہے کہ جس طرح اللہ تعالی زمین کو اس کے مرفے سے لعم

زنده کردیتاہے اسی طرح محضری مرده مخلوفات کو دوباره زنده کردے گا:

= قَدُ بَلَيْنَا وَ لَهُ تَعْقِيق مِعْنِ بِسَرَايِ بِلَيْنَا ماص جَع بسلم تَبْيِيْنُ وَلَفُعُيل مصدر - بيان كرنا كول كربان كرنا يتحقيق بم في بيان كرديا ب.

\_ كَتْكُورُ لَعَلَ حروف شبه بالفعل - كُورُ اس كااسم - شايرتم - اميد المحكمة . \_ تَعْقِلُونَ مَارع مِعْ منكر ما صر رعَقَلُ رباب صرب مصدرتم سمجة بو كُعُلَكُمْ لَعُقِلُونَ؛ إميد ب كُرَّم مسمجه جا وَكِ من شايد تم سمجولو . العني هم في به آبات حواس مذكوره بالهمله مین کفول کر بیان کیس ـ تاکه تم ان کوسهمچه سکو، ان برعمل کرو- اورنتیجة سعادت دارین حاصل

٥٥: ١٨ = إِنَّ الْمُصَّدِّ قِينَ وَالْمُصَّدِّ قَاتِ إِنَّ حرن مشبه الفعل المُصَّدِّ قِائِنَ اسم إِنَّ - واوّ عاطفه المُصَّلِّي في معطوف حبس كاعطف ألمُصَّلِّ قِينَ برب كيضَعَفُ جَر إِنَّ - ٱلْمُصَّدِّقِ إِنْ اسم فاعل حبيع مذكر منصُوب المُصَّدِّ قُ واحد نَصَدُّ قَ رُتفعل) مصدر۔ اصل میں المُتَصَلِّ قِینَ عا۔ تَاء کوصاد سے بدل کرص کوصمیں ادغام کیا

دَّصَدُ قَصْرِتْفَعَلَ) مصدر - رجى اصلى مُستَصَدِّ قَبْ عَفَا . تاكو ص مِسْ بدل كرمس كو صيى مدغم كيا ـخيرات نيفواليال •

= يضعف منارع مجول واحد مذكر غائب - مضاعف رمفا عكر مصدر - دوكنا كما حائر الله کیا جائے گا۔

ترحمه يون بوكابه

ب نتك خيرات كريسين ولما مرد اورخبرات سينه والى عورتني اورجنهوں نے استد كونوشدلى قرض دیا۔ان کو دوجیند دیا جائے گا۔

= وَكَمْهُمُ أَجُرُّكُولِيْمُ وَاذُفِ طَفِراسِ كَاعَطَفِ عِلْبِ سَالِقِيرِ ہے۔ ادر ان كوعمدہ

اَجْرُكُونِهُ موصوف وصفت دنيزملاحظ ہوآيت اارمتذكرہ بالا۔ ١٩:٥٠ == وَالْكَذِيْنَ الْمَنْوُ ا بِاللّٰهِ وَرُمسُلِمِ اُولَئِكَ حَسُمُ الطِّيدِّ لُقُوْنَ صَلَّے

وَالنُّهَ لَ آئِعِنْدَ رَبِّهِ مُ الْهُمُ آجُرُهُمُ وَنُورُهُمُ الْمُ الْمُحَدِّدُ الْمُورُدُ اللَّهُ الْمُدْرَ

اور جو لوگ استراور آسس کے پنیمبروں بر ابیان لائے یہی لینے برورد گارسے نزد بک صدیق اور ان (کے ایمان) کی روشنی صدیق اور ان (کے ایمان) کی روشنی رفت محد طالندمری ،

صِدُقُ رَبَابِ نَصِ سِمصدرہے جس کے معنی لغت میں سیج کہنے اور سی کردکھانے کے ہیں۔ صِدِّ فَیْتُ صِدُ قَ مُسے بوزن فِقِیْلُ مِبالغہ کا صیغہہے ۔ مِہْت سیّجا امام با عنب رح تکھتے ہیں ہے

اسهاد موجود اصلاب المسلمان ا

11- الله كى راه ميس جان فيف والا-

اس آیت کی تشریح میں مولا نامودودی رقط از بین د

اس آیت کی تفسیر بس اکا برمفرین سے درمیان اختلاف ہے:

ابنِ عباس رخ، مسروَّقَ ، صَحاك ، مقاتَّل بن حيان وغيره كَبِيِّة بن كه . ـ أُولَيْكِ هُهِهُ مُ الصِّدِةِ نُقِوْنَ بِراكِيهِ علبِرِ مُستم ہو گيا ہے اس كے بعد والمنته كَ آءمسے ايك الگستقل حملہ سے د۔

اس تفسیرے محاظ سے آبٹ کا ترجمہ ہوگا کہ د

جولوگ انتدادراس کے درمولوں برایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں اور شہرار سے لئے ان میں میں اور شہرار سے لئے ان میں دب سے باں ان کا اجر اور ان کا فور ہے ۔

بخلاف اس کے مجب ہر اور متعدد دوسرے مفتشری اس پوری عبارت کو ایک ہی جلہ مانتے ہیں ۔ اور ان کی تفسیر کے لحاظ سے ترجم ہوگا اوپر ہم نے ہتن میں کیا ہے (مولا نا جالت دہری کا ترجم۔ تقریباً وہی ہے جو مودودی صاحب کا ہسے ،

دونوں تفنیروں کے اختلاف کی وجر یہ ہے کہ پہلے گروہ نے تنہید کومقتول فی سبیل اللہ اور معنی میں اللہ کا اور یہ کہ کے اختلاف کی وجر یہ ہے کہ پہلے گروہ نے دانتہ ہاں کے معنی میں کہ بھر کے دانتہ ہاں کے دانتہ ہے دی کے دور اگروہ کے ہیں کہ میں اللہ کے میں کہ کے دور اگروہ کے ہیں کہ کہ کہ کے دور ک

میں مہیں بکہ حق کی گواہی دینے والے کے معنی لیں لیا ہے اور اس لحا کا سے ہرمون شہید ہے۔ ہمار کن نزدمک بہت کی سوری تفلیر ہے۔ ہمار نزدمک بہی دوسری تفلیر خالج ہے جائجہ ارتقاد باری تعالیٰ ہے،۔
ارتقاد باری تعالیٰ ہے،۔

ارسادباره ها ن جه المساح المسلم المسلم المسلم المسلم الله الله الله المساح المساس و المسلم ا

امت بنایا سے تاکیم لوگوں برگواہ ہوا ور رسول تم برگواہ ہو۔

رم، هُوَ سَرَهُ كُمُ الْمُسْلِمِينَ كُمُ مِنْ فَبُلُ وَفِي هُ لَنَالِيكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَيْطُ سَرَّهُ النَّكُونَ الرَّسُوْلُ شَيْطِ سَرَّهُ النَّكَاسِ (۲۲: ^ >) التُدن بَهِ مَنْهُ النَّكَاسِ (۲۲: ^ >) التُدن بَهِ مَنْهُ النَّكَاسِ (۲۲: ^ >) التُدن بَهِ مَنْهُ الرَّانِ مُسلَم رَكِما عَمَا اور اس قرآن مِين بَجَى (مَنْهَ الرَّبِينَ نَام ہے) تاكه رسول تم برگواه ہو۔ اور تم لُوكوں برگواه ہو۔

صلی الله علیه دسلم کوانہوں نے ریہ فرماتے سمنا ہے

مئو منوا ا متی نتهداء » میری امت سے مومن شهیدیں - تھے حضور صلی الله علیہ وسلم فیصور من الله علیہ وسلم فیصورہ البحدیدی یہی آبت تلاوت فرمائی - (ابن جریری)

را، ابن مردوبه نے اسی معنی میں حضرت الوالدردار سے برردایت نقل کی ہے کہ ،۔

رمول التُدصلي التُدعليدو لم فضوطايا٠-

من فرّب بينه من ارض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقاً فاذا مات قبضرالله شهيداً - تسمّ تلا هن الأية و موضم الله عند الله عند الله عن مرزين سونكل ما و الله كال صديق كما ما المرب و مرتاب و مرتاب تا الله تعالى سنهيد الله تعالى سنه الله تعالى سنهيد الله تعالى سنهيد الله تعالى سنهيد الله تعالى سنه الله تعالى الله

یہ باک فرمانے سے بعد عضور صلی انٹر علیر کی کم نے بہی آیٹ مبارکہ ٹرچی ۔

، ٥٠ : ٢٠ إعْلَمُوْ الرجع مذكر عاضر، عِلْمُ وباب سمع مصدر نم داجي طرح ، جان لو

= آنگما: بے کنک، تحقیق ایجزاس کے نہیں - آن حرف شبہ بالفعل - ماکا قربتے حصر کے معنی دیں ہے اور آن کوعمل سے روکتا ہے .

نوب جان لو که دنیاوی زندگی بجز لعب ولہو ..... کے کچونہیں ب

لَعِيْ الْمَعِيلُ الْمَعِيدِ - بازی ، باب مع سے مصدر سے اس کا ماخذ لَعَابُ ہے بعنی بہتا ہوا مفوک ، یعنی رال - لعنب کے معنی ہیں رال میک بڑنا - اکثر کھیلنے کھودنے والے اور بے شور بچوں کی رال بہاکرتی ہے ۔ نیزرال بہنے میں قصد اور ارادہ کو دخل نہیں ہونا - اس لئے بیہودہ

كام ، بے مقعد حركت اوركھيل كود بر لكيب كا اطلاق كيا جانا ہے.

ے کھنے کھیل ، غفلت ۔ باب نصر سے مصدر ہے۔ کھنے ہراس میز کو کہتے ہیں جوانسا کواہم کا موں سے ہٹائے اور بازیکھے ۔ دل بہلا وہ ۔

= نینینیهٔ فقر ظاہری سجا دے ، زیبائٹش ارانٹش ۔ وغیرہ اسم سے ۔

= تَفَاخُونَ فَخُوسِت بروزن تَفَاعُلُمُ مصدر سے ۔ تَفَا خُونُ مَبْنِيكُمُ مَهَارى باہمی خود ستائی۔ ٹِلائی مارنی ، اِرّانا۔ فِرُ کرنا۔

= تَكَا شُوْنَ فِي الْدَهُ مُوَالِ وَالْدَدَ لَا دِهِ مِلْ اور اولا دكى كُرْت بِهِ باہم مقالم كرنا ـ تَكَا شُونَ بِهِ اللهِ مُقالم كرنا ـ تَكَا شُونَ بِدون تفاعل مصدر ہے معنی دولت وجاہ، عزت ومرتبہ، مال واولاد كى كثرت بر باہم جُكُرٌ نا مقالم كرنا ـ

= کَمَثَلِ غَیْثِ ای متلها کشل غَیْثِ دیناوی زندگی کی مثال (اس) بارش کی را کھیتی ہے راد کھیتی ہے راد کھیتی ہے اس مگہ اس سے مراد کھیتی ہے اس علم بیان ہیں تیسمبتہ المشی باسمہ سببہ کہتے ہیں۔

الكُفُّارَ كَفِينَ كرنے والے، الكُفْرُ كَ اصل معنى كسى جزيكو جبيانے كہ بى اور ات كو سجى كافر كما جاتا ہے كافر كما جاتا ہے كافر كما جاتا ہے كافر كما جاتا ہے . يہم كو جبيا تاہے اسى كة اسے جى كافر كما جاتا ہے .

میں میں ہے۔ اسے جہانے کے ہیں ۔ میں اسے کی اسے جہانے کے ہیں ۔ سے میں اسے جہانے کے ہیں ۔ سے میں اسے کی اسے جہانے کے ہیں ۔ سے میں اسکار اس

ا عَنجَبَ النُكُفَّا رَنَبَاتُكُ ؛ حبس دكھيتى ، كى ہريا بى كاشتىكاركے دل كونوكش كرتى

= ثُمَّ: تواخى فى الوقت كه ك الم عجرة

= يَرْضِيْجُ، مفارع واحدمذكرنائب هَيْجُ رباب ضب مصدر فيك بوجاتى ك سو کھ جاتی ہے۔ یک و م کھی کے لڑائی یا بارسش یا ابریا آندھی کا دن - ھا بِحُکة و ووزین عبس کی تھیتی یا گھاس سو کھ شکئی ہو۔

قَصْ يَعِينِ مُ مِي مَن أنت إحادات كى وجرسے وہ خشك ہو جاتى سے رتفسيظہرى، = فَتَرَبِلُهُ مِنْ تَعْلِيلَ كارتَونِي توديكِهِتا ہے يا ديكھے گا: يُو صَميرِمَفَعُولَ واحد مذكر غائب

کا مرجع غیشہ ہے۔

= مَصْفَرُّا- اسم مفعول واحد مذكر، إضفِي الرَّرافي لَدَكُ ) مصدر عفى ما دّه زرد، بسلاطرا ہوا۔

پگورا۔ روندن۔ جَ چیزچورا چورا ہو کر دیزہ دیزہ ہوجائے ادر روندی جانے کے سے کھا گ کہلاتی ہے۔

حطفة رباب ضب مصدر سفتن ب بعن توردالناء

ے کی الاجر بھ عَنَّا کِ مِثَانِ مِثَانِ اللهُ مِثَانِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ جنبوں نے ان کی طرف توجردی دنیایی اور ان سے بق حاصل کرے آخرت کا بندولست نہ کیا اس کے نتیج کے طور ران کے لئے سخت عذاب ہوگا۔

= وَ مَغُفِرَةٌ مُرِّنَ اللّٰهِ وَرِضُوَ النَّہِ اور جنہوں نے دنیوی زندگی کی ہے ثباتی کومدنظ کے محتے ہوئے اس کی سرعت زوال اور فلیل المنفعت جیزوں سے اعراض کیا اور اخسروی زندگی کی طلب میں مشغول سہد ان کے لئے اللّٰدی مغفرت اور نوست نوری ہوگی ؟

وَفِي الْلِحْوَةِ عَذَاكِ شَكِرُنِكُ : من اقبل عليها ولم يطلب بها الاخرة و مغفّ و وضوات من عرض عنها وقصد بها الأخرة رروح البيان 
 ضا ال کیلوتُک اللهُ نیکا میں ما نافیہ اللہ متائح العُودُو۔ اور نہیں ہے
 دنیوی زندگی گرمتاع فریب انرا د صوکه بی دحوکه -

، ه ، ۲۱ و سا بِقُوْا - امرِ کا صيفه جمع مذكر حاضر وسِبَاق وَمُسَالِقَةٌ (مفاعلة مُصدر دوڑیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ۔ بہال خطاب جمیع الناس سے ہے بعنی لے

لوگو؛ ایمان خوف اور امیداوراعمال صالح کے ساتھ لینے رب کی مغفرت اور حنبت کی تیزی سے

- وَجَنَّاقٍ واوَ عاطفه جَنَّة معطوف جس كاعطف مغفرة برب.

\_ عَنْ ضَها مفان مفان اليه ها ضميروا صربوت فائك كامرج جَنَّكِر سه.

حس کا عرض رطول کی صدر یا عرض بعن وسعت ہے مبتدار

ے کَعَوُضِ السَّمَآءِ وَالْدَرُصِنُ کُ تَسْبِیکا ہے۔ آسمان اور زمین کے عرض کی مانند مبتداء کی خرے جبلہ عَوُضُهَا کَعَرُضِ استَکمآءِ وَالْدَرُصِ صفت ہے جَنَّرِک اس مثاد ہے ؛ کرجنت کا مصلادً آسمان اوز مین کی طرح ہے !

سسدى نے كہاہے كہ 1

اس سے مراد چوٹرائی ہے جوطول کے مخالف جہت کو ہو تی ہے العیٰ سات آسمانوں اور سات زمینوں کو اگر برابر کرکے ملادیا جائے توجنت کاعرض اس کے برابر ہوگا،

ر متن میں السمآء اور الارض وا حدایا ہے تعنی آسمان اور زمین کے تھیلاؤ کے ہار) حبب جنت کا عرض اتنا ہے تواس کی لمیائی کا کیا ٹھ کا نہ ہو گا۔ طول توعرض سے بڑا

ہوتاہی ہے

ے اُعِد آئ ، ما منی مجهول وا ور تونت غائب إلحد اور افعال معدر وہ تیاری گی ہے اُعِد آئ (افعال) معدر وہ تیاری گی ہے اُعِد آئ سِنے بِلَّن اِن بُن اَلْمَ وَرُ سُلِد بِهِ المِصفَت تانی ہے جَنَّ آئِ کی ۔

د لیک ۔ بیسنی وعد ہ جنت و معفرت ، فنضل الله مضاف مضاف اليہ بہ اللہ کا فضل الیہ مہرانی ہے۔ اللہ حب کو جا ہیگا ابنی مہرانی ہے۔ اللہ حب کو جا ہیگا ابنی مہرانی سے نوازے گا۔ اللہ تعالی برکسی کا وج بی حق نہیں ہے۔

ے یُوُ بِتِیْدِ، یُوُنِیْ مضارع واحد مذکر غائب، اِنْتَاءِ (افعال) مصدر وضمیم فعول واحد مذکر غائب، اِنْتَاءِ (افعال) مصدر وضمیم فعول واحد مذکر حب کامرجع فضل و سع و دُه اُسے دیتا ہے۔

\_ مَنْ لَيْنَا ءم من موصوله كيناءم صله رحبس كوده ما بهتاب .

، ۲۲:۵ = مَا اَصَابَ مِنْ مُّحِينَبَةٍ - مَا نافِيهَ مِنُ بَعِيفِيهِ اَصَابَ مِنْ بَعِيفِيهِ اَصَابَ مَا نافِيه وَ مِن بَعِيفِيهِ اَصَابَ مَا نَعْ وَاحْدُ مَذَكُمُ فَاسِ اِصَابَهُ وَالْعَالَ مَعْدُر بَعِيْ وَهُ آبِرْا وَهُ آبِينِهِ السَّ مَعْ مَعَالَبُ مُحْمِينَةً السَّ كَا جَعْ مَعَالَبُ مُحْمِينَةً السَّ كَا جَعْ مَعَالَبُ مَعْدِبَ السَّ كَا جَعْ مَعَالَبُ مَعْدِبَ السَّ كَا جَعْ مَعَالَبُ مِنْ مَعْدِبَ السَّ كَا فَيْ مَعْدِبَ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعُلْمُ الْ

= في الدَّرْهِ نبين مي - زمين مي مصيبت متلاً قمط ياكوني دوسري آنت:

علی الله فی کوئی : مگرده ایک میں مکھی ہوتی ہے۔ کتب سے مراد لوح محفوظ ہے

وئی جُنلِ ان تُلُو اُھا۔ ون حرف جار جَبْلِ اسم طرف زبان ، مجرور - مضاف ،

اک مصدریہ - مُنبو اَ ھا ماضی جمع معکلم - تَوْعِ وَاب نصر مصدر ها ضمیر مفعول واحد موّق فاسب کا مزع مصید تی ہے۔ مضاف الیہ

تنزحمه بتوكاب

اورکوئی مصیبت نددنیا میں آتی ہے اور نہتہاری جانوں برگر ہے کہ ہماہے پیدا کرنے سے پیشتر ہی وہ اکی کتاب رلوع محفوظ ہیں تھی ہوتی ہے ۔

بويوم رباب نفر م معنى بيداكرنا فيست مست مين لانا

اسی سے ہے آنباری نہیں اکرنے والا۔ امتدتعالی کے اسمارٹ ٹی میں سے ہے . بیڑی عظم بیرائی تبیق کی ۔ کسی مکروہ نے سے تھیپکالا حاصل کرنا۔ خیلاص باپا ) بیزا و نا۔

ے اِنَّ ذٰ لِكَ رَبَّيْنَ با وج دكٹرت مصامّب كے ان كوتفصيل كے ساتھ لوحِ محفوظ ميں كھ دين اسْركے لئے آسان ہے

= يَسِنْدُ. صفت تبركا صيغ واحد مندكر، يَشِينُ مصدر- آسان ، الله =

، د: ۲۳: على الله تأسكوا - لام تعليل كاركى تاصب فعل بعى آئ: كه - لاَتَاسُوَا مَنْ اللهُ ا

تاكدتم عم نه كرو-

= عَلَىٰ مَنَا فَا تَكُمُّدُ: مَا مُوصُولُهِ فَاتَ مَا صَى كَاصَيغُ وَاحْدَمَذُكُمْ عَاسِّهِ فَوْتَ الْأَفَى مَا صَى كَاصِيغُ وَاحْدَمَدُ مَا سَافَا تَكُمُّرُ (باب نفر) مصدر له فَا تَكُ اللَّهُ مُوكِمِسى كَام كَانه بونا اور با تقد تعلی جانا و مَنَافَا تَكُمُّرُ جومَتها كَ با تقد اَتَ لَهُ ضمير مفعول جمع مذكر عا مزار الله عنه منارع منفى منصوب بوجه عمل اَنْ وتاكه من الراؤ و حبع مذكر عا حراء كا عطف حمل سابقه برسيّة و

ا المستراث المستركة ، ب سروت جرد ما موصوله أنى ما صى كا صيغه واحد مذكر غارب إيتًا على .

رانعال، مصدر ساس نے دیا۔ کھ ضمیر مفعول جمع مذکرہا ضر۔

تاکہ جو متبا سے ہاتھ سے نکل جائے اسس برتم غمنہ کھاؤ اور جو اس زائد، نے تم کو دیا ہے اس بر اتراد تہیں ۔

محطك يهيه

یہاں دیا میں جو مجھی ریخ وراحت بین آتاہے سب نوٹ تہ تقدیر ہے ۔ جومصیبت ارضی ا دقمیم قمط ، دبار یا برامنی سے یا جومصیبت خود بمتباری وات بر طرتی سے ، مثلًا تشکیر سی ، اولاد واحاب کی نوتیدگ و غیرہ یہ سب زمین ہر آنے سے پہلے یاتم پروارد ہونے سے بنیر دفر قفنار وقدر میں تحرر ہوتی ہے۔ بیم کو اس سے سنادیا تاکر م کسی بات کے ہاتھ سے مکل جا فریر غمست کرد۔ اور نکسی نعمت برا تراؤ اور بیہ مجر ببطو کہ بہتہاری محنت وتدبیر کا تجل ہے اور نہ

بن المراكب المؤرّد على الفظا ماصب اور عن كا فاس جمع - بهي مضان المراكب المراكب عن المراكب الم استعال بوتا بدين يزمل خطربو ( > ٥٠ .١) متذكره بالا- مختال مضاف اليه اسم فاعل واحدمذكر إخُوتيكاكُ ( افتعالم مصدر سے خیل ماده۔ نازسے چلنے والا۔ انزانے والا۔ مغسر ورب متكبر- فَخُوْدِ مِضافِ البهر فَخُوْر باب فتى مصدر سے برانسجی خور - بڑا اترانے والا۔ کُلُّ منصوب بوحرمفعول بونے سے بے۔

رجیسہ، ۔ خداکسی اترانے والے اور شین ٹورکولپند نہیں کرتا۔ > ہ: ۲۲ = اَکْبُرُیْنَ۔.... بِالْبُخُولِ۔ یہ مُحْخَاکِ فَحُوْدٍ کی نعت بیں ہے نے بَجُحُلُوْنَ مِضَارِعٌ کاصغہ جَعَ مَذِکرِ غائب۔ نُجُلُ د بارسِمع ) مصدرسے ہو بخل کر

بُخيْل كمعنى بخل كرنا - كنوسى كرنا - مال ومتاع كوايس جگه خرج كرفي روك ركهنا جہاں خرج کرنا ما ہتے۔

تُخِل کی دوقسمیں ہیں ہے

ابد انکی به که خود مناسب میگه خسیری ندکرنار ۰۱۲ دوسرے به که دوسروں کو اس خراج کرنے سے بھی روک دینا۔ بداور بھی زبارہ قابل مند

۲..

آیت بزامی دونون قسم سے بل مذکوریں۔

مُعُنُلُ سے ماخِلُ مُحِل کرنے والا۔ اور بَخِیلُ مبالغہ کاصیغہ ہے بہت بُل کرنے والا جیسے التراحِم کرنے والا جیسے التراحِم کرنے والا ) اور الترَحیم کر بنے والا ) اور الترَحیم کرنے والا ) اور الترَحیم کرنے والا ) اور الترَحیم کرنے والا ) اسے کر میں گائے گئے گئے کہ مضادع واصد کر خائب ، تَدوَیّ کی کرنے وَنَعْدُ کُل مصدر سے ۔ اور جومنہ موڑے گا۔ اعراض کرے گا۔ یعن جو اللّٰدی راہ میں خرج کرنے سے اعراض کرے گا۔

= فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَزِيُّ الْحَمِيْدُ تَ جاب شرط ك ليَّ بِهُ وَالْغَزِيُّ تووه الله اس ك اعراص سے ربعن اس ك راه ميں خرج نه كرنے سے ) بے برواه ہے .

اَلْحَرِمْیْکُ مِ محمود فی داہر۔ یعیٰ وہ نبراہم مستی حمد ہے کوئی اس کی حمد کرے یانہ کرے عرب البینات رروشن دلیوں کے ساتھ ۔ ولائل و معجزات کے ساتھ۔ سے باریج بیاری میں میں ان کے ساتھ ۔ ان کی ساتھ ۔ عماما

= وَ اَنْوَ لُنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ ؛ اوران كے ساتھ كناب نازل كى تاكرى كا باطل سے ، عمل صالح كاعل فاسد سے اور سے امتیاز ہوجائے۔

= وَالْمِهُ يُزَانَ \_ اسس كاعطفُ الكتُب برَبِ - بعن ہم نے ان رسولوں كے ساتھ ميٰان بھى اتادا - عدل وانصاف كے لئے -

= لِيَقُوْمَ النَّاسُ؛ لام تعليل كاب يجد علّت ب كتاب الله اورمزان ك نازل كر ك ق فِي الله عدل وانعاف و المعنى و لتقوم حيا تهد فيما بيهم علي اساس

العدل - (السرالتفاسي تاكد ان كى با ہمى زندگى حدل دانصاف كى بنيادوں برقائم ہوسكے ، تاكد لوگ عدل كرسي اور كوئى كسى كى حق تلفى خركرے - رتفسيم ظهرى ،

- وَانْزَلْنَا الْحَدِيْنَ: اور ہم نے لوہا دھی) اتارا۔ لوہے کے نازل کرنے سے مُرادیکا اس کا پیدا کرنا کہ دین میں سے کانوں سے برآمد کیاجا تاہے۔

وَ مَنَا فِي لِلنَّاسِ لَ الله كاعطف جله سابقررب - اوراس مي لوگوں كے لئے بہت سے فوائد بير - مثلاً آلات صنعت وحرفت وغير-

دیکہ باس مشکر یک کہ منا فرم للناس رہمبحدید سے مال سے اور ہم نے لوہا بیداکیا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے ہیں ۔

= وَلِيَعَلَمَ اللهُ اس كاعطف جلم ندوف برسه: عبارت تقدير كلام كي لول سه: حاثَ لُنا الدُودِين (ليستعملون)

وَ لِيَعَلَمُ الله : اورہم نے بوہا پیداکیا۔ تاکہ وہ (بین لوگ) اسے استعال کری اور تاکہ اللہ تعالی میں اور تاکہ اللہ تعالی معلوم کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی خائبانہ مدد کرتا ہے۔

لِیَعَلْمَ لام تعلیل کا ہے رحلہ علّت ہے لوبا بید اکرنے کی: یَعَلُم مفارع منصوب لوجہ عمل لام معلی اللہ معلی کا م

= بِالْغَيْثِ- يَنْصُوكَ عَنْعِلْ سِيعِ مال سِيد.

= إِنَّ الله تَوِيُّ عَزِيْنُ عِبِد معرضه بد ما قبل كى تا بَدك لا الله الله الله الله الله الله الله

لین دراصل اندکوکسی کی مدد کی صرورت تنہیں ہے وہ خود توی عزیم ہے ، یہ بوفرایا -

لِيَعْكَمَا للهُ مَنْ تَيْنُصُوكِ وَكُر سُكَدَ بِالْفَيْتِ - يَهِ مَعْن امتان لينے كے كئے ہے ككون دين السلام ك بقاء وافنا حت كے كئے كان كك كوشش كرتا ہے .

قَوْیُ فَی الله معنت منبه کاصیغه واحد مذکر سے ، زیرد ست ، بڑی توت والا-عَرِدْنُوْتُ عِنَّةً لَاسے نعیل کے وزن پر بمبنی فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے ، غالب ، زبردست ا گرامی قدر-

٢٩:٥٠ = جَعَلْنَا؛ ماضى جمع متكلم - حَبُلُ رباب فتح المصدر سد يمعنى بم فركها بهم ف ركها م منايا - بهم في كيا - بهم في كيا - بهم في كيا - بهم في كيا - بهم في مقرر كيا -

امام ساغب رحمه الله تخرم فرمات بس.

جَعَلَ ايسا لفظ سِيج عام افعال ك لئ عام سدريفَعَل ، صَنْعَ اوراس قسم ك عام الفاظ سے اعتمر سے -

= فَرِّ تَيْهِ مِمَا مَ مَضَافَ مَضَافَ اللهِ • فَرُ يَيَةَ اولاد عِمَا صَمِيرَ تَنْهِ مُونَ مُرَامَ مَرَامَ عَائب ان دونوں كى اولاد -

آیت کا ترجمہے۔

اور ہم نے دحفرت نوح دحفرت ، ابراہیم دعلیماالسلام ، کو دبیغمبر بناکر بھیجا۔ اور ان دونوں کی اولا د میں بیٹمیری اور کتاب در کے سلسلے کو دوقتاً فوقتاً جاری ، رکھا۔ درجر فتے مح مالندہری ) مناب مثلًا تورلت وحفرت موسی بر انجیل وحفرت علی بر ) زبور وحفرت داود بر)

خونه منگر نور بس ان میں سے بعض ، مِن تبعیضیہ ہے۔ هُمُ ضَمَبَرَ عَمْ مَدُر خَاسَ وَرِیّتَ بِهِمَا
ہے و ان دونوں کی اولاد ہے ، یادہ لوگ مِن کی ہدایت کے لئے بیغمبروں کو جمیعا گیا تھا۔

م مُهُتَید اسم فاعل و احدمذکر - احتداء وافتعال مصدر همگی مادہ - ہمایت بانے دالے مہایت یافتہ۔

وص بہاپ یاسہ اسم فاعل واحد مذکر فینتی رہاب مزب ونص) مصدر ۔ فینتی رہاب مزب ونص) مصدر بدر کردار - ماستی سے نکل جانے ولئے۔ اللہ کے نافران - شریعیت کی اصطلاح میں : حدود دِ مشریعیت سے نکل جانے ولئے۔ اللہ کا مشریعیت سے نکلی جانے ولئے۔

٧٤:٥٠ أَمَّ - مير رازاخي في الوقت)

= قَفَيْنَا. ماض جَع مَعَلَم و تَقَفِينَ وَ لَفعيل مصدر معنى بِعِيم جَمِيجًا - بِيحِ كَه دينا - الله مادّه قَفَا كم معنى كردن اور سركا مجلاحقه (كُدى) قَفُوه ، فَفُو كم معنى كردن اور سركا مجلاحقه (كُدى) قَفُوه ، فَفُو كم معنى كسى كسي يعجه عِبلنا ويبروى كرنا - اس معنى من مجرد إباب نص سيم تعل ب -

سمبی مفعول دوئم برب اتا ہے۔ جیسے کہ آئیت نہائیں: ٹیم فقیننا علیٰ افتار ہے۔ بڑم مملِنا، ہم نے ان سے قدموں کے نشان بر (یعنی بالکل ان کے بیچے بیچے) لینے رسول بھیج اور مبھی مفعول اول حذف کردیا جاتا ہے ۔ جیسے وَ فَکَفَیْنَا بِعِیْسَی انْنِ مَــُدْ کِیمَــُّ

ا ور بھی مفعول اول حدوث کردیا جا ماہئے ۔ جیسے وَ قدفیدنا بِعِیستی ابنِ مَــــرُ کیمـُـُو ہم نے اپنیمبروں کے بیچھے علیلی بن مریم کو بھیجا۔ آیت زیر غور۔

ے انگارِ هَدِيدَ مِعْنَافُ مِعْنَافُ اللهِ أَلَا قَارَهُ جَعَ ہِدَ اَنْدُوْ كَى مُ نَعْتِشْ قدم - اُن كَ نشانات معمر - اُن كَ نشانات معمر - اُن كَ نشانات ،

ا ورہم نے ان لوگوں سے دلول میں اس کی وحضرت علیلی کی ، بیروی کی نرمی اور مہر یا نی

رکھ دی ۔

ے وَدَهُبَانِیکَهَ نِ ابْتَکَ عُوْهَا۔ اور رهبا نیت اُسے انہوں نے تود ایجا دکرایا تھا۔ ای وابت معانیت ۔ رروح العانی

ے مَاكَتَبْنَا هَا عَكَنْهِ فَد ہم نے لئے دیعی رہیا نیتک ان پروا جب نہیں کیا تھا۔ یہ لمبہ مستالفہ ہے اور جب نہیں کیا تھا۔ یہ لم مستالفہ ہے اور جب فرائد ہے اور جب اور کاروں کے لئے ہے دالذین انتہ دی ا

كتب على رفرض كرنا واجب على إنار

= إلا البَعْنَاءَ يرضُو انِ اللهِ - يه استثناء منقطع ب مكد طلب رضائه اللي كوبم ف ما حب كما عناء

اِ اُبْتِغَاءُ ﴿ اِ فَتَعَالَ ﴾ کے وزن پرمصدرہے۔ تلاکش کرتا۔ جا ہنا۔ رِضُوان ُ دَیْنی یَوْضیٰ کا مصدرہے ۔ رضا مندی ۔ وکشنودی۔

رَهُبَانِیَّدَ رَهِبَ یَوُهُبُ رَهُبُ رَبابِ مِن کا مصدرسے ماخوذہہے، حب کا مطلب خوف اور ڈربرمبنی ہو۔ مطلب خوف اور ڈربرمبنی ہو۔ امام راغری کے مطابق اس کا مطلب ہے ،۔

**فرطِ خوف کسے عبادات وریا صات بیں معدد درجہ غلوکرنا۔** 

عدامہ بانی ہتی سے مزد کے مرد کے دہر انہائی عبادت وریا صنت ۔ لوگوں سے قطع تقسلق، مرغوبات و تو اہشات کا ترک اور اسس صنت کرک کہ مُباح کو پھی چھوڑ دیا جا دن کھر روزہ - رات مجرعبادت، نکاح سے لاتعساقی، دائمی تجرّد ۔

لسان العرب ہیں ہے ،۔

رہانیت؛ دیناکے مشاغل کو ترک کردینا۔ اس کی لذتوں کو نظراندانہ کردینا۔ اہل دینا عزلت کردینا۔ اہل دینا عزلت گزیں۔ اپنے آپ کو طرح کی مشقتوں میں منبلا کردینا۔ ان ہیں سے بعمن لوگ لینے آپ کو طرح کو حات کے عذا بوں میں منبلا کرفیتے تھے۔ لینے آپ کو طرح کے عذا بوں میں منبلا کرفیتے تھے۔ سے فیما دَعَلَی هَا حَقَّ دِعَا یَبَیْهَا۔ مَا نافیہ ہے۔ دَعَلَیْ اماضی جمع مذکر غائب دِعَا یَبُیْ رباب فیج مصدر سے ۔ بعنی نباہ کرنا۔ دھیان کرنا۔ گہداشت کرنا۔ ھاضمیر واحد مُونث فائب کا مرجع رھبا نین ہے۔

عجروہ نباہ نرسکے مبیاکہ اس کے بنا سنے کا بی تھا۔

= فَانْتَيْنَا - فَ لِيسَ النَّيْنَا مَا مَنْ جَعَ مَتَكُم إِيْتَاءِ ﴿ إِفْعَالَ ﴾ مصدر ہم نے دیا - ہم نے بھانے بھانے ہم نے بھانے ، من نے مطاکیا ۔

، یہ بی میں ضمیر دی مرکز غائب کا مزح وہ لوگ جو حضرت علیہ السلام کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے ۔ ا

= آجُرَهُ المحرد مفان مضاف الير-ان كا احبر-

= و كَيْنِيْوْ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ، اوران مي سے اكثر فاسق وفا حرفے كه انہوں نے تركيدنا كو حصول مال وجا ه كا دريد بناليا۔ راهِ اعترال سے بھنگ كئے ۔ اورنسق و فجور كى فلا ظنوں ميں ڈوب كئے ۔

غلا ظنوں میں ڈوب کئے۔ ـــ یا کی کھا الّنہ نی کا مَنْ کُوااللّه کا مِنْ کُوا بِرَسِ وَلِيم -

اکی اجر حضرت عدیلی گرائیان لانے کا اور دوسرا احبر حضرت محسد صلی الشرعلب ولم اور قرآن برائیان لانے کا۔

تم حلوگے۔

قَالَ فَمَا خَكُمْ بُكُمْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَعَنِّ وَمِنْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يُونْتِ - كَيْحُكُ - كَيْفُون - مضارع مجزوم بوج جواب امري

> ٥: ٢٩ = لِسُلَّةَ لِعَنْكَمَ: يَسِ لاَ نافيه زائده ب معنى س لِيَعْكَمَد الم علّت كاب ینی به دوسرا تواب، به نورکی عطائیگی اوربیخشش اس کے سے تاکہ اہل کتا براجی طرح) جازولين

اَلَّةُ مركب ہے اَئ مصدريہ ادرك نا فيہسے ـ كرمہن ـ

= يَفْدِ رُوْنَ مِفارع منفى جمع مذكر فاتب قُدُ رَقَ باب صنب المعدد و قدرت تہیں رکھڑ۔

= وَاَنَ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ - مَلِكُ عَطَفَ الدَّيَقْدِ رُوْنَ بِهِ إِنَّ مَدُونَ مِهِ بالفعل میں سے سے اَلْفَضَلَ اسم اَنَّ بِیدِ اللهِ خَرِد = يُوُ رِيدِ اللهِ خَرِد = يُوُ رِيدِ مِنْ لَيُشَاءِ انَّ كَي خِرِزاني -

= قدالله خُواالفَضْلِ الْعَظِيمِ - اور الله صاحب فضل عظيم ب - حبد معترض وب

مضمونِما قبل كى تائيدك لئے لايا گيا ہے ،

## قَانُ سَعِمَ اللَّهُ (۲۸)

اَلْمُجَادِلَةً " اَلْحُشُر " اَلْمُمْتَجَنَّدُ " الْمُمْتَجَنَّدُ " الْمُمْتَجَنَّدُ " الْجُمْعَة " الْمُلْفِقُونَ " الْجُمُعَة " الْمُلْفِقُونَ " الْجُمُعَة " النَّظُلُدُ فَي " النَّعْدُرِنِيمُ"

إلى مِد اللهِ الرَّحْمُ نِعُ الرَّحِدِ يُعِطْ رمه/المجاولة مكونيت ٢٢

قَلْ سَمِحَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تَجُادِلُكَ فِي زُوْجِهَا

١٠٥٨ = قَدُ مَسِمعَ الله مُ عَنْ ماضى بِداخل بوكر تحقيق كامعن دياب اورماضي ساتھ بی تقریب کا فائرہ بھی دیتا ہے لین اسس کوزمانہ طال کے قریب بنادیتا ہے۔

بے شک اللہ فے سون لیا ہے رقول کو)

== قَوْ لَ النَّتِيْ شُجَادِلُك ، قَوْلَ مفتول فعل سَمِعَ كَا أَلَّتِيْ الم موصول واحد مؤث نَجَادِكُ فعل مضارع واحدمون فائب مهجكادكة ومفاعلتي مصدر هيكوا كرنا بابم همكرانا ل صغيروا مرتونث ما صراب صله - موصول اينے صلي ساتھ مل كرمضاف اليه اس عورت كا قول جو أت سے تكراركر رہى تھى -

= فِي زُوْجِهَا۔ اپنے فاوند کے بائے میں۔

= وَ تَشْتَكِي وَاوْعَاطَفِهُ تَسْتَكِي مَفَارِعُ وَاصِرَةِ ثَقْ عَاسَ معطوت احس كاعطف

تجادلك برب- وقيل حال من فاعله اى تجادلك وهي متضوعة الى الله تعالى

١١ رتف رحقاني)

إنْ يَكَارِ وافتعالى مصدر معنى كله شكوه كرنا - شكايت كرنا - وَتَشْكِي إِلَى اللهِ تعالى اور وہ اللہ سے شکوہ کررہی تھی۔

جمله ماليه هي بوكتاب.

= دَا للهُ كَيْسَمَعُ شَا وْمَ كُمّا حِبْر سابة كرطرة يرحب بيرى ماليرهي بوسكتاب.

تحکور کمکا: مضاف مضاف الیه . تم دونوں کو باہم سوال دجواب ، تم دونوں کی باہم کفتگو۔ تحکور رقفا میں مسدر سے ، کمکا تثنیہ مذکر ما ضریم دونوں کی ۔ = اِن الله سیمین بھر بھی ہوئے ؛ یہ ما قبل کی تعلیل ہے کونکہ بے شک وہ سمیع وبھیرہے ، سیمین مسلم سے بردزن تعیل صفت مشہد کا صغہ ہے جس کی سما عت برندی برحاوی ہے

بَصِيُورٌ بَعِی فَاعِلُ بروزن فعيل؛ و تکھنے والا۔ ٢:٢٨ = اَکَ فَا يُنَ يُنْ لِنْظُومُ وُنَ هِنْ كُمْرُ مِنْ فِيشًا رَبُّهِ مُوصُول وصله مل كرمبتدار مَا هُنَ أُمَّ هَا تِهِ غِيْهِ وَمِيْهِ مِبْدار كَ خِرِ- كِمرات عِلْ انْ خِراولِ فِنهما على اللّفة التي بينه ١١ رّفي حِقاني ،

ما نافیرجازی ستعالم بره کیس کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصیب دیتا ہے

يُظْهِ وُرُنَّ مِسْارِع جَع مذكر عاتِ ظَهْرٌ ما دَه سے ربعی نبشت ہے۔ باب فاعلہ

منجاد مگرمهائی کے امکی یہ بھی ہے کہ:۔ مرد مورت سے کہے کہ انٹت علی کظفر امری ۔ (نومبرے لئے الیسی ہے میسے میری ماں کی کی بیٹست) اس کومرد کا عورت سے ظہار کرنا کہتے ہیں ۔

بعن کے نزدیک مرد کا عورت سے ظہار کرنا ظہر کمعنی بیشت سے نہیں لیا گیا بلکہ بہن کے نزدیک مرد کا عورت سے ظہار کرنا ظہر کمعنی بیشت سے نہیں لیا گیا بلکہ بہ ظہر مبعی عُلُو سے لیا گیا ہے۔ اس کو اپنی مال پر چڑے نے سے تنبیہ فے رہا ہے نہا ہمیت ہیں الیا کرنا سخت طلاق موجاتی تھی ۔ کے مترادف تناء ادر مرد کے الیا کہنے سے طلاق ہوجاتی تھی ۔

سروع زمانداسلام میں بھی اسس کو طلاق ہی قرار دیاجاتا تھا بھین سورہ مجادلہ ک ابتدائی آیات را۔ تا ۲-) نازل ہونے ہر اس کی شرعی صورت یہ ہوگئ کہ ظہار کرنے سے بیوی مرد پر حسرام ہوجاتی تاآنکے اس کا کفارہ ا دانہ کیا جائے اس ظہار سے طلاق دا قع نہیں ہوتی۔

يُظْفِرُونَ وه ظهار كرتي س

وَمُنكُمْتُ ثَمْ مِن سے۔ تو بیخ للعرب لانھ کان من ایمان ا ہل جا کلیتہ دون سائو الامم (مدارک التزیل) یہ ع بوں کے لئے کیلورملا مت ہے کیو کہ دومری امتوں سے الگ یہ ( ظہارکرنا) خاصةً زمانہ جا ہمیت میں ان کے ایمان میں سے تقا۔

= إِنْ أُمَّهَا تُهُمُمُ إِنْ نَافِيهِ إِنْ مَافِيهِ مِنَانِ مِنَانِ اللهِ ووان كَالْبُ

وكُنُ ق ماصى جمع موّن غاسب و لا دَمّ (باب منب) معدر - هده ضميم فنول جمع مذكر غاسب ـ

ترجمبرا\_

سنیو ہیں ان کی مائی گروہ جنہوں نے ان کو جناہے۔

لَيَقُولُونَ - لام تأكيدكائ يَقُولُونَ جَعَ مَذَكُر عَاتِ - وه كَتِيَ إِن 
 مُنْكُدًا - اسم مفول - برى بات - وَزُورًا - واوّ عاطفه دُورًا ذُورً اور

 إِذُورَا مَنْ سے ہے جس كم عنى انخراف كے ہيں - جوبكہ جموط بولنا حق سے سخوف ہو اور کے اس كو ذُورً كہا جاتا ہے - ذُورًا المعنول تانى ہے يَقُولُونَ كا -

بے نتک یہ لوگ بہت بری بات اور حجوط کہتے ہیں۔

\_\_ عَفُولِ بهت معاف كرف والا خداوند تعالى كالهم صفت عَفَوْ رباب نفر مصدر سع

= غَفُورَ ، بهت بخنن والا عُفْرَ الَّ وباب نفر معدرت مبالغ كاصغ به المدر مدرت مبالغ كاصغ به المدرة من مدورة من المدورة ا

= نیمی تراخی مدت کے لئے۔ بھر کچیمدت کے بعد

ے یَعُودُون مفارع جمع مذکر فات عَوْدُ رباب نفر معدرسے وہ لو ہیں۔ وہ رجوع کریں - عَوْدُ لِمَاقًا لُوْا کے علام نے مختلف معانی کتے ہیں۔

دہ در ہوں مرب سود بعاف مواسے مادے سعت معان سے ہیں۔ اور تعف کے نزدیک لام معنی عن جسے بعن اپنے پہلے قول سے نوط جانے ہیں۔ لیتی حرام کر سے قول سے نوط کر ملت سے خواسٹ نگار ہوتے ہیں۔

۲۔ بیضاوی عنے تعما سے لام بھی آئی ہے یعی سانیے تول کی تلافیولا طرف ہو آتے ہیں السلط میں معنی فی ہے۔ خاک فیکو کی میں اللائن میں اپنی سے فوار نے کہا ہے کہ لاآم معنی فی ہے حاک فیکو گئ لیما قال کے دولان ہیں۔ فلائن میں اپنی

کی ہوئی باسٹیں لوٹ آیا کی ہوئی بات کے خلاف کرنے سگا اوراس کو توڑنے سگا۔ بہد تعلینے کہا ہے کہ رحب کو انہوں نے حرام کربیا تھا اس کوطلال کرنے کی طرف لوٹ

> ائے ہیں۔ اسے ہیں۔

ب حب سے متعلق وہ کہناہے ۔

ے میں وربعی اقوال ہیں- مطلب یہ ہے کہ ہو کام انہوں نے کیا تھا اس برلیت مان ہو بہلی حالت کی طرف نوشنا جا ہستے ہیں ۔

علامه یا نی تی راع نے ترجم کیا ہے .۔

اور جو لوگ اپنی بینیوں سے ظمار کرنے ہیں۔ مھر اپنی کی ہوئی بات کی لافی کرنا چاہتے ہیں۔ توان کے دھے ایک بردہ آزاد کرناہے۔

تَحُونُورُ تَقِبَةِ مِنان مِنان الهِ- تَحُونُورُ بِوزن تَفعيل مِعدرَ الاركزا-

کَقَبَدَ گردن رجان علام، کَقَبَدَ اصلی گردن کانام سے بھر جلہ برن النانی کے اللہ استعال ہوئے کہ الفاظ کا کانس اکن کے اللہ استعال ہوئے کا اور عرف عامیں یہ غلاموں کا نام ٹرگیا جس طرح کو الفاظ کا کانس اکنٹو کا

استعال مواریوں کے لئے کیا جائے لگا۔ رَقَبَدُ کی جُعْ دِقاکتُ ہے: \_\_\_ جِنْ فَبُلِ اَنْ يَّتَمَا شَاً. قَبْلِ مِناف اَنْ مصدریہ مَیْثُمَا مَثَا منارِع نَمْنِی مِنْدَر غاسب۔ تشکاس و تَفَاعُل ) مصدر مسک ما دہ ۔ دونوں کے ایک دوسرے کومس کرنے

الم شافعی کے نزدیک پہال مس کرنے سے مراد سے حبساع کرنا۔ اور الم مفطم کے نزد کی برقسم كالكاؤمراد سيصدحبسهاع بوياصرف بانقد سيرجيوناريا باستتبارصنفى شرمكاه كودكيمنا خ لِکُدْ, سبتدار- ذا اسم اشاره ب کُدُ ضمیرجمع مذکر ما ضرخطاب کے لئے ہے معنی بر۔ یہی۔ مراد اولیکٹ سے کفارہ کا حکم ہے۔ کمٹرسے خطاب زول است کے وقت ما طرمومنون سے بے یا۔ اُن سے اور امت کے سامے متوسین سے بے . = تَوْعَظُوكَ يِهِ ، خبرةُ واللهم في لماقالُوا متعلق بيعودون ومامصدية

ويمكن ان تجعل مبعني الذي ونكرة موصوفة ، وقيل اللهم معن في - وقيل مبعني الى وقيل فى الكلام تقديم وتاخير تقديرك ثد يعودون فعليم تعرير رقبة لعا

لعاقالوا فصيام شهويت اى فعليد صيام شهوين- ١٢ دحال

تُو عُظُونَ منارع جمع مذكر مامز، وَعُظُو رباب مناب، مصدر به بي به مندر واحد مذکرفات حکم کفارہ کے لئے ہے ۔ اس کی تم کو تعییحت کی جاتی ہے۔

مه: ٢ = فَمَنُ لَمْ يَجِلُ، فَ تَقيب كاب مَنْ موصول كَدُ يَجِلُ صله اس كامفول مخدوك به اى فسن لد يجل رقبة كرب محرص كوغلام مسترزهو \_ فَصِيَامُ لِنَهُوَيْنِ مُتَنَالِعَيْنِ اى فعليد صيام شهرين ستنابعين - تواس کے ومرنگانار دومہینے کے روزے ہیں۔

ر تکامار رو ہیلئے نے روڑھے ہیں ۔ ف تعقیب کا ہے جِیمام مضاف شھو یکنِ مُتَکَا لِعَیْنِ موصوف وصف*ت مل کر* 

رر شھر يُنِ، دومهين، شھرڪسے تنتير کا صيغه۔ سطح

 فَمَنُ لَّتُهُ يَسْتَطِعُ - اى فمن لم يستطع صيام شهوين متتا بعين -مجرج طافت د کے و مہنیوں کے سگاتار روزوں کی ۔

= فَإَظْعَامُ -اى فعليدا طعام ستين مسكينًا - توال كو ذمه ب ساع مسكينون كو

= وَلِلْكُفِويُنَ عَذَاكِ أَلِيمٌ : كُفِويُنَ . إِي الذين يتعدونها و لا يعملون بها واطلق انكافوعلى متعدى الحدود تغليظًا بزجوع ونظيو ذيك قولد تعالما وَمَنُ كَفَنَوَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَاكِمِيْنَ (٩<:٣) بِعِنْ وه لُوَّكَ بُوصرُود سِيرَجَا وزكرتَّے ہیں اوران پڑھسل نہیں کرتے ان لوگوں کو کافر اس لئے کہاگیاہیے کہ ان کو سختی سے بازم کھاجا میں طرح ومن کفن · · · ، میں *کفرے مرادحقیقی کفرنہیں ملکہ زجر*د تو بیخ کے لئے انکارکو كفرس تبيركيا كياب، (ردح المعانى ، منيارا لقرآن)

= بنلك اسم اشاء ب مفرد مؤنث كے لئے استعال ہوتاہے (بہال جمع كے لئے آیا ) اصل میں اسم استارہ رفی سے لام اس پر زیادہ کیا گیا ہے ك حرف خطاب ہے ـ

رتلك حكود أ مله سے مراد احمام مركوره بي ريه اشركى مقرركرده صري بي ران سے تحاوز پنہ کرد۔

وْلِكَ رير الم الشارة سے واحد مذكر " يعنى يه كفاره كامتبادل على : و محدله النصب بفعل معلل بقول التُؤمِنُوُ ا . اوالسوفع على الابتلام

ر الميران الم تعليل كاب تؤومنوا اصلي من مرون تقاء لام علت كي المسكن المؤون تقاء لام علت كي على المسكن الم على المسكن المال ال

بہاں ایان سے مراد احکام شرعیر بھل سے جیسے کہ آیت و منا کان اللہ لیکینیم ایکا منگر

(۱۲:۲۲) یس ایان سے مراد نمازہے۔

۸۰: ۵ == یُحَادُونَ مضارع جَع مذکر غاتِ مُحَادَّ یَ رمفاعلتی مصدر سے وہ مخات

= كُبِنُوا ماضى مجول جمع مذكرغات مكبُث رباب صب مصدر يعى زبين برگرادينا ي وشمن كو دليل وخوار كرناء وه ذليل كئے جابين كے.

اورجگه قرآن مجیدیں ہے،۔

لِيَقُطَعَ طَدَنَّا مِنَ الَّذِينَ كَفَوُوْا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِنُوْ إِخَا سِبَيْنَ (٢٠:٢) ربیہ مغدانے) اس لئے رکیا ی کر کا فروں کی ایک جاعت کو ہاگ یا اتنہیں ڈلیل و مغلوب كرك - كر ( جيسے آئے تقے ويسے ،ى ) ناكام واليس جا پتى۔

= كَوْمَ : أَذْ كُون فعل محذوف كالمفعول سبع ما دكر حسس دن م

= يَبْعَتْهُمْ: مضارع واحد مذكر فاتب بَعْتُ رباب فتى مصدر - هم مُ منم مغول جمع مذكر غاسب - وحسس دن وه ان كو الحائ كا- ويعي ددباره زنده كرك ان كوالما كعرا كمرائح كا قيامت كيدن

= يُكَبِّنُهُمُ مضارع واحد مذكر غاتب تنبُيمُ قطر تفعيل) مصدر وه بتا در كا- وه خبر دیدے گار هے مضمیر فعول جمع مذکر فاسب

= آخصة اللهُ أَخْصَلَى ما فَي كا صيغ واحد مذكر فات إحصاء وافعال معدد معن شاركرنا - كننا- معفوظ كرلينا - في صمير مفعول وا مدمذكر غاسب جسكا مرجع ما عَدِه أواب الحصائر وافعال محصا مصنتق سي حس كمعنى كنكرى كے ہیں۔ چو كوب نتارك كَ كَنكر بوں كا استعال كرنے تھے اس كے نتماد كرنے اور محفوظ كرنے كے لئے إحْصَارِطُ كولاجائے لگا۔

أخطى ا بعل لتفضيل كا صغرى سيمعن وب كنف والار بيسي كرقران مجدي وَآحُطى لِمَا لَبِنُوا اَ مَكَ ا (۱۲:۱۸) دونوں جاعتوں میں سے ان کے غاربی سینے ک مَّدت كوبمتر كون حاننے والاہے ۔

= وَ نَسُونُ مَهِ حَلِمَ الرَّهِ جَكِرُوهُ اسْ تَعِلَّا حِكَمَ تَفْي -

= وَ اللَّهُ مَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ شَرِهِيُكُ مِهِمِهِا عَرَاضَ تَدْيِلِي بِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كا ان ك

اعمال كوبخوبى كن كرمىفوظ كريسنے كى تائيدى لايا كيا ہے شكھيٹ معنی شاہر يعنى وہ ہر شفير مطلع ب

۸۵: ٤ = اكمرُ تَلَ، بمنره استفهاميه ب كمرُ تكر مطاع نفى حركبُمُ المجزوم) معنى اكمُ لَعُكُمُ المُوتَعَلَمُ الم كيا تونهِي جانتا كيا تونے نہيں دكھا۔خطاب بنى كريم صلى التّرعليه ولم سے ہے۔

مہنیں ہوتا ہے۔

جملة مستا نفة مقررة لما قبلهاعن سعة علمد كيون من كان التا مذو قرئ ككون من كان التا مذو قرئ ككون من التاء اعتبارًا التانبيث النحوى وإن كان غير حفيقى ١٢ رحقانى السم كره مطاف تَلْتَة مفاف الب فَخُولى سرّكونتى رازى بات كرنا ـ كانا يجوسى - يننا بجي كاسم مصدر سه -

بقول زجاج نوی کے نجوی نجو کا سے ما نود ہے جس کے معن ہیں وہ اونجی

زمن جو دورری زمینوں سے متاز ہو۔ سر

آہے۔ اور رازسے کہی ہوئی ہات بھی جونکہ غیر کے سننے سے محفوظ ہوجاتی ہے اس کے وہنوی کے سننے سے محفوظ ہوجاتی ہے اس وو بخوی کے مشابہ ہے کہ دو آس پاس کی زمینوں سے مجدا ہوتی ہے۔

نجوی کا استعال بطور صفت بھی ہوتا ہے جیسے قوم می نجولی مرکوش کرنے والے لوگ ۔ قرآن مجید میں ہے دَاِذْ هُمْدُ نَجُوی ( ۱۰: ۷۲) اور حب یرسرگو شیاں کرتے ہیں رقاموس القرآن)

> مَا يَكُونُ مِن نَجُولُى تَلْنَدٍ :كبي نبي بوتى سرَّونَى يَن كَ -\_\_ إِلَّذَا هُوَسَ الِعُهُنْ مَرُوه النَ كاجو عَا بوتا ہے -

\_\_\_\_وَلاَ خَسْتَةٍ الْى ولا نَجُوى خَسْتَةٍ (الِدَّ هُوَ سَا دِسَهُمْ) اور كهي نهي يوتي

مرگوشی پانچ کی که وه ان کا چیٹا ہوتا ہے ۔ \_\_\_ قد لا آ دنی مِن دلالک اورخواہ اس سے کم کی سرگوشی ہو۔ بعنی نین سے کم کی ۔ ریرہ ہے۔

= وَلاَ أَكُثُو با راس سے ریا دہ كى بعنى بانخ سے زیادہ كى -

معطون على العددويقلُ بالرِنع على الابتداء منصوب على ان لا لنفي البنس المعطون على العددويقلُ بالرِنع على الابتداء منصوب على ان النفي المنافق ا

= اِلاَّ هُو مَعَهُمُ ، مُروه (الله ان كساته بوتاب يعنى الله كو ان كم منورك كن خبر بوتى بد -

مه: ٨ = فَهُوْا - مَا مَى مِجُول جَعِ مَذِكْرِغَاتِ فَهُيُّ رَبَابٍ فَتَعِيَ مصدر - إن كومنع كيا

گیا۔وہ روکے گئے۔ نکھی عن کے صلرے ساتھ بمبنی روکنا۔ منع کرنا۔ سیداک سے داری میں میں میں میں میں اور کا میں اسلام

= يَتَنْجُونَ، مضارع جَع مَدَر فاسب مَ تَنَاجِئُ رَفناعل معدر وه آبس مِن سروش كَنَاجِئُ رَفناعل معدر وه آبس مِن سروش كرته بن و للمروش كرته و مُنَاجَاتُ ومفاعلة ، چِكِ چِكِ كان مِن بات كهنا والشرسة ابني ولى مرادع من كرناء

= اَلْعُكُ وَانِ طَلَمُ وَتُمْ ، زیادتی رہ عَدَ ایکُدُوْ اکا مصدر ہے جوہاب نفرسے

ہے۔ امام راغب تکھتے ہیں ہے

وہ عدوان کرجس کی ابتدار کرنی منوع سے وہ اس آیت ہی مراد ہے۔

کے لغکاکے نُٹُوا عَلَی الْ بِرِکَ التَّقُولی کے لاکَ تَعَاکَ نُوْا عَلَی الْدِ تُنْدِ وَالْعِنْدُوانِ (۲۰۵) اور آلبس میں مددکروئیک کام اور بہزگاری بر اور مدد ندکروگناہ اور زیادتی بر سنین جو عدوان کہ بدلہ کے طور بر ہوا در حسب کا اُس شخص کے ساتھ برتنا رواہے کرجواس کی بہل کر چکاہے۔ وہ اس آئیت ہیں مراد ہے ،۔

خَلَا عَدُوانَ إِنَّ عَلَى الظَّلِمِينَ ؛ توزيا دتى نبي گرب انهاف لوگوں پر ۔ بعض علمارسے نقل ہے کہ عکوفائ کے معنی بیں کہ بڑی طرح مدسے طرح جانا۔ خواہ یہ بات قرت راستعداد ) بیں ہو یا فعل میں یا حال ہیں ۔ اور اسی معنی بیں ارفتاد ہے۔

وَمِنْ أَيْفُعَلُ لَا لِكَ عُدُوانًا وَكُلُمًا فَسَوُنَ لَصُلِيدِ فَارَّا رِمِ ، ٣) اور جوري بيام كرد رياد تى سعة توجم داليس كاس كواگ مير.

ے مَعْصِیَتِ الرَّمْسُولِ مضاف مضاف الیہ ررسول کی نافرمانی ۔ مَعْصِیَة مصدر میں معدر ہے رہاب مزہ ) میمی ہے اور اسم ہے ۔ نافرانی کرنا۔ نافرمانی ۔ عِصْیَان جی مصدر ہے رہاب مزہ )

عَصَا - لا مَنْ - عِضْمَيَا ثُ كَامَا خَذَ عَصَا بَى بِعَ رَجْس كَ بِاس لا مَنْ (قُوت ) ہوتی ہے دوررے كى نافوان كرتا ہى سے ـ محو يا عصيان كے معنى ہوئے۔ واسمى كى افوان كرتا ہى سے ـ محو يا عصيان كے معنى ہوئے۔ واسمى كى ا

نافرا في كرنا- توسيع استعال ك بعد نافرائي وعصيان كهاجان لكا -

آیت کا ترجم بہوگا۔ کیا ایٹ نے داے رسول ) ان کو تنہیں دیکھا کہ جن کو کانا کھو

مے منع کردیا تھا۔ معبر بھی دہ اس سے باز نہیں آتے اور گناہ اور سکشی اور رسول کی نافرانی کے لئے مخفی مشورے کرتے ہیں۔ (ترجب تفسیر حقانی)

حية وازدا واوعاطف، إذا ظهرف زمان رجب

= حَيَّوْكَ رَجَيَّوْا ماضى جَع مذكر غائب تَحَيَّدُ (تفعيل) مصدر - ك ضمير واحد مذكر ماض، انبول في بَحْ كوسلام كيا وه بَحْ كوسلام كرتے بيں و رحى ى حروف ماده ) = لَهُ يُحَيِّكَ ، لَهُ يُحِيِّق مضارع مجزوم نفى جَد بلم - ك ضمير واحد مذكر حاضر - اس فع مجروم نفى جَد بلم - ك ضمير واحد مذكر حاضر - اس فع مجروم ان كلمات سے سلام ذكيا -

بِمَا مِينَ مَا موصول اور مِنهِ مِن الإضرام فعول واحد مذكر فاسب كام جع مامولو

ہے۔ مطلب یہ ہواکہ حبب کفار آہے ملتے ہیں توالیے کلمات سے آپ کو دعا سلام کرتے ہیں کوجن سے اللہ کو دعا سلام کرتے ہیں کوجن سے اللہ کا مناجم کہنا جس کم برائٹر کی مار ہو۔ معن ہیں تم پرائٹر کی مار ہو۔

ع مَوْ لاَ: اى هَلُ لاَّ كيول منبي \_

ے حَسْبُهُ مُدُد ان كولس ہے ، ان كوكافى ہے . حَسْبُ مضاف هُمُصْمِر جمع مذكر فائب مضاف الله ،

بھا۔ وہ اس بی جس کے۔

جائی المصنیء فربہ من کے میں ہے ۔

جائی اصل میں کبیت عقا۔ بروزن فیل اسمع ، سے رعین کلمہ کی اتباع میں اس کے میک اتباع میں اس کے فارکلہ کو کسرہ دیا گیا۔ بہتن کلمہ کو ساکن کردیا گیا۔ بہتن ہو گیا۔ بہتن کلمہ کو ساکن کردیا گیا۔ بہتن ہو گیا۔ بہتن کم ہرا ہے۔

اَلْمُصِیْرُ: صَنْیرُسے اسم ظون ومصدرمیمی ۔ لوطنے کی جگہ۔ لوٹنا۔ بہاں دظون مستعلق سے

٥٥: و ا زَدَا مَنَا جَدُيتُهُ ، إ ذَا شرطيه سيا اسم طرف زمان، ب ،ماضى

ے تنکا کجفا۔ فعل امر جمع مذکرحا ضرئ نم سرگوشی کیا کرد۔ بہاں بخوی سے سرادمتورہ ہے ایم اومتورہ کے اسے سرادمتورہ کیا کرد۔ لین حبب رازداران بات کرنا ہی ہو تونیکی اور مربز کاری سے متعلق متورہ کیا کرد۔

= آئیت : مصدر بے معنی کی کرنا - تعبلاً نی کُرنا - نیکوکاری - اعتقادی وعمل دونوں متمری کیکیاں اس میں شامل ہیں -

م التقولى - بربیز گارى ر بجناء تقولى اسم سے إِ تَقى سے . لغت بين تو تقولى كے معنى بين تو تقولى كے معنى بين نفس كو اس جيز سے بجانا اور حفاظت بين ركھنا كم جن كاخوت ہو ـ ليكن كمجى خوت كو تقولى كو تقولى كو تقولى كو توت سے بھى موسوم كر ليتے ہيں ۔ جن طرح كه سبب بول كرمسبب اور تقولى كو سبب بول كرمسبب اور كرسبب مراد كے ليتے ہيں ـ

اور عُسرونِ شرع میں تقوی نفس کو ہراس چیزسے بچانے کانام ہے جو گناه کی

طرت لیجائے۔ = اِلْقُوْ الفل امرجع مذکرحاض، اِلِّقاءُ (افتعال، مصدرتم ڈرو۔ تم پرہزگاری اختیا کرو، اِلْقُوْ اللّٰہ عِمْ اِللّٰہِ سے ڈرو۔

مُخْشُودُ نَ مُعنارً عَ مِبول جَعَ مذكرها عز، حَنْدُعُ باب نفر مصدر رتم التفائة

جاؤگے۔ تم جمع کئے جا دُگے ؛ ۱۰:۵۸ ﷺ اِلْمَا - بے شک ، تخقیق ، سوائے اس کے نہیں۔ اِنَّ حسد ن متبہ لِفعل ہے ادر میا کاقہ ہے جو حصر کے لئے آتا ہے اور اِنَّ کو عمل نفظی سے روک دیتا ہے۔

ے اکنیجوی سرگوشی کا نامجوسی - رنیز طاحظ ہو آیت ، متذکرہ بالا) اِن کا اسم ہے مین النہولی اِن کا اسم ہے مین النہولی خرات بے مین النہولی میں ال عبد کا ہے ۔ النہولی میں ال عبد کا ہے ۔ مراد اس سے التناجی بالا ثمد والعد وان و معصلیت الرسول ہے ۔ مراد اس سے التناجی بالا ثمد والعد وان و معصلیت الرسول ہے ۔

= لِيَحْذَكَ - خردوم - لام علت كاب - تاكه - يَخْزُكَ مضارع واحدمذكرفات مضوب بوم على الله عندر مصدر و فعلين كرتا ب ليخزك تاكده

عُمَلَین کردے ۔ بیخبر دوم ہے اِتُ کی ؛

خبر الخوك نما النجوى والدول من الشيطات ١١رحقانى ) = اكَنْ يْنَ المَسْفِول موسل معول معدل سن يَخْذُن كا- ان لوگوں كوجوايان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو۔

= وَكُنِسَ بِضَارِ هِمْ سَنَيْمًا - جلر ساليه ب واؤماليه لَيْسَ رَنْهِي ب فعل سے کے دیاں بھارت رہے۔ ناقص۔ مامنی واحد مذکرِ غامتِ اسم کو رفع اور خبر کونصب دیتا ہے۔ کیئی کا اسبم کا فروں کی سرگوشی پاکشیطان ہے۔ صالِّتِ ہے۔ مضاف مصناف الیہ ۔ ان کونقصان پہنچا والا۔ ان کو ضرر بہنچا نے والا۔

ضارِ صَرِّ ہے اہم فاعل کا صیغہ واحد مذکر مُضاف ہے ، هِ مُدضیر مِن مَدُرَهُاسِ مَضَافَ اليهُ وِضَالِرِهِدُ خبرسٍ مَثَيْثًا كِي بَعْهُ -

مطلب ببركه ۱-

معسب پر رہ۔ مال پر ہیں کہ کا فروں کی سرگونٹی یا مشیطان ایمان والوں کو کیپر بھی نقصان نہیں بہنچا سکتا۔ الدُّ مِا ذُنِ اللهِ بغيرالله عَمَاك -

= فَكَيْتُوكُلْ - ف كاعطف مُعذوف برب ليتوكل امركا صيفرواحد مذكر غالب یہاں بعنی جسع زالمؤمنون کے لئے آیا ہے۔ چاستے کہ بھروسہ رکھیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّحِلِ الْمُؤْمِنُونَ - اى دعلى الله لاعلى غيرة يجب ان يتوكل المتومنون - مومنول كوما سعة كرمون التدرين كركس فيرري توكل اور عبروسه ركميس" ( البيرالتفاسير)

۸ ه: اا = اِدَا قِيْلَ لَكُفْ .... فِي الْمَجْلِسِع؛ جَسَلُ شَرِطتِ بِهِ

= تَفْسَعُوا نعل امرجع مذكرها ضر- تَفْسَحُ وَتَفَعُلُ ) معدد بعني كالربيطنا. اور کشادگی وفواخی کرنا۔ تم کشادگی کرو کھل کر پیٹھو،

اَلْفَسْحُ وَالْفَسِيحُ كَمِعَىٰ وَكِيعَ جُكُرِكَ بِينَ فَسَتَحْتُ مَجُلِسَهُ مِينَ نِي

اس سے لئے محلس میں ، معفل میں مجھ کردی تودہ اس میں کھل کر بیٹھ گیا۔

ج فَا فَسَحُوا - ف جواب شرط کے لئے ہے ۔ إ فسكور ا فعل امرجع مذكر ماهز -فسيح باب فتى مصدر مبنى وسعت سے بیھنا . اور کھل کررہنا۔ توتم کھل جاؤ۔جوابِ نشرطهے۔

قَلُ سَمِيَةِ اللَّهُ ٢٨

فَ وَا ذَا فِيْلَ الْمَتُوْوُا فَا نَشُوْوُدا بِهِلام لِمِنْ طِيهِ بِ ودم الم لم حواب شرط ب. اكْشُوْوُدُ المركاصيغ جمع مذكر حاصر - نَشُوُر باب تعرُ صب ) مصدر - المُفْكُرُ ابونا - مين حب كها جائے كرے بوجاؤ - توكھ ب بوجايا كرو -

وَالَّذِیْنَ اُوْ لُوُاالُعِدُدَ - اسس جله کاعطف حله سابع الدذین ا منوا منکمه پرہے میں فعر کا مفول ثانی ہے ۔ پر فعر کا مفول ثانی ہے ۔

انُّوَتُوْا ماصَى بَجِول جَمَع مَدَكَرَعَا سِّبِ إِيْتَاءُ ۚ (افعال) معدر بـ ووفسيَّمُ كَنِّهُ ان كو ديا گيا۔ اَلْفِسِلْمَ مِفعول ـ إِ

اور وه حن كوعلم ديا گيا .

در کیت - منصوب بوج تیز ہونے کے سے ۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کہاجائے اٹھ جاؤ توا کھ جا یا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم اس سے الیان داروں کو اور وہ جنہیں علم دیا گیا البحاظ درجات سے باند فرمائے گا۔

= د الله بِمَا لَعْمَلُونَ خَبِنِيرُ مَا موصول، تَعْمَلُونَ صله الله مبتدار جبير خبر موصول وصله ل كرمتعلق خبر

۱۲:۵۸ = اِ ذَا مَا جَيْتُ مُالتَّر سُولَ حَلَمْ سُطِيبِ مِن مَا جَدُ فِيمُ مَاضَى جَعَ مذكر ما صَرَّا اللهُ عَلَمُ مَا مَرْمَ مَا مَرْمَ مَا مَرْمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ مَرْمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَم مَرْمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَم مَرْمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَم مَرْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَم مَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَم عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَم عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى

= فَقَدِّ مُواْ بَانِنَ يَدَى نَجُوْكُمُ صَدَ قَدَّ- نَ جَابِ شَرَطَ لَهَ - قَدِّ مُوَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ر صدقه

بكين وربيان - يسيح - حبدائى ، ملاب، اسم طرف مكان سے و دجيزوں كے درميان

ا در بیج کو بتانے کے لئے اس کی وضع عمل بیں آئی ہے۔

منجلہ دیگر استعالہ کے اس کا استعال بکنی کیکٹی اور بکنے اُ نیوٹ آ تا ہے سیلے سے تعزی معنی ہیں دو نوں ما تھوں سے درمیان ۔ اور دوسرے سے معنی ما تھوں سے درمیا مطلب دونوں کلیے آگے۔ سامنے ۔ قربیب رالیبیصورت میں بین کی اصافت ایدی ۔ یا یدی کی طرف ہوتی ہے۔

بكيئ كااستعال يا تووبان بوتاب جبال مسافت بائ جلئے، جيسے باين البلدين- (دوشهرون ك درميان، يا جال دويا دوس رياده كاعدد موجود بوبي بہیں الرجلیں۔ اور بین القیم رقوم کے درمیان م

ببین معناف ہے نجوکہ مضاف معناف البہل کریدی کا مضاف الیہ۔ میدی مضاف، به مضاف اورمضاف البرمل کم بلین کا مضاف البه -

ترحمه آت کا ہوگا:۔

توبات کرنے سے بہلے امساکین کو ) کچرخیرات دیدیا کرو۔ دلاک ، یعن بخوی سے قبل صدقہ کا دینات سبتدار ، خَیُرُ کَکُمْهُ خبر۔ وَ اَطْهَارُ خبر بعیز مبر ا طھر ا فعل انتفضیل کا صیغہ ہے۔ معنی پاکیزہ ۔ زیادہ باک، کھھاکر گا سے ریہ متہا سے ائے بہتر اور زیادہ پاکیرگی والی بات ہے۔

= فَإِنْ لَنْم تَجِدُ وا حَمل شرطيه اورلم تجدداك بعداس كامفول مندون الم عبارت کھے یوں ہوگار

فَإِنْ لَّهُ تَحِدُ لَجِدُوا شَيئًا مَا تَسْصَدُ قُونَ بِهِ اور ٱكُرْتَهِي كُونُ جِيزِ مَلْبِهِ لَكَ

جسے م صدقہ بس مے سکو۔ سے مرفی میں المناجاة من غیرصد قد) ت جوا المناجاة من غیرصد قد) ت جوا المناجاة من غیرصد قد المناجاة من غیرصد قد المناجاة من غیرصد قد المناجاة من غیرصد قد المناجاة من غیر صد قد المناجات المناجات من غیر صد قد المناجات المنابات المناجات شرط کے لئے ہے۔ حبسلہ جواب شرط ہے۔

توالله تعالی بغیرصدقہ کے مناجات کی رخصت دینے میں عفور اور رحیم ہے غفور غفرائ سے مبالفہ کا صیغہدے۔ بیت بخشے والا۔

مه ، ١٣ = عَ أَنْشُفَقَتْمُ مِن استفهامير الشفقة ما منى جمع مذكرها صر اشفاق را فعال، مصدر۔ انشفال عَلیٰ کے صلب ساتھ کسی کی خیرخواہی کے لئے اس پڑکلیف آنے سے ڈرزنا۔ کیونکر مشفق ہمیٹ مشفق علیہ کو محبوب سمحیتا بینے اور اسے تعلیف بینجنے سے ڈرتا رہتا ہے۔ حب بے فعل رف من سے واسط سے منعدی ہو تو اس میں خون کا بہلوزیادہ ہوتا ہے۔ ترسیدن از کیے اکسی سے ڈرنا۔

= أَنْ تَقَلِّدِ مُواْ - انْ مصدريه ب - تَقْلَدٌ مُوْا مِفاعِ منصوب - جمع مذرهام = بَائِنَ لِلَاكُ نَجُوْ كُمْ: الماحظ بهو آتيت الم منتذكرة الصدر

کیاتم اس سے کہ بینمبر رصلی الشرعلیہ ولم سے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرا دیاکرو ڈر گئے ہو ؟۔

= فَانُو إِنْ عَاطَفِهُ إِذْ (طَفِي لِلمَاضَى) تَقِرَجِبِ-

= كَمُ تَغْتُكُو المضارع محزوم نفى حبر كلم مصيف جمع مذكر ماض مجرحب تم ايساندكرسك یاتم نے الیا ندکیا۔ ریعی مفلسی کے اور کی وجہ سے تم نے صدقہ نہیں دیا،

= وَ تَأْبُ اللهُ عَكَنَّكُمُ مِهِمعطون بِي إس كاعطف على سابقرب ، اورا لله في منهي

معاف کردیا۔ اور اللہ فی متبی اسے ترک کرنے کی رخصت دیری ہے . = فَأَرْقِيْمُوْ الصَّلُولَةِ . ف سببه ب ريس باي سبب تلافي مافات كے لئے بابدى

کے ساتھ نماز بڑھا کرو۔ زکوۃ دیا کرو۔ اور اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ انڈ تمعنی إِنْ شرطیہ بھی ہوسکتا ہے اس صورت بیں فَا قِیمُواالصَّلُوٰۃَ جہہ جوابْ طِهُو

اگرتم نے ماضی الیانہیں کیا تواس کوتاہی کے تدارک کے لئے اب نازی ا دائيگى، ايتائےز کوة ، اطاعتِ خداد ندى واطاعت رسول د صلى الله عليه وسلم ، كى پابندى كرو ٨ ٥: ١٧ = أَكُمْ كُلَ: استفهام انكارى سد نفى كاانكارموسب انبات موتا سد . اس لے اکثر کو مطلب ہوا۔ تونے دیکھا۔ تونے دیکھاہے۔

= أَلُّـذِيْنَ تُولُّوا قُومًا عَضِبَ اللَّهُ عَكَيْهُمُ - ٱلَّذِيْنَ اسم موصول تُولُّوا اس كا صلم قُومًا مفعول تُوَكُّوا كام غَضِبَ اللَّهُ عَكَيْمٌ صفت قَوْمًا كى ، هِمْ

صیرجع مذکر خاسب تَوُمَّاک طرف راج ہے۔ قولوً ا ماض جع مذکر غائب تَوَلِّی و تَفَعَّلُ مصدر

تولی کا تعدیہ حب باداسط ہوتا ہے تو اس سے معنی ۔

ابرسی سے دوستی رکھنے۔

المسكام كو أتطاني-

مین والی و حاکم ہونے کے ہوتے ہیں :-ا، کی مثال ۔ قرآن محید میں ہے،۔ وَ مَنْ تَيْنَوَ لَهُمْ قِنْكُمْ فَإِنَّكُ وَنُهُمْ مَا ١٥١ مَ وَكُونَى تَم مِن سَ

ان سے دوستی کے وہ اُن ہی میں سے ہے:۔

مدى شال مقال موالك في تسول كي بوك المهادان اور بس نع كرا ما يا اس برى

موركي مثال و فَهَ لُ عَسَيْتُ مُوان لَكَ لَيْتُ مُدام ٢٢: ٢٢) عجرتم سے باتو قع م

اور حیب عُینِ کے سامقے متعدی ہونوا ہ تفظوں ہیں مذکور ہو یامُنتکتر (مذون ہو تومد بھیرنے اور نزد کمی حجوالے کے معنی میں آنا ہے۔ جیسے کر قرآن مجید میں ہے:۔

فَتُولِي عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُا بَكَغُتُكُهُ رِسَالِةً دَنِتْ: (٩:٠) مجراس نے ان سے مذمور ا اور کہاکہ اے میری قوم میں نے تم کو خدا کا پنام مینجادیا۔ يهال سورة نداير تَسَوَكُوْ المعنى دوستى ركهنا ب-

لعنی کیا تونے دیکھا نہیں ر تونے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جو دوستی کرتے

ہیں اس قوم سے کر جن براللہ کا عضب نازل ہوا۔ ے ما هُمْ مِنْكُمْ - هُمُ ضَمِيرِ عَ مَدَرَعًا سِ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا كَ طرف راجع اور من کم یں ضمیر کف جع مذکر ماضراً کھ تنوے مناطب کی طرف راجع ہے۔

= وَلاَ مِنْهُ مُ مُ مَلَدًا مُسْتَا لفة اوحال من فاعل تولوا ١١ رحقاني ) ونهم مين ضمير هُمَدِ جع مذكر غات قومًا غضب الله عليهم كاطرف رابع مطلب بیرکه ۱-

برمنا فقین مد تو بوسے بوسے تم میں سے ہیں۔ کیوبحد دین اور دوستی ہیں میمودیوں ك ساته ين - اور شديد بورك بورك ميوديون مين سع بين كيوك ظاهري مان النبي البكو

ے ق تیجلفون - مضارع جمع مذکر غاتب بے کلف راب ضب) مصدر وہ تسمیر کھاتے مسلان کیتے ہیں۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کا عطف تولو ابرے مضارع کا صیغہ تکرار ملف بردلا

حمر ناہے۔

= عَلَى الْكَنْ بِ- حَبُوتُ رِـ

= وَهُمُ لَعُ كُنُونَ: جِان بوبور.

آمیت کا ترجمبه ہوا۔

ا ورمان بوجه کر هبوط برقسمیں کھلنے ہیں ۔ وکھٹ کینکھوٹ حبلہ حالیہ ہے۔ درآل حالیکہ وہ جانتے ہیں کہ جودہ کہ سے ہیں جبوط ہے

۵۰، ۱۵ = آعک ، ماصی واحث مذکر غائب اغداد کرافعال معدر بعی تیار کرنا- اعداد کو رافعال معدر بعی تیار کرنا- اعداد که یک سیمنتی مهدمی معنی شمار کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے اعدا کہ کے معنی کسی چنر کے اس طرح تیار کرنے کے ہیں کہ وہ نتار کی جا سکے۔

ا تَعَيِّدُ اس في تاركيا من اس في تاركرد كا من .

= اِنْهَدُهُ: رِاتَ حرون منبه بالفعل همُدُ ضمير جمع مذكر غاب، به شك ده سب لوگ،

= سکائ فعل ذمّ ہے سکو ع<sup>ور</sup> رباب نعر مصدر سے ۔ ماضی کا صیغہ وا مدمذکر غاتب میرابیے۔

۸ ه: ۱۷ = اِنْتَحَانُ وْأ - ما صَى جَع مَذِكَرِ عَاسِّب - إِنْتِحَادُ وَا فِتعالى معدر - انبولَ عَمْراليا - انبول فِي مَعْراليا - انبول فِي اختيار كرايا -

جودوسرے کے باتھ بر ہاتھ مارتا ہے یمین طفت سے معن میں اسی فعل سے ستعار

ليا گيا ہے = جُنَّةً سِر، وُهال آر، برده، جُنَّنَ جَع ہے۔ جَنَّ ہے تُقَ ہے چِوَنکہ وُها لے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو جُنَّه یکتے ہیں .

انہوں نے اپنی قسموں کو گھ ھال بنار کھا ہے راپنے بچاؤ کے لئے

محرخدا کی راہ سے دوسرول کو روکتے ہیں۔

= عَنَابِ مُنْ هِانِيُّ، موصوف وصفت مهُدِيْنَ اسم فاعل واحد مَنْ إِهَا نَتَّ رافعال، مصدر - ذبيل وخوار كرنے والا۔

ره: ١٤ = كَنْ تَغْنَنِي مضارع نفى تاكيد لكن المنصوب بوج على لكن صنعه واحدودت فاست اغْنَاء وافعال مصدر سع بعن کام آنا - کفایت زا - وه برگز کفایت میں کرے گی -

وه بركز كام منس آئے كى -

برر الم بی اے ں -كَنْ تُغُنِي كَافاعل اَهْوَالُهُ مُوَالُوكُ دُهُمْ بِهِ ان كے مال اوران كى اولا ان کامال اوران کی اولادی برگز کی کام ندا میں گی اسٹر کے مفاہمیں - 
- اُولِیْک ۔ اسم اختارہ بعید جع مذکر وہی توک ۔ وہ لوگ ، اَ حَدْحُبُ النَّارِ مضاف مضاف البد دوزخی حبینی - مدخم ضمیرجم مذکر غات کا مرجع او لایك ب -وہی لوگ جہنی ہیں اور وہ اس میں ہمیت رہیں گے۔

= فِيهاً - ميره ها ضمي واحد مونث غارب كا مرجع البنارب

= خْلِدُونَ اسم فاعل كاصيغه جمع مذكرب خْلُودْ كَرْباب نصر مصدر- بهمينته يمضف

١٥: ٨١ = يكوم . مفعول فيد حسب ون -

\_ يَبْعَثُهُمْدُ- لَيْبُعَثِ نَعَلَ مِضَارِعُ وَاحْدِمَدُكُمِ عَاسِمَ لِعَثْ رَبَا فِيَتَعَ مَصَدِرُ معنی جمیعنا - اعقانا - مصمد ضمیر فعول جمع مذکر غاشب وه ان کو امرنے کے بعد دوبارہ زمذہ كركے) الخاتے كا

= جَمِيْعًا سب كو-

= فَيَحُلِفُونَ لَدَ - فَ تعقيب كاب يَحُلِفُونَ مضارع جَمْ مذكر فاب، حَلْفُ ر باب منب معدر- وہندیں کا بین گے- لک اس سے سامنے - معراس (خدا) کے ساتنے وه مسیں کھامیں گے۔ ای قائلین واللہ رہناماکنا مشوکین ۔ نجدا ہم مشرک نہیں تھے۔ = كَمَا يَعُلُفُونَ لَكُمُ , كان تشبيه كاس - كَكُمُ تباك سائف -

یعی جبیاکہ وہ اب متہا سے سامنے قسیس کھاتے ہیں کہم تم سے ہیں کافریا غیرسلم

حُسْبَانٌ دماب سمع ، مصدر - و ، گمان کریں گے - وہ خیال کریں گے - ا تَبَهَ مُدْعَلَى شَيْعُ

كه ان كالحچيكام بن گياہيے۔ و ه كچير نفع ميں سبے ہيں . كه حلب منفعت اور دفع مضرت ميں ان كو تحييماصل مواله - كدوه كي حاصل كرسيد مين -

= الآ ، جان لو، سن رکھو، خردار ہوجاؤ۔ ریرف تنبیہ اور استفقاح ربین کلام کے خروح کرنے کے لئے )ہے۔

رے سے استعال ہوتا ہے استعال ہوتا ہے العنی سے طلب کرنا) ہیسے الَا تُنجِبُونَ اكْ لَغْفِي الله لَكُمْ: كياتم مني جابية كالله كومعان كرك. اورکیجی تخضیض یعی کسی چیز کے سختی کے ساتھ مطالبے کے لئے ہی آتا ہے جیسے کہ فرمایا الَّا ثُقَا تِلُونَ مَنْ مَا تَنكَتُكُواا يُمَا نَهُمُ وَهَمَّوُا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهِمُ مُ سَبِكَ مُ فُوكُ مُد أَدَّكَ مَتَى قَرْب كياتم ننبي الراوك ان لوكول سيع خنهون في انبي فسيس توثي اوررسول کو نکالنے کاارادہ کیا اورا منی نے تم سے پہلے حصور کی۔

حب يتنيه اور ايستفتاح كے لئے آتا ہے توجملہ اسميہ د فعليہ دونوں بر

دا خل ہوتاہے اور سبب عرص د تحصیف کے لئے آتا ہے تو صرف ا نعال کے ساتھ محفوں بوتابسے خواہ و ہ ا فغال بفظاً مذکورہوں یا تقدیرًا۔

= إِنْكُهُ مُدهِيْمُ الكُذِ بُون - هُمْ ضيرجع مذكر فات كوتخصيص كے لئے الماكات بیک یہ دہ لوگ ہیں جو بہت جھوٹے ہیں۔ را اور ان کے انتہائی جھوٹے ہونے کا بڑوت

یہ سے کہ خداج عالم الغیب سے اس کے ساسنے بھی یہ جبوٹ بولیں سے م

٨٥: ٢٩ = إسُنْتُورُ كَلَيْهِ إِما فَي واحدمذكر فاتِ إِسْتِعِواُذُ واستفعال مصدر - بعن قابومیں کرتے ہا کونا دشیطان نے ان پر قابویا لیا ہے۔

أَنْسُهُ مُدنِ كُوَاللهِ - فُسِيبِ النَّسَى مامن واحدمذ كرفائ إنساءً

رُ إِنْعَالٌ ، مصدرِ معنى تعلادينا حَصْدُ صَيرِ مَعُول جَع مذكر غاتِ -خوکنی الله مضاف مضاف اليه مل كرمفعول تانى أنشني كا سيس اس في

رلینی شیطان نے ان کو اسکد کی یاد عطادی۔

ع حِذْبُ الشّيطانِ: مضاف مضاف اليه - حِزْبُ گروه اجاعت الولا،

احزاب جمع -سيطان كأكروه. = أكدّ: ملاحظ بواتيت ١٨ متذكرة الصدر-

ولا - گھاٹایانے والے - زیاں کار۔

٢٠،٥٨ \_\_\_ يُحارُّونَ .وه الفت كرتيبي ملاحظ بواتية ٥ منذ والصدر. = أَكْوَ وَلَيْنَ مِيا وَلَ كَمِع مِي ذِلَةً عَافِل التَّفْيل السَّفْيل السَّفْيل السَّفْيل السَّفْيل السَّفْيل زبلی، زباده کمزور، ا دلین - سے زباده دلیل یاب قدر لوگ -

٥٨: ٢١ كُتُبَ اللَّهُ - اللَّهُ نَصُهُ ديا ہے - اللَّهُ فَيْصِلْمُ فِي دِيا ہے - اللَّهُ فُ ر فصله لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔

ر سعد بور سود ان عددیا ہے۔ \_\_\_ لا غلبت - مضارع بالام تاكيدونون تقيلہ - صيغدوادر مسلم عَلْبَةُ د باب ضب، مصدر سے ، میں صرور خالب ہول گا۔

= وَرُ سَكِنى - واوُ عاطف رُسُلِى مصاف مصاف اليه مير رسول ، سير بغير فعل محذوت ر ادرمیرے رسول بھی صرور غالب رہیںگے۔

یا ترجم اوں ہوگا۔ میں ا درمیرے رسول صرورغالب رہی گے۔

<u> \_ قُوی ۔ فُو کا سے صفت منبہ کا صیغہ ہے دا حد مذکر؛ زبر دست، توانا۔ خداتعالی کا</u> امم صفیت ہے۔

اليها طاقت وركه كونى اكس كى منتيت مين ركاوك بنين الوان كان كنايه

\_ عَنْ بَعْ مَالِب، زَرِدست، قوى - الياغالب كركونى اس برغلبه باسكتا-

عِدَّةً كُلُ مَ فعيلك وزن برائمنى فأعِل مبالغه كاسيغب

٢٢:٥٨ = لدّ تَجِدُ - منارع منفى وا مدمذكرها صروبُخورُ رباب صب ) مصدر - نونبي

= قَوْمًا - لا يَجُدُكُ مفعول يُحُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْخَدِرِ الْمُصَفَّت سِي فَوْمًا ك ین الیے لوگ ج انشر بر اور روز قیامت بر ( بوراً بورا) ایمان سُطف بین - فی از کوری من کا تا الله و کوری کوری من کا تانی الله و کوری کوری کا کی صفت نانی ا

ترجمہ ہو گا ہے آپ الیی کوئی توم نہیں پائیں گے جواللہ اور فیامت کے دن بر ایمان رکھتی ہواور ان لوگوں سے بھی دوستی سکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو نارامن کرتے ہیں۔ (تفسیر عقانی) یا پھیا قدو ماسے مال سے . اور ترجہ یوں سے -

ج لوگ خدابرا ورروز قیامت برایان رکھتے ہیں تم ان کوخلا اوررسول کے دشمنوں سے

دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھوگے ۔ (مولانافتح محمط لندہری) · يُبُواَ تُكُوْنَ: مضارع جمع مندكرغاسب و دكارط مُبِوَا دَيْعٌ (مفاعلة) دوستى كرنا - دوستى

= مِنْ حَازَ اللهَ مَنْ موصول - حَاتَ الله أسس كاصله - ما ضي كا صغروامد وكرغات مُنْحَا ذُيْ دُه فاعلت معدد يمعن لِإنا- دُسِّمن ركهنا- مخالفت كرنا \_ ناراص كرنا-

ي وكرسوك اس حله كاعطف حليسالق برب.

مَنْ حَاتَدُ اللهُ وَرَسُولُدُ، مِن أَكْرِمِهِ مَنْ بَصِيغِهِ احدابَ تعال بوابِ مَكِين مراد اس سے جمع کی سے معالفت کے ایسے اوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہو - لَوْ: أَكُرُ، خُوا ٥-

= الْبَاءَ هُمَدً - يدكا فَيْ اكى خبرب - مضاف مضاف الير - ان كے باپ .

= أَوْ أَبْنَاءَ هُمُهُ - أَوْ - با البُنَاءَ هُدُمضاف مضاف البر ان كربيط .

- إخْ الله مفائد مفان البه ال كعالي -

= عَيْشَيْرَ تَهُدُ مِناف مضاف اليه النك كنيك لوك.

 اُو کلینگ - اسم انتاره بعید جمع مذکر - وہی لوگ ، وہ لوگ ، مراد وہ لوگ ہیں جو النداور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کھتے۔ اوکتیل متبداسے۔

= فِيْ قُلُوْ بِهِمُ الَّهِ يُمَانَ : ميخرب مبتدارى، يه وه لوكبين جن ك داون مين خدان

ایان تحریر کردیائے ۔ ثبت کردیاہے۔ راسخ کردیا ہے۔

\_\_\_ وَاتَيْ هُمُ بِرُوْحٍ مِّنْ مُرْجِرْتانى سِهِ اُولْدِك كى - اس جله كاعطف جلبسالقرير معدر أَتُلا ؛ ماصى واحد مذكر غاسب تأييك وتفعيل مصدر بمعنى مدد كرنا .

ه شخصیر مفعول جمع مذکر فاست - اس نے ان کی مدد کی -

بِوُيْج مِينْكُ : لِنِه نورس لا بني رُوح سے۔ و مروح کے علمار نے مختلف معانی مراد سلتے ہیں۔

ا برسدی نے کہا۔ ایان مرادیے

۲ در ربیع نے کہا کہ قرآن اور وہ استدلالات چقرآن میں مذکور ہیں۔

س العض کے نزد کی اللم کی رحمت مراد ہے۔

١٥٠ بعن كنزدكب جرائيل مرادب-

۵۔ بعض نے کہاکہ اس سے مراد نور یا اللہ کی مدد ہے۔ \_ کوئیٹ خوکھ نہ بختیت تاجیری میٹ تانخیز کا الا نھاڑ۔ یہ نبر سوم سے ام لیک کی۔ اوروہ ال کوداخل کرے کا بہشتوں ہیں جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں = خلِد يْنَ فِيهَا الم فاعل جع مذكرة خُكُود عُرباب نفى منت سنة وال

سدايسغ والح-فیفا میں عاضم واحد مؤنث غائب کمنت کی طرف را جع سے وہ

ہمیشہ ان ہیں رہیں گے۔ ہمیداں میں رہیں۔ ہمیداں میں اللہ عنہ کم کورٹ کو اعمنہ کے ان کی اطاعت کی وجہ سے وُہ اللہ ان سے رامنی ہوگا اور اللہ کی طرف سے عطائے تواب بروہ اس (اللہ سے)

رامنی ہوں گئے۔ ے او کیلئے۔ اسم انتارہ بعید جمع مذکرر وہی لوگ، وہ لوگ، انتارہ سے اس قدم کی طرف جو استریر کامل ایمان اور آخرت بریمی ایمان رکھتی ہے:

ر منتروع آیت ندل

\_ حِذْبُ اللهِ مضاف مضاف البه الترى جاعت رالله كاكروه -

## بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ

## (۵۹) سُورِي الحشرِهانية أَنْ (۵۹)

۱: ۵۹ ستج : ماضی دا مدین کرفات تسبیخ در تفعیل مصدر یهان قعل مصدر یهان قعل ماضی معدد یهان قعل ماضی مفارع آیا ہے ۔ باکی بیان کرتی ہے اور جو مضابع کی میں ہے اور جو زبین میں ہے ۔ بیض مفارع آیا ہے جیسے سورة بذاکی آخری آتیت (۵۹: ۲۸) ہے سورة التخاب ربود لالت کرتا مورة التخاب ربود لالت کرتا ماحی مفارع دوام داستمرار بردلالت کرتا ماحی ماحی اصفوار البیان نے کھل ہے ،۔

ہے - اس لئے اس کا ذکر بھی ضروری ہے .

میر سورة غسنده و نبونه نیر کے بارہ میں نازل ہوئی مقی ربنی نفیہ فلسطین کے باشندے منع سلالہ میں رومیوں کی سخت ردی کی وجہ سے یہ مداوں کے چند قبائل جن میں بنی نفیہ ادر بنو قرائط شائل سے فلسطین کو چھو کر میرب میں آگر آبا دہو گئے۔ بنی نفیہ مدید میں قبار کے قرب مشرقی جانب آگر آباد ہو گئے منظے ۔ اس وقت مرند میں عرب قبائل میں سے بنی اوس اور بنی خررے متاز قبائل سے مدونوں یہودی قبائل بنی نفیہ ادر بنو قریظہ اوس کے صلیف بن گئے

ادر بنی اوسس اور بنی خررج کی باہمی ارا یکوں میں اول الذکر کا ساتھ لیے ہے۔ حب بنی کریم صلی الله علیه و لم بهجرت کرکے مدینی منورہ تتشریف فرما ہوئے تو آپ نے ہردوعرب قیائل اور مہاجرین کو ملاکم ایک برادری بنائی اور سلم معاشرہ اور بہود ہوں کے درمیان واضح شرائط پر انکی معابدہ طے کیا لیکین میودی قبائل اور خاص کر بنی نضیر ہمیشہ منافقاندروبه اختیار سنحے بہت بہاں کے کمس میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے فتل کی سازسش کی جس کابروفت آپ کوعسلم ہوگیا ۔ جس برآپ نے رہیج الاول سے میں امہیں الٹی میٹم دے دیا۔ کہ سندرہ دن کے اندر آندر بیا ن سے

نیکن حب انہوں نے روا گئ کی مطان کی تومسلما نوں نے ان کا محاصرہ کر نیاجیں بروه ملک نتام ادر خیبر کی طرف تکل گئے ۔ بنی نضیر کو بیگھمنٹر مظاکہ یہودی ادر عرب قبائل کی مددسے وہ سلمانوں کا ڈیٹ کرمقالم کریں سے یکین خدانی طاقت کے سامنے علیٰ رغم التوقع بهت حبد ان كو مار مان كراسي سبني كوجيود كرسط جانايا اريسورة اسى جنگ

بنى نضير ريتجروب . بى تفيررتبروب . عنى النوى الخرج الكويْن كَفَنْ وُا مِنْ الْمُلِ الكِتْبِ مِنْ الْمُلِ الكِتْبِ مِنْ

دِیارِهِ مَدِ الله مِنْ الله مِنْ حسرت جار اهل الکتب مفاف مفاف اله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ حسرت جار اهل الکتب مفاف مفاف الله مل کرمجبرور و مِن تبعیفیه به مارم ورمل کرمتعلق الّذ ی کفود الله ین کفووا موصول دصله می کرمفعول اخرج کا و اخرج صله به الله می اسم موصول کا و به صله موصول مل کر نعت ہوئے ھُوکی۔

مِنْ دِيَادِهِهُ: مِنْ حرف جار دِيَادِهِهُ رمضان مضاف اليهل كرمجرور ـ ترحمه ببوگاب

وہی زدات ہے ربینی ایٹر، حیں نے اہل کتا ب کے **کافروں ک**و ان کے *گھو ل*سے کال باہر کیا۔ هِ فَ ضمير جمع مذكر غاتب كفار ميود رہنى نضير كى طرت راجع سے التحميل التحشير الأم توقيت ك كئي يعن وفت بتان ك ك لئ معنى عِنْدَ بوقت بيك كالوضوء وأجب كواصلاة اى عند كل صلوة مرنمازك وقت وضوكرنا واحب، لِاَقَالِ الْحَنشُوكِ متعلق مولا نامودودی تحریر فرماتے میں ہر

اصل الفاظ ہیں لِدُولِ الْحَشْدِ حَشْدُ کے معنی ہیں سنتشرافراد کو اکتھا کرنا۔ پانچھرے ہوئے افراد کو جمع کر کے نکالنا۔ اور لِدَوَلِ الْحَشْرِ کے معنی ہیں پہلے مشر کے ساتھ یا پہلے مشرکے وقت ۔ یا موفعہ بر۔

اب رہا ہوال کہ اس مگر اول منسرے مراد کیا ہے ، اواس میں مفسرین کے درمیان اختلاف سے۔

اکی گردہ کے نزدیک اس سے مراد نبونعنیر کا مدینہ سے اخراج ہے ادراس کو ان کا بہلاحث اس سے مراد نبونعنیر کا مدینہ سے اخراج ہے ادراس کا ان کا بہلاحث اس معنی میں کہا گیا ہے کہ ان کا دو سراحشر حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالی کا درائزی حضر عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ حب یہود و نصاری کو جزیرہ العسر سے نکالا گیا۔ ادرائزی حضر قامت کے روز ہوگاء

دوسرے گردہ کے نزدیک اس سے مرادمسلما نوں کی فوج کا اجتماع ہے جو بنونفیرسے حنگ کے لئے ہوا تھا۔ اور لاول الحشو کے معنی یہ ہیں ،۔

کہ انجی مسلمان ان سے لوٹنے کے لئے جمع ہی ہو ئے تھے اور کشت ونون کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دہ حلاوطیٰ کے لئے تیار ہو گئے ۔

بالف المردير بهال يه الفاظ باقل وهلة كمعنى بين استعال بوت بين إمحادره به لعنت الله والمراب الله الله والمراب الله الله والله والله وهلة ربي في الله سعد سب سع بيل ملاقات كى الله الله من الله ولى الله صاحب في الله كا ترجم كما سب ود دراقل جمع كردن لننكر "

اورشاه عبدالقادر صاحب كاتر تمبرب برب به بها به جمطر بوت ،،

ہمائے نزد کی یہ دوسرا مغبوم ہی ان الفاظ کا متبادر مفہوم ہے "

اکس کے علاوہ اس بارہ میں علماء کے اور بھی مبہت سے اقوال ہیں ہے۔ ۔ ما خَلَننْتُونْ میں ما نافیہ سر خان نقہ ما صی کا صدفہ جمع نس ماہد

ے مَا ظَنَنْتُمُ ، بی مَا نانیہ ہے ظننتم ما صی کا صیفہ جمع مذکر ماضر و طَنَّ ا رباب نصر مصدر خطاب مسلمانوں سے ہے ۔ تم کو تو گمان بھی نہ تقارتم تو خال کا ب نم تا بیٹر محمد کی لقمہ دیا

نُدُرِّت عِفَد مَتْهِي كُونَى لِقِين نه عَارِ خَطْنِ خِيال كرنا - كمان كرنا - أسكل كرنا ـ يقين كرنا ـ

= اَنْ يَخْوَجُوْا ، اَنْ مَصَدَرِيهِ بِهِ يَحُوْرُ جُوْا مَنَاعِ مَنْصُوب جَعِ مَذَكَرُفًا لَهُ عَنْ مَعْ مَدَكُمُ فَا لَا مَنْ مَنْ مُعَلِمُ اللهِ خَوْرُ اللهِ مَعْ مِنْ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

= كَ خَلْقُوا واو عاطفه، خَلْتُوا ماضى جَع مندكر غائب ظُنَّ رباب نص مصدر- ان كو كمان تقا ال كو كمان تقا الن كوليان تقا الن كوليان تقا الن كوليان تقاد الميني بني نضير كوري

= أَنْهُ مُدَ النَّ عرف من بالنعل محد صفر من منكوفات، بنيك وه سب النعك منكرفات، بنيك وه سب من النعتر من الله و من الله و من الله و مناف مناف الله و الناف الله مناف ا

وہ جال کرتے تھے کہ تعیق ان کے قلعے ان کو انٹر کے عذاب سے بجالیں کے انسی ان کو انٹر کے عذاب سے بجالیں کے اس کو سے فَا نُتھ ہُ اللّٰہ ۔ نَک معنی کیکن ۔ گر۔ مجر، اُتی ماضی واحد مذکر غاسب اِنتیات رہا، حزب، معدر۔ دہ آیا۔ وہ بہنیا۔ ھے ہُ ضمبر مفعول جمع مذکر غاسب۔ اِنتیا تُک کے معنی آنا۔ ہمیں

خواه کوئی نبانہ آئے ۔ یااس کا تعلم ہینچ یا اس کا نظم دنسق دہاں جاری ہو۔ مھرآ بہنیا اللہ ان پر ۔ یعنی اللہ کا عذاب ان برآ بہنیا۔

ے مین کیفی مین حرف جربے۔ کیفی اسم ظرف محان ہے، جاں رحب جگہ مبنی رضمہ سے و حال ۔ سر۔

= كَوْ يَحْتَسِبُوُا - مضارع نفى حجد للم صيغه جمع مذكر فاسّب اجتناب وافتعال مصلر وجال سع انبول نع كمان بعي فركيا عقاء

اَلُفَتَ لَا نُحْ کے معنی دور مجینکنا کے ہیں۔ حجر بگرکمعنی سے اعتبارسے دور در انداز منزل کو منزل قد ن کا استعال عیب دراز منزل کو منزل کو منزل قد ن کا استعال عیب لگانے اور مُرا عبلا کہنے کے لئے بھی ہوتا ہے۔

يهال اس كمعنى بي اس في مهيكاراس في والا

ے مُخُولُون مضامع جمع مندكر فات إخْدَابُ (افعال مصدر دو خراب كرتے ہيں وہ اُجار تنے عنے ، دو فرحاتے تقے ،

ے بِاَیدِ یُہمُ برون ہر ایک ہم مفان مفان الیہ النے باتھوں سے )
اپنے باتھوں کے ساتھ۔

= وَالْمُورُ مِنْ إِنْ السَّامُ السَّاعِطَفَ سَالِقَهُمُ مِنْ فَيُحُولُونَ بُيُونَهُمُ بِهِ اورده

اجار بسے تھے۔یا۔ وھا سے تھے بلینے گھروں کو اسسانوں کے باتھوں سے۔ دونوں جسلے حال ہیں۔

صاحبِ تفنيم ظهرَى مَيْخُوكُونَ ..... وأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ كَانْسِيرِين فَم طسرازبس۔

اِنْخُواَتُ كامعنى بسے كسى جيزكو بيكاركركے ادربر بادكركے هيوال نا۔

تخريب كى صورت به ہونى كەرسول النُّرصلَّى اللّٰرعليه وسلم نے ان كو اختيار ديا عقابه كرج چيزي ما ہیں اسوائے اسلی اونٹوں پر لادکر سے جائیں۔ انہوں نے اسی بنیاد بر اپنے گھر و ھاکر وروازہ کی چوکھیٹس اور لکڑی سے شختے تکالے اور اوسوں پر لے گئے۔ اور جو حصہ باقی رہا وہ مسلمانوں نے کھ صادباہ

این زید نے کہا کر ہے

انہوں نے مستون اکھا ڈے۔ بھینیں توڑیں۔ دیواروں میں نقنب سگائے مکڑیاں تختے یہاں تک کہیلیں بھی اکھاڑیس اور سکانوں کوڈھا دیا۔ تاکمسلمان ان میں نہرہ سکیں۔

تتاده نے کہاکہ ہے

مسلمان بیرونی جانب سے اپی طرف کے حصتہ کو اور یہودی اندونی جانب سے سکانوں کو و و اس سے تھے۔

حضرت ابن عباس رفونے فرمایا ،۔

كمسلمان حبب كسى كهررة البن بوترق تنفي تواس كوگرا فيتيه عظة تاكه المطائي كاميدان وسيع ہوجا کے اور بہود گھروں میں نقب نگا کرنشیت کی طرف سے دوسرے مکانوں میں <u>جلے جا</u> اور نیشت دلے سکانوں میں قلعہ نیدہو کر خالی سکتے ہوئے سکانوں پر پیھر برسا نے تھے تاکہ جوسلا وہاں داخل ہو کھے ہوں وہ زخی ہوجا ئیں۔ یہی مطلب سے اتب میخو کو ک میونکھم

كَ عَا عُتِبُوكُوا - إِعْتَبِولُوا - امركا صيغه جمع مذكر ما فنر إعْتِبَارٌ ( افتعال) مصدر

تم عبت نکڑو۔

--- يُلَا وُكِي الْوَ بُصَارِه - يَا اشاره -ادُبِي الْوَبْصَارِ-مِعناف مِضاف اليهل كرشارُ المِ العانكهون والور آنكهين تعنى بصيرت كي أنتهين -

٥٥: ٣ = كَوْ لَدَ مركب بِ لَوْ سُرطيه اولاً نافيه ع مركب ب لَوْ سُرطيه اولاً نافيه سے مراكب بوتا م

الحشره ٥ ...

\_ اکن مصدریہ ہے۔ کہ۔

= ان مصدریہ ہے۔ ہے۔ = کتب الله عکیم رکم کا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلف کر تنب علیٰ کسی جیر کوکسی جيزر فرض كرنا واحب كردينا و ضورى كردينا و

جيسے اور جگہ فرمایا سے

بیہ رزبہ رہا۔ کتب ریگیکھ علی نفسید التک حمد کردہ د) متبا سے رب نے ابی وات رمار، بر رحت كولازم كر لياسيد

بعد المحالاً من المسلم وطن المراء المراء ملك برريونا حالاً يَحْلُو رباب نص كامسار منصوب بوجرمفعول بے۔ مادہ حبوب -الحبلوسے اصل معنی ہیں کسی جیرکا نمایاں طور برظا ہر بونا-

حلب كولك .... ألْحَلَاء منرطيه ب- الكاحم جواب شرطب-

\_ لَعَنَّ بَهُ مُدّ لام جواب شرط كاب، عَنْ بَ ماضى كا صيغه واحد مذكر غاسب همه ضمیمفعول جمع مذکر فائب ر توان کو ضرور عذاب دنیا -

مطلب بیکرالله تعالی نے ان سے لئے جلا وطنی نه تکھدی ہوتی تو وہ اسمبی دنیا میں كسى اور طرلقيرسے عذاب ديتا۔ فتلاً قتل وفيدى مسزا۔ جيباكر بن قريظ سے ساتھ كيا۔ = وَلَهُ مُ فِي الْخُورَةِ عَذَابُ النَّارِ بِهِ الكِاللَّ السَّالِ اللَّهِ الكَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِ لَوْ لَكَ كَ

جواہے نہیں ہے۔

م مطلب ہے ہے کہ اگروہ عذابِ دنیا زقتل دقیدی سے نیج بھی گئے توانٹرٹ کے عذا دوزخ سے نہیں بیب گئے۔ ہواس عذاب دنیا سے سواان کو ملیگا۔

وه: م عضف اللي اللي المعنى وه عذاب جوان برنازل موايا نازل موكاء

= بالفرد: بمسبيه يه بسبب اس امرك كرانبول ني-

مَنَا قَوْلَاللَّهُ وَمَ سُولَهُ مِ انْهُول نِهِ اللهُ الدُّاوراس كرسول مخالفت كي

شَاَّقُى اللَّهُ مَا مَن جَع مَذَكَر عَاسَبِ للشَّقاق وحشاقَّة (مفاعلة) مصدرتهن مخالفت مضر مقالمرر لینے دوست کی شق کو چوار کر دوسری شق میں ہو نا۔ شق معنی طرف،

= مِنْ رنسطينب رجو-

مرر من ارخ مجزوم ربوج جواب شرطری واحد مذکر خات ؛ منتهات (مفاعلة) معدر اصل من بیتات کرتاب (الله) معدر اصل من بیتا قِتُ عادت کوت می اد خام کیا گیا رادرجی مخالفت کرتاب (الله)

مَنْ يُشَاقِ اللهَ حَلِرْ طِ جِد

= كَانَ اللهُ سَتَكِ يُكُ الْعِقَابِ • فَ جَابِ شَرَطِ كَ لِهَ عَن اللهُ منصوب بوج مل اسمِ إِنَّ المَّا اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ اللهُ

توالله تعالى معنت عذاب يينے والاسے م

وه: ٥ = مَا قَطَعُهُمْ مِن لِنَيْنَةٍ - مَا شرطيه قَطَعُهُمْ مِن مِن مِن اللَّهُ وَالْعُمْ رَابِغُعُ

لِلْنَاتِرِ كُوْنَ سِي مُنْتَقَى سِي اس كى جسن الوان آتى ہے۔

۲ھ زمیری نے کہا کہ ا۔

عجوہ اوربرنیہ کے علاوہ دوسرے تمام افشام سے کھجور کے درختوں کو الوان کہاجا تا ہے، معابد اور عطیر نے کہا کہد

بنیر تحقیق کے ہر کھجورے درخت کو لینہ کہا جا تا ہے۔

سمد رسفیان نے کہا کہ۔

کھور کے اعلیٰ درخوں کو لیند کہتے ہیں۔ "

٥: مقاتل نے کہا کہ د

لینہ اکب قسم کا محجور کا درخت ہے جس کے بیل کو لون کہا با آب رئے رنگ میں مہت زید (اور اتنا شفاف ہونا ہے کہ اندر کی کھٹی باہرسے دکھائی دیتی ہے ۔

مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لِيُنَرِّ عِلِنَهُ مِلْ اللهِ

= آو تَرَكَتُمُو هَا قَائِمَةً عَلَى أَصُو لِهَا عَبِدَمَ عَلَى عَلَيْ مَلِمَ لِهَا عَبِدَمَ اللهِ بِبِ

تُوكُتُمُوْ فَمَا مِن تَوكَثُمْ مَا فَي كَا صَغِهِ جَعَ مَذَكُرَ فَاصْرِبِهِ وَكُوْكُ رَبَابِ نَسِ مَعْدَرُ وا

قل سمِعُ اللهَ ٢٨ قل معمَّ اللهُ ٢٨ قال معمَّ اللهُ الكَلَّمُ اللهُ اللهُ الكَلَّمُ اللهُ اللهُ

يا ان كوان كي حرول مرقائم رسينے ديا ـ

فَبَا ذُنِ اللهِ بِحبلجاب شرط ہے۔

= وَلَيْخُونِي الْفَاسِقِينَ مِن السَّلِي ووصورتي بين الم

المه وادَ كَا عَطَف مِبَارَت مِقْدَره بِرسِه له اى لِيُعِزَّ الْمُتُومِنْ أَيْ وَلَيْخُوسَ الْفُسْقَانَى ریہ منہارا اللہ کے اذن بر کھوروں کے درختوں کو کا ٹنا یا ان کو اُن کی حروب برقائم رسنے دینا اس سئے ہے کہ وہ مومنوں کی عزت افزائی کر سے اور نافرانوں کو رُسو اکرے ) اند اس على عطف جمله سالقرب ربعي تهارا درختول كوكالناياان كو كعرا سين دينا الندك مكم سے مقاداس كا مقصد نافرمانوں كورسواكرنا مقاد

ِلْيُخْذِي مِن لامتعليل كلهه مضارع منصوب بوجه جواب نشرط . إ خُوَاعِ رافعال مصدر رسوا كرنا فربل كرنا و تاكده رسواكر فيد،

و ٢٠١٠ = وَمَا آ فَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ إِنْهُمْ وَادْعِاطَفُ مَا مُوصُولُ مَبْدَا أَفَا وَ

الله على دسوليم مِنْهُمْ صله اس سرِبعدا كالمبرسداك ضرب-

رِ اَفَاءَ ماصی واحد مذکر اُناسَب مر إِفَاءَ کا افعال، مصدر - اس نے نوٹایا - اس نے ہاتھ نگوایا۔ اس نے فئی میں عطاکیا ۔ ف میء مادّہ - فائرِ کیفیٹ رباب ضہ ) فینج معظ لوطنا کسی چیز کی طرف، (سایکا) برف جانام فیتی کے اصل معنی کسی اٹھی حالت کی طرف لوٹنا ك بير - جيسة والن محيدي ب حتى تفيئ إلى أمردالله فان فاعت (٩٠٠٥) يهاں تك كدوه فدا كے حكم كى طرف رجوع لائے بس حبب وه رجوع لائے : جومال غنيمت بلا مشقت حاصل ہووہ بھی کئے کہلاتا ہے۔

مىلام ناصربن عبدالسيدالمطرزى العغرب بين دقطراز بير ـ

فیمت وه مال ہے جو مجالتِ جنگ کفارسے نرور شمشیر حاصل کیا جائے اس کا یانخوال عصر کال کر بقیہ جارحصے فا نیبن یعنی مجاہرین کا حق ہے۔ اور فئ وہ مال ہے جو کفارسے جنگ سے بعید عاصل ہو جیسے نواح ریدعام سلانوں کا حق سے»

مَا اَفَاءَ سے مراد بنونغیر کو امل واساب مراد ہے جو الشرتعالیٰ نے رسول الشصلی الشرطیم کی دید کوفے میں دلوایا۔ یہ مال خانص آپ کی ملکیت متاء اور فے میں اس طرح کی ملکیت آپ ہی

ر کی خصوصیت تقبی۔

اَکُفِٹُ ہُ اسی مادہ سے تت ہے۔ اکفِٹُ اس جا عت کو کہتے ہیں جس سے افراد تعاون اور تعاصد کے لئے ہیں جس سے افراد تعاون اور تعاصد کے لئے ایک دوسرے کی طرف لوٹ کراکیں۔

هِنْهُمْ مِن هُمُ مِن هُمُ مَر مَع مذكر فاتب نونضير كلي كار من هرس مراد مِن الله عند من الله من الله

مطلب اتیت کا یہ ہے کہ جو مالی بنونضیر کے اموال میں سے اللہ نے اپنے رسول کو نے میں عطاکیا۔

صاحب تفسير صيارالقرآن رقمطراز بيعر

اَفَاءَ کا لفظ برامعی خیرے اَفاء کا معی ہے کسی جیرکو لوٹا دینا ، والیس کر دیا۔ سایکو مجھی فینی کے ہیں کو نکہ ہمی بلٹ کر والیس آناہے ۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہمی کہ ہر خیر حسب کو اللہ نے ہیں اصل کہ ہر خیر حسب کو اللہ نے ہیدا کر دیا ہے اس سے حق دار اس سے فراں بر دار نبدے ہیں اصل میں ہر خیر انہی کی مکیت ہے نافران لوگ جو بعض جیزوں برقبنہ جا لیتے ہیں یہ ان کا قبضہ کا لفا ہے۔ اللہ تعالی حب جا ہتا ہے ان جیزوں کو غاصب لوگوں سے لے کر ان کے اصل حقد ارو کک بہنجا دیتا ہے۔

یہاں بھی بنی نظیر کے جو الملاک رسول کریم صلی اللہ اللہ وسلم کو عطافرائے گئے ہیں۔ وہ حقیقتاً ہمودیوں کے نہ تھے انہوں نے انہیں غصب کیا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خاصبانہ قبضہ کو ختم کر کے لینے رسول کریم کو والیس دیدیتے ہیں جوان سے حقیقی حقد ارتفے ۔

علامه آلوس صاحب تفسير روح المعاني للصفي الد

فیدا شعار بانها کانت حویتر بان تکون لهٔ صلی الله علیه و سلم و انها دقعت فی ایل به علیه و انها دقعت فی ایل به بغیرحق فارجعها الله تعالی الی مستحقها ررو ح المعانی علامہ الو کر عربی نے احکام القرآن میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا ہے اور افاء کا کلمہ بیاں استعال کرنے کی بہی حکمت ذکر کی ہے ۔

علمہ بڑی ہوں ہے۔ سے فکمااد بُخِفُتم و عکنیو مِنْ خَیْلِ وَلاَ رِکابِ برحبہ خبرہے مبتداری:

تواکس برتم نے نہ گھوٹرے دوڑ ائے تھے۔اور نہ او بھا ۔ مکا نافیہ ہے۔ اَو بھٹم اُوکہ فلم مُور ما دور اس ماری کو مان کا صنیہ جمع مذکر حاضر ہے اِنجاف کا رافعال ، مصدر۔ وجیف ما دہ ، سواری کو

دوڑانا اور تزکرنا۔ عنیٰ کے صلہ کے ساتھ۔کسی کے خلاف سواری کو تزکر کے حملہ کرنا۔ مِنْ خَیْلِ بِعِنْ گھوڑوں کا نام سے مجازًا سواروں کے لئے بھی اعتمال ہوتا ہے کا کام سے مجازًا سواروں کے لئے بھی اعتمال ہوتا ہے کا کی اور نے بااونٹوں پر سوار ہوکر۔

\_ وَلَكِنَّ اللَّهُ إِنْسَلِطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءِمُ

آبکوئی دنون کے سکون کے ساتھ ) بھی حسوف استدراک ہے یکن یہ اسم برعمل منہیں کرتا۔ لکین کا منال ، وَمَا کَفَتَی مِسکَدِیْ کُون کَ النَّیاطِیْنَ کَفَرُوْا (۱۰۲:۲۱) منہیں کرتا۔ لکین کا منال ، وَمَا کَفَتَی مِسکَدِیْ کُون وَ للکِن کَ النَّیاطِیْن کَ مُنال ، وَمَا کَفَتَی مُنال ، وَمَا کَفَری بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے اور للکِن کی مثال ، ۔

الكِنِ الظّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ مُبِائِنٍ (19: ٣٨) مُرظام آج صرى مُرابى مِن

میں۔ یکسیلط مضارع واحد مذکر غانب لیکلیط تفویل مصدر وه مسلط کرتاہے ووقا بویا فتہ کردیتاہے۔

و کابویا دنہ کردیتا ہے۔ مسوال: بیدا ہوتا ہے کہ بنی نضیرے ال کو مال فیے کہنا اور یہ فرما ناکہ اس برہما ر گھوڑے اور ادخی نہیں دوڑے صحیح نہیں۔ اس لئے کہ بنی نضیر کا کئی ردز تک محاصرہ دہا لوگ مربے کھیے بھی۔ آخر وہ حلاوطی بردامنی ہوگئے تھے۔ لہٰذا اس مال کو غنیمت کہنا چاہئے اکس کا جواب یہ ہے کہ ہے۔

یا بیاده جاکر محاصره کرلیا گیار صرف بنی کریم صلی الشرعلیه وآله دسلم اوسٹ برسوار عقے۔ بینی حبس طرح جنگوں میں محنتیں اور تسکیفیں اعظا کر فتح ہوتی ہے اس میں اس قدر تملیف اعظانی ندیگری گویا کہ مال مفت ہا تھ آگیا اس لئے اس کو مال نے کہا گیا،۔ تملیف اعظانی ندیگری گویا کہ مال مفت ہا تھ آگیا اس لئے اس کو مال نے کہا گیا،۔

وه: ٤ = مَا أَفَّاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِم مِنْ أَهُلِ الْقُسَىٰ... يعنى ابلِ قري كاجرال الله نے اپنے رسول صلی الله عليه و الم كو عطافه ما يا۔ اہل فرئ ميں بنی نضير بھی شامل ہيں اور دوسری لبننيول والهمجى ـ

بحل سابق حبسد و مَا اً فَأَوَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ كا بيان ہے اس لئے دونوں كے درمیان حسر *ف عطفت وکر نہیں کیا گیا ومعطوف اور معطوف علیہ الگ الگ ہو*تے ہیں اس لئة أكر حسوف عطف لايا جآيا توسابق و مَا أَفَاءَ اللَّهُ مِين مراد دوسرا مال بوتا! ورأس حلبه میں دوسرا مال مراد ہوتا م البته اسس حبد میں عام اہل فری مراد ہیں خواہ بنی نضیر ہوں یا دوسری بستيون والے ۔ رتفسير مظهري )

امام رازی و تکھتے ہیں د۔

كَمْ بِينْ خَلِ العاطف على هذاه الجملة لانها بيان لِلْأُ فَلَا مُوجِوده مُبعدير حسرت عطف داخل نہیں کیا گیا۔ بیوبحہ یوب ملوا والی کا بیان ہے۔ رتفسیر کبیر حضرت ابن عباس رمز نے اہلِ قری کی تفصیل میں فرمایا ہد

بنى قريظ، بنى نضير ابل فدك، مسكان نيبراور عربنه ك بستيال مراد بي -من ا هل القرئ - اى من اموال ا هل القرئ - بتيون بين بسنو الو<del>ر</del> اموال میں سے۔

ترمسعه ہوگاہ

كبتيون مي كم بن والول كاموال سع جومال التُدني لين رسول كوبينا دياس ياعطاكما معلمين ما موسوله بعد أفاءا لله اسكاصله فيللواس كاخبر = فَلِلَّهِ موده اللَّهُ كُنَّهِ .

الله ك في بوف كا يمعن نبي بروكه الله كاكوتى الك حصه مقرر كيا كياب كيوبكه دنيا وآخرت سب الله بي كى ب بكه اس مال كى نسبت جواني طوت كى اس ساس مال كا باركت مونا ظاهرى كياسيد

یہ بین اور عام نقہاد مفسرین کا ہے ۔ یہ تول حسن، قبادہ عطار، ابراہیم نحقی ، عامر، شعبی ، اور عام نقہاد مفسرین کا ہے ۔ بعض کے نزدیک اللہ کا حصہ کعبہ کی اور دوسری مساحبہ کی تعمیری نحری کیا جائے گا (اللہ کا حصد الگ ہونے کا یہی مطلب سے۔ و تفسیر ظہری، یوں توسب کچرا لٹرکا ہے گریہاں اللّٰد کا مال کھنے سے بہ غرض سے کہ اللہ نے

قَلُ مستعِمَّ اللَّهُ ٢٨ إبخ بندول كم مخصوص ما جول سرك لئے خزانہ بنار كھاہے اس تقديم بريد كہناكم فلله كالفظ تبركا ندکورہے بے فائدہ اس سے ۔ (نفنیرحقانی) - كەللىق شۇلى: (ادررسول كے كئے) \_ وَلِينِي مَا لُقُنُ فِي الراورة إبت داروں کے لئے ) ے وَالْيَتِمْلَى ( اور يتيموں كے لئے) <u> قائمتاكين راورسكينون كے لئے ؟</u> <u> — قَابْنِ السَّبْيْلِ دِ اورمسا فروں سے لئے )</u> ان سب کا عطف نفظ الله برب اور ما موسوله رمبتدار) کی خبرین -\_ كَىٰ؛ نفليل تقييم مالِ فَىٰ كے لئے آبائے۔ تاكہ۔ و لَدُ تِكُونَ : مِيں ضمير واحد مذكر فات ما أَفَاءَ اللّٰهُ كے لئے ہے۔ اى كى لا ماكون = حُوْلَةً - حُوْلَةً اور دَوْلَةً دونوں كاكب بى عنى بى - دَالَ يَكُودُكُ رباب نعر کا مصدر۔ وہ ننی جو لوگوں بربدل بدل کرآتی ہے۔ آج کسی سے یاس ہو تو کل کسی کے ایس۔ مال وغلبہ براس کئے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ صومت، گورنمنط، ریاست کوهی دولت کتے ہیں۔ مثلًا دولت اسلامیہ یاکستا حول حسروف مادّہ ہیں اسی سے قرآن مجیدیں باب مفاعلہ سے آیا ہے : \_ وَ تِلْکُ، الْهُ يَيَامُ مُنْدَادِلُهَا بَكِينَ النَّاسِ ﴿ سَ بِهِ اوريدِن بِي كَهُمَ ان كُولُوكُون مِين بَرِيْ ہے۔ = اَلْاَ عَنِنياء مِ عَرِیٰ کی جِمع نِفِناء وباب نصر، مصدر سے صفت مشبہ کاصیغہ ہے۔ مالدار۔ دولت مندلوگ۔ حبسله نباكا ترحب مه بوگا ۱ ماکہ جولوگ دولتند ہیں اہنی کے ہاتھوں مین مجراً سہے۔ \_ قَ مَا اللَّهُ مُكُدُّ الدَّسُولُ فَخُذُونُهُ واوْ عاطف ہے مَا موصولہ سے أتى ماضى واحد مذكر غائب إنتاع المدافعالى سعمصدر اس في ديا - كُف ضمير مفعول مبع مذکر ماضر، اور رسول تم کو جو دے - اس کو بے لو-

www.Momeen.blogspot.in

= قرمًا نَهَاكُمْ عَنْهُ واوَعًا طفه ما موصوله - نَهْى ما صنى واحد مذكر فاتب

تنهی رباب فتح ) مصدر بمعنی روکنا ، منع کرنا یہ گئے صنمیر مفعول جمع مذکر حاصر کا منمیر مفعول واحد مذکر حاصر کا منمیر مفعول واحد مذکر غاسب کا مرجع مکا موصولہ ہے۔

اور حبس سے وہ تہیں ردے یا منع کرے۔

= إ نَتَهُوْا، نعل امر جمع مذكر ماضر إنْتِهَا مِرْ را فتعالى مصدرتم رك جاؤ، تم مازيد ا نتها سرمعناس كرينايد من منز بعن ما زاس بدر

بازرہو۔ انتھاء کے معنی اس کی نہا بت کو بہنجے بینی دک جانے کے ہیں۔

النّھو اُ۔ امر جمع مذکر حاصر القتاء را فتعال ، مصدر مق می مادّہ ۔ تم دُرد ، تم خوف کرد ۔ تم برہ برگاری اختیار کرد ، اللّه منصوب بونجول ہے بینی تم اللّہ سے دُرت رہا کرد ،

شکو یک الْعِقَاب ، شکر یک ، سخت ۔ پکا ، مشکل رہاب نصر ، سے مصدر برودن سے مصدر برودن

رنعبل) معنت مشبه کا صنیه ہے۔ الْحِقَاب، مار۔ عذاب، سزا۔ عقوبت، سزادینا، عَاقبَ یُعَاقِب رمفاعلتی سے مصدر ہے۔ عِقَائِ، عَقُوبَةً، مُعَاقَبَةً، تینوں الفاظ عذاب سے لئے محصوص ہیں عذاب اور عقاب میں فرق یہ ہے کہ ،۔

عقاب سزاکے استحقاق کو بتلا تا ہے۔ جنابخ عقاب کو عقاب اس لئے کہتے ہیں کہ مرتکب بڑم کم مجرم کے عقب ہی کہ مرتکب بڑم کا مستحق ہوتا ہے۔

عربه المراه عندان من المارة ا

معنی پیچے ہو لینے کے ہیں۔ اس اعتبارے عقاب دوسنا ہوئی جرکم سے پیچے دی جاتی ہے۔ لہذا اس کا ترجم ؟ یا داسٹِس جُرم "كرنا چائتے۔

نشل یل العقاب، مضاف مضاف الید عذاب کاسخت، سخت عقاب والا اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے جسے مسیح بک الکجا مع میں موصوف کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔

بعض نے ایسی اصافت سے اخلاف کیا ہے ان کے نزدیک موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ترکیب توصیفی اور ترکیب اصافی دوعلیمرہ علی ہے جو ایک دوسرے کی جگہ مستعل نہیں ہوسکتی ۔ ایک دوسرے کی جگہ مستعل نہیں ہوسکتی ۔

مسجد الجامع بي بظاہر موصوت كى صفت كى طون اضافت سے گرياں حقيقت بيں موصوت ميں موصوت ميں موصوت كى طون اصافت الجامع بيں موصوت محذوف مانا گيا ہے۔ نينى بيالفاظ اصل بيں بير تقے۔ مسجد الوقت الجامع اكى طرح ان كے نزد كي صفت كى اضافت موصوت كى طرف نہيں ہوكتى۔

لماحظ ہو ا۔

امه عربی زبان کی گرائمر مؤلفه طی بلیو- راشط - ۱۹۷۹ء صلد دوم سفی ۲۲۲-

م، استاب النو مؤلفه حافظ عبدالرحلن باب مجرورات -

١٠٠١ أساكسس عربي متولفه محدثعيم الرحمن بيرا ٢٠٥ تا ٢٠٠٠ -

اِنَّ حَرَفِ مُنْبِهِ بِالفَعَلَ بِي أَللُهُ اسم اِنَّ اور مَثَكِيْدُ الْعِقَابِ اس كَ خَرِبِ.
م م اِنَّ حَرَفِ الْمُهُجِدِيْنَ - لام تلك كاب - الفق ار المهجوي - موثون صفت - مباجر عاجت مند - يعى السرمهاجر جوغرب عاجتند اور نا دار تنه -

الذين اسم موصول، اخر جُوا صله ماضى مجول كا صيغه جمع مذكر غاسب، جونكاك كُتُ عند يَنْتَعُونَ : مضارع جمع مذكر غاسب ابتغاء (افتعال) مصدر ده ألا صورته من به ده والكرصة به مدر ده الم المنتاب و ماكنت كرت به مدود المنتاب و مناسب و مناسب المنتاب و مناسب و مناس

= فَضُلاً: بوجمفعول مونك منصوب سه

معنی روزی ـ رزق، فضل - جیسے اور مگه قرآن مجیدیں ہے۔

لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِنِیْ لَتَكِمُ ا ۱۲:۱۲) تاكمتم لینے برور دگار کا نفل رہی روزی اللی کی کردی اللی کرد سے الفضل کے معنی کسی جیزے اقتصاد استوسط درجی سے زیادہ ہونے کے ہیں۔ اور بید دوسم پر سے ۔ اور بید دوسم پر سے ۔

ا، محسود ، جيسے علم وحلم وغيرو كن ريادتى -

١٠٠ منروم : جيسے غصر كا مدسے برح جانار

سکن عام طور پر الفضل اچی با توں پر بولاجا تا ہے اور الفضول بری با توں پر ۔ عصو ا تا شعول تانی " یَبْتَعُونُتَ کا۔ اور اس کی رضامندی ۔

ے اَلْتُ لِوَقُونَ، اسم فاعل مرجع مذكر و سيح مديو ليے والے مداست باد استِّ لوگ الذين اخد جواسے كر أخر آتيت كك مهاجرها جتمندوں كى نعت بيں سيھ -للفقواء المهاجوين كم معلق علاسے كئى اقوال ہيں ١- مثلًا -

اند للفقاء المهاجرين برلب اور لذى القربي والميني والمكين مبرل منب

در مرفق اء المهجوین برل سے اور والیٹعی و المنسکین سے برل ہے اور التہائی و المسکین سے برل ہے اور التہائی و المساکین وابن السبل مبرل منہیں ہے۔ وی الق فی مبدل منہیں داخل نہیں ہے۔ رہام خانعی ا

س، للفقواء المؤجري: ذى القرنج والمينمى والمسكين سے برل سے للو المؤسول سے برل ہے للو المؤسول سے برل ہے المؤسول سے برل نہیں ہے اعلام یانی بتی رہ ۔ علام موصوت آگے رقمطراز ہیں :۔

للفقواء بیں العث لام عہدکا ہے اور معہودوہی توگ ہوں گے جن کا وکراوپر کردیا گیائین ذی القوبی والمہشکین ۔ پس یہ مذل اسکل من اسکل ہے ۔

میرے نزد کیے نقرار مہاجرین اوروہ لوگ جو آگے ، دکر گئے ہیں ان تمام مؤمنوں کوشال ہیں جو قیامت کس آئے والے ہیں خواہ زردار ہوں یا نا دار جن لوگوں کا ذکر اس سے پہلے ہو؟ ہے بین جو قیامت کس آئے والے ہیں خواہ اپنی لوگوں کی ذیل میں دا خل ہیں اس صورت میں فقرائ مہاجرین وغیرہ عام فرار پائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گ

صاحب تفسيرحقاني فقرار مهاجرين كي تفسيريس تكھتے ہيں ١٠

للفق المراهب جوین ... الخ که یه ان فقار مباجرین کولمنی جاست که جوالتہ کے لئے کھر بار جھوڈ کر بجرت کر کے بنی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے ہیں جب عرب ہیں اسلام کا جرجا ہوا اور اس آ فتاب کی کرنیں اس مسرزمین بر ٹریس تو مکہ اور دوسری حکبوں کے تو کم مسلمان ہو نا ضروح ہوئے مگر جہال کوئی مسلمان ہوا اس براس کی قرم کی طرف سے مصیبتیں آئیں اور مارد حال خرد وی ہوئے مگر جہال کوئی مسلمان ہوا اس براس کی قرم کی طرف سے مصیبتیں آئیں اور اس اور حال خود کرنی کریم صلی الله علیہ ویلی کھو ہے آئے تھے اس لئے مارد حال خرد وی یہ ان کو بھی دو۔ ان کی فکر بھی آئے خرت مرکے جلے آئے ہیں بکہ ینصوف ان بر ترجم دلاتا ہے کہ ان کو بھی دو۔ ان کی فکر بھی آئے ہیں بکہ ینصوف ارفتا د باری ہے کہ یہ توگ صرف بہی بات نہیں کہ ہجرت کر کے جلے آئے ہیں بکہ ینصوف الله درسول ہی مدد بھی کرتے ہیں۔ اسلام کالٹ کر جزار جس نے برگ کردن کشوں کو سید حاکر دیا۔ انہی توگوں کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی المصلی قوئی کو بھی کرتے ہیں۔ اسلام کالٹ کر جزار جس نے برگ کردن کشوں کو سید حاکر دیا۔ انہی توگوں کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کے المصلی کو کھوں کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کا میا ہیں کہ بی کہ بی کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کھوں کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کا حدال کی کو کھوں کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کی کہ کو کو کھوں کا تھا۔ او لئے کئی ہے گوئی کی کھوں کی کرون کشوں کو کھوں کا تھا۔ او لئے کئی کے کھوں کی کھوں کی کرون کشوں کو کھوں کا تھا۔ اور کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کا تھا۔ اور کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

م سیح توگ ہیں۔ و دوو ہے والگذین .... خصاصت معطون ہے اور اس کامعطون علیلفقاء المھاجوت ہے۔ بتایا دجارہاہے کراموال فی کے حق دار صوف مہاجرین ہی نہیں بکد یہ توگ بھی ہیں جن کا ذکر اس آیت ہیں کیا جارہاہے۔ اور یہ انصار ہیں۔ = وَالنَّذِيْنَ. واوَعاطفَ الذين اسم موصول جمع مذكر - تَبَوَّءُ والنَّ ارْصله = وَالنَّذِيْنَ واوَعاطفَ النَّ الرَصله = تَبَرَّ وَالْمَ اللَّ الرَصلة = تَبَرَّ وَالْمَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

المفرداتين بع:-

اَلْبُوَاءِ کے اصل معنی کسی حبکہ سے اجزار کا مسادی ہونا ( ساز گاروموا فق ہونا) کے ہیں مکان کو بھو اس مقام کو کہتے ہیں جواس حبکہ برازنے والے کے ساز گارا ورموانوں ہو- اور بھا اُن کے لئے مکانا میں نے اس سے لئے جبکہ کوہوار اور درست کیا۔

قرآن مجيد مي اور مبكدار شادم --قركفَهُ كَبِقَا مَا مَبَنِي إِسْرَائِينِ كَا مَبَوَا أَصِدُ قِ (١٠) ١٥) اور بم نے بنی اسرائیل کوسینے سال م

سموعمده مجددی می دارالسلام رامریند منوره و اللّه ذین نَبْتَقَ فُرُ اللّهُ الله عو دار رهبرت بعن مریند منوره و اللّه ایرمفعول سے تَبَعَقُولُوا کا و مسلم الله ایرمفعول سے تَبَعَقُولُوا کا و

= ق الّهِ يُهَانَ ؛ وادُعا طفہ ہے الّهِ يُهَانَ ايك دوسرے نعل كا نفعول ہے۔ الى اخلصوا الا يمان اور جو خلص الا يمان ہيں ۔ عربی زبان ہیں بحثرت اليا ہوتا ہے كہ دوجروں ہے ہيئے اكي فعل ذكركيا جا الہ حرب كا تعلق ان دو ہيں ہے ايك كے سا مقہو تا ہے اور دوسرى ہے ہيئے اكي فعل ذكركيا جا الہ حرب كا تعلق ان دو ہيں ہے ايك كے سا مقہو تا ہے اور دوسرى جو كے نئے مناسب مال فعل مقدر مان لياجاتا ہے۔ مثلاً علقتها نبذا و مداء باردًا۔ ہیں نے اس کو چارہ كے لئے توب محمول بن سكتا ہے تكين مطفرًا پائی چارہ تو نہيں كہ كھلايا جائے ۔ اس سے لئے تو بلانے كا فعل ہونا چا ہے اس كے كہتے ہيں كراصل يوں ہے ۔ علقتها تبنا و اس في كھتا ہيں المورجارہ ) مراصل يوں ہے۔ علقتها تبنا و اس في كھتا ہيں المورجارہ )

کھلایا اور کھنڈا پائی بلایا۔ رضیار القرآن)

= مِنُ قَبُلِهِمُد : هِمُ ضَمِيرجَع مذكر غائب مهاجرين كى طرف را بع ہے۔

= يُحِبُونَ معارع جَع مذكر غائب احباب (افعال) مصدر - وہ ليندكرتے ہيں وہ مجبت كرتے ہيں۔ وہ محبت كرتے ہيں۔ وہ دوست سكھتے ہيں۔ الذين سے موضع حال بمل ہے المحب المحب في حدث مذكر غائب فاعل يجبون كى طرف راجع ہے ان كے سينوں ہيں۔ ان كے سينوں ہيں - ان سكے اپنے سينوں ميں .

= حَاجَةً، عاجبت، صرورت، خوابش، غرض راس كى جع حاجات وحواجم ب.

مرینہ منورہ کے مکین مومن لینے دلوں میں حاجت ہی نہیں یا نے جومہا برین کو دیا گیا ہے براستعند کا مبندمقام ہے کہ ا موال فی مہا جرین کوتعتیم ہوا اور انصار ان مہاہرین کے لئے المبند ہورشان میں اس فدر مجمت محسوس کریں کہ وہ اس مال کی چاہرت سے بہت بند ہو کرشان استغنائي كامظامره كرسير

\_ مِيمَا أَوْ تُواد مِمَا رمِنُ اور مَا موصول عدم كب بدر أُوتُوا ما صَ مجهول جمع مذکر غاسب إنیشَائِ (افعال) مصدر بمعنی دینا یعنی اس مال کے بار میں جو ان کو دلین مہابرین کوتعتیم ہوا) ان والضار، کے دلوں میں خلٹ کک نہ ہے۔

= يَكُوْ شِرْمُونُ مَا مضارع جمع مذكر فائب ايثار ( ا نعال ) مصدر - وه ترجيح ديتين وہ دوسروں کومقدم سکھتے ہیں ، وہ دوسروں کے لئے انتار کرتے ہیں۔

وَيُؤْمِرُونُ وَكُن عَلَىٰ الفُسِهِ مِدُ وه الن جانون معمقدم ركع بير

= كَنُهُ: أكريهِ، خواه، بِلهِ نمه: مين هِ مُن ضير جمع مذكر غاسب ان الضار كي طرف راجع ہے جن کا ذکر ہور ہاہے۔

، المعاصد المناج معوك الله عاقم عاجب متاج مونار باب مع سد خص کا مصدرہے۔

وكؤكات بِلِهِ مُحَصًا صَدٍّ ، أكرم فود ان كواس ميزكى تدبرها وب = مَنْ جُرْشخص، جو، رشرطیه)

= يُحُونَ ، مضارع مجهول واحد مذكر غائب، وقائية باب ضب مصدر يُوقَ

اصلىمى كُوْقى عار دقى ماده.

= منتُ م خود غرضی ، کنوسی ، مخل ، حسرص \_

امام را غب رج لکھتے ہیں م

که منتُع ده مخل سے حس میں حسرص ہو اور عا دت بن گیا ہو۔ اردد میں خود غرضی کا لفظ موزول سے مسدرسے اور اس کا فعل باب سمع منب نص منبول سے آتا ہے وكمن يُون شيخ نفيه اور حوستعمور صنفس سعبياليا كيار مبارشرطب.

= فَأُولَكِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ فَ جِابِ سَرَطِ كَ فَيْ جِلْمِ الْسَرَطِ عَلَيْهِ الْسَاسْرَطِ بِ

تودیمی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ توان کو بھے نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شیخ سے بچ جائے کیونکہ انسان کا ازخود اس بیار سے بینامشکل ہے اور نامکن ہے ۔ بلکہ یہ فرمایا کہ حس کوٹتے سے بچالیا گیا بعی حس براللر نے كرم فرما يا اوروه اس مذموم معلت سے بجاليا۔ وہى بيج سكتا سے-٥٥: ١٠ = جَامُوُا: ما صَى جَعِ مذكر غاسب وه آئے۔ مَجِنَعُ وباب صب مصدر = بَعْدِ هِنْه ، مضاف مضاف اليه - هد ضير جمع مذكر غائب كا مرجع مهاجرين وانصار ہیں۔ بعنی مہاجرین والضار کے بعد۔ ان سے وہ صحاب کرام مراد ہیں جو فتح مکہ سے بعد مسلان ہوئے اور وہ تمام مؤمن مجی مراد ہیں جوصحاب کے بعد قیامت کس آنے والے

\_ مراس مصدر معنى الله ما منى جمع مذكر فاتب مستبي رباب طرب مصدر معنى سبقت لے جانا۔ آگے نکل گئے۔ نا ضمیر مفول جمع معکم وہ ہم سے آگے نکل گئے۔

وہ ہم سے سبقت لے گئے۔

وہ، مسے سبعت عصد \_\_\_\_\_\_ وہ، مسے سبعت عصد \_\_\_\_\_\_ وہ، مسے سبعت عصد رہے کسی کے \_\_\_\_ متعلق ول میں کینه رکھنا ۔ غلل ما دّہ۔

اس ما دّہ سے باب افعال سے اغلال معنی خانت کے ساتھ متصف ہونا ہے۔

قرآن مجیدیں ہے،۔ و مَا كَانَ لِنَبِیِّ اَنْ لَیْنَ لِلَهِ اِنْ لَیْنَ اِنْ اِنْ اِن اور کھی نہیں ہوسکتا کہ بنمہ اِفعال خیا

الغَلَلُ۔ كے اصل معنیٰ كسى جزركوا دير اوار سے يا اس كے درميان بس جلے جانے کے ہیں ۔ اسی سے غَلَکُ اس یانی کو کہاما تاہے جو درختوں کے درمیان بہر ہا ہو ۔ لبذا غُلُّ ( طوق ) خاص کراس جیرکو کہا جا تا ہے حس سے کسی سے اعضار کو حکم کرکر اس ك وسطى باندم دياجاتا ہے ۔ اس كى جمع اَغُلاَكُ آتى ہے ۔ اور عُلاَ فُلاَكُ مے معنی ہیں اسے طوق سے باندھ دیا گیا۔

جیسے قرآن مجید ہیں ہے ار

مرمره مرفقهم (۳۱:۱۹) اسم بكرو ادر طوق بينا دد-= لِلَّذِي مِنْ الْمَنْوُا - ايان والول كے لئے - ان كے متعلق جواليان والے بي - مرادات

وہ مہاحب مین وانصاری جولید کے آنے والوں سے پہلے ایان لائے۔

= دُرُونُ دَاً فَا فَ الْحَصَرُونُ فَعُولُ صفت مَثْبُه كاصغه بسے مهربان، شفقنت كرنيوالا و واكْ ذِيْنَ جَاءُ وُا مِنْ بَعْ بِهِ مِهِ مَهِ ... . اس كا عطف للفقراء المهاجرين برسے م اس ايت سے بتاديا كه اموال فئ بيں مہاجرين والفاركے علاوہ برلوگ بھی حقدار ہيں ۔ به وہ مسلان ہيں جو قيامت كك آئيں گے ب

٥٩: اا = آیت ارادر کالیس منظرصاحب ضیارالقرآن تخریر فرماتے ہیں ۔

حب محضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی نضیر کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی اور کسی
وقت بھی جنگ چیڑ جانے کا اسمان تھا۔ اس وقت وہاں کے منا فقوں نے جن کے سرغہ عبداللہ
بن ابی اور ابن بتل ستھ ۔ کہلا بھیجا کہ سلمانوں سے ڈرو نہیں ان کے مقابہ میں موٹ جاؤتم آکیلے
منہیں ہو ہم سب تمہا سے ساتھ ہیں۔ ضرورت بڑی توہم دو نہار سلم بہا دروں کا ان کر کے کرہم تمہا ر
ساتھ آ ملیں کے متہیں جلاوطن ہونے کا جو تکم دیا گیا ہے اس کے ماننے سے صاف انکار کردو۔
اور اگر تم کو مدینہ جھوڑ ناہی بڑا توتم تنہا مدینہ مہیں چھوڑ دیے بلکہ ہم تمہا سے ساتھ ہی اس نے سے جوڑ جا میں گے۔

الله تعالی نے مسلمانوں کو بنادیا کہ بر منافق ہوسے کہ سے ہیں اگر حنگ شروع ہوئی تو یہ لوگ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے۔ بالفرض دالمحال ان برد لاں نے میدان جنگ میں آنے کی حبارت کی بھی تو تہیں دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے ، ادراگر بی نفیہ کو مدینہ چپوڑ ناجہا تو یہ ہرگزان کے ساتھ منہیں جائیں گے ۔ جنا بخہ بعینہ اس طرح ہوا جس طرح الله تعالی نے ارتباد فرطیا تھا۔ ساتھ منہیں جائیں گے۔ جنا بخہ بعینہ اسی مطرح ہوا حدمذکر حاصر کیا تو نے نہیں دیکھا سے اکٹ فرین کا فقی و موصول وصلہ نافقوا ماصی جمع مذکر غائب منافقہ وصفاحات مصدر انہوں نے دور خی کی ۔ انہوں نے منافقہ کی ، انہوں نے کفرکودل میں چپایا ۔ اور اسلام کو ظاہر کیا۔ الذین کا فقی المنافق والی الله کو ظاہر کیا۔ الذین کا فقی الله مافق ہوگھ ۔

كيا تونے منافقول كو تنبي ديكھا - ان منافق لوگوں سے مرادعبداللدين ابي ادر

اس کے گروہ کے لوگ ہیں ۔

= يَفُولُونَ صِيغة المضارعة لله لالة على استمارة ولهدر مضارع كاصيفان استمارة ولهدر مضارع كاصيفان استمرارة ولي دلالت كرتاب اور لاخوانهم مين لام تبليغ كالتهم وروح المعانى استمرارة وكرنيم ، لام سرف جرّه إخوانهم من مضاف اليد اخوان جع المجمّ ك -

معائی۔ ان کے مجا بیوں۔ لینے عبائیوں کو ایعی جوکفریس اور موالات ودوستی کے کھا طسے ان کے بھائی ہیں۔

و مِنْ الهَلِ الكِتِب ، الل متاب بي سع البني بيود بني نفير اور بني قريظ -أيت كا ترحمه ہوگا د

ان منا فقول كومنبي د كيما جو النه كافر مجائيوں سے كہتے سہتے

ب ..... = كَيُنُ الْخُورُجُيمُ .... كَنَنْصُرَ يَنْكُمُ بِهِ لِقَولُون كَامْقُولُه ب -

اللام فى قوله عزول لئن اخرجتم موطئة للقسم وقوله سبعانة وتعالى لنخرجن معكم جواب القسم اى والله لئن اخرجتم من ديادك وقسوا لنخرجن معكم من دياديا البتة ونذ عبن فى صحبتكم اينما و عبتم وروح المعانى المسترود الم لئن آخد جنمیں لام موطنة للقسم اقسم كى راه بموار كرنے كے لئے ہے اور قولد سبحانت ا

لنخرجین معکم جواب قسم ہے۔ بعنی خداری قسم اگرتم لینے گھوں سے مجبورًا نکامے کئے توہم بھی صرور بالعنور تنہا سے ساتھ ابنے گھروں سے مکل کھڑے ہوں گئے۔ اور جہاں تم جاؤگے ہم بھی تنہاری معیت میں وہاں ملے جائیں سکے ،

اخدجتم ماضى مجہول مجع مذكر ماض اخواج دافعال مصدر تم نكائے كئے . لنخوجن لام جواب قسم يا جواب شرط من فحو كرت مضابع تاكيد بافون تقيلہ تع مسلم . = قد نُطِيع : مضارع منفى جمع مسلم مهم كرز نہيں ما بي اگے ۔ اطاعت رافعال) مصدر . برون من يو برون . = فِيكُونُ اى فَى شَا فِكُمْ بِهَاكِ بِالْيِهِ سِ

- أَحَدًا؛ مفعول لَا نُطِيعُكُا- أَبَدًا بَرُكُرْ بَهِي عَي بهيشر-

= وَ إِنْ قُوْ تِلْتُمْ لَنَنْصُوَ تَنْكُمُ - به دوسرامقولب - واؤِ عاطفت إِنْ نِرطِيب = ما منى مجبول جمع منذكرِ ما صرر مقاتلة ومفاعلة المعدر اكرتم سع المراتى محتى -جلم منرط ہے اور كَنَيْصُرِّنَكُمْ حلب جاب شرط ہے ۔ لام تاكيد كاب، ننْصُر تَّ مِضارع تاكيد ، بانون تقيله جسمع متلم- كمي ضمير مفعول جمع مذكر حاضر- بم ضرور بى متهارى مددكرب سكي-راور خدا) شا ہرہے ۔راور خدای گواہ ہے۔

= كَكُذِ بُوْنَ، لام تاكيدكاب كاذبون اسم فاعل جع مذكر، حبوطْ لكُذِ بُوْنَ ه

رَاللّٰهُ كَيَشُهَدُ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُوْنَ • خداكُوابى ديناہے كده بالكل حبولے ہيں , مہ ان کے دعد دن کی احبالاً کندیب ہے ان کے دعو دس کی الگ الگ تفضیلی کندیب اگلی ابیت میں آرسی ہے

ایت یں اران ہے۔ ۱۲:۵۹ سے کیٹن انٹو جُوڑا۔ اگران کو شکالا گیا بعن یہود لوں رہنی نضیروغیرہ ) کور جمب ارشرطر لاکیٹے مجوئن حمیلہ جواب مشرطہے۔ اس میں ضمیر فاعل جع مذکر غائب عبداللہ بن الی وغیرہ کی طرف راجع ہے۔

وَكِيْنُ فَوْتِلُولُ الدَينصُوقِ نَهُدُ محسب سابن يهى سرط دجواب خرط سے اور قُو تَكُو اكَ صَمِيرِ نَاسِّ فَاعَلَ اور هُـهُ هُمْ يِمِعُول بَعِي بِهُودِيوِں كے لئے ہے اور لا نيصوون كى ضميرفاعل عبدالله بن ابى وغيره كے لئے ہے۔

= وَلَئِنْ نَصُووُهُ مُدُ واوَعا طف له تأكيدكا - إنْ حسرت شرط - أكر ابنولَ إن ك مذك -

یعیٰ عبدالندبن الی وغیرہ نے بہودیوں کی مرمد کی مرمدر طرحے۔

= کیو کئی اُلا کی بارجواب شرط بے ۔ لام تاکید کا صغد جمع مذکر فائب مفارع الکید بانون تقیل ۔ کو لیت م ذلا فعیل مصدر وہ ضرورہی بیٹھ کری گے ، بیٹھ معبر کر مجاگ جائیں گے۔ اَلْا دُبَارَ، جمع دبوکی ہمن بیٹے۔

= نُحُرُ - اى بعد دلك -

ثُمَّ لَا يُنْصُونُ . اى نُحد لا ينصرون المنافقون كالبهود سواء (الياتفايم) مجريبوديون كي طرح منافقين كي بهي مردنبين كي جائك . ياري بهوسكتاب كيم منافقين كي طرح ببودیوں کی بھی کوئی مددنہ کی جائے گی۔

۱۳:۵۹ === لَا - لام ب عمل كى اكت قسم سع يه لام ابتدار مفتوح ، مضمونِ حمله كى تاكيد سر ، رآياً

با تعناقِ الل لغت إس كا أستعال دومكم ميح ب.

رالعنى مبتدار جيد لأاً من في المشكَّد و هبة وه ١٣١٥ أية درمطالعي البته تمهال

رب، إِنَّ كَ خَرِمِ خُواه اسم بو- جِنِ إِنَّ سَ بِي لَسَمِيْعُ الدَّيْعَ أَلِهِ رَمَا: وسى يا

لَمِنَ الْمُؤْسَلِينَ (٣٠٣٧)

تغصیل سے نئے ملاخط ہو دنات القرائ باب الام - 17) الا تقات فی علوم القرائ ازعلا مه جلال الدین سیوطی رم حصد اول نوع جالیس) -

**فَا مِنْ لَا اِ** لَدُّ بِهِ ان کلمات مِن سے ہے جوموا فق دیم انخط قرآن مجید تکھنے اور پڑھنے میں اور طرح میں ۔ جیسے م

لَا إِلَى الْجَحِيمُ - (١٨: ٣١) = لَا لَى الْجَحِيمُ : لَدُ أَوْضُعُوا ( ١٩:١٣) = لَا وْضَعُوا:

لِشَارِي (۲۳٬۱۸) لِشَكَيُّ -

قرآن مجید میں الیے کمات ۲۲ر ہیں۔ == اَمَشَکُّ رِنہایت سخت رمنیِ کُگُر سے جس کے معنی سخت اور فوی ہونے کے ہیں۔ افعل التفضيل كاصيغهد

 حَرِّتَةً ، وُرر رعب، اليارعب من بجاؤ كاخبال اورا صطراب موجود ہو۔ رَهْبَتُ كَبِلَا تَلْبِ رَهِبَ يُوْهِبُ رَسِع كَا مصدر لوج متيز كے منصوب سے ـ

اتیت کا نرحمہ ہوگا،یہ

البتهازروئے رعب وخوت ہم ان کے دلوں میں بہنسبت اللہ تعالیٰ کے زما وہ محت ہو یعی متباری سیبت ان کے دلول میں خداسے مجی زیادہ سے متبالے محد سے وہ بظاہر زبان سے تو ایمان نے آتے ہیں میں دلوں میں ان سے کفررہتا ہے اور اللہ ان کے باطی کفر کو جانتاہے مگروہ افترسے نہیں ڈرتے اوردل سے ایمان نہیں لاتے۔ = ذا للى مُ يعنى الله كى نببت تم لوگوں سے ان كازيادہ خوف زدہ ہو نام \_ مِا نَهُمُدُ: بِسِبِيتِہد عديد الله ك بندا الله كارنك داول من بوجاس بات ے ہے کہ ،۔ اَنْهُ وَقَوْمُ لَا يَفْقُهُونَ - اليه لوگ مِن جو سجعة نبين بير - ب

<u>الحستره ٥</u>

اور متفقه به التير جمع هوكر ما جم كر بالمواجه بنهين الوس كي :-

لدَّيْقَا تِلْوُنَكُمُ مِن صَمِيرِفَاعلِ مِردُوكَفَارُومَنافقين كے لئے استعال بول ہے۔

= الهُ حسرف استثنار- مكر: (أكرالس كي مجي تون...)

ے نِیُ قُکْرِی مُّحُطَّنَا ہِ ۔ نِیُ حسرت جار قُرِی مُّحَصَّنَاتٍ موصوف وصفت ، برجع قَیُ بِلاَعَ کی رکستاں یہ محتزیۃ حَصَّنَ مُحَمِّد مِن تَکُنِہ مُدِیِّ ادْہِ اِیمَا کِمِفْیوْمِنانا

قَرُيكَ مَ كَ البِيال و محصّنة حَصَّنَ يُحَصِّرُ تَحْصِيُنُ رَلَفْعِيل مِلْكُومْنبولْبنانا سبتی کو دیوارسے گھیرنا) سے اسم مفعول کا صیفہ واحد مؤنث ہے تین قلعہ کی طرح دیوارہ سے گھیرکر بنائی ہوئی لبینیاں ۔ اس کا سادہ عصن ہے ۔ تحصی کَ رَلَفَتُ کُ ) منی قلعہ نبد ہو نا

عے چیر مرب فی ہون جین ان منبوط میکہیں، گرمیان، حِصان عمده گھوڑا۔

ے وَرَ اوِ جُدُرُدِ مفاف مفاف اليه، وُرَآءِ - اوٹ ، آر ، وَرَآء اصل بين معدد ہے حب کور اوٹ مان دونوں سے لئے آتا ہے حب کون مکان دونوں سے لئے آتا ہے آگے، پیچھے - ہرطوف ، سب سے لئے استعال ہوتا ہے ۔ مجد کر جمع ہے جدا اوکی ،

تینی آگر یہ کفار اوزمن فقین مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت بھی کریں گے تو قلعہ بنبر ہو کریا دیواروں کی اوٹ کے کر لڑیں گئے بالمواجہد لڑنے کی ہمت ان بیں نہیں ہے سے کہا مسک کہ مضاف مضاف الیہ ۔ کہا سٹ لڑائی، عدم جامعیت، باہمی مناقشت، کہا مسک میں بیٹھ کے شکر یک ان کا آلیس میں کا اختلاف بہت سونت ہے ۔

ے وَ قُلُو بُهُ مُ مُسَنَّتَى مِبله حاليہ ہے۔ نشتى طرح طرح د مِرا حُدادِ متفرق، مخلف براگنده- بعض كنزديك يا نفظ مفرد سے اورلعض نے لسے شَتِيدَ عِن كى جع بيان كى ہے و حالا نكران كے دل متفرق ہيں )

= ذليك درير براكندگي خيال - بالهى اختلاف ومناقش،

= مِا نَهُ مُدَ بِسُبِیَ بِی بِین باہمی بین مراتفاق اس کے ہدکہ یہ نوگ بے عقل ہے ہیں۔ اور حق و باطسل میں امتیاز نہیں کر سکتے ۔ رِ

وه وه اس كمَثْلِ اللَّهِ يْنَ مِنْ قَبُلِهِ مُوتَ مِنْ اللَّهِ مُعَالِد السَّعِ قِل مبتدا مندون الله

اى مَنْ لُهُمْ ؛ دمثل يهود بني النضير في توك الديمان ومحادبة الرُسُولِ صلى الله عليه وسلم) كمثل الذين .... وَبَالَ آمُرِيهِ فِي: ليني يهود بني نضير كَانْرِك ایان اورسول کرم صلی الله علیه وآله و سلم کے ساتھ الوائی کی متال دلیسی ہی ہے جیسے ال سمجد ہی سیلے والے توکوں کی تھی-

یہ پہلے والے توگ کون مُرادہی ؟

مجابد كاقول بسے كه

ان سے مراد وہ مشرکین ہیں جو بدر میں مسلمانوں سے ادے تھے۔

عضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ،۔

بنو قینقاع کے بہودی مرا دہیں۔ یہ لوگ حضرت عبداللہ بن سلام سے قبیلہ و للے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول یاعبادہ بن صامت وغیرہ سے معاہدہ کرمکھا تھا۔ یہ قوم ہودیں سب سے زیادہ بہا در تھے۔

انہوں نے دیسی پہلے والے بوگوں نے ) لینے کئے کا مزہ حکے دیا۔ (بنو قینقاع شوال سلم میں مسلمانوں کے مقول شکست کے بعد جلا وطن کرنے گئے تھے۔ بران ے کئے کامزا دنیا میں ان کوملاء) ارشاد ہوتاہے وکھٹھ عکن اب آلیٹ ای فحالی خوج آخرت میں ان کے لئے درد ناک غذاب سے ۔

= وَ بَالَ اهْرِهِ نِهِ - اموه مرصاف مضاف اليه مل كردِ بال دمضاف كا مضاف اليه ريسة و كال مفول بهد ذا في كا كار لهذا منصوب بد، معنى بدسنى ، نا كوارى - بدا عمالى كى منرا-

آمُوهِ غَدُ ان كاكرداد- ان كا فعل، ان كاكام -وه: ١٦ = كَمَثَيِلِ الشَّيْطَانِ اس آيت ميں نجر كا مبتدا محذوف ہے ۔ عبارت يوں ہوگ مَتَكُهُ مِهُ كَمَثَلِ الشَّيْطِي : ان كى شال سَيطان كى سى شال ہے -

مَتَّلُهُ مُهُ کی ضمیریاں منا فقول سے *لئے ہے حب کرسابقہ آیت ہی بہود بنی نضیر*کے لے تھی۔ بیض نے کہا کہ ردو مگہ ہردد فراق سے لئے ہے ۔

= إنْ قَالَ .... الخ من شيطان كاكردار سيحس كى مثال دى كئى سے يعنى وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہوجا۔ حب وہ کافر ہوگیا۔ تو کہنے لگا مجھے تجرسے کوئی سرد کار نہیں ہے ، مجھے خدات رب العالمين سے ڈر لگتاہے۔

اسی طرح مدینہ کے منافقین بھی یہود بنی نفیر کورسول اللصلی السُّعلیہ و کم سے خلاف

حمونی ہا توں کے گھنڈر براہا نے سہتے تھے۔ اور حب ان برا بڑی تو بھائے ان کی مددکر کے ان کو مرابط کہنے گئے ۔ کے ان کو مُراسط کہنے گئے ۔ سے میر نی عزر بیرار ، بے تعلق ، بے گن ہ، بگاؤ کا دلفعیل ، مصدر سے اسم فاعل کاصغہ

= مَدِی مُسَّرِ بنیرار ، بے تعلق ، بے گناہ ، بنواء تا (لفعیل) مصدر سے اسم فاعل کاصیغہ وا حدمذکر ہے۔ اس کی حبیع برنیٹی ہے.

= اَخَاَثُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ - أَخَاثُ مضارع واحد مثلم خَوْثُ رباب مع ) مصدر - بين وُرتا بُول اللَّهُ مَعُول أَخَاثُ كا - رَبُّ الْعُلَمِيْنَ مضاف مضاف البيل كر صفت اللَّه كا - ين خدائے رب العلمين سے وُرتا بُول -

۱۷:09 = آیت ۱۱رمتذکرة الصدرمین فرمایا کبد

سٹیطان دنیا میں انسان کومہکاتا ہے اور ورغلاتا ہے اور حب اس کے مہرکادے میں آکر انسان گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو انسان سے الگ ہوجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کب ہم کوالیا کرنے مہراکسایا تقا۔ مجبور کیا تقا۔ میں تو خدائے رہ العالمین ڈرتا ہوں۔ اور میں الیا کیے کرسکتا ہوں کہ دوسروں کو گناہ کرنے برمجبور کردں۔ برمجی اسس کا حجوظ ہے اور دکھا وا ہے کیو کہ خداکا خوت شیطان کی سرشت میں ہے ہی منہیں۔

سواس اتیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ا۔

فَكَانَ عَا فِبَنَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَ بَنِ فِيهَا - مَعِرَان دونوں كا ربغى شبطان كا اور حس كواس في مبكل الله حس كواس في مبكل على مدافل دونون دوزخ ميں ہوں گے دادر ہمين اس ميں رہي كا كہ وہ دونوں دوزخ ميں ہوں گے دادر ہمين اس ميں رہي كا كا ف كان فعل ناقص عَا قِبَبَهُمَا مضاف مضاف اليه مل كركان كى خبرة مله النه ما ان اس موضع ان حسرف منبه بالفعل حبكا اسم ان في النّا رياس كى خبرة مله انه ها في النّا رموضع رفع ميں كان كا اسم مؤخر - خليد بني في الما مجله حاليہ بيد - دراك حاليك وہ دونوں دوزخ ميں مين دربيں گے ،

عاقبتهما خبوڪان مقدم واٺ مع اسمها وخبوها ای فی النارفی موضع الوفع علی الاسبروخٰلِدَیْنِ حَال ً دمدارکِ التنزلی ہ

عاقبتهما ان دونوں کا انجام- انهما بے شک وہ دونوں رسین شیطان اور اس کا مردکار۔

بیر است کے ذالے؛ بیسنی ان دو نوں کا دوزخ بیں ہونا۔ حَزَامُ الظّلِمِیْنَ ، مضاف مضالیہ اور ظالموں کی بہی منزا ہے۔ اور ظالموں کی بہی منزا ہے۔

و لِيَنْظُونُ: امركاصيغه واحرَبُون غائب نَظُو رباب نص) مصدر لَفُتُ مان

سخص ، مرجان کو چاہئے کہ وہ دیکھے۔ ل ۔ لام امر ہے۔ ۔ ۔ مافی آگ منٹ فائب: تَقُلِ لِيْ مُنْ اللّٰ اللّٰ

\_\_\_\_\_ محدر مبنی آگے مجھینا۔ مقدم کرنا۔ سامنے ہونا۔ سامنے لانا۔ جواس نے آگے مجھیا ہے، آگے سے مراد روز قیامت ہے۔ لینی ہر شخص کو دیکھنا جا ہئے کہ اس دنیا وی زندگی میں آخرت کے لئے کیا کمایا ہے۔

دیا وی زندی یں احرت سے بالمایا ہے۔

\_\_\_ دیا وی زندی یں احرت کے بالمایا ہے۔
\_\_ دیا ہے کہ اتحدہ مجازًا روز قیا

لِغَةَ لِهِ دَوْرَقِيامِت كَ لِهُ -وه: 19=ق لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ: - لاَ تَكُونُوْا- فَعَلَ بَى جَعَ مذكرِ عِاضَ مَهُ مِت وَجَاوُ-كَالَّذِيْنَ: كَ تَبْرِيكُ إِنِهُ السَّمُ وصول جَعْ مذكر نَسُوُ اللَّهُ صله الذين كا نَسُوُا ما فنى كا صغير جَع مذكر غاسب نِنيكا فَيُ إِباب سبع ، مصدر - وه مُجُول كُمَّ - اللَّهُ منصوب لِوَمِهِ مفول - جواللُّه كو مجول كَمَّةً

عول بوالد و جول على النساء دا و النساء دا

ترجسه ہوگا:۔

مجراس نے مبلائے ان کوان کے جی د ترجمہ شاہ عبدالعادر ر

بین ان لوگوں کو جو اللہ کو مجول کئے نفے اللہ تعالی نے ان کو الیہا بنادیا کہ وہ لیے آپ ہی کو مجول گئے۔ اور اصلاع عمل اور شہذیبِ اخلاق کا ہری دباطنی سے محوم رہ گئے۔

او کینے کے ہے۔ اور اصلاح عمل اور شہذیبِ اخلاق کا اسم اشارہ جمع مذکر۔ ھے خصر جمع مذکر ما اس اللہ کے مذکر ما کو تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ وہی لوگ ہیں وہی فاسق ۔ فا مسقوت فاسوق کی جمع سے فیمن من ما علی جمع مذکر یہ ناذر ان میں اللہ اللہ عالی مدسے شکل جانے والے۔

وہموق سے عماسم فاعل جمع مذکر یہ ناذر ان مشرکویت کی صدسے شکل جانے والے۔

وہموق سے عماسم فاعل جمع مذکر یہ ناذر ان میں معین واحد مذکر فائب مضارع معووف ۔

استواء وافتعال، مصدر بهربس ہے۔

= أَنْفَائِزُوْنَ : فَأَيْرُ كَ جَع . فَوْزُ رَباب نَص مصدر سے اسم فاعل جع مذكر كامبابى ماصل كرنے دلا ـ كامياب ـ ماصل كرنے دلا ـ كامياب ـ

٥: ٢١ == كَوْ: حسرت شرط - أكر

= لَسَوَا نَيْتَدُ؛ لام حواب نُشرط سے لئے۔ دَائیت مافی واحد مذکر حاصر ضمیر مفعول واحد مذکر ماضر ضمیر مفعول واحد مذکر ما غائب کا مرجع جَبَلِ سِند .

= خَاشِعًا، وب مانے والا عاجزی كرنے والا - فروتن كرنے والا - خُشُوع بافع)

مصدر سے ۔ اسم فاعل واحد مذکر سے متک گئے د تفعل ، مصدر ہمنی کر کے اسم فاعل واحد مذکر منصوب ۔ قصد گئے د تفعل ، مصدر ہمنی کر کے گئے ہے ۔ اسک ع کم کا فقط محیلے ، کھلے ، شکافتہ ہونے اور الگ ہوجانے کا مفہوم اینے اندر رکھتا ہے۔ اس لئے صد کے شکاف کو اور آ دمیوں کی ایک مکولی اور گردہ کو کہتے ہیں ذمین کو بھاڑ کر سنرہ نکتا ہے۔ اس لئے سنرہ کو صد کے کہاجا تا ہے ۔

قرآن مجید میں ہے ۱۔

وَالْاَ زُصِ فَحَاتِ الصَّلُوعِ (۱۲، ۸۶) سم بع سبزه والى دبن كى يا قسم ب زببن كى جومبط جائى بى درخت الدكھيتى - جومبط جائى بى الله بى الله خاشِگا مُتَكَدِّ عَالْ مِردوال بى ..

یعی تو دیکھتا ہے کہ وہ خدا کے خوت سے دباجارہا ہے اور عظائر تاہے۔

= مِنْ خَشْيَةِ اللهِ مِنْ حِنْ عَار خَشْيَةَ اللهُ مضاف مضاف اليه حَشْيَةٌ وَفَ وَرَبِينِ مِنْ خَشْيَةً اللهُ مضاف اليه حَشْيَةٌ وَفَ وَرُرِينِينِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

= تِلُكَ الْدَهُمَّالُ: تِلُكَ اسم النَّالَ وأصرت الا مثال مشارِ الديم مثالي سارِ الديم مثالي الله عن الله مثالي النَّوب النَّه مصدرت حا صمير معول واحد مؤنث غاسب كامرجع الدمثال من بهان كرت من النَّكو - الامثال من بهان كرت من النَّكو -

صَرَب کے اصل معنی ہیں مارنا۔ ہاتھ سے ہویا پاؤں سے ہو ناکسی آلہ سے اخراب

الدَّى اهِيدِ مَعْبِهِ لِكَانا ـ صَنْبُ فِي الْاَرْضِ: زمين برطينا، ضَوْبُ الْخَيْمَةِ خِيرِ لِكَانا ـ ضَوْبُ الله تلقة والمسكنة ولت اورفقرى كوخيمه كى طرح محيط اورمسلط كردينا -

ضَوْبِ الْمُثَلِ ماخوذ ب خَوْبِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا هِمِ سے لین کسی جزر کواس طرح بیان کرنا

كددوسر براس كاانرم سك-= يَعَلَّهُ مُهِ لَكُنَّ عَرِفْ مُنْهِ بِالفعل هُمُ ضَيرِ جَع مذكر فاست إس كا اسم - شايدوه

ب برات . \_ يَتَنَفَّكُورُنَ ، مضارع جمع مذكر غاسِّ تَفَكُّرُ دَنَفُعُلُ مصدر مبنى غور كرنا - لَعَبُلُ كَ خبر۔ شاید کہ وہ غور کریں ۔ امید ہے کہ وہ غور کریں گے۔ تاکہ وہ غور کریں ۔

ایت براک تشریح یس ماحب تنسینظهری تکھتے ہیں،۔

كَوْ ٱنْتَوْلِنَا هِلْمَا الْقُلْ انْ .... الخ يعض ابل تفسيرك نزدك آت من اكتيمثيل ب ینی النُدا گریبارٌ می**ں قرتنِ تمیز پیدا کردیتا ا**ور *تھیراس*س وقت اس **بر قرآن ا** تار تا۔ توبیار گر عا مزی سے دب جاتا۔ اور خوف سے مصِٹ جاتا اور عظمت قرآن سے منکڑے موط وَإِنَّ مِنْهَالَهَا يَهُبِطُ مِنْ خَيْمَةِ اللهِ ١٧:٧١) با وجود كيه بهارُ نهايت سخت اور معوس با وزن ہیں سکین ان کوخوف ہوتا کہ وہ تعظیم قرآن پوری طرح جیساکہ حق ہے ادا نه كريات إس وجرس ياره ياره بوجات سكن كافرانسان جوصاحب علم وعرفان سه قرآن ے اندر جو صیحیں اور عربی ہیں ان کو جانتا پہھا تا ہے معربھی مٹنی ان سنی کر دیتا ہے۔ ربائعل انترسبس بوتا)

بریمی کها جا سکتا ہے کم جب دات اور منبا تات بظاہر بے شعور اور عدم الحسّ ہیں تسکین وہ ابنے خانی کا سعور کھتے ہی ادراس سے درتے ہیں -

رسول الشرصلي الشرطيروكم في ارشا دفرمايا م

كه ايك بهاار دوسرك بهاوسه دريافت كرنا سه كه،-ي تيرك اوركوتي بندة خدا الشركو يادكرنا موا كدرا ؟

نوم ان متوجد تفسيوم ظهرى م

صیع تحقیق به سے کر قدمائے یونان جوجها دات دنبانات کو بے مس اوربے شعور کہتے ہیںوہ غلطہ موجودہ سائنس نے باتات میں توشعور تابت کردیا اور عنقرب جادات حساس ہونا بھی ظاہر ہوجائے گا۔ اللہ تعالی نے بہلے ہی فرا دیا ہے کہ واقع مین

شی الد کیسیج می بحکمد و دلکی لا تفقهون تسید که مدر ۱۱، ۱۲ به بیج مقالی مالی نہیں ہے بیر مقالی کے بیر میں اور بی ہے مقالی ہے بیر ماد نہیں کہ ہر شے خلیقا اپنے فالق کے بدعیب ہونے پر دلالت کر رہی ہے ہر معنوع ابنے مانع پر دال ہے بر مطلب صراحت ایت کے فلاف ہے کیو بحد ایت کا آخری جرام بنار ہا ہے کہ انسان سبح استیار کو نہیں سمجھا۔ اب اگرت بیج سے سبح حالی مرادلی جائے اور اس کا بدمطلب مرادی جائے کہ ہر مخلوق کبنے فیال و فاطر کے بدعیب ہونے بر فطری دلالت کر رہی ہے تو اسسیج اشیار سے تو اور ہیں۔ مجر کر رہی ہے تو اسسیج اشیار سے تو اور مان کی کافر ملکہ جاہل بے علم مجمی واقف تھے اور ہیں۔ مجم لفنی تفقہ کے کھی مینی میں۔

اس سے نابت ہواکت بیے مقالی ہی مراد ہے مگر ہرجیزی نوعی زبان مجا میا ہے حس کو مرزوع کے افراد ہی سیجھتے ہیں۔ بہاڑ بہاڑ کی بول سیجھتا ہے اور انسان ان کی بولی سیجھتے۔ معجزہ جوت اس سے سندنی ہے۔ ا

عام انسان اسی بولی کو سیجتے ہیں جو مخالیج سردف ادراد تا دانصوت کی مربیون ہے اور اسی کو ، مکلم اور مقال کتے ہیں۔

الله الله الله ملى الله عليه وسلم كابه ارشاد فرمانا بالكل ميمع ب كراكب بها لادور بهاراً على الله ملك الله ملك الله عليه وسلم كابه ارشاد فرمانا بالكل ميم سع كهما من السلط فوت والأرض سع كهما من السلط فوت والأرض

را ۱۱، ۵۹ = هُوَ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِللَهُ إِلَّا هُوَد هُوصَم شان سے اس كافائدہ يہ کمین شان سے اس كافائدہ يہ كدير زاليه ك تعظيم وظرائى بر دلالت كرتى ہے اس طرح كر پہلے اس كا ذكر مبهم طريق سے كري ميراس كا تشريح كى جائے

وہ اللہ ہالی وات کہ کوئی معبود منہیں سواتے اس کے۔

= الله معبود - بروزن فعال معنى اسم مفعول مالوُلُا ہے - برقوم كزد كيجس كى مبترگ كى جائے وہ اللہ عنوا ، وہ معبود مرحق ہو يامعبود باطل -

= على الغَيْب: مضاف مضاف اليه عيب كاعلم كف والا عيب كاعلم ما نف والا عيب كاعلم ما نف والا = وَ الشَّفَا وَيَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

عليه ألغيب والشها وتعير باطن وظاهر كاجانة والا يبروجود ومعدوم بخفي وظاهر كالم

= اَلَوَحُمْن مِرامهر بان مبهت عنتش كرف والا بوكداس لفظ كمعنى بجز دات بار تعالی کے اورکسی برصا دق نہیں آنے کیو بحد اسی کی رحمت سب برعام ہے اس کئے سوآ الله تعالى كے اور سى كے لئے اس كا استعمال نہيں ہوتا ۔

علات عربيت كالسميس اختلاف مديم لي زبان كالفظر يا ينهي اور

عربی ہونے کی صورت میں میانتق سے یا غیرستق۔ مبرد اورتعلب جوعسرست اور لغت کے امام ہیں وہ اس طوف کئے ہیں کہ بد

عبرانی بغظ ہے اگر اس کوعرانی لفظ مان لیا جائے تو اس صورت بیں یہ لفظ الله کی طرح وات باری کا عَلَم ہوگا ۔ قرآن مجید لمیں بدلفظ ما ہ حکہ مذکور ہے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا

استعال بطور صفت نبس ككب بطور عكم ممواب و التَوجيم: برامهر بان منهايت رهم والا- رَحْمَة سے بروزن فَعِيلٌ مبالغه كاصيفه. اس کی جمع وکے ماع ہے۔ اس کا استعالی اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیرے لئے بھی ہوتا ہے:

لغات القرآن

و ٢٣: ٩٩ = هُوَ اللهُ أَلَّانِي لَا إِلَّهُ هُوَ: ملاحظ بواتب ٢٢: ٥٩ منذكرة الصدر" = أَنْمَلِكُ ، الله تعالى كاسم حمينى من سے سے اسم معرف، با دشاہ - جوجا ہے كرے - اوراس ك فعل بركسى و مجال اعتران نربوء اسم كره كوئى بادشاه كوئى حاكم -

بريطام عربي مين صرف جار لفظ آئے ہيں -انه فَيْ زُسِنَ إِبِهِت مِاك، بركت والا-

٢٥٠ معبوض، ياك وبرتر اسمار من يسسب

س، ذرَّوْحُ ، ( الك الرّن والانبر الأكثر السبين متحده -)

م من فَرُولُ مَ بَهِت وَكُن اور ان توجى بفتح ف برصنا جائزے باقى اس وزن برطنن

م الفظ آئے ہیں سب بفتے ت آئے ہیں۔ ے اکستالہ: ذوسلامترمن النقائص بین برقسم کی خامیوں سے محفوظ ، تعض كهار اس كامعن به ب كروه ليغ بندول كواكام ومصائب سي بجاتا ہے۔ = اَلْهُ عُنِي اِنْ اسم فاعل واحد مذكر اِنْ هَائْ مصدر - امن دینے والا - یا العصد اق لوسلیم ماظها رمع جزاته علیم لین بغیروں سے معزات کا اظهار کراسے ان کی رسالت کی تصدی

بن گیا۔ = العُزِنْزُ مِزْتُو سے فِیل کے وزن بِهِی فاعِل مبالنه کا صغرب فالب ا جومغلوب بذہو) زمردست ، قوی ۔

\_\_\_ أَلُجَبَارُ: المصلح امورخلقة المتصوف فيم بعافيه صلاحهد. ینی اپنی مخلوقات کے امور کو درست کرنے والا۔ اور اس میں دلیا تصون کر نیوالا جس میں ان کی ف لاے ادرہبود ہوتی ہے اس صورت ہیں یہ جبر کے سے تت ہوگا۔ رصیارالقرآن سرسش ، زبردست دباؤ والا عود اختيار - جَبْرُ الله مبالغه كاصيغه عدا لغات القرآن جُبُّا وَ فَات باری تعالیٰ کے لئے وصعنِ مدرح ہے اور انسانوں کے حق میں صفیت ذمّ ہے » رخازن بغدادي

ر حارق بعدادی = المُحَتَّكَبِّرِهِ ؛ اسم فاعل واحد مذكر تنكبو (تفعَّلُ مصدر سرلبندی اور عظمت كي آخري

مكبر دوطرح كابوتاب،

اد فى نفس كسى عوبيال اورصفات مست زائد بكول -

۲: و انع میں تو صفاتِ سندسے خالی ہو اور مدعی ہو کمالِ صفات کا۔

ا و ل محود ہے اور دوسرا مذموم اور قبیج ہے۔

مکبری برترین تسم به سے که آدمی الله تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرکشی کرے اورخود سربن مبائت والمفردات

روور مربی بات را مربیات مصدر سے معنی اللہ بیان کرنا، نصب نیزمفرد کی استیات الله استیان کرنا، نصب نیزمفرد کی طرف اصافت اس كو لازم بعد خواه مفرد اسم ظاهر بو جيسه مشجّات الله (الله بأكب) اور سیجیکات الگذی اسکوی: ریاک سے وہ دات جوئے گیا رات سے وقت باہم خمیر جیے سُجِّانَهُ آنُ تَکُونَ لَهُ وَلَهُ ؛ (اس کے لائق نہب ہے کہ اس کے اولادہو) اکلیو مجرور لوج مضاف البہ ہونے کے بہ

ا ملو بروجب مصریبہ است بہ ارکی سے ہو۔ - عَمَّا کَیْشُو کُوْتَ ، مرکب ہے عَنْ حریث جار اور مکاموصولہ سے ۔ جس چیز سے ر ویوں کوئیت مضارع کا صیغہ جمع مذکر غاتب اِنشُدَاك (افعال) مصدر - صلہ ہے موصو کیش کوئیت مضارع کا صیغہ جمع مذکر غاتب اِنشُدَاك (افعال) مصدر - صلہ ہے موصو

کا ۔ خب چیز کودہ اس کا ربینی النہ کا) شریک بناتے ہیں۔ لا ۔ خب چیز کودہ اس کا ربینی النہ کا کا سے اس چیز سے جس کو وہ (اس کا ) شریک بناتے ہیں۔

ود ٢٨٠ = النَّالِقُ : بيد اكرنے والا ـ بنانے والا ـ خَلْقُ ربابُ نصر، مصدر سے اسم فاعل

کاصید واحد مدر۔

الگباری ، نکال کوم اکرنے والا۔ بیداکرنے والا۔ بُوع باب نص مصدر سے بس 

الگباری ، نکال کوم اکرنے والا۔ بیداکر۔ بادی اللہ تعالی کی معنوص صفت سے

معنی بنانے کے بیں۔ اسم فاعل کاصیفہ واحد مذکر۔ بادی اللہ تعالی کی معنوص صفت سے

بکا کے بی استعال بیدا کرنا کے معنی میں ہوتا ہے اس اعتبار سے بادی ۔ خالتی کے

بم معنی ہوگا۔

سکین آیت نها (صوالحالق الباری المصور) وہی السّرے بنانے والا مکال کو اللہ میال اللہ میال کو اللہ میال کو اللہ صورت کھینے والا) سے بتہ چلتا ہے کہ خالق اور ماری دوعلیدہ علیمہ صفتیں ہیں۔ اوران دونوں میں باہم فرق ہے۔ البتہ ہم عنی مانے کی صورت میں باری کوخالق کی ناکب سمجا جا سکتا ہے۔

عبلامه آنوسی رح تکھتے ہیں:-

کہ باری وہ ہے جس نے مخلوق کو تفاوت اور احزار واعضارے عدم تناست بری بداکر یعی بہ نہیں کیاکہ ایک ہاتھ تو بہت حجوما اور ستالا ہواور دوسر ابہت موٹا اور بڑا۔ اسی طرح فاصیتوں اور شکلوں اور نیز خوتی اور برائی میں ایک دوسرے سے متاز فرمایا۔ لبس اس اعتبار سے بادی خاص ہے اور خالق عام۔ اروح المعانی)

ینی خالق کے معنی ہیں صرف پر اکرنے والا۔ اور مباری کے معنی خاص صفت بر

بدار نے والا۔ = اَلْمُصَوِّرُ اسم فاعل واحد مذکر تصوِیر دَفَعِیْك مصدر سے صورت بانے والا۔ بید اکرنے والا۔

\_ ته ، میں لام استقاق کا ہے۔ اسی کے لئے ہیں۔

= استاء الحسنی موصوف وصفت، نوبجورت نام .

استاء الحسنی و احد منرکر غائب کینی کی مصدر اس کی بی بخشی مصدر اس کی بی بخشی مصدر اس کی بی بخشی مصدر اس کی بی بیان کرنا ہے ۔ اس کے باک ہونے کا افرار کرنا ہے ۔ منا وصولہ ،

و منا وصولہ ،

فی السّماؤت و الد وُضِ اس کا صلہ ہو اسمانوں اور زمین میں ہے .

و دُوْدَ الْعَزْنِيُ الْحَاکِنُهُ وجم له معترضہ تذبیلی ہے ۔ ما قبل کی تاکید تعظیم کے لئے آ ہے ۔ اللہ تعالی صفت منبہ کا صیغہ ہے ۔ اللہ تعالی کے اسماء مسئی ہیں ہے ۔ اللہ تعالی کے اسماء مسئی ہیں ہے ۔ اللہ تعالی کے اسماء مسئی ہیں ہے ۔ اللہ تعالی کے اسماء مسئی ہی ہے ۔ اللہ تعالی کے اسماء مسئی ہی ہے ۔

### لِسُدِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرحِيمُ

## (١٣) سورة المستحنل مكرنيّة (١٣)

= عَدُ وَيْنَ : مضاف مضاف اليه مير وثمن معول عل لدّ تَتَكَيْفُوا كا

= عَكُ وَكُنْد : مضاب مضاف اليه متهاك دشمن مفعول ثاني فعل لاَ مَنظَفِلُ و أكار

- أو لِياءَ ، مفعول الله لاَ تُنكَخِلُ وَ الله منعول الله الله المنافق.

ا سے ایمان دالو! نربناؤ میرے زمنوں کواور لینے دمنوں کو لیے دوست ۔ م و على الرحب مفرد بعد سيكن اس كا اطلاق مغرد اورجع دونون بربوتا بعد مثلاً اور حكم قران

مِيدِي سِهِ: اَفَلَنْ خِلْ وَنِهَ وَوُرِيَيْتَهُ اَوْلِيَا مَ مِنْ دُوْنِي وَهُمُ لِلَّهُ عَلَى وَلِيا، ٥٠) كياتم اس كواور اس كي اولادكو مير ب سوا دوست بنات عو مالا كدوه تها ي وتمن بير فَ تُلْقُونَ وَ إِلَيْهِ فِهِ بِالْمُودَةِ وَمُنْقُونَ مِنَارَعَ جَعِ مَذَكَرَ طَامِرَ إِنْفَاءُ وَإِنْعَالُ ، صدر تموالة بورتم اظهاد كرتيد

بالْمُوَدَّةِ: مودة معدرس وددماذه ساسىمىنى ادرمصادرى بي جير ويد وداكر ، مؤدرة الله ، مؤدودة الله بابس عبي كرناء نوابس كرناء يال معن محبت ، رسى كَ أَيَابِ - وَزُّ ، وَدِ نَيْلُ ، وَدُوْدٌ أَ ودست بهت محبت كرن والإ

جلة تلقون اليهد بالمودة كى مندرج ذبل صورتيں بوكتى ہيں، \_

اد یالاً تتخذواکی ضمیرے مال ہے

۲: یه اولیآرکی صفت سے ۔

١٠٠ يه كلام مستانفرس - نيا جله ب سيط كلام سه اس كاكو في ربط نہيں سے بالمعودة میں بار زائدہ برائے نفقی می ہوسکتی ہے اور تابیہ بھی ہوسکتی ہے۔

یہلی صورت بیں انفار بالمودة سے معنی اظہار المبودة ہوگا۔ یعنی تمان سے محبت کا اظہار کرتے ہو دوسری صورت سی بیت تعدیہ کے لئے ہوگی الله مودی تلقون کا مفول ہوگا۔ اس کا مفہوم وہی ہوگا جو پہلے ذکر کیا گیاہے۔

اوراگرت سببت کے ہے تو اس وقت تلقون کامفول محذوف مانا طریگا۔

تلقون اليهد ا خبا و رسول ا ولله صلى الله عليروسلم بسبب العو و تالتى بینکم دبدینهم و کشاف، بهال القارادسال کے معنی سرے بینی تم رسول کی فرس ان کا فرور کو جعید نبواس المعبت کی دور سے جراتها سے درمیان اور ان کے درمیان سے احتیارالقرآن فَ وَقُلُ كُفُورُوا بِمَاجَاءَكُمُ مِنَ الْحَقِّى ، وادَماليه قُلُ مامى عَ سامَ عَيْق كَ معنیمیں ہے۔ اور تحقیق وہ انکار کرتے ہیں اس حق سے ریعی قرآن مجیدسے جو تہا سے یاس آیا ہے۔

الحق سے مرادقرآن مجیدہ وتفیم طری، دین حقب وحقانی اس سے مراداسلامی

عقیدہ و ترابیۃ ہے ای الاسلام عقیل ہ و مشی بعتر رالسرالتفاسیر، الاسلام عقیل ہ و مشی کے ایکا کے تعریب مالک کے تعریب کا کہ کا کا کہ کا ير ملم من صنبر لا تنعن واسے مال موكا حالا تحدثها سے بأس جودين عن أياب يدلوك باتفيت

اس سے اٹھار کر حکے ہیں۔ = يَعْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ (من المكة او من ديا دكمه وه ملك برركيك

ہیں رسول آیٹر صلی اللہ علیہ ولم کوا درتم کو بھی۔ بیملہ حال سے فاعل کفند واسے۔ \_ اَنْ تَوْ مِنُوا مِا اللهِ رَبِّكُمْ انْ مصدريه مع ريمبانعليل مع اخراج الرسو وا فراج المؤمنين كى وأَنْ تَوْمَنُوا، تعليل يخرجون اى يخجونكم لايما نكم:

مسب یہ ہے۔ مدید کفارمکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواور تم کومکہ سے محص اس سئے تکا لاہے كمتم وسترم بوئتها رابردرد كارب ايمان لات بو ـ

\_ إِنْ كَنْ يَمُ خَرَجْتُم جَهَا دًا فِي مِبِيلِي وَالْبَيْغَاءَ مَوْضًا تِيْ. إِنْ شرطيب جِهَادًا جِهادك لي حَباد مُ اللَّه ك راه مي لؤنا- معنت، كوشش، جاهك بيجاهِكُ مُحَجًا عَلَى لَهُ وباب مفاعلت اورجها و مصدر- بوج معول للمنصوب،

= في سينلي مفات مفات اليد ميري راهيل-

= إِبْتَغِكَاءَ مَوْضَاتِي ؛ ابتغاء جابنا ـ تلاشش كرنا ـ بروزن انتعال معدرس بوح مفعول لهٔ منصوب مخرِ

مُوْضًا فِی منان مضاف البه رمیری رضاج بی کے لئے ، میری توشنودی کے گئے

میری د صنا مندی کے لیے '۔ .... مُرْضًا تِیُ شرط ہے جس کی حزار محذوف ہے اور

بعد برق مل ملاد المعنى المان المعادم ا المعادم المعادم

م عن مصور من بالمعلم المراب المرابي وَعَلَّ وَكُمْ أَوْ لِيَآءً - رَتَفْي لِمَا زِن مَ

 تُسِوُّوُنَ إِنَهُهِ خَرِبِا لَهُ وَ قَ إِ تَسوون مضارع جَع مذكرحا مَرْ إِسْرَا رُرُ النعال ) مصدر يتم جهيات بو - تم بوسنيده سكفة بواسم عورى جي ان سد دوستى كى بانين كرت بو صاحب نفنير منيارا لقرآن اس آيت كالفسيري حاستيدي كمضفي د

تسرون اليهمد .....الخ ية تلقون سے بدل بھي ہوسکتا ہے کين مناسب برسے ك اس کو کلام ستانفر بنایا جائے۔ اس سے دونوں منہوم ہوسکتے ہیں ،۔

اى تفضون اليمد بعودتكرسرًا ليغنة انهي چيك چيك ابني محبت اوردوسنى كالقين دلاتے ہو۔

دوسرامفہوم برسے کرد۔

روسر ہو ہے ہے۔ اسوار رسول الله صلی الله علیہ وسلم بسبب المودة - كتم باہی دوسی کی وجہ سے صنور صلی الله علیہ وسلم کے رازان تک بہنجا تے ہو ۔ حالا بحہ اللہ تعالی متبادی ساری حرکوں کو اچھی طرح جانتا ہے تم لاکھ جہیا نے کی کوششش کرو۔ اس علیم وخبر سے مبادی ساری حرکوں کو اچھی طرح جانتا ہے تم لاکھ جہیا نے کی کوششش کرو۔ اس علیم وخبر سے منیں جھیا سکتے۔

..... قَ أَنَا اَعْلَمُ مَه مِدِ ماليه بِ اَعْلَمْ عِلْمُ عِنْ الْعَالِ تَعْضِيل كاصغ بي خوب

ہ بے دارارت = بِهَا أَخِفَدُتُهُ مِهُ مِ بَعْدِيهِ يَا زَائِرَه ہے مَا موصولہ ہے اَخْفَدُتُمْ مَاضَ جَعْ مَذَكر ماںزاخفاء (افعال) مصدر -صلہ۔

جوتم نے چھپایا۔ ہوتم جھپاتے ہور

= سَوَاءُ کے معیٰ وسط کے ہیں۔ سَوَاءُ وسوّی وسُوگی اسے کہاجا تا ہے جس کی نسبت دونوں طرف مساوی ہو سَوَاءُ وصف بن کریمی استعال ہوتا ہے اور طرف بھی کی نسبت دونوں طرف مساوی ہو ۔۔ کین اصل میں یہ صدرہے ۔ قرآن مجید میں آیا ہے ،۔

فِيْ سِكَالِوالْجَحِيْمِ (بس، ٥٥) دوزخ كوسطين \_

سَوَاءَ السَّبِنِلِ ـ راكبته كا درميانی مصر بسيدها داكسته، صفت كی موصوت كی طون اضا بوكرضَلُ كامغول به ہے ـ قَدُ صَلَّ سَتَوَا وَ السَّبِنِيلِ ـ توده سيد سے راكبتہ سے بحك گيا ـ اس نے راد راست كو كھو ديا -

ان ایّات کا نزول اس دفت بواتها حب مشرکین مکه سے نام حضرِت ما لحب بن ابی مبت کا خط کپڑ اگیا تھا۔

ققہ یہ ہے کہ ار

حب مشرکین مکہ سے توگوں نے دفرلیش نے صلح صعیبے کامعاہرہ توٹودیا تورسول النرصلی اللہ علیہ ولم نے مکہ معظر پر پڑھائی کا ارادہ کیا اورتیاری شروع کردی ریگر حبید مخصوص صحاب سے مواکسی کونہ تبایا کہ اکپ مس مہم پرجانا چا ہتے ہیں ۔

اتفاق سے اس زانہ میں مکہ معظم سے آئی عورت آئی ہوکہ بہلے بی عبدالمطلب کی لوندی مفی اور معر ازاد ہوکر کانے بجائے کا کام کرنے لگی اس نے آکر حصنور علیالسلام سے ابنی تنگ دستی نشکا اور کچر مالی مدد مائٹی ۔ آئی بی عبدالمطلب سے ابیل کرکے اس کی حاجت پوری کر جب وہ مدینہ سے جانے لگی توحضرت حاطب بن ابی ملبتھ اس سے طے اور اس کو جب وہ مدینہ سے جانے لگی توحضرت حاطب بن ابی ملبتھ اس سے طے اور اس کو چیکے سے ایک خط بعض سرواران قریش کے نام دیا اور دس دینار بھی دیئے تاکہ وہ ماز فاش و

اس منافق کی گردن ماردوں! اس نے اللہ اور اس کے رسول اور سلمانوں سے خیائت کی ہے! حضور صلی اللہ علیہ والدو سلم نے فرسایا ،۔

اس شخص نے جنگ بدر میں حصر لیا ہے مہیں کیا خر؟ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو ملا خطر فراکر کہددیا ہوکہ تم خوا م کچر بھی کرومیں نے تم کومعاف کیا "

یہ بات سی کر حضرت عمرضی الشرتعالی عنہ روبیرے اور کہاکہ الشرادر اس کا رسول ہی سے زیادہ واستے ہیں ،،

یران کنبرالتعداد روایا کے خلاصہ ہے جو کہ متعدد معتبر سندوں سے بخاری ہمسلم ابوداؤد ، احمد ، نمر مذی ، نسانی ، ابن جرمر ، طبری ۔ ابن ہشام ، ابن حیّان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں =

اصلیس نقفت کے معنی ہیں کہ کسی نے کا در اک کریٹ نیز اس کے کرنے اور ابخام فینے میں مہارت اور حذافت کے بائے جانے کے ہیں۔ اور اسی لئے نفری مشاقی کی بدولت کسی چیز کو نگاہ سے یالینے کے لئے اس کا استعال ہوتا ہے۔

معر مجازً الغیراس کے کہمہارت اور صفراقت ملحوظ ہو صرف پانے اور ادراک کرنے کے لئے بولنے کے لئے بولنے کے انتہاں میں ہے ،۔

ِ قرآن مِيدِين ہے،۔ وَا قُتُكُوْ هِهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُهُوُ هِكُمْ لِا: 191) اور ان كوجہاں باؤقتل

> = کیگونوا۔ مضارع مجزوم بوجہ جواب شرطی جمع مذکر غائب اوہ ہوجا دیں ۔ یہ در رہر برم بربر : سرم بوجہ کا سرم بوجہ کا میں میں میں اس

= آغُدَاءٌ، کَکُونُوْا کِ خِرِہُ عَکُمُونُ کی جع ۔ دشمن ۔

== وَيَبْسُطُوْ الْيَكُمُ الْيُو يَهُمُ : وادُ عاطَف يَبْسُطُى امضارع لمجزوم بوجرجابِ شرط جع مذكر فاستب د بسُطُط وباب نصر مصدر يمعنى كشاده كرنا وفراخ كرنا و بسَطَ يَلَهُ اس في اينا باحرر صايا د

اَیْلِ کَیْهُ مُدُ : اَیْلِی کُ – جع یک کی - معناف رخی مضاف الیه ، معناف معناف الیه الکر مغول نعل کیبسکو کا کا ۔ اور طرحایت کے تتہاری طرف کینے ہاتھ ، دست درادی کری گے ؛ = قَالْسِنَتَهُمُ: اسكا عطف أيُدِيَهُمُ برب اى ويبسطوا اليكم السنتهم. 

= بالشوعر - برالى كے ساتھ-

ويبسطوااليكمدايد يهدوالسنتهم بالتشوء عفامكونوا لكماعلاء

ہرے ۔ رجمبلہ یا توجواب شرط ہے اور معنی ہوگا؛ گروہ تم برتا ہو پائیں سے رتومتہا سے شمن ہوجائی گے ) اور اندارے لئے تم بر دست درازی اورزبان درازی کری گے،

ں مہتہ ۔ وہ تم بر دست درازی کریں سے بعن قل کریں گے اور ماریں گے: اور تم سے زبان درازی کری سے بینی گالیاں دیں گے ادر برانی کرمیں گے۔

، کالیاں دیں ہے اور برای ترب ہے۔ بِالسَّوْءِ کا تعلق مرف والسنتھ ہے۔ ہے بھی ہوسکتا ہے۔ اوراً یُلویکھٹے۔ بِالسَّوْءِ کا تعلق مرف والسنتھ ہے۔ ہے بھی ہوسکتا ہے۔ اوراً یُلویکھٹے۔

وَاکْسِنَتَهُمْدُ دُونُوں سے ہیں۔ وَاکْسِنَتَهُمْدُ دُونُوں سے ہیں۔

والسِنه کم دونوں سے کی۔ = وَوَدُوْا اِ وَاوُ عَاطَفَهِ اِس مَا عَظَفَ مِی وَنُوا اِ عِدْ آ مِرِہِ اور یہ می اِنْ شرطیہ کی جزاء ہے۔ اِن کی دج سے ماضی بعث سقبل ہے۔ اور صیفہ ماضی استعمال کرنے ہیں اس طون اینارہ ہے کہ ان کی طرف سے گویا بہ فعل واقع ہوہی گیا اور تہا سے کا فرہونے کی تمنا جودہ

کړي گے وہ حاصل ہوہی گئی۔ ور مورد ماضی کا صغه جمع مذکر فات ہے وقد اور مُوَدّ کا راب سمع ) مصدر

وه تمناكري كے ۔ وہ دل سے جاہي كے أ كو حرف تمنا ہے كالنس-

= كُوْ تَكُفُرُونَ لَهُ مَا سَ مَمْ كَافْرَ وَهُواوُلَ

٠٠: ٣ = لَنْ تَلْفَعَكُمُ - مِفَارِعُ مَنْ تَاكِيدِ لَبِن واحدِ مُونَى غَاسَ - نَفْعُ رَبِا نتی مصدر کرم ضمیر منعول جمع مذکر ما صرب وه متبارے کام نبی آئے گی: یا نبی آتی ہے

دوم کو لفع نہیں دیتی یا بہیں دے گی۔

= ارْجًا مُكُمْ: ارحام جمع رِخْمُ كي ريخم عورت كربيط كاده حصيص ين بجه بدا موتاب - مجازًا قرابت كمعنى بي مي تعل موتاب كيوكد ال قرابت اكب بي رهم في في بدا بوت بن المصاف كمن ضميرجع مذكرها فرمفاف اليه- أرْحا مسكمتُ:

متهاری قراتبیں۔

= كَوْمَ الْقِيْمَةِ: مصناف مصناف اليه - كَوْمَ منصوب بوج مفعول فيه بون ك. قامت كدن -

= یَفْصِلُ مَفَاعِ واحد مذکر فات. فَصُلِ رباب صب محدر و فیصلہ کرنے گا۔ مؤمنوں کو کرنے گا۔ مؤمنوں کو جنت میں ادر مشرکوں کو دوزخ میں وال دے گا، مجراج الله اور اس کے رسول کے حق کو ترک کرے تم مشرکوں کو دورخ میں وال دے گا، مجراج الله اور اس کے رسول کے حق کو ترک کرے تم مشرکوں کے دوست کیوں بنتے ہو۔

= مَا تَعْنَمِلُونَ ـ مَا مُوصُولُ ـ تَعْمَلُونَ صَلَا ـ جَوَجِهُمْ كُرتِهُو ـ

= بَصِيْوَ عُنِهُ لَكُنُ رَباب كرم وسمع المصدر من كے صلے ساتھ - بعنی د كيمنا - جا ننا م اللہ على الله على د كيمنا - جا ننا م مروزن فعيل مجى فاعل د كيمنا والا - جاننے والا -

٠٠:٧ = قَلُ كَانَتُ لَكُمُرُ أَسُونَ حَمَّنَ فِي اِبْرًا هِمْ كَالَدُنِينَ مَعَدُ.
قَلُ مَا صَىٰ بِرَ آئِ تَوْقِقِقَ كَامَعَىٰ دِيتًا ہِ ادر مِاضَى كو زائد مال كے قرب كرديتا ہے۔
اسُونَ ، اَلْا سُونَ وَ الْاِسْوَةِ ؛ (قَلُ وَقَلُ وَقَلُ وَقَلُ كُونَ كُورَ كُونَ كُورَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ النّان كى
اس مالت كو كتے ہيں جس ميں وہ دو سرك كامتى ہوتا ہے نواہ وہ حالت الجبی ہويا برى ۔
هى ا تباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة اوقبيحة (ا صوار البيان) مرور بنش ہويا تكيف دہ۔

ای کے آیت ندایں اسوہ کی صفت حسنة لان گئی ہے۔

ادر مگه قرآن مجیدیں سبے۔ سرور میں سرور

لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السُورَ حَسَنَةُ (٢١:٢٢)

مسربی یں کہتے ہیں کہ ا۔

تَا سَیْتُ بِهِ - یس نے اس کی اقدار کی ۔ اسٹوی مادہ اسی و می فتق ہے اور قرآن مجیدس صرف تین مجکہ استعال ہو اسے ۔ دوجگہ سورت نہا میں دائیت ہم ، و و ) اور ایت ہم : دائیت ہم : در ایت ہم : در ایت ہم : در ایت بردی ۔ اور ایت ہم : منونہ عل ۔ اقتدار ، بیردی ۔

اُسُوَةً اسم ہے حاکث کا حَسَنَهُ اس کی صفت ہے، فی اِبْرا هیم اس کی خرد یا ابراهیم اسوة کی صفنت بعد صفت ہے۔ لکم خبرہے کانٹ کی کے یا جن ابراهیم جربعد خرسے رہملی خبر لکھڑ ہے می ہے قالکی بی محکہ: وادعا طفہ الگی بی اسم موصول جمع مذکر جس کا عطف ابواھیم بر محکہ اس کے ساتھ۔ صلہ لینے موصول کا۔ جواس کے ساتھ تھے۔ بواس کے ساتھی تھے۔ معت سے کون مراد سے ؟

والطاحو*ا*ن المواد بالذين معرعليدالسلام انباعدالهؤمنون *اددح* المحانى مكن قال الطبرى وجماعة: العواد بهم الانبياء الذين حانوا

قریبا من عصولا علیدوعلیم السلام ظاهرًا۔ الذین معد سے مراد دحضرت ابراہیم علیالسلام سے مومن بیرد کارہیں رسکن طبری اور ا کمی جاعت کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ انبیار ہیں جوان کے قرمیب کے ماضی کے زمانتے

رماضى، بين سق رعليه وعليهم السلامى

\_ اِدُ- ظرت زمان سِے اور اُذ قالوا لقومهم ... .. سے مراد "وقت وجودهم" ران کے وجود یا زندگیو*ن کا نانه ہیے*۔

اِ کُو قَالُولُ الله الله عن حب صفرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم کے کافروں 

اسم فاعل كا صيغه بعرب بيزار الانغلق -

ادر گَدُوْرَان مِيدِيں ہے۔ بَوَاءَ لَا مِينَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ إِلَى الَّذِيثَ عُهُ ذُنْ فَهُ مِينَ الْمُشْوِكِيْنَ (9:1) دلے اہل ا سلام اب، خدا اور اس سے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تمنے مید کررکھا تھا بیزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے . رمادہ ب رع)

= مِسْكُمةُ - إِنَّا بُواءِ مِنْكُمْ: بم بزارى كرتيب بابم بزار بن مم سع، مهارى وا سے، تہائے وستورزندگی سے، تہائے افغال وکردارسے.

= وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ- واوَ عاطفهے- مِنَّا مركب، مِنْ حرف جأ اورما موصوله سعد تَعبُكُون مضارع جَع مذكر عاضره عبادة وباب نعرم مصدر تم عبادت کرتے ہو۔ تم پوجتے ہو۔ یہ مکا موصو لرکا صلہ ہے رجن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مِنْ دُونْ اللهِ - النّركسوار (اورہم بزارہی ان سے دبی) الله كوچ ولكر جن كى

تم پرستش کرنے ہو رمثلاً بن استا سے وخیور

عد کَفَنْ مَا ، مائی جمع مظم کُفُو رباب نفی مصدر - ہم نے انکار کیا ۔ ہم نے کفر کیا ۔

مور یہ تا ربا مردون مذارح یہ کا میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں

کَفَوْنَا بِکُدْ: ہم تم سے وقطعًا) انکارکرتے ہیں۔ یعنی ہم تم سے ، تبالے افعال دکردارسے، متبالے دؤ ھنگ سے ، متبالے وستورزندگی سے اور تنہائے معبودانِ باطسل سے ۔ سب قطعاً لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں ۔ قطعاً لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں ۔

= بَدَا - ماضی واحدمذکر غائب - بَدُور منافر راب نفر) مصدر ظاہر ہوگیا۔ کمل کھلا آنٹکار ہوگا -

= أَلْعَكَ ادَيُّ : عداوت ، دشمنى ، دل سے تعلق اور وابستگى كامنقطع بو مانا۔

= وَالْبُغْضَاءُ مُ لِعْض ، حقارت ، نفرت ، معدرب، حرب كى صدب.

= أبكرًا: بمينه، زمان مستقبل غيرمحدود -

= حَتَى : حسرف جارب، انتبار غابت كم لير ألي

= تُحَدُّ مِثُو ارمضارع جمع مذكرها ضر- اصل مين تُحُوْمِنُونَ عمّا - عامل كى دجسے نون اعرابی گرگيا - رائعال كر معدد رتم ايران ك آوُ - مثل كرتم ايران كر آوُ -

= دُحُدَاهُ - مصدر منصوب، مضاف وصغيروا مدمذكر غائب مضاف اليه \_ يعن دات

وصفات میں بکتا۔ تنبا مفول مطلق ہونے ک وجرسے منصوب سے۔

حَتَّىٰ ثُوُ مِنُوْا بِاللَّهِ وَحُلَا كُل لَهِ لِين يه عداوت تها مُ كفرونترك مِن بُرِّ مِنِ مِنْ تك ہے۔ ايمان لانے كے بعد بغض وعداوت ، محبت والفنت ميں بدل جائے گھے۔

اک فی قول ابوا هند -

الدَّ قُولُ اِبْوَاهِمْ مِنْ قَوْلُ اِبْوَاهِمْ مُستَثْنَ ہے۔

پورا کلام اس طرح ہوگا۔

قَلْ حَالَثُ لَكُمُ السُّوقُ حَسَنَهُ فِي قَوْلِ ابْوَا هِيْمَ اللَّا قَوْلَهُ لِاَ بِيهِ لِهِ الْكَافِيْمَ اللَّهُ فَا الْكَافِي اللَّهُ الْمَالِمِي كَالْمُ اللَّهُ الْمَالِمِي كَالْمُ اللَّهُ الل

مصدر - میں معانی جا ہوں گا - میں تبشش جا ہوں گا -= ق مَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَكُّ - يهم له تول تشنی كا تكمله ب اور آسُلَة فُفِرَتَ كَ فاعل سے حال ہے . مِنْ شَكُی عِیں مِنْ زائدہ سے اور شَنْئ مُعول میں :

محل نصب میں ہے۔ اور حال یہ ہے کہ میں خداکے سامنے تیرے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا رہنی کی میں مرن بخٹ ش کی دعا ہی کر سکتا ہوں اس سے زیا دد مجھے کچھ اختیار نہیں۔ معاف کرنا نہ کرنا میرے

بى يى بنيى ہے ؟

ــــرَتَبْنَا عَكَيْكَ لَوَ حَكُنُنَا . . . . أَنْتَ الْحَزِيْزُ الْحَكِيْمُ: يَكُلُم مَنْ لَفْهِ عِلَى الْعَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَامُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یا پر مؤمنوں کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ اوں کہیں۔ رَیّنَا .... النے رہفاوی) یا پر مؤمنوں کے لئے ماضی جمع مسلم تو گھ ک رتفع ک مصدر -ہم نے بھرور کیا ۔ہم نے اعتماد

على ك صلى ساتف

= آئبننا ، والی کے صلے ساتھ ماضی جمع مشکم اِنا بَدُ وافعال، مصدر بعنی رجوع ہونا اِنگ آئبننا - ہم تیری طوف رجوع ہوئے ۔ ن ب و ما قده -

ربیت البساری اسم طوت مکان ومصدر صیر ماده - نوشخ کی جگر- تمکان اقرارگاه - اسم طوت مکان اقرارگاه - اسم طوت بیدا کرنے اور در نواست رحمیس مزید قوت بیدا کرنے کے ۱۹۰

لة ديناكا دوباره ذكركياكياء

\_ لَا تَجُعُلْناً فعل بَني واحد مذكر عاصر حَعُل وباب فتى مصدر - توہم كونه بنا توہم كو

= فِتْنَدَّ الك كثير المعانى لفظ ہے۔ فَتَنَ ك اصل معنى سونے كوآگ مِن گلانے ك بين تأكد اس كا كھرا كھوٹا ہونا معلوم ہو كے ۔ اس لحاظ سے كسى انسان كو آگ ميں لم النے ك لئے مى استعال ہو تاہے قرآن مجيد ميں ہے كؤم ھے فوعلى النّا رِلْفُلْتُنُونَ ( ٥١ : ١١)

حبب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اتبت زیر عورمیں اس کے مندرجہ ذیل معانی ہو سکتے ہیں :۔

ادر ہم کو کا فروں کے طلم وستم کا تخت مشق ندبا۔ ۲در کافروں کو ہم برمسلط ندکر-کروہ ہم کو دکھ نے سکیں۔ ۱۳ م کوکا فروں کا آزمالسش کا مقام نہ بنا۔ فِتْنَدُّ بوج مفعُول منعمُوب ہے . این مِنْ لِنَا ۔ اِنْ فِنْ واحد مذکر امر معروف ۔ غَفُو اَ باب مِنِ ) مصدر - تو بُنْ ہے ۔

- اِنْ فِنْ لَنَا ۔ اِنْ فِنْ واحد مذکر امر معروف ۔ غَفُو اَ باب مِنِ ) مصدر - تو بُنْ ہے ۔

عَنْفُ اصلين ليے باس بہنائينے كو كہتے ہيں جو سرقىم كى كندگى الدميل سے محفوظ

رط سے۔ مغفرت اللی کا مطلب بہے کہ اللہ تعالی بندے کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس اعتبار سے عَفْرِ کا استعال معاف کرنے اور بخشس دینے کے معنی ہیں ہوتا ہے محیا ورہ ہے اِغِفْر ' تَوْ مَلِکُ فِي الوُ عَامِ ۔ لِنِهُ کِرُوں کو صندوق ہیں ڈال کر حمدا دو»

عبارو ... العَيِزْنُو الْحَكِيْم ، نبردست ، حكمت والا - رنيز الاحتظام و ٢٨٠٥) ... ١٠٠ ٢ صلى الله عليه و سلمه - كم الله عليه و ١٠٠ ٢ صلى الله عليه و ١٠٠ ٢ صلى الله عليه و الله و الله عليه و الله علي

ے فیصفہ فی ابولھیم ومن معد اعفرت ابراہیم اوران کے سائنیوں کے دستور زندگ میں اوراعتقاد وعمل میں۔

روس ما المرابط المارة الله الله الله و الكيوم الله الله الله و الكور الله و الكور الله و الل

مَيْنُ جُواد مضارع واحدمذكر غائب رجاء وباب نصرى معدر وه اميدر كمتاب وه الأيشه ركعتاب وه درتاب.

الله كالت مفعول منصوب سعد اسى طرح أليوم منصوب سد

ے فَاِنَّ اللَّهَ هُوَالُغَنَى الْحَمِيْلُ - حملہ جواب شرط ہے۔ بینی جو پنیمبروں کی ہردی دوگردانی کرے گا (تواللہ کا کچر نہیں بگاؤے گا) کیونکہ اللہ بائٹل ہے نیاز اور اپنی ذات ہیں جمود

اَلْعَرِي ، صفت شبر كاصيغرب الف لام تعرفين كاب - بياز، غيرمتاج -الْحَمِيْدُ، حَمْدُ عَي بروزن رفعيل، صفت مشبه كاصفيه عنى مفعول يعنى مَحْمُودُ صفت كياكيا يستوده - تعريف كيا بوا-٧٠: > = عسى الله- عسى: اميد، عنقرية، اندك بي كالمكالم، جب

اس کا استعال اللے لفظ کے ساتھ ہو تو معنی امیدہے ۔ توقع ہے ر تفصیل کے لئے ملاحظہو

(۱۱،۱۰۰) = اَنْ مصدریہ ہے ۔ یَجْعَلَ مضارع منصوب بوجعلِ اَنْ : = اَنْ مصدریہ نے دَثْمَنی کی ، = عَادَیْ ہُمْ ، ماضی جمع مذکر ماض مُعَادَاتُهُ (مفاعلة) مصدر سِمْ فَ دُثْمَنی کی ، تم في عداوت ركھي۔

= مِنْهُ الله عن تعييب من تعييب من تعييب منكر غات كفار مك كا طون راجع ب = مَوَدَّةً: فيت، درستى، (طاحظ بو ٩٠: ١- متذكرة العدر) فعل يجل كامفعول

عَسَى اللهُ نَاعَلَ - اَنْ يَجْعَلَ بَئِينَكُمْ وَ بَكِنَ الَّذِئِنَ عَادَنْتُمُ مِّنْهُمُ مُّ مَوَدَّةً خَرَر يَ رِرِهِ

جباتيت يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الَّا تَتَّخِذُ وَاعَدُ قِي عَدُو كُمُ ... الح نازل ہوئی توجو سلمان ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے تھے اہنوں نے اس آیت برعل

كرتيبوك لين كافرعزز واقارب جومكس مقيم تف قطع تعلق كرايا

اكرچ ده برے صبرے ساتھ اس پر عمل ہرا سے سكن اللہ تعالی كومعلوم تھاكہ لينے مال باب، بهن مجائيون اورقريب ترمين عزيزون سے قطع تعلق كرلينا كتنا صرارما كام سے؟ اس سے امتر تعمالی نے ان کو کی دی کہ وہ وقت دور تہیں ہے کہ حب تہا ہے ہی دشتہ وارسلمان

ہوجا بیں گے اور آج کی دشمنی کل کو پھر محبت والفت میں برل جائے گی۔

آیت کامطلب سے کر کفارمکہ میں سے جن اپنے عزیزد اقارب کے ساتھ اللہ کے علم كى بجا آورى مين تم نے تعلقات توال لتے ہيں ۔ اميد بسے كرا لله تعالى متها سے تعلقات كو بحال کردے۔ اور یہی ہوا۔ اس بشارتِ خداد ندی کے چند ہی <u>ہفتے</u> بعد مکر<sup>ق ت</sup>ے ہو گیا اور ماسوآ

چندایک سےمیلمانوں کے سب عزیزوا قارب مشترت باسلام ہو گئے۔ اوران کی باہمی وابت عفر بحال بو حتى-

نّا ہ عبدالقا دررج نے اس جبلہ کا ترجمہ یوں کیا ہے در امید سے کر وے اللہ تم ا

اور جود شمن ہیں تہائے ان میں دوستی ا

کلام سابقہ یں بوبشارت دی گئی تھی اس میں جو اس کی صفات کا رفراہیں ان کی تقویت سے سے بے بہان ہوا۔

قَكِ نُوكَ - قدرت والا ـ زبردست ، فل س لاست صفت شبر الم صيغه واحدمذكر الم عَنْ فَلَ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ ف عَنْ فَوْرً : بهت بخشن والا - عَنْ فَلَ النّ سع مبا لذكا صيغه ب ر

رَحِيْمُ نَهَايت رهم والار رَحُهُ مُنْ الله صفنت منبه كاصغه واحد مذكر ب اسس كا حبيم و أحد مذكر ب اسس كا حبيمة وأحد من المراب السس

٠١٠ ٨ = لَا يَذْهِلَكُمُ مضارع منفى واحد مذكر فائب أَهْى رباب فتح مصدر منع كرنا و دوكنا يحد فضير مفعول جمع مذكر ماضر، وه تم كومنع تنبي كرتاب و

- كَمْ يُقَاتِكُوْ كُمْ: معنارع مجزوم نفى جدلهم- معاتلة ومفاعلة المصدر- كُمْدُ

معيم فعول جمع مذكر ماضر و وتم سے تنہيں لائے۔ ۔ عصر آن تنبُرُ في هميم و آن معدريہ تنبُرُ في امضارع جمع مذكر ماض اصل ميں تأبولون

عقاء اَنْ کے عمل سے نون اعرابی سا قط ہوگیا ۔ بیچ و کبی رباب سمع ، معددرتم نیکی کرتے ہو معد : مناب میں اور ایس سا قط ہوگیا ۔ بیچ و کبی رباب سمع ، معددرتم نیکی کرتے ہو

ھمڈ ضمیر مفعول جمع مذکر غائب - کہتم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو۔

= كَ تُقْسِطُوْ الْكِهِ ثَمَ السَمْ عَلَمُ كَاعَطَفَ عَلَمْ مَا لَعْرَبِ تَقْسِطُوْ الى وان تقسطوا معنادع كاصغ جمع منزماض اِ قُساكُ وافعال) معدد -

راکیمُ خُر جارمجور ان کی کرف ان سے ، داوریرکہ ، ثم ان سے انصاف سے بیش آؤ در طربات

قَسَطُ وقُسُوطُ مصدرے (باب طرب) معنی بے انصافی کرنا۔ اس سے قرآن مجدمیں ہے واقا کی کا اور جو گنہ گارہو مجدمیں ہے واقا کی اور جو گنہ گارہو وہ دورخ کا ابندھن بنے۔

اسی ما دہ سے معدد فین کے واقت کے برباب ضرب سے اور اہاب نعری سے۔ بعنی انعاف کرنا ہے۔ اسی سے قرآن مجید میں ہے وا قید کے ان الله کیجی ہے۔ العقیسطینی (۹۶:۴) اور انعاف سے کام توکہ خدا انعاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آیت زیرغوریں اسی معن میں آیا ہے۔ ترجہ اکیت ہوں ہوگا! «جن لوگوں نے تم سے دین سے بایسے میں جنگ بنیں کی اور نہ تم کو تمہا ہے گھروں سے نکالا۔ ان کے ساتھ معبلائی اور انصاف كاسلوك كرنے سے خداتم كومنع نہيں كرتا۔ \_ اَلْمُقْسِطِينَ ـ امم فاعل لَجْ مذكر ِ انعاف كرنے والے يَكِن كرنے والے ـ تعلائی

ا المَ الله عندا من على الله عندار عاسب منظاً هَوَ لا مفاعلت مصدر - انهول عندار انهول عندار انهول عندار انهول

مددک انہوں نے معادنت کی ۔ انہوں نے لیٹ تیبانی کی۔

= اَنُ تَوَلَّوُ هُمْ مِ عَنِ اللَّنِ نِي مِن اللَّنْ يَى والمموصول سے بدل ہے۔ تعینی اللہ تو ان سے دوستی کرنے سے منع کرما ہے جو دین میں تم سے لوے - اور تنہیں تنہار تھوں سے نکالا۔ اور تہائے نکالنے پر اور لوگوں کی مدد کی۔

ان مصدریہ ہے کوگو کھنے۔ توگو ا مفارع جمع مذکر ماضر ہے۔ اصل میں فَنْ لَوْنَ مَعَادَ اكِي تَاء منعن بوكمي فَوَكَّوْنَ بِوكيا أَنْ مِعْل سِد نون اعرائي مُركيا-

كَوَلَوُ اره كِيا - تَوَيِّ وَتَفَعُلُ مَصدر -

جع مذکر غاتب۔ اور حوان سے دوسی کرے گا

\_ فَأُولَكِكِ مِهُ مُالظِّلِمُونَ. فَ جاب شرط ك لِي الْوَلَيْكَ الم الثاره جع مذكر

همچه سی وی لوگ ظالم ہیں۔

و الم كمعنى بي كسى جيزكو إس كم مخصوص مقام برندر كهنا . نواه كمى يازيا وفي كرك یا اسے اس کے صلحیج وقت یا اصلی حبگہ سے مہاکر۔

یہاں دین اسلام ہیں مسلمانوں سے اور نے والوں کے ساتھ دوستی کرنے والوں کو

ظالم کہاگیا ہے کہ انہوں نے ان سے بجائے عدادت سے دوستی اختیاری ، یا انہوں نے اس طرح عداب کو لینے اوپر الاگو کرکے ای جانوں پر ظلم کیا۔

١٠: ٧٠ = إذا : حب طرف زمان ب يهال برشرط كم معنى مح لئ آيا ہے۔

\_ مُهجراتٍ- اسم فاعل ماصغه جع مؤنث مُهاجَرَةٌ رمفاعلن مصدرب -بجرت كرف واليال - يه ألمو منث معال بدين كالت بجرت يامها جر بوكراكس -= فَا مُتَّعِبُ وَهُنَّ مِنْ مِن جِوابِ شَرِطِكا - إِمُنكَحِنُوا الركامينة جَعَ مذكرها صرامُتِعاكُ

(افتعال) مصدر - هميُّ ضمير مفعول حبيع مؤنث غاسب - توان كاامتحان كراو-اكلهُ أَعْلُكُ مِا يُمَانِهِ تَ مِهِ له معترضه ب اَعْلُدُ ا فعل التفضيل كاصيغه مضاف ،مضاف الير- ( الشمان کے ایکان کو بہترجا نہے ب = فَإِنْ: فَ تَعْتِب كَ لِهُ إِنْ شَرَطِيه بِ رَبِي آكرة عَلِمْتُمُوهُ مُنْ عَلِمْتُ مُ مَا صَى جَع مَذَكُرُ مَا صَى إلَى مَدَر عِلْ مَنْ مَصِدر سے متم جان لو۔ تم كومعلوم بوجائد واد اكتباع كاب همي ضمير مفول جمع بونث غاسب ر مفول اول ممرُ مِناتِ مفول ثانى مكلِمُ مُحرِّكُ اليان واليال -ے مَلَهُ تَوْجِعُوْ هُنُبَّ، فَ جِوابِ شرط کے لئے الاَتُوجِعُوْ ا فعل بنی جَعِ مذکرحاضر رَخِعَ الله صلى معدر معنى والبس كرنا- والبس بجردينا عرب صرب من معمون على المناس مُونت غائب۔ تومیت والبس کروان کو۔ و ۔ الب کا عالمت ہے ان کو ۔ اللہ اللہ اللہ عالمت ہے ان کو ۔ اللہ اللہ عالمت ہے ان کو ۔ اللہ اللہ عالمت ہے ان کو والبس كفاري طرف مذكرنے كى مركبونكه ده عورتيں كا فردں كے لئے صلال تنہيں ہيں۔ اورنده ان عورتوں سے لئے حلال ہیں - ضمیر حمد کفار سے لئے اور هنت مهاجرمون عورتوں سے لئے ہا جا فراب مرب معدرسے دینا۔ کی صیر مفعول جمع مذکر غاست حس کا مرجع ان مومن مباجر بیویوں سے کا فرخاوند ہیں جودہ سيحيج جمولا آئيں ۔ = مَا أَنْفَظُوا مِا مُوصوله أَنْفَقُوا إِس كاصله موصول وصله مل كر الْوُا كامفول ثانى

جوانہوں نے خرج کیا۔ راینی جوان کے مشرک دکا فرخا دندوں نے مہر یا وظیف وغیرہ کی صورت میں

ان مومنات مهابرات برخرج كيامخار

- وَ لاَجُنَاحَ عَكِيكُمُ أَنْ مَنْكِ حُوْهُ مَنَّ بِوابِ شرط مقدم إِذَا الْتَيْتُ مُوْهُ مُنَّ الْجُوْرَ هُنَّ : شرط مُونر، يعى حب تم ان عور توں كے مہر دے جكو توان عور توں سے نكاح كر لينے يں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ے ، یں ہے۔ لاکجنائے کوئی حرج تنہیں مکوئی گناہ نہیں۔ لا نفی طبس کاسے اس کے عمل سے مجنا

منصوب سے

ر بہ ہے۔ اُکْ مصدریہ تنگیعتوا مغادع کاصیغہ جمع مذکرحاصر۔ نیکامی باب خرب مصدر ھیت ضمیر مفعول جمع مُونث غاسّب۔ تم ان رعورتوں سے مکاح کرلو۔

إذا ظون رمان شرطيه آياب -جب-

را تکنیمو کی آیا تکنیم این می جمع مذکر طافر ایتنائی (افعال) مصدر تم نے دیا۔ واد استباع کا ہے داور استباع کا ہے دار استباع

معنی رسی کے ہیں یہاں اس سے مراد عقب نیکاح ہے۔ نکاح کے نبدھن جیسے عقد موالاً عقد نکاح وغیرہ۔

معد کا ویرہ کی افر سی کافرہ یا کا فرد کا فرہ دونوں کی جمع ہے یہاں ہجن گا فرعور تیں ہے ۔ لا تنسیکی الجعی ہے۔ ان کی بنوشنیں یعنی اپنی کا فربیو یوں کو لینے نکاح کے ہند صنوں ہیں مت جکڑے رکھو۔ ان کو لینے نکلح میں قائم سے پراصراد مت کرد۔ تم اپنی کا فربیو یوں کو لین نکاح میں مت روکے رکھو

على المستَّلُوُا وادَ عاطف إستَعَلُوا - سُتُوال عام الماصيد جَعْ مذكر ماصر عمال الله على الملكم الملكم الملكم الملكم ما الفقيم ما الفقيم ما الفقيم صله ماضى كا صيغه جمع مذكر ماضر وإنفاق،

ے ما الفقام ما وعورہ الفقام علم عالم ما و میدی عارف رواعی رانعال مدر جوتم نے خرج کیا ۔ رانعال مدر الموتم نے خرج کیا ۔

\_ و لَيَسْتَكُولُ واو عاطف لِيَسْتَكُولُ امر كاصيغ جمع مذكر غاسب اور مانك يس يعنى المؤلوك مانك بي المافراك مانك بي والمون في مناكب المون في مناكب المون في مناكب المون في مناكب المون في المون في مناكب الم

بَهُ كُمُ بَدِّتُكُدُ: اى الذى يحكد ببنكد جهده تهاكي مادر فرما ناب الدي يحكد ببنكد جهده تهاكي مادر فرما ناب الدي التحكم التي التكوير المناب المراب ال

آحك كركي تذليل اور تخقرك لئے لفظ نتى استعال ہواہے۔

ترجميه ہوگا،\_

المصلمانوا اکرمتہاری بیبیوں میں کوئی عورت تم سے دور دہم کو چیوز کرکفار کی طرف میلی ما اوراس کی والیسی کی کونی امیدنه بهوم

رمعًا علمي مصدر تباري توبت آئے - بہاري باري آئے -

فكاقبنت فجاءت عقبت كمدونوستكدمن اواء المهوبان حاجرت امو**ا**خ انعانومسلمترالی المسلمین ولؤمه حدا داءمهوها *دردن ابیان ، کثاف ،* بینیادی)

معرِ بہاری نوبت مہراداکرنے کی آئے کہ کافرعورت مسلمان ہوکڑ سلمانوں سے پاس آجا اور ان يراس كامبراداكرنالانم عمركم

و كَالْكُولُ اللَّهِ إِنْ وَهَبَتْ أَنْوَا مِحِكُمْ مِلْهِ وَابِسْرَطِهِ فَ وَابِسْرَطِهِ تواد اکرد ان کوجن کی عورتیس جاتی رہی ہیں۔

على المستركة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والماض كالمنيز والمنطقة و کے یاس ملی گئی تغیس ہے

عن و المعنوا الله؛ وادّ عاطف و إنْ الله عند عند عند عند القار و المعالى مسر القار و المعالى مسر الله متصوب بوج مفول - اور خورو التُدست -

- أَكَّذِى اَنتُ تُمْدِيهِ مُعُ مِنْوُن - (حبس يرتم ايان لائے ہو) أَكَّذِي الم موصول يا قى جلراس كاصلر- يده يس ممير ، واحدمذكر غائب كا مرجع اللهب.

مُؤْمِنُونَ إِيمَانِ إِنهَانِ إِن فَعَالَ سے اسم فاعل كا صيغ جع مذكرسے - ايان وللے -

١٢:١٠ فِي يَهُ النَّبِي يا حسرتِ ندار إلىنى منادى بعد حب منادى ير القِلْهُ داخسل ہو تومذكر ميں أيُّهُا ادر وَن ن مِن أَيَّهُا يَا كسا تعظرها يا ماتا سے جيسے كم مذكر كى مورت مِن يَا يُهَا النَّبِ في رآيت نها، اوِرمُونِث كى صورت مِن يَا يَتُهُا

النَّفْسُ الْمُطْمَلِنَةُ ﴿ وَمِنْ ١٤٠) يَا يُعْاَالِنَ مِنْ لِلسَّامِيُ لِي الْمُعْالِقَ مِنْ لِي ا = إنحاء ظون دمان منترطيه - إذا جكاء ك ..... الع حبر نتر لميته ب = جَاءَ كَ بَرِ بِاس آئے بہاں جَآء بعنی صغیجے ہے۔ حب تیرے باس آئیں

میرایعنک دمضارع جمع مؤنث غانب میراکیک دمفاعکہ معدر - وہ عورتیں

میت کریں ۔ کے مغیرمفول وا مدمذکر ماضر تیری -

حب آب سے پاس مون عورتیں بعیت کرنے کے لئے آئیں۔ یُبَالِعُنَكَ

مال سے اکمٹومینٹ سے۔

= عَلَىٰ اس بات بر = انّ لَدُ لَيُفُوكُنَ مِا للهِ - انْ مصدريه ب لاكنيْوكُنَ معنارع مننى جع مُونث

غاتب إلى والمنواك والمعالم معدر وه شركي قرار نهي دب كل -

\_ وَلاَ يَذْ مِنْ اِنْ مَا مَا عَطَعَتْ مِعْمِي لَا كَيْنَاثُوكُنَ بِرَبِ اور نه زنا كرس كا .

مغارع منقل جمع مؤنث غائب نرِنَا عِ رباب صرب مصدر سے۔ ب سیوم نہ سے در در منفر جہ میں نہ ہے : اس کا نام کا ایک ان میں میں سے

ے واق یقت آئی مفارع منفی جمع مؤنث غائب قُتل وباب نفر مصدر سے۔ اور وہ قبل نہ کریں گا۔ ماقبل کی طرح اس کا عطف جب لا کیشرک کن برہے ۔

\_ آؤ لاَ دَهُنَّ مَ "معناف مفاف اليَّا اِنِهَ اولادكو \_ وَ لاَ يَا نِنْ مفارع منفى جمع مونث غاتب إنتيانُ دباب ضب معدر-

لا کیشوکئی برہے -سے ببہ فتاین معول ہے بوج مرن بر مجود ہے۔ ایسا مرح حجوط کرسس کوش کر

سنے والاحیران وسٹشدررہ جائے۔ — یَفْتُونْیَکَهُ۔ یَفُتُونُی مضامع جمع مَونث فائب اِفْتُوا مِرُ (انتعال) مصدر مح مغیرمغول واحد مذکر فائب جس کا مرجع بہتان ہے۔جس کو وہ خود گھڑرہی ہُوں۔ اس صود س میں یہ یَاْ تِیْنِی کی ضیرجمع مَونث سے حال ہے۔ یا جسے انہوں نے خود

م مورت میں یہ بھتائے کی نعت ہے۔ محواہو راس مورت میں یہ بھتائے کی نعت ہے۔

\_ مبائن آئیو یُھن ۔ مبائن کے معنی درمیان ، بیج ، مرانی ، ملاب ، ددچیزوں کے

درميان وغيره ہيں ـ

میکن حب اس کی اضافت ایک یی یا ارجیل کی طرف ہو تو اس کے معنی سامنے اورقریب کے ہوتے ہیں - یہاں بین مضاف ہدا وراس کی اضافت اید بھن کی طرف اَيْلِ نُهْدِتَ مضاف مضاف اليهل كرمصناف اليرسيے بَائِنَ كار

اسى طرح أَرْجُلِهِنَ كى صورت سے لہذا اس كامعنى ہوگا۔ روبرو، ساھنے ، ديرہ

جب له کا ترجمه بوگا.

اور ده کونی دیده دانسته مود سانحته مهتان پذباندهیس گی ب

= كَ لَا يُعْصِيْنَكَ - وادَّ عاطف، لَا يَعْصِيْنَكَ مضارع منفى جَع مُونِث عَاسِ ر عضييات رباب خرب مصدر ك ضمير معول واحدمذكر حاضر اوروه نا فرماني نبي

المرب كى ـ اكس مجله كاعطف عبى لا كيشوكن برب ے نِیْ مَغِرُونِ معروت احکامیں منیکی کے امور میں ۔ بعنی و کسی رشرعی سنیکی کے امور میں ۔ بعنی و کسی رشرعی سنیکی

کرنے میں اور گناہ اور بری سے بازسے میں آپ کی نافرانی نہیں کریں گی۔

= فَبَا لِعُهُنَّ مِن جواب شرط ك كئه ما يعُ امروام د مذكر ما عز هن صمير مفعول جع مُونث غاسب - مُبَالِحَتُ المُعَامِدُ مفاعلة ) مُصدر رتو ان عورتوں كوبعيت كريے یہاں مبالیت کا بعیت تبول کرنے اور عبد لینے اور معابدہ کے معنی میں استعال

- ق استَخْفِيْ لَهُ تَ الله على سالق كامعطوف سِ إستَغْفِيْ امر كاصيفه واحد مذكرها ضر - إ سُتِغْفًا كُول ستفعال معدر - تونجشش مانگ - تومغفرت كى دعاكر -هُ تَ صَمير مفعول جمع موسن فاسب - ان كے كئے - ألله مفعول ثانى - تو ان كے كئے

الشرسے مغفرت کی دُعاکرر

مت رکھو۔ دوستی نہ کرو۔

ے قُوْمًا۔ منصوب بوج مفتول اس قرم سے ۔ فَوْمًا - منصوب بوج مفتول اس قرم سے ۔ فَوْمًا سِن اللّٰهِ مَعَلَيْهُمْ - هِنْ صَمِير جَعْ مذكر فائب كا مرجع قَوْمًا سِنَهُ ،

قَدُ سَيَعَ الله م المعتمنة ١٨ م المعتمنة ١٠ م المعتمنة ١٠ م المعتمنة ١٠ م م المعتمنة الم المعتمنة المعتمنة الم

بي يا عام كافر مراد بي -

\_ قَلْ يَشِيمُوا لَهُ مَا صَى بِر داخل بوكر قَلْ تَاكيد كافائده ديناس يَلْسُوا ما صَى جَع مذكر فاتب مياً ومقى رباب سمع ، مصدر يحقيق ده فالميد بوگئة وآخرت سے، يه بهي قُومًا

ر بے۔ سے کما تیٹیق بر کما مرکب ہے ک تنبیا در ما موصولے اور بعد کوآنے والاجلہ مكاكا صلهيد

ما المسدہے۔ کیکئیں ماضی وا مدمذکر غائب الوبر ملاحظ فرائیں کیکئیں ا آبت ہذا) لینی حبس طرح کا فرلوگ قبوں میں برائے ہوئے لوگوں کے دوبارہ جی انتھنے اور ان کے تواب وعذاب پانے کی امید نہیں سکھتے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جن برا لٹد کا عذا نازل ہوا آخ<u>ہ سے</u> مایو*سس ہو تکے ہیں ۔* 

## بشيرا للوالتحثلن التحديم

# (١٢) سُورَ فَي الصّفِي فِي الصّفِي الصّفِي الصّفِي (١٢)

11:1 = سَتَجَ بِلَّهِ سَبِّحِ مَا صَى وَاحِدَ مَذَكُمْ عَائِبَ لَسَبِّعِ رَتَّعَعَيْلٌ مَصدر اللهِ اللهُ يَابِ لَسَبِّعُ رَتَّعَيْلٌ مَصدر اللهِ اللهُ تَسَبِّعُ رَتَّعَ عَيْلٌ مَصدر اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

- ریر میرون میرون میرون از ایرون از میرون کا می المیرون کا میرون کا کا میرون کارد کا میرون کا کا میرون کا کا میرون کا کا میرون کا کا کا کا میرون کا کا کا کا میرون کا کا کا کا کا کا کا کا کا ک

= اَلْحَكِيْمُ: فَكُمت والار صفت منبكا صيفهد.

٢:١١ = كِدَري لفظ مركب سب لام تعليل اور مكا استفهاميه سد مكاك العن كو تخفيفًا ساقط كرديا كياب - مكاك العن كو تخفيفًا ساقط كرديا كياب - مجول كس وجرس لئ -

مَا لَدُ أَفْعَكُونَ مَا مُوصُولُهِ لَا تَفْعَلُونَ صَلَاد جَمَّم كَرِتَ نَبِي .

٣:٩١ كُبُرَ مَقْتًا لِهِ كَبُو مَاضَى ، واحد مذكر فائب لَ بُكِبُو كُبُنُ وباب كرم

عن زبان ہیں جس لفظ کا اصلی مادّہ ک آب تر سے مرکب ہوتا ہے اس کے مفہوم میں طرائی کے معنی ضرور ہوتے ہیں لیکن طرائی کی نوعیّت مُدا مُدَا ہوتی ہے۔ جیسے اَلکب اُوگ المنعالی سراوی مرتبرا ورعظت میں طرائی۔

ا صَابَهُ الْكَبُورُ (۳؛ ۲۶۷) عمریں طِرائی سبری ، طبطایا ۔ ویں نزدی سبر وی

فیه مآ اِنْ مُ کَبِی نُرِی ۱۱ ، ۲۱۹) گناه میں بڑائی - دغیرہ مُفتاً - بغض، عناد، غصر، بیزاری، رباب نفر، سے مصدر ہے - بوج تمیز منصو ادر و تے بیزاری، ازروسے نالپ ندیدگی - = آنُ لَقُولُوُا - آنُ مصدري تَقُولُوُا مضارع منصوب بوجمل آنُ - جله آنُ لَقُولُوُا مضارع منصوب بوجمل آنُ - جله آنُ لَقُولُوُا مِنْ لَقُولُوُا مِنْ لَقُولُوُا مِنْ مَنْ لَعُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

قَدَّانًا كَنْخُنُ الصَّافُونَ (، ٣٠ ، ١٦٥) اور بهم بى بى قطار با بذصف والع -عَمَّا فَهُمُ مُ عَمَّاتُ حَنْ مَنْ بِبِعِل ، هُمُ صَمْدِ جَعْ مَذَكُر فَاتِ كُويا وه (بين) عَمَّا اللهُ مُ عَمَارت ، يه واحد ب وقع نهيں كيونكه بُنيانٌ مَّرُصُوْصُ مِين بُنْيَانٌ كَي صفت بهى مذكر ب جع بوتى تو صفت مونث بوتى -

وتامنیث دونوں جاتز ہیں۔

صُفَّا حال ہے کِفَاتِکُوْنَ کے ضمیر فاعل سے۔ فی سَبنیلہ ہیں ہ ضمیروا حدمذکر غائب کا مربح اللہ ہے۔ سَحَا تَنْهُ مُدُ بُنْیَانَ مُسَوْضُ یہ بھی گِفَاتِکُوْنَ کے صنمیر فاعسل سے حال ہے الا : ه سے دَاوُدُ قَالَ مُوسِلی ۔ کلام ستانفہ ہے وادُ عاطف / ۔ اس سے قبل کلام محذد ہے۔ ای ا ذکر الوقت اِ وُدَفَالَ مُوسِلی ریعیٰ اے محد صلی السُّملیوں می اوکرودہ

وقت جب حفرت موسى في ابني قوم سے كہا۔

يا- ا ذكر لهنوً لاءالمعرضيىعن الفتال وفت تول موسى لقومه-ان دستمنان دین سے قبال پراعتران کرنے والوں کو دہ وقت یاد کراؤ جب مضرت موسی رعلیالسلام) نے اپنی قوم سے کہا تھا

= يُقَوْم ..... . رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ - يه قال كا مقول ب-

لِمد - يُون اكس لئ (ملاخط بوآيت ٢:١١ متذكرة الصدر)

تَعْمُ فَوْمَ مَنْ فِي مَضَارِع جَمِع مِذْكُر مَا هُرُ إِنْ يُكَ أَكُمُ رَا فَعَالَ مُصدرً - نون وقايه ي ضمير مفول واحدمتكم سے - تم مجھ ستاتے ہو - تم مجھ اندار دیتے ہو۔

= وقَدُ تَعُيلُهُونَ أَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مَهِ ماليب ان الكارى تاكدك

كَ أَيَّاكِ مَا تَكُ تَحْقِيق كِمعنى مِن أورمضائع كاأستعال استمرار كے لئے ہے .

= فَكُمَّا نُ تَعْيِب كاب لَمَّا مسرن نرطب لَمَّا ذَاعُوا مِله نرطب اذَاغَ الله مُقَلَّى بَهُمْ مَلِم مِبْرَانَيْهِ مِن لِعِن كُنزد كَ لَمَّا حسرف شرط نبين مِن بكد الم طرن ہے جین کا ہم معیا۔

- زَاعْوَ ا مامنى جمع مذكر غائب زَ نَعْمُ رباب صب مصدر دده عبر كمة و و كم بوكة

دہ بہکے گئے۔ = آذاغ الله فَكُو بَهُ مُد ا ذَاغ ماض واحد مذكر نائب إذاغة وانعال معدد في الله في الله في الله عند مناف مطاف الله على معمول فعل اذَاغ كا - الله في ان كے دلوں كو في الله في الله عند الله الله في الله

ئیڑھا کردیا۔ - قدا للہ کا کیک کی الفکی م الفلسقاین ۔ جمد معرضہ تذیبی مضمون ساسبق کا کید کے لئے۔ بعن کج رودں سے دلوں کو ٹیڑھا کردینا۔ ادر ادلٹر نافرمانوں کو ہرایت یاب نہیں

رباء انفوم الفلسقين - موصوت وصفت مل كركة يَهْ لِي كامعنول . حدّ از خ قال عِيسلى - اسس كاعطف افدقال موسى برس ادر باد كرووه وقت حب عینی نے کہا ہے

. إمد مكراكه كمد معض على على السلام كا قول س اور = يلَنِي إِسْرَاسِيلَ گال کابیان ہے ۔

مِنَ التَّوْرِيلةِ- اى مصدقالما نفته منى من التوراة عي تصديق كرن واللهول تورات کی جو مجھ سے پہلے رموجود ) ہے -

\_ مَا بَائِنَ مِدَى أَوْ مَا موصوله مِن يدى مَا مضاف مضاف اليدمل كرصد، بين يك

ا ی قبلی میرے سے بہلے البراتفاسیر ونیزالاحظہو بی ابدیان

\_ مُبَقِيلًا مرتبى طال ہے - بعنی اے بنی اسرائیل میں تتہاری طرف استد کا بھیجا ہوا آیا ہو بحالمكه میں تصدیق كرنے والا بول تورات كى جو ميرے سے بيلے موج دے اور بنا بت دينے

والاموك اكب رسول كى جوسم عبد آنے والا ہے.

= اسمد آحماً: إسمد مفان مفان البه لا كى ضميركام جع رسول د - حبركا نام احدب مدرسول کی نعت ہے لینی مضرت محدصلی دندعلیہ وہم کا دوسرا نام ہے) \_ فَكَمَّا وَ تعقيب كاب كمَّا معنى حِينَ الم ظرف زمان سِ عمر حب السِّ

\_ البينت كلى نشانان، روشن دلائل، كبينة وكاكر مع سه

\_ سَخَىُ مَّيِنِيُ مُونِ مومون وصفت عَملا جَادو. فَلَمَّا جَاءَ هِ مُحَدِي بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا هَلَوْا سِيْحَ مَّيِنْتِ: ىفظى ترجمه ہوگا :\_ لبى حبدوه آيا اُن كے باس روك نانان كرتو انہوں نے كہا يہ تو كھلاجا دُوسيے

۔ ۱۰۔ جَاءَ کی ضمیرفاعل اگر مضرت علیاں علیالسلام کی طرف راجع ہے تو ھے شمر صفیرکامرجع بنی اسرائیل ہیں ۔

اں ریاں۔ اور اگر جَاء کی ضمیر فاعل کا مرجع اَحْمَد ک دینی محدر سول الله صلی الله علیه و لم سے تو هکھ سے مراد کفار فریس ہوں گے۔

اول الذكرى صورت مين بينات سے مراد حضرت عليٰ عليالسلام سے معزات بول رو متلاً مردول كو زنده كرنامه ما در زاد اندهو ل بناكم نا وغيره م

مُونْ الذكر كى صورت من ان سے مراد حضرت محدرسول الله صلى الله عليه ولم كے مجزا مول کے: مثلاً سنق القمر، اورسے برمر دوا ی مجزه قرآن کریم بیش کرنا۔ اس طرح قائوًا سے مراد اول الذكريس بن اسرائيل موں كے اور دوسرى صورت ميں كفار سود منا سے مراد حضرت علی علی السلام کی صورت ہیں ان کے معجزات یا ان کی وات ا اوردوسری صورت میں رسول کریم صلی الترطر وسلم کے معجزات یا ان کی وات مبارکہ۔ م. مذاسخر مُنان .

بيضاوى كمنت بيس ، و الا شاوة الى ما جاء به اواليه وتسميت رسحوً اللمبالفة (اس میں) اشارہ ہدان بینات کی طون جود ہ لائے یا ان کی دات کی طرف ان کو یعنی ان ک کھلی ہوئی نشانبوں کو یا ان کی وات کو سعو، بیان کرنا مبالغہ کے لیے سیے۔

ال: ٤ = دِ مَنْ معاوُ عاطف، مَنْ استفهاميه سِه.

= أَظُلُمْ ظُلْمُ سه افعل التغضيل كاصيغه بعدنياده ظالم رزياده ق سع تجاوز كرف والا

مہنی مرکب ہے من حرف جار اور من اسم موصول سے۔ اس سے ہیں...

= إِفْتُوكَى : ما فَي واحد مذكر غائب افتوام وافتعالى مصدر مع حبي كمعنى بي بهتان باندهنا وانتولى اس فحوط باندها وس فيتبان باندها

الكنزب - حبوث كارافترى كامفول برر

آیت کا ترجمه ہوگا۔

اور اس سے مڑھ کربھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو التُدرچھوٹ باندھے۔

- وَ هُوَ يُدْعِي إِلَى الْدِسْلَامِ : حَلِم اليهب ما لاَئِح وه اسلام كى طرف بلايا جاتاب هو سع مراد و متخص جوالله يرجبوما بهتان باندهتاب-

مبائعی مفارع مجول وا مدمند کرفائب دعو تا این اس مصدر اس کو بلهامانا - وَ اللّهُ لاَ يَكْسُلِى الْعُوْمَ الظّلِمِينَ ؛ إور الله السي ظالم ( ناق مشناس ) وكور كو ہدایت یاب بہیں کرنا۔ بیمبلدمضمون سابق کی تاکیدے لئے آیا ہے

۷۱: ۸ = یگریندگون : مسب بِافْوَا هِرِمُ سرملران که افترار کی غرض د غایت بیا \*\*

روسهة. ميُونِيُكُ وْنَ: مضاع جَعَ مَذِكَر غَامَتِ إِدَادَةٌ ﴿ افْعَالَ مَصَدِرُ وَهُ جِلْهِ مِنْ مِنْ لِيُطْفِئُواْ يَهِالَ اَنْ مَقْدَرَهُ ہِ لَامَ زَائِدُهُ تَاكِيدِ كَ لِنَّا إِنْ مَقْدَرُهُ مِنْ وَكَا: يُحِرِنِيْ وِنَ اَنْ يُطْفِئُوا - يُطُفِئُواْ مضاح منصوب بِوجِ عمل اَنْ مقدره م جَعَ مَذَرَعًا \*

إ ظَفَا يُ وافعال) معدر- كهوه بچادي -

كَلِفِيْتِ النَّا رُكِمِينَ أَكْرَبِحُ مِلْتُ كِينِ اور أَ طُفَا تُهَا دانعال، كمعنى ميونك سر بجالين كي بن مطَفَعَ ما ده.

قَلُ سَمِعَ اللَّهُ ١٨ \_ فور الله ومضاف اليه والله كانور الله عن كى روتى الله كادين الله مراد قرآن مجيد اور حضور سني كريم صلى الشرعليو لم بهي بو كي بي -= بِإِنْوَا هِمْ ، بِ استعانت كى ب- أَنُوا هِلْم : معنان مضاف اليه-ان كمن با فواهم - لين منسد ويونك ماركر اَفْدُا لَا فَكُمْ كُنْ مَعْ بِ- فَيْمِ اصلى بِي فُولًا عَمَا لا لَوْكُواكُر واوكوتم سے بدل دیاگیا۔ = قالله مُنِمُ نُورِ لا جد عاليه على الله سبدار مُنِمُ نُورِة إس كَ خر-هُنْهُ الم فاعل واحد مذكرة مطاف، إنهام وافعال مصدرت ويوراكرف والا-كامل كرف والا فورِّع مضاف مضاف اليمل كر هُنْهُم كامضاف اليه و حال يهم كراند المنزور كوكامل كرز و الاست اینے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ \_ كَوْ: خواه- كَوْ منصل ب - يعني كافرول كى نوشى بويان بو دونول برابربى -= كَوِيعَ: ما فنى واحد مذكر غاتب كوا هَدُّ رباب مع مصدر نال ندكرنا - مُراجانا- نفرت كرنا رمنكين رئي عراماناكرى - خواه كافراس كوسخت نابسندكري)-١٢: ٩ = هُوَ الَّذِي - وه ذات ب حسن، = الْهُدى - اى القان -= دِيْنِ الْحَقِّ - اس كاعطف الهُدى برب اى وبدين الحق - دبن عق، دين الى السلام ملت عنفيد-= لِيُظْهِرَكُم - لا مُتعليل كا- يُظْهِرَ مضارع منصوب ربوم عل لام إَنْهُا رُوافِعًا لُّ مصدر- كاضمير مفعول واحدمذكر غائب حس كا مرجع دين عقوب، يظهر كى ضميرفاعل الله كى طرف راجع ہے۔ تاكدوہ اس كو غالب كردے۔ = النويْنِ كُلِّم: اى جميع الدديان المخالفة - اسلام كم مخالف علمددي -= وَكُوْكُولَةَ الْمُشُوكُونَ؛ مِنْرِكَ كِيهِ بِي نَانُوكُ بُولَ. ١٢:١١ = ، هكل صرف استفهام ب اسفاع برداخل ال كوستقبل معن کے بئے مخصوص کر دیتا ہے۔ کیا ؟ تحقیق معنی قال سے لئے مجی آتاہے۔ = آ دُلُكُمْ عَلَىٰ - أَدُلُ مضاع واحدثكم دَلدَكَة وباب نص مصدر عَلى - ع صلے ساتھ۔ کسی طوف رمہنا نی کرنا۔ بنا نا۔ کٹ ضمیمفعول جسمع مذکر طافر اکیا میں

تم كوبتاؤك يا آگاه كرول ميامتهاري را بهناني كرون م

= تُنْجِيْكُهُ: تَنْجِعَى مَنَارُعُ وَاحْدَمُونَتْ عَاسِ إِنْجَاءُ وَافْعَالُ مُصَدَرِ بِخَاتَ وِينَا الْجَاءُ وَافْعَالُ مُصَدِر بِخَاتَ وِينَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّه ن اج او اماده

الآي اا = نَوْ مِنُونَ بِاللَّهِ مضارع واحد موّنت غاتب إيها في رافعال مصدرتم ايمان

یک الائے ہو۔ اللہ کے ساتھ۔ - وَیُجا هِدُوْنَ وا وُ عاطفہ جُعا هِدُونَ صیغہ جُع مذکر مضارع معووف ۔ مُجا هَدُ ا (مُفَاعَلَدُ مصدر بِمِعِیٰ قِیمن کی مدافعت میں مقدور بھرکوشش و طاقت مرن کرنا۔ تم جهاد کرتے ہو۔

جہاد کی تین قسمیں ہیں ہے

احہ کاہری دسمن سےجہاد ۔

۲ درشیطان سسے جہا در

س<sub>ام</sub>ے نفنے جہاد ۔

جُا هِدُ وُنَ كَا عَطِفٍ تَوُ مِنُونَ بِرِبِ.

حَلَد تُكُونُ مِاللَّهِ .... مِنَا نَفْسِكُمْ استينان بيانيه سعد بيساكها جائ مَا هذه التجارة ؟ وَلِنَاعَلَيْهَا - اورجواب مِن كهاجات: تَوُمِنُونَ باللهِ... الخ ہردوموا قع ہر الن منون کو تجا هدون ) مفارع معن امرہے .

یو جیا جائے وہ کولسی مجارت سے جوہمیں عداب الیم سے بخات دے گی ؟ اور جواب دیا جائے کتم ایمان لاؤ الله براوراس کے رسول بر اورجها د کروا ستری را میں

النهااون اورجانون سے ر خولکھ رُخَانِ لَکُورِ إِنْ كُنْتُمُ لَعْلَمُونَ و ان كنتم تعلمون جارتر طب شرط مُوخر- ذلكِم خَيْرٌ لكم مجراب شرط مفدم سه.

ذ لِكُفُ، ذَا اسم الثار كُوْ ضميرت مذكرها ضرخطا كب لئے ہے بيريبي ،اس

میں ایمان بالشرایان بالرسول وجهاد فی سبیل الشرمشار اليه سے ـ

خُنْرُ افعل التفضيل كاصيغهه على خواهشات كالبروى كرنے اور جان ومال كو راه فدا می خسری ند کرنے سے بہترہے۔ ران كونيم تعلمون : اگرتم مجهم اسكت بوتوسم و ادر به جمارت كرو اس كونه چورو ١٢:١١ = يَغْفِرُ لَكُمْ أُدُنُوْ بَكُمْ عَالِبَ شَرَطَ مِنَ اور شَرَطِ مُعْدُونَ مِنَا اللَّهِ الْمُعْدُونَ مِنَا

کلام یوں ہوگا ہے

إِذَا فَعَلْتُهُمْ ذَالِكَ لَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُكُ تَكُمُ وَالْحَارَانِ

حبب تم الساكروك تو دالله تهاسه كناه معان كرد كا رتفسير مظهري كِغُفِرْ مِضارع مجزوم الوجرجواب نترط واحد مندكر غاتب، و يَجْتُس دَلِيكًا . و : معان كرديًّا

م مورکم. خونو کمو. مضاف مضاف البر - دُنُوبٌ جع ذَ نَبُ کی - تنها سے گناه -\_ وَمِينَ خِلْكُمُ : وا وَ عاطفه- اس كا مطف لَيْخُفِرُ لَكُمْدُسِهِ مُضَاعٌ مُحِزُوم بوم جَالَتِطُ

اورتم كو دا خلى كركيما -

ا ہے۔ کہنت منصوب بوجمفعول فیہ ہے۔ حنتوں میں ، باغات میں۔ جنت منصوب بوجمفعول فیہ ہے۔ حنتوں میں ، باغات میں ۔ تختیکا۔ مطان مضان الیہ، ھاضمیر کا مرجع کُنْتِ ہے۔ تَحَتِ ہے۔ یہ فوقع کی

ضدے اسم طرف مکان۔ ان کے نیچے

مساکِق جع ہے مشکق کی معنی گھر، مکان، منزلیں۔ سگوٹ سے استمان

ے جنت علی ن رمضان مضاف البر عدن کے باغات، عدل ن سائنیتوں

میں ایک کا نام ہے۔ اسم مکم ہے۔ بین ایک کا نام ہے۔ اسم مکم ہے۔ بین کزدیک میر جانب کی صفت ہے۔ اور جانت عدان موصوف صفت

بني دائمي طورربنا لي باغات بي جهال دائمي طوريراسدا ابنا اوكا

ایل بعن گفاهون کی مغفرت اور جنت میں داخصار،

الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ - موصوت وصفت - بهت رفي كاميابى -

الا:١٤ = وَأَخُوبًا - تَعْدِيرِ كَلَامِ يُول مِ وَلَعُظِيْكُمُ أُخُدِي لِ يَعْطَيكُم نِعْمَدُ أُخْذَ

ادروه تنهي اكيب ادرنعمت عطاكرك كا-تُحِبُّوْ نَهَا: اى التي تَعْبُونها بِصِيمٌ بِند كروك -

= نَصْلُ مِنْ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيْتُ: خبريس مبتدار محذون كى داى هي نصومن الله يعنى وه نعمت أخرى الله كى مددست اورجبلد فتح يا بى -

= وَلَيْشِوا لَمْوَ مِنْيِنَ اور راب رسول اب ابمان والوں كوبشارت و مديجة.

صاحب کنفسیرظہ۔ ی کس جلہ کی تقنیر بیں رقمطراز ہیں۔

د و كَبَشِّ دِالْمُ وُ مِنِ بْنَ بِعِنَى آبِ قريبى فتح اورنصرت كى حسبى كا الله نے وعدہ كيا ہے مسلانوں كو بنتارت ويد يحتے .

یآ یُھکاالَّذِیْنَ الْمَنُوْاسے بہلے امرکا صغیرینی قُسُلُ میزون ہے اور کَبِیْنِی کا عطعت قُسلُ بُرہے راس صورت ہیں امرکا عطعت امریہ ہوگا) یا لَبَشِّنْ کا عطعت تُومُنُوْنَ برہو۔ کیونکہ تئومنون بظاہر خبرہے مکین امر مُراد ہے۔

اب مطلب اسطرح ہوگا!

الا: ١٧ = كُونُوْ اَ اَنْصَارَا للهِ عَكُونُوْ الركاصية جَع مذكرها مزكون وبابهر معدد- تم ہوجاؤ - تم بن جاؤ - اَنْصَارَ - منعوب بوج كُونُوْ ا كى خرے ہے لَصِيْق كى جسم ہے - جيسے شرِلْفِ كى حبسع اَسْتُراَئُ ہے . مضاف ہے الله مضاف آليہ ترجيعہ د

مم الله كمرد كاربن جاؤ - بعض في اس كاترجه كياب،

تم النُرك ( دین کے) مددگاربن جا و را لخازن ، مدارک النزیل، عدلامہ بافیتی » عسلام مود ودی اُنضار الله کی توضع کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

عسلام مودودی الصاد الله کی تو یک کرتے ہوئے تھے ہیں۔

دو اللہ کا مددگاد اسس لئے نہیں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین معاذالنہ کسی کام کے لئے
ابنی کسی مختلق کی مدد کا مختاج ہے بلہ یہ اسس لئے فرما یا گیا ہے کرزندگی کے جس دائرے
میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کفرو ایمان اور طاعت ومعصیت کی آزادی بخشی ہے
اس میں وہ لوگول کو ابنی قوتِ قاہرہ سے کام لے کر بجر برکومن ومطیع نہیں بنا تا بلہ لینے
انسیاد اور ابنی کتا ہوں کے ذریعے سے ان کو را وراست دکھانے کے لئے تذکیر تو سلیم
اور تقہیم و کھیں کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس تذکیرو تعلیم کو جو شخص برضا ور فرست قبول کرنے
وہ مؤمن ہے۔ جوعملاً مطبع و فرما نبر دار بن جائے وہ مسلم و قانت اور عابد ہے۔ اور

جوخدارس کارویہ اختیار کرلے و متفی ہے۔ بواسی تذکیرونف لیم کے ذریعے سے نکیوں کی طون سبقت کرنے لگے وہ محسن ہے اور اکس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر اس تذکیرہ کیم سے ذریعے سے بندگانِ خیراک اصلاح اور کفروفستی کی حبیکہ اللّٰہ کی اطاعت کوانظام قسائم كرنے كے كام كرنے لكے اسے اللہ تعالى خود ابنا مدد كاروراد ديتا ہے . \_ كما مركب ك تبيداور ماموصوله الساد

اى انصووا دين الله مثل نصوة الحواربين لعاقال لهم عليى ومن انصاری الی الله عقالوا ریخن انصار الله اوکونوا انصار الله کما کان الحواربين انصارعيلي حين قال لهدمن انصادى المالله وشوكاني یعنی الندے دین کی حوار یوں کی طرح مددکر و کہ حب ان سے حفہ ت سینی نے کہا رکو

ہے اللہ کی راہ میں میرامدد گار) توانبوں نے کہا رہم ہیں اللہ کے مددگار) یا: اللہ کے مدد گارین جاو جیسے کہ حوار یون حضرت علیلی کے مدد گارین گئے عقے حب اس نے ان سے

کہا کو نہے اللہ کی را ہ میں میرا مدد گار۔

حواريون كي تشريح ميس عسلامه مودود ي تحرير فرمات بي د

حضرت علیلی علیه السلام کے ساتھیوں کے لئے باتبل میں عمومًا لفظ نشاگرد، استعمال کیا گیاہے سین بعدیں ان کے لئے «رسول » کی اصطبلاح عیسائیوں میں النج ہوگئی۔ سن معنی میں منہیں کہ وہ خیراکے رسول تھے بلکہ اسس معنی میں کرحضرت علیای علیا اسلام ان کو اپنی طرف سے مسبتغ بناکر المسدان فلسطین میں جمیعا کرتے تھے۔

اس سے مقابل میں قرآن کی اصطباح "حوادی " ان دونوں مسیحی اصطلاحوں سے ابہرہے اس لفظ کا اصل کو دہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں دھونی کو جی واری کہتے ہیں کیونکروہ کبرے کود صور سفید کردیا ہے۔ خالص اورب آمیز جیز کوبھی حواری کہا جاتا ہے۔ حب آ کے کو جیان کر معوسی نکال دی گئی ہو اُسے حُتَّ الْرَحْ کَهَامَ سے۔ اسی معنی میں خالص دوست اوربے غرض حامی کیلئے مجی یہ نفظ بولا جا تا ہے۔ ابن سیدہ کہتا ہے ہروہ شخص جوکسی کی مدد کرنے میں مبالغہ کرے وہ اس کا حواری دلس*ائ العرب* ،

امام را غب اصفهانی کصے ہیں:۔ اَلْحُوْرُ رباب نفری کے اصل معنی بیلنے کے ہیں خوا ہ وہ بیٹنا بطور ذات کے ہو،

یا بلحاظ فسکر کے۔

اور آیت کرمی اِنَّهٔ ظُنَّ اَنُ لَنَّنُ یَجُور (۱۳:۸۳) اور وہ خیال کرتا تھا کہ اخداکی طرف میرکر نہیں آئے گا میں لئن تیجُور سے دوبارہ زندہ ہوکر اٹھنا مُرا دہے - اسی سے مخور اس کاری کو کہتے ہیں جس برجر خی گھومتی ہے -

ادرائ سے المحادر تا ہے ایک دوسرے کی طرف کلام کو لوٹانا۔ اسی سے تحاکی کر ف کلام کو لوٹانا۔ اسی سے تحاکی کی رہا دائد تا دونوں کی قرآن مجید میں سے وا ملّه کیسم تحاکی کی مادر دائدتم دونوں کی اور اللہ تم دونوں کی ایک کی سے دونوں کی ایک کی سے دونوں کی ایک کی سے دونوں کی دونوں ک

قرآن مجید میں ہے والله کیسکٹ تھا گوکگما (۸۵:۱) اور الله مم دونوں کی گفتگوسٹن رہا تھا۔ اور کو گئی دونوں کی گفتگوسٹن رہا تھا۔ اور کوئڑ عائی کا در بری بری آبھوں والی حوریں۔ میں کوئر (اَحْوَرُ۔ حَوُرُامُ کی جمعت کو گئے ہے ما خوذ ہے جس کے معنی بقول بعض کے کہر اس میں بیں تھوڑی می سفیدی ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔

کہاجاتا ہے اِحُورَتُ عَیْثُ کُ اسس کی آبھ بہت سیاہی اور سفیدی والی ہے اور یہ آبھ کا انہا کی حسسن سمجاجا تا ہے۔

ے فَا مَنَتَ کُا لِفَنَ مُ مِنْ نَبَنِیُ اِسْرَا یُکِلُ: فَالْمَنَتُ مِی فَ تعقیب کاہے الْمَنَتُ مِی فَ تعقیب کاہے الْمَنَتُ ماضی واحد مؤنث ایمان کا دافعال مصدر کام جع کیا لُفکہ ہے : مین تبدید بنی اسرائیل میں سے مین تبدید نبی اسرائیل میں سے اکی جا عدت ۔ بین بنی اسرائیل میں سے اکی جا عدت دحفیت عیشی مرب ایمان ہے آئی ۔

طَّالِقُنَدُ طَوْنَ سَے اسم فاغل کا صیغہ واحد مؤنث ہے گردہ، جماعت، تعض لوگ، کچھ لوگ، کچھ لوگ، کچھ لوگ، کچھ لوگ، کچھ لوگ، ادر ایک سے زائد سب کو طائفہ کچھ ہیں۔

عسلار سنباب الدين خفاجي ره فرماتے ہيں كرو

تحقیق مقام یہ ہے کہ طالفہ اصل میں اسم فاعل مُونِث ہے کھواف ہے جس کے معنی دوران (مَبرِ اُنے مُعمی یا احاط رگھر لینے کے ہیں۔

= وَكَفَرَتْ كُما لَفَ رَبِي اور اكب جاعت كافرابي

\_\_\_ آتیک مَا : ماضی حبسع متعلم تا میک و تفییل مصدر بم نے قوت دی ، ہم نے مدکی ۔ مدد کی ۔

*(جومافریسے مقے)* 

\_ فَأَصْرَا عَن نَعْقب كاسِم أَصْرَعُوا مامى كا صغرمت مذكر فات إصباح (افغال) معدر عبس معنی صبح کرنے کے ہیں۔ آصکیجوًا: افعال ناقصہ بی سے ہے۔ وہ ہوگئے۔

\_ خَلَا هِدِينَ؛ الم فاعل جع مذكر ربحالت نصب، خلهور وتصليعلى عالب ہونے والے۔ تووہ غالب ہو گئے۔

عسلامه بإنى بتى رحمه الله تعالى اكس أتيت كى تفسيريس كلهت بس

قَالَ الْحَوَادِكُونَ بِرِ فَامَنَتْ مَا ، اورَفَاتَيْنُ نَاكا ، اورِفَا صُبَعُو اكاعطف فَ كے ذريعے سے اور فت محض تعقيب ملا مہلت بر دلالت كرتى سيد راكس سيمعلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت علیہ السلام سے زمانہ سے بعد بلا تاخیر اِیمان لے آئے اور بعض نے انکارکر دیا۔ میرایان لانے کے نور البد اللہ نے متومنوں کی تا تیدکردی اور کافروں پر ان كوغالب كرديا ـ

سے خسلاصہ یہ ہے کہ حواریوں کے تول کے بعد بلاتا خیر متومنوں کا کافروں پر غلبہ ہو گیا۔ اس یہ کہنا غلط ہے کررسول السُّصلی السُّرعلیہ و لم کی لعِنْت یک کافر*وں کا* مَوَمنوں بِغلِبہ رہا۔ اور بعثت محسدی سے بعد مَوْن لُوگ کافروں بِرغالب آگئے ۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ 4

# ر١٢) سُورَة الجمعة فِمَانِيَّة (١١)

١٠١٢ = بُسَيِّبَحُ ، مغارع واحد مذكر غاسب تشِيايُحُ وْلَغْعِيْلُ ، مصدر- يا ك بيان كرتاب رتبيج كرتاب رمضارع كاصيغ امتمراد كايكب. يله: الم استحقاق كاب- الله مفعول لؤب ، مَا فِي السَّلُمُ وْتِ وَمَا فِي الْدَسْمِنِ . مَا مومولهد، جوجیز آسمانوں میں ہے اور جوجیز زمین میں ہے (ہردقت) اللہ کی بیج کرتی رہتی ہے۔ تیزملاحظ ہو آیت (۱۰۵۰) - أَنْعَلِكِ: ربا دشاه) = اَلْقُنْدُ وَسِي : (بهت مِاك ) جبله نقائص سيمُنزّه قُدْ من سے مبالغه كاصيغ = أَلْعَيْدُ بُنْ - رغالبِ = أَلْحَكِيْمِ (دانا مِكَمْتُ دالا) یه تمام انتدارتارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اسی نسبسے مجرور ہیں ۔ ٢:١٢ كَ بَعُثُ: م ما منى واحد مذكر غائب بعَثْ رباب فتح) مصدر - اس مجيجا = ٱلدُ مِيتائِنَ؛ أَرْتِي كَى جمع بمالت جرّ، أُرسِي جونه لكم سَكَ مَا كَابِ بِرُمْ سِكَ ان برُه، ب برُمالكما - أرميني سے مراد اہل عرب ہيں جو اکثر ان برم تقد = رَسُوُ لَا . بيغمبر بعني كامفول ب 

کیشلوا عکیفی نم المیته المیته این دوسری صفت سے رسولاً کی برا مرساتا ہے۔

قَدُ سَيَحَ الله ۲۸ (اُقْيَائِن کو) اس زاننه کرآيات، ية ميدي صفت بيرتسُوُلاً کی۔

يَتُكُونُ ا مِنْ اح واحد مذكر غاسِّ؛ بسِّلاً وَتَحُ رباب نص مصدر - و ه برُع كرسنا اس.

ر مادت روسه . - و بُنَوَ كِيْنِهِمْ: اس كاعطف مَتْلُوّابِهِ - يُؤكِّيْهِمُ مضارع وا صرمذكر غائب تَوْرِكِيَة مُنْ رِتَفعِيلٌ مصدر - اور و ه پاكيزه كرديتا ہے ان كو هُمْ ضيرمفعول جمع مذكر غاب

يه رَسُوْلاً كَى صعنت چهارم ہے۔ - وَکُیکِیْمُ مُو الْکُیکاتِ وَالْحِکْمَةِ : اَرِسَ کَا عَطِفَ بِمِی مَنْنَکُوْا بِرہے اورسکھا ہا وه ان کو رالله کی کتاب اور صکمت روانائی کی باتیں ) یہ ریسے لا کی صفت بنجسم محکم مشر الکیلی والکے کفتہ ، هے مُصفول اول فعل کی تیم کا الکینب دای القلان ) مفعولُ ثاني وَالْحِكْمَةَ مفعول تالت،

\_ قَانِ كَا اللهُ عيادت يُول ہوگى!

وَإِنَّهُ مُدَكًا لُودًا.... الخ - مِنْ قَبُلُ رِقَبُلُ مضاف بي حبس كامضاف ليم محذوف بسد اى من قبل ارسال محبمد رصلي الشرعليركم كِفي ميس لام فارقه

ہ ہو جات ادر بلاکنبہ یہ لوگ دلبنت محدی پہلے صریح گمراہی میں ہڑے تھے۔

۲: ۲ = وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمُ مُهِ السَّرِكَا عَطَفَ يُعَلِّمِهُ مَى ضَمِيرَيهِ اور مِنْهُ مُدَى صَمِيرَيهِ اور مِنْهُ مُدَى صَمِيرَ عِمْ مَا اللهِ مِوا مِيْنَ صَمِيرَ عِمْ مَدَكُر غالب أُم مِيْنَ فَى طرف را جع ہے۔ یعنی بی علی العسادة والسام جو ا میّاتین میں سے ہیں نرصرف ان کو کتاب ادر حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو تھی یہی تعلیم میتے ہیں اور یہ دوسرے لوگ مجی اول لوگوں میں سے ہی ہیں۔ دفیقہ کے مانینی ابنی کے ہم مذہب اور ابنی کی را ہر چلنے والے ہیں ۔

الخرين سے كون مراد ميں أسس كمتعلق مخلف اقوال ميں ا .. مسكرم اورمقاتل في كماكه الخيوني سے مراد مابعين ميں -

۲ ابن زید نے کہا کہ ا۔

وه تمام توكم أدبي جو قيامت كالمعلقة اسلام مين داخسل بون والع بين ابن

تعجیح کی روایت میں عب بر کامھی یہی قول آیا ہے ۔سکین

س مے دن سعیدب جئیراورسے کی روایت میں مجا ہرکا قول ہوں آیا ہے کہ اس سے مراد

\_ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِنْه ؛ كَمَّا حسون بِازم ب ادركِ فدى طرح نعل مضارع برداخل

ہوتاہے ۔اس کوجب زم دیتاہے اور مضارع کو ماصی منفی میں کردیتا ہے۔ میل حَقُول مضامع مجزوم بوج عمل لمّا - صیغہ جمع مذکر غاسب ۔ لُحُوق رباب سمع ) مصدر۔ بھی فدیس ب الساق کے لئے ہے دحسرف جارہے) جے فتم سرجع مذکر فاتب مجسرور بواميتون كى طرف رابع ب-

جوا مجمی تک ان سے آگر نہیں ملے۔ یہ آخر یٹن کی صفت ہے

كَمَّا كَاكُستمال مندرج ذيل اتب من اسى معنى من آياً ہے۔ وَكَمَّا يَكُ حُلِ الَّهِ يُمَاكُ فِيْ قُلُو بِكُمْ إِوْمٍ بهما) إدراتهي تك إيمان تتباك دلون مين داخل نهين بوار \_ وَهُوَ الْعَرِزُو الْحَرِكَيْمُ ؛ ادروه غالب مكمت والاسه ـ

۹۲: ۲ سے خالیت اسم انتیارہ اس کا مشافزالیہ بعثتِ رسُول ولی اللہ علیہ ولم تعلیم مماری کی این ر مول - تزكيهُ گمرامان -

ر ر ت سر سیسر ہوں۔ \_ گئ ویٹ ہے۔ مضارع وا حدمذکر اِنگان (افعال) مصدر ہوہ ویتاہے۔ وُہ عطا کرتاہے۔ می ضمیر مفعول واحد مذکر غائب جس کا مرجع فضّل ہے۔ ہن موصولہ، کیشا عوم اس کا صلہ جصے دہ چاہتا ہے۔

= وَاللَّهُ وُواالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ جِسِلُم عَرْضِهُ تَدْسِلِي بِ ماسبق كَالْمِدِكُ لِمُ

ہے اور اللہ طب فضل والا ہے۔ رئیسے فضل کا مالک ہے۔ دُورُ اللہ مضاف الفضل العظیم موصوف صفت مل کر معناف الیہ مضاف مضاف

اليەمل كر ا لله كى صعنت \_

\_\_\_\_ مَنتَكُ اللَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرلِيةَ تُكَمَّ لَمْ يَعُمِلُوْهَا كَمَثْلِ الْحِمَارِ يَحُمِلُ اسْفَارًا-

ضير ناسب فاعل محتيد كُوْلَا الَّذِيْنَ كَى طرف راجع سه-التودلة مفعول نعل حُمِّلُولُكا تُمَّدَ التواخی فی الوقت کے لئے ہے ۔ كمثر تيخيد كُوُل مضامع مجزدم نفی جب رَبَمُ حَمْلٌ رباب طهب معدد۔ ها ضمير مفعول واحد يُونث غائب دمجرانهوں نے اس ب عمل نہ كيا اور اسس سے فائدہ نہيں اسطايا-

ك تشبه كاسع مَنْكِل الحيمَارِ بمضاف مضاف اليه

اَسُفَارًا جَع سِفَرِح مُعنى كتابي - يَخْمِلُ كامفعول اوّل - يَخْمِلُ اَسُفَارًا مِي السُفَارًا مِي مِعنى كتابي الطائع مِرتابِي - مِن مِن مِن المُعاتَ مِرتابِي - الحماري ، جوكتابي الطائع مِرتابِي -

ے مِنْسُی : مُری ہے - مُرابِ فعل ذم ہے - اس سے کردان نہیں آتی - مِنْسُکَ اللّٰاع مِن اس کے اس سے کردان نہیں آتی - مِنْسُکَ اصل مِنْسُ کَمُمِنَ عَالَ مِروزن فَعِلَ رَبّا اللّٰبِ مِن کامہ کی انباع مِن اس کے اصل میں کامہ کی انباع مِن اس کے

ب مليكو كميره ديا گيا ـ بهر تخفيف سے لئے عين كلمه كو ساكن كرديا گيا وأبس بوگيا ـ ف كلم كو كميره ديا گيا ـ بهر تخفيف سے لئے عين كلمه كو ساكن كرديا گيا وأبس بوگيا ـ

\_ مَتَكُ الْقَوْمِ مضاف مضاف الير (اس) قوم كى مثال - \_ مَتَكُ الْقَوْمِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مری ہے مثال اس قوم ک حبیق امتٰدکی آیات کو جسلایا۔

العقوم سے مُراد بہودی ہیں اور الیت الله سے مُراد تورات کی وہ آیات جو رسول الله ملی الله می اللہ میں اور اللہ الله ملی الله میں اور اللہ کرتی ہیں -

٢٠٠٢ ب قُلُ : اى قتل يا محمل رصلى الله عليه وسلم -

= يا يُها الكُن يُن ؛ يا حرف ندار سع جو قريب ، بعيد اوسط ، سبك ندار كے كئے موضوع سے .

اَیُّهَا وَا یَیْها بِراکروبینریمی مسرف ندار آتا ہے۔ ندار میں حب منادی بر ال داخل ہو تومذکر میں ایکھا اور مؤٹ میں ایکھا طرحادیا جاتا ہے۔ بیاں منادی الذین

رائم موصول) ہے۔ = ها دُوُ ١- سا صنی جمع مذکر غائب هود و باب نص مصدر معنی لبت عان ہونا۔

حق کی طرف لوطنا۔ یہودی ہونا۔ یہاں مراد یہودی ہوئے۔ بچھڑے کی بوجاسے توبر کی مقی اس کے یہود کہلاتے۔ قران مجید کمیں ان توگوں کو جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تنی خواہ وہ بنی اسرائیل تھے یا نہیں اُگ نوئن کھا ڈوڈ اے الفاظ سے ذکر کیا گیاہے جبکہ جہالے بنى اسرائیل كوخطاب كياگيا ہے وہاں الف ظ يلبنى إسترائينى استعال ہوئے ہيں ۔ ان زَعَمْتُمْ ..... مِنْ دُوْنِ النّاسِ الجمسانہ طہے اِن نافیہ زَعَمْتُمْ مافی جسع مذكر حاصر - زَعْمَتُرباب نعرم صدر - تم نے سمجا - تم نے دعوی كيا ـ النّكُمْ بِ سَكُمْ مَانَ حسرن مخبه بالفعل كُمْ ضير جمع مذكر ماضر -ادّ لِيّا آء مِ يلّه ، اللّه كه دوست، اللّه كے بيائے ـ

یهار آولیکام بله یم الترنے ادلیار کافت ابی طرف نہیں کی اور اولیاءاللہ کی بجائے اولیاءاللہ کی بجائے اولیاءاللہ کی بجائے اور اولیاءاللہ کی بجائے اور اولیاءاللہ کی بجائے اور اولیا ہے ہوجائے۔ کے ساتے معتص کردیا ہو فرق واضح ہوجائے۔

مِنْ دُوْنِ النَّاسِ - مِنْ حسرت جارہ دُوُنِ النَّاسِ مضاف مضاف اليه ل كم محسرور۔ دوسرے توگوں كو حجود كر سيات كے اسم كى ضميركى طرف راجع سے اور اس مال ہے۔

ترحمبہ ہو گا ہے

د الے محدصلی انٹرعلیہ دلم ، کہد دیجے ؛ لے توگو ؛ جربودی ہو گئے ہو اگر تم سمجتے ہو کہ توگوں کو حجود کردمون ، تم ہی اللہ کے بیائے ہو۔...

= فَتَمَنَّوُ اللَّهُوْتَ: حَبِلَهِ ابْ شَرَطَبِ فَ جِ ابِ شَرط کے لئے ہے۔ تَمَنَّوْا فعل امر جَع مَذكر مِاض، تَعَيِّعُ وَتَفَعُّل معدر۔ آلْمَوْت مفعول ہے۔ توموت كى مثناكرو، موت كى آرزوكرو،

بینی تم جو کہتے ہو کہ صرف ہم ہی اللّہ کے دوست ہیں اور یہ کہ اللّہ کے بیٹے اور اللّہ کے بیٹے اور اللّہ کے ہیں اور یہ کہ مرف وہی جنت میں داخس ہوسکے گا جو یہودی ہوگا تو اسس دنیا کی صعوبتوں سے رہائی پانے کے لئے کیوں نہیں موت کی التجار کرتے کہ حب لدی ہی اسکے جہاں کو جاکر جنت میں داخس لہو کہ عیب شس وعشرت کی زندگی لبسر کرسکو۔ اسکے جہاں کو جاکر جنت میں داخس ہو کہ عیب شس وعشرت کی زندگی لبسر کرسکو۔ محضور بنی کریم صلی اللّٰہ علیہ دلم کا ارشا دہے :۔

والـذى نفس ميحمد بيد لا لوتمنوا الموت ما بقى على ظهر حايه ود الامات،

تے اس ذات کی قسم جس کی قدرت ہیں میری مان ہے اگروہ موت کی تناکر قوان ہیں سے ایک بھی زندہ نروہ تا۔ رضیارالعت مآن ،

\_\_\_اِنْ كُنْتُمُ صلى قِلِنَ عَبِهِ مُسْطِيبٍ عَبِى كَاجِ ابِ سُرَطَ مَ مَدُونَ ہے اى ان كنتم صدقان فقمنوا الموت اذًا - اگرتم لمنے دعولے میں سبح ہو توموت كى ارزو كرو -

۱۹۲: عصور کو یشکنونکه اکبگا، لایشکنون معنارع منفی جی مدر خات ننگی و در ۱۹۲: عصور کو شکر خات ننگی و در در کار خات ننگی و در در کو خیر مفعول رحب کا مرجع الموت سے واحد مذکر خاتب و اکبگا جمیت در ایس می کمجی جی تنا در ایس کی کمجی جی تنا منبس کری گے۔ وہ اسس کی کمجی جی تنا منبس کری گے۔

\_\_\_\_ بِمَاقَكُ مُتُ أَيُهِ يُهِمْ مُنَ بَهِ بِهِمَاقَكُ مَتُ مَاضَ واحدمُونَ فَاسَبِي ما موصوله و قَلَ مَتْ ماض واحدمُونَ فاسب مَ تَقَيْهِ لَيْمُ وتقعيل مصدر معنى آكم بجينا .

آئیں ٹیوئدمفنات مضاف الیہ - ان سے ہتھ ۔ نسبب اس کے جوان کے ہتھوں نے آئیں ٹیوئہ مفنات مضاف الیہ - ان سے ہتھ و ن نے آگے بھیجا ۔ دینی ان کے اعمال جن برآخرت میں منرا وجزار مترتب ہوگ ۔ ای لسبب مکا قدل موا من الکف والستک ندیب دانخان ) بینی برسسب کفرد کا دیکے اعمال کے جو انہوں نے آخرت کے لئے کماتے ہیں ۔

﴿ بَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَ فرار يوت بور

بعنی موت جس سے تم جا گئے بھرتے ہو وہ ضرور تم کوآلے گی۔
۔ تُکَمُ تُحَدُّدُونَ اِلَیٰ عٰلِمِهِ الْغَیْبِ وَالشَّھَا کَةِ ۔ تُکْمُ تراخی فی الوقت کے لئے سے
بھر۔ تُکُرکُونَ - مضارع مجبول جمع مُذکر حاضر۔ کُرکُ دباب نصر مصدر تم بھیرے جاؤ تم لوٹائے جاؤگے ۔

إلى نہايت عليت كے لئے۔ كى طرف:

= فَيُنْبِئُكُمُ ، فَ تَعْيِب كا سِ يُنَبِئِي فعل مضارع واحد مذكر غاسب تَلْبِئَة اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْبُ المُ

فَ يِمَالُكُ ثُمَدُ لَعُمَالُونَ ، ب الساق كي كي ب ما موصوله كُنْتُمْ لَعُمَالُونَ ماضى استمرارى م جوكيم م كياكرت تقد وه خر ديكا اس جيزى جوم كياكرت تقد.

9:1۲ = إِذَا - حِب، طون دان بِ لَطُور نَرُط آيا بِ إِذَا نُوْدِى للصلوَّةِ مِنْ يَوْمِ الْمُعْدِرِ مَا الْمُحْمُعَةِ مِلْ الْمُعْدِرِ مَلْ الْمُحْمُعَةِ مِلْ الْمُحْمُعَةِ مِلْ الْمُحْمُعَةِ مَلِيْرُط بِيد.

نُوْدِی مَاضَی مَجُول واحد مذکر غاسب نِدَاء و کَمُنَادَا لَا الله مَفاعلة) مصدر، معنی بلانا-کسی کام برلوگوں کو بلانا۔ ن کئی ساقہ۔ شراعیت میں ندادالصّلوٰ تو ننازکی اذان کے لئے مخصوص ہے۔ یہاں ماضی معنی مستقبل آیا ہے۔

= مِنْ لَيُومِ الْجُمْعَة - جيم اوريم كم منترك ساخ اورجيم ك منم اورميم كرسكون ساخ و دونوں طرح استعال بيد يمعنى احب تاع .

= فَا سُعَوُا - فَ جَوَابِ شَرِطِ کا ہِ فَا سُعَوُ اللهِ ذِکْوِ اللهِ مِبلَجُ ابِ شَرطِ ہِ . باسْعَوْا فعل امر ، جَعَ مذکر ماضِ مَسْفَى ربابِ فَتَى مصدر بمعنی تیزردی ۔ تو تم دوارد تم تیزی سے حبو ، ۔ حبو ، ۔

= ذِكْوِاللهِ مضاف مضاف الير الشك ذكرى طرف، بين نمازى طرف جيها كه فإذًا قضيت الصَّلُولَة كس على المرب -

= كَذُرُوُاالْبِكَيْعَ؛ والرَّعاطَفْ، ذَرُوْا فعل امر جمع مذكر حاصر وَ ذُرُ رباس ع فع معدر البَيْعَ خريد وفروخت، اور حجور دوخريدوفر خت كو، حب لمعطون سے فَرُوُا كا عطف استحوار سے ۔

عن المكترة بنى كاروبار كالمجود كرنماز جهى طرف جلدى سے حيل برنا بوابتر طمقدا الكتر أكتر الكتر ال

جرحب نازادا ہو چکے جمد شرط ہے۔ = فَانْتَشِوْدُ ا فِل امر جسع مذكر ماض

انتشار را فیتکاکی مصدر تم منتشر ہوجا قرتم الگ الگ ہوجا و ، تم تجمر طاؤ -عربی میں لوگوں سے انتشار کا مطلب ان کا تجبیل کر اپنے اپنے کام یں لگ جانا ہے -

مبد جواب شرط ہے۔ عقد انبَّغُو ا مِنُ فَضُلِ اللهِ واو عاطف إبْنَغُو افعل امر جمع مذکر ما سنرو ابتغاء (افتعال) مصدر - تم تلاسش كرد

مرق تبعيفيه عد فضل الله مفان مضاف البر الله كافضل،

فضل سے کیامُراد ہے؟ اسس میں مخلف اتوال ہیں۔

اد بعض اہل عسلم نے کہا ہے کہ زمین برجھیل جانے سے مراد دنیا کمانے کے لئے تھیلینا منہیں ہے۔ بلکہ بیمار کی عیادت، کسی جازہ کی شرکت اور اللہ کی رصاکی خاطر ر دوسرت کی ملاقات کے لئے جانا ہے۔

برد بعض نے خدا داد روزی اسس کا مطلب لیا ہے

سمد بعض نے اس سے علم حاصل کرنامرادلیاہے

اس جبلہ کا عطف بھی جبلہ سابقہ بہت اور پیکھی جواب نشرطیں ہے: وسرمرس پلیسٹن وال سے جہا مدمل دیں اور جواب بنتہ طیس ہے

ے دَانْ کُسُووااللّٰہ کَشِیُوا۔ بہمی حملہ معطوفہ ہے اور عجاب شرط میں ہے .
بینی مذصوب زمین میں مصل جادّ اور اللّٰہ کا رزق تلاسش کرو مبکہ ہرحال میں اللّٰہ کو اللّٰہ کو

مرکزنه مجولو اور اس بروقت اورکٹرت سے یا دکیا کرو، دکراللہ کومعن نماز مک مخصوص اور محدود ندر کھو۔ بلکہ بروقت دو سرے دنیادی کام کرتے وقت بھی اللہ کویا دکیا کرو

اُندگروُ ا۔ امرکا صیفجمع مذکرحاکز، دیکو دباب نص مصدرسے بگزیگراصفت سے موصوف معذوف ہے۔ ای ذکرگرا کوٹنیگرا ، مفعول طلق ہے۔

= لَعَلَّمُ - تَاكِمْ رَبُعِنَى كَى. تَاكِمْ =

\_\_\_\_\_ تُفْلِحُونَ۔ مضارع جع مذکر حاضر اِفْلَا حُجُ (افعالُ مصدر - تم فلاح پاؤ -تم فلاح باؤ کے -

الله الما قَادَ اللهُ ا

ر ما داو اسے -دَادُ ا ماضى جَع مذكر غاتب دُوكية دباب فتح - راى مادّه ) مصدر - رَأُوا اصلی را کیوا عاد می متحک ما قبل اس کامفتوح ی کوالف سے بدلا اب الف اور واؤ دوسائن جمع ہوگئے۔ الف کو حذف کردیا۔ انہوں نے دیکھا۔ اس کا مفتوع میں انفیض وکو سے انفیض کو مذکر غائب وانفیضاض سے انفیض کا مدکر غائب وانفیضاض را نفعال مصدر۔ وہ متفرق ہو گئے ۔ فض ص ما دّہ ۔

الفض کے معیٰ کسی چیز کو توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے ہیں۔ جیسے فَضَّ خَتْمَ اِنگِتاب خط ک مہر کو توڑ دہا۔

ہ میں ہے انفض القوم کا محاورہ مُنتارہے حس کے معنی متفرق و منتشر ہوجاً کے ہیں۔ آیت نہا ہیں اکس کے معنی ہیں :۔

اور حب یہ لوگ کو نی سودا بحتایا تما شاہوتا دیکھتے ہیں توادھ رہاگ جاتے . ہیں ،۔ لَدَ نَفَضُوا مِنُ حَوْلاِ اُن (۳: ۱۹۹) تو یہ تہاہے باس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ۔

إكيفًا: من ها صميروا مدرون عاسب كامريع كفوًا سه.

ے تَوَکُوُكُ فَا ئِمَا۔ ثملہ جوابب شرط ہے۔ تَوَکُوُا ماصی جَمَع مَهٰ کُر غائب تَوکُوُا ماصی جَمَع مَهٰ کر غائب تَوکُوُکُوا ماصی جَمَع مَهٰ کر غائب تَوکُوکُوا مام جَمَع رسول کریم صلی اللہ علیہ کے ایک کیونکہ اتیت نہا میں اُنہی سے خطاب ہے۔

قَائِمًا بِ تُوكُولُ كُي صمير مفعول سے مال ہے۔

· = قَالُ: أَى قُلْ مِا محمد - صَلَى الله عليه ولم -

ے مَاعِنْدَ الله ؛ مَا موصولہ - عِنْدَ اللهِ مِنانُ مِنانُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عِنْدَ وَعِنْدَ وَعِنْدَ اللهِ مَن مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ الْعُنْ الْمُنْ الْمُن اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهُ

عِنْلَ اللهِ صلى عاموصوله كار

خینوسی افعل التفضیل کا صیفهد بهتر دنیا ده ایجا . پینه به ماموصوله کی فالید سیحانه و تعالی اسعوا و منه عزوجل اطلبوا الرزق - بسیان و تعالی کی طرف مشتاب میود اوراسی و است عزدجل سے

رزق طلب كرو-

- وَاللّهُ كَيْرُ الرَّا نِقِائِيَ - اود الله بى سب بهررزق دين والاسه-

### بِسُيدِا للهِ الرَّحْمُ نِ التَّحِيْمُ التَّحِيمُ (١٣) سُورَة الْمُنْفِقُونَ فَكُنَّ (

الله الما الله المنفِقُونَ مِلا شرطه عَالُوا لَشْهَالُ إِنَّاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَوَيُسُولُ اللهِ - جواب سرط -

اذا - حب راشرطیم بھاتات میں ائے ضمیروا مدمذکر حاضر کا مرجع رسول کریم کئی است ،

صلى التدعليدو كم بين-

المُنْفِقُونَ - اسم فاعل مع مذر معون ما للهم - نفاق كرنے والے مرد - دورُخي كرنے ولك ديني زبان وعمل سے بظاہر سلان اور دل سے اسلام كے خلاف عقيده يكھنے وللے۔ برنافقاء دنفقتر سے ہے حس کے معنیٰ ہیں گوہ رہنگلی جوبا کا جوا ،

کم اذکم دو منہ ہوتے ہی ایک دہانے سے گواسمیں داخل ہونی ہے شکاری اس طرف متوج ہوتاہے تو دومرے سوراخ سے باہر کیل جاتی ہے زنبرنزی ) ۔ اصطلاح قرآنی میں نفاق اور منافقت اسی دوگرخی کا نام ہے بظاہر زبان سے آدمی مون ہونے کا افرار

كرتاب اور د كھاف كى نمازى بھى بلرصائے مكن دل بى كافررساب اسلام كے خسلاف عقیدہ رکھتاہے ایسے آدمی کوعرفِ شریعیت میں منافق کہاجا تاہے۔ لکین اگر عقیدہ مؤمنانہ ہواورعل کافرانہ تودورخی کی ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے ایک

دروازے سے آ دمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستہ سے خارج ہوتا ہوا نظرآ تاہے سکن قرآنی اصطلاح میں الیے آدمی کو منافق نہیں کہاجاتا بلکہ فاسق اور عاصی

كهاجا تاب وشرح عقائدتسفى)

قَالُوُ إِي صَمِيرِ فَاعَلَ جَعَ مَذَكُرِ غَاسَ المَنَافَقُونَ كَى طُونُ رَاجِعَ بِ نَشْهَدُ مفارع جمع متلم شهادة رباب مع مصدسے - بم كوابى ديتے ہيں -

كَوْمُسُوْكُ الله مِن لام تاكيدكاس - إِنَّكَ كَوْمُسُولُ الله بِ شَك آبِ ضرور

الترك رسول بيره

٧٠.٧

كرميت بين -

ہے۔ بی یہاں حُبَّدٌ اِنْحُلُاڈُا کا مفول ٹانی ہے رچملدمستانفہ ہے اور منافقین کی درجے گوئی اور اس پر حیونی فسمیں کھانے کے بیان میں آیاہیے۔

= فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ ترتيب كاب صدَّوْا ماض جمع مذكر غائب صدُّوْ اماض جمع مذكر غائب صدُّ وُدُ الباحزب ونفر ركنا - اعراض كرنا - عَنْ حرف جار سَبِيْلِ اللهِ مضان مضاف البه لل كر مجسرور لبس وه الله كاراه سے اعراض كرتے بيتے بيو -

صُدُوُدُ مصدر لازم سے بمبی رکنا۔ اعراض کرنا۔ اس صورت میں ترجہ وہی ہوگا جواد پر تخریر ہے۔ لین اگر فعل صک و امصدر صک رباب نصر سے ہو تو یہ فعل تعدی ہوگا۔ مجو بحہ صک بعنی روکنا اور بازر کھنا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا ہہ وہ ربوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور بازر کھتے ہیں۔ \_ مسكاءً ماصى واحدمذكر غائب ستنوير وباب نص مصدور يوفعل دم ب - شراب

تبعنی مبیش آماسے۔

\_\_\_\_ مَا كَا مُوْ يَعْتَمُونَ و مَا موصوله إس سِهِ أَكُلا عَلِيهِ إِسْ كَا صلد مراب وان كايفلى جوده كرتے تق ياكياكرتے تھے۔

بوده رسے سے یا بیا رہے ہے۔ سوہ سے خالت: لین نفاق اور اسلام سے روگردانی، حجوثی قسموں کو بچاؤکا ذریعہ بنالینا۔ اشارتہ الی ما توکومن حاله حرفی النفاق و الکذب و الاستخبان باُلا نیمات الفاجرة رروح المعانى

یہ انتارہ ہے ان سے نفاق اور کندیب کی طرف اور جموئی ضموں کو کیاؤ کا در لعد بنانے

و بِيا لَيْهِ هُمْ سِبِيبِهِ إِنَّ حسرت مشبه بالفعل و هُمُ ضميز ع مذكر فائب -بداسس دجے ہے کہ یہ سب لوگ ۔

- ا مَنُولا وه ايمان لائے وه ايمان دار ہو گئے لم نظام مَومنون كسامنے ايمان كا تابىم :

قرآن بالله سيرسية. وَإِذَا خَلُوْا إِلَىٰ شَيْطِينِهِمْ قَالُولُ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسَنَّهُ فَنَ وَوَنَ (٢: ١٢) اور حب ليغ سياطينوں بين مانے ہيں توان سے كہتے ہيں كر ہم تونتہا سے ساتھ ہيں۔ ربیروان محدسے تو) ہم محض ہنسی مخول کیا کرتے ہیں۔

\_ فَكُبِعَ عَلَىٰ قُلُوْ بِهِمْ. ف سببر- أَى بسبب نفاقهم هٰدا لاان سے اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر سکادی گئے۔ حَتَّیٰ یَمُوْتُو اعْلَی الکُفْرِ یہاں کے دلوں پر مہر سکادی گئے۔ حَتَّیٰ یَمُوْتُو اعْلَی الکُفْرِ یہاں کے دلوں پر مہر سکادی گئے۔ حَتَّیٰ یَمُوْتُو اعْلَی الکُفْرِ یہاں کے دلوں پر مہر سکادی گئے۔ حَتَّیٰ یَمُوْتُو اعْلَی الکُفْرِ یہاں کے دلوں پر مہر سکادی گئے۔ حَتَّیٰ یَمُوْتُو اعْلَی الکُفْرِ یہاں کے دلوں پر مہر سکادی گئے۔ حَتَّیٰ یَمُوْتُو اعْلَی الکُفْرِ مِهِ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰ مِ كۆكى حالىتىيى مرحائتى -

كطبع ماصى مجبول واحد مذكر غائب كطبع وباب فتح ، مصدر مركردى كمي "

بر تارد تا في المنظمة والمراب الما الماس مرسكان كانتجربه واكروه في الله مرسكان كانتجربه واكروه في الماسع المنطق الماسي المنظمة الماسي المنظمة الماسي المنظمة الماسي المنظمة الماسي المنظمة ال

تمعنى سمجھنا

۱۲: ۲ = قراد اکر میگاف حمار نشرط - تعجیب آنجسام هم و جواب نشرط از انشرطیة رحب ایمناطب رحب ایمناطب رحب ایمناطب و حبب رحب ایمناطب و محب را در کیم می داخد مذکر حاصر عام مخاطب کے لئے ہے اور حب ایمن الله علیہ و کم سے ہے کہ جب الے محد ملی الله علیہ و کم میں الله علیہ و کم سے ہے کہ جب الے محد میں الله علیہ و کم میں الله علیہ و کم سے ہے کہ جب الے محد میں در کیمیں ۔

تُعْجُبُكَ أَجُسًا مُهُمَّمُ لِعُجِبُ مضارع واحدمُونت غائب إعْجَابُ وافعال) مصدر لكُ ضمرمِغول واحدمذكر طاضر، ووتجه نغبب مي الاك ووتجه بجلى لكے وہ تخصِحُونتغاظے ليکنا مهند ان عصم، ان كے دیل ڈول۔

ے وان یَفُو کو اجر سرطیہ سے ادر اگردہ گفتگو کر سے۔

= تَسْمَعُ لِفَوْ لَهِدُ بِوابِ شُرط تولُو تُوجَد النَّى بات سُن تَسْمَعُ مضارع مجزهم ربح المراح مجزهم ربيح المراح مجزهم الم المراح ال

سے آنگوئے خُشُبُ مُسَنَّلُ اُلَّی لِقَوْلِهِ مُد مِن ضمیر مجرور هِ مُسے حال ہے۔ حالا کھی وہ دیوارے سہا سے کھڑی ہوتی کریاں ہیں اعقل سلیم اور علم ومع ونت خالی اور کھو کھلی۔
کان تر ف مناب لفعل ہے ہے مُمُ ضمیر جمع مذکر غاسب کان کا اسم ۔ خُشُبُ مُسنَّد کا مُحمد موسوف وصفت مل کر اس کی خبر حال یہ ہے کہ وہ سب گویا دیوار سے سہا ہے کھڑی ہوتی کو اور کا رہیں۔

مُسَنَّدُ فَيُ صفت اسم مفول واحد مؤنث تَنْ نِينَ و تَفْعِيْكَ مصدر - ديوار كسهار لگائی بهوئی - بعی جس سے بنت كامبارا نگایا جائے - اَسْنَا دُ جَع سِنا دُ توى الجنر دراز قامت إسْنَا دُولا فعال ، كسى بات كى طون نسبت كرنا - تَسْنِيْنُ رَتْفعيل كُلُرى كو ديوار دغيرو كے مہا ہے نگا دينا -

کا نَهُ هُخُنْهُ مُ مُنْ الله مُنْسَدَّلَ الله کویا وه سب دیوارے سہانے کولوی کی ہوئی کولیاں ہیں ۔ اچھی لکڑی عوماً فرنجے اور جبت کے لئے استعمال میں لائی جاتی ہے ان منا فقین کی یہ ماندہیں جو دیکھنے میں توفیری اچھی ، جا ذب نظر، دیر بالبنے والی معلوم دیتی ہے ادر ہر دیکھنے و الے کے دل کو سجاتی ہے گئیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اندر سے معلوم دیتی ہے ادر ہر دیکھنے و الے کے دل کو سجاتی ہے گئیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اندر سے

۲۰. ۷

کو کھلی اور بائیل بیکار اور ناکارہ ہے اس ہیں کسی اور کے بوجھ کا سبارا بنا تو کجا خود اپنے بوجھ کو اٹھار کھنے سے عاری ہے اسے جبت کے نیچ کھڑا کرنے کی صورت بڑے تو دیوار کے ساتھ سہارا فیتے ہوئے اسے استعال کیا جا سکتا ہے۔ ذراکسی بیرونی یا اندرونی دباؤ کی وج جبت ہیں جبش ہوئی اکس کو یوں محسوس ہوا کہ گویا ساری قیامت اسی بر ٹوٹ بڑنے تکی ہے۔

اسی طرح یہ منا فقین ظاہری کل وصورت ہیں تو نہایت میں ڈبل ڈول کے ہیں اور پر کے درجے کے باتونی اور جرب زبان ہیں زبانی کلامی اپنی عقل ودانش اور شجا عت و مردا تھی کے قصے سناسنا کہ سامعین کو ورط تہ حیرت ہیں ڈوال دیں گے لیکن درحقیقت برلے درجے سے بان کل خالی اور نرے کھوٹے سکے ہیں انکے خاندہ۔

درجے سے بے جان، بزدل ، عسلم و معرفت سے با نکل خالی اور نرے کھوٹے سکے ہیں ایک خالی درخرے کھوٹے سکے ہیں انکے خاندہ۔

= رَيْحْسَبُونَ ؛ مضارع جمع مذكر غاتب حُسُبًا نُ رباب سمع ، مصدر - وه خيال كرت بي ده مجان كرت بي د

\_\_\_ كُلَّ صَيْحَةٍ - مضاف مضاف اليه برجيخ ، بركرك ، بربو لناك أواز صَيْحَةً مَا صَيْحَةً مَا صَيْحَةً مَا صَيْحَةً مَا صَاحَ لَيَهِ يَعْ كَامِهِ وَالْكَ الْوَارْدِ صَيْحَةً مَا صَاحَ لَيْحِينُ كَامِهِ وَالْمَا مِعْدَرَجِي ٱلْمَاسِدِ وَلَيْ

اصل میں کرمنی کے جرنے یا کبڑے کے جھٹنے سے جو زور کے جرائے کی آواز بیداہوی ہے اس آواز کے نکلنے کو الصیاح کہتے ہیں۔ صیحة گاسی سے ہے اور جو نکورور کی آواز آدمی گھرا احقاہے اسس لئے تمعنی گھراہ ہے اور عذاب سے بھی اسس کا استعمال ہوتاہے سے عَلَیْہِمْ، لِبنے خلاف، لینی ہراونجی آواز کو لینے او بر بڑنے والی خیال کرتے ہیں۔ لیے

چونکہ اپنی اندرونی کمزوری اور لینے اندر دل کے چوریعیٰ نفاق کودہ جائے ہیں اس جب کسی کو اونجا بولتے سنتے ہیں یا کسی مجاگ دوڑکی اواز ان کے کا نول میں آتی ہے تو دہ گھرا اٹھتے ہیں شایدان کے خلاف ہی نہ ہو۔ جیسے کہاوت ہے دوچور کی طارحی میں کا

= هُمُ الْعَدُدُّ ويهى (منافق) بين جو ركيعًى وسمن بين دمسلانون كم) = فَاحُذَ نُهُمُ فَرِ مَنْ مُسبير وبِسَبَبِ ذَالِكَ باين سبب، لهذا - اس كتر

إخذ دُ: فعل امروامدمذكرها ضرء حَدُكُ و بأبسيع ، مصدر- توبخياره- واكرخطاب بني كريم صلى الله عليه و المرافقين ) سعد الدمان و المرافقين ) سعد المريم صلى الله عليه و المرافقين ) سعد المريم صلى الله عليه و المرافقين ) سعد المريم صلى الله عليه و المرافقين ) سعد المريم صلى الله و المرافقين ) سعد المريم صلى المرافقين ) سعد المريم المرافقين ) سعد المريم المرافقين ) سعد المرافقين ) سعد المريم المرافقين ) سعد المرافقين )

بچةربهو - اسس صورت مين الحذك فرا واحد كاصيف معنى إحُدُ كُول الوكا-همه ضمر صمر جمع مُذكر غاتب كا منافقين بين - = قَا مَنْكَهُ مُدًا لِلَهُ إِنسُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

یہ برد مائیہ نقرہ ہے جس میں ان کی مندمت بھی ہے اورز حروانو بیخ بھی۔ عسلامہ پانی بتی رثمة الله علیه لکھتے ہیں :۔

بظاہر بردعاہے اور نود ابنی ذات سے منا فقوں برلعنت کرنے کی طلب ہے لیکن م

حقیقت پیرسسلمانوں کو لعنت اور بددعا کرنے کی تعلیم ہے۔

اللہ اسم ظرف ہے زمان اور کان دونوں کے لئے آتا ہے۔ ظف زمان ہو تو بعنی مکتی رحب، ظفر کان ہو تو بعنی این رحب، ظفر کان ہو تو بعنی این (جبال ، کہاں) اور استفہامیہ ہو تو بعب نی کیف کے کیے ، کیونکر ، ہو آہے۔

یہاں آئی بعنی کیفک اظہار تعبب کے لئے ہے کہ اتنی رکشن دلیلوں کے بادجود وہ حق سے ردگر داں ہیں۔

= يُؤْفَكُون : مضارع مجول جمع مذكر غاتب - إفك رباب منب) مصدر - وه بهيك طاقين -

اُلاِ فَكُ ہراکس جیز كوكتے ہيں جو لینے صیح رُخ سے بھیردی كئی ہو، اسى بنار بر ان ہواؤں كو جوا بنا اصلى رُخ جھوڑ دیں منفی تفكة كہتے ہیں۔

قَتَلَهُ مُ اللَّهُ اَ نَيْ يَوُفَكُونَ - ضراان كو غارت كرے ، يه كها ب بهك بجرتين يكي بهكائ جاتين - ديزملا حظيو ٩: ٣٠)

مجوسے بھی چوبکہ اصکیت اور حقیقت سے بھرا ہوا ہو تاہے اسس لئے اس بر بھی افل کالفظ بولاجا تاہیں۔ جیسے کر قرآن مجید میں ہے :۔

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوُ ا بِالَّهِ فَلِيَ عُصْبَةً صَّ مِتُنكُدُ (۱۱:۲۲) جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تہی کوگوں سے ایک جماعت ہے ۔

۱۳ : ۵ == کا کار داؤ عاطفہ از کا طون زمان رسترطیہ ہے۔ جب ۔
 آگا کو ا ۔ امرکا صغیہ جمع مذکرحاضر کھالی کے دنفاعل ہمسدر کھال کے اصل معنی ہمیں ہمی استعال ہوتا ہے۔ ہیں کسی کو عبند مگر کی طرف بلانا۔ مجرعام بلانے کے معنی میں ہمی استعال ہوتا ہے۔ ہم آؤ۔ علی ۔ عل و۔ ما ڈہ کے حروف ہیں ۔

وَاذِا قِيْلَ لَهُمْ تُعَالُوُا جَبِدِ نِرَوْبِ

\_ كَيْنَتَغْفِرْ - مضارع مجزدم إوج جواب امراى تَعَاكُوا عواصر مذكر فاسب إسْتِغْفار -راستفعال، مصدر ، ومعافی مانگیس کے ربینی رسول استرسلی الشطیرولم) یہ اسر تَعَالُوا کے جواب میں ہے ۔ لینی آؤ تاکہ اللّٰہ کارسول متہا سے مغرت

ے لَوَدُم مَاضَى جَع مذكر فائب تَلُونِيكُ ولَفعيل مصدر ل ى ى ما دّه - وه نیوڑ اتے ہیں۔ گھاتے ہیں۔ لہراتے ہیں - اکڑا تے ہیں - بہتمام علامت غور کی ہے۔ سعبرد لوی کیلوی کامعنی بھی موڑ نا۔لہرانا۔ دوہراکرناہے۔ باب تعفیل ہی لاکر اس فعل میں زیادتی ادر مبالفہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ باب ضب سے اس مار وسے افعال لازم بھی آئے ہیں۔ اورمنعدی مجی۔

۔۔ صلات کے اختلاف سے مغبوم میں بہت اختلاف ہوجاتا ہے۔ منتاً لوَی الغدام (لڑکا بس سال کا ہوگیا) کو ی الکے بُل (رسی کو دوہراکیا) کوئی السکھ رائس نے سرکوموٹر کیا ، دغیرہ وغیرہ ۔

كَوَّدُا دُوُ سَهُ مُ مَهِ لَم جِل بِسْرِط ہے وَاِ ذَا فِيْلَ لَهُ مُ لَعَاكُوا

كاجواب سبعه تووه سربلاتيتي بي -

م براج معادع جمع مذكر فات. صلاً دباب نص مصدر وه بازامية ہیں۔ دہ اعراض کرتے ہیں۔

= وَ هُمُهُ مُسَاكِبُونَ واوَحاليه هُمُ صَمِيرِ مَعَ مذكر عائب حب كامرج منافقين جن کا ذکراور ہورہائے۔

مِسْتَكُنْوِرُونَ اسم فاعل جمع مذكرته تكبركرنے والے۔ غسرور كرنے والے۔ اِسْتِكْبَارِهُ وَاستفعالُ مصدرے مِب ماليہ اِکُمُدُّ وْنَ كَ فَاعْل سے .

۹۰: ۲ = مسکوآ بِرُ مبرابرے راہم مصدر رمعیٰ ا ستواء ربین دونوں طرف سے بالكل برابر بو نے كے - ساس كاتىلىنى بناياجا كا بى ناحب مات

عسلامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه الني تغيير الا تقال ميس تكميت بي

حلداوّل نوع ہم ۔

سكوا رط بمعى مستوى ربرابرى تا تاسد لبذا كسروك ساخد فصرادرفتىك بمراه مدّ ساته بيم حاجاتاب - قعرى مثال د قول تعالى مَكَانًا سُوَّى ١٠٠٠،٥٥) جسگر برابرین صاف اور بہوار۔ سیوکی رسین کے کسرہ کے ساتھ ۔ ابو جغر نافع ابن کثیر، ابو مو فے بڑھا ہے۔ باقی قرارنے اسے سٹوی سین کے ضمرکے ساتے رہواہے) اورمترى مثال ب قولدُ تعالى سَكَمَا وَعَنَعَكَيْمِ عَدَ أَنْكُ كُولَا مُمْ أَمَمُ لَكُوتُكُولُهُمْ وَ (۲:۲) اتنین تم نصیحت کرویانه کرو۔

سكواً وسط كم معنى من أثاب اس صورت مي بهى فقد ك ساته اسكو مَرْكُركُ بُرِست بي جيسة قول تعالى :في سَوَاءِ الْجَحِيم (٣٠ ٥٥) بي ب (دوزخ

= عَكَيْهِمْ . عَلَىٰ عرف جار هِمْ ضميرَ عَمْ مَذكر غائب مجرور - ان بر -ا سَتَخُورًا مِنْ مَا مَنْ واحدَ مَذكر مَا صَرْ المُ يَتَغُفّا وَ راسَتِفُ عَالَ مصدر عواه تو تخشش لمنگے۔ اصل میں ء استغفرت تھارِ حسب تَصرَح نتو کا نی بہلی ہزواستفہام اجو بہاں شو ہے معن میں مقی بصنرف کردی گئی ۔ کیونکہ ائیت میں اُمْ اسس سے معنی بردال<sup>ت</sup>

كرنے كے لئے موغودہے ادر حسب تصریح الوحیان ہمزہ تسویہ باقی ہے اور دورسری ہمزہ ہوكہ المزؤ وصل تقى - وهمحد دوت بعد

= آئم - خواه -

المَدُ نَسَتَغُفِيْ لَهُ مُد مضارع نفى حجد لم واحد مذكر حاصر - رخواه م توجنت ش دمائكم = لَنْ تَيْغُفِي - مضابع نفي تأكيد كَنْ واحد مذكر غاتب، سركز نهي بخشف كا.

أَلْقَوْمَ الْفُلْسِقِينَ موصوف وصفت لل كرمقول فعل الآيون في كار بمینک اننُد تعالیٰ مَافَرماً نون کو ب*رایت نہیں نخ*شتا۔ برایت نہیں دیا کرتا۔

٣٠: ٤ الفَيْسِقِانِ رَأَيت ٢ رمتذكر غاسب حبس كا مرجع الفَيْسِقِانِ رَأَيت ٢ رمتذكرة الصدرُ م = أَلْتَذِيْنَ الممومُولُ حِسْعِ مذكِرِهِ

عَدُونَ اللهُ مَا مَا مِنْ مِنْ مِنْ وَهُ لُوكَ جَرَكِمْ بِيلُومَ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَتَى يَنْفَضُوا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَتَى يَنْفَضُوا مِن مِعْولهِ اللهِ لوگون کا جواد برمذکور ہوتے۔

لاَ تُكُنْفِقُوْا تَعَلَىٰ بَى جَع مَدَكر ماضِ إِنْعَاقٌ دافعال ، مصدر مست خرج كرد عَلَىٰ بِرَ- اِدبِ - رَان كِيكِ) مِنْ مُوصُولَهِ عِنْدَ دَسُوْلِ اللهِ السَّامِ السَّامِ اللهِ السَّامِ اللهِ عِنْدَ نزد كي ، قرب ، باسس ، منزلت ميں قريب - بهاں اسم ظرف مكان متعلى

مفاف ہے۔

= دَسُوْلِ اللهِ مِفان مِفان الهِ ل كرعِنْدَ كامضاف اليه

جوقدرومنزلت میں اللہ کے رسول کی قرب میں ہیں ان پر دکھی خسر ج فد کرو۔ = حَتَى مِربِ جرب انتهار غايث كے لئے ہے۔ يهال تك كهد

= يَنْفُضُو إ- مفارع منصوب جمع مذكر فاتب - انفضا ص (افعلال) مصدر نفض ما دّه - ده منتشر بو جامیس - بهال کک که وه و خود مخود منتشر بو جائی - مجاگ

جائي - حيول كريط جائي ويز العظهو ١٢: ١١) عند ولله خَوَا مِن السَّمَان وَالْدَ رُضِ .... لَا يَفْقَعُ وُنَ هِ جسله طالب اور استرتعاکی فاسقین کی اس بره کے مقابلہ میں کہ جو رسول کریم کی معیت میں ہیں ان میر خسری کرنا سند کردد بهان مک می نود بخود محبور کر جلے جائیں۔ ارث دفرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا خسری کری سے اور کیابند کریں گے۔آسانوں اورزمین کے تام خسز انے تو کلی طور راسس کی ملکیت ہیں ۔ ان میں وہ این مشیت اور مرضی کے مطابق تصرف کا اكبلا ہى حق ركھتا ہے كسى اور كااكس ميں كوئى عمل ودخسل تنہيں يسيكن يدمنا فق سمجھ ای بن رکھتے۔

ی ہیں ہے۔ قاؤ طایہ ہے بلہ بیں لام تلیک کا ہے اور اکھ نفیقین بوج عل لکی منصوب الآکی منصوب الآکی منصوب اللہ کا کہ منابع منفی جمع مذکر غانب، فِنْ الله معدرہ رواب مع )

وه المل محقة:

اگر ہم اوٹ کر گئے مدینہ کو۔

الرہم وال ارکے مدید و۔ = ترجیخنا ما صی جع منعلم رُجُوع کا رباب ضرب مصدر رہم لوٹے ہم والب ہوئے = بیکٹو کِی اُلْاَ عَنْ مِنْهَا الْاَ دَلَ عَبْدِ بواب نشرط ہے۔ کیٹٹو کِی فوجی میں لام جواب نشرط کا ہے۔ یکٹو کِی مِضارع تاکید با نون نقیلہ صیغود احد مذکر غالب اِخواج کے شرط کا ہے۔ یکٹو کِی مِضارع تاکید با نون نقیلہ صیغود احد مذکر غالب اِخواج دافغال) مصدر-نكال سے گا-

أَلْاَعَنُّ عِنْ سے باب طب مصدر افعل التفضيل كا صيغه واصد مذكر - زياده زور وللا- زیارہ عرت والا- یُخْرِجَتُ کا فاعل ہے مِنْهَا میں ما ضمیر واحد مؤث فاتب

كامرجع المدينتريد -

رَبِ المعنى المساحة -أَلاَ وَلَّ - زِدَلَةً مُ رباب ضب مصدر سے افعل التفضيل كا صيغه واحد مذكر - زياده دليل يرياده كمزور يُغور جَنَ كامفولي.

ے ' سیار ہوں۔ اور رہنا فتی کہتے ہیں اگر لوٹ کر گئے مدینہ میں تو عنرت والے زلیوں کو وہاں سے نکال دیں ما جو عزت والا ( قوت وغلبه والا) بوگاروه و احت والے کو دلینی کمزورکو) مدینه سے نکال باہر

ے بلّٰہِ الْحِزَّةَ وَلِوَسُوٰلِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مِلِهِ طاليہ و طالائ مقيقت بي عز (اور غلبه اور فوست ) تو التُداور اس سے رسول اور مومنین ہی کو حاصل ہے۔

اً الْعِبِ وَفَيْ السس مالت كوكية بين جو انسان كو مغلوب بون سے محفوظ سكھے ، رِعَذُ لِعَيْدُ رَباب ضرب) كامصدرت اوربطوراسم جمي استعال بوتاہے .

مه: ٩ = تُلْفِكُمُ مِ تُلْدِ مضارع كاصغه واحد مُونت الْهَاعِ وافعال، مصدر معنی غافل کردیاً کے شخصیر خمع مذکر حاصر - تم کوغافل کرنے ۔ کَا تُکُیُ کُمُ اوہ تم کوغافل نہ کرہے ہے صیغہ ہی ہے۔

دومري حبك قرآن مجيدي سے،

دور ی حب و رائ جیدی ہے .. اکٹھ کو النگا شوء - ۱:۱۰۲) لوگوئم کو کٹرت ال وجاہ ا دراولا دی خواہش نے غافل کردیا ل و د و مادہ - سے شتق ہے الکہ کو ہراسس جیزکو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے غافل کردے ۔ بازر کھے پہٹلنے ۔

= مَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ مَنْ شرطيه يفعُكُ مضارع المجزوم بوجرنترط صيغه واحدمتكر غاتب حبس كسى في اليساكيا.

= فَأُ وَلَكِلَ فَ جِوابِ شَرَطَ كِسِينِ - اكْلَيْكَ اسم الثاره بعيد جمع مذكر ب وہی لوگ ۔

دہی دہ۔ النظبیروُون خُستُو خُستُوان سے اسم فاعل جمع مذکر۔ گھاٹا پانے والے ، نعضان المطاني والحد زيان كار-

ا ها عدد الله المرابي المرابع مذكر ما صران فات المال مصدر تم فرج كرو- المنال مصدر تم فرج كرو- المنابع منكم وفق المرابع منكم وفق الماب نصر مصدر كم فرضم المنابع منكم وفق الماب نصر مصدر كم فرضم المرابع منكم وفق الماب نصر مصدر كم فرضم المرابع منكم المرابع منكم المرابع منكم المرابع منكم المرابع المنابع ال

مفول جمع مذكر طاخز

اور خرج کر لو اس رزق یں سے جو ہم نے تم کو دیا۔

\_ مِنْ قَبُلِ . اس سے بِهِ . \_ اَنْ يَا نِي َ اَنُ مصدريه ، يَا تِي مضامع منصوب بِوجِ مل اَنْ ) دا حدمذكرغات

- اَحَدَّ كُهُ- اَحَدَّ مَغِول نعل يَا تِيْ كارمضاف يَ مُدُرَمَا فرمضاف اليه مرا آجائے تم میں سے کسی امکی کوموت:

= فَيَقُولَ وَ فَرَابِ امرك ليَّ ويَقُولَ مِضارع منصوب بوجمل فَ جوبواز امرا وحوانفقوا میں واقع ہوئی ہے۔ تو پھر کہنے گئے۔

🕳 رت - ای کیا رتی ُ

سے رب - ای یا رب - ای یا رب - یا دب - یون است مامعنی فعل برا تجارنا- برانگیخة کرناہے - کیون اسے ایکون اسے ایکون تیزیر تاخیر تیزیر کرنا سے ایکون تیزیر کرنا مصدر بمبنی دیر کرنا مصیل دیا۔ ن وقایہ می ضمیر مفعول وا مرشکلم - تونے مجم کو د صیل دی - تونے محمد مدارد دی -مجھےمہلت دی۔

· = إِنَىٰ آجَلِ - إِنَا حَسرت جار أَجَلِ مجرور - أَجَلِ موت، مدت ، مهلت -موصوف - قريب صفت ، نزد مك ، تجر، مغورى ، إلى اَحبل قريب مقورى سى

\_ فَأَصَّلَّ فَا مَعْت كلب مَوْ لَا كر جواب من واتع ب - تاكير -

اصَّدَّ قَ مضارع منصوب ربوم مل فار جو لَوْ لَا كِواب بين واقع بوكر اَنْ كاسا على كرنى ہے۔ صيفوام مسلم قصد گُون وَ لَفْعُلَى مصدر يمعن فيرات دينا صدقر دينا تاكه بين فيرات كرليتا -

= وَ اَكُنْ عِلْمُ وَالْمُ عَلَمْ وَالْ كَاعْطَفَ فَأَصَلَّا تَكَيْرِهِ مِنْ الْكُنْ اصلي اَكُوْنَ عَلَا مضارع واحدمتكم ادريس بهوجاتا

= مِنَ الصَّالِحِانِیَ نَیک توگوں میں ہے۔ ۱۱:۹۳ = وَلَنُ نَیُوَ حِوَاللَّهُ ..... وادَ عاطف لَنُ نُیُوَجِّوَمضاع نفی تاکید بلکُ صیفہ داحد مذکر غانب ، تَا خِیْرٌ رِتَفْحِیْلٌ ) مصدر۔ اور اللہ مہلت نہیں تبا

نَفْسًا - اسم مفرد معنی جان ، مراد شخص ر منصوب بوج مفعول فعل گیگ خِرکے ۔ سیخص کو = اِخَدا جَاءَ اَجَلُها : حب اس کی موت آجاتی ہے۔ حب اس کادقت آجاتہ سے رحب اس ک موت کادفت آجاتا ہے ۔ کیا ضمہ واحد مؤنث نَفْسًا کے لئے ہے۔

- قدا مله خَيِبُكُرُ بِمَالَعُ مُكُونَ أور السّرتعالى خوب جانتا ب جوتم كاكرت بوء

يه عدم تأخركي تأكيب ديس ارمننا دفرمايا-

اَوْلاً پرکر جب کسی کی موت کا وقت آ جانا ہے تو اس ہیں دہ تا خیر تعجیل نہیں کرتا۔ کیو کھروہ خوب جا نتا ہے کہ یہ محصٰ متہائے کہنے کی ہاتیں ہیں کہ اگر مہلت مل جائے تو نیک اعمال کرکے صالحین میں داخل ہوجائیں گے۔

الر بالفرض مبلت مل مجى جائے توتم مجروبی کچھ کرد کے جوکرتے چلے آئے ہو۔ اسی

مضمون میں اور حبکہ ارمتنا دہے ،۔

ولى وَآئَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيُ مُ الْعَدَّابُ فَيَقِّوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا رَبَّبَا آخِرُنَا إِلَىٰ اَعَلِى فَرِيبُ ثُجِبُ وَعُوَلَكَ وَنَتْبِعِ الرَّسُلَ لَا اَوَكُهُ لَكُولُوُا آخُسَمُهُ مَّالَكُمُ مَعِنْ زَوْالِ (۱۲،۱۲۳)

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کروجب ان برع نداب آجائے گار تب ظالم لوگ ہم کے کار تب ظالم لوگ ہم کے کہ اس دن سے آگاہ کو جب ان برع نداب آجائے گار تب ظالم لوگ ہم کے کہ اس مدت مہلت عطاکر تاکہ ہم تیری وعوت و توجہ کو تبول کرہ اور تیرے بیٹم ہوں کی اتباع کر لیس و توجہ اب سلے گا) کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھانے تھے کہ تم داس حال سے کر جس میں تم ہو) زوال ( اور تیا مت کو حساب اعمال منہیں ہوگا۔

اند حَتَّ اِذَا جَآءَ اَحَلَ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ الْجِعُونِ وَلَعَلِّي اَعْمَلُ طَلِمًا وَلِيَهَا وَلِيك وفيهَا عَرَكُتُ حَلَاً اِنْهَا حَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا (١٠: ٩٩: ٢٣) ربه لوكسى طرح غفلت مي ربي كے بهاں كك كرحب ان ميں سے كسى كے پاس موت آجائيكى تودہ كېيكا كركے مرب بروردگارا مجھ مجردنيا ميں والب بميجدے تاكميں اس ميں جھے حجود آيا ہوں نيك كام كيا كروں - برگزنہيں يه اكب (اليي) بات ہے كروہ اسے زبان سے كرر رباہے (اوراكس يربعل نہيں كرے گا)

### لِهُ حِياللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ لِمُ

## ر١٨١) سورة التغابن مكرنيك أر١١)

= وَهُوَ عَلَىٰ حُلِّ شَیْ قَلِیْ اِ جَلَمْ هذا کا عطف جبدسابقربے۔ اوروہ ہجیز برقادرہے۔ یا لَهٔ کی ضمیروا صدر کرسے مال ہے۔ درآل حالیکہ وہ ہرشے برقا درہے ۲:۹۲ هُوَالَّذِیْ خَلَقَکُمْ جبد ستانفہے۔ وہی توہے مبس نے تمہیں بیدا کیا۔

۱۰۳ فَوَنْكُورُ كَافِرُ وَ تَقْقِب كابِدِيني بِيدَالَثُ كَ بِعد كِمِمَ لَوُلُولَ فَكُفرَ سے فَوَنْكُورُ كَافِرُ وَ تَقْتِب كابِدِيني بِيدَالَثُ كَ بِعد كِمِمَ لَوَلَوْلَ فَكُفرَ اختياركيا۔ وكوئنكورُ مُورُ مِنْ اِخْلَ كَالْشِرْ الدِتفصيل سِهِ :

میاریا۔ و مِنکمهٔ هؤمن بی فاصرت اور یا اس میاریا در اسطرح مذکرما فزاخر۔ اسطرح مذکرما فزاخر۔ اسطرح

وَ وَبُكُورُ مِنْ وَمُؤْمِرِ مِنْ اسْ حَلِمُ كَاعَطَفَ حَبِيلِهِ مَا قبل بِهِ عِنْ مُؤُمِدِ مِنْ مَبتدار — . دُبُّ و فِيرِ . دُبُّ و فِيرِ

خدانے تم کوسب صلاحیتوں ساتھ بیداکیا مجران صلا عیتوں کو خلط یا سی اندازسے استعمال کرسے تم بی سے کئی کا فرہوگئے اور کئی مومن بن گئے۔

افدانسے استعمال کرسے تم بی سے کئی کا فرہوگئے اور کئی مومن بن گئے۔

تھا تھا ہے کہ انگر کئی کہ کہ کہ کہ میں میں میں کہ بیرار بھی پڑے خبر بیما نقع مگون ک معلق خبر۔ اور اللہ تعالی وخوب کہ کہ درا ہے ہو کچہ تم کرہے ہو۔

معلق خبر۔ اور اللہ تعالی وخوب کے ساتھ۔ بہمہ وجوہ مھیک مطاک:

= حَكَّ دَكُمْ: فعل ماصی واحد مذكر خاسب تَصُوبُیُ (تَفَخْیلُ) معدد معبی صورت معبی معدد معبی صورت معبی اس نے متاری صورت کھینی، اس نے متبادی شکل بنائی ۔

فَ حُسَنَ صُورَكُمْ فُ تَقیب كاب آخسَنَ مافى واحد مذكر فائب اس في اجها بنایا و احسان و افعال مصدر صور كُمْ و مفان مفان الیه و صور به مفان مفان الیه مصور به مفعول بون كے و مجراس في تهارى صور توں كو احما ناما و

ے وَ مَا تَعْ لِنُوْنَ ـ اسْ كا عطف حله سابقہ بُرِ بنے ـ اور جوتم ظاہر كرتے ہو۔ قصلتون مضارع جمع مذكر حاضر إعملاً ثُ (انعال) مصدر - اعلان كرنا - آشكاراكنا ظاہر كرنا ـ

= وَ اللّٰهُ عَلَيْتُ مَ مِنَ اتِ الصَّلَ وَرِرَ اللّٰهُ مبتدار القَّهِ السَّى خبر الصَّلَ وَرِرَ اللّٰهُ مبتدار القَّهِ عبد السَّه من خبر مي معتدات المعترضة تذبيلي هيء اور الله كى صفات جوا وير مذكور بوئي - الآك تاسب ديس الله كاميغ هي وخوب جانف والا معتماء من مناف مضاف اليه مل كر عكماء من معلى خراب المعتماد فراب معلى خراب معلى من معلى خراب معلى خراب معلى خراب معلى خراب معلى خراب معلى خراب من مناف الله مناف الله من مناف الله مناف الله من مناف الله من مناف الله مناف الله من مناف الله مناف الله مناف الله مناف الله مناف الله مناف الله من مناف الله مناف الله

علامه بإنى تي رح رقمط رازيي -

یک کی مانسُوری کی این انتریمها می اسرار اور ان خیالات سے وافف ہے جو بھہا کے مسینوں سے اندر پوسٹیدہ ہوتے ہیں۔ جو چیز معلوم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تواہ وہ مگی ہو یہ کی صلاحیت رکھتی ہے تواہ وہ مگی ہویا جبنی اسٹ کی نسبت ربعبنی تخلیقی تعلق ونسبت اسکی نسبت ربعبنی تخلیقی تعلق ونسبت امکی جیسی ہے ہے۔

قدرت کا علم سے پہلے ذکر اسس سئے کیا کہ کا تنات لینے خالق بربراہ راست دلالت کرتی ہے اور کا تنات کا استحکام خلیقی اور ہر حکمت بناور طی انڈرے علم کی دلیل ہے ۔عسلم کا دوبارہ ذکر در حقیقت مکرد وعید ہے ان توگوں سے لئے جو التد کی مافوانی

اورخىلاپ رضاغمل كرينے ہيں ۔

ادر سلاد و المكر كافتك و المرواستفهام انكارى كے لئے و كرو كائى مفارع نفى اللہ و اللہ كائے مفارع نفى اللہ و اللہ كائے كرو استفهام انكارى كے لئے ہے۔ كرو كائے كرو من اللہ و اللہ من اللہ و اللہ من اللہ و اللہ رك ابل مكة ياك كفارمكم

جہوں سے سرتیا۔ = مین قبل ای مین قبل کہ تم سے پہلے متعلق صلہ اسم موصول وصلہ مل کر مضاف الیہ منبور کا ہے کیانہیں بہنی کم کو خبر ان تو گوں کی جنہوں نے تم سے قبل کفرا فتیار کیا رمثل قوم أَرِح و قوم مودع توم صالح وغيره)

= فَذَا قُولًا مِنْ ترتیب کلیے بین وہ خبریہ ہے کہ انہوں نے کفرا ختیار کیا اور اس کے

شلیج میں مرتب ہونے والا ابنام بھی انہوں نے حکیم لیا۔

نَدَاقُوا ما من جمع مذكر غائب خُوْق كوباب نصر مصدر ما انهوں نے كہا، انہوں

عن الموهدة الموهدة مفاف، مفاف اليهل كرمفاف اليه و كال مفاكا مضاف مشاف اليه مل كرمفعول فعل كذا فحوًا كار

و بال کسی کام کا بجام کر وہ بوج اور ختی ج کسی کام سے ابخام کے طور بریتر بو- الويبل ، وه طعام جومده بر كرال كذرك ، الموابل وه بارسش جرموئي مونى بوندوں والی ہو۔ لبس مبلے میا انہوں نے طینے فعل کے انجام کا صرر اس ونیا میں م = وَ لَهُ عُدُ عَلَ الْجُ الْمِيْعُ: اور (آخرت مِن) ان كے لئے ہے در دناك عذاب هَـكُ احِثُ أَلِينَـهُمُ مُوصوتُ وصفيت.

م ٢: رو = ولك لين عذاب جو انهول في اس دينا بن مجلتا اور عذاب جووه آخرت میں معبگتن گے۔

= بِأَنَّهُ - بِسبيهِ انَّ حسرف منبه الفعل كوضميروا مدمذكر غائب - أدلِك بِمَا مُّنَّهُ بَهِ شَكَ يه (عذاب دنيا وعذاب آخِرت م اس سبب سيه بيه .

ك كا فت منا في الميليد. ما حنى استمرارى صيغه واحد مؤنث غائب رئبن جمع مذكر

قَلُ سَكِفَعَ اللهُ ٢٨٠ عِيمُ ضميرِ حَمْ مَذَكُرِ فَاسُ الْ مُن إِس آئے تھے يا آ يا كرتے تھے كرسك كھ فرمضاف مضاف الي بل رفاعل نعل كانت ما في كا و أن كر رسول و ان كر بغيران الين فداك ارسال كرد وفير . بوان کی طرف بھیے جاتے تھے۔

\_\_ بالبَيْنَات، ب تعديه كي بي البَيْنَةِ مع رات وواضح دلائل و واضح اور ردستن دلائل ك كرآت تھے۔

مد بالمان ما مار المسلم عطف كانتُ تأرثيمُ بيه تويه روك كهد يا-

ر، رسے ہے۔ \_\_\_آکبھُڑ یَھ کُونَنَا ریان کا مقوِلہ کم ہمزہ استفہامیہ بَشُر متبرار کیھ کُونَنَا

اس كي خِرد كِيفِ كُ وُنَ مضارع جع مذكر غائب - مَا ضمير فعول جمع معكم ركيا آدمي بمكو ہدایت کریں گے۔

\_ فَكُفَوْ ا نِرْتِيب كليه، نتيجة انهون في انكادكيا اليف بغيرون كا)

\_ وَ تَنْوَلُوا - اس مبركا عطف مبرسالقربه اور انبول في منه مور ليا- روكرد اني كى - نَدَ لَوُلما مَى جَع مذكرِغاسَب تَوكَيْحُ دِقْعِسِل مصدر يَمِعَىٰ مَذْمُورُ نا ـ لِبِثْتِ بِهِ نِا

\_ قَاسَتَغُنَّى الله م يرم له احبرما قبل كامعطُون ب إستغنى ماحنى واحدمذكر غاتب استغناء (استفعال) مصدر-اس نےبے برواہی کی ایش نے ان کے

ایمان اوران کی طاعت سے بے بروائی کا الحہار فرمایا۔

\_ ق الله عَنِي عَدِيد الله عَنِي عَدِيد معترضة تذيبي ب صفت مذكوره ماقبل كى تائيد ك من آیاہے۔ اکله مبتدار غَنِی خراول حَرِین كُ خرزان،

غَنِي عِنَاءِ سے صفت خبر کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر ہے۔ مالدار۔ بے نیاز، بے برواد، غیرمختاج - الله تعالی کااسم صفت ہے-

حَدِيْنِ لَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَعْدُلُ اللهِ مَحْدُورٌ اجو

ابنی ذات یں ہی تق مدے ۔ اللهِ تعالیٰ کا سارٹ کی یں سے ہے ، ۱۹۲۰ عصر و المعالى واحد مذكر غائب زَعْمُ الله العرى مصدر و زَعْمُ اصل

میں الیسی بات بقل کرنے کو کہتے ہیں جس میں جھوط کا احتمال ہو اکس لئے قرآن مجید میں يه لفظ ہملیتیاسی موقع برآیا ہے جہاں کہنے والے کی مذمت مقصود ہو چنائی ف رمایا۔

(۱۸: ۸۲) مگرتم بیه خیال کرتے ہو۔

اوراسی مازہ ازے م سے زیما میرے ت کے صلے کے ساتھ مبنی ال وغیرہ کا ضامن

بنا بم بعد خایخ قرآن مجید می آیا ہے ،۔

وَ آَنَابِهِ وَهِيمٌ (۲:۱۲) اور بين اس كا ذمه دار بوك . - آنُ كَ مَنْ يَنْ تَنْ يَنْ كَانُو اللهِ اللهُ الل

مجول تاکیدب لن - ان کو دہرگز موت سے بعد دوبارہ زندہ کرسے) اٹھایا نہیں جائےگا۔

كَوْتُ رَابِ فَعَ مُصدر سے -سے فَكُلُ داى قُلِ كَهُمُد با رسول الله رصلي الشرعليرو لم

= تبلى وَرَبِي كَتُبِعَاتِي ، بلى السنعَال دومَدبر موتاب، ام اكب تونعنى ما قبل كى ترديد كے جياكه آين دير غوري سے۔ زَعَدَ اللَّهِ يُنَ

كَفَرُوا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعانن ركا فرول كاخال ب يا وه دعویٰ کرتے ہیں کہ برگزوہ نہیں اٹھائے جائیں کے تو کہد دے کیوں نہیں قسم سے میر

رب كى تىبى ضرورا كفايا مائے كاء

مد دوسرے یہ اس استفہام کے جاب میں آئے جونفی پر واقع ہو۔ جیسے دے را) استفہام تھیے آگئیں ذریک بھا استفہام کے جاب میں کہا جا را) استفہام حقیقی جیسے آگئیں ذریک بھا جا ایک کہا جا رہا ہے۔ ایک کہا ہے۔ ایک کہا

رِي إِسْتَنْهِام تُوبِينِي، جِيبِ أَيَحِسَبُ الَّذِ نُسَّاقُ ٱلَّنَّى نَجُمَعَ عِظَامَتُهُ هُ مَلَى

ا) استهام رق المستوري المستوري المستوري المسان بير المان بير المان بير المان بير المان بير المان كروائه المرود ال

اس کی پورپور درست کردیں ۔ س یا استفہام تفت ریری ہو۔ جیسے اکسنٹ بِرَ تِبَکِمْ قَالُوُ اسَلَی شَهِ لِ فَا! ر ١ : ١ ٢ ١ كيا يس متبارارب نبي بكون و انبول في كما بان! ( تويى سِنَ بِمُ كوالله

, نیز ملاحظهو ۳ :۷۶)

= دَدَنِّ واوَ رون برب لكن بيان بطورواؤ قسم تعل هـ به صرف اسم ظاہر برآتا ہے - جیسے دالله رخدا كي قسم كر البياني رقسم ہے انجير كى - بيات رَبِيْ مضاف اليه-ميرارب وَرَبِيٌّ رَجِهِ البِهُ رَبِ كُلُّهُ مَا فَ مَضَافَ اليه-ميرارب وَرَبِيٌّ رَجِهِ اللّ

#### عَائِلُهُ لهِ ب

بعث بعد الموت برقران مجيدين رب كاقسم ثين وفعه كائى محكى بدا

ام ایت ندا: شُل مبلی وَرَبِّ وَ رادد، د)

r. وَيَسْتَنْبُ وَنَكَ اَحِقَ فَي مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہے ہے کہ دو ہاں خداکی قسم بچ ہے۔ سے سے اور تم سے دریافت کوئی لگا ویک کھٹوڈ الآ تا ویکنا السّاعکة مصل مبلی وَرِجِی لسّا وَیکننگ کُمُ

ربه ۳: ۳) اود کا فرکتے ہیں کرتیا مت (کی گھری ہم بر تنہیں آئے گی اکہ دوائیوں نہیں جنگا

دا تیکی، میرے رب کی قسم وہ تم برِ ضرور آکر سے گی ۔ = کتب کی شُن مضاع مجول بلام تاکید ونون تقیب المجسع مذکر حاض کی شک رباب فتح ) مصدر معنی بیدار کرنا - زندہ کرنا - مردہ کوزندہ کرکے دوبارہ اٹھانا - تم صرور اٹھائے جاؤگے

يرجواب سم ب روس بي كجواب س

= ثُرُّمَّ كُتُنبَّوُنَّ - ثُرُّهُ تُراخی فی الوقت کے لئے ہے۔ مبنی بھر - ازال بعد - كُتُنبُونَّ مضابع بجول بلام تاكيدونون ثقيله مسيف جمع حاضر - تهيں بتايا جاسے گا - تهيں نجر دی جائيگی مضابع بجول بلام تاكيد مصدر مجنی آگاه كرنا - خبر دینا - سبلانا - تعینی تنها سے اعمال كا كالسبه موگا اور ان پرجب خاد منزاطے گی - يہيل بعجت بعد الموت كی تاكيد سے لئے آيا ہے - حذا لاك علی الله يكي يور واؤ عاطف ، ذالك : لينی يددو باره زنده كرك اسطان اور اعمال كا محال مرك اسطان

۸:۷۴ هے فَا هِنُوْ ا: فَى شَرَطِ مُحذُونَ كَ طُونَ دلالت كردا ہے۔ اى ا زاڪان الا موك ندلك دينى تحب مشراور قبول سے المطایا جانا اور اعمال كا محا سبم ورى اور هينى ہے۔ فَا مِنْ وَالْمِيان لاؤر امر كا صغہ جمع مذكر حاض اِئْ مَاكُ زافعال مصدر

يمن مادة، تم اليان لاؤم

= اَلنُّوْرِ - اى القران -

= وَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خِبَيْرٌ جَبِلُم مِرْض تذيبيل بدر ايان با لله وايان

كُومُ التَّغَا بَيْنِ سُودوريان والادن.

تفہیم القرآن میں مکھاہے ،۔ در تَخا مُنُ : العبض لوگوں کا تعبض لوگوں کے ساتھ غبن والا معا ملرکرنا۔ ایک شخص کا دوسرے ستخص کو نقصان مینجانا۔ اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا۔ یاالگ حمد دوسرے كومل جانا اور اس كاليف حمة سيد محروم ره جانا - يا تجارت مي اكب فراق كا خساره المعانا ا در دوسرے فراق کا نفع المحالجانا - یا کیجد توگوں کا کیمد توگوں کے مقالمین منعيف الرائي بونا-

مدارك التنزلي بي سع به

و حو مستعادمن تغابن القوم فى التجارة وحوان بغبن بعضه م بعضًا لنزول السعداء منازل الاشقياءالتي كاثوا ميزلونها لوكالوا سعداء ونزول الاشقيارمنازل السعداءالتى كالمخاينزيونها لوكانوا اشقياء - كماور دفي الحديث،

ترجمه، \_ اور يه محاوره « تغابن القوم في التجارة يسد ما نود بد حس كمعنى ہیں بعض توکوں کا تعبض توگوں سے سجارت میں غبن کا معاملہ کرنا۔ شکو کا روں کا بدکاروں كى جلكيس لے لينا جو بدكاروں كوملتيس أكروه نيك بوستے اور بدكاروں كا فيكو كاروں كى جلبس لے لینا جونیکو کاروں کے نصیب میں ہُوتی اگروہ برکار ہوتے۔ مدیث شریعی الیابی آیا ان بى معانى مى صاحب اليراتفاسي كصفي بير.

« لَالِكَ يَوْمُ النَّغَا بُنِ: اى بغين العرُمنون الكفرين باخذ هرمنان

الكفارفى الجنترواخذ الكفار مناذل المتومنين فحب الشار-

مومن لوگ کفارسے غبن کا معاملہ کریں سے جنت میں واقع ان کی جگہیں گے ک اورابل کفار دورخ میں واقع موشین کی میکہیں کے کریے

= وَمَنْ لَيْنُ مِنْ مِاللهِ مواوَ عا طفه مِنْ شرطيه مِنْ مِفارع مجزوم بوج جواب شرط وصيغه واحب منزكرخاب وادر وتغص الشربرابيان ركعتا ہوگا۔ حبرشرطية - وَلَعِنْمَلُ صَالِحًا اس مَلِهُ العصامِلِ عطف مبله سالقريب واد ما طف كَعِنْمَلُ مضارع مجزوم بورشرط واحد مذكر فاتب صالحاً سے قبل عِمَلاً محدوث ہے اى وَلَعِيْمُلُ عَمَلًا صَالِحًا: عَمَلًا منعولُ مطلق صَالِعًا اس كى معنت بعنى نيك»

سوم س

صالح \_ اورج نيك كام كريكا .

ا اردبر ، - المعدر عن المعدر المعدر عن المعدر المعدر المعدر المعدر المعدد المعدر المعدد المعدد

من المسلم العراضة المسلم المس

عاب - بن ریاد من را سال کے نیجے - مراد طبتوں کے نیجے ، با غوں کے نیجے - ماد طبتوں کے نیجے ، با غوں کے نیجے -کا ضمیروا حدمتونث نائب کا مرجع جنٹٹ کے نیٹے :

فِيهًا اى فِي الجَنَّةِ-اَبَدًا ظرف زبان سِے جُستقبل میں فنی واثبات کی تاکید کے لئے آتا ہے مثلاً لاَافعکہ مُ

اَبِدُّ اِیں اُس کو برگزیمیں کروں گا۔ = والات ای ما ذکومن تکفیر السیدات وا دخال الجنّد گنا ہوں گئشش اور جنت میں داخلہ سے متعلق جومذکور ہوائے ۔

= الفور العظيم؛ موسوف وصفت - طرى كاميابى -

اورجنہوں نے اسکار کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا وہ اس آگ میں ہمیث رہا کریں گے اور روہ مرا مھکانا ہے ۔

ور جسناور مزار کی دونوں آیات رام ۱۰،۹،۱ تغنابن کی تفصیل ہیں۔ یا۔ کو مم الْجَمْمِ میں جو سب کو جمع محیاجاتے گا اس کی اصل غرض ومقصد کا اظہار اور دونوں فریقوں کے الگ الگ نتیجہ کا بیان ہے » رتفنیم ظہری )

سرد الله ما اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ ما نافيب أَصَابَ ماضى كاصيغه واحدمذكر على الله الله ماضى كاصيغه واحدمذكر غائب مون بتعيفيه مُعِيْبَةٍ اسم فاعل واحد بتونث إصابَةً (افعال) مصدر سرمعن

يهنچنا مُصِيلُبةً بهنج والى مليف مصيب ، مهني بني كوئي مصيب . = وَ مَنْ يَكُومِنْ مِبِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاوْعاطف مَنْ مومول مشرطيد یکھی قلبہ جسملہ واب شرط ہے ہے اور ہوشخص الٹربر ایمان لا تا ہے دانش اس کے

دل کو برایت بخشنا ہے۔ لین اکس کے دل کو صبرورضائی را ، دکھا دیا ہے۔ ایک پر مضارع مجزوم بوم جواب شرط و صیفہ واحدمذکر غائب۔ حید اکیے دہا ب

= قدا لله بِكُلِّ مَشَى عَلَيْمَ واوّعاطف الله مستدار عَلَيْمُ اس كَ خِرَ اللهُ مِنْدار عَلَيْمُ اس كَ خِرَ الله مَا لَهُ مُنات مضاف اليه مل كرمجرور، جارمجرور مل كر متعلق خبر۔ اور الله بهربات كوم نتاہے۔

ی برد روسیر برای مربان بسید ۱۲: ۱۲ = فَإِنُ نُوكَيْتُمُ: جمله شرطیه سے ف سبید سے (ایان دا فاعت کے امر بینجا روگر دانی کا سبب ہے۔ اِنْ شرطیه رمعنی اگر، تُوکِیْتُمُ ماضی جمع مذکر ماصر كَوَلِي اللَّهُ وَيُفِعُنُّ لُكُ مصدر - معنى منه بهرنا - مهرمانا - دوكردانى كرنا -

اگرتم ندمنه موالما - اگرتم تقریکے-

- فَإِنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُبِائِنُ وَ وَابِ شرط كے لئے ہے اور سالقرجب مله كاجواب مترط بيئار

ٱلْبَ لَامُ الْمُرِّانِيُّ - موصوف وصفت، ٱلْسَلَعُ بِهِنِيادينا- كا في بونا-مصدر ب اور قرآن محیدیں یہ تفظ معنی تبلیغ آیا ہے۔

اَ نُعُبِانِينَ إِمَا نَهَ عُسِه اسم فاعل كما صيغه واحد مذكريه يمعنى ظامر كيف والا ٱلْبَلْعُ الْمِيانِينَ و وه بيلغ جِوتُهُم الموركومفصل طور برِصاف صاف بيأن كرفيك حمد شرطًیه کے لبد جواب کی علت محذوف ہے۔ انی فلاماً س علید۔

ترحمه لوں ہو گا:۔

اگرتم نے داسٹراور الشرے بیول کی اطباعت سے روگردانی کی- تواسس کا ر الشکے رسول بر) کو تی ضرر بہیں ۔ کیوبھ ہماہے رسول کے ذمہ توصرت تبلیغ مبین علی د جووه بطرلق أحسنِ فرصْ ا دا كر<u>يجك</u>ي.

۱۳: ۱۳ = اَ مَلُهُ لَا اَلْهُ إِلَّا هَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والله إيمان لاوَ اور اس كى اطاعت كرواسس كاكر) وبى اللها اس كا

440

قابل عبادت كوئى نہيں /

= كَلْمَنْوَكُ لَ: امركا صغ واحدمذكرغات توكُلُ دَنَفَقُلُ محدر بس جامع كه معروسه كرے إيها تجب ع كے صغ كے معنى يس آيا ہے : بس جا ہے كه معروس كري مون لوگ :

ری وی دی۔ عَلَی الله کانعلق فَلْبَتُو تَحَلِ اللهُ وَنَ سے ب نقديم حصر كافائده ديتى ہے ۔ حاص الله يه مؤن لوگوں كو بعروسه كرنا چاہئے۔

فائره

رمذی اور کم این کھا ہے کہ حضرت ابن عباس خنے فرمایا ،۔
ا ہل کم بیں سے بچے مرد کم ان ہوگتے اور انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ۔
ا ہل کم بیں سے بچے مرد کم ان کو مکہ چھوٹو کر بدینہ جانے کی اجازت دینے سے انکار
کردیا اور کہا کہ ہم نے تہا ہے مسلمان ہونے کا توصیر کر لیا ۔ لیکن اب متہاری حبدائی
ہمانے لئے ناقابل برداشت ہے کہ بیوی بچوں کی اسس البچار کو انہوں نے مان لیا
اور ہجرت کا ارادہ ترک کردیا ۔ اس پریائیت نازل ہوئی ۔

= إِنَّ مِنْ اَنْ وَإِ جِكُمُ وَ اَوْلاَ وَكُمْ عَكُوَّ الْكُمُ ، إِنَّ حَرِنَ عَقِق اور حروف منب بالغعل من سے ہے خرک تاكيد وعقيق مزيد كے لئے آتا ہے عَدُ دُنَّا بالنصب اسم إِنّ - اور مِنْ اَنْ وَاجِكُمْ وَاوْ لاَ دِكُمْ اَس كَ خبر رَتفسيقاني) مِنْ تبعيضيہ ہے ان مِيں سے بعض -

ترجمه ہوگا۔

درگذرکرو-

تَضْفَحُوْا اصلی تَضْفَحُوْنَ عَا إِنْ شَطِید کے عمل سے نون اعرابی حذف ہوا مضابع کا صیغہ جمع مذکر حاصر ہے صفح رباب فیتے ) معدر - تم درگذر کرد - تَخْفِرُوْا اصلی تَخْفِرُوْنَ تَعَاد اِنْ مُسْرِطِیہ کے آنے سے نون اعرابی گرگیا مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے خَفْر باب حزید ) معدر - تم بخشو ، تم معان کردو میدارع کا حینہ بنتو ہے اس کی جد جواب شرا معدد سے -

علامه آنوسی ع مکھتے ہیں کہد

اس سے بعد کا تمبر فرات اللہ عَفُور حَمَر خِیمٌ ہی جواب کے قائم مقام ہے۔ مادیہ سے کہ انڈ تعالی متہائے ساتھ بھی وہی معاملہ فرائیکا جوتم ان ( لینے ازواج واولاد کے ساتھ کروگے۔ اور تم بر اپنا فضل کرے گا۔ کیو بحدوہ عزدمبل بڑا غفور اور رسیم ہے مساتھ کروگے۔ اور تم بر اپنا فضل کرے گا۔ کیو بحدوہ عزدمبل بڑا غفور اور رسیم ہے عسلامہ یا نی بنی رحمہ اللہ رقبط ساز ہیں کہ نہ

ترمذی اور حاکم نے تکھاہے کہ حفرت ابن عباس رخ نے فرمایا ،۔

حبب ده لوگ مدینه برانج محیئے اور رسول السّرصلی الشعلیہ و کم کی خدمت اقد سس پی حاضر ہوئے تو انہوں نے دکیماکہ (ان سے پہلے ہجرت کرے اُنے والے) کچھ لوگ بی مسائل سسکھ سیکے ہیں رید دکیمہ کران کو لینے اہل وعیال برخضتہ آیا اور انہوں نے ادادہ کمیا کہ لینے اہل دعیال کومنزا دیں ۔ کیونکہ بیوی بجوں ہی نے ان کو ہجرت سے روک دکھا مقا۔ اسس پریہ آیت نازل ہوئی ،۔

قران تعفو او تصفی کوددگرددگرددگرددگردد الخدین اگریم ان کا قصور معاف کرددگر اور ان سے درگذر کردگر اور ان کی خطائخ س ددگر توانتر بھی تم کو معاف فرائے گا اور تم بر مہر بانی کریے گا کیوکی اللہ بی بڑا بخشنے والا مہر بان ہے ۔

ممان ما اسے اِنگما : بے شک ، بخفیق اسوائے اس کے نہیں ، اِن حضر مشبہ بالفعل اور ما کافر ہے ۔ جو کہ حصر کے لئے آتا ہے اور اِن کوعمل نفظی سے روک دیتا ہے اور اِن کوعمل نفظی سے روک دیتا ہے

- آمنوً الشُكُورُ رمضات مضات اليم متهاك مال -

ے وَاوُ لَا دُکُورُ: رمضاف مضاف اليه متهارى اولادى - اسم إِنَّ و فَدُنُهُ الس ك خبر-

بے شک تمہاکے مال اور تمہاری اولا دم و المہالے لئے) آزمائش ہیں

الفاتن كے درامل من سونے كواگيں ولا اور كلانے كہيں تاكہ اس كا كورا كوڑا ہونا معلوم ہوجائے اسس كا فرسے سى كواگئيں ولك كے لئے بھى استعال ہوتاہے جيسے كرقران مجيديں ہے كؤم هئة على النّار كيفتنون (١٥:١١) جب ان كواگ ميں عذاب ديا جائے كا-

اور اُزمانشش اور امتحان کینے کے معنی میں بھی آیا ہے مثلاً کَ فَکَتَنَاكَ فُتُکَ نَا اُور: یم) اور ہم نے متہاری کئی بار اَدَ مائٹش کی ،

مزیدمعلومات کے سلے ملاحظ ہومف ردات العتسراَن، امام راغب،
- قد اللّٰه عِنْدَ کا اَجْرُعَ عَظِیم طر اکسن سے قبل عبارت محذوف ہے الینی اسس
ازمانٹ کے با وجود جس نے اسکری مجت اور اسس کی اطاعت کو دیناوی اموال واولاد
بر ترجیح دی اسس کے اسکری باسس اج حظیم ہے۔

اى والله عندكا اجرعظيم لمن أشرم حبّر الله تعالى وطاعتدعلى محبّر الدموال والدولاد رموح المعانى ،

ون ان المراح على البير المرا المرا المرا المرا المراكم وقعه برات وفي المراكم وقعه برات وفي المراكم وقعه برات وفي المركم المراكم المراكم المراكم المركم المر

۱۲: ۱۲ = خَاتَّقُولًا لَلْهُ مِن فَسببرسد لِين ا دبر و آيات ۱۲ اردارين انداج و اولا دو دنياوى معاملات بيان بوت بين ان سب كوملح و لا يكه بوت جهال مك بوسك و النوس و لرت و بهو ... مك بوسك النسب و مرت و بهو ...

ما استطفتم ، ما موصوله إستكطفتم ، است كاصله ما فنى كا صيغه جمع مذكر
 ما استطاعته وا فتعالى مصدرتم سے ہوسكے - تم كرسكو -

ما اسْتَطَعْهُمْ جو تم سے ہو سکے جوتم کرسکو۔جہاں تک تم سے ہو سکے ،جہاں تک تم سے ہو سکے ،جہاں تک تم سکو،

ترجمب ہوگا ا۔

بس جال مک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، دارتے رہو۔

ادرداسس كاحتمي سنو.

ررو المارو المرابعة المرابعة المرابعة عند المرابعة المرا اور (اکس کی) الما عت کرو-

- وَ اَنْفِقُوا لَهُ وَاوَ عَا طِفْرِ اَنْفِقُوا امْرًا صِنْدِجْعَ مَذْكُرُمَاضِ اِنْفَاقُ رَا فَعَالَ المَّكَ --- وَ اَنْفِقُوا لَهُ وَاوَ عَا طِفْرِ اَنْفِقُوا امْرًا صِنْدِجْعَ مَذْكُرُمَاضِ اِنْفَاقُ رَا فَعَالَ الْمُ اور (اکس کی راه میں) خریج کرد،

= خَدِيًّا لِلْهُ نَفْسِكُمْ: اس كى مندرج ديل صورتي ہيں۔

اد اگر خَنْدًا اور لِا تَفْسِكُمْ اكب سائة برسع جاوي توكس صورت مين به حبله ادام ستذكره بالأس جاب مين كان مقدره ك خبرب

بسس جاں کک ہوسے اللہ وروا اور داس کے احکام کو استور اور جالاؤ) اور (اسس کی) ا ما عت کرو۔اور زاسس کی راہ میں ،خرچ کرو، کیے بہتہ ہوگا م. خَيْرًا م*عدر م*زوف کی صفت بھی پوکتی ہے ای اَنْفِقُوْا اِنْفَاقَا خَيْرًا اسس صورت مي الفاقاً مفعول مطلق اور خيرًا اس كى صفت بوگ -

ر به بروی است. اور خربی کرد انشرکی راه بین انجها خرج (بعنی این قیمتی منتے خسیری کرو یا دل کھول م

مدر تعنی آ مبنی مالاً بھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت بیں یہ آنفیقو اکا مفعول بہوگا

ترجميه ہو گا،۔

اورراسس كى را هي اپناقيمتى الى خسرچ كرو، خَيْرٌ مَعِيٰ مَلِ اور مَكْمَ مِن آيابٍ مثلاً قَ إِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَسَدُرِيْلٌ ر ۱۰۰۰ ۸) اور وه مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔

نوط بد منبراكت والى صورت زما ده راج سے .

ے مَنْ يَكُوْقَ مَنْهَمَّ لَفُنْهِم رَمِلِهِ نَشْرِطِ سِهِ مِنْ مُوسُولُه يُمُوْقَ السَّسُ مَا الله يُوْقَ مضارع مجبول وامدمذكر غاسب وقاكية محواب صب مصدر سياصل ميه يُوقى عقا بوحبه شرط ميون بموا بمعن بجاماً گيا ـ بجاليا گيا ـ

منتُ عَنْ المامرا خب تكسفه بي كم اله

شتح وو تجل ہے حس میں حسرص ہوا ورعا دت بن گیا ہو۔ خود غرضی ،

یہ صدر سے اور اس کا فغل باب حزب ، نھر، عَکِمُ تینوں سے آتا ہے۔ یہاں مضاف اورنفيه مضاف مضاف اليمل كراس كامضاف اليرسير

اور بوشخص ليغ طبعي نجل سع بجاليا كيا-

\_ كَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : حَلِم جُواب تَرطب ف جاب شرطب -

اُولئِكَ اسما شارہ بعید جمع مذکر ، وہی توگ ۔ اِلمُنْ فَلْمِحُونَ ، اسم فاعل جمع مذکر ؛ اِفْلَا مُحَ لا اِفْعَالَ ، مصدر ۔ فلاح یا نے والے کا میاب

اگرئم اینگر کوقرص دوس

قَدُ صَّا حَسَيَّنَا - قَرُضًا مغول مطلق-موصوف حَسَنًا صفنت ، قَرْضًا كَ يعنى اجِما قَدُ صَّا حَسَيَّنَا - قَرْضًا مغول مطلق-موصوف حَسَنًا صفنت ، قَرْضًا كَ يعنى اجِما عمده ر نوب - برلحا لهسے لیسندیده ،

مرجع فَوْضًا ہے۔ وہ اس كوبڑھا نے كار دگنا كرنے گا۔ وہ اسس كوبڑھا كردے گا ككف تم كو، لمباك كئه

یعنی دسس مخنا سے لے کر سات سوگنا تک ۔ بلکہ اس سے بھی زیا وہ جتنا اللہ چاہے گا احبرعطا فرمائے گا۔

ارشادباری تعالیٰ ہے۔

مَثْلُ الَّذِيْنَ يَنْفِقُو ْنَ الْمُحَدِّفِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَيَّةِ انْبَتَتُ مَثُلُ اللهِ كَمَثَلِ حَيَّةِ انْبَتَتُ مَنْبَكَةٍ مِاللهُ كَتَابِلُ اللهُ يُطْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ مُ مَنْبَكَةٍ مِاللهُ كَتَبِ وَ اللهُ يُطْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ مِ مَنْ اللهُ وَاللهُ يُطْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ مِ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنَالِهِ مِن خَرِجَ مُرِتَ بِي انْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالُ اللهِ مَا لَا مَال مَال مَال مَال مَال اللهِ مَالُ اللهِ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں سودانے بھوک ۔ا ورخٹ داحس ر کے مال ، کوما ہتاہے زیادہ کرتاہے اوروہ طری ہی كثانش والا (اور) سب كيرما نن والاسع-\_ وَلَيْدُفُورُ لِكُمُ اور تهاير كنا يخبس في كا - أسس كاعطف حله سابقيم سهد \_ وَاللَّهُ مَشْكُورُ وَحَلِيمُ اور اللَّهُ عَكُورِ اور مِنْ مِنْ اور الله عَدُا منت کوئی ؛ وہ نبدہ جوا کما عت اللی اور اسس کی عبادت کی بجا آوری سے در یعجو سراس برمقرر کا گئی ہے وق تعبائی کی مشکر گذاری میں خوب کو شاں ہو۔ ا ور منت کو دیو کا حب الله تعبالی کی صفات میں استعال ہو گا تو اس کے معنی بڑے قدردان مین معورے کام بربہت بڑا ٹواب دینے والے کے بگوں گے۔ مشکوری ۔ شکر کیشکو کامصدر ہے شکور مشکران بھی مصدر ہے حَيِلِيْ حُدَد حِلْمُ السِّهِ وباب كُوم ، معدر بروزن فعيل صفت منبدكا صيفه حیله م بعی جوش عضن نفس ا ور طبیعت کو روکناس بعنی برد باری ادر تحل کرنا۔ حیل میں منامینے میں مبلدی ند کرنے والا۔ بردبار سحل والا۔ باوقار یہ اللہ کے اسمار من الله سے سے کیونکہ اصل سلم اُسی کا سے ن سمه:٨١ = عليكُ الْغَيْبُ وَالشَّهَا وَفِي سِينَ اسْ رَعِم سِي كُونَى شَيْمِ عَلَىٰ اللَّهِ الْعُنْ السَّ حبی جیز کا لوگ مشائدہ کرتے ہیں اور جوجبز کوگوں کے علم سے پوسٹیدہ ہے اللہ سىپ كوما نتاسے -

یا یہ مطلب ہے کہ ۔ ہوجیز اسس دقت موجودہ اس کو بھی خُداجا نتاہے اور جو چیز پہلے ہو می ی ہا آن دہ ہونے والی ہے۔ سب سے خدا تعالی واقف ہے : \_\_\_ اُلْفَذِیْجَ۔ ہر شے پر غالب ، جس کی قدرت بھی کامل سے اور سلم بھی ہم گیر ۔ ہے ذیج سے فعیل کے وزن بر بعنی فیاعل مبالغہ کا صیغہ ہے ۔ الکھیکیڈے : حکمہ سے بروزین فعیل صفت بہ کا صیغہ ہے ۔ الکھیکیڈے : حکمہ سے بروزین فعیل صفت بہ کا صیغہ ہے۔ الکھیکیڈے اسکارٹ نی میں سے ہے کیونکھ اصل حکمت اس کی حکمت ہے ا

## بِنهِ اللهِ اللهِ النَّوالِيَّ الْمَالِقِ النَّوالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِقِ النَّوالِيَّةِ الْمَالِقِ النَّالِ الْمَالِقِ النَّالِ الْمَالِقِ الْمَلِيقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِلْقِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِلْمِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِيَّ مِلْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِ

۱:۱۵ یکا بیکھا النہ بی از اکھ کھنے ہے النہ بی من من ایکھا النہ بی من من من کریم صلی النہ بی من اسکے بیں من کریم صلی النہ بی اسکے ایک کریم صلی النہ بی اسکے آپ ہو تھا ارکونا ساری امت کو ندار کرنا ہے کو یا حکم طبلاق کے مخاطب مرف آپ ہی نہیں ہیں بلد آپ کے سابھ ساری امت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ طلقتم بیں صیف جمع مذکر حاضر ظاہر کرتا ہے۔

إدا المضرزان سے شرطیہ آیا ہے ؛

کَلْقَنْتُ مُ مَامَی کاصیغ جُع مندکرَما صُر، لَطُلیْق کَ رَتفعیل) مصدر - جب طسلاق دو ساطسلاق شیخ سے مراد طسلاق سینے کا ادا دہ کرنا ہے ادا دہ فعل کی تعیر فعل سے کی : جیسے اورجہ گرآن مجیدیں ارشاد باری تعبالی ہے ۔

وَاذَا قَرَاْتَ الْقُكُواْنَ فَالْسَلَعِنْ بِإِللّهِ (١٦: ٩٨) يعى حب تم قرآن برُ عِنَا اللهِ (١٦) يعى حب تم قرآن برُ عِنَا الده كرد تورُّر صف سے بِهِ اَعُودُ بِاللّهِ رُح لياكرو-

النِّسَاَء مِن الفُ لام عَهِد كُلَّبِ أَن الْهِ عَوْرَيْسِ النِّسَاَء اللَّهِ اللَّهِ عَوْرَيْسِ -طلقتم كا مفتول بيد.

يمبليترط سي بسترجب

کے پینیبر! (اکب توگوں سے کہ دیجے کہ) حبب تم اپنی عورتوں کو طسلاق دو۔ یا طسلاق دو۔ یا طسلاق دو۔ یا

فَكُلِقُو هُنَ لِعِلَ تِهِنَ ، يرجله جواب شرط ب ت جواب شرط

 كَلِقُو هُنَ لِعِلَ تِهِنَ ، يرجله جواب شرط ب مصدر هُنَ 
 مُرمِ فعول جمع مؤنث فائب اس كا مرجع النسآء ب 
 فمرم فعول جمع مؤنث فائب اس كا مرجع النسآء ب 
 معدد تهن : ميں لام عا قبت كا ب يعنى عور توں كوط لاق دو تواس

فتعيمي عدت لازم س

عِدٌ تِهِنَ مضاف مضاف اليه ان كى عدّت كط لاق كر بعد وه عد متروع كرس \_ يعيشنى اليه موقعه مرطسان دوكه اس موقعه سے كروه اپنى عدّرت

۔ رمتفق صورت یہ ہے کہ حیض سے پہلے طہر کی حالت میں طبیات دی جا) عِلَّا لَا وَعَدَلُ بروزن فِعُلَمَ عَمِينَ معدودٌ مِعَ جيسے كر طِحُنُ معبىٰ مَ كُلُ حُوثِكُ - اور اسى بناد بر انسا نوں ك محنى ہوئى حساعت كو عِسَّ قَوْ كُمِتْ ہِن اورعورت کی عدت بھی اسی معنی میں سے لینی اکس کے سکتے ہوئے دن عورت کی عدت سے مرادوہ ایام کہ جن کے محتدرجانے پر اس نکاح کرناحلال ہوجاتا ہے \_ وَ آحُصُو اللَّهِ لَهُ لَا و و مراطف احصُوا امرجع مذكرها ضرب -إخصاء وا فعال معدر سيمعى كننايت ماركزناء العَيدَ لَا مفعول بفعل

اور عدت شمار کرتے رہو االیا نہ ہوکہ عدت کے بعد بھی تم رجوع کرلو یا عدت گزرنے سے پہلے عورت کسی اورمردسے نکاح کر ہے کیونکہ یہ دونوں امرنا جائز ہیں ) \_ قَالْقُولُ اللَّهُ رَبُّكُمُ وادَعاطفه اتقوا امركا صيفه جع مذكر ماضر وإلَّقار -رافِتِعال، مسدر من ڈرو، تم ڈرتے رہو اَلله ،السّے - دَتُلِکم اِن اَکَ اِنْ یُ ر مجاعمة : جوكه متهارارب وبرورد كارى بد اينى عدت كوطول فيف اورعورتول كو صرريبنيان كاليا فكروم اورالسرس دروج تنهارابرورد كارس- الله صفت ربومبیت کوامری تاکیدمی اور اتفار کے وجوب میں مبالغہ کے لئے لایا گیاہے : \_ لاَ تَخَرِّمُوْ هُنَّ مَعْلَ بَيْ مِسِمِ مذكر ما ضراخُواجُ را فعال، معدر عُنَّ ضمير مفعول جسع مؤنث غائب السس كامرجع مطلقه عورتين ہيں ۔ مت نكالوان كو

(لینے گھروں سے) رب مرك ميوته ي ون حرين جار ميوت مفات مفات اليهل كم مجسرور۔ ان کے دکینے کھروں سے گھروں سے مرا دکوہ کھرہیں جن میں طسلاق کے

وفت وه عورتين ربہتی بمول م

عَ رَبِي مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا طَفِهِ لَا يَحْوَجُنَ فَعَلَ بَنِي كَا مِنْ مَعِمْ مَوَنْ غَامُنِ

ادرنه وه عورتیں پرخود) باہرتکلیں۔

\_ إِلاَّاكُ مَيَّاتِينَ بِفَاحِسَة لِمُ مُنَيِّنَةٍ - اِلاَّحدون استثنار المُستثنى مذمور سبے لہذا ہے استثنارمغرغ سے ۔ بعنی ان کو لینے گھروں سے کسی وقت باہرنہ تکا لوا۔ ہاں اگروہ کھیلی ہوئی بے حیاتی کاکام کریں ر تونکال دوہ

اک مصدرریہ ہے کیا نواین مضارع کا صیغہ جمع مؤنث عائب سے اِنتیاک رباب <u> ضرب، مصدر تِ حرف جار فَاحِيتُنة</u> تَّبُكِيّنَةٍ موصوف وصفت مل كرمفعول يا ثاين كا

مگریه که ده کریس کھلی ہوئی بیجیائی کا کام۔

ردہ ریب سی ہوں بیاں ہ ہم۔ فاحیت ہے جاتی۔ زنار بدکاری۔ فیجنش سے اسم مصار موصوف مُبِينَة اسم فاعل، واحد مونث مفت معنى تفصيل كرف والى مبهت زياده واله

عَ تَلِكُ ؛ وادَّ عاطفهُ تِلكَ اسم اشاره بعب واحد متونث يمعني احكام مُدكوره بالا = وَ مَنْ يَتَعَكَ حُدُودَ اللهِ واوُ عاطفه مَنْ شرطيه ا يَتَعَكَ مضارع والحدمذكر غائب. تَعَدِّى وَتَفَعُّلُ مصدر عدو مادّه - اورجومدود الهية سے يجاوز كرے گا:

\_ فَقَلْ ظَلَّهَ لَفُسَهُ مِهِ جِهِ جِوابِ سَرِط مِ تُواسَع نَهِ البِيمَ آبِ بِرَطْ لَمُ يَا -\_\_ لاَ تَدُرِين مضارع منفى واحَد مندَرَ رحاضر، دَرْئُ رَبّابِ صَ ب، مصدر و دَرَاليَّ

مجی مصدرسے دری مادّہ - تونہیں جا نتا رمیاں خطاب نبی کریم صلی السُرعلیہ و کم سے مجی

ہوسکتاہے اورسرمخاطب سے مجی ۔ لا تَدْرِيْ صيغه واحد مؤنث بهي بهوسكتاب اسس صورت بي اس كافاعل **نفن**ٹ رجان) ہوگا۔

\_ كَعَلاً ؛ مَضْرِمَتْهِ بِالْعَعَلِ مِن رَجِّى زاميديا نوفْ بر، دلالت كرف كے كے اس كى دضع سے ـ اسم كو نصب ادر خبركور نع ديتا سے -

معنى اميدكم وتفييل ك لي ملاحظ مو ١١:١١: متذكره الصدر \_\_ يُحُدِثُ مضارع واحد مذكر غاتب إحْدَ انْ وافعال، مصدر وه بيدا

= بَعْدَ ذَلِكَ اس كِبدريسى طلاق فين كربعد -= اَمُدًّا، اسَى كَصِيعِ الْمُهُوراً تى ہے۔ بات - نئى بات ، اَصُواً - لاَ تَكْرِيئُ كَا الطلاق ۲۴

مفعول ہے ۔

ينى كي عاطب تواسس امركونيس جانا جو المرتقالي اسس كوبديداكركا.

بهجلر واحصواالعدة ولاتُخرجوهن كى علت بد-مطلب برب كمردك دله من عور ے نفرت ہے وہ اس کو لینے سے حداکررہا ہے سکین مکن ہے کہ شوہر کے دل میں اللہ تعالی عورت کی محبت پیدا کرنے ادرو ، الب کا خواستگار موجائے راس کے عدت کی پوری گنتی محفوظ رکھوں ٢: ٢٥ فَإِذَا لَكِغْنَ أَجَلَهُ تَ يَمْدِشُرِط بِي فَ تَعْقِيب كلب اذا ظرف زمان ب اورشرطيه آيا ہے۔

بَكُفُنَ ماضى كالصيفه جمع موّنت غابّ - تُلُون عُ ويكلّ عُ رَباب نصر المسدر المجنى بهنينا . أَجَلَهُنَّ مضاف مضاف اليه مل بَلَغْنَ كا مفعول.

مهرحب ده ابنی عدت کو بهنج جابین - بعی حب ده این عدت بوری کرلین . مکفوری اور اَ جَلَهُنَّ كَلَّهُمِيرِسِ ان مطلقات كى طرن را جع بين حن كورجعى طلاق دى مَّى بوي = فَأَهْكُوهُنَّ بِهَعْهُ فِي أَوْفَا رِفُوْهُنَّ بِمَعْمُ وْنِ ، جِابِ تَرَطِ - ٱهْكُوْ هُنَّ فعل امرجع مذكر ماضر - إفساك إفعال مسدر معن روكنار روك بينا . ركه لينا - هرك ضيرفول جَمْع مَوْنِثِ بَاسِبِ وَكُ مِعِن ياء خواه و فيره حرف عطف ہے۔ فَارِقُوْا الْمُرَا صَغْدِجَع مَدَرَ حاضر مُفَا رَقَنَةٌ ( مفاعلة ) مصدر معن خُدِ اكرنا . هن صَمْيم مفعول جمع مُوسَتْ غاب، بِمَعْ فِي إِبِ حرف جرمصاحبت كے لئے۔ مَعْ وُنْفٍ مجرور - اسم مفول واحد مذكر مَعُرُفَةً وَعَوْفَاكُ (بارب صب) معدد سے، معنی اجھاکام ، اچھی بات ، دستور کے مطابق اسس تبله ين بهي هوئ كي خمير كامرجع بهي مطلقه عورتني مين حن كو رحبي طلاق دى كي بوي

آببت کار حمہ لوں ہو گا۔

تهرحبب وه انبی عدت پوری کرلی تو یا ان کو دستورکے مطابق رزدجیت ہیں ) رکھ بو یا دستور کے مطابق جھوڑدو۔

ے مان چرردو۔ ھوا شھِ گُوا ذَدَی عَلُ لِ مَنْ کُمْنِ مِی مِیاملہ ہے۔ اکٹھ لُوا مرکا صیفہ جمع مذکر ماضر اِشْعاً دُرِ اِنعال ) مصدر۔ ادرتم گواہ کرلیا کمو، گواہ کرلو، گواہ بنالو۔ یعی رجعت یا فرقت بر دوگواہ بنالو- تاكه تفكر واختم بروجائية

خُوَىٰى عَكُولٍ - خَوَىٰ خُوْا كَاتَتْنِه كِالسِّنْعِيبِ وَحْرٍ. مِسَاف عَلُ لِ مِضَاف الير. دو صاحب مدل رگواه) مِن كُنُهُ، مِنْ بتعيضيه برتمين سے كوئى دو ـ \_ قَ أَقِينَمُو الشَّهَا دَقَ يِلَّهِ ؛ داوَ عاطف ، أَقِيمُوا فعل ام ، مِع مذكر عاض ، إِقَامَةُ العقال مصدر م قام كروع م درست ركهو ارتسادت كو الين تبادت برقائم ربوء كله الله كالم یعی تمہاری سنتہا دے کسی دنیاوی غرض ادر لالح کے لئے تنہیں ہونی جائے جا بلکہ معن انتہ کے واسطے

نے خالیکھی ۔ یہ اسم انتارہ ہے۔ رہائی، کھی ضمیر جمع مذکر خطاب کے لئے بے یہ انتارہ شہارت دینے کی طرت بے سکن اولی یہے کر راستارہ و قوع طلاق کے متعلق جواد پر اسکام بیان ہوئے ہیں ان کی طرف سے - مثلاً عدت کا شار عدت کے دوران کھرسے باہر فرنکانا - عدت كيدامساك بالمعروف يامفارقت بالمعروف اوراقامة الشهادة

وليكم سبدار يُوعظ نفل مجول معنارع واحد مذكر عاسب من موسوله مع ليف صلے مفول مالم اسم فاعلہ . اور مبتدار کے بعد سارا حلر اس کی خبر ہے -

عجعل له مخرجًا۔ جواب شرط۔ تودداس کے لئے معصی کی سورت بھی نکال ہےگا۔ مخرجًا. ایم فرف مکان خروج رہاب نصر ) معدر کیلئے کی جگہ رخاہی

= وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَبُثِ لَا يَحْتَسِبُ السَ حِلْهُ كَاعْطَفْ عَلِي سَالَةِ رِبْ اوريكِي جواب شرط ہے۔ وہ اکس کو مزق دیتا ہے اکسسیں سیرفاعل اللہ کی طرف راجع ہے اور المضير مفول واحدمذ كرغائب من يتق الله بن من كى طون راجع ب من حرف را مار اور حیث رمعنی جهان ،حبس جگه) ایم ظرت مکان مبنی برخمته -

مِنْ حَيْثُ السِي جَلَه سے ، جہاں سے ۔ لاَ يَخْتَسِبُ مضارع منفی محزوم (بوج جواتِط) صیغدواحد مذکرغائب اِحْتِسَاتِ (افتعال) معددر (جہاں سے) وہ گمان بھی نہیں کرتا علامہ تناراد للہ یاتی تک اکس ایت کی تشریح کرتے ہوئے تھے ہیں :-

مد میں کہتا ہوگ کم ا۔

رفتاراً بت حضرت عوف کے تصدی موافق ہے اور سیاق عبارت کے مناسب

تحكم عام ب (بعنى مورد خاص ا ورحكم عام) اورحليم عرض ب جمار سابق حكم كى تابيد كرد باب و اسمور بي آيت كامين من الم

جومرد الشرسے قرتا ہے الشرکو بافضور نہیں ستاتا ادر طلاق حیض کی جا ۔ اگر عورت کی برزبانی بیم اور نافر ان کی وجہ سے طبلاق نے دے ۔ ادر سے طلاق حیض کی حالت میں بھی نہ ہو بلکہ طہر کی حالت میں وخر بہ ہو بلکہ طہر کی حالت میں وخر بہ ہو بلکہ طہر کی حالت میں وخر بہ ہو اور عورت کی عدت میں کو خرج ہو نہ ہو (کہ جب عدت کے ہم ہونے کا وقت آ بھائے تورج کی کرلے ادر بھر طلاق دیدے اور بھر خمات کی کہ جب عدت میں گھر سے نہ کا وقت آ بھائے اور الشراس کے لئے گناہ سے نہائے کا رائے بنا دیتا الشرکی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے تو الشراس کے لئے گناہ سے نکلے کا رائے بنا دیتا ادر اس برزبان عورت ، برمزاج ، نافر مان عورت کے بدلے فوا بنردار ، نیک ، برمیز گار ، بی عن سبت فرما دیتا ہے جو اکس کے گیا ن میں بھی نہیں ہوتا۔

اسی طرح جو حورت استرے ڈرے اور خاوندی حق تلفی نکرے برزبانی سے بیش نہ آئے ہے وج طلاق کی خوا سے گارنہ ہو بکہ شوہراگراس کو دکھ پہنچاتا ہو توصر کرے اور اپنا معاملہ الشکے سپر دکرے تواستہ اسس کے لئے راہ نجات نکال دیتا ہے اور اکس کو بیگمان طریقی سے درق عطافہ ماتا ہے اور ظالم و بدمزاج شوہر کے بجلتے نیک حق شناس شوہر مرحت فرمادیتا ہے "

اور حبار قرآن مجید میں ہے ،۔

ربہ یہ ۱۰۰۰ بے نشک اللہ نعائی اپنے کام تک پہنچ کررہنا ہے مینی پورا کرکے رہنا ہے کوئی اس کو تھمیل اللہ ا سے نہیں روک سکتا۔

قَلَ كَ يَقْنُو كُرْ مِابِ صَرِبَ سِے قَلْ كُرُ (مصدر) معنی اندازہ كرنا - اندازہ كُانا - قَلَ كَدُلُفُلْ كُر رباب لعر قَلْ دَسِمَعَیٰ كسی چنر بِی فادر ہونا - اس كى طاقت ركھنا - ادراسی معدر سے باب ضب ونعر سے معنی خدا كارزن تنگ كرناہے -

آیت نوایس معنی کسی جنر کا اندازه مقرر کرنا روقت مقرر کرناہے:

ترجمبه ہوگاہ۔

رم مقرر کردکھاہے اللہ نے سرحبزے کئے ایک اندازہ رضیارالقرات) سمد طبلاق، عدت وغیرہ کی بابت ایک عد- ایک وقت مقرد - ایک اندازہ کردکھاہے -

۲:۲۵ = اَلْمَيْ امم موصول الَّيِّيْ كَيْمِع اوه سب عورتیں ) جو جَنبوں نے اسلامی الَّیْنِی کی مِع اوه سب عورتیں ) جو جَنبوں نے اسلامی اللہ کیا ہے کیکیٹنی، ماضی جمع مؤنث غائب کیا سن (باب مع ) مصدر ۔ کیٹیس ماضی واحد مُذَکر غا

یکیتنگ مضارع واحدمذکرنا سب می وس سادّه مایوسس بونا ، ناامیدبونا - بیکینسی (یو) ناامیدبوگی بو ألعة حِيْضٍ ، اسم طرف زمان روفت ميض طرف مكان (مقام حيض) مصدر رحيض آنا ) يالمعتى حيض وه فاسر زون جو مخصوص زمانه اور مخصوص حالت بي تندرست جوان فيرحامله عورت كرم سے تخلیاہے . مکحاض بھی مصدرے اس سے افعال باب ضرب آتے ہیں . = مِنْ لِنَّا سِكُمُ مِنْ تَبعيضيه ب لِسَاسِكُمْ مضات مضاف اليه ، تَهَارى عور توليس سے

عدت کی میعاد تین مسنے ہے .

= وَاللَّيْ لَدُ يَجَفِنُ وَاوُمَا طَفِهِ اللَّيْ الْمُ مُومُول لَهُ يَجَفِنَى مضارع نفى حجد لم سيغه جع مُونتُ عَاسَب مرسله اللَّيْ كاء دونون مَل كرمتِ البرعذوت اى نعل تهن كذلك ان كى عدت مجى اسى طرح ہوگى -

- وَالْوَلَاتُ الْدَحْبَمَالِ اوْرَكُ وَاليالِ - أُولاَتُ الْوُلُولاَ كُو الى مُونْ وَاتَ كَا جَمْع على غير الم معناف - الاحمال بَمُلُّ كَيْتُ مِعَانِ اليه مبتدار

= اتجكُونَ - معناف مضاف البر ان عوراول كى مدس مقرره مستدار

و أَنُ لَيْضَعُنَ حَمُلَهُنَ أَنْ مصدريه ليضَعُنَ مضارع منصوب مِع مُونث عَاسَب و ضعر باب فتى مصدر - كري س يا ان ك بجريدا موجائه ، ان كا وضع حل موجاك -خبرلینے سبندای - اور ساراحبرخبرے اُڈلاک اُلاَ حُمّا لِ کی ر

ا ورحاملہ (مطِلقہ) بیوہ ) عورتیں توان کی عدست وضع تمل سے ۔

= وَمَنْ يَتَنَيّ اللّه مَهِ شَرْطِهِ اورجوالله عدد مُرتاب يعنى وضعص احكام خداوندى رکی تحمیل اوریا بندی پس انتدسے درا رستاہے۔

= يَجْعَلُ لَكُهُ مِنْ آمْرِم يُسُرًا - جواب شرط - يُسُرًا - آساني ، سهولت استوب اوم مفعول ہونے کے

یعی اللہ اکس کے لئے امور دنیا و آخرت آسان کر دبتاہے - اس کو عبلائی اورنیکی کی

كاوفين عطافرما ما بعد من بعن في امرة مضاف مضاف اليداس كامس.

دد: ٥ = خالك: اسم اشاره واحد مذكر المعنى احكام تتذكره بالا-

ے اُنْزَلَهٔ - اَنْزَلَ مِن فاعل الله عَ عَضمِر مفعول اَمْر کی طرف راجع ہے جواس نے دہناری طفن زادل کا ہے۔

= وَمَنْ يَتَقِي الله - جدنتر طيه ب رسلا خطير التي المرام متذكرة الصدر

ے سیکقر عندہ سینات مد جواب شرط ہے کیکقر مطارع مجزوم واحد مذکر عائب تکفیل رکفیل مصدر وہ دور کرنے گا۔ دہ زائل کرنے گا۔ سینٹا بتہ مطاف مطاف الیہ اس کی بائیو کوراس کے گناہوں کو۔

حولي فط من المحراء الس حبر كاعطف حبر سابق برب يهى نشرط ك جوابين ب سك المخطف من سلط كرا بين ب سك المخطف من المعدد و المخطف من المحدد من المخطف من المحدد من المحدد من المحدد المحرف المحرف المحدد المحرف المحرف المحدد المحرف المح

مونت سکت بوان کو کہتے ہیں۔ نعل امر طاخر اسکان (افعال) مصدر۔ ھن ضمیر مفعول جمع مؤنث غائب ۔ ان کو کہتے ہیں۔ دو۔ ان کو عظم اؤ۔ ان کو سکو نت مبیا کرو۔ سکو ن اصل تو سویکت نہ ہونا ہے تو سویکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ لسکن اسس کا استعال سبنے بسنے میں بھی ہونا ہے ہون کے نیٹ ، تحیث میانوں ہیں ان سو بھی کھم اؤ ۔ یا موٹی زائدہ ہے۔ جہالی میکن تر سکتے ہوان کو بھی و ہاں مطیراؤ۔ سکونت دو، ان کورکھو، بساؤ۔

= سَكَنْتُمْ: جهال تم فود سكونت بدر بو-

ے مین و جو کمنہ اپنی طاقت کے مطابق ، لینے مقدور کے موافق و کیجہ کے کہ مضاف مضاف اللہ مدور کے موافق و کیجہ کے کہ مضاف مضاف اللہ مدور موادہ و ادر عنی اللہ مدور موادہ و ادر عنی ادر جد تا سے تعبیر کیاجا تا ہے ۔ موٹے حرف جار و کی کام جود

رو رو) ورحبی اروجها و او عاطفه لا تُحَمَّا رُولًا جمع مذكرها خرفعل بنی مصَّاتَرَةُ (مفاعلت مصدر معنی ننگ رنا دستانا و رنخ بنهانا و هن ضمير فعول جمع موث فات اوران كومت

ننگ کرد، ان کو ایدامت دو»

سك الروا الراس والداس روا المسل و المسلك المسلك المسلك المراس المسلك المراس المسلك المراس المسلك ال

ترجہ،۔ ا دران کو تنگ کرنے سے لئے پاستانے سے لئے انیار مت بہناؤ۔ وَانِ کُکُنَّ اُوْلاَتِ حَمْلٍ مِلْمِشْرِط ہے۔ اور اگروہ حمل سے ہوں۔ حامل ہوں حِمْل دالیا ہو۔ ملاحظ ہو۔ اُوْلاَتِ الْاَحْمَالِ آیت بمبر ﴿ مَتَذَكُرةَ الصدر-

ے فَا ثَفْفُواْ عَكِيْهُ تَ حَواب شَطِ الْفقوا امركا صَغِرجَع مَدَرَحَا صَمْ انفاق (افعال ) صلا ٱلْفَقَ عَلَىٰ -كمى رِخرجَ كرنا ـ توان برخسرج كرد -

= حتی انتباد فایت کے لئے دی کہ یاں کک کہ ۔

= لَيَضَعُنَ حَمُلَهُ تَ . لَيَضَعُنَ مَنَارَعُ مَنْعُوب جَمِع مُونْتُ عَاسِّ وَصُعُرُ دَبَابِيعٌ ) مصدر - مَعِيْ رَكَفنا - اتاردينا - الگ كرنا - بيد اكردي . بِجُركُومِمْ نَ جَبَيْن - حَمُكُهُنَّ مضات مضاف اليه - ايناحل ، حتى كه ان كا و نفع حل بوجائے -

= فَإِنُ أَرُ ضَعُنَ لَكُمْ ، جَانِسْ طِيّهِ الرَّضَعُنَ ماضى كاصيفه جمع موّنت غاتب إِرْضَاعٌ الله فَإِنْ الدُرضَاعُ الله المُعَالَى معدر رمعى دود عبلانا اورلبتان جوسانا

ادراگرده بجائے نیچ کو انوزائیده کو این حیاتیوں سے دود حالادیں۔

= خَا تُوْهُنَّ اَمْجُوْرُهُنَّ رَجُوابُ نَسْرِط · ف جواب نَسْرِط َ مَا تُوُ ا اُمْرَاصِيْد جَع مَذَكَرَحَاصَ، اِيْتَنَاءِ وَ لِافعال ، مصدر بمبنى دينا - هُنَّ ضيرمفعول جَع مَونث غاسب ؛ توتم ان عورتوں كو دو لم ا داكرو ،

ا انجورکھٹ مضاف مضاف الیہ اکو اکامفول ٹانی، تواداکرہ ان عورتوں کو ان کورتوں کو ان کی اجرت ، عورت کے مہر کے لئے بھی آتا ہے ان کی اجرت ، عورت کے مہر کے لئے بھی آتا ہے کہ اُنگر کی ایم میں ایک ایک میں کے اندو کی ایم میں کے اندو کی ایم میں کے اور تشاور کی میں کے اصل معنی کم بحالانا کے ہیں ۔ اور تشاور کو تفاعل ) بینی باہم مشورہ کرنے کو بھی ایت مار کہا جاتا ہے ۔ کیون کی مشورہ میں بھی اکمیت دو مرے کا حکم قبول کیا جاتا ہے جنانی اور میں بھی اکمیت دو مرے کا حکم قبول کیا جاتا ہے جنانی اور حبکہ قرآن مجید میں آیا ہے ۔

إِنَّ الْمَلَةُ يَا نُورُونَ بِكَ دِ٢٠: ٢٠) مشهرك رئيس مهالت بال ميم مثوره

کرتے ہیں۔

بَيْنَكُمُ مضاف مضاف اليه ، تهائي آلبس مين ، تهائي درميان -بِمَعُنُ وُنِي ، معهوف - دستور - إيز ملا خطه وآيت منبر ۲ متذكره بالا >

جمعی دی بارے میں کہندیہ المراق کے مطابق (یا دستور کے مطابق) ایک دوسرے کی ادرائیے کے بارے مطابق) ایک دوسرے کی ا

بات کوتبول کرو-سے وَانُ لَّعَا سَکُرُ لُّہُ: وادُ عاطف جملہ شرط۔ نَعَا سَکُولُہُ ماضی جمع نمذکر عاصٰ، نَعاسُرُ رِتفاعل) مصدر بہنی آپس کے معالم ہیں شکی بیدا کرنا۔ دنتوا دی چیدا کرنا، باہم ایک دوسرے سوشگ کرنا۔ عُسُورُ ما ذہ ۔ اَکھُسُکُوکے معنی شکی اور سختی ہیں یہ گیشو اَسانی، فارخ البالی،

کو تنگ کرنا ۔ عندو ما دہ - العشور کے سی سی اور سی ہے ہیں یہ بیسو (اسای) فاری ہجا کی ضدّ ہے - وَانْ تَعَاسَدُ تُنْ اور اَکرتم با ہم صدادر نا اتفاقی کروگے ، ایک دوسرے کے لئے د نتواری ہیدا کروگے ،

خَسَنُونَ ضِعُ كَهُ أَخُولَى ، فَ بَوَابِ شَرِطِكَ لِنَهِ بِهِ بَمَلِهِ وَابِ نَسَطِ بِ ، فَسَتُونِضِهُم سَى : حب مفارع برداهل ہوتا ہے تواس كوفالص سنقبل كے معنى ميں كرديتا ہے ، تُرْضِعُ مفارع واحد مُؤنَّت فاتب إِرْضَاحٌ (افعال) مصدر - (اسس كو) دو د ه بلائے كَى : كَهُ مِين ضيرواحد مذكر فائب بجے كے باب كے لئے ہے .

ترهم ہوگا ،۔

اور اگرتم ہاہم صدّاور نااتفاتی کروگے تو رہیجے کوس اس کے (باب کے ، کہنے سے کوئی اُور عورت دود ھیلائے گھر۔

ا مُخُولِی رکوئی) دوسری عورت الْحَرَّ وَالْحِرِّی ادونوں کی مُونْ اُحُولِی آتی ہے۔ ۱۹: > = لِیُنْفِقْ ۔ فعل امر واحد مذکر غاسّب اِنْفَاق اِلْانعال) مصدر - جا ہے کہ وہ ایک مرد خرج کرے ۔

رین من سکتید، مفان مفان الیه، اس کی وسعت، اس کی طاقت، مِنْ حرف جار سکتید مجرود یا بی وسعت کے مطابق میں مفات مستقید مجرود یا بی وسعت کے مطابق ۔ اپنی گنجا کشش کے مطابق ۔

ترتمبه ہوگا ہ

یا بیر العنی اگروہ صاحب وسعت اپنی وسعت کےمطابق رابعی اگروہ صاحب ال

الطلاق ۲۰ سولم سم

تواس کھلےدل سے بیچے ر خرج کرنایائے :

وَ مَنْ قُلُورَ عَكَيْدُ رِزْ وَقُلُهُ و اور س براس كارزق تنك كرديا كيابور حدِشرط ب وقل و \_عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ كَاكْسَى بِهِ ﴾ رزق مُنكَ كُرنا - قَدُرُ ﴿ باسِطِهِ ونَصِى مصدر- اورحبكة واكَ مجيد

وَاَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَكِهُ فَقَلَ رَعَكَيْدِ رِزُقَكَ (٩٩: ١١) اورحب (دوسرى طرح ده ازماناہے کواسس برروزی کو تنگ کردیا ہے ....

حملر جاب شرطہے۔ اسس میں ت جواب شرط کے لئے ہے لام تاکید کا اور کیڈفیق مفاک مجروم بوجہ جواب شرط- رِلْکِنْفِقُ امرواحد مذکر غائب توا سے جا ہے کہ دہ خرج کرے ،

وحماً مرکب ہے مین تبعیضہ اور مکا موصولہ سے الشبہ اللہ صلاما موصولہ کا ۔ جواللہ

نے اسے دیا ہے یعنی مفلس حسب استطاعت کیم بھی خسرے کرے گاکافی ہوگا۔

\_ لَدَّ لَيكَلِفْ مضارع منفى واحد مذكر غاسب تكليف النفعيل مصدر وه تكليف منیں دیتا ہے ، وہ سامور مہیں کرتا ہے .

= نَفْنُسًا - بوج مفعول منصوب سے - کسی جان کو-

ا کی ماضی واحدمذکر غاسّب ھا ضمیر مفعول واحد متونث خاسّب؛ نفنس کی طرف راجع ہے محراكس قدركه متناكس كو دياب.

سربہ فالدر مربیا ہے وریا ہے ۔ سکیخ عل استی مضارع سے قبل اس کومستقبل کے لئے مخصوص کردیتا ہے کی نجعک اُ مفارع واحد مذکرغات، وہ کردے گا۔

= بَعْنَدَ عُنْدِ؛ مضافِ مضاف الير دشوارى النكى استحى امشكل كيش كا مندّب مصدر سے باب سمع اور کو م سے .

= يُسْرًا - منصوب بوج مفعول سے ، اسم نكره - معنى آسانى ، سبولت، فراخى ، فرافت باب سمع ، مصدر - معنی آسان ہونا۔

سَيَغِعَكُ اللهُ كَعُنَدَ عُسُرِ لُيُدَوّا - الشريخة سے بچھے آسانی بيداكرديگا -اورجبگه قرآن مجیدیں ہے،۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (١٠٥،٥٠) تقيق مسكل

ساتھ آسانی ہے۔ تحقیق مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

مطلب آیت نما کا بر سے که اگر کسی وقت غربت اور ننگ دستی کا سا مناکرنا برے قو گھراؤ نہیں جی سگاکر معنت کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے مست جھیوڑو۔اللہ تفالی کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ متہیں بہت مبلہ خوشحال اور متمول کر ہے۔ و منیارالقرآن) مرت متیز، محسف و کے آین فرن قوریکے ۔ واؤ عاطف کا بین بہت بخرت، مرت متیز، بہت سی بستیاں ۔ (منیز ملا حظ ہوس، ۱۲۷۱)

عَنْتُ ، ماضی واحد مؤنث نائب المحدولي الب نفر المصدر ع ت دا ساده اكس نے سركتی كى اكس نے سرتابى كى اكس نے نافر مانى كى ، وه سرتا بى بين حرسے گزرگى يہاں يه مؤنث كا صيغ جمع كے معنى بي ليتيوں كے لئے آيا ہے ۔

ادر جگفران مجیدیں سے۔

وَعَتَوْا عَنْ الْمُورَ تَبِهِ نُهِ لَهُ ١٠:٧٠) اور لِنِي بروردُگارِ کے حکم سے سرکٹی کی ۔ = دَبِّهَا: مضاف مضاف الیہ ها خمیروا حد مُؤنث غاسب بستیوں سے سے ہے : = دَفِ سُلِم ، اسس کا عطف ملہ سابق برہے ۔ ای وَعَسَتُ عَنْ اَ مُنْدِ رُسُسُلِم ; اور

اس (خدا) کے رسولوں کے حکم سے رہمی اسکرٹی کی ، و فکا سَبُناها - ف تعلیل کی ہے - بدیں وجہ - کا سَبُنَا ماضی جمع متعلم مُحَاسَبَةُ رُ (مُفَا عَلَةً ) مصدر - ها ضمیر مفعول واحد مرد شن غاشب، (لبتبوں کے لئے ہے ) ہم نے

ان کا حسایِب لیا۔ ہم نے اِن کا محاسبہ کیا۔

ے عَنَى بُنِلْهَا۔ عَنَى بُنَا ما مَى جَمَعَ مَتَكُم تَعَنَّى نِيْ (تفعیل) مصدر بمعنی عذاب دینا۔ میا مفعول مطلق دینا۔ هکا ضمیر مفعول مطلق موصوف، گکڑا صعنت، سخت، شدید، ادرہم نے ان کو سخت سزادی ۔

٩:٦٥ = فَكَ اقتُ : فَ عاطف يا ترتيب كائه و لبن مجهوليا (ال بستيول في يعن ال ال بستيول في يعن ال ال بستيول في يعن ال ال بيتول في ال ال بيتول في ال ال بيتول من المالية والول في المالية المالي

ک بکال اَ مُوکا ۔ لِنے نعل کے انجام کا ضرر انٹر ملا خطر ہو ۵:۱۴) = و کھان عگافبہ کا مُور کا خُسس ا ۔ کان افعال ناقصہ سے بے عَاقِبَهُ مفاف اَمْدِ کَا اَمْدِ کَا اَمْدِ کَا اَمْدِ کَا اَمْدِ کَا اَمْدُ کَا اَمْدُ کَا اِمْدُ کَا اِمْدُ کَا اِمْدُ کا اِمْدارہ ہی رہا ۔
کا اسم ۔ خُسُوً اُس کی خبر ۔ اور ان کے کام کا انجام زا خسارہ ہی رہا ۔ 77

لعِض كِنرديكِ فَذَا قَتُ وَبَالَ المَوْمِعَا كَاتَعَلَى مَذَابِ دِنِياً سَعَبِ اور وَكَانَ عَافِئَةُ مُ

لبض اہل تفسیر نے تکھا ہے:۔

كراكيت كالفاظين كحفي تقديم وتاخيرب، اصل عبارت يون بع كه: -

ہم نے دیا ہیں ان کو بھوک ، قط ، طرح طرح کے مصائب ہیں گرفتار کیا اور آخرت ہیں ان کی حساب بہی سختی کے ساتھ کریں گے اور ابخام کاران کوخسارہ ہی ہوگا.

سکن اکثر مفسری کے نزد مکی سب جگه آخرت کا حساب اور عذاب ہی مراد ہے۔

ما صنی کے صینے اسس مے استعمال کے کہ ریساب دعذاب بھتینا ہوگا اسس کا ہونا قطعی اور اننا بھتین ہوگا اسس کا ہونا قطعی اور اننا بھتی ہے کہ کو یا ہوگیا۔ (تفسیر مظہری)

۱۰:7۵ = اَحَکَّ ، ما حَی واحد مَذُکرِغاسِ اِعُکَ اَکُ (افعال) مصدر ، بعنی کسی جیز کو اس لمرح تیار کرنا کدد ، نتمارکی جا سکے۔ اسس نے تیارکیا۔ کھٹٹ پس ضمیرھٹٹ جمع مذکرِغاتِ بستیوں ہیں سُننے والوں کے لئے ہے ۔

= عَنَا بِنَا سَنَكِ نِيلًا - عَنَ أَبًا مفول بم موصوف ، سَنَكُ نِيكًا صفت اسخت عذاب

فَأُولُكُهُ:

کَاکَاکَ اللَّهُ کَمَهُ حُدُعَنَ البَّاشَيِ ثِيگار (اَحْرَت بِيهِ عِن اسْرَفِ ان کے لئے سخت عذاب تياد کرد کھاہے ترجم مولئنا حقانی ج

مخاطبین کو یاد د لایا جارہاہے کہ تم نے لبتیوں کے مکینوں کا حال کُنا کہ کس طرح ان کی رہے سکسٹی اور اکس کے رسول کی نافر ان کے سخت محاسب اور تدید عذاب بر منتج ہوئی اور ان کا انجام خسران لینی گھاٹا ہی رہا۔

اب بتایا جارہ ہے کہ یہ تونتیجہ انہوں نے اپنی کرتوتوں کا اکس دنیا میں دیکھ لیا آخرت ہی مذاب شدید ان کے لئے تیار کیا گیا ہے ۔

لَيْ وَلِي الْاَ لُبَابِ: باحرف ندى اكرى ولك جعب اس كادا حد نهي آتا لعبن دُوْ كواكس كا دا حد بتاتے ہيں اُوكو الجالت رفع اور اوكي كالت نصب يا جربوگا . یہاں اُولِی منادی ہے۔ اور فعول برآناہے۔ لہٰدامنصوب سے یہ مضاف اور اَلْباک جمع ہے لگت کی مجنی مقالی سے معاف الیہ ہے۔ لگت کی مجنی مقالی سے معاف الیہ ہے۔

ياً ولي الآلباب العقلندود لددانشمندور

فَلْ مِلْ كُلْ بِهِ مَا لَقَ لَبا بِهِ مِعالَقَهُ ( \* ) ہے اور الْمَنُوْ ابر بھی ، معانق کی صورت بیں الاکباک بہم وقف کرسے ہیں اور الْمَنُوْ ابر بھی ۔ الکین الدُ لُبا بُ بِه معانقہ کے اشارہ کے ساتھ صلے کا اشارہ ہے جو الوصل اولئ کا اختصار ہے یعنی بیاں ملاکر بڑھنا بہر ہے آگے المُنُوُّ برا نتارہ قف ہے عب کے معنی ہیں مطہر جاؤ۔ لہٰ ایباں المُنُوْ ابر وقف کرنا بہر ہے ۔ اس ور میں عبارت یوں آئے گی ۔۔

ذِكْرًا - اى القراك -

= رَسَوُلاً؛ اسس بِ قبل نعل محنون ب، اى واَدُسَلَ رَسُولاً؛ وَسُولاً مفعول بَهِ اللهِ وَسُولاً مفعول بَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمه ہوگاہ

اور ابنا بیغیر بھی بھیجا جو تہا ہے سامنے خداکی واضح المطالب آیات بڑھ کرسناتا ہے ۔
۔ رکیخو بھر کے دلام علّت کا میخو بھر ، مضارع منصوب ربوج عمل لام ) صیغہ واصر مذکر غائب اخواج کرا فعال ، مصدر رتاکہ وہ کال لے آئے۔ پخرچ کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے اور رسول بھی ۔

الطلاق ۲۵

= أَلَّذِيْنَ إِنْ مَنْوُلًا مِلْ وموصول لل كريجُوْر بَح كامفعول -

ے مِنَّ النَّكُلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ- اندَ مِيرُولَ سے روشنی کی طوف کرک تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں .

= ق من یکی مون موالله من شطیه اجله شرطیه - یکی مفارع مجزوم ابوج جوانیط مید و من شطیه اجله شرطیه - یکی مفارع مجزوم مید و مین مفارع مجزوم مید و احد مذکر فائب طبلگا معول مطلق دمی و و می مفت ب ای عمل کرے گا:

ے میکُ خِلْتُ مضارع مجزوم ہوج جواب شرط صیغہ واحد مذکر خاسب ا دخال وافعال مصدر۔ ضمیر فاعل افعال واحد مذکر خاسب مصدر۔ ضمیر فاعل واحد مذکر خاسب محدر۔ ضمیر فاعل واحد مذکر خاسب محد بات کے اور کا حضیر فعول واحد مذکر خاسب محدُ بشرطیہ کی طرف راجع ہے ۔ اتو ، خدا اسس کو داخل کرے گا۔

ے خُلِدِیْنَ فِنْهَا اَکلًا: مید خلہ کی ضیر مفعول سے حال سے فِیْهَا میں ضیروا صد مُونٹ غائب جَنتِ کی طرف راجع ہے ۔

خلدِیْنَ جمع کا صیغہ بلحا ظمعنی آیا ہے . اگرج اس کا مرجع کیڈ خِلْت میں ضمیر فعول واجد وزکر ہے .

كا واحدمذكر ب. في تعقيق - آخستن ماحى كاصيفه واحد مذكر فائب إحسان (افعال) معدر - تعقق اس في المجسّان وافعال معدر - تعقق اس في الحجابنايا - اس في الحجاكيا - المسان كيا -

<u> ب</u>زُفًا متبز ک دج سے منصوب ہے۔

ترحمبہ ہو گا:۔

بے تنک خدانے اس کوخوب رزق دیا ہے .

قَدُا حُسَنَ اللَّهُ لَهُ رِنُوفًا مِهِ ياتُو مُين خِلْهُ كَرْضِيم فعول سے حال سے يا خلد يُن كرضي جمع مذكر غائب سے مال سے ،

۱۲، ۲۵ = اَللهُ اللَّذِی خَلَقَ سَبُعَ سَمِاؤْتِ - اَللهُ مَبْدار اَلَّذِی اسم موصول و احد مذکر - خَلَقَ سَبُعَ سَمِاؤُتِ مِرصول کار صله و موصول مل رخر لنے متعالی کے دوری اوری میں ایک است اسمان بیدا کئے۔ مدائی تو ہے جس نے سات اسمان بیدا کئے۔

= وَمِنَ الْدُ لُصِ مِثْلَهُ نَعُ مِ السَّكَاعِطْف عَلِسَالِق بِرسِه الى وخلق من الدَّضَّ من الدَّضَّ من الدَّضَ من بيان عِنْسِ كَ لِنُهُ مِن مناف مناف الله هُنَّ عَنْدِ عِمْع مَونَتُ

فات سکافیتِ کی طرف راجع ہے۔ اور زمین بھی اکس نے ان کی ماندانیا کی یا بیداکی) مِنْلَهُی سے کیا مُرادہ اکس میں مخلف اقوال ہیں ۔

ا، ومنه که گئی دفی العدد ( خازن ، بیضادی ، جبلالین ) لینی سات آسانوں کی طرحسات

٢٠٠٠ وقيل الارض واحدة الاان الاقاليم سبعة ـ كية بي كرنين اكب بي كنين ختل بريفت اقاليم بعد الدول التنزيل،

س، مِثْلَهُ ثُنَّ فِي الْخَلْقِ: يعنى ابنى خُلَقت كے لا طسے ساتوں آسان اور زمین اكب بى قسم كے مادّہ سِے بنائے گئے ہیں ،

م در تفهیم القرآن میں مِنْتَكُمُ فَنَ بر امک توف اس طرح دیا گیاہے: انہیں كى مانندكا مطلب يہ سے كه در

جیسے متعدد آسمان اس نے بنائے ہیں ولیی ہی متعدد زبینی بھی بنائی ہیں۔ اور زبین کی قسم سے " کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ زبین جس ہر انسان کہتے ہیں اپنی موجودات کے لئے فرمنس اور گیاں میزیوں میں میں واس طرح مار شاقان نے بیان اور میں میند میں شاکہ کھی ہو جہ اپنا

گہوارہ بنی ہوئی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے کا تنات میں اور زمینیں بھی تیار کرر کھی ہیں جو اپنی آباد اوں کے لئے فرسش اور گہوارہ ہیں بلکہ بعض مقامات برقرات میں یہ انتارہ بھی کر دیا گیا

ہے کہ جاندار مخلوقات صرف زمین برسی نہیں بلکہ عالم بالابر بھی یا کی جاتی ہیں ۔ ( شال کے طور پر ملاحظ ہو تقنیم القرائ حلد جہام م النتوری ایت ۲۹ حاستیہ ۵۰)

بالفاظ دلمیر آسمان میں بہ جو بیشار تا ہے اور سیّا ہے نظراً نے ہیں یہ سب ڈھنڈار ہے۔ ہوئے منبی ہیں بلکہ زمین کی طرح ان میں بھی کمٹرت ایسے ہیں جوائن میں دینا میں آباد ہیں۔

قدیم مفسرنِ میں سے مرف حضرت ابن عباس رصی الله عنها الید مفسر ہیں جنبوں نے اس دور میں اسس حقیقت کو بیان کیا کتا جیب آ دمی اس کا تصور تک کرنے کے لئے

بتار نه تقائد كائنا بت مين اكس زمين كسواكبي اور بهى ذى عقل مُخلوق لبتى سے:

ر منرمیدتفصیل کے کئے ملاحظ ہو تفہیم القراک حبد ۵ سورۃ الطلاق آیت ۱۲ رھا کئیہ ۷۳ - اور روح المعانی تفییر سورۃ الطبلاق آئیت ۱۲)

= يَتَنَزَّ لُ الْهُ مُوْرِ يَتِنْزِلُ مِنْ الْعُ وَاحْدِمِدْكُمْ عَاسِ تَنَزَّلُ رَتَفْعَلَى مَصَارِعُ وَاحْدِمِدْكُمْ عَاسِ تَنَزَّلُ رَتَفْعَلَى مَصَدِرِ - نَازَلَ مُوتَا ہِنَ الرّبَائِي -

اَ لَا مَثْ مَا مَامِهِ ، معامله ، كام يهان مراد احكام فداوندي بين -

بَتَنَاذَ لُ الْآهُ و بَلْيَكُونَ. مطلب برب كه ابنى سات آسانون بيره اورزين وسي خدا عسزوم كاحكم اوراكس كى قضاروقدر نافذالعل راتى بدراى مي توي امرا لله تعالى و قضاره وَ قَدُرُكُمْ دروح المعاني)

= لِتَعَلَّمُوْا- لام تعليل كاب تَعَكُمُو امضارع جمع مذكر حاضر، علْمُ إب سمع مصدر

نون اعرالی عامل کے سبسے حذف ہوگیاہے. تاکمتم جان اور

اتَ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءُ قَلَيْدُ - اتَ يَحْقِق ، ب شك، يقسَّا حسرن مند بفعل الله على الله الله اسم اتَّ قَدِيْرٌ خبر - عَلَى حَيلٌ شَيْ مِتعلق خبر - يهبد مجوعًا تَعَسُلُوُ اكامفعولَ که السر مرجیر پرقا درہے۔

الله قَدُ اَحَاظَ بِكِلِ شَيْ عِلْما أَسَاس ملك عطف مدسابقرب اور

رید م کدانشدتعالی سرحیز کو این احاطر علی میں سنے موتے سے۔

آحًا طَ ماضى وأَمَد مذكر فاب احالحة زافعال، مصدر- اسس نے گھرلدا ـ اسل قابوس كراساء عِلْماً بوج تميز منصوب ر

اَتَ حرن مشبه بالفعل اللهُ المماكنَ قَلْ أَحَاطَ اللهَ كَ خِرْبِ كُلِّ شَيْ عُلْمًا

## التحويير٢٢

## بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ ط

## (١٢) سُورَة النَّحْرِن مَانِيَكُ الْمُعْرِن مِن الْمُعْرِن مِي مَانَ الْمُعْرِن مُلْكِيدًا الْمُعْرِن مُلْكِيدًا الْمُعْرِن مُلْكِيدًا الْمُعْرِنِينَ مِن اللَّهِ الْمُعْرِنِينَ مِن اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

۱۹۲: اِ سَاتُنَهُ النَّبِیُ یَا حرفِ ندار النَّبِیُ مُنَادیٰ ، منادیٰ اَکَرْمعرف بالا م، و قواَیُّهَا کومسرفِ ندار اور منادی کے درمیان لاتے ہیں۔ جیسے یَا یُّھَا الرَّسُولُ يَآيَتُهُا أَلُهُوا لَهُ لِي اللَّهُ عَلَيهُ وَ لَي رَصَلِي اللَّهُ عَلَيهُ وَلَمِي

یں اور میں ہے۔ اور میا استفہامیہ سے ماک الف کو تحفیقاً شط سے لیتے ، یرمرکب ہے لام تعلیل اور میا استفہامیہ سے میا کے الف کو تحفیقاً سا

کردیا گیاہے۔ کیوں کس لئے کس دج سے۔ = تُحَرِّمُ مِنْ اع و احد مذکر حاضر تحیّر نیم رتفعیل مصدر توح ام کرنا ہے \_\_ مَا أَحُلُ اللهُ لَكَ - مَا مُوصُولُه أَحُلُ مَا صَى وَاحْدَمْذُكُر غَاسَبِ إِخُلاَ كُ رافعال، مصدر سر اسس نے حلال کیا۔

ان کو کیوں حرام کرتے ہیں ؟

توحياهتا ہے۔ ب. مَرُضاَتَ اَذُوَا جِكَ: اَذُوَاجِكَ مضاف مضاف الدِ ل كرمضاف الدِ مَرْضا

مضاف کا۔

مَوْضَاةً مصدرميى واسم مصدر- بندكه نا ـ رصامند بونا ـ بنديد گاء خوشنودى دضامندی ۔

٠ تركيب آيت كى مندرج ذيل صورتين بي به

ا۔ تُحَرِّهُ بِسِ ضمیرفا علی سے حال ہے۔ بعنی اے بنی رَّلی السَّرْعلیہ رَالدواصحابروم) ابنی بیویوں کی نوسنوری کی الاسٹ میں آب اس چیزکوجو اللّہ نے ارّب کے لئے حلال کر رہی ہے رائیے اوبرے حرام کیول کرتے ہیں !

یا رجاب ستانفہ ہے جس میں تخریم کا سبب بیان کیا گیاہے - وا ملّه خَفُوْمَ : لینی اَبِسے میں اِن کیا گیاہے - وا ملّه خَفُومَ : لینی اَبِسے میں اِن کیا گیاہے - وا ملّه خَفُومَ : لینی اَبِسے میا کرانے بیات کو معاف کرنے والا ہے - لئے ترام کرنیا ۔ انٹد آپ کی اس بات کو معاف کرنے والا ہے -

رَحِیْم یکی الله ف آپ برجمت کی که خودس خته تحریم مے تکلنے کاراسته اس فے ایک تاریخ بنا در آپ کو بنا در آپ کو ناجا زرام سے بچانے کے لئے اطرار ناگواری کردیا یک رنفیر مظہری )

س به یار مبر تَبْتَعِی مَدُضَاتَ آدُدَ اجِكَ مَدِمفته و سے اور یہ تَحَرِیم كَانفسرے اور ازدج كن خوستودى مقصور تحريم ہو-

سم براستنهام انکاری بند اور آسس سے قبل سمزہ استنهامیہ محدوث بندای آنبنی مین مین مین انگاری بند اور آسس سے قبل سمزہ استنهامیہ محدوث بند ایک آب ابن کیا اس مین کا استنہام کرنے میں ابنی بیولیوں کی رضامندی جا جستے ہو؟ - یعنی الیسا نہ کرد یہ ایک قسم کی نا لیسندیہ بات بند ر تقنیر حقانی ک

ق الله عَفْوُرُ تَحِيمَ اورالله تعالى عَفُورُ مِهم بعد على مه آلوى م كفته بن وفيه وفيه من تعلى ما لله الله الله مقامه السامى الكويم بعد كالذنب وان لم كين فى نعسه كذ لك وان عتابه صلى الله عليه وسلم ليس الالمن بن الاعتناء به :

نعینی آب صلی الله علیه و ملی کی اس میں تعظیم شان سے کدائے مقام عالی مقام کریم کی نسبت

ترکِ او لی کوجھی گناہ کی مانندلیا گیا اگرجہ فی نفنہ ایسا نہ تھا۔ اور آپ برعتاب نہیں تھا بجزائل کرمزید اعتبار کی وجہ سے مقام

دینا بھی فرض کردیا ہے۔ (ترحب حقالی) قُلْ ماضی بردا خل ہوکر تحقیق کے معنی دیتا ہے اور فعل کوزمانہ حال کی طرف قریب کردیتا ' فکو حَقَ لگُذُمْ مَرِ فِرض کر یا ہے۔ فرض کرنا عمومًا عَلیٰ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے نہ کہ لائم کے ساتھ اسس کی تشریح علامہ پانی بتی جدیوں کرتے ہیں :۔

للم انتفاع کے لئے آتا ہے واور علی ضرر سے لئے ) اور اس مگر نفع کا منبوم مقصود ہے کوئی۔
کفارہ واحب کرنے سے یہ فائدہ ہوجاتا ہے کہ خود ساختہ تحریم حلّت ہیں تبدل ہوجاتی ہے اور قصم شکنی کا گناہ دور ہوجاتا ہے ۔ کفارہ وہی ہے میں کاذکر سورة مائدہ ہیں کردیا گیا ہے۔

سورة مائده بن ادمنا دباری تعالی ہے:۔

الْهُ يُهَا نَ فَكُفّا ذَنَهُ اللّهُ بِاللّهُ فِي اَيْهَا نَكُمْ دُلَكِنْ يُوَاحِدُ كُمْ بِمَاعَقُلْتُمُ

الْهُ يُهَانَ فَكُفّا ذَنَهُ إَلَيْعَامُ عَشَى قَ مَسَلِينَ مِنُ اَوْسَطِ مَا تُطُحِهُ وَنَ اللّهُ بِمَانَكُمُ اَوْ مَسَلِينَ مِن اَوْسَطِ مَا تُطُحِهُ وَنَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

خَرِّدَةُ مَصْدرَ فِي حَلَّلَ كَا- بِهَا لَ فَرَضَ لَكُوْ كَ بِطُورَ مَفْعُولَ مَعْمَل بِ لِهَذَا مَنْصُوبَ بِ لَهُ الْمَصَوَبِ بِيهِ حَرَّمَ مَنْصُوبَ بِيهِ عَرَّمَ مَنْصُوبَ بِيهِ عَرَّمَ مَنْصُوبَ بِيهِ عَرَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

سیس شم کھاکر جوگرہ تم نے ڈال لی تھی اسس کے کھولنے کا طبریقہ یہ ہے کہ کفارہ ا دا کرواد ا پاندی سے آزادی ماصل کرو۔

ب ایما نیکند: مضاف مضاف البیل کر تحِلَّد دمضاف البه، ابی قسموں کی گرہ کشا = وَاللَّهُ مُمَوُّلِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الرافق وكارسازے .

وَلِي يَدِي وَلَى مَ رِمِا بِحَسَبَ يَحْسَبُ اسے اسم فاعل کاصیغ وَالِ ، وَلِيَّ ہَے '۔ اَکُوکُی واکنو لَدُو واکستَو الی سے اصل معنی دویا دوسے زیادہ چیزوں کا اس طرح کے بعد دمگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی الہی چیزیز آئے جو کہ ان میں سے نہو۔ چیراستعادہ کے طور برقرب سے معنی میں استعال ہونے لگاہے نواہ وہ قرب بلیا لھ بھان یا نسب یا بلیا ظرین ۔ دوستی یا نصرت کے ہویا بلیا ظاعنقاد کے۔

آئو کی و انگولی دونوس می اسم فاعل مینی موالی سے معنی میں استعال ہوتے ہیں اور اسم مفعول بین موالی سے من محبت کرنے اور دوست، مددگار، کارساز، علیف، تابع ، کام کا منتظ وغیرہ ہیں ۔ اسم فاعل کے معنی دوست، مددگار، کارساز، علیف، تابع ، کام کا منتظ وغیرہ ہیں ۔ اسم فاعل کے معنی استعال کی صورت میں کہیں گے آفلہ کو لیٹ کی اسٹر المافظ و گولان ہے اور اسم مفعول کی صور میں کہیں گے اُلگو مین و لیٹ اللہ مومن اللہ کا فرما نبردار ہے۔ یا جیسے کو آن مجد میں ہے واللہ موتن اللہ کا فرما نبردار ہے۔ اور اسم مفعول کی صور میں فیات اللہ کا میں فیات اللہ کا میں فیات اللہ کا میں فیات اللہ کا میں فیات کو کے قوضل ان کا مام کا در دوست دار ہے۔

- وَهُوَ الْعَكَيْمُ الْحَكِيْمُ ، اوروہ دانا اور کیم ہے ۔ اَلْعَلِیْمُ : عِلْمُدُّسے بروزن فِعَیْلُ مبالد کاصغیہ ۔ اسمار اللی میں سے ہے۔ قرآن مجدیں اس کا استعمال اکثر اللہ تعالی کی صفت ہی میں ہوا ہے ۔

اَلْتَكِيمُ مَ، حكمت والا بروزن فعيل صفت منبه كاصغه حكمة مصدر-ماحب تفيير حقاني تخرير فرمات بن .

الله تعالی متهار رفیق و کارسازہ وہ جا نتا ہے کہ اس میں متہیں دقت اور مسکی بیش آئیگی اور ہیں کہ اور یہ اصول شریعیت محدیہ اور ہیں ہے کہ اس مجمی جائے گی ۔ اور یہ اصول شریعیت محدیہ کے خلاف ہدے استرتعالی حکیم وعلیم ہے کسی چیز کو منوع اور حرام قرار دینا اس کے عواقب امور برنظر کرکے اس کا کام ہے مجرجیس کو دہ حرام دبنائے تم بھی حرام نہ بناؤ۔

٢:٢٦ = وَإِذْ وَاوْ عَاطَفِهِ إِذْ فَعَلَ أَذَكُرُ رَحَدُونَ الْصِمُوفَعُ نَصَبِينَ إِدِرَ

= آستر الی- ماضی کا صیفه واحد مذکر غاتب اِسْوَارُ دافعال) مصدر راس نے چیا کرکہا۔ اس نے آہت بات کی ۔ اس نے راز دارانہ بات کی ۔

\_ أَنْوَاجِهِ مَعْان مَضَاف الله فاضير وامد مذكر فائب كامر بع النَّبِيُّ ہے ابنی بیولوں ہیں سے اکی سے۔

حَدِيثاً إِبات العاديث جمع -

= فَلَمَّا شرط-

= مله سرط-= نَبَاتُ بِهِ - نَبَاتُ ماض واحدمُون غاب، تَنْبُهُ وَتفعيل، صدر -اس عورت نے خبرد بیری - بات بنادی - اطلاع دی - به میں داحدمون غاب حَدِيثًا كے لئے۔

بعن حب اسس بیوی نے دوبات ہو اسس سے راز دارانہ کھی تھی آگے بیان کردی

يين كسى دومرى كوبات با دى -

= وَ أَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيْرِ واوَعاطِفِ أَخْلِهَرَ ماضى واحدمذكر غاتب اظهار (افعال) معدر مبعنی ظام کرنا۔ مصمیر فعول واحد مذکر فائب کا مرجع یا تو حدیثیث ہے رہینی وہ بات جوکہ را ذواران بَا نُ كَيَّ مَقَى مِ يَا اسس راز دارانہ بات كوآگے كسى كوبْنا فينے كا فعل ہے۔ حَلَيْتِ مِي ضمير واصرمذكرغات كامرجع النبى بدر اوراللدف اس كونبى ير ظام كرديا -

 عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ الْعُنْفِ عَلْم الله جواب شرط بعد عَرَّف ما صى واحد مذكر غائب يضمير فاعل كامرجع النبتى سے تعولین رتفعیل مصدر اس في جلايا - آپ رسول كريم صلى التعليدو سلم في ( اس بيوى كو المجديد تبلاديا - يعنى اس ميس سے جو الله في آب بر ظامِركِيا - كَجِواس بيوى كوجلاديا - وَأَعْدَضَ عَنْ الْجُنْضِ اور (اسمِي سے) تَجِوَا عَراضَ كِيا

<u> - كَلْمًا، شرط سب بب ...</u>

= نَبَّا هَا . مَنبًا مَاضى واحدمذكر غائب تنبعة (تفعيل) مصدر هاسمير مفعوك واحديثونث فاستبص كامر بع وه بيوى عبس في داز داراند بات أسكة بنا دى عنى اور عبل كورول كريم صلى الشرعليدك لم في الله تعالى كى ظاهر كروه بات من سع كي خلائى مقى - به صميروا حدمذكر

مازدادان بات کے لئے ہے۔

قالت جواب شرط: تواس (بیوی) نے کہا۔

= مَنْ أَنْبَاكَ - مَنْ استفهاميه - أَنْباً مَاضَى واحد مذكر غاسب - إنباء وافعال) معدد - مِنْ أَنْبَاكَ - مِنْ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والمدار معن خردينا - تبلانا - كمثم مفعول واحدمذكر حاضر حب كا مرجع بني كريم صلى الله عليه ولم ہیں۔ ھاتنا یہ بات۔ اتپ کواس بات کی خبر کس نے دی ہے۔

ے قال َ۔ ای قال النبی صلی الله علیه وسلم ۔ اس نے مجھ آگاہ کیا۔ نَبَا اُ مَاضی واحد مذکر غائب تَنْبُنَكُ مُ وَلَفْعِيل مصدر نُ وقايه مَي ضميروا مدمتكم

- اَلْعَكِلْيْنَمْهِ: عِلْمُرْسِينِ مبالغركا صيغيب رخوب ماننے والا راب علم والا ـ

= ٱلْخَينُومِ خَيْرُك صفت منبه كاصيغه خردار- دانا-

٧،٧٦ = اِنْ بَتُنُوْ بَا إِلَى الله حبار شرط ہے - حبس كاجواب محذوف ہے - تقدير كلام يوك سه - إن تتكوُّ مَا إلى الله فه والواجب . أكرتم دونوں سيباب الله ك حضور لوبكر لو

تویہ تہا کے لئے داحب ہے۔ ویہ تہا کے لئے کا داخت اللہ میکما فی تعلیلیہ ہے۔ دل کی کجی موجب سے گناہ کی اور گناہ کے بعد توبر واحب ہے ۔ قُلُ ماضی بردا فل ہو کر تحقیق مے منی دیتا ہے اور فعل کو حال کے قریب تر ہےآ تاہیے۔

صَغَتَ مَا مَن واحد مُونث غائب صَغُورٌ صَغَيْمٌ رباب نصر، و فتح ، حمك جانا حمک بڑنا۔ ماتل ہوجانا۔ محدود کو متبائے دل رسیدھی راہ سے ہس ہی گئے ہیں۔

صاحب تفہیم القرآن مخرسر فرماتے ہیں :\_

اصل الفاظيس فَقَلُ صَغَتْ فَكُونَكُمُ صَغُو عَنِي زبان بي مراجات اور مراه هاموجا مےمعنی میں بولاجاتا ہے۔

معزت شاه ولى الله صاحب رج في السي حمله كاترجم كيا يعد: "براً مُنه كج نده است دل شما، حضرت سنّاه رفیح الدین صاحبے کا ترجمرے دو کیج ہو گئے ہیں دل متہا ہے۔

مضرات عبدالتُدينِ مسعوَّد، عبدالتُدنِ عباس من اسفيان توري رح اور صفاك نے اس كامفهوم بها کیاہے ذاغت قلوبکما بہانے دلراه داست سے بعظ گئے ہیں۔

الم رازی رم اس کی تشریح میں کہتے ہیں۔ عدلت و مالت عن الحق و هوحت

الوسُولِ صلّى الله عليه وسلم حق سے بسط کئے ہیں اور حق سے مراد رسول الله صلى الله عليه وم

اور علامہ آلوسی رح کی تستریح یہ ہے،۔

مالت عن الواجب من موافقته صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه و كورا حتر ما يكره من الله عليه وسلم بحب ما يحبه و كورا حتر ما يكره من الى مخالفته لينى تم برواجب تويه به كدرسول الله الله عليه ولم جو كجرب ندكري اسع بندكري اسع بندكري أسع نالب ندكر في س آب سلى الله عليه و أم م موافقت سعم شكرات كالميان موافقت سعم شكرات كالميان مؤكرة بهر الا وتفهيم القرآن مله ششم م منالفت كى طوف مر كم بهن وتفهيم القرآن مله ششم م كالمية تنظا هداء معنارع كالمية تنزية توف ما سرا

ے وَانْ لَنَظَا هَرَاعَكَيْر - مبدرشر طیه - نَظَا هُرُا - مضارع كا سیفرتشیه تون ما سر، اصل میں تنظا هران مقاب آئی تار مذف ہو گئی اور نون اعرابی اِنْ شرطیہ کے آنے سے

ساقط ہو گیا۔

اگرتم دونوں رہیدیاں اتب سے خلاف ایک دوسرے کی مدد کردگی - اتب سے خلاف ایکا کردگی ۔ ایک دوسرے نے ساتھ تعاون کردگی ، تنظا ھُٹُ رتفاعل ، مصدر -سے فات الله ھرکو کھٹی لمٹے ۔ حماج اب شرط ۔ رتونوب جان لو کر اللہ تعالیٰ اتب کا مدد کار اور سازگارہے ۔ دنیز ملاحظ ہو ۲:۲۲ متذکرہ الصلام

مَدْ لَيْ كَامْعَى بِهَال ناصر اور بمام ك ني يهمعى درست بد-

لامانع من ان یکون المولی فی الجمیع معنی النا صدر روح المعانی ) لین الله تعالی بھی معنور کا مدد گارہے جبر لی اور صالح المٹومنین تھی حضور صلی اللہ علیہ ولم کے مدد گار ہیں۔

صالح بظامروا مدسي كين اس سے مراد حنس معص كا قليل اوركم ترسب براطلاق

ہوتا ہے۔

بعن کای قول ہے کہ اصل میں صالحون جمع تھا۔ اصافت کی وج سے ن گرگیا۔ صالح المدی مناین ہو گیا۔ کو المدی مناین ہو گیا۔ کو المدی مناین ہو گیا۔ کا تبان قرآن نے واؤکی کتابت بھی ترک کردی اور صالح المعومنین کھے براکتفارکیا۔ اس قسم کے شوا ہرقرآن کریم میں کبڑت موبود ہیں۔ سورة بنی امرائیل کی اثبت بنر اا میں وکی نے گائی فنسک کم توہ ہے اصل میں وکی نے عمل جو نکہ واؤکا نلفظ منہیں ہے اسس سے تحاب بھی ترک کردی گئ

صالح - نیک، احجّا ، مجلًا۔ صکا مح سے اسم فاعل کا صیغہ وا صدمذکرہ صالح المح المح منابن اضافتِ عهدی ہے مراداس سے انبیاء علیم السلام ہیں۔

خصب غيرواحد الحان الاضافة للعهل فقيل: المواد به الا نبياء عليهم السلام ـ *دروح المعاني .* 

کین لعبض کے نزد کی اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ دجہ ہیں العبض کے نزد کی مصرت الدیکر اور تعبی کے نزد کی مصرت اور تعبین کے نزد کی اس سے مراد جملہ خلف ر اربعہ ہیں ۔ رضوان اللہ علیم احمعین۔

اورلیض نے کہا ہے کہ صالح الغومنین سے مراد دسول کریم صلی السُرعلیہ وہم کے تمام متبعین اور اعوان اور آپ کے گرداگرد جمع ہونے و الے بھی دسول السُّرصلی السُّرعلیہ کے رفق اور ساحتی ہیں ۔

تبعق نے اس سے مراد مخلص مومن کے ہیں جو منافق نہیں ہیں: - والله اعلم: - طکھ پڑے: بہت ہیں: - والله اعلم: - طکھ پڑے: بہت ہاں ، ماور، مدد گار- صطاحی (صفاعلہ) مسدر سے بروزن فعیل مجنی فاعل معن صفت منب کا صفح سینے ہے ۔

سسيدمرتضيٰ زبيدي تاج العروس ميں تکھتے ہيں :\_

خلیم یُو بروزن آمیر بی معین ومددگارہے واحدادرجع دونوں میں اس کا استعال کیا استعال کیا استعال کیا استعال کیا ہے اور خلم پر کی جمع اسس لئے تنہیں بنائی کہ فعیل اور فکھنی کے دونوں میں مذکرومونٹ اور جمع کا استعال کیساں طور پر ہوتا ہے چنانچ ارشاد ہوتا ہے،۔

را نَّا رَسُوْلُ دَبِّ الْعُلَمِينَ (۱۲:۲۶) بَلْمُسْبِهِ بِم دونوں دب العالمين كے فرستادہ ہيں ۔ اور وَ الْمَالِمِيكَةُ كِعُنَ وَ لَلِكَ خَلَهِيْنُ (۲۲:۲۷)

اگرفاَنَ الله هُوَمَوُ لله بروقف كياجائے تو الكے جبد ميں جبونيل مبتدار اور وصَالِحُ الْمُورُ مِنْدِبْنَ وَالْمَلْكِكَةُ وونوں معطوف جن كاعطف جبرلي بربوگار اور ظهاير سب كي خبر ۔ اور لَجُنُدَ ذالِكَ متعلق خبر۔

11: 8 - عَسَلَى - ا فعالَ مقارب میں سے ہے اسم کو رفع اور خرکو نصب دیتا ہے . اس کی خبر ہمیٹ فعل مضارع ہوتی ہے ۔ عَسَلَی ا میدے واسط آتا ہے اور خرکے قرب کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کی خبرکے ساتھ اکٹراک آتا ہے رفعل غیر منصرف ہے اور ماصی کے سوا اسسے کوئی صیفہ نہیں آتا ۔

قَلْ سَيِعِمَ اللهُ ٢٨

اس مے معنی بسندیدہ بات میں امید کے اور نالب ندیدہ بات میں اندلینہ اور کھنگے کے ہی مثلاً فرآن مجد ہیں۔

، مرن بيد يرجيء وعَسلى أَنْ تَكُرُهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَعَسَلَى آنْ نُجِيبُوا سَيْلًا و مور شیر گیری اور ده به میری اور توقع ہے کہ ایک چیزتم کو مُری گئے اور وہ بہتر ہوتمہائے حق میں اور اندلیشہ ہے کہ ایک چیزیم کو تھلی لگے اور وہ مُری ہو تمہائے حق میں -

عَسلى رَبِيَّةَ عَسلى فعل مقارب، دَبُّهُ أسس كافاعل واس كاسم ) أَنْ يُبْدِد كَهُ .... جمله اس ك

\_ إِنْ كَلَّقَاكُنَّ عِدْ شرطيه عَلَى رَبَّهُ أَنْ يَيْنِ لِكَانُوا حَاخَيْرًا ..... مشرط أزُوا جًا مفعول بيثب لكا بدي وجمنصوب بي -

خَيْرً اَ وَمُسْلِمَاتٍ ..... أَبْكَارًا صفات بِي أَنْوَاجًا كَى اور بوج صفت بو

ليغ موصوف كى أزُو اجًا كى مطالقت بي منصوب بي -رَبُّهُ مِي وَاصِرِ مِذِكْرِ غِائب رسول كريم صلى التُّعليه ولم كي طرف راجع ہے۔ إن خطبيه

طَلَقَاتُنَّ مِ طَلَقَ ماضَى واحد مذكر غائب تطليق رتفعيل مصدر معنى طلاق ديناً كُنُّ صمير فعول جمع مون ما صرب اس مع موطلاق دى روه تهبي طلاق دير الم مصدرييه ويبني لكء بيبول مضارع واحدمذكرغات منصوب بوج عل أن كاضمير فعول واحدمذكر غانب حبى كامرجع رسول كريم صلى الشعليه وسلم بين - إبدكا ل كراف عالى مصدر وه

اس كو زنتهاسى، بدلى ديگا -

ے أَذُو اَجًا رمنصوب بوم مفعول بيبياں ذُدُ عجم ك جمع - اصل ميں انداج جوار كو کہتے ہیں۔ حیوانات کے جواب میں سے نرہویا مادہ ہراکی کوزَوْج کہتے ہیں۔

و خَيْرًا - انواجًا كى صفت بدا فعل التفضيل كأصيغهد فِنكُن جارمجرورتم میں سے بہتر۔ مسلومت مسلم میکی جع اسلا مرسے اسم فاعل کا صیف، فرما نرداد۔

مُؤْمِنْتِ مُمُومِينَة حُرِي بَحِ إِيْمَاكُ (افِعَالَ مُصدر سے اسم فاعل جع مُونث ايان والياں ـ اياندار فَيْلَتْ قَانِيَة وَاحد فَوْيُكُ رباب نصر مصدر سے ق ن ت مادہ سے اسم فاعل كا صيغ جمع مونث تخشوع اورخضوع كرنے واليال قرفون كے معنى بي عاجرى اور خشوع كے ساتھ فرانبردارى يى

ككرربناء فيلبي - توكية مرباب نصر ساسم فاعل كاصيغه جع مونث اتوبركرن واليال-

عجبلات ، عِبَادَة وَرَبابِ نَصرِ مُصَرِّحُ اللهِ فَاعَلَ صَغِيرَ عِمَوْثُ ، بُوجِهُ واليان ، عِبادت كرنے واليان سليجيت . سياح ماده (س ى ح) (باب ضرب) مصدرسے اسم فاعل جع مؤنث ليامجو سے اصل معنی سياحت كرنے و لاح ہيں .

مفسرن کے اس کی مراد کی نعین میں مختلف افوال ہیں ۔

را، لعب ك نزد كياس يه مراد روزه داريس.

را، لبض سے نزد کیہ اس سے مراد طلباء عوم ونیب ہیں۔

رم، معض نے اس سے مراد زاہد اور پارسائے ہیں ، ود نبائی زندگی مسافرانہ طرافیہ سے گذارتے ہیں اور اخریت کی زندگی مسافرانہ طرافیہ سے گذارتے ہیں اور کون فی الد نباکا نائے عن ب اوعا ہو مسبل برعامائیں کئین اکثریت نے اس سے مراد روزہ کھنے والے ہی لیا ہے اسی طرح اَیت نہا میں روزہ سکھنے والیاں ہی مراد لیا ہے جیساکر (۱) ہیں السامحون کا ترجمہ روزہ سکھنے والے ہی کیا ہے ۔

تفصيل كے لئے باحظ مو المفردات، قاموس القران انقاضى زين العابدين -

ے نَیْکِتِ ، نُونُکُرباب نصر سے اصل منی ہیں کسی جزیکا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنا۔ فلیبتہ بیوہ یا مُطلقہ عورت کو کہا جاتا ہے ، کیونکہ و مجھی خاوندسے عُبرا ہو کر اگویا اپنی میلی حالت کی طرف) لوٹ آتی ہے۔

= أَبْكُارًا- بِكُوسَى جَع بِ بِكُو كُوارى رَكَى كُوكِت بِي - كُواريان .

الفائك كا- آيات ا- ٥ مين اميات المؤمنين كازدواجي زندگي كتين واقعات بيان بوت بين -

پہلاوا قد آبات اس میں مذکور ہے حضرت رسول کریم صلی انٹر علیہ کے تعبض بیویوں کی نوٹ نودی کی خاطر کسی البی جیز کو لینے سئے ممنوع قرار دے دیا جو نتر عًا حلال تھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کر البیا کرنا بغیر دین سے لئے زیبا منہیں لنہا حکم فرایا کہ کفارہ او آرکیے تسمہ توڑوی جائے۔

دوسرے واتعدیمی حضوراقدس صلی استرسیوسلم نے اپنی کسی زوج محترمہ سے کوئی رازی بات بہی تھی اور نبید فرائی کی سے پر راز اور نبید فرائی کا ایک کی سے پر راز افتاء کردیا اس کی بابت استر نے اکرویا اس کی بابت استر نے اک کو مطلع فرما دیا ایپ نے اس زوج محر مرسیح بس راز دامانہ بات کہی تھی اس کی بابت استر نبول سے دریافت فرما یا کہ آپ کو کیسے علم ہوا ایپ نے فرمایا کہ فداد ندعلیم و فریر نے مطلع فرمایا ہے ۔ فرمایا کہ فداد ندعلیم و فریر نے مطلع فرمایا ہے ،

دونوں یوبوں کی سرزنش فرسا کرار نناد ہوتاہے کم تم دو توں خداسے اپنے سئے بر تور کرو تو تمہا سے سے بہترہے اگر تم ان کا کو دبگار سے ایک کرتم ان کا کو دبگار ا

سکوگی ۔ان کی مدد کے لئے خداد ند تعالیٰ ہجبر لیے ، صالح المومنین ،اورملائحہ کی نصرت ہر وقت ہوجود ر لأمات ١٠١٣)

تیسرے واقعہ کا نتارہ آیت تنبر ہیں ہے اس کے بینِ منظریں سمی عوامل ہیں منجلہ ان کے

خدري ہي ب

اه بهلادا قد جواد پر مذکور بوا-

۲ د دوسرا واقد جرائجی اوبرایب -

سمد بیبوں کی طرف سے وسعت نفقر کی در خواست.

مى بى حضرت زىنىكى طرف سعتىن بارىدىد كاواكب كرنارا دربرسر تىرسول كريم صلى السُّر على كا بربييس اضافه كرنابه

۵ ... ازداج مطمرات کا قدرتی طور برنسوانی فطرت کے زیر اثر ایک دوسری سے رشک ور قابت و.۔ خود نبی کریم صلی النّد طلبہ کو کم کی بہ حالت کہ حب ایپ نے حالات سے بخت اپنی از واج مطہرات سے کنار اکشی کی اور حضرت عمر فاروقی رضی الشرتعالی عنبه ایک خدمت اقدس میں حاصر ہوئے ودكيهاكم البنكى جِائى مياستراحت فرابي جس كى وجسع مبلوم حياتى كي سع نشان برسكة بي حب ان حالات مذکورہ بالاسے بیش نظرات نے اپنی انواج مطرات سے ایک ما ہسے یئے کنارہ کشی کی توان کی تا دیب میں آیت ۵ نازل ہوئی۔ ۲۹ دن گذرجانے برحضرت جبرلی علیالسلام ف اکر کیا - ایک قسم بوری موسی سے اور مہدید معل ہو کیا سے - اس دوران امہات المومنین نے آیت شریفی میں مندرجہ تنبیہات سے مبتی نظر لنے سئے بر 💎 ندامت کا اظہار کیا اور تھے تمجى اليى بات كا صدورنه موار زيزملاحظ موسورت الاحزاب اتت تنبرس ٢٨٠٠م٠٠

٢٧: ٧ = بَا يُها الَّذِينَ المُنتَاء باحرف ندار ب الذين المنوا موصول وصله ل كرمنا دى ك إيان والودك مومنوا - إيزل عظهو ١٠٩١- آياتيكا الكنبي

\_ مُوا ـ فعل امر معروف جع مذكرها ضرء لفيف مفروق وقابة مصدر اباب سزب ق امرمعروت واحدمند کرحاحز- به لَقِیْ مضارح معرون سے بنایا گیاہے۔ علامت مضارع کو بشوع سے اوری حسرف ملت کو آخرسے گراد ہا گیا ہے ق رہ گیا ۔

, گردان فعل امرحا خریوں ہوگی ۔

ر رورت می برخا سر بور بوری می استری با روزت می برد روزت می می برد و می می برد و می می برد و می می برد می برد می می برد می می برد می می برد م

فخوُّا۔ تم بچاؤ۔

و قو و و الله منان مناف اليه و قود ايدهن جس سي آگ ملائي جائے - ها منيوامد مؤنث غامت كا مزج كارًا سے - رحب كا ايدهن آ دى اور پھر ہيں ہ

عَلَيْهَا مِلَا يُكَدُّ غِلَا نُظُ شِكَادُ - يَعِي صفت سِهُ نَارًا كَيْ - (اس بِب رحم اور نردست فرست مقرمین -

علیها ملا مکتُ ۔ ای انہ دہ متی کلون علیها ۔ ان کو نارجہنم رسببر دارمقر کیا گیا ہے علیہ اس کی خت، زبدست غیلاً ظُرُ : علیط کی جمع ، سخت ، زبدست مضبوط ۔ بذکر تتول کی صفیت ہے۔

دوزخ کے فرستوں کو نیا منیز کہاجا تاہے بنایخدادر جگر ارشا دباری تعالیٰ ہے د۔ مَسَنَّلُ عُجُ النَّرِ بَا نِیَّةً - [97: ۱۸: مِمَ مِهِی کمینے مؤکلان دوزخ کو بلائمیں گئے ،

لاکیکُون الله ما امکوهد مکنک کری صفت سے لا لیکھون مفارع منفی جع مذکر فات ، عرصیان رباب صب مصدر وہ نافرمانی نہیں کرتے ۔ الله اسم فعول فغل لا بیخصون کا منبر منبوب ہے ما موصولہ عائد محدوث ای لا بعصون ربله فغل لا بیخصون کا منبر کا امنبی کم دیا ہے وہ اس کے بالانے میں که نہیں کرتے الله ی امره مد به یعنی السّر میں کا انہیں کم دیا ہے وہ اس کے بالانے میں که نہیں کرتے ہے وکیف کوئ ما کینی میکوئ ، برجلہ الکم کی صفت تانی ہے دواو عاطف ہے ما موصولہ کی مورک اس کا صلہ موسولہ مع مذکر فاتب کی میکن کرنا ہے اللہ کی اس کا صلہ موصول وصلہ مل کر یفعلون کا مفعول ۔ مفارع بجول جمع مذکر فاتب امری مصدر ۔ اوروہ وہی کرتے ہیں جوان کو کھم دیاجا تا ہے ۔

19: ع فَ لَا تَعْتَلَ دُوْا - فعل بنى جَعَ مَدَكُرُ مَا صَرِ إِعْتِلُ الْدُرِ الْمَعَالَ ، معدر تم بهان مت مت بناؤ - بم عذر مت كرو - عذر كمعنى بي انسان كاكسى السي بات كو الكسش كرنا جواسس ك گنابول كومثان - مثل مثل كرنا جواسس ك گنابول كومثان -

قُلُ سمع الله مم الله مم الله مم منارع مجول جمع مذكر حاضر حَبَوَ الْمَرْباب مصدر - تم مدلد نيت جاوك منارع مجول جمع مذكر حاضر حَبَوَ الْمَرْباب مصدر - تم مدلد نيت جاوك م

تم جزار بیئے جاؤگے۔ — مَا کُنُنَمْ لَعُسَلُوٰنَ، مَا موصولہ کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ • ما ضی استمراری ۔ جزتم کیا کرنے تھے

رونیایں میں کو بُوَالِی الله ، بُو بُوا نعل مرجع مذکرما ضرقو بَرْ بَاب نص مصدر اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّةِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ ا

مسطوم رد. ـــــ نَوْسَةً نُصُورًا لَوْرَبَةً مغول مطلق موصوف نَصُوْرًا رخالص) اس كى صفت،

مفسین نے لَکُو سُاکے مختلف معانی تھے ہیں ہے ١١٠ نَصُوْحِ نِصَاحَةً المَسْتَقَبِ - اس كمعنى ہيں سينا - اکبرے كے كروں كوجوڑ

ر بنایم سخنا ہوں کی وجہ سے دین اور تقوی میں نسگان پڑجا تاہے ریہ اسس نشگان کو جوڑ دہی ۲:- نصوح مبالذ کا صغرب نصح ربائنی سے تت ہے ۔ نصح کامعن ہے قول و عمل سے ابنے ساتھی کی خیر تواہی۔ حقیقت میں ناصح تائب کی صفت ہوتی ہے۔ توب

مے ساتھ نصوح کا صیغ کہنا مجازً الطورمیا لغریب ۔ یا

س، فضي كامعنى فلوص عد عسل ناصح و فالص فهد خالص توبد يعنى ريا اوردكاه سے اور طلب شہرت سے خانص تورہ۔

سے ادر طلب مہر سے کا میں وہ ۔ مہر۔ لغوی نے کھا ہے کہ عمرونے کہا کہ نور بنصوح یہ ہے کہ گنا ہ سے نور کرلے بمجر گناہ کی طرفت دوبارہ نہلوٹے۔

و من نے کہا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی تجھلے گنا ہوں برنشیان ہوا ور اَتَندہ نہ کرنے کا بخترارا دہ کرلے۔

جہر اور اعضار کو گنا ہ سے روکدینا ہے۔ کہی نے کہاکہ نربان سے استغفار کرنا۔دل سے بہتان ہونا۔اوراعضار کو گنا ہ سے روکدینا تورم نصوح ہے۔ وغیر۔

= عَسَىٰ رَفِيكُمْ اميدي كه تنهامام وردكار زيزلا خطيو ١٩٠٠٥٠

= ان معدريه - كيكفوي مضارع منصوب وبوج عمله ات واحدند كرفات عكفيد وتفعيل مصدر وه دور کردے ۔ وه سا قط کردے ۔ سبیٹا تکیمهٔ مضاف مضاف البیہ المہاری برایاں۔

سینات جہے سیئہ کھربرائے۔

ومين خِلكم ، واوماً طفر- أس عله كاعطف على سالقرب، ومفارع منصوب بوعالَ )

**اِدُخَال**ُ کُر افغال؛ مصدر**۔ ادروہ تم کو داخل کرنے ۔** - کرنے میں میں نام میں مارہ کا مفہ این میں نام میں میں میں میں میں میں میں میں این اس کا میں میں میں میں میں م

= یَوْمَ یا تو یُنْ خِلَکُدُ کا مفعول فیہونے کی وج سے منصویب ہے یا نعل اُ'ڈکُرُ مَذوَ کُطُ مفعول ہونے کی وج سے منصوب ہے۔

الديخوري . مضارع منفى وإحدمذ كرغائب إخزاع (افعال مصدر) وه ذليل نبير كركا

وه رسوا نبین کرے گا۔ وہ نوارنبین کرے گا۔

اكني بي مفعول فعل لا يخزى كاء ال عبد كابد \_

وَالْكَذِينَ الْمَنُواْ مَعَدُ- اس حله كاعطف النبق برب رجس روز الله بى كواور اسك ساعة اليان لا في دالوں كو رسوانيں كرے كا .

= نُكُوْرُ هُـُهُ يَسُعِي بَيْنَ آيْدِيهُ مُدَوَ بِإِيْمَانِهِ مُد يَقُوْلُونَ رَبَّنَا آثْمِهُ لِنَا لَكُورُ فَا وَيَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

عود کا واعقفِ کتا آنگ صلی محلیِ منتی ؓ علی میر در حکم موقع حال میں ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائین جانب دوڑ رہا ہو گا اور وہ کہہ ہے ہوں گے،

کے ہمائے رہ ہمارا نور ہمائے گئے مکل کرنے اور ہم سے در کذر فرمانہ نوہر جنر پر قدرت رکھتا، کس کان کان یک میں مقدین سے مثن مثن اللہ

اسس این کانشرع میں مفسرت کے مخلف افوال ہیں۔

ذیل میں صاحب تفہیم القرآن کی تضریح نقل کی جاتی ہے۔
" اسس آیٹ کوسورہ الحدید کی آیات ۱۲–۱۲ سے ساتھ الکر بڑھا بلئے توبہ بات واضح ہوا ہے کہ اہل البان کے آگے آگے نورے دوڑ نے کی یک سفیت اس وقت بیتی آئے گی حب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا ہے ہوں سے وہاں سرطرف گھب اندھیرا ہوگا حب میں وہ سب اوگ مطوکری کھالیہ ہول سے جن کے حق میں دوز خ کا فیصلہ ہوگا۔ اورروشنی صرف

اہل ایمان کے ساتھ ہوگی جس سے ہمائے وہ ا بنارا ستہ طے کر سہے ہوں گئے کسس نازک موقع برتاری کی جس نازک موقع برتاری وقع برتاریکی وقع برتاریکی وقع برتاریکی وقع برتاریکی وقع برتاریکی وقع برتاریکی کہتا ہیوں کا احساس کرکے انہیں اندلیتہ لائتی ہوگا کہ کہیں ہمالا فور بھی نرھین جائے اور ہم ان بربختوں کی طرح مطوکریں کھاتے ندرہ جائیں اکس لئے دہ دعا

کریں سے کہاہے ہماہے راب ہما سے قصور معاف فرما نے اور ہما ہے نور کو جنت کے پہنچ نک ہما سے لئے باتی رکھ۔

ابن جریرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبا کا قول نقل کیا ہے کہ :کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعاکری سے کہ ان کا نور اس وفت بک باقی رکھا جائے

اورائسے بجھنے بند دیا جائے جب مک وہ بل صاطر سے بنجیت نہ گذرجا میں

حضرت من لم بی بات اور صفرت مجا براور صفاک رخ کا تفسیر جی قریب قریب بہی ہے۔ ابن مختررہ نے ابن کا قول میں نقل کیا ہے کہ ا

ود اہل ایمان حب دیکیس سے کہ منافقین نور سے محروم رہ کئے ہیں قوم اپنے تی ہیں اپنے آمالی سے تکمیل نور کی دعاکرس کے "

، ورق رق ربی کے اور مذکر حاضر، اِنْما مَمَّرافعال، مصدر - تو بوراکر ہے -

۲۷: ۹ = جاهد الگفار- جاهد امر کا صیفه واحد مذکرها فن منجاهد کا و مفاعلتی مصلی توجها در مفاعلتی مصلی توجها دکر و تولوان کرد منجا هده تا که عن دشمن کی مدا فنت میں مقدور سر کوشش و طاقت صف کرنا۔

جهادی نین قسیس میں،۔

ا پرظام ری دشمن سیے جہا د۔

۰۲ سشیطان سے جہاد -

۲۵- لینےنفس سے جہاد۔

یماں جہا د منبرا، مرد سے راور کی قرآن مجیدیں ہے،۔

وَ تُجَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِكُمُ وَ انْفُسُكُمْ (١١:١١) اورخ اك راهيس لين مال اور جان سي جها دكرو، يهان تينون قسمون كاجها د مُراد سي -

الكُفّا كرمفعل بر واكننفيقين مفعول نافى - دجهادكروكفار اور منافقين سيے اسے حساد كروكفار اور منافقين سيے اسے كا خاتُط عَلَيْهِم : واؤ عاطم أغلُظ : امركا صغه واحد مذكر حاصر غِلْظَةٌ رباب تصرمصة بعن سخق كرناركس كے ملات تندنو ہونا، حكيثم بيں ضمير جع مذكر فائب كا مرجع الكفار والمنفقين

یں ۔ ما وام میے: مضاف مضاف الیہ ماوی اسم ظرف ومصدر۔ قیام کرنا۔ رہنا۔ِ سکونت پذر ہے

ہونا۔ مقام، سکونت، ٹھکانا، اولی کیاُدیی. ماضی و مضارع (باب ضرب) اُوی سیم مصدر م اگرصلہ میں الی ہو تو بناہ بجڑنے اور فروکٹس کامعنی ہوگا۔ سکین اگر اس کے بعد لام آئے تومہ طابی اور رحم کرنے کے معنی ہوں گے۔ ہاب انعال سے اولی کیؤدی ایڈ اولا متعدی ہے مجمد کسی کو ایک اور میں کا دور رحم کرنے کے معنی ہوں گے۔ ہاب انعال سے اولی کیؤدی ایڈ اولا متعدی ہے مجمد کسی کو

. مَأُولُهُ مُوانِكَا يَصُكَانَا وَهُمُ صَمِيزَتَعَ مَدَكُرُفَاتَ بِكَامِرْحَ الكَفَارُوا لَعَلْفَقِينَ سِن . مِنسُ الْمَصِیُو، میسُی فعل ذم ہے اس کی گردان نہیں آتی۔ اصل میں بَائِسَ مَفا۔ بروزن سِمَ عین کلمہ کے اتباع میں اس کے فاکلمہ کوکسرہ دیاگیا میر تخفیف کے لئے عین کلمہ کو ساکن کرلیاگیا بِلٹنی ہوگیا۔

اَکْمُصِائِرُ اسم طرف لوٹنے کی جگہ، صارکیمیٹوکے نیزصادیصیو کامصدرجی (مصدریمی) بیٹی ٹوٹنا ، بائیسَ الْمَصِنیرُ بری مجگہے لوٹنے کی ۔

ضَوَبَ الله مَتَلَا لَيْنَ كَفَرُوا المُوَاتَ لُوْجِ قَامَرَاتَ لُوْجِ قَامَرَاتَ لُوْطِ ضَوَبَ نعل الله مَتَلَا الله مَتَلَا الله مَتَلَا الله مَتَلَا الله مَعَول الله مَنْ الله مَعْول الله مَنْ الله مَعْول الله مَعْمَلُ مَعْلَى مَعْلَى الله مَعْول الله مَعْمَلُ الله مَعْلُ الله مُعْلَمُ الله مَعْول الله مَعْمَل الله مَعْمَلُ الله مَعْمَلُ الله مَعْمُلُولُ الله مَعْمَلُ الله مَعْلُ الله مُعْلَمُ الله مَعْمَلُ اللهُ مَعْلُمُ الله مُعْلَمُ الله مَعْلَمُ الله مُعْلِمُ الله مُعْلِمُ الله مُعْلِمُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ ا

بيمى بوسكتاب كرا مُحَراكَ فُوجٍ وَا مُوَاكَ لُو طِ بدل ب مُثَلَّا س .

ضروب کا معن ایک چرکوددسری برمارنا ہے۔ عتلف اعتبارات سے یا لفظ بہت سے معانی میں استعال ہوتا ہے۔ مثلاً،۔

را، فَضَوْبَ الرِّ قَابِ دِيهِ به م ان كُرُونِي الِمادو-

رى وَإِزَدَا خَوَ بِسُتُمُدُ فِي الْاَرْمُونِ دِم، ١٠١ماورمبتم سفر كومادُ-اورصُومِتُ عَكَيْهِمُ اللهِ لَذَهُ ا اللهِ لَدَّ اوراَ وَكارِمِ وَلت ان سے جَبْنادی گئے۔وغیرہ ذاک ۔

ضُوبُ الْمَثْلِ كَا مَا وَرَهُ ضَوْبُ الدَّى الْهِمِ ( دراہم كوفوهالنا) سے ما فوذ ہے احداس كم منى ہيں كسى بات كو اس طرح بيان كرنے كے كداس سے دورى بات كى وضاحت ہو ضوب الله مَثَلًا ، اللہ تعالى اكب مثال بيان فرمان ہے۔ مِثَلَّدُ ، اللہ تعلق مَثَلًا ، مِثَلِدَ ، مِثَلًا ، مِثَلَّدَ ، اللہ مُثَلًا ، مِثَلِدُ مُثَلًا ،

اتت کا ترجمہ ہوگا ،۔

الله تعالی نے محافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لولو کی بیوی کا شال بیان فرائیہ کے ختا گئی مثال بیان فرائی ہے کے فتا تک مثال بیان فرائی ہے کے فتا تک مثال کی تعنیات کے فتا کی مثال کی تعنیات ۔ رنوح کی بیوی اور لولو کی بیوی کی مثال کی تعنیا ہے ۔

عِبَا دِنَا صَالِحَانِی موصوف وصفت (وہ دو نول عورتیں ہماسے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے مانخت کھنیں یعنی ان کی بیویا سکتیں

فَخَا نَتُهُ کَا، خَا نَتَا ماضی تثنیه مُونث ناسّب خِبَانَدُ کُر باب نص مصدر ان دو عورتوں نے خیانت کی ۔ حکما ضمیم فعول تثنیہ مذکر غاسّب ان دومردوں کی ، لینی ان ہردوعورتو نے لینے خادندوں سے بے وفائی کی ، دغاکی ۔

فَكَمُ يُغِنِياً عَنْهُما مِنَ اللهِ شَينُاً - فَ تَعْقِب كار لَمْ يُغُنِيا مَعْالِع نَفَى تَجَدلِم ميذ نثنيه مذكر فاسب إغناء وافعال، مصدر - وه دونوں مرد، كام نه آسكے - وه دونوں دمرد، دفع نه كركے - عَنْهُما مِيں هُمَا فَمِي تَنْيَهُ مَوْنَ عَابُ كے لئے ہے دبینی وه دونوں عورتیں، مِنَ اللّٰهِ - اللّٰهِ كَعَدَ اللّٰهِ عَدَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مِيں -

منيدية كيم تجميعي -

مروہ اللہ کے مقابری ان دونوں عورتوں کے کچر کام نہ آسکے، رایعیٰ ان کو عداب اللی اللہ سکے م اللہ کا سکے م

وَقِیلَ النَّارَ - ای د قبل اُهُمَا احداد اوران دونوں عور توں کو کہاگیا (دونوں کو کم دیاگیا) تم دونوں عورتیں داخل ہوماؤ جہنم میں ۔

الله اخلين ماسم فاعل جع مذكر ، واخل مون والوسك ساسد-

۲۷: ۱۱ = وَضَوَبَ اللّٰهُ مَسَّلَاً لِلَّذِيْنَ الْمَنْقُ الْمُوَاثَّتَ فِنْعَوْنَ -اس كَ تركيب جَى آيت نبر ۱۰- مذكوده بالا كى طرح سے . : :

اَ مُرَاثُتَ فِرْعَوْتَ - مضاف مضاف اليه . فرعون غيم نفرن ہونے کی وجسے منصوبے ۔

اِ وُقَالَتُ: ظن لمحذوف ای وضوب الله مَشَلَّ للذین ا منواحال اصوائت فوعون ا وقالت : اور الله تعالی نے موسوں کی سلی کے لئے مثال کے طور بر فرعون کی ہی ہی کا حال بیان فرمایا ہے کہ حبب اسس نے کہا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مب حفرت موسی جا دوگرون پر فالب آ گئے تواکسس سے متاثر ہوکر حفرت آسید (فرعون کو حب اس کی خبر ہوئی تواس نے حفرت آسید (فرعون کی بیوی) ایمان ہے آ بیک ۔ فرعون کو حب اس کی خبر ہوئی تواس نے لیے طرح کرے عذاب نینے شروع کرھیتے ۔ بہاں تک کہ اس نے حفرت آسینہ کو قال کرنے کا تکم دیا ۔ حب ان کو اس کا علم ہوا توابنی مناجات ہیں لیے رہے دعا کی ہ۔ ربّ ابنی لی چند کہ گئی ۔ ربّ ابنی لی چند کہ گئی ۔ ربّ ابنی لی چند کہ کے ۔ ربّ انسیم کی تفسیر کا منسیر کا منسیر کا تفسیر کا تعلیم کی کی تعلیم کی

دب ـ ای کیاری، اےمیرے بروردگار۔

إبيِّ . فعل امر وأفد مذكرها ضر كِيناء والبضب مصدر - توبنا . توتعمير كرك

عِنْكُكَ ؛ لِنِه بأس و قريبا من كرحمتك و ابنى رحمت ك قريب و الله ك وات مكان سے

﴿ خَجِينَ مِنْ عَلَى المرواحد مذكر حاضر تَنْجِئُةٌ لَلْفعيل بمصدر ن جو ما دّه م فِي ضمير مفعول واحد شكم من و ما ده م في ضمير مفعول واحد شكم مه تو مجھ بنجات ہے ۔

قَ حَمَلِهِ - اوراس كمل سے اى وھوالكف وعبا دالا غير الله تعالى - يىن فرعون كا على اس كاكفراورغيرالله كى عبادت سے - يا فرعون كے عمل سے مراداس كى آسى كواندار رسانى سے م

مِنَ الْفُوْمِ النَّلِمِينَ عَ لِين ان لوگوں سے بخات نے جنہوں نے کفرومعصیت کرے خود اپنے اور النہ کے اور النہ کے مندوں کو عنداب جبتے ہیں اور ان برظ کم کرتے ہیں مطلب یکم ان قبطیوں سے بخات سے جوفر عون کے تابع ہیں ۔ ان قبطیوں سے بخات سے جوفر عون کے تابع ہیں ۔

وَمَوْ يَهَ ابْنَتَ عِمُوَانَ الَّتِیْ واوَ عاطف، صويد ابنت عموان معطون، حبکا عطف اموات فرعون برہے ای وضوب الله مثلا للذین المنوا صوید ابنت عمل اور الله تعالی نے بیان فرمائی ہے مومنوں رکی تسلق کے لئے مثال مریم بنت عمران کی ۔

اللِّي اسم موصول واحد مُونث إحبس في

آخصنک ماضی واحدمؤنث غائب و الحصائ (انعال معدر معنی عصمت و عِرْتُ کی حفاظت اسعورت نے محافظت کی ،

فَوْجَهَا؛ مضاف مضاف الير لين فرج كى م أَلُعَن فَجَ وَالْفِرْ جَدُرُ كَمَعَىٰ دوجِيروں كدرميا فكاف كي مضاف مضاف الير لين فلكاف عن دونوں شائكوں كے درميان كى كشادگى ، اوركنايك طور برفرج كا لفظ شرم كا ه بر بولاجآنا ہے اوركٹرت استعال كى وجہ سے اسے فقی معن سمجاجاتا ہے

مِنَ الْقَرْبَائِنَ - مِنُ بَعِيضِهِ - الْقَرْبَائِنَ الْمَ فَا لَلْ جَعْ مَذَكَر - معرّف باللّم فَرَّ مَنْ بَعِيضِهِ اللّهِ مَنْ بَعِيضِهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ بَعْنُ مَنْ فَوْعُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ اللّهُ عَنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الل

تست بالخس،

اسى ك المام را غيب رح في المفردات مي كما سي كدو

تعمر في كمعن بالله - اطاعت مع الخضوع نيد

#### بِسُرِد اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِدِ يُمِر

## تبارك الكنى ١٢٩١

الملك ، القَلم ، الْحَاقَة ، الْعَالِج نوح ، النجن ، الْمَزمِّل ، المُكَثر القيامة ، النه هر ، المُرسِلَّت

### إلى مالله الرَّحْمُنِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللَّهِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهِ الرَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

# (١٧) سُوَرِيُّ الْمُلْك مَالِيَّ أَنْ (٣٠)

### تَبَارَكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ

۱۰۹۷ = تبارک : ما حنی واحد مذکر غائب تبارگ رتفاعل مصدر و دبهت برکت والاسے ، و دبر کرت والاسے ، و دبر کا تبارگ تبی آتا ہے صوف ماضی کا صیغہ مستعل ہے اور و دبی صرف النہ تعالی کے لئے آتا ہے اسی لئے تعیض لوگ اسے اسم فعل بتاتے ہیں ۔
البو کہ کے معنی کسی نئے میں خیراللی ثابت ہو نا کے ہیں ۔ آیت نبایس تبنیہ کی ہے کہ وہ تمام خیرا جن کو لفظ تبارك کے بخت ذکر کیا ہے وات باری تعالی ہی کے ساتھ مختص ہے ۔
الگذی بیت یو یو المملک ۔ الگذی اسم موصول ۔ المملك مبتدار بیت یا ہو جب و دونوں کی موصول کا صلہ اور یہ سارا جبل کی رفاعل ہے تبارک تا کا ۔

طِی ہا رکت ہے وہ وہ اُت جس کے ہاتھ میں ردارین کی) بادشاہت ہے۔ و ھُوعَلیٰ گُلِ شَیْ قَلَ نِیْ وادُ عاطف، مبلہ کا عطف صلہ بِیلدِ اِلْمُلْكُ بہرے۔

اوروه برحيزر قادر ہے۔

نِ النَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوَ لَا لِیبُلُو کُمْ۔ اَ شَکْمُ اَحْسَنَ عَمَلًا ط : نِ رِنُونَ قَطَیٰ جَرِ حرون پر تنوین (یعیٰ دوزبر یا دوزبریا دو پہن ) ہوا در اس کے بعد والے حرت پر جزم ہو تواسس تنوین کو نون مکسور سے مدل کر فرضیں گے ۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات ب چھوٹا ما نون بھی فکھا ہوا ہو تا ہے اسس نون کو نون قطنی کہتے ہیں ۔ الذی اسم موصول خَلَقَ الْمَدُونَ وَالْحَیْوَ لَهُ اس کا صلم ، صلم موصول ول کر خبر مبتال مخدود

اىموالذى....

آیت کا ترممه ہوگا ہے

حبس نے پیداکیا موت اور زندگی کو تاکدوہ تنہیں آزما شے کہ تم میں سے عمل کے لھا الاسے کون ہترہے

وَهُوَ الْعَنَوْنِيُ الْعَفُورُ؛ وأَوْ عَالَمَهُ هُوَ مَتِداً الْعَوْنِيُ الْعُفُورُ: معطون عليه ومعطوف لل كرخرمبتداء كالعَبْرِينَ الْعَبَوْنِ الْعَبَوْنِ الْعَبَوْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ ومعطوف لل كرخرمبتداء كالربيعة واللَّهِ .

٣٠١٨ = اَكَ فِي خَلَقُ سَبُعَ سَلُوتِ طِبَاقًا - يرجله ياتو هُوَ بتدار محذوت كى خِرج يا الْغَفُورُ واتبت سالقه، كى خرج بد -

طِبَافًا کے منصوب ہونے کی وجہ رہے کہ یہ سَبُعَ سَمَاوٰتِ کی صفت ہے کیونکہ بیمصدرہے اس لئے جمع کی صفنت واقع ہوسکتیہے .

جلباقاً۔ طبق برطبق ، تدبرتہ ۔ لینی بے مہنگم اور تکجری ہوئی صورت ہیں نہیں بلکالیں عمدگی سے ترتیب فیتے سنجے کہ ایک دوسرے کے اویر منطبق نظر آتے ہیں ۔

مَا تَوَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحُلُن مِنْ تَفَاهُتِ، تَفَاهُتِ بروزن رَفَاعُل مصدربِ مَا تَوَىٰ فِي بَوْن رَفَاع م مصدربِ مَعْن بعن بعن بعن بنابطی و فَرُتُ کے مشتق ہے اختلاف اوصاف کے منی دیتا ہے گوبا ایک کا وصف دوسرے سے نوت ہوگیا یا دونوں میں سے ہرائی سے دوسرے کا وصف جاتارہا۔ اگرما نا نیہ ہے تو ترجہ ہوگا۔

تورهمان کی پیدا کی ہوئی جیزوں میں کوئی فرق نہیں یا ہے گا۔ ادراگر مکا استفہام انکاری ہے توترجمہ ہوگا ،۔

كيا توني وي بيداك مونى جيزون مي كونى فرق د كيها -؟

بوراحلم د مَا تَرَىٰ فِي خَلُق الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفْوُتِ اللهِ سَنْعَ سَلُوتِ كا ،

مِنْ تَفْوُتِ مَا نافِيكَ صورت مِن زائده إلى يا تبعيضيه إلى .

مین سرف جارہے مختلف معانی سے لئے مستعل ہے۔

ا۔ ابتدائیہ بعنی سے -اسٹ معنی کے لئے میٹ کا استعال کبٹرت ہے مثلًا إِنَّا فَ مِثْ سُكَيُمْنَ (٣٠:٢٠) يا مِنَ الْمُسُجِد الْحَرَامِ (١٠:١٠) وغيرو-

٢٠٠ تبعيضيه عيد مِنْهُ مُرمَّتُ كَلَّمَ اللهُ ١٦٠٠ وميره

٣ بيانِ منس كے لئے-راكٹر مَا يا مَهُمَا كے بعد آتاہے - جيسے مَا يَفُنِح اللهُ لِلنَّارِ مِنْ تَرْخُمَةٍ ( ٢:٣٥) إور مَهُمَا تَا تِنَابِهِ مِنْ أَيَةٍ ( ١٣٢: ١٣١) اورُجي مَاومَهُما ك بغير بهى أتاب جيسه كيكُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ تَدَهَب ١٨١: ٣١) مهد تعسليديد يعنى حكم كى علت اور سبب بيان كرنے كے لئے جيسے مِسمَّا خَطِيْتُتِ هِيمُ أُغْرِقُو

ه و برايد بعنى بجائے - بهابل - جيسے أكرضيكم بِالْحَيُوةِ اللَّ نَيا مِنَ الْأَخِورَةِ ؛ اى بدل الأخِوَةِ.

و بات سر المرادب میں المرادب، جیسے فکو اُلگ لِلُقِسِيَةُ وَ لُکُ بُھُ مُرْہِ نُ وَکُوا ملّٰہِ اللّٰہِ روس: ۲۷) يعنى اللركى يا دكو جيور كرجن سے دل سعنت طريكے بي -

> ... باد كامرادف " بعيم يُنْظُرُون مِنْ طَرْفِ خَيْق -(٢٨ : ١٨)

مد فِي كَامُرادِف جِيهِ إِذَا كُوْدِى لِلصَّلُوةَ مِنْ كَيْفُمِ الْجُمُعَةِ ١٩:٩٢٦) حِب جمع کے دن نازے لئے ا ذان دی جائے۔

و عِنْدَ كَامِرِادن عِيد لَنْ تَغَنِّى عَنْمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْ لَا دُهُمْ مَوْتَ اللهِ سَيْناً - ( ۸ ه : ۱۷) يه قول الوعبيده كاب عام علماد ك زدكي اس جكر من

۱۱- على كامرادت: جيسه وَ نَصَوُ لَهُ مُ مِنَ الْقَوْمِ (۲۱:۱۷) يعى عَلَى الْقُوْمِ الله على الْقُوْمِ الله على الْقُومِ الله على الْقُومِ الله مِن الكي جزكودوري جزيس مُراكرت كرية من دومتضا دجزو مين سے اول بر بنيں دوسرى برآ تاہے . جيسے وَ الله كَعَـُكُمُ المُفْسِلَة مِنَ الْمُصْلِحِ رم، ۲۲۰) یہ تول ابن مالک کے سے

١٢ بد زائده - عوم كا معنى بدراكرف ك لئ جيس مَاتَوَى فِي خَلِق الدَّحْانِ مِن تَفَوْتِ (W:44)

۱۳- دُ كِهَا كَ مَدَادف ؛ يه تول صرف سيافى اور ابن خروف، اور ابن طاهر كابيد، قرآن مجير مين اس كى كوئى مثال نبي .

سما: فایت کے لئے: جیسے دَانیُنهٔ مِنْ دُلِکَ الْمَوْضِعِ: مِن نے اس کواس مَلْبَک در میں نے اس کواس مَلْبَک درکیعا - اس مثال میں مین معنی إلی ہے:

فَارُجِعِ الْبُصَوَ: يَ تَسَرَطُ مَحَدُونَ كَ عِزَارَ بِي تَعِيْ الْكُرْمَالِ فَيَالَ بِهِ كَهِ بَارِ بَارِ دَيَ مِعَنَ سَهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

هک توکی مِنُ فَطُودٍ - هک استغمام تقریری ہے۔ مِنُ زائدہ سے یا تبعیفیہ کفکور اسم فعل، رزنہ، عیب، شکان، اَلْفَکُ رباب نفہ ضرب مصد کے اصل معنی کسی خیرکو دیم مرتبہ طول میں جھاڑنے کے ہیں۔ اَفَکُ مُو فُکُوری اُ۔ روزہ افطار کرنا - اِلْفِطَارُ عَلَی مُو فُکُوری اُ۔ روزہ افطار کرنا - اِلْفِطَارُ عَلَی مُو فُکُوری اُنسکان نظراً تا ہے ۔ عبلا تجد کوکوئی تشکان نظراً تا ہے ۔ عبلا تجد کوکوئی تشکان نظراً تا ہے ۔ عبلا تجد کوکوئی تشکان نظراً تا ہے ۔ ویہ ما دی نظراً تا ہے ۔ ویہ میں اور تثنیہ ربینی نظر کوئی تنگان منظر کوئی اس جلہ کاعظف فار جند برہے اور تثنیہ ربینی نظر کوئی تنگان

جو كَقَ لَا كَاتِنْ يَهُ مِن كَثَيرِ كَ يَعَ بِسِ مَ صَوْفَ دودفع دَكَيْهَ فَاحْمَا وَنَهِي بِسِ بَكَ باربار دكمه فِنامَا وَ مهر بار بار نگاه طوالور

عُ كَنْقَلِبُ ؛ مضارع مجزوم ( بوج جواب امر ) صيغه واحدمذكر غاسب وانقلاب وانفعال) مصدر وه ونكاه تيرى طرف ، لوقع كل مصدر وه ونكاه تيرى طرف ، لوقع كل

خستًا: خَسُاً أَبَاب فتح ، مصدر سے اسم فاعل کا صنعہ واحد مذکر بمعنی در ماندہ ، ولیل و نوار ، تفک کر بمعنی در ماندہ ، ولیل و نوار ، تفک کررہ جانے والا۔ دھتکارا ہوا۔ عربی میں ہے خَسَانُ کُ انگلبَ فَخَسَانًا میں نے کھے کو دھتکارالیں وہ دور ہو گیا۔

مسمی کود متکارنے کے گئے عربی اِخستان کہاجاتا ہے جنائج فران مجید ہیں ہے ،۔ اِخسٹو اُفیھا کے لئے موقون برسان ، ۱۰۸) اسس میں دلتے ساتھ بیٹ رہواور میر ساتھ کلام نیکرو، اسی سے خستا البیکٹو کا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں نظر در ماندہ ہوکر منقبض ہو گئی۔ رخ س و۔ حروف ما ڈہ )

خْسِتُ مال من يَنْقَلِبْ كَ فَاعْلَ الْبَصَّ سِدِ.

= وَهُوَ حَسِيْرِطُ - يهمِلهِ بَعِي ٱلْبَصَّى كَا دوسراطال سِي حَسِيْرِ عَمَا بوا ـ درمانده ،

حَدُول رباب فتح ) معدد سے جس کے معنی ہیں تھکنا ماجز ہونا۔ بروزن دفعیل کی صفت مشبہ کا صنع بہت کا مساقہ کا صنعت مشبہ کا صنع کم بعنی جھکنے والا۔ عاجز، اور مبنی مفعول بھی یعنی تھکا ہوا اور درماندہ -

اور قال ماضی برداخل ہو کر تھیں کا فائدہ دیتا ہے اور فعل ماضی کو حال سے قرب کردیتا ہے اور قال ماضی برداخل ہو کر تھیں کا فائدہ دیتا ہے اور فعل ماضی کو حال سے قرب کردیتا ہے ذریک ماضی جع متعلم تنز میں ہے کر فعیل مصدر بہم نے زینت دی۔ ہم نے سنوارا۔ ہم نے اراک تہ کیا۔ المستماء موصوف اللہ نیا صفت، موصوف وصفت بل کر زینا کا مفعول اللہ نیا۔ دانیہ اور درنیا کا اسم تفضیل کا صغدوا مدمؤن ہے۔ اول صورت ہیں اللہ نیا۔ دانیہ اور درنیا کی کا اسم تفضیل کا صغدوا مدمؤن ہے۔ اول صورت ہیں معنی بہت قریب اور نزد کی سے ہیں اور دو ہی صورت ہیں بہت ذیل اور بہت ھے کہ کہ کو اور صغدی کی جع صغر ہے۔ جب دینا کا اسم تعالی اور جب قصولی سے معنی ہیں۔ اس کی جع کو فی ہے جب دینا کا اسم تعالی اور جب قصولی اور جب تو تیں اور جب قصولی کے مقابلہ میں ہو تا ہے تو اس کے معنی اور اور جبلے کے ہوتے ہیں اور جب قصولی کے مقابلہ میں ہو تا ہے تو اس کے معنی زیا دہ قریب کے ہوتے ہیں۔

اکستگا کو النَّ نیکا نیچ والاآسمان جو دوسرے آسمانوں سے زمین کے سبے زیادہ قریب ہے بد کھا بینے کا بسیح جمع جنہ ہی المجوع کے وزن برہے اور بوجہ غیر منصون ہونے کے مفتوح سے جیسے مساج ک ۔ مصابیع مجمعیٰ جراغ ۔ جمع سِستاروں کو جراغ اس لئے کہا گیا کہ وہ بھی جراغوں کی طرح کروسٹن و تاباں ہیں ۔

ترجمه ہوگا سے

ادرہم نے قریب کے آسمان کو رستاروں کے ہوا خوں سے روشن و آراستہ کر رکھا ہے قر جَعَلَنْهَا رُجُوْمًا لِلنَّيلِطِيْنِ - جبہ معطوف ہے جَعَلْنَا کا عطف ذَيَّنَا برہے ، ها ضير مفعول واحد موث غائب کا مرجع مصا بینج ہے جَعَلْنَا کا مفعول اوّل ہے اور رُجُومًا مفعول تانی ہے ۔ رُجُومًا الات سنگ باری رُخِهُ کی جمع ہے دیجہ کے اصل میں مصدر ہے اور حس جیزے لئے سنگسار کیا جائے اس کے لئے بطور اسم مستعل ہے۔

فکامک کا ہے۔ مطلب اَیت کا یہ ہے کہ شیاطین حب ملائکہ کی باتیں چوری بھیے سننا چا ہیں توان کے مارنے کے لئے ستاروں کوہم نے اَ تشیس پھر بنایا ہے۔ اس کا مطلب پہنہیں کہ ستا سے اپنی جگہ سے ہوط کرشیطانوں ہر سجھروں کی طرح مرسنے ہیں بلکدان سے مجسم شعلے بھوٹ کر

ت يطانو*ن بربرست بي* ـ

قَ اَعْتَکُ نَا لَهُ مُدْعَکَ اَبَ السَّعِیْرِ۔ اَعْتَکُ نَاکا عطف ذَیَّنَا برہے لَهُ ہُ میں ضمیر جمع مذکر خائب کا مرجع الشبیا طبیت ہے۔ حَکَ اَبَ السَّعِیْرِ مِضَاف مضاف الیمُلُم اَعْتَکُ نَا کا مفعول ہے۔

السَّعِنْوِ . دَبَهُ بُولُ آگ - دوزخ ، سَعْنُ رِباب فَتِّ مصدر - مَعِنی آگ عَظِر کا نا ۔ سے بروزن فعیل مَعِیٰ مفعول ہے د کہی ہوئی آگ ۔ دوزخ

مطلب یہ کہ وہ سٹیا طین جو ملا تکہ کی باتیں چوری چھیے سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سٹہاب تاقب کی شکل ہیں ستاروں سے سنگہاری ہوتی ہے ۔ اور آخرت ہیں ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کررکھاہیے ۔

٤٠٠٠ \_ إِذَا أَكُفُو إِنْهَا - إِذَا ظُون زَمَان مِن رَسْرَطيه ، حبوقت،

اکھیے اما منی بجول جمع مذکر غاسب - إلْقَاعُ دافعال، مصدر معنی الله فربھا میں ضمیر کھا ۔ واصد مؤنث ناسب کا مرجع جہنم ہے ربین حبب کا فروں کوجہنم میں اوالا جائے گا۔

ستبِعُوْا لَهَا سَيْهِيُقًا ؛ جوالب شرط - لَهَا مِين ها ضميروا صرئونت غائب كا مرجع جہنم ہے كها حال ہے شَهِيُقًا سے جو ستِم عُوُاكِ مفعول ہونے كے منصوب ، شَرِهِيُقًا كرہ تقا اس نے حال كو اسسِ سے بہلے مقدم كرديا \_ د تقنير المظهري ،

شرکینی گدھے کی آواز۔ تعنی گدھے کہیں آوازجہنم کی آگ سے تعلق ہوئی سنیں گے میں گاگ سے تعلق ہوئی سنیں گے میا گاگ کی آواز ہوئی میں جا جکے ہوں گے میا خودان کی ہوگی ہوا مظہری ) یا خودان کی ہوگی ہوالمظہری )

وکھی تفویم ، بیمکہ کھاکی ضمیرسے حال ہے یا فیھاکی ضمیر سے حال ہے ھی ای جھنمہ نفوی کے مسارع واحد مؤنث فاسب ۔ فوی رباب نفر مصدر مسدر کہ بعنی اجھلنا۔ پوسش مارنا۔ فوری کا استعمال آگے ، ہنڈیا کے اور عُصّہ کے پوش مانے اور ایلنے کے لئے ہوتا ہیں۔

۱۹۶۸ = تکا فرتکا کی مین الغیظ ، مین الغیظ کاتعلق تکمیزے ہے اور بورکے جدا در بورکے جلے میں الغیظ کا تعلق تکمیزے اور بورکے جلے میں الغیظ کا تعلق تکمیزے فاعل ریعنی جہنم کی حالت بیان کی ہیے ،

بطے میں تفق کرنے فاعل رئیتی بہم ) محالت بیان کا ہے ؟ تکا کہ مضارع واحد مؤنث غائب تماین دنگھ کئی مصدر اصل میں تُتَمَایَزُ مظا.

تکا می مفارع واحد مؤنت غائب فعاید دنفعل المصدر ( س یک مصاید که ا ایک ت حذت ہوگئی- ایک دورے سے حبرا ہونا۔ پھٹ جانا۔ (قریب ہے کہ) تھیٹ جانے

صاحب اضوار البيان تكفيه بي،-

تعینظ کے معنی سینت غصہ کے ہیں۔ لینی وہ حرارت جو النیان لینے دل سے دورانِ خون سے میز ہونے ہے۔ میز ہونے پر مسکوس کرتاہے۔

ربوکے برس مارہ ہوتا ہے جیسے فرایا اگر غیظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اسس سے انتقام لینام ادہوتا ہے جیسے فرایا مربیع میں میں برجو سے معالی کی طرف ہوتو اس سے دریاں میں اور میں معالی منالا ذانیا

وَا فَهُومِهِ لَنَا لَغَا لِيُطُونَ و(٢٧: ٥٥) ادريهميں غصه دلايہے ہيں۔ يعنی و واننی مخالفانڈ سرور سرور انتقام براتران سروری

حرکتوں سے ہیں انتقام براکما دہ کرہے ہیں -اور تغیظ کے معنی اظہار عصہ سے ہیں بہوکسی ایسی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جوسنائی

دے۔ جیساکہ آیۃ ندا زیرمطالعہ۔

توہ ہ اس کے بوٹس غضنب اور اس کے چیننے اور حلانے کو سنیں گئے۔ مریب سر یک میں میں میں میں اس کا میں اس ک

ے محکماً : یہ نفظ مرکب ہے گل اور ماسے اس ترکبیب میں ظرفیت کی وج سے لفظ کی آ ہمیت منصوب رہتا ہے۔ اس میں ظرفیت کا وج سے کیونکہ ماحوث مصدری ہے یا اسم نکرہ ہے مجنی وقت کے۔ اکثر کلما کے بعد فعل ماضی آ تاہے

ما حرف مصدری ہے یا اہم ہترہ ہے جی وقت ہے۔ اسر معنا سے بائر کا معاملہ ہے۔ جیسے آیت نہرا دغیرہ۔ حب ،حیب بھی ۔

أَنْقِي مَا صَى مَجْهُولُ وَالصِّرِ مَذَكُرُ عَاسَبِ القَائِرُ وَا فَعَالَى) مصدر معنى فَوَالنار أَنْقِي وُه

دُالاًكما-

وفیفًا میں هاضمیرواحد متوث غائب جعنم رائیت و) کے لئے ہے۔

= فَوْ نَجَ بِرُوه ، كُر ، فوج - مراديبال كفار كم عستوب -

على المؤلم المؤ

اَکُهُ کِهُ تَکِهُ: استفهام تقریری ہے۔ کھ کیات مضارع تفی جمد بلم ۔ صیغہ واصر مذکر غائب کھ مندکر ماض کیا تہا ہے۔ کہ مُن کر ماض کیا تہا ہے۔ یاس نہیں آیا۔ ؟

عد میر و کب مدر فامر بیا ہو ہے بی کہ بہ او کا منت کا ہے۔ ب منکن یک مجدی جع ہے جیساکدا گلاحلہ او کا منت کا ہے۔ ... سے ظاہر ہے با یمصدر ہے ادر مضا الیہ ہے۔ حس کا مضاف محذوف ہے ای ا کمل اِ ننگارِ ( دُرانے والے)

مطلب برکر کیائمہا سے پاس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے رایسی بینیہ ر ۱۶: ۹ سے قَالُوٰ ۱۔ ماضی بمبنی مستقبل ۔ لینی وہ لوگ جن سے سوال کیا جائے گاکہ کیائمہا سے پاسس اللہ کے عذاب سے دڑانے دللے رسول نہیں آئے تھے · وہ جواب میں کہیں گے ۔

بکیٰ کا استعال دو مگربر ہوتا ہے ؛

اد اکمی نونفی ماقبل کی تردید کے لئے جیسے زَعَدَ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا اَنْ لَّنُ یُنْعَتُوا قُلْ بَلِی وَ وَ فِیْ لَنُبُعَ اَنْ سَالِ ۱۲:۲) کا فردعو کا کرتے ہیں کہ وہ ہر گزنہیں اٹھائے جائیں کے قوکہ ہے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تنہیں صرور اٹھایا جائے گا۔

٢٠٠ دوس يركداكس استفهام كرجوابي آئة جونفى برواقع سے خواہ استفهام حقيقى ہو۔ جسي اليس زيد بقائم ركيا زيد كھڑا نہيں ہے ، اورجواب ميں كہاجات تبلي ۔

یا استفہام توبیخی، جیسے ایجسب الانسان ان لن نجمع عظامد بلی قادین علی ان قادین میں اس کی اس کی اس کی است ک

کریں گئے۔ کیوں نہیں ہم خدرت کھتے ہیں کہ اس کی پورلور درست کر دیں ۔ یا استفدامہ تقریم ی ہو جیسر ماکہ کوچی یہ پیچمج طرق الدم انکلاج ، تیرہ کی کا رہ

یا استفهام تقرمری ہو جیسے اکسٹھے بو تککہ و تاکو اکبلیج شکو ن ا د ۱۲۲۱) کیامیں تہارارب نہیں ہوں - انہوں نے کہا ہاں کو توہی ہے ہم گواہ ہیں۔ فَکُ جَاءَ نَا نَذِيْنَ بِيمِهِ بَلَى كَمْفِوم كَ تَاكِيد كَ لِيَ بِهِ مَا فَكُ بَنَا : فَ مَعِنى لَكِن مِ فَ نَذِير كو حَمِثْلَايا \_ حَمِواً قرار ديا .

ملن بنا : ف بنى مين مين معنى م كندر لو جهناليا معومًا وارديا . وَقُلْنَا مَا نَزُلُ اللهُ مِنْ شَيْ ادريم في كهدياكه الله في مجرى نازل نبير كيا . يعنى لِ ـ

استرے رسونوں اور اکس کی نازل کردہ کوتیسے انکار کردیا،

اِنْ أَنْتُمْ أَ : میں ان نافیہ ہے۔ متالوگ نود ہی گمراہی ضریح میں مرکب ہوئے ہو : ۱۰: ۱۰ = دَقَالُوْا : اس کا عطف گذشتہ قاگوا برہے اور رہ کلام کفار کا دوزخ بر مامور فرشتوں

سے ہے۔ کو کُنَا نَسَمَعُ اَدُ لَعُقِلٌ۔ کو شرطیہ ، حمار شرطیۃ ہے ماکناً فی اَصُحٰبِ السَّعِابُو: جواتِہُ اَصُحٰبِ السَّعِیْر مضاف ۔ مضاف الیہ ۔ ایل دوزخ ۔ رنیز ملاحظ ہو ، ۲ : ۵ متذکرۃ الصدر) اگرہم خداکے عذاہے ڈرانیو لمے ببغیروں کی بات کو سنِس ہوئٹں سے سُن لیتے اور عقل سے کام لیتے ہوئے اسس بڑعل کرتے توآج ہم دوز خیون سے نہوتے۔

44: اا = فَاعُتُرَفُوْ البِنَ نَبِهِ هُم: قَالُوُ البِعَطَفِ تِفْسِرِي بِدِينَ انبول نَهِ البَحْرِم كَا لَمِي وقت اعترات كيا جب اعترات عند اعترات را فتعالى كامعنى بها المي المي وقت اعترات من المعنى المعنى

فَسُخُقًا لِذَ صَلَحبِ السَّحِيْرِ - سَحُقًا مفعول مطلق ہے اور مصدر ہے اس کا نعل محذوث ای فَا سُحَقَهُمُ اللَّهُ سُحُقًا: السِّرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِدِدِ عَالِيْهِ مِعْرَضِهُ

رتفسيبرالمنظهري .

سُخُقُّ بِابِسِمِ ، مصدر ، دوركرنا له وفع كرناله سُخُقُّ سِيهِ سحيق بروزن فعيل مجنى فاعل بمبني دور ، بعيد ٣١:٢٢ مين ستعل سے .

ران النَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُ مُهُ بِالْغَيْبِ وإن حن شبه الفعل الذين موصول - يَخْشُونَ رَبَّهُ مُنْ مَنْ الفعل الذين موصول - يَخْشُونَ وَلَبُهُ مُنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ مَعْلَونَ وَمَخْفُرَةُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

مِالْعَيْبُ: وُرتے ہیں اس عندا بھی تک ان پر نہیں آیا یا ظاہر نہیں ہوا۔ یا تنہائی میں ورئے ہیں ، یا اللہ کو دیکھے بغیر اس کے عنداب سے ورتے ہیں ۔

اَجُو كَبِيْنَ مُرصوف وصفت مرا تواب ، حس كمقالدي مرانت بيج ، و- مع المجد كَبِينَ مَن مَع المراجع على المراجع المسروي المناس المراجع ا

مذكر ما فرز إسكار وإفعال معدر تم هياؤ، مُ حياكر كهو-

آوِاجُهَ کُولُ ابه - اُو معنی یا - اِجه کُولُ اَ فعل اُمْرَ مَا مَدَر جَعُ مَدَکر حَجه کُولُ (باب فتے) مصدر - بم نور سے کہو - آو معنی یا - اِجه کُولُ اِن مِی میں مصدر - بم نور سے کہو - اور میکہ قرآن مجیدی ہے اِنکه یک کُولُ وَ اِنکه کُولُ مِن الْعُولُ مِن الْعُولُ لِ وَلَعِدُ لَهُ مَا تَکُتُمُونَ ؟ (۱۱۰،۱۱) جوبات پکارکر کی جائے وہ اس میں جی وا نقاب ہے ۔ اسم می وا نقاب ہے ۔

أسِرُّوُ الْحِاجُهُ وُوا۔ دونوں امر كے صيغ ہيں لكن ام مبنی خبر سے ليني تمارا جبكے عليہ باتيں كرنا اور ببندا وازسے بولنا دونوں علم اللي بيں برابر بيں ۔

بلے کفارکا ذکر غابانہ علی اب اس آبیت میں تہدیدے طورمر غائب سے ماضر کی طون

كلام كومورٌ كرردت فطاب كافول كى طرف كرديا مجاب

الله عَلَيْهَا مِن الله الصّدة ور - ب تنت وه دلول كى بات بهى دنوب) جا تنا ب لين زبان برلا نے سے بہلے ہى وه ان باتوں كوجا تنا ہے داس كو لمبداً دازے بولنے كى خرورت خدات سے است كى د بير مساوات رسابقہ الين للبذا واذيا آ بهت بولنے كا اس كے دور تو بولنے سے قبل ہى اسس بات كا علم دكھتا ہے .

در كي برابر بونا اسس كى يرعلت سے كه وه تو بولنے سے قبل ہى اسس بات كا علم دكھتا ہے .
اسس لئے لمبنداً وازسے بولنا يا آ بہت بولنا سب اس كے نزد كي برابر ہے .

١٠: ١٨ = الاَ لَعِنْكُو مَرْفَ خَلَقَ لايه استفهام انكارى بيّد - اَلاَ خَردار بوماى عان لواستن ركور

لَعَنكُم مَن خَلَق كُم اس كى دوصورتين بوكتى بين-

ا:۔ یَف کَمُدُ فعٰل با فاعل مَنْ خَلَقَ موصول ادرصله لم کرلَغِنَکُهُ کا مفول۔ ترجمہ ہوگا:۔ التُرجادتاہے حبن کو اس نے بیداکیا۔ اسس صورت میں اُلاً حرف نبنیہ ہے۔

۲ - من خَلَقَ فاعل سے یعکم فعل مفعول محذوف ۱۱ی من خلق بعد ها خلق حرف استفهام می حرف استفهام می می الک حرف استفهام می میروال کلام سابق کی به تاکید سید -

وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْثُ : مِي حَلِمُ خَلَقَ كَى ضمير فاعل سے حال ہے ببنی اللّٰهِ لِنالَىٰ كاعلم سرحبزيك رسائی رکھتاہے ۔خواہ وہ چز ظاہر ہویا پوسٹیدہ -

تطیف صغرصفت منبه حالت رفع - باریک بین - دفیق رس - امور دقیقه کو جاننے والا - دقت نظراور مسن تدبیرے کام لینے دالا - بندوں برمهر بان - نیکیوں کی توفیق لینے والا مسی جبم کے لطیف ہونے کے معنی ہیں نازک ہونا - باریک ہونا -

ر كسى بات سے تطبیف بونے كے معنى بس بار كي بونا دقيق أونا.

كسى حركت كے تطبیق ہونے كے معنى ہيں سبك ہونا۔ بلكا ہونا۔ لُطُفُ نرى ، تطف اللي كى رحمت ۔ كى رحمت ۔

خَبِیُوُ ، خبردار - دا نا۔ خبیر بروزن فعیل صفت مشبر کا صیغہے اللہ کے اسمار صنی میں ہے۔ اور قرآن مجید میں بہ حرف ذات باری تعالیٰ کے لئے ہی مستعمل ہے ۔

خ کو گئ سخصفت منبه، کی ک جمع: کی گئی و دلی مصدر - بست، نرم، بهوار مطبع - بعن السّر ن متمال مسلو، مطبع - بعن السّر ن متمال على السّر سكو مسلو، مسلو السّر ن متمال مفول جا متا ہداں وقت مبنی خلق ہوگا، جعل مرقب دومفعول کو جا ہتا ہے اس وقت مبنی خلق ہوگا، جعل مرقب دومفعول کو جا ہتا ہے اس وقت مبنی صبّر ہوگا - بہلی صورت میں وکو گا کا الارض سے ،

فَا مُشْكُوا فِي مَنَاكِبِهَا - فَ تُرتيب كَ لِعُهِ اى لَتُوتيب الاصر بالعنى - المُشْكُوا فعل ام - مع مذكر حاض، مَشْنُى باب صرب مصدر المبنى حلنا - نم علو كهرو -

ر سی اسی اسی مناف مناف الیه، نکب ماده سے منکب بمبنی کندھا۔ رجع مناکب بمبنی منکا کیرہا ا

کندھے استفارہ کے طور رزین کے راستوں پر بولاجا تاہے جلیے کہ آتیت ندا ہیں ۔

ادربهزین کے لئے نطوراک تعارہ ایسے ہی اکستعال ہواہ مید اکدائیت کرئیر ما تُوکَ علی ظَهْرِها مِنِی وَآتیة ط (۳۰: ۴۵) توروئے زبین بر ایک چلنے بھرنے والے کونہ مجبور تا۔ میں ظہر کا لفظ استعال ہواہے۔

حسن، مجابر، کلی، مقاتل کاقول سے۔

مناکب الارص سے مراد زمین کے راست، گھاٹیاں، کنا ہے، المراف ہیں۔ کس لئے کہ انسان کے مناکب بھی اسس کے بدن کے کنا ہے، جوانب ہیں۔ اکس مناسبت سے زمین

کے کناروں ادرجوانب اور استوں کو بھی مناکب کنے لگے۔

وَ حُكُوُ الْمِنْ رِّرْنُقِهِ ، واو عاطف حُكُوا فنل المرجع مذكر مامز، آكُلُ دبابلمر) معدد كاو من الحكُلُ دبابلمر) معدد كاو من تعينيه بعد وزُقِهِ مضاف مضاف البه والسن كى دى بوئى روزى سه صاحب تغير منظرى فرملته بي الم

وَ النَّهُ وَالنَّشُوُورُ : حَارِمت انف ہے ، اِلکِی مِی ضمیر لاِ واحد مذکر غاسب کا مرجع اللّہ ہے ۔ النَّشُورُ اِباب نعر ) مصدر ہے ، ہعنی جی اٹھنا ۔ بین حزار دمزا کے لئے دوبارہ زندہ ہوکر اٹھ کھڑا ہونا۔ مطلب ہے کہ دوزقیامت دوبارہ زندہ ہوکر قروں سے اُکھ کراسی ہی کے طرف جانا ہے ۔

۱۲:۲۷ = ء اَ مِنْتُمْ مَتَّ فِي السَّمَاءِ . مِن استفہامیہ ہے استغہام انکاری ہے " لینی نگررزہونا چاہئے ۔ ا مِنْتُکُ ماضی جح مذکر ماض ا آئی (با بسمع) مصدر رتم امن میں ہوئے تم مطمئن ہوگئے ۔ تم نڈرہو گئے ۔

اَنْ يَخْسُفَ بِكُمُ الْآرْضَ، اَنْ مصدريه يَخْسِفَ مضارع منصوب دوج ملاَنْ م واحدمذكر فائب خَسُفِ باب صب مصدريم بنى وصنسنا و صنسادينا بكروه تم كوه نسا ك - خَسُفُ فعل لازم بهى ب لورمتعدى بهى بمعنى وصنسنا يا وصنسانا - خَسُفُ سے بطور استعاره - ذات بهى مراد ہوتى ہے - مثلاً تَحَمَّلَ ذَيْكَ خَسُفًا: زيد نے دات بردا تعلیم مون بی مرتبہ و

خُسُوُفُ (چاندگرہن جی اسی مادہ خَسُفُ سے شتن ہے۔ فَا ذَا هِی تَسُوُرُ۔ لِذَا مفاجات (ناگہاں) اجا نک) کے لئے ہے۔ ادرتکموُرُم

کامعنی ہے ملے گئے۔ زمین میں دلزلراً جائے۔ لینی اجا نک زمین میں لرزہ پیدا ہوجائے واور استرکا فردل کو زمین کے اندر د صنسا ہے۔ رتف پر ظہری

رادر) کیا تم اس بات سے امن میں ہوگئے ہو کہ دہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور ریکا کیے تمہار دھنسانے کے لئے زمین ملنے اور لرزنے گئے بمیسا کہ دلز ہے سے وقت ہوتا ہے زمین ہل کڑھ پٹے جاتی ہے اور آدمی اور راہے رائے مکا نات اندر سما جاتے ہیں۔ در تقنیہ حقاتی ، صاحب روح المعانی اور علام عبدالله روسف علی نے اِ ذَا کو مفاجات کی بجائے قریب کے لئے میں اُن یکھینے میں اُن یکھینے میں اُن یکھینے کی سورت میں اُن یکھینے کی سورت میں کو کو کا ترجمہ ہوگا کہ دہ میں کو زمین میں و صنسا ہے جب کردہ زلز نے کی صورت میں کھی بڑتی ہو۔ معدد میں مصارع وا مدمون ف عائب مکور کر باب نصر مصدر المعنی جرنا ، تیز طبنا ۔ وہ لزرتی ہے دہ بجرتی ہے ، دہ بھی تا ہے ،

مین برنایا می این می جمع مذکرها ضرا کمن گراب سمع مصدر الما خطیو ، ۱۷: ۱۷ متذکره اله است کره اله کا نظر کره اله عند کسیل مضارع منصوب الوجه عمل آن واحد مذکر غائب از ستال کرافعال مصدر وه جمعے ، ده بھیج نے -

و بیب روی کا صدید استوب بوج مفعول نعل یوسیل کا ، حصّب رباب ضه ونص مصدر مسال استفت آندهی ، حصّباً استفت آندهی ، حصّباً استفت آندهی ، حصّباً استفت آندهی ، حصّباً کنریال استفت آندهی ، حصّباً کنریال مدحصَب کنکریال محصّب کنکریال محصّب کنکریال محصّب کنکریال محصّب کنکریال محصّب محصّب مناوع به داری مساعبا دت کرتے مودوزخ کا ایندهن بهول کے سواعبا دت کرتے مودوزخ کا ایندهن بهول کے سواعبا دی کرتے مودوزخ کا ایندهن بهول کے سواعبا دی کرتے مودوزخ کا ایندهن بهول کے فلا کردیا ہوگا اس کو فالص تقبل کے معنی میں کردیا ہے فلستان میں معلوم ہومائے گا .

اسس کا عطف کلام سابت سے مضمون پر ہے بینی میں تم کوڈرا تا ہُوں اور حب تم خود عذاب کو د کیھ لوگتے تو تمہیں معلوم ہوجائے گا

كَيْفَ إِنَدِيْدٍ: كَيْقَ حرف استفهام بيم بنى كسياء كس طرح ، كيوكر:

بغيبرون كوهبلايا ، مثلاً قوم نوح توم عاد ، قوم تمود وغيره .

وَكُيفَ كَانَ نَكِيْرٍ س قبل مهدم مقدره ب ورَتم خود ديكيرلو، ميرانكاركيسا تفاي اس كى ترکیب نوی منل کیف کائ نذیر سے ۔

الفات القرآن مي مُجل، رُوح المعانى سے حوالہ سے نكير كات رح يُول تخرير سے -

نكين معدد معنی انسکار اصل میں نكيری مخا- انسکارسے سراد ان آيات میں زبانی يا ولی انسار سبی بکدان کی حالت کو برعکس اور مخالف حالت سے بدل والنا مراد سے یعی \_\_ تغییرالضد بالضيد مثلاً زندگى كوموت سے آبادى كوويرانى سے بدل والنا۔ رجل،

مسی سخت بهیبت ناک ، وشوار مصیبت میں منبلا کردینا ہی ا ملر کی طرف سے انسکار کرنے کا معنى سے رروح المعانى

معتی ہے زروں امعای ، ۱۹، ۱۹ = اَوَ کَمُدُیرَوْ الِی الطَّیْرِ فَوْقَ اللَّهِ مِنْ اِسْتَفْہامِیہ وادُعاطفہ جس کاعطف کا معان معدرہ برب ای اغفلوا ولمد نینظروا . . . . کیادہ معبول سیخا در لینے اور برندوں کو

كَلْنُورُ كَا يُورُكُ فِي جَمْع ب جيسے صَاحِبُ كى صَحْبُ جمع ب ، اور راكبُ كى جمع

ابوعبيده اورمطرب كابيان سيء كه نفظ طيروا صراورجع دونوب سيدا تاسي جيس الرتابوارمانور، يرنده الله كمم سه - يس طيركا اطلاق واحدر بهواسه -

ابن الا ناری نے کہاہے کہ طیر جمع ہی ہے اور اس کی تانیف برنسبت تذکیرے زیادہ

مستعلب اوروا مدے کے طیونہیں بلک طائو سے

رب فَوْ قَافِهُ مَ مضاف مضاف الله ، ال كاوير . صفنيت برا بانده ، صف لبتر ، بركموك بوت صفت و باب نصر ، معدر

سے اسم فاعل کاصیغر جمع مونث - صافیہ کی جمع ہے۔

<u> - وَكَفَيْ</u> ضُنَ واوُ عاطفه كَفَيْضُنَ مضارع بَمَع مونت غائب، قَبْضُ رباب عزب، مصدر وه رير سمينة بن -اس كاعطف صفيت برب -

بردد صَفَّتٍ ويَقْبِضَنَ: طال بِي الطيور ع

ترحمه بوگاند کیا انہوں نے لینے اوکر برندوں کو نہیں دیکھا بجائیکہ وہ واڑنے میں بروں کو

كهولة اورىندكرية بن -

مَا يُمْسِكُهُنَّ مِهَا نَافِيهِ يُمْسِكُهُنَّ مضارع منفى واحدمذ كرغائب حُنَّ صنی جمع مونت فائب، إحساك را فعال مصدر معنى --- روك ركفنا ، مقام ركهنا - هُنَّ كا مرجع الطيويد - برجمامت انفهى بوسكتاب اور كَقْبِضُنَ كَضمير فاعل سيے حال مجھی ۔

مَا يُمْسِكُمْ تَ إِلَّا الرَّحْمُ فِي نَعْنَ فَضَائِسِ بِرَنُولَ لُوان كَى فَطِرت كَ خَلَا فَ وَكَعِارى عربهینه فضامین زمن کی طرف گرتی ہے، صرف رحمٰن ہی روکے رکھتا ہے -

عِنَّهُ بِكُلِّي فَتَهُ عَ لَبِصِيْرٌ : يعنى وه صرف برندوا كورى بوايس الله في بي ان ك يُحمياني منهي كرتا

ا کھاکنات ہیں ہرمجیب وغرسب مغلوق کی تخلیق اور تدبیر سے واقف ہے ، ٢ : ١٠ = آ مَنَ هَانَ اللَّذِي هُوَجُنِكُ لَكُمُ مِينَصُوكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحَمُل : أَمَّنْ مبتدار هٰذَا الس كُخبرُ اللَّذِي هُوكِخِنْكُ لَكُمْ هٰذَا سِه بدل مَيْصُوَّكُمْ مِّنْ مون الرَّحْمْنِ صفت سے جُنگ کی مشاط الیہ مجند سے مراد غیراللہ کی مدد ہے . د مدارک التنزیل ب

أَمَّنْ : أَمْ مَعِيْ كِيا، خواه، عبلا، من استفهاميد سه مركب سه، استفهام انكارى به جُنُدُ أَوْج الله المُورِد مُجْمُور مَنْ مُورُنِ الرَّحْلِين خداكوهِورُكر، خداك سواء خدلس ورے، خداکے مقابیمیں۔

ترجدازننا وعبدالقادر رجمة التدعليه»

مقالمبس کوئی نبس جو مندے کوروزی سے سکے ۔

مجلاوہ کون سے بوفوج ہے متہاری ، مددکرے گی متباری ، رحان کے سوا۔ مطلب بیکر متمالا کوئی ک کریانوج نہیں کرجمان کے مقابلی متماری مدد کرسکے۔ إِنِ الْكُفِي وَنَ إِلَّا فِي غُرُورٍ: إِنْ نافِيهِ - غُرُورٍ رباب نص مصدر يمعى فریب، فریب دینا. مجینین کافرلوگ مگر محض دھوکیں طریع ہوتے ہیں۔ ٢١٠٧٤ = أَمَّنَ هٰ وَأَالَّذِي يَزُوكُ كُلُولِكُ أَنْ أَمْسَكَ رِزُقَكُ - أَمَّنَ مبتدا مِلْ الرَكِ خِرُ الَّذِي يَرُزُفُكُمُ بِلَ إِنَّ هُذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّهِ -می اوه کون سے جوروزی سے گائم کو اگروہ رکھ تھیوڑے دیعنی رو کے سکھے اپنی دوز استغام انکاری ہے ، مراد ہے کہ اگر مروردگار اپنی روزی کو نبدے سے دوک ہے ، تو اس کے

www.Momeen.blogspot.in

ران شرطیہ ہے، اَهْسَاتَ ماضی کاصیغہ واصد مذکر غائب اِهْسَاكُ (افعال) مصدر معبی رو کے رکھنا۔ روکنا۔ اگروہ روے سکھے لینے رزق کو،

مبل حرف اضراب ہے ، بہلے مکم کو بر فرار دکھ کر اسس کے مالبد کو اسس مکم پر اور زیادہ کو راست کو میں ہیں بکہ مزید برآن کردیا گیا ہے بعنی کافرین نہ صرف شیطان کی طرف سے فریب و دھو کے میں ہیں بکہ مزید برآن اس فربب نوردنی میں طرصے ماتے ہیں۔

لَبَعُوا۔ ماضى كا صيغة جمع مذكر غائب، لجاج ولجاحتر (بالسمع وضرب) معدد۔ معن الله ربناء لجاج كسى ممنوع فعل براط مرسن كوكته بي،

اورجىگة قرآن مجديس سے در فرق خريق كَلَجَى افي طُغْيَانِهِمْ يَعُمَهُ وَنَ هُ وَلَكُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ مُ يَعُمَهُ وَنَ هُ وَلَكُونَ وَلَا اللَّهِ مُعَلِّي اللَّهِ مُعَلِّي اللَّهِ مُعَلِّي اللَّهِ مُعْلَقُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَقًا مَا فِي مُعْمَدُونَ وَلَا اللَّهِ مُعْلَقًا مِنْ اللَّهِ مُعْلَقًا مَا فِي مُعْلَقُ مَا مُعْلَقًا مِنْ اللَّهِ مُعْلَقًا مَا فِي اللَّهِ مُعْلَقًا مَا فِي اللَّهُ مُعْلَقًا مَا فِي اللَّهُ مُعْلَقًا مَا فِي اللَّهُ مُعْلَقًا مَا فِي اللَّهُ مُعْلَقًا مِنْ مُعْلَقًا مِنْ اللَّهُ مُعْلَقًا مَا فِي اللَّهُ مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِقِي مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا م رس: ۷۵) اوراگریم ان پردم کرس اور جوتکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیہے تو بھی وہ این مکسی براڈے رہیں را درم مصلتے رمیر رہی

= عُتُوِقٌ بنرارت، سركتى ، نافرمانى، عَمَّا كَعُتُوا د باب نصر سے مصدر بدے جس كے معنی اطاعت سے اکونے ایکررنے اور مدسے بڑھ جانے کے ہیں۔

ر فیرون ویفونی واؤما لمفرانس کا عطف عثق برہے۔ نفو ب<sub>را</sub>باب نفر وضرب سے مصدر معنى عباكنا، دور موناء تقسه دور مونام رتباعد عن الحقى خازن

٢٢:٩٠ = أَفَمَن يَمْشِي مُمِكِبًا عَلَى وَجِهِ إِ هُلَى . بِمزواستفهاميه ب. ن

ترتيب كاب - من موصوله ستدارب كَهُ شِي مُكِبًّا عَلَى وَجُوم صله مُكِبًّا عَلَى وَجُهِم ضمرفاعل ميثى سے مال سے۔

كَوْشِيْ مَنَارُغُ وَاحْدِمِنْكُرِغَاسِ كَاحْدِيْدِ، هَنْتَى باب صب مصدرسے، وُه

مُوكِبَّنَا اسم فاعل كاصيغه واحد مذكر، إكْباح (افعال، مصدرس، مرَّكون، اذرها

يعيى رئسته كى دشواري دنشيب وفرازك وحبر سے جلتے جلتے كاوكر كھاكر كرم تا ہے مذکے بل، اً هُلَای الله ای ای است رباب صرب مصدر سے ، افعل تفضیل کاضینی البعی ریاده

ہدایت یافتہ، یہ مبتدار کی خرہے۔

ہدائیت یا فتہ ، نہ مبتداری جرہے۔ اَ مَتَّنُ تَیمُشِی سَوِ تَیَا عَلیٰ صِرَا طِ مُسْتَقِیمُ ، اسس کا عطف عبرسابقربہ تعلیل کو تقریبًا وہی ہے جوعبر سابقہ کی ہے۔ سَوِیًّا سیدھاً . درست، صبحے ، بروزن فِعَدُل صفی شخت

كاصغرب \_

امام راغب كمقيل د

مسّوی اسس کو کہاجاتا ہے جومقدار اور کیفیت دونوں حیّیت سے افراط و تفریط سے پاک ہو۔ محفوظ ہو، اللہ تعالی کا فرمان ہے ہ

تکک کیکال سیو گیا؛ (۱۹: ۱۰) تین رات تک عبلا چککار اور دوسری مبک فرمایا به می ایک کی اسیوی کی می فرمایا به می اکسی کی اسیوی کی سیوی کی سیوی کی می اور رحجل سیوی کی و بی سیدهی راه ولئے - اور رحجل سیوی وه ب جس کے اخلاق جی اور خلفت بھی افراط و تفریط کے اعتبار سے معتدل ہوں "
جی اطر گستی فین ، موصوف و صفت ، سید حارا سید،

آیت کا ترجمہ ہوگا د

معلا جو شخص طبنا ہوا منہ کے بل گر ٹر تا ہے وہ زیا دہ سیدھواستہ ہے ریا برایت یافتہے کیا وہ ہوسیدھے راستہ برسسل چیل رہا ہو۔ برابر جل رہا ہو۔

، ۲۰ سر سے قُلْ هُوَالَ فِي اَ نُشَا كُمْ: نَذُكُور و بالا دونوں آیات: اَ مَنَ هٰ لَا الَّذِي مُو يَورُونُ آيَات فَ اَ مَنَ هٰ لَا الَّذِي مُو يَورُونُ آيات اَ اَ مَنَ هٰ لَا الَّذِي مُو يَرُونُ قُلَمَ مِن صراحت فرائ مَن مُو يَرُونُ قُلَمَ مِن صراحت فرائ مَن كَم كَم كَافُروں كا كوئى حمایتی نذان كی مدد كرسكتا ہے اور نذان كورزق نے سكتا ہے۔ ابسوال بیدا ہوتا ہے كہ بچر نصرت اور رزق كون عطاكر تا ہے ؟

اس سوال مقدره كحوابين فراياد

کہ تم کو نصرت اور رزق وہی عطافر ما تا ہے جس نے تم کو بداکیا تاکہ تم اس کو بہانو اور اس عبادت کرو۔ (تفسیر ظہری)

النُشَامُ ما عنى والصرمذكر فائب إلنُشاً وع وانعالى مصدر- اس فيبداكيا- كيفهم

مفول جمع مذكرماضرا مم كو،

برسه السمع ، الابصار الدفع لا منصوب بوج مفعول حيم بين قطيلًا مَّا لَيْنُكُرُونَ ، قليلاً صفت منه برات نصب بوج مفعول مقورًا - قِلَة رَبّ فَي اللهِ مَا لَيْنُهُ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

MAK

مدر - اگریمان مراد تقور استکر لیاجائے تو رمفعول مطلق ہوگا- اور اگر اس کامطلب کم وقت میں اس کا مطلب کم وقت میں ا ای جائے تو یہ مفتول فیہ ہوگا۔ دو نوں صور توں میں موصوف محذوث ہوگا-

مَا لفظًا زائدہ ہے اور معنی مفہوم فلٹ کی ت*اکید ہے*۔

بہت ہی تقورے وقت میں شکر کرتے ہو، قلتِ شکرے مجازًا نفی سنکرہے - بالکل

نشكر نبین كرتے ، یا كسى دفت بھى شكر نبین كرتے ،

تَشُكُونُ فَ و مضارع جَمَعَ مذكر حاصر مُشكُور باب نصر مصدر المم شكركرت بود ۲۲:۷۷ = قُلُ: الركا صغه واحد مذكر حاصر - قول باب نصر مصدر - توكه - به لفظایهال زاند ب ادر معنی تاكید ك كم مفید ب -

هُوَالَّذِیُ ذَرَاً کُهُ فِی الْآ رُصِن ؛ بیمله هُوَالَّذِیُ اکْشُا کُهُ سے بدل ہے وَاکنیرِ تَحْنَشُرُوْنَ ؛ بیملہ ذَرَاً کُهُ کے فاعل دلینی اللہ سے حال ہے ۔ وَرَا مَاضَ کا صنعہ واحد مذکر غاسب ۔ ذَرُعُ دِ باب فِتْح ، محدر - اس نے پیدا کیا - اس مجیلایا ۔ اس نے بمھرا - کُمْهُ صنیم فعول جمع مذکر صاضر ۔ اس نے تم کو پیدا کیا - اس نے تم کو

كَ مِهَ وَكُ - بِمُ الْكُهِ كَنَّهُ مِا وَكُ .

وَيَقُونُونَ ؛ واؤَعاطف، يَقُونُونَ ، مضامع جمع مذكر غاسب ، و دكت بن يعنى كافر مُتُونُ اور نفور كى بنا برمسلما نوں سے سوال كرتے بيرى ؛ بوجھتے ہيں مُجُت كے طور بر۔ مَتَىٰ هٰذَ الْوَعَنْ فَ: اَلْوَعُنْ سے مراد دعد ؤحشر ہے ۔ بینى كافر لوچھتے ہيں كروعد ؤ حن كس يورا ہوگا ؟

اَنْ كُنْ تُعُ صلى قِلِينَ ، اِنْ شرطيه ب يمبله شرطية ب رجاب شرط محذون ب اى ان كنتم صدقين فيما تخبرون كه من مجئ الساعت والحشر فبينوا وقت كا ان كنتم صدقين فيما تخبرون كه من مجئ الساعت والحشر فبينوا وقت كا به ٢٧ = قُلُ ، (توكه دي بين حب كفار برسوال كري توآب برجواب دي . وانّ عرف من بدالفعل اور ما كافة سمركب ب ما كافه عرف كا تاب . اورات كوعمل لفظى سے دوك ديتا ہے ، بي فتك ، تحقق ، ما كافه عرب بي سوائے اس كنه بي .

اَلْعِيلُهُ اِي عَلْمُ وقت الساعة، قياست سے وقوع كوتت كاعلم-

مبادك الذى الدى ٢٩ مر ٢٩ مري الملك ٢٠ مري المري مرور ميرين مركب توصيفي سد، واضع طور برطيرانيو الا- نجرد اركرف والا- .. ٢٠ ، ٢٠ = فَكُمَّا لَأُوْمَ - فَ رَتِيب كاب - مِعِرٍ لَمَّا : بيان بطور كلم ظرف تعلي اورشرط

رَاوُ وَ إِ ماضى كَا صَنِيد جَمَع مَذَكر غَاسَ بِ اور كَا صَمِيمِ فَعُول واحد مَذكر غَاسَ كام جع العِل رآیت ۲۵ میں مذکورہے) الوعد سے مراد روزحنے، وقت وتوع حشر، حشر کے دن کا عذاب. زُلْفَدَّ: ای قریبا منهم، لی*نقریبهی، لین*یا*سهی، ی*رکهٔ هٔ میں هُضمیمِفعول سے ماکش مرجب وہ اسے النے قریب ہی یا میں گئے یا دیکھیں گئے۔

فَلَمَّا زَأَوْ فَمَ زُلُفَةً مِبنترط ب.

تب مِسِيَّتُ وَكُبُوْكُ الَّذِيْنَ كَفَرِ وَإِ ، جواب نترطِ مسِيَّبَتُ ماضى مجهول كاصيغه واحدمونت غا مَتُوعِ وَبِهِ اللهِ مَصَدَر يَمِعِيٰ عُمَّين كُونِله فِي اللَّوك كَرِنام سي وعرما دّه- اسى ما دّه سي باب

ا فعال سے اکسًا مَ کَیبِی مِسُ اِسْاءَ کَا خُراب کرنا، بگاڑ نا۔ ومروط مفعول مالم تسم فاعلئ مضاف، الذين كفنوا صله وموصول مل كرمضاف اليه

کافرلوگوں کے حیرے ،،

صِيْتَتْ وُحُبُومُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ اى اسَاءَ هَا اللَّهُ فَتَغْيِرِت بِالاسواد والكابة وَالْحُزُنِ والبيد النفاسير، الله تعالى ان مسحير بكالم ہے كا اوروه حنتر كے روز متوا تر تاریکی میں مھوکری کھانے اور افتال وخیزال چلنے سے سکر المیا کی سے را فدن لیمشی مکبا علی وجهدا هدای ..... کی طرف اشاره سے

ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کا ترحمبصیغہ ماضی معروف میں کیا ہے۔ سما فروں سے حبرے مگر طباق ب وَ قِيْلَ: إى ونتيل لهد اور زان كافروس سيم كهاجائ گاء قِيْلَ كاعطف سِيْتُتْ بَرِبِ

هلكا كالشاره عداب آخرت كى طرف سِه-ر و و مراد الله عَوْنَ: كنتم تلاّعون ما صى استمرارى جمع مذكر غاسَب إدِّ عَا يِحْ

افتعال مصدر- فن دعا كياكرتے تھے، تم آرزو كياكرتے تھے، من مانكاكرتے تھے۔ ٢٨: ٧٤ = قُلُ: اى قل يا محمل لمشركى مكة الذين يتمنون هلاكك

ای محد مولی الله علیه و کم کم کے کا فروں کو جوائی کی موت کے متمنی ہیں کہہ دو-ان اللہ شخصہ کیا تم نے دکھا۔ بیر مما درہ تعنی آروی نوز رمحلامجھے دکھاؤتو) یا الحربرونی

معبلا مجھے بتاؤتو) استعال ہو تاہیے

إِنْ أَ هُلَكَنِى اللهُ وَمَنْ تَلْعِى أَوْدَحِمَنَا لِإِنْ مسرون شرط بِ اَ هُلكَنِيَ اللهُ حمله شرطیہ ہے۔ وَ مَنْ خَیْعَی اسس کا عطف حملہ سابقہ پر ہے جملہ شرط ہے اُور حرفِ عطف وتحمنا جدر شرط عس كاعطف حبداول برس

fَ هُلكَینیْ ۔ ا َ هُلکَ ماضی و ا صرمذکر غائب ا هلاك النّعال ،مصدر ن وقایہ ی ضمیروا صرمتکلم اگروه البنی الله مجھے بلاک کرتے۔

وَمَنَ مَيْعِي مَنْ مُوصُولُه ، مَعِي صله ادران كوجومير ساعقي بي ريعي مؤمن ، فَكُنَّ يُجِيْرُ الْكِافِرِينَ مِنْ عَذَابِ إليهِ عِداب شرط يجُيْرُ مضاع دامد مذكرغات إَجَادَة حُوا فعال، مصدر كون بناه كَدِي كَا جود ما دّه - بَجاد مُ بَرُوسى، بنا هِ بِينْ يا لينے والا۔ جَوْرُ طلم رزيادتي۔

عَدَابِ اَلِيْهِدِ لِهُ موصوف صفيت، در دناك عذاب، -

لین کوئی بھی بنا ہ نہیں نے سکتا -جملہ استفہامیہ انگاریہ سے ، جواب مشرط میں ، قُلْ هُوَ الرَّحْمُنُ أَمُنَّا بِهِ - اى قل يا محمل رصلى السِّمليكِ لم هُوَ الين الله

اكتر حلى اينى كرسول الترصلي الترعليه ولم ان كفارس فرما ديج كروه الترس

ا ختیار میں ہماری ہلاکت یا بنا ہے وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے ۔

ر هُوَضِيرِ احدمند كرغات كامزع آيت مندرجه بالأان الشَّكِّني الله من الغيل الله ب المُنَّا بِهِ (ہم اسی پر ایان رکھتے ہیں ہے

وَعَلَيْدُ لَوَ حَكُنْنَا واوراسى برعبروسه كيتيين ) يه دونون جمع التَحملين كى صفت بي . يا هُوَ ضمير شان سے - اور المنابه وعليه تو كلنا خرسے الوحلن كى -

ضمیرشان کا فائدہ یہ ہے کہ میخبوع نثیر (الدحلین) کی تعظیم ادر پڑا کی ہر دلالت کرتی ہے اس طرح کہ بیلے اس کا مبہم طراقیہ سے ذکر کرے تھراس کی تشریح کی جائے۔

عَكَيْرُكُو توكلنا سے مقدم ذكركرنا حصر رولالت كرتاہيے ( اسى ير ہمارا بعرومہ ہے) حيمًا مغبوم همو الكوملن سي بهيمت فادبوتاب مبتدا اورخرجب دونون معرفه بول تومفيد مستركو ہیں۔ روہی رحمان ہے ، اسس حملہ سے اس کی تائید ہوتی ہے گویا بی حلبہ سابق دونوں جملوں کی تاکید كررا ب- حقيقت سياس اتب كامفهوم نتجرب ان دلائل كابويهك بيان كر كي إن اور اسى م مومنوں اور كافروں كے استره مكم كى بناہے اسى لئة الكے جلے ميں ب سببيت كى لا فى كئى ہے

فَسَتَعْلَمُونَ مِنْ مُوَ فِي ضَلَالِ مُبِيْنِ أَهُ من سببت كى سے (جيماكرا بھى اوبر گذرا) س مفارع برداخل ہوكر اس كوخالص متقبل كمعنى ميں كرديتا ہے اور تقبل فرب كمعنى دتاہے۔ ترحمہ ہوگا۔

بس مم كومبدمعلوم بوجائے كاككون صريح كمرابى بيں يرابواہے -

مَنْ استغمامي محل نصب ميس مع كيو كد تعلمون كامفول مد.

٣٠:٩٧ \_ أَدَا مُنتُمْ: المعظم و ٢٠:٨٠ متذكرة الصدر-

إنْ أَصُبَحَ مَا وْ كُمُ عَوْدًا -إِنْ سْرَطِيهِ مَلْهِ شَطِيبٍ -

آصِيَجَ , ما مِنى واحدِمذكر غائب ا نعال ناقصەي سے ہے - إصْبَاحُ وا نِعَالَ مسدِر-اس نے صبح کی ۔ اس کو صبح ہوئی۔ ہو گیا۔

مَا مِن مُناف مضاف اليه متهارا يانى، يعنى ده يانى جوئتها ك استعمال كے لئے تهيں

مہیاکیا جاتا ہے۔ جیسے بینے کا پانی افصلوں کی آبیاشی کے لئے مطلوبہ پانی۔ عَوْدًا: غَوْرٌ مصدر ہے معنی فاعل۔ عَوْرُ کے معنی ہیں پانی کا زمین کے اندر گفس جانا۔

كسي جيزكا اندرك طرت صلي جانا. د باب نصر

يبان أيت نبراين غور مصدر معنى عائر ونين بي كفس كرفتك بوعان والاياني،

جو ہاتھ ما ڈول دغیرہ کی دسترس سے باہر ہوگیا ہو۔

ن ثیبی مجکہ باگرُ ھاکو بھی غور کتے ہیں۔

غُوْرًا بوج خراً صُبَحِ كمنفوب ب-

فَكُنُ يَا نِيْكُمُ بِمَآيِم مَعِينِ ، جَلهُ جواب شرط ب ف جواب شرط ك لهُ -

مِنَ استفهاميه الكارية - كون ٢ كوني جهي نبير-

مآءِ مَّعِينِي إموصوت وصفت، جارى يانى ، مَعِيائِنٍ صَغِرصفت بروزن فعياط معنى جارى مِمَعُن مصدر - جارى بونا - جارى

کرنا۔ گھاس کاسپراب ہونا۔

بعض مے نزد کی معین میں میم زائرے علیت کامعن ہے ظہور۔ وہجاری یا فی حس کو سامنے ہونے کی وحب سے سرگوتی و مکھ لے۔ کہیں جاراتوں اور حبیکلوں میں جیسا ہوانہو معين كهلاتاب وبغوى في اس كمعنى لكه بن الماسل من المواتكوي وكميستين اور

اور ہامخوں اور ڈولوں سے اس کولیا جا سکے۔ ( آنگھ دَبُّ الْحُلَمِائِيَ )

بِيسُ عِراللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِبِ ثِمْ طِه

رمه، سُورَجُ الْقَالَمُ مُكِينَةُ ١٩٨١

٧٠: اس نَ وَالْقَلَدِ وَمَا يَسُطُونَ ٥ نَ : حسرون مقطعات مِن سع سِنَهُ: و القَكْمِدين واقتسميد القَلْدِ مقسم عليه قسم بعظم لي ومما يَينُ طُونُ نَ : إس كاعظفِ الفلمربي ما مومولد يَسْطُونَ اس كاصله دونول ملكم مقسم عليه- اورقسم سيراس كى جر تجيوه و تكفيفه بي -٢:٢٨ = مَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِيكَ بِمَحْبُونِ مِدرابِقسم ب باء تانيه زائده ب تاكيد نفي كافائدہ دينى ہے . مكتبون خبرے مكاكد اور ميلى بامملائست سے لئے سے اور جارمجور خبرکی ضمیرسے موضع طال میں سے ۔ بعنی فضل خداکی موجودگی میں آت دیوانہ نہیں ہیں ۔ رِنْعُنْمَتْدِ سے مراد نبوت، شرادنت ، کمال فہم دعقل ، غطرت مرتب، علوم ادر دوسرے مکارم ہیں۔ بغوی ج نے تکھا ہے کہ کافر کہتے تھے یا آیکھا الّیانی نُزِّل یَ عَلَیْہِ الدّیٰکُوْرِ اِنَّكَ کَلَامُجُوْلُ ( ۱۵: ۲) کے دہ شخص جس برنصیحت رکی کتاب، نازل ہوئی ہے تُو تود اوانہے بِمَافرول کے اس قول ك جواب مين اتيت مذكوره منا آنت بنيع مُدّني رَبّيكَ بِمَجْنُونِ ..... الخ نازل ہوئی۔ چونکہ کفار کا انکارٹ دید اور قوی تھا ان سے قول سے مقابلہ میں ایٹر تعالیٰ نے آتیت مذکورہ كوقسم ك ساته موكدكيا اور خبر رمجنون برباء كو داخل كرك نفى كومكم كرديا . وَ إِنَّ لَكَ لَاَ جُرًّا عَكِيرَ مَكُنُونِ . يداتيت عبى جوابقسم مين به -لَاَجُوًا لام تأكيدك لفيه أَجُواً مِن تنون عظمتِ احركُوظام ررس سب مَهُنُونِ اسْم مفعول واحدمذكر مَنْ إباب نص مصدر- م ن ق حروف ما دّه كم كيا بوا-قطع كيا بوار غَيُو مَمَنُونِ وين احرِد كم بوكا ندمنقطع اورختم بوكا وينك صبيب أتي نبوت

سے بار کراں کومب خوبی سے اطابا ہے اورا سکام رسالت کومب تندی وخوش اسلوبی سے لوگوں کے ا ذہان اور د لوں میں راسخ کر دیا ہے اس کا اجراب کو ہمیت ہمیت ملتارہ کیا اور می

ادر اگر ونتک (مجاری احسان سے منتق ہے تومعن ہو سکتے ہیں کہ :۔ اپ سے لئے دہ اجرمقدر ہے جس کے لئے اتب کسی کے منت کیش احسان نہیں ہوں گے۔ یعنی الله تعالى خاص ايى جناب سے آك كواحب رف كا -

، ۲۰ م = وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُونَ عَظِيمٍ ، اور بِ شَكِ ابِ مُظَيمَ مَلَق كِ مَالكَ بِي مِيلِهِ من من قبل ىجى جواب قىمىسىسى -

مطلب بہے کہ آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں کیونکہ آپائسی اندارساں اور توہین آمیز بانمیں مروا كر ليتي بن جوكه دوسرے لوگ برداشت تنبي كرسكتے-

اسی لئے رسول کرم صلی الشرطلیدو کم کاارشا دیرامی ہے:۔ الله ك واستدمي جو وكالمحقد ما كما ومكسى كونبي وماكما-

حضرت ابن عباس رصی التد تعالی عنها کا قول ہے کہ خلق عظیم سے مرا و دین عظیم ہے مینی

دین اسلام ہے اس سے زیا دہ لیے ندیرہ ا ورمحبؤب مجھے کوئی مندیب نہیں ہے لرتفسیر ظہری <sup>ا</sup> مِهِ: ٥ \_ فَسَتَبُصُونُ فَ اورسَ بِحَلْهُ ملاحظهو ٢٩:٧٠ متذكرة الصدر-

تبضير مضارع واحدمذكرحاض إلبصار دافعال، مصدر- عنقرب توزهي) ديكير ليكا-وَ مِيْصِوْدِنَ اوروه الدِي كافرلوك مَعِي، ديكه ليس محمد

اس اتت کارلط انگلی اتت سے سے۔

٢:٧٨ مِا يَكُمُ الْمَفْتُونَى ، السمين ب زائده ب اور المفتون ، فتون مصدر سے اسم مفعول کا صنعہ وا حدمذکر، فتنمی طوالاہوا۔ فتنمی طراہوا۔ و ایوان، فرافیتہ، مصيبت زده الزمايا بوا- فَكَنَّ يَفُرِن رباب ضي فَتُون وفَتند مصدر-

أقيكمة المجاكستفهامير مفيان كمدضميزجع مذكرحاض مضاف اليرائم مي سيكون؟

ترجمه المتميل سے كون ديوان (مجنون) سے -

٨٤:> \_ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ إَعُلَدُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِم لَهُ صَيْفِلِم مُو صَيْفِلِهِ لاحظ بو الرائم عربي متولفه طوبليورات مصدودم-

الله بخوبي واقعن مركون اس كاسته سعيها بواب وتفسير ظيرى)

اَعُكُمُ: عِلْمُرَّسِهِ (بالسِمِع) سے مصدر- افعل التفضيل كاصيغ بمعنى خوب جاننے والا يہتر جاننے والا۔ جلالين بيں سے كم اَعُكُمُ بعن عاليم النفسيد

مئ موسوله ہے ضکا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ ضکال کا رہاب خب مصدر دہ مجرات موسولہ ہے۔ دورجا بڑا۔ مسید دورجا بڑا۔ مسبیلہ مضاف الیہ۔ اس کے راستہ سے کا مغیر واحد مذکر غائب کا مرجع دیت ہے۔

وَهُوَ أَعُدُهُ بِالْمُهُتَلِيْنَ - اسس كاعطف عبدسابقبرب اورده بخوبى ما تناب راهِ برات يان والون كوء

، مُهُتَدِينَ : اسم فاعل كاصيغه جمع مذكر بحالت نصب، مهتدى كى جمع إهْتِد اعْدُ رافتعالى مصدر- بدايت بإن واله.

العلال معدد المهدي بالتوري المسكرة المسكرة المسكرة المستريد المست

لَّةَ تُكِلِغُ بِهِ فَعَلَ بَهِي وَاحْدِمِنْدُكُرُ عَاضُ اطاعِتْهُ (افعال مصدرة توالْمَاعتُ مِن كُرة تو كهامت مان ـ

اَکْهُکَدِّ بِانِیَ اسم فاعل صیفه جمع مذکر. تکذیب رنفغیل مصدر سے، جھٹلانے ہے۔

رَدُوْا - ماضى جمع مذكر فائت، وَقَدْ و مَوَدَّةٌ دباب سمع ، مصدر انہوں نے دل سے جا اللہ انہوں نے دل سے جا با انہوں نے دالا - ثواب جا با انہوں نے دالا - ثواب فیا اللہ تعالی کے اسما ترسنی میں سے ہے ۔

دینے و الا - اللہ تعالیٰ کے اسما ترسنی میں سے ہے ۔

وَدُّوْا كِا فَاعَلَ آبِتُ سَابِقِهِي المُكَذَبِينَ سِے۔

لَوْ تُكُ هِنُ فَيْكُ هِنُوْنَ - كَوْحرف سَرط - كُو تُكُ هِنُ حَلِهِ سَرط اللهِ فَكُ هِنُ حَلِهِ سَرط اللهِ فَكُ هِنُ حَلَمُ اللهِ فَكُ اللهِ فَكُ هِنُوْنَ حَلِم جَالِ سَرط اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ هِنُونَ مَلِم جَالِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مرد و بن منارع جمع مذکرغائب - اِ دُھا بھے اِ انعال مصدر - تیل فوان استحصن سگانا ، نری پیڈھینو مضارع جمع مذکرغائب - اِ دُھا بھے اِ انعال مصدر - تیل فوان استحصن سگانا ، نری گڑھیل دینا۔ ترجه الدوك جاست بين كداكرتم نرى كرو توريم عن نهم الموجائي كے : ١٨، ١٠ = وَلَا تُكُولِمُ ، وادّ عاطفه لَا تُكِلِمُ فعل نبى واحد مذكر عاضر، إِ كَاعَةً (افعال) مصدر- توا طاعت نهر، توکیخ میں نہا۔

کُل : ہر- تام ،سب، مضاف حَلَةً نِ - هَمَّا زِ - مَشَّاءٍ - مَنَّاعٍ ، هُعُتَهِ - اَنْتُهِم ، عُتُلِّ - زَنْسِيْم مضاف اليه ، يعنى ان صفات كے مالكِ سب لوگ ، يہ تمام لَا تُكِطِعُ كِ مفعول ہيں يعينى ان تمام إليه ، يعنى ان صفات كے مالكِ سب لوگ ، يہ تمام لَا تُكِطِعُ كِ مفعول ہيں يعينى ان تمام لوگوں کی اطاعت ندکر، ان کے کہنے میں نہآ۔

حَلَّةَ نِ تَمْهِابُنِ - حَلَّةً نِ بِرَاقسي كان والا - حَلْفَ سے بروزن فَعَّال مبالغه كا

بست. مَهايُنِ. وليل ونوار عقر، مَهَإِنَةً كس صفت تبه كا صغدوا صرمذكر، حَلَّانِ مَهاين ببہت قسیس کھانے والاحقروز لیل شخص

ميب حين رخيل خور ،

میت بین به بی ور ، میت ایر - بهت چلنے والا - منتمی سے مبالغہ کا صغہ -منتی یم ، ب تعدید کا - نعیم مصدر واسم - بنجلی کھانا - مشاً یو بینی یم و و شخص جو بڑی تندہی اور زور سنور سے ادھری اُ دھراورا دھری ا دھر جنجلی کھاتا بھر ے -اور زور سنور سے ادھری اُدھ کی اُدھ کی اُدھ مناع منتم کرنے والا ۱۲:۲۸ = مناع بلانحائی منتاع منتم کرنے والا

مراكام كرنا- ناجازكام كرنا بحناه كرنا-

790

عبدالرحن بن عنم رفسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی انترعلیہ کے اس نے فرمایا کہ .۔ عُمُلٌ: وحسم كالمضبوط بواصحت مند بو المائي العاني بيني والابوا جي كهائ يين كولما اس لوگوں برسبّت ظلم کرتا ہو اور تونداس کی طری ہو۔

بکن که والیک یعن متذکرہ بالا صفات کے علادہ (وہ زنیم بھی ہے) وَمَنْ عُمَّةَ ؛ النَّرْنِیْ ہُمُ ؛ یا مُحَدَّ ہُمَّ ؛ لِسے کہتے ہیں ہوکسی قوم سے نسبتی تعلق تونر دکھتا ہوکئین اس سے ساتھ یونہی ملحق ہو۔ جیسے کہ زنمتاا دشائج بینی گوشت کے دوزا نکہ فکڑے جو کمری کے

مھلے یا کان سے نیچے مٹک بہے ہوں

زُنِيكُ كَدُ دَفِي الرعياء مجنى لے بالك ، غيربل كى طرف منسوب كومى كہتے ہيں اور دعی و منعص ہے جو کہ تم اس کو بیٹا بنا لو۔ یاوہ جو ترا می ہونے میں متہم ہو۔ المسس السلمي تين كافرول كانام لياجاتا سي حبن مي مندرج بالاصفات لي علاوه زنيم كي

مجى صفنت يائ ماتى تحقى مثلاً :\_

ا و دلیدین مغیرہ کہ وہ ماسال کا تقاحب اس سے باپ نے اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اس م اکیے میں اکیب نسکاؤ ہی مقاحب سے اسس کی شناخت ہوماتی تقی۔

r :- انتنس بن شریق که اصل میں تقفی مقا لیکن اس کا مشمار بنی زہرہ میں ہے کیا جا تا مقا۔

۱۰۰۰ اسودین عبد لغوت ر

اکٹر کے نزد کمی شخص مذکورسے مراد ولیدبن مغیرہ ہے. عسلامہ یانی تی فرماتے ہیں ہے

میں کہنا ہوں کہ سامیر زئیم ہونے کی صفت مذکورہ بالاقبائے سے زیادہ بڑی تھی اسی لئے تو حیند قبائخ کاذ کر کرنے کے بعد زنیم کو ذکر کیا۔ لینی مذکورہ بالا قبائح کے علاوہ وہ زنیم بھی ہے ٨٠: ١٨ = اَتُ كَانَ دَا مَا لِ وَبَنِينَ : اَنْ مصدريه ب اس سوتل لام تعليل معذوفَ اى لان كات ذا مال ... الغ: يعنى اسس وجرسے اسس كاكينا ندمان بينا كروه مالدار اور بيوں والا ب ذامال جرب كانً كى ، وكبنين أسس كاعطف ذامال برسة اور برجر دوم سي كان كى ـ ١٥٠٩٥ = إِذَا تُشْلَى عَكَيْرِ الْيَتْنَا ، عِلْ سَرَطِبَ قَالَ أَسَاطِينُ الْأَوَّ لِينَ بواب سَرَطَبَ تت<sup>ش</sup>کلی مضارع مجهول واحد موّنتْ غائب - تلاکو تورُباب نصر مصدّر ، وه طِرهی جاتی ہے <sub>ا</sub>م**ں** کی تلادت کی جاتی ہے۔ مینی حب اس کوہاری ایات پر او کرسٹائی جاتی ہیں رہینی قران مجید کی ایات

ٱسَّاطِكِيرُ الْأَقَّ لِيْنَ. مضاف مضاف البير، أسَّا طِيْرِ كَهانياں، من گھڑت كھی ہوئی باتیں، اُسْطُؤَدِة مُ كى جمع وه حبولى خرحس كمتعلق اعتقائد كدوه حبوث كفركر تكوري كمي بع.

اَلْاَ وَلِينَ اَوَّلُ كَي جَع - سِجالت نصب ، يبلے لوگ ، التحلے لوگ -

١٧:٩٨ = سَنْسِمُدُ إِ سَ مضارع برداخل بوكرمستقبل قريب كم معنى من كرديّا ب الماخطرو ٢٩:٩٢ نسيت مفارع واحدمتكم وكشك باب ضب مصدر سد اصلي نوسيم مفا مثال واوى وَعَلَ يَدِيلُ كَ طرح وَ سَدَ يَسِعُ بِمُصدر معنى داغ سُكانا منانا الله كالممير مفعول واحد مذكر فائب مه اس كوداغ لكادي سكر.

عَلَى الْحُوْمُومُ مِ بَارْمُ ور يَحُوطُو وَ صَوْمَ الله مَا تَقُوتُهُ مَا الْحَوْمُ مِنْ الله الله الله الله المنظمة كوخوطوم كيت بي ينال مراد ناك سے - نفرت ك اظبار كے لئے خوطوم استعال بوا سے ليني

ہم عنقرب ہی اسس کی ناک کو داغ دیں سے ،

کہتے ہیں کہ ولیدبن مغیرہ کی ناک طری اور بے دول ہونے کی وجہ سے با مقی کی سوند جسی مقى مدركى روائى مين كسى العمارى كى تلوارسے اس كى ناك برجركا لگا باوجود علاج كا جيانه بواایب داغ ہو گیا۔ اور آنراسی مرض میں سخت ملنی انتظا کرسید هاجہنم میں گیا۔ (تفسیر تقانی) ٨٠: ١١= إِنَّا تُلُو نُهُمُ - كَكُونًا ماضى جَع مَثِكُم - كَلَاء عُو كُلُو رَبَّاب نصر مصدر عبى كا معنی آنہ مانے کے ہیں کھٹ صمیر فعول جمع مذکر غائب کا مرجع کفار کمہیں۔ ہم نے ان کو آزمایا ہم ان کو آزما سے ہیں۔

کفار کمرٹی اس آزالنش کے متعلق مختلف اقوال ہیں ہ

ا.۔ عملامہ یا نی تی سیسے ہیں۔

اِ کَا مَکُو ْ اِلْ ہُمْ ہمد یعنی قبط اور بھوک سے ہم نے اہل مکدی آز اکٹش کی ۔ حب رسولُ اللہ صلی الله علی کے مکروالوں کے لئے بدد عاکی تھی کہ الہٰی ان پر زمانہ یوسف جیبا قبط ڈال نے توان نہ نان کو قبط میں مبتلا کر دیا۔ یہاں مک کہ لوگ مردار اور پڑیاں کھاگئے۔

۲۰ مساحب روح المعانى رقمط ازبي م

انا بلونهد. اى اصبنا عل مكت ببلية وهي القحط بدعوة رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم-رسول الشرملى الشرطير كم كى بدد عاير سم ن انبر بلا يعنى قحط نا زل كرديا۔

۳ د صاحبتفسی حقانی ککھتے ہیں ہ کہ د۔

اِنَّا لَکُوْ فَاہِ ہُمَ۔ ہم نے ان کو یہ فراخ دستی اور عیش وارام دے کھے ہیں بیان کی آدمائش ہے۔ رفیہ حقانی )

به و لا نا اخرف على تقانوى رح تكميته بين

ہم نے جوالل مکہ کو سامان میں نے دکھا ہے، جس پریہ خود رہو سے ہیں توہم نے ان کو آذاکٹ میں ڈال دکھا ہے لاکہ دیکھیں یہ نعتوں کے نشکر میں ایمان لاتے ہیں یا نا نشکری وب عدری کرتے ہیں ) بیان القرآن وغیرو

ہمنے ان کی آزمائشش کررکھی ہے جبیبا کہ ہم نے باغوالوں کی آزمائشش کی بھی ، دمولئا افترف علی عقائد دیا۔ تھانوی رحمنہ النُدعلیہ

باغ کے متعلق مولانا ممدور ح رقم *طرا*ز ہیں ہ<u>ہ</u>

یہ باغ بقول حضرت ابن عباس رض حبث ہیں تھا۔ اور بقول سعید بن جبر ضمین میں تھا۔ کذافی اللہ د۔ اور یہ قصد اللہ کو معلوم تھا۔ اور حبن باغ والوں کا یہ قصۃ ہے ان کے بلب کا لمینے وقت یہ محمول تھا کہ ایک بل کا مساکین ہیں صوف کیا کرتا تھا۔ حب وہ مرکبا توان کو دت یہ کہا کہ ہما لاباب احق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکنیوں کو دے دیتا تھا اگر یہ سب گھر آکہ ہے توکس قدر فراعت ہو۔ چنا بخران آئیوں میں ان کا لقیہ قصہ مذکور ہے۔

اِدُ اَفْسَمُوْ ا۔ اِذْ اَ طسرفیہ ہے بمبنی حب جس وقت ، اِدْ اَفْسَمُوْ ا۔ اِذْ اَ طسرفیہ ہے بمبنی حب جس وقت ،

اَفْسَمُوْا - ماضَ جَعِ مندكر غَاسُ - إِفْسَامٌ وافعال مصدر - ابنوں نے قسیس كھائیں - بین ہم نے اصحاب الحبہ کو قط میں اسس وقت منزلاكیا حب انبوں نے قسین كھاكركها كه كَيْتُونُها مُصْبِحابِي . كرضِ ہوتے ہى دمسكينوں كوا طلاع ہونے سے پہلے ہى ہم باغ كے عيل تولو ليں گئے ۔ ليں گئے ۔

كَيْصُومُنَّهَا مُصُبِحِيْنَ: جوابِسِم، لام تاكيدكا - يَصُومُنَّ مضارع تاكيد بافراتها له جع مذكر فائت - صوَ مُطَرِبا مَ بالم مصدر معنى كافنا - تولانا - ركيل كافنا - وكي كافنا - صيو ليمُ كالمنا وكالم كالمنا وكالله كالله كالله

ها ضمير فعول حبس كا مزع الجنترس

ولاے اِصْبَاحِ وَافعال مصدرسے ۔ یَصْرِصُ تَکَ کے فاعل سے حال ہے ۔ سرور کردی فیمن سے موزار عِنْفر جمعہ وزکر فائنز سی اور یژنو اور استفوال ر

۱۸:۹۸ ح لا یک تنگ نُون به مفارع منفی جمع مذکر خاسب، است ثنیاء (استفعال) مصدر حکایت حال ماخی و فعل ماخی کرفت بات کو بیان کرنے کے لئے فعل ماخی کی بجائے استعال کیا جائے انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا۔ ثننی مادّہ -

السمو اك فاعل سعمال ب يا يعليده جارستانقب -

۱۹:۷۸ — فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِّفِ مِتِنْ تَرْبِكَ فَسِبِيّهِ طَافَ مَا فَى واحد مَذَكَرِفَاسَبِ طَوْفَ والمَد مَذَكَرِفَاسَبِ طَوْفَ والمَد مَدُكُوفَ والمَد مَدِر عَلَى مَعْمَد وَمِل مَعْمَد وَمَد مَوْنَتْ فَاسِ الجنة سے لئے ہے۔

طا رف ، طوف على الم ما على واحد مذكر ، عير على الله عير اكر في والا - جنتم عن طن على الله عل

يهال مراد أوكا مجونكاب حس في جلاكر باغ كوسياه كرديار

فَطَاتَ عَكِيْهَا حَا لِفِثَ كَانفَظَى رَمِهِ بِوكًا-

بسی جیرنگاگیا اس و باغی بر ایک حکیرنگانے والا۔ یعنی دات کو اس باغ برا کی حیونگا مورما تباہی بھر گیا۔

= وَهُمْ نَا رُمُونَ جَلِمُ اليهب دران ماليه وه سورب تع

۲۰:۹۸ = فَاصُلَجَتْ ؛ ف نتیج کی ہے ا صُلِحَتْ ماضی کا صینہ واصر مؤث غائب ر اِطْبَاحُ (افعال معدر سوہ ہوگئی ۔ مؤنث کا صیفہ انجنہ کے لئے آیا ہے ، بینی رہاغ ، ہوگیا اصبحت ای صادت ،

اتنا سیاہ ہو گیا جبیں کہ رات ہوتی ہے۔ یا اسس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو گیا کرحب طرح

فرّه الم ي ركب توده ركب سے ارد كرمنتشر بوجات ميں . ٢١:٧٨ فَتَنَا دُوْا: فَ عَطَفَ كَا - يَجِر - مَتَنَا دُوْا مَاضَى جَعْ مَدَكُر غَاسَبِ مَنَا دِي رَقَفَاعُكُ م

مصدر سے ۔ انہوں نے اکیہ دوسرے کو آوازدی ۔ (ندارکی) انہوں نے ایک دوسرے کو پیارا۔

حملم معطوف سے حس کا عطف اُقتُ مُو ابرسے دولوں جلوں کے دربیان کلام معترضہ ہے ، جواس باغ پر جو گذری اس کابیان ہے۔

مُصُبِحِينَ وَإِصْبَاتُ وإفعال معدر سے اسم فاعل كا صيغ بحر مرك صبح كر فال لینی انہوں کے صبح کے وفت اکیب دوسرے کو کیارا۔

٢٢:٧٨ اَتِ اعْدُواعَلَىٰ حَوْنَكُمُهُ - اَنْ مصدرير - إعْدُوا فعل امرجع مذرها فرر غُلُورً إباب نصر مصدر سع يمعنى تم سورب حلور

اعند والمعلى المرى مغل نا قصر سے على كو تكو اس كى خرسے يعنى مبع سورے ائي هبتي بربيني جاؤ- سيجد جواب شرطب اور شرط سع مقدم أياب.

إنْ كُنْتُمُ صَارِمِينِي - مَدِ شرطب. صَادِمِيْنَ اسم فاعل جع مذكر بحالت نصب

اگرتم ائبی کھیتی کو کاٹنا چاہتے ہو توضح سورے اپنی کھینی پر پہنچ جاؤ۔ ۲۳:۲۸ — فَانْطَلَقُوْا۔ ف عاطفہ اِنْطَلَقُوْا ماضی جمع مذکر غائب۔ اِنْطُلاَق وافتعال ،

مصدرِ۔ لیس وہ چلے۔ 

وتفاعل) مصدر خفیہ چیکے میکے آلبس میں بات کہنا۔

ر سے ۔ معبر وہ باہم نیجکے بیجکے رہے ہوئے جلے۔ ۲۴:۶۸ — اَنْ لَا یَدْ مُحَلِّنْهَا النِیْنَ مَ عَلَیْنَکُمْ قِسْلِینَ ۔ اَنْ بُعیٰ کہ ، ریکہ ، اَنْ مُفَسِّرُهُ

فالمكلك المد أن مفسّره بمينداس فعل ك بعد آتا بي عبن مين كيف ك معنى بات مائي خواه كيفك معنى راس فعل كَي دلالت مفلى بو جيسك كم أوْ حَيْنَا إليهُ آتِ ا صُنَع الْفُلْكَ . ر ۲۷: ۲۷) مجر ہم سنے اس کو حکم مجیحا بیرکہ توکشتی بنا۔

یا دلالت معنولی جیسے والعصلی الله لا میسلم الو المسلس (۱۱۱۸ ۱۷ ورات الداری) سمی بنج جل کھٹے۔ ہوئے کہ جیو-

بعنی ان کے اکھ کر جلنے کا مطلب کویا یہ کہناہے کہ تم بھی جلو۔ اور آیت زیر غوری ہے ان سے قبل نعل یہ نامی کے جبکے کہتے تھے۔ بے ان سے قبل نعل یہ نتا فتون ایا ہے معنی وہ چکے جبکے کہتے تھے۔ لکے میں کہ کہنے کہ کہتے تھے۔ لکے میں کہ کہنے کہا کہ میں اور ان نقیلہ، صیفہ واحد مذکر خاسب، ھاضم معول کے میں کہ کہنے گا ۔ مصارع نفی تاکید بانون نقیلہ، صیفہ واحد مذکر خاسب، ھاضم معول

لَا يَدُنُ خُلُنُّها مَ مَعَارِع تَقَى تأكيد بانون تقيله، صَغِيرُ واحد مذكر غاسب، هَا ضميم عُمُونُ واحد مؤنث غاسب كامرج الجنة ب اليكؤم آج معكيك هذ تهاس باس م

ترجمبر ہوگا ،۔

کہ آج کوئی سکین دمتاج ہمہاسے باس باغ میں ہرگز داخل نہودے۔
۲۵: ۲۸ = وَغَلَا وَ اعْلَىٰ حَوْدٍ قَادِر شِيَ - واق عاطفہ غَدَوْا ماضی جَع مذکر غائب غَدُورُ باب نعر معدر سے ۔ وہ صبح کے وقت جِدے غُدُو صبح کے دقت سفر کرنا ۔
غُدُا تُو صبح کا دفت زول کا ۔

اور جگه قرآن مجید بس سے :۔

اور حكه فرمایا به

يُسَيِّمُ لَهُ بِالْعُنُدُ وَ وَالْ صَالِ (۲۲: ۲۷) (اور) ان مِن صِح وشام اس كَ تَبِيَ كُرتَ مِن عَلَيْ مَعِلَمُ اللهِ مِن كِمعانى مِن عَلَف اقوال مِن - تَكِين عام فَهم اور موقع ممل كِمطابق وُهُ معانى قابل رَجْبِ مِن جوكه صاحب صَيار القرآن نے اختيار كئے مِن - كھتے ہِن بِد

حروط کا معی فصد اورارادہ ہے بین انہوں نے جو بدارادہ کیا تھاکہ آج کسی غریب کو باغ میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے اور باغ کا تعبل کاٹ لائیں کے وہ بدخیال کرہے تھے کہ جوارادہ اور فقد ہم نے کیاہے ہم اسس کوهلی جامہ بہنا نے کی قدرت سکھتے ہیں ۔

ر بعد روایا معلمان میں میں میں ہوئی ہے ۔ میا دِرِیُنی - اسم فاعل جمع مذکر۔ قُدُن کا کو باب حزب مصدر سے ، قدرت سکھنے والے - یہ خَدَ وَا کی خبر سے - حَوْدِ متعلق به قادِرِنْنَ سے -

علاد ۲۷ ب فَلَمَا: نَ تَعقيب كاسِد ، كَمَّا - حب، دحرف ظرف، مجر حب،

وَاَوْ هَا - دَاُوْ ا مَاصَى جَعِ مَذَكُرِ فَاسَ دُنْ يَكُ يَكُ (سَالَى ، تَدِيى) باب فتح مصدر سے راُئ مادہ راُوُ اُ اصل میں رَا یُوْ ا مقا۔ی متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس کو الف سے بدلا۔ اب العن اور واو دوساکن جمع ہوتے الف کو حذوث کردیا۔ سر اُڈ اہوگیا۔ انہوں نے دیکھا۔ ھا ضمیر فعول واحد پتونث ۔ الچنت کے لئے ہے۔

معرصب انبوں نے اس کو دلین لینے باغ کادیکھا۔ کَالْوُا کِینے گے۔...

کضاً کُونَ ؛ لام تاکید کا ہے ضا کُونَ ، گمراہ ۔ بہتے ہوئے ۔ راہ تھولے ہوئے ، ضلاً لُو سے اس فاعل کا عدد جمعہ دب یہ سے مند راد تھول گئر ہیں

سے اسم فاعل کا صغیہ جمع مذکر، ہم ضرور را و عبول کے ہیں .

محروم ہوگئے ہیں۔ ۸۷: ۲۸ — قال آق مسطھ کہ معنان مطاف الیہ۔ ان ہیں سے کا درمیا نہ۔ اِسس سے

مراد باتوان کا مخطا عبائی سے یامعی اعظام نے انسی سے زبادہ عقامید-زیرک،

اَكُ أَتُكُ أَتُكُم بَهِ السَّعْمَامُ تَقْرِيكِ مِنْ السَّعْمَامِ وَالْمُعَالِمُ مَعْارَعُ فَي

حجد ملم صیغه وا صدمتکلم- کمیا میں نے تم کو ننہیں کہا تھا۔ سر اس برنا میں کے سرور کے برنا میں میں میں میں میں میں اس کے وہ

كَوُ لَا تَشُرِّجُونَ: لَوُلاَ . كِول بَيْنِ ؛ تَسُرِّجُونَ ، مضارع جَع مذكر غائب، تَسْكِيْحُ دِ تَفْعِيلُ عَنْ مَصْدَر ـ تَمْسِيحِ كُرتَ ہو ـ تَمْ يِا كَ بِيانِ كُرتِ ہو ـ

بهال آیت زیر غور می مرادید می انشار الله کفته بور لو لا تُستِب فون مرادید مرانش الله

کیوں بنیں کتے ۔ یہاں انشام انشرکینے کو تسبیع قرار دیا ہے اس سے کدانشار اللہ کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر سی کوکسی بات برقدرت بنیں ہوتی ( یہی تبیع کا مفہوم ہے )

الوصائح نے کہاہے کہ وولگ انشار اللہ کھنے سے موقع برسبعان الله کہاکرتے تھے

امی گئانشار النزگی جگر نستیدن کهاسید.

۸۷: ۲۹: قالُوْا سُجُعَانَ رَبِّبَا. بولے ہمارازب باک سے راس عبر میں اسس امرا اقرار

ہے کہ اللہ ظالم ہونے سے پاک ہے لینی وہ خلاکم نہیں ہے ۔ وَزَاکُونَا اَخْلامِ فَیْنَ ۔ دیکی مریمی ظارکر یہ نرو الریدی لعیزیوں زمکینیا سکاری کی ایس

اِنَّا كُنَّا طُلِمِيْنَ - رَبَّلَهِ بِمِهِي طَلَمُ مِر نَ وَالَيْهِي مِي يَمِ نِي مِم نِي مَكِيْول كاحق ركوكر النِي المركماء

. ۸۶، ۳۸ <u>—</u> اُقْبَلَ .ما *ضی و احد مذکر فائب* اقبال دافعال، مصدر اس نے رُخ کیا ہے ویست در در در ا

اُ قُبَلَ عَلَىٰ وَ إِلَىٰ : وه متو*م ہوا۔* اُقبلَ بَعْضُ مُ عَلَىٰ لَعِیْضِ : وہ *ایک دوسے کی طرف متوجہو* 

4.4

يَتَكَدُوكُمُونَ ومضارع جمع مذكر غائب تَلَادُهُمْ وتفاعُك مصدر سے ایک دوسے کو ملامت كرنا۔ يَتَكَلاَدُ مُونَ اَفْبَالَ كِمغول اور فاعل سے حال ہے جیسے بولاجا تا ہے لَقِیکہ

راكبِينِ وه اسعاس حالت ميں لاكرده دونوں سوارتھ -

بہاں ترجمہ ہوگا:۔وہ ایک دوسرے کو طامت کرتے باہم متوجہ وئے .

۳۱: ۱۳ ۔ یا گلگ : کا کلم ندار - و ٹلک مضاف مضاف الیہ - و ٹلگ بلکت، موت ،
 برختی - جہنم میں اکے کوئی کانام - و ٹلک اسکار سرت و ندامت ہے ہین ہائے ہماری موت !
 باتے ہماری برختی - ہائے افسوس :

کلفینی ۔ اسم فاعل جمع مذکر۔ کلفیائ رباب نص سمع ، مصدر سے ، طَغیٰ کیطنی اس کے کمٹی کے کھنی اس کے کرشی کی ۔ اس نے مدسے مجاوز کیا۔ پائی کا مدسے تکل جانا کھنیائی کہلاتا ہے کہ طیفائی ۔ رکسش ، مدسے تکلنے والے ۔ شربر ، کلاغیٰ کی جمع ، کلیفائی ۔ رکسش ، مدسے تکلنے والے ۔ شربر ، کلاغیٰ کی جمع ،

اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا وَاعِبُونَ وَإِنَّا بِعَشَكَ بِم وَإِلَىٰ انتَهَارِ عَبَتَ سَعَ لِنَّة بِ وَاعْبُونَ بَعب وَاعْبُونَ بَعب وَاعْبُونَ بَعب وَاعْبُونَ بَعب وَاعْبُونَ بَعب وَاعْبُ كَلَ وَلَا مِنْ الله وَالْمُعْبُومِ الله وَالْمُونِ وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُونِ الله وَالله وَالْمُونِ الله وَالْمُونِ الله وَالْمُونِ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُونِ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

رغبت رہوع کے معنی کو جم متضمٰن سے ۔ اندا ترجمبہ ہوگا ،۔

ہم اب ہمیث ہین ہے گئے اپنے دب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لینی ہم ابی غلطی کا عمرا کرتے ہیں اور دب العزت کی پاک بیان کرتے ہیں اور لینے ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور لینے کئے برنادم ہیں۔ ہمیں اپنی سرشی کا بھی احتراف ہے اور اب ہم سبح دل سے توہ کرتے ہوتے لینے رب کی طرف دوامی طور بردجوع کرتے ہیں ،،

بندا امید بے کررب تعالی ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے کس سوختہ باغ سے بہترہیں کے دور اباغ عطافرمائے گا۔

رِانَّا اِنْ رَبِّنَا لَا غِبُونَ علت سے انعام اللی کی کدان تیبید لنَا حَیُّا مِنْهَا۔

= كَنْ لِكَ الْعَنْ الْجِ - الْعَنْ الْبِ: مبتدار مُوخِ كُنْ لِكِ اس كى خرمقدم: كَ شِيرِكا خ لیك، وہ اعذاب حس كا اوبر دكر ہوا۔ جو باغ دالوں كو ان كى سرفى سے بدّ لے ميں الد مطلب یہ ہے کہ جو باغی ہو تلہے اس کو ہم اساعذاب شیتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس دیناوی عذاب سے مہت سخت ہے

كَوْ كَالْمُوا يَعْلُمُونَ : كَوْحرف تمنالي ب كاسْ وه لس مانة ، كوْشرالير مجى بوكتاب اوركؤكا نواكيكمون حبر ترطيه اس صورت مي كذت تركلام كا مفہوم ہی جزار برد لالت كرتاب جديد جزاركى صرورت نہيں -اى ما كفكوا ذالك -اكروه جانتے تواسیا کام کیوں کرتے،

۷۴:۷۸ = جِنتُ النَّعِيم مضاف مضاف اليد راحت كهاغ مديني اليه باغ جن كاندر اسانت كسوالحوهي نهيب

النَّعِيمُ المُم مُعرِفُهُ نَعْتُ رَاحَتْ ، عَيْنَ ، النَّعِيمُ المُم مُعرِفُهُ المُعْرِمِونَ عَلَى المُعرِمِونَ عَلَى اللهِ المُعرَامِونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعرَامِونَ عَلَى اللهُ المُعرَامِونَ عَلَى اللهُ المُعرَامِونَ عَلَى اللهُ المُعرَامِونَ عَلَى اللهُ کردیں گے؟ استفہام انکاری ہے مسلانوں کے برابر محبیر موں کو قرار دینے کا انکار ہے جسے مسلانوں بر مجرموں کی فضیلت کا انکار مطرفتی إولى مستفاد ہوتا ہے ، اسس حبلہ کا عطف علم مخدوث يريه- اصل كلام يون تقا:

کیا ہم سکما نوں کو مجرموں برفضیلت بنہیں دیں سے اور کیا مسلما نوں کو مجرموں کی طرح

۸۷: ۲۳ = مالكمد: تم كو كبا بواب يتم كوكبا بوگياب-تم كسيم بو؟ اور گبہ قرآن مجید میں ہے ۔۔

وَقَالُوا مَالِ هِ لَمَا الرَّسُولِ يَا كُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِّئ فِي الْاَسْوَاقِ ا ( ۲۵: ۲۸ ادر کہتے ہیں کہ یہ کمیسا ببغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں حلیتا بھرتا ہے ۔

كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٥ كَيْفَ، حسرف استفهام سِير معنى كيسي كس طرح ؟ كيؤكر تَحُكُمُون : مضادع جمع مذكر حاصر - حُكُمة باب نفر مصدر سے تم حكم كرتے ہو، تم فیصله کرتے ہو؟ آیٹ کاتر حمیہ ،۔

تم كوكيا مو كياب كيسه فيصل كرك مور

٣٢٠٧٨ = أَمُرْكُمُ كِتَابُ فِيْهِ تَنْ رُسُونَ مُ أَمُرْ مِن عَطَفَ مِن يَعِين يا-

خواه ، کیا۔ استفہام کے معن دیتا ہے: کبھی مینی بیکن؛ لینی بلکہ: ادر کبھی مبعن سہزه استفہام آتا ہے: ادر کبھی زائدہ ہوتا ہے:

یہاں اُم منقطعہ ہے۔ یعنی بہی بات سے اعراص ہے اور معنی بل ہے۔ ببنی اگر متبات باس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے میسا کہ او بر معلوم ہوا کہ یہ بات بعیداز عقل ہے کہ مسلا نوں اور مجرموں کو اکمیہ ہی طرح کا کر دیں۔ تو کیا تمہا سے پاکس اور کوئی نقبلی دلیل ہے ؟ بعنی کوئی آسمانی کتاب جو تمہا سے خیال کی تائید میں ہو۔

کونٹ معنی آسانی محاب مزل من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شرہ وید ای فی دلاک اکونٹ اکس محاب میں۔

َ مَنْ وُسُونَ - مضارع كاصيغه جمع مندكر حاصر، دُنْ بعثى دباب نفر، مصدر سے . رفع حد بعد

٠٠ - ٣٠ - إِنَّ لَكُمْ فِيْرِ لَمَا تَخْلَيْوُنَ.

ران ممل مفعول میں ہے اس سے بالکسر نہیں ہونا جا ہئے بکہ اُن بالفتے ہونا جاہئے مباری اصل میں یوں ہونا جاہئے اُن ککھ فیڈر مَا شَخَاتِرُوْنَ وَ لَفِتْ همن لا اَن کَ توك اللام فی خبر ھائے حب لام کو تخیرون برلایا گیا تو ہمزہ مکسور ہوگیا۔ اُسس کی دوسری صورت یہ ہے کہ قول کی میزون ہے بینی تم اسس کتاب ہیں یہ تول

بڑھے ہو۔ کلام یوں ہو۔ اکر کسکٹٹ کیٹٹ فیٹر کٹ کُرسُوُن کھُوک اِٹَ کسکٹر فیئرِ کسکا پیچنگروُن ۵۷ یا بہاسے پاس کوئی اُسانی کتاب ہے جس میں تم یہ قول پڑھتے ہو۔ تہا ہے لئے دا

رأ خرت مين و بي جيزي بول كي جنبين تم لبند كرو كے .

فیند میں ضمیر ہوروز فیامت کے گئے ہے ۔ المضمیر لیوم العیّامت (روح البیان) تَحَکیرُوْنَ مِنَارِعْ جَعَ مَذَكُرُمَا صَرْ تَحَکیرُ وَتَعْعَلَى مَصَدَرَ مَمْ لِسَدَكُرِنَے ہو۔ ثم لِسَدَكُرُوگَ - ثم اختیار كمدگے ؟

به المركم المركك المركك المركك المركك المركك المركب الموضا الموضات المركب المر

إلى كيوم الفِتيا مَتر: أسس كى دوصورتين بي م

ا، اسس کا تعلیٰ بالغی می است کی بیل فعل معذوف سے ہدی السے عہد جو قیامت کک ہم بر الزم رہیں اسس کی ذمہ داری سے ہم اسس وقت کک سکدوش نہوں حب کک تیامت کے دن متالے فیصلہ نہوجائے .

ا بالفرائ سالفرائ سے تعلق ہے۔ بعنی قیاست سے دن کک پینچنے والے عہد ر تفسیلنظہری اسکا ایک کیکھوٹ ہوتا ہے اس کا ایک کیکھوٹ ہوتا ہے اس کا ایک کیکھوٹ ہوتا ہے اس کا جواب ریعن محل مفعول میں ) ہے۔ بین کیا ہم نے تسم کھالی ہے کہ جوتم فیصلہ کروگ وہی منم کو صنور ملیکا ر تفسیر المنظہری ) رنیز ملاحظہ وہ ۲۸: ۳۸ متذکرة الصدر)

مولانا استرف على مقانوي رح إني تفسير بيان القرآن مين كلصة بين:

اَ مَدُ لَكُمُ اَيُهَانَ علينَا بَالْفَتُ اِنَّ لَكُمُ نَهَا تَحُكُمُونَ: كَمَا بَعُكُمُ وَنَ بَكُمُ الْمُكُمُ بوئی بین جمتهاری خاطرسے کھائی گئی بول اوروہ قسمیں قیامت تک باقی سینے والی بُول (جن کا به مضمون بور) کرئم کودہ جزیں ملیں گی جوتم فیصلہ کرسے ہو۔

ی کون برا کا کر کر بیری می کان بر کا بر کر کا کر کا کر دار کر کا کر داب فتح مصدر . توسوال کر توسوال کر توسوال کر تو بوجیدے ۔ تو بارک انتزال ) ندر فائب کا مربع مشرکین ہے ۔ سلتھ ہے ای المشرکین دمدارک التنزل )

آیگه هم- آی استفهامیه سے ، مغاف سے - هم ضمیر جمع مذکر غاتب مضاف الیہ - ان میں کون ؟

ا خواک کا است میدویمان کی طرف سے جواد براتیت ۳ رمیں مذکور ہوا۔ وَ اَعِیْمُ اَ صَامِن ، ومدوار - وَ عَامَتُ وباب فتح ، نصر مصدر سے حس سے معنی ضامن بنیا یا کھیل ہونا۔

سَلَّهُ مُ اَ بَيْهُ مُ بِنَ لِكَ زَعِيْمٌ: رَاى محسد صلى الشَّرَعَليهُ وَلَمَ) ان (مشركينَ) بهم مَ الله الله م به چھنے كه ان ميں سے كون اس بات كا ضا من ہنے يا اسس كى ذمه دارى كيتاہے كه ان كا الله سے كوئى عهد دہيمان ہے كہ ان كو وہى مليكا حبس كووہ جا ہيں گے:

اورجگ قران مجیدیں سے و اکانیہ کی فی دا: ۲۱ ) اور بیں ہی اس کا ضامن ہو: ۱۱: ۲۸ = اکر کھ کی میس کافی اکر معنی کیا۔ میش کائی شرک یا میں ساجی ، شرک کی جمع نے دہ معبودانِ باطل جن کومشرکین اکو ہمیت بیں خدا کا شرک سمجھے تھے، یعنی کیا کافوں کو قیامت دن مومنوں سے ہم رنبہ بنا دینے والے مشرکاء الوس یت ہیں ؟

فَلْياً كُوالِبِسُوكَ فِيهِ فَم جَلِبِوابِ شَرَطِ مِن سَرَطِ مِن دون بِ لِين الربي تو الله ا بنان شرکار کور لیا تو افعل امرجع مذکر غائب اِنتیان انعالی مصدر سے رئیس ہے آوی۔

فاول لا:- مندرم بالا أيات عظة تا الم بس منكرن اسلام اور تقين كى جزاروسزاكا مال بيان كيا گيا بعد اتب ٣٣ مير اصحاب الحنية باغ والون كاحال بيان كري فرايا - كذ لك الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اللَّهِ لَوَ كَانُولَا لَيْكُمُونَ: اوراتيت منه ٢٥ يس متقين كوعظام ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔

ران لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَتِبِهِ لَمُ حَنْتِ النَّعِيمُ؛ اسس كومن كركفار كم في كرحب خدا في دنيا بين مساماً نون سے بڑھ كر بيم كو مال و دولت ديا ہے تو آخرت بي بھي ان سے بڑھ كرنہيں

تو کم از کم برابرتو حزور نےگا۔

، بسمسی مقلی فبوت سے علاوہ متہا سے پاس کوئی نفتی ثبوت میں سائڈ سگٹر کیٹئ فیار

نَدُ رُسُوْنَ: إِنَّ لَـكُمْ فِيهُ لِمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨٠٣٠)

٢٠ مونتى وعقلى نبوت توكم كب منامع باس كوسى كاكونى وعده يا وعيد بهى تونبي سيك من كو متباس كين كے مطابق ديا جائے گا۔ اگر الساب تواكس كا ضامن بيش كرو، أ مُرْكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالِغَدُّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ كَكُمْ لَمَا تَحَكُمُونَ • سَلَهُ مُد

شرك سمحض بواور خيال كرنے بوكه قيا مت ك دن ده تمها ك معاون و مدد گار بول كے: تو جاؤان كولے آؤ - اَمُ لَهُ مُ مُن مُن مُن كَانُو اَلْهِ اَلْهُ كُو اَلْهِ اَلْهُ كُو اَلْهِ اَلْهُ كُو اَلْهِ اَلْهُ كُو اَلْهُ اَلْهُ كُو اَلْهِ اَلْهُ كُو اَلْهُ اَلْهُ كُو اَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ر المرابعة المرابعة المرابعة المستف من المنافق الميونية موجب وبالمرابع المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم الماب صنب المصدر سع مبرده مطاديا جائع كالمحلول ديا جائع كا-سحن شدت موكى: ساق بهنى نبدُل -

مُنگِشَفُ عَیْ سَارِق سے کیامُراد ہے ؟ اس میں مختلف اقوال ہیں : اسای کُنشُفٹ عَنْ اقبل العمو- (بیضاوی ، دوح ابسیان ) حبب حقیقہ الامرسے پردہ ہٹا دیاجائے گا۔

۱۶- کنایة عن شدة هول القیامت - کلمات القران ، تغییر بیان ،حسنین محرخلون م ۱۹- بنگرل کے کشف سے مرادب میدان حشوس نوراللی کا ایک خاص حملک ایک مخصوص برتو اندازی - دغیره -

اکٹرمفسٹرین نے اس سے مراد روز مشرکی ہو لناک اور کرب غلیم کی صورت مالات ہی ایا ہے۔ حب گھسان کی لڑائی شروع ہوجاتی ہے تو عرب کہتے ہیں منتقبی سے الدور میں مشاقبی سے دستا جہا ہے۔ حب سے اپنی بیٹرل سے تبند اوبرا کھالیا۔ را حزکا شعر ہے

قَدُ كَشَفَتُ عَنْ سَاقِهَا فَنَشُ لُهُ وَ وجل تَ الحرب بكد فجل والم المحرب بكد فجل والم المحروب بكد فجل والم

جنگ زوروں برہے ابتم بھی سنجیدگی سے داد شجاعت و

حس سال قط انتها كويهنج جائے تواس كاذكريوں كرتے بي :

فی سنة قد كشفت عن سا قها ديراس سال كى بات سے كرمس نے ابني ينٹرلى نظمى كردى د

صاحب صيارالقسران تكصة بيد

اسس محادرہ کے مطابق ائیت کا مطلب ہوگا۔ روز قیامت مب حالات بڑے تعلیف دہ اور ہو لناک ہوجائیں کے اور برخص حلال خدادندی سے لرزہ براندام ہو گاجہوں برہوائیاں اڑر ہی ہوں گیء دل خوف سے دھوک سے ہوں گے اس وقت لوگوں کے ایمان یا کفر اخلوص یا نفاق کو P.A

آشکارا کرنے سے لئے انہیں تکم دباجائے گا کہ آؤسب لینے رب کوسعدہ کرد ، جن کے داول میں ایمان اور اضلاص ہوگا وہ فورًا سرب جو دہوجائی سے ۔ لیکن کا فراور سنا فق بہت زور سگائی گئے کہ سعدہ کریں اور خون سگا کرسنہ یدول میں شامل ہوجائیں مگر ان کی کمر اکر جائے گی مڑی کوشش کے باوجود وہ سعدہ ندکر سکیں گے ۔ اس رسوائی پر ان کی آنکھیں تھبک جائیں گی ۔ سب سے سامنے ان کے کعزاور فعان کو خام کرد یا گیا ۔ ان کے کھو کھلے دعووں کا سجا نڈا جوراہے ہیں بھوٹ گیا حدات ورسوائی کی کرد ان کے جروں پر طریری ہوگی ؟

خَارِشِعَةً اَبُصَارُهُ فَ : حَلِمَ حَمِرُ مِنْ عَوْتَ سِي حال ہے۔ خَارِشَعَةً دليل ہونے والی خوار سے اسم فاعل کا صیغہ و احد مؤنث . خوار دبی جانے والی ۔ خُشُورُ شَعِ رباب سمع ، مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ و احد مؤنث . آبُصَارُ هُ مُرْد مضاف مصاف الیہ ۔ ان کی آنکھیں ۔ یعی شرم و ذلت کی وجہ سے ان کے آنکھیں جھی جارہی ہوں گی ۔

قَرُ هُ قُوهُ مُدِدِ لَتَهُ ؟ مَرُ هُ قُصُ مَعنارع كا صيغہ واحد مُونت غاسب؛ رَهُ يُ رِبابِ عَلَى مصدر۔ معنى كسى چنركا كسى چنر بر زرد تى چاجا بانا اور اس كو بالينا۔ هُدُ ضمير فعول جمع مذكر۔ غائب دان بردلت جھارہی ہوگی۔ حملہ ماسبق كى طرح يہ حملہ بھى حاليہ ہے ؟

وَقَلْ كَانُوا يُدُ عَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُدُ سَالِمُونَ: كافرول اور منا فقول كم متعلق وكرملا آد باست على معلق متعلق وكرملا آد باست وسعده كيلة

كمامات كا توجولوك خلوص دل سے الله كے حضور دنيا ميں سجده رزى كرتے يسم عقد وه فورًاسىده میں ملے مایش مے مسکین کفار اور منافقین کی کمرس تختین جائیں گیاوروہ سجد فہیں

يهال رَوَقَدُ كَانُواْ مِنْ عَوْنَ .... الخ مِن به بتاياكيا سِن به بوك دنيامي مجالت خیردِ عافیت حبب بھی سجدہ کے لئے بلائے جاتے تھے (یہ انسکار کرئیتے تھے یا اگرسیدہ كرتے تھے تو دكھا فيے كى خاطريا طوعًا وكر يا)

وَقَلُ كَانُوُ اللَّهُ عَوْتَ إِلَى السجود الى في الدنيا وَهُمُ سَا لِمُوْنَ معافق فِي ابدا نهمولا يسجدون كبرًا وكغرًا با لله ربهمرولشوعه واليرالتغاسير مینی دنیامیں حبب کدوہ حب مانی طورمر بخیروعافیت تقے سجدوں سے سنتے بلائے جاتے تھے تو تکبرک بنابر یا لینے پروردگارسے تحفیری نبادہرانکارکر ٹیتے تھے را لسیجود بمبنی نمازجی ہوسکتا ہے جساكه انجى ادبر گذرا ـ

كأنوًا فَيُدُّعَوُنَ ما صَى استرارى مجهول جمع مذكر غاسّب كاصغير دَعُونَة رباب نص مصدر بلائے جایا کرتے تھے ربلائے جاتے تھے،

وَ هُدُهُ مِسَا لِمُونَ : حِلِمال سِه كَا نُوا مَيْ عَوْنَ كَى صَمْر سے ـ ٨٠: ٨٨ = فَنَا ذُنِيْ: ف سببيب ذَرُ فعل امر، واحد مذكر ما حز، وَذُرْ عُرباب مع افتح) مصدرسے - تو جھوڑ نے ۔ ن وقایری صمیروا صدمتکلم - تو مجھ جھوڑ سے - اس کی ماضی تنہیں آئی وَ مَنْ تُكِذَرِ بُ بِهِلْذَا الْحَدِينِينِ: وادّ عاطفه مَنْ مُوصوله معل نصب بين بهراس كا عطف ی ضمیر مفتول واحد متکلم بر ہے۔ میکن ہے مضارح واحد مذکر غاسب ککڈن نیک وتفعیل

هُذَا اسم اشاره قرب ، واحد مذكر- الْحَدِيثِ : اى القران ، اور الحجوثر اسكو جواسس قرآن کی مکذیب کرتا ہے۔ اسس کو حبٹلا تا ہے۔ یعیٰ السوں سے نیٹنے کی فکرس مستمرِّو ان سے نمٹنامیراکام سے۔

سَنَسْتَكُ رِحْبُهُمْد: س مصارع يرداخل مؤرفعل كومستقبل كيليّ خاص كرديتاب

ادراکس کودماً خال سے قریب کرد تیا ہے۔ بہعنی اب ، ابھی، قریب، عنقریب: نسکتن ربح مغادع جع مشکلم اسٹیٹ کراج سے (استفعال) معدد سے۔ ورکیج ہے زینہ کی مطرصیاں تک تربیح و گفتائی درج بدرج چڑھنا۔ نسکتک درج ہم درج بدرج کمپڑلیں گے:

م فی ضمیر فعول جمع مذکر غائب مین کی طرف را جع ہے۔ اود لفظ مین اگر جیمُ فرد ہے سکین معنی سے محاظ سے جمع ہے اس لئے جمع کی ضمیر کا مرجع اس کی طرف صبح ہے۔

سَنَسْتَكُ رِجُهُمْ فَد : ہم عنقرب ہى ان كورفة رفته لاعذاب بى كرفناركريس كے : مِنْ حَيْثُ وَنْ حسرت جرّب سَيْثُ اسم ظرف مكان سے مبنى برضمه سے بري وجي

ضمّے ساتھ آیا ہے۔

الیں جگہ سے ، جہاں سے ۔ مِنْ حَیْثُ لَا لَیْ کُمُونَ الیسی جگہ سے جسے وہ

مانتے ہی تنبیں ۔ السے طریقیہ سے کہ انہیں معلوم کک نہ ہو۔

۱۹، ۵۸ - حَدا مُولِي لَهُمُ - اُمُولِي مِن وصيل دول كا مين مهلت دول كا ، مين وصيل دية مهلت دينا وصيل ديت مهلت دينا وصيل دينا ما ما ما منارع كاصيغه واحد مسلم واملاً يح رافعال ، مصدر ، مهلت دينا و وصيل

ات کینوی متنایگ: کینوی مضاف مضاف الید، کین کروفریب، خفید حله .
خفیه تدبر - کین کُرباب ضب سے مصدر بھی ہے ، حیلہ کرنا۔ تدبر کرنا - مکر وفریب کرنا یہ لفظ الجھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی ۔ مگر عام طور بر برب معنوں ہیں استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی ۔ مگر عام طور بربرب معنوں ہیں استعمال ہوتا ہے ۔

جنا بخراجهم معنول مين قرأن مجيد مين أياسه:

كُنْ لِكَ كِـدُنَا لِيُو سُفَ (۱۲: ۲۷) اسى طرح ہم نے يوسف كے كت تدبيركردى "خ ادر فرے معنوں ميں فَا وَا دُوْابِهِ كَيُدًا فَجَعَلْنَا مُ الْاَ سَفَالِيْنَ ، (۳۰: ۹۸) غرض انہوں ان كے ساتھ چال على جاہى اور ہم نے انہيں زير كرديا -

مَتُن كَهَاجاً به اس سے مَائن فعل بنالياً گيا معنی اس كى بشت توى بوگى اور منبوط منکم ، ريط هدى بلرى كے دائي اور بائيں كو مکٹن كہاجا باہ اس سے مائن فعل بنالياً گيا معنی اس كى بشت توى بوگى اور مضبوط بوگى - مَدَّائِن مضبوط بشت والا توسيع استعال ك بعد منتين كامنى بوگيا توى ممكم ، ان كي كي ري مضبوط ب و بعض نے كہاہے كواس سے مراد عذاب ہے . لكن صحح يہ ہے كہ كيك سے مراد و هيل دينا ہے اور مہلت دينا ہے جوكم مراد عذاب بنتی ہے ، بيسے قربایا ؛ إن ما بينے كہ كوئ اور مہلت دينا ہے جوكم آخر كار موجب عذاب بنتی ہے ، بيسے قربایا ؛ إن ما بينے كہ كہ الله فرد الله فرد الله و منا بيا ہے الله فرد الله من ان كو مہلت اس كے بيتے ہيں كہ وہ نہا و گيا الله فرد الله منا بالله بالله بنا بالله منا بالله بالله بالله بالله بالله بالله بنا بالله منا بالله بنا بالله منا بالله بالله بنا بالله منا بالله بالله

ای بک قسک کھٹے۔ کسٹ مضارع واحدمذکرحاصر، سُسکوال رباب فیتے ہمصدر۔ ھُفُ ضمیم معول جھ مشکول جھٹے ہمسدر۔ ھُفُ ضمیم معول جھ مذکر خاسب ۔ توان سے ماککتا ہے ۔ ان میم معول جھڑا: اجرت ،معاوص در تبیغ احکام اللی کے لئے

خُولُ مُرِقِنُ مَّنْ خُرَمِهِ مُنْقَلُونَ وَ فَ عَاطِفَهُ سِبِيّةٍ مَخُورَهِ المم مصدر مجود، ناوان ـ اَلْخُورُ مُفت كا ناوان يا مُبرمان، وه ما لى نقصان جهسى قسم كى خيانت يا حُرُم كا ارْتُكاب كُرّ بغيرانسان كوات نادرك :

مُتُقَلُونَ : إِنْقَالَ لِإِنْعَاكِي مصدرت الممفعول جع مذكرة

كم مدي سبب وه تاوان كي بوجه كيني فيل جالب بي منز الاحظر بود ٢٠٠٠٠٠

۲۷: ۲۸ = اَمْ عِنْدَ هُمُ الْعَنْبُ الْمُرْسِ الْمُرْسِ الْمُرْسِ عَطَف ما - كيا - واستفهام ك لئ آتا ہے الفیب سے يهال مراد لوح محفوظ يا امور غيبيد ہيں ۔

مطلب بیر که ۱

کیاان کے باکس لوج محفوظ یا امور غیبیہ کاعلم ہے۔

فَهُ مُونَدُ: ن عاطفهه - سَکُتَبُونَ: مضارع جُع مُذکر غاسب کِتَابَبُرُد باب نوم مصدر ده کصته بی - سَکَتُبُونَ ای بنقلون منه و سجکمون ، اورو ه اس سے نقل کرتے ہیں۔ اور فیصلہ کرتے ہیں -

حبسله استفہامیہ انکاریہ ہے بعنی ان کے پاس الساکوئی درادیہ نہیں ہے۔

۲۸: ۲۸ = فَا صُبِ لِحَكْمِد دَرِّبِكَ - لِين لِ عمد رصلى الله المدى أب ان مشركين كى اندارسانى بِ صبركري \_ الله تعالى نے ان كوا بھى دھيل دے رھى ہے - ان كے لئے اس تعليف دہى كے بدى دكريد دصيل كے بدان كى متدرہو كى ہے اس كے لئے عبدى دكريد دصيل كے بدان كى مزود كرفت ہوگى - اران كو لينے كئے كى مزا بورى بورى ملے كى - آب اس فيصل خدادندى برصبر مردد كريد ادران كو لينے كئے كى مزا بورى بورى ملے كى - آب اس فيصل خدادندى برصبر كريد ادران تا كو كينے كے كارن الله الله كارى ادران تا كاركريں -

وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ وادِعا طفه لا تَكُنْ فعل بنى واصرمذكرها عزكونُ وباب نعر مصدر سعد تومت بود آب من بودي - ك تثبيه صاحبِ الْحُوْتِ مضاف مضاف اليه - محيلي والا - مراد محضرت يونس عليه السلام بي -

مطلب بیرکہ آپِ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ٹنگ دلی اور عجلت لپندی کا اظہار مت کردھ ۔ عسلامہ پانی پتی رج ابنی تفسیر منظیری میں اس آتین کی تغییر میں یوں رقبطراز ہیں! وَ لاَ تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ \_ مُنگ دلی اور عجلت لبندی میں جضرت ، یونس کی طرح مذہوجا وسے ۔

معنرت ابن مسعود کے مطابق مفرت پونسٹی مھیلی کے بیٹ میں بھالیس رات سہے بھر بچھ یوں کی نسبیع کی اُواز کسن کر اندھیروں کے اندر ہی بکار اعظے مہ لاّ الِلٰهَ اِللّٰهَ اَنْتَ سُبِعًا نَكَ اِلْیٰ کُنْتُ مِنَ الظّلِیمائِنَ :

ر انگلی اتبت میں اسی ندار کا بیان ہے

۔ اِذُ نَا دَیٰ وَهُوَ مَکُنُظُوْمُ اِسْ السُحُونَةِ اَ بِمَ علامت وقعن ہے یہ علامت وقد اِسْ وقد اِسْ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

( ملاحظهو ۲۱:۸۸)

وَ هُو مَكُفُلُو هُ حَلِم ماليه ب ضمير نادى سے هُو كَيْ صَمير كا مرجع حفرت يونس عليسلام بيں۔ مَكُفُو هُ اسم مفول وا مدمذكر كُفُط هُ رباب صهب مصدر سے ، عم آگيں ، عم كى وج سے دم گھٹا ہوا۔ كاخ لحد عم كو بي جانے والا عصدكو روك لينے والا۔

ادر جگہ قرآن مجیدیں ہے و ان کا ظِمِیْنَ الْغَیْظَ (۱۳۲۰۳) اور عفہ کوروکنے والے ہیں۔ کظ مدکے اصل معنی ہیں سالنسس کارک جانا۔ برتن کا تعرِجانا۔ حبب النسان رنج وعم سے بھر جا

تواكس كومجى كاظم كيتين-

مجرنے کے معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے۔

وَ أَنْذِرْهُ مُ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِالْقُلُوبُ لِلَّا كَالْحَنَاجِدِ كَا ظِمِيْنَ ١٨:١١)

اوران كو قريب آنے والے دن سے ڈراؤ حب كدل غم سے مجركر گلوں تك آيسے موں كے:

حضرت یونس علیالسلام کن کن عنوں سے اور صدموں میں گھٹ رہے تھے، مولانا عبد عبد دریاآبا دی رح این تفسیرا جدی میں یون فرماتے ہیں ،

اند اکی ریخ قوم کے ایمان نرلائے کا ۔

۲ مه وقت برعذاب موعود سے مل مانے کا

۳ به بلاا ذنِ صریح لینے مقام سے حلی میٹر نے کا۔

سرم سنكم ماسى سي محبوسس موجان كا-

٨٠: ٧٨ في كو لاَ - امتناعيه بي معنى أكرنه بوتا - كوشرطيه اور لاَ نافيه سے مركب بي منيز

ہو ۱۶: ۱۱۰- و ۱۲-۱۱ -كؤكذاك تكادك فغمر عكمتعلق صاحب تفسير ظهرى وقط رازي،

كَىٰ لَا المِتناعيه بِ اورتك ارك ماضى كاصِيغه أَ دُيِّكَ كابهم مَعنى بِ نِعْمَدُ إِس كافاعلَ اور نعمة اگرچ مُونث سِيِّهُ - اورتك الك مذكرب مكرفعل ادر فاعل مِن كا ضيركي وجرسے

فصل ہو گیا ہے اسس لئے اس فعل کومذکر لایا گیا ہے ، یا تکا ارک فعل مضارع منصوب اصل میں مَتَکَ اَدَكَ عقام تعاعل كى تاء كو

مذب كرديا كيا- اسس دقت حال ماضى كى مكانت بهو كئى اور ان كى دجرسے مضارع بمبنى مصددہوحائے گا۔

اول صورت میں ترجمہ ہوگا نہ

اگرنه بہنچ گئی ہوتی اسس کو رہب کی طرف سے نعمت ۔

اور دومسری صورت میں ترجبہ یوں ہو گا،۔

اگرنه بوتا نعمتِ رب کابینینا۔

تَكَ ادَكَهُ - ثَلُهُ الْرَكَ ماصىٰ واحدمذكرغاسّب تَلهُ ادُكُ وَتَعَاعِلَ ، مصدرلِعِين اَ ذُدَكَ ) حس كے معنی رتكا اوك كے ، بانے اور الك دوسرے تك يہنے كے ہيں . كا صمير مفعول دا درمذكر غائب اس في اس كوبالياد وه اسس كرينج كيا - تلك ادك كالتعال

نیادہ ترفر یا درس اور نعمت کے بہتنے سے متعلق ہوتا ہے .

رفعه مراجع مبن رحمت:

جِ فَرَيِّتِهِ صفت رحمت بعلين أكرالله كل طرف سے اسس بر رحمت زبوتی اور تو فبق توبر نمتی ادرتوب تبول زيوماتي تو ... . . . . تفسيرطيري -

مبركؤلاً.... مِنْ تَرْبِهِ سَرَطب،

كَنْ مِنْ لَهُ وَالْمُ عَلِيهِ الْمُرْطِبِ فَيْ فَعَلَ مَاضَى مَجُولُ واحد مَذَكُرِ غَاسَبِ مَنْ ذُو بلبض، لَيْ مصدر نے بمنی تھینکنا۔ دہ ضرور تھینک دیاجاتا۔

العُكوامِ - عِلْيل ميدان عِب من نه كهاس بو ندورخت بو نه عمارتين - بموارميدان عب مي

محوتی اوسطے نرہو۔

و مركز المروم المرابي من اور اس حال من وه منروم اوتا رامين اس كى منرمت كى

مرا فَاجْتَلْ رَبُّهُ جب المعطوف ب ص كاعطف جابمقدره برب اى فتد اركته رفعند مین و با در ایس الله کاطرف سے اس کی رحت اس مک آبہنی اور اسے توفیقِ تو بہ نصيب بوئي اورد الوب مشرف بقبوليت بهولى بس اسسكيرورد كارف أسمنتف فرماكيا -

فَاجْتَبَام بين ف عاطفها ورتعقيب كاب الجنبلي ماضى واحديمذ كرغائب أجتباء را فتعال مصدرمعن حين ليناء انتخاب كرلينا - بسندكر كبينا - مح ضمير مفعول واحد مذكرغات جسكا

م جع یونس علیالسلام ہیں۔ رَبِّعَهٔ مِضاف مضاف الیہ اکس کا پروردگار۔

اکت این می مرد، نیک نوگ می ملین، صلائے سے اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکرہ سے اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکرہ سے اسکو نیک اورصالحین می ملین میں شامل کرلیا۔ مرادیر کہ بیوں میں شامل میں سوائس نے اس کو نیک اورصالحین می ملین میں شامل کرلیا۔ مرادیر کہ بیوں میں شامل کردیا۔ دخسازن

فایک کا د سورة ندای آیات مه تاه اورسورة صفّت ک آیات سه: به اتا به

کے مدنظرواقعہ بوں نتاہے م جب کشتی منجد صاریس کھنیں گئی تواکس وقت کے رواج کے مطابق ملاحوں نے قرعد اندازی می کرسس کی وص<u>ہ سے ک</u>نتی الیبی حالت میں دوچار ہو گئی ہے ، جب نین بارمتواتر قر*عہ حضر*ت

یونس ملیالسلام کے نام نکلا تو انہوں نے آپ کو دریا ہی بھینک دیا۔ ادر ایک بڑی مھیلی نے ان کونگل لیا اس دقت ان کی حالت یہ می کہ وہ اپنے سئے پر اپنے کو طامت کررہے تھے ( ،س ،۲۲) وتغبيرماهدى

اكسس وقت اگرآب لينے پرورد گارگ بيج ذكرتے توقيامت تك اس كے بيٹ ميں ربيتے ین ان کو محیلی کے بیٹ سے بھلنانصیب زہوتا ادروہ اسی کی غذا بنائیئے ماتے رہم: ۱۲۸ ۱۲۲۲) لیکن مضرت یونس جوصدموں اور عنوں سے تھرے بیچھے تھے توسمندرا درمجھلی کے بیلے کے اندھیوں سے اپنے پروردگارکو بچارا اور کہا:۔

لْاَ اِللَّهُ اللَّهُ آمَنْتَ مُسْجُعُنَكَ اِنِّي \* كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿٢٠٠١م

اور ۱۲:۸۸)

اگرالتّٰدتعالیٰ کا فضل دمست گیری نزکر تا اوران کی پیکار کومٹرف قبولتیت نریخت توان کو مِیٹیل میدان میں الیم حالت میں تھینک دیا جا تا کصبر نہ کرنے اور اپنی قوم کو مجوز کر بغیرا دن خدا عِلِي آف يرمورد مندمت بوت- ١٨١: ٢٩)

سكين الله كاطرف سعاس كى رجمت أن كك آن بيني اور توفيق توبدنفسيب بونى اورتوب مشرف بر قبولیت ہوئ اوراکس نے ان کومضمل اور مربض کی حالت میں میٹیل میدان میں دال دیا ادران يراكك بليدار درخت الكاديا ـ ريس: ١٣٥، ١٢٩١)

ان كولالية انعامات كے لئے ) منتخب كرايا۔ اورصاليين وكا ملين ميں مثامل كرايا۔ وجود ٥٠٠) اوران کوا مک الکه آبادی یا اسس سے بھی زیادہ کی طوت ریٹے بربناکر مجیج دیا (سمن بهری) ١٧، ٥٠ = وَإِنْ يَكَادُ النَّهِ مِنْ كُفُرُوا: وادُ عاطفَهُ إِنْ مُغَفِّ إِنَّ سِيمَعِنَى تحقیق - کیکاد مضامع وا مدمندکر خائب کودی رباب سمع معدر قریب ہے. کا دَیکادِ اگرحیا فعال تامتہ ہیں مسکین استعال میں ان کے بعد کوئی دومرا فعل ضرور ہوتا ہے جس کے واقع ہونے كَوْرِب كو كا دُس ظاہر كيا جاتا ہے۔ مثلاً كا دَانْ يُقَوْم . قريب مقاكروه كورا ہوجائ

ٱلَّـٰذِينُ كُفَرُكُ الله موصول مل كرفاعل فعل بيكا وكام لَيُوْلِقِنُ نَكَ لام تاكيدكاب، مِنْ لِقُونَ مضارع معروب إزُلاَقُ وإنعال معدر بمعنى تحبسلادينار گرادينار إذ لأق م بالبَصَو عنسب ناك نظرس كهوركرد مكيمنا. ذَكْقُ صَافِ مَكِيٰ زِينِ - ذَكُقَ مُ مجرد رباب نقر بهي إِذُلِاَقَ مُحِمِعَىٰ بِي آتا ہِ كَ ضَمِير مفعول واحدمذكرها ضرب كمنا ظه فيت كاب التوكن اي أفعرات .

آیت کاترجمہ ہو گا۔

یت قامرتبه جو قابه تخفیق کافرلوگ حب دانسی فرآن تکیم سنته بین تو غضبناک نظرون گفورکراک و <u>حکیمته</u> بین

رگوباآب تے قدم اکھاڑ دیں گئے ، ۱۹۸: ۱۵ = وکیفی گؤت إِ نَا لَهُ کَهُ جُنُونَ وَحَبِيمُ مَعْطُون ہے اس کا عطف جلہ سابقہ بہت وفی میں کا ضمیروا حد مذکر غائب رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ لام تاکید کا

ہے اور کہتے ہی تحقیق یہ تو دیوان ہے .

٥٢:٥٨ = وَمَا هُوَاكَ ذِكْ لِلْعَالَمِينَ : جَلِمُ الدِهِ مَالدِهِ مَا مُولِلًا فِي الْعَالَمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ مِلْمُعِلِمُ اللَّهِ مِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعُمِلِ اللَّهُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ اللّهِ اللَّهِ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِيلُ الْمُعِينَ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي اللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِل

ے سے صوب سیعت ہے ، مَا نافیہ هُو کا ننارہ قرآن مجید کی طرف ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مشار الیہ نبی کیم ملی اللہ علیہ کے دات والاصغات ہو۔ کیونکہ آپ ساسے جہان کے لئے بیغام ہرایت دینے ملی اللہ علیہ کے کہ دات والاصغاب ہو۔ کیونکہ آپ ساسے جہان کے لئے بیغام ہرایت دینے والمه اور ناصح بیں -

ے در اس میں اسم فاطر ہے کہ میں اور کھی آگر جب معدد ہے تین بطور مبالذ بعنی اسم فاطر ہے ہے اسم فاطر ہے میں وکھی آگر جب میں کا انسان ہے کہ ہے کہ انسان ہے کہ ہے کہ انسان ہے کہ ہ

141

## بِسُدِ اللهِ الرَّحْمُ تِ السَّرَحِيْمُ ط

## (۲۹) سُورُوالحاقَةِ مَالِبَ عَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالِمِي الْعَالَى الْعَالِمُ الْعَالَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَل

۱۹۹ ا = اَلْحَاقَدُ : حق مونے والی ، فابت ہونے والی ۔ تق باب ضب ، نص ، مصدر اسم فاعل کاصغہ واحد مؤنث یماں روز قیامت مراد ہے۔ قیامت کو الحاقت اسس لئے کتے ہیں کہ اس کا واقع ہونا ایک مسلم حقیقت اورائل صدافت ہے۔ مبت ا ہے : بیری کہ اس کا واقع ہونا ایک مسلم حقیقت اورائل صدافت ہے۔ مبت ا ہے : ۱۹۹ تا — منا الکحاق ہو، منا استغہامیہ ہے ۔ کیا ہے وہ ہوکر ہے والی ۔ اصل میں ما چی مقابہ سے ساکراوہ وکر اس مقابہ تقابہ جیساکراوہ وکر اور وکر استخبام الله کی فیاری قیامت کی ہونا کی اور غطمت شان کو ظاہر کرنے کے لئے ضمیری جگہ اسم ظاہر مواست میں استخبام الله الله کی است کی ہونا کی اور غطمت شان کو ظاہر کرنے کے لئے ضمیری جگہ اسم ظاہر مواست کی ہونا کی اور غطمت شان کو ظاہر کرنے کے لئے ضمیری جگہ اسم ظاہر مواست کی ہونا کی اور غطمت شان کو خطابہ کی ہونا ہے۔

19: ۳ = و کما کون ہے؟ او کہا کہ استفہام انکاری ہے ما ہمبنی مئن ہے کون ہے؟ او کہا کہ اکر کی ماضی کا صیغ واصر مذکر فائٹ ۔ دری مادہ ۔ فیڈ ری فعل مضارع لئے منمیر فعول دا مدمذ کر ماعز منا آ دول کئی ہے کون جرد ارکرے ۔ منا آ دُول کئی ۔ و منا میک رئی بی مجھے۔ را لمنجل، و منا میک رئیک بی مہیں سمجھے۔ را لمنجل،

کیائم کو معلوم ہے، کس جیزنے تم کو بتلایا۔ تم کو کیا معلوم ؟

سیمی بن سلام کہتے ہیں ا۔ میں سام

کہ قرات مجیدیں جہاں کہیں مگا آ دُرلگ ماصی کے صیغہ سے آیا ہے آفراس چیزے آئخت اُنظرت صلی الشرعلی کو مطلع کردیا گیا ہے اورجہاں کہیں مگا میں دِنیک مصارع کا صیغہ آیا ہے وہاں وہ بات ایہ سے معفی رکھی گئے ہے .

ما الْحَافَّدُ عَلَيْ بولناك به قيامت ، حبله استفها مير سع جوقيامت كى بولناكو ظامر كررا سه - ليني قيامت برى بولناك چيز بيد -

مرور مود بخد من من المام الما بِالْقَارِعَةِ : اقوام صالح اور بودني قيامت كي كنيك ور القارِعَدُ: كَمُنْكُصُلُادِينِهِ والى ساعت - بعن قيامت جوسرحيز كى بحورٌ تورُ، شكست وريخت ا انشاروبِالنَّدُى كى وجسے توكوں كے كانوں بر جو ف تكا مے كى : اُس جنگ مجى ضمير كى بجائے اسمِ ظامر كوأستعال كياكياب، مراسيام إدف نفظ لاياكياب جوكه ثرت بول مي ريا دنى كوظامر

کت برجلد ما بقد مجلوں کے ساتھ مل کر بتار ہے کہ قیامت کونہ ماننا اور اس کی کندیب کرنا لا وتبابی کا موجب ہے۔ القارع فی فرع رباب فتح مصدر سے اسم فاعل کا صیفہ سے واحد وا كم كالمناف والى وقارع الباب وروازه كفك منافدالا

79: ۵ -- فَا مَّا نَمُوْدُ فَا هُلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ: بِيمَلِهُ كَنَّا بَثْ بِمِعْون سِے. فَا مَّا بِس

فارسببتي سيداوراً مَّاسع مجل ك تَفْصِل كَ كَن سِن

اصل کلام ہوں تھا ہے مودادد عاد في تامت كى تكذيب كى اس لية تناه كرفينة كية - نمود توطاغيه كى وجرسے الماك

ہوتے (اور عاد کوسخت مطافری یا سخت شورائگیز ہوا سے ہلاک کردیا گیا۔ آیت ۲)

ا هلیکوا - ما من مجول جمع مذکر غاسب ا هلاک را فعال، مصدرسد وه بلاک کنے گئے بِالطَّاغِيةِ - سخت كرُّك سے - طاغية غير عمول جيز سے بالاتر - قناره نے يې فرمايا ہے اور

فررت يربوى كر مضرت جرائيل عليال الم ف الكيمين اتنى لبند مارى كرسب مركر

رہ کئے۔ بہ بھی کہا گیا ہے کہ آسمان کی طرف سے آئیں انسی چینے پیدا ہو تی تھی حس میں ہر توک مروك اور برزمنى چزكى آواز تقى حب سے سينوں كاندر دل ياره باره بوگئے -

اورلعض مفسرين في كهاست كهد

طاغِید، عَافِید کور مصدر سے طُغیان کا ہم معنی سے لین منود ابنے طنیا ( كنا بول مين حدس آس مره جانے كى وجرسے الك بوكتے - اس صورت ميں باء سببيركى بغیری تکذیب ی ، اونگنی کو قبل کیا- وغیرا- '

یر بھی کہا گیا ہے کہ طاغیتہ میں تا مبالغہ کی ہے بڑا سرسش، اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل قذاربن سالف ہے۔

419

میر بھی ایک قول ہے کہ نہ

طاغیت بی تا و تانیث بے اور) اس سے مرادوہ ما عت بیر میں نے اونیٹی کے قلیر اتفاق کیا اور قذار کواس نعل برامادہ کیا تقامی جماعت بوری قوم کی تباہی کا سبب بنی تقی ۔

ية تاديل بيني طاغية كومصدر كهنا بإجاعت مرادلينا يامرف قذار مرادلينا اور تاء كو

مبالعذکے لئے قرار دینا اُنیدہ ایّت سے مناسب نہیں ہے کیونکہ اُنیدہ آیت ہیں فرمایا سے ،۔ فَاقْ هِلْکُورُ بِر لِیْجِ کہ عا دکو طوفان ہوا سے ہلاک کیا گیا ربینی ذرایعۂ ہلاکت بیان فرمایا ہے مُبَّ ہلاکت بیان نہیں فرمایا۔ نہیں طاعنیۃ سے مراد بھی ذرایئہ ہلاکت یعنی ہو لناک چنے ہونی جا ہستے۔

وتفسيمظهري

(معير مهر المحرف) من اعاد الدين جهان ك عاد كا تعلق ب فأ ه ليكوا بو في مورد المحرف من المحرف الموقي المحرف المحروب المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحروب المحرف المحر

قاصی شو کانی فکھتے ہیں ہے

اليت كاترجم بهو كاب

مسے عاد توان کو نہایت تیزد تند اندھی کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا۔

19: ٤ = سَخَرَ هَا عَكَيْهِمْ: جميله تانفه صنحتوما صن دا مدمذكر غائب تشنخيُو لِتغيل مصدر بعن زبردسى كو خاص كام بين لگادينا ـ كسى كومقرد كرنا ـ ها ضمير فعول واحد متونث ناس مصدر بمعن زبردسى كو خاص كام بين الكارينا ـ كام جع و چم صوصوب ـ اسس نے يعنى الله حاسب ( طوفان – باد تندوتیز ) كو ان پرسلوا

کردیا ۔

مَسَنِعَ لَیَالِ وَ نَمْنِیَةَ آیکَامِ، سات رائیں اور اکھ دن ۔ یہ ہوا مُرھ کے روز صبح سے مشردع ہوئی اور ا گلے برھ کی شام کو تھی رتفیہ رحقانی ،

حُسْوُ مًا ، يه حَييمَ يَحْسِمُ كامصدر بهي بوسكتاب جس كمعنى بي ،-

المد برطس كاط دينان زخم كوسلسل داخ دينا

بد بو سے ریارہ مار میں اس وہا یہ اس میں اس دیا ہے۔ اور یہ رحُسُوْماً) کا سیمئر کی جمع بھی ہوسکتا ہے جیسے متنا ہوگ کی جمع شُرہو کہ سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر ہے کہ بعنی ا ہے۔ حرکسے کاملے دینے والے ر

۲: نگاتار ،مسلسل ، بییم-

عابداورقتادہ نے اسی معنی میں لیا ہے۔

مطلب به که به طوفان متواتر سات رات اور آمچه دن قوم عا دیرِم تطریها-اوران کی تباهی

فَ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَوْعَلى ـ ف عالهذِ، تَرَى مضارع واحدمدكرماض رُوُنيةً ردءی جرون ما دّه ) باب فتح ) مصدر به مال ما حنی مکایت سے - ( فعل مضارع کوکسی گذشتہ باًت کو بیان کرنے کئے ماضی کے بجائے اُستعال کرنا) تو تو دیکھتا، مخاطبِ عام ہے کوئی ہو۔ العقوم سے مراد توم عادر فیھا میں ضمیر ھا وا حدمؤنٹ غاسب کامرجع مندکورہ کیل دنہائے صَوْسِطے ، صَوْمِ عِ رِباب فتح ، مصدر سے ۔ صَوِ نْعِ رَاسم مفول کی جمع ہے۔ زمین بریجہ ہوئے۔ مصور عظم کی کامرین ۔ صرف على . یا توتوکی کا درمرامفول سے یا القوم ىنەمال بىع ـ

رِ اگرتوائے مناطب اسس وقت موجود ہوتا) تو تو دیکھتا قوم عاد کو ان د نوں میں رزمین

بر، گرے بڑے نہ کا فکھا کہ نکول خاوی ہے ۔ یہ حملہ بھی القوم سے حال ہے کی حرف ہیں ات کی حرف ہیں القوم سے حال ہے کی حرف ہیں ات حرف میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں اور میں ان میں اور میں ان میں اور میں ان میں اور اور میں اور می

نَخُلِ مُجوركا درخت-

مس جورہ درست۔ خادِیّة افتادہ۔ گری ہوئی۔ کموکھلی۔ بھی ای بابسمع رخ وی حروف سادہ علمہ یامکان کا خالی ہونا۔ اور باب ضرب سے بھی بمدی فالی ہوناہے ای خوکی کبطند مین الطّعام اسس کا بیدئے طعام سے خالی ہوگیا۔ اسم فاعل کا صغیدا حدمذکر ہے یہ نَحْیِل کی صفت

مکویا وہ کھوکھ کی کھور کے مڈھ دخریں ہیں۔

99: ۸ = فَهَالُ تَوَىٰ لَهُ مُ مَّتِنْ ؟ بَاقِيَةٍ - استغبام انكادى ہے مناطب كوا قراربرا مَا دہ كيا جارہاً يعىٰ كوئى بھى باقى نہيں ۔ بَاقِيَةٍ صفت ہے موصوف مقدرہ كى اى صن ففس باقية ـ كيا توان ميں سے كوئى جان باقى دكيمتا ہے ۽ كيا تہيں ان كاكوئى فرد نمطراً تاہيں۔

٩٢: ٩ = وَ جَاءَ فِنْ عَوْثُ وَ الْمُعُوِّ تَفِلْتُ بِالْخَاطِئَةِ وَاوَ عَا لَفَتِ بِالخَاطِئُ الْمُعَاتِدِ وَاوَ عَا لَفَتِ بِالخَاطِئُ بِالْخَاطِئُ اللهِ الْخَاطِئُ اللهِ الْخَاطِئُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

امە فۆرىخۇن-

مد مَنْ قَبُلَهُ

سه وَ الْمُؤْتُفِلَاتُ فاعل بِي فعل جَآءَ بب ك.

جَاء رباب مرب ، نعل لازم ہے۔ ب کے صلہ کے ساتھ فعل متعدی ہوجاتا ہے جَاء کہ معن وہ آیا۔ اور جَاء کو میں در بھی ہے کہ اور کہا کہ کا معدر بھی ہے اور اسم فاعل کا صبغہ واحد مؤنث مجی ۔ اور اسم فاعل کا صبغہ واحد مؤنث مجی ۔

کی کی آئی با اُنجا طِئی اُس نے گاہ کیا۔ ہی موصولہ ہے۔ اور ڈَبُلکہ مضاف مضافلیہ مل کرمٹن کاصلہ۔ اور جاکس سے پہلے گزر جکے۔ یعنی فرعون سے پہلے .

الْمُتُو نَیْفَکُ اِسم فاعل جَعْ مُوَسَتْ الموتَفَکَدُ واحدُ. اِمُتَفَاكُ رافتعال مِصهُ راف ك ما دُه ، التي بوني منقلب، مراد حضرت لوط كي توم كى لبتياں جو بجرهُ مردار كے سامل بر آباد تقیں راور جن كی تخنت گاه یاست بڑائشہ سدوم تھا۔

حضرت لوط على السلام كا حكم نه ماضف او د طلم ولواطت سع بازند آن كى وجرسالترف ان كى زمين كا تخت السط ديا اور ادبرسك كنكريط عجرول كى بارس ك :

اتيت كا ترجمه بهوگاب

اور فرعون اور جولوگ اس سے بہلے تھے اور وہ جوالی ہوئی لبتیوں میں لہتے تھے (سبنے) گنا و کاارتکاب کیا۔

۱۹: ۱۹ = فعَصَوْا - فَ عاطله السجار كاعطف جَاءً برعطف تفسيري سي (كيونكه يرجله
 كَامَ مِالْخَاطِئة كَ نفعيل بيان كرتاب )

مُ حَصَوُّا مَا صَى جَمْعَ مَذَكَرِ غَاسَبُ مَعُصِيَةٌ وعِصْيانُ لِبَابِ صَهِ رعصَى ما دّه ) معددسے بعنی نا فرمانی کرنا۔ عَصَوُار اصل میں عَصَیُوۤا عَا۔ یا مِحَک ماقبل اس کامفتُوح اكس لئة ياءكوالفت سع بدلاگيا - اجتماع ساكنين سے العث گرگيا . عَصُوَّ اره گيا .

كسول كتبه عمفعول سے عصوا كا۔

كبس انبوں نے لينے رہے رسولوں كى نافرانى كى رابعن ہر قوم نے لينے رب سے رسول كى نا فرانی کی ۔ ای فَعَطی کل اسة دسولهد دروح العانی )

فَاخِذَهُ مُ مُلَكُّذَةً وَالِيرَةً أَ اى فاخذهمالله كسبيب ربيسب

التُدنے ان کو کھ لیا۔

أُخُلَّا فَيُّ مفعول مطلق موصوف،

رًا بِينة صفت ومُبُور باب نصرع مصدر معنى طرصنا - اورزائد بونا- سے اسم فاعل كا میغہ دا مرمؤنٹ ہے۔

ترتمه ہوگا نہ

برس سبب الله نع إن كو منهايت سختى اورت تت سے ساتھ ميكا ا۔

في الجُارِيةِ اى فى سفينة نوح عليدالسلام: كما بمبى حبب - كلغى ماضى ما حدمذكر غائب كُفياً ثُنِ باب نفروسم بمعدد وہ حد سے نگل گیا۔ رحب نگاہ اپنی صد سے گذرجاتی ہے تو بہکے لگتی ہے اور حب یانی ابن حدسے متجاوز ہوتا ہے تو طفیانی آجاتی ہے ، یہاں مراد سے بحبب بانی ہر حبزسے او عجا ہو گیا تھا۔ الجادبة يمشتى-

ر بسہ ارائد حب بانی صدسے گذر گیا تھا توہم نے تم کو مشتی میں سوار کر لیا تھا۔

ين سوار كيا توگو يا تمهن كتنتي مين سوار كيا .

فرارن كماسك مميرالجارية رالسفينة كعي الحسيد.

ماحب السرالتفاسيراتجي يمى تولسيد- للمقدين.

وقولهٔ لنجعلها لکمتن کوگا: ای لنجعل السفین تذکی کا لکمو موعظ وعبو تا تنکی کا لکمو موعظ وعبو تا تنکی کوتا، یا در ان انصیت، یا در نے کے قابل جیز، عبرت، موظلت، بروزن تفعیل کا مفعول تانی ہے ۔ تفعیل کا مصدر ہے ۔ اور فعل نجعل کا مفعول تانی ہے ۔

ترحمه ہو گا :۔

تاكريم اس كورىين اس واقدكور متهاسه سنة ياد كار بناديه .

وَ تَعِيَهَا ؛ واؤما طفر، تَعِیَ مضامع کا صفه واحد تونث خائب. وَعُی باب صب مصدر کا ضمیر مفدر کا مند کا مربع و ای سے جو منجعلها میں ها کا سے حس کی اوبر کب موئی سے واور تاکہ اس کو وہ یا دیکھے۔

ا و الرود من و ارده بارسے۔ اکوک قاعِیدگر ، موصوف وصعنت ، اکوک کان مجازا اسس تخص کومی کہتے ہیں جوکان لگاکر سنے۔ اورسن کر مانے ۔ واعید کام فاعل ، واحد مؤنث ۔ وغی باب ضہب مصدر یاد سکنے والے۔ اُوک کا اِعِیدگر یا در کھنے والے کان ۔ وِعاد مرزن کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کھر جاتی سے یا رکھی جاتی ہے۔

ترتمبر ہو گاہ۔

اور تاكريا در كف و الع اس كويا در كهيس ـ (سمجيس اور عوركري) عسلامه يا ني تي رحمهُ الله تعلق ابي .

کان کننے اور یا در کھنے کا ذرائیہ ہے اس سے یا دداشت کا فاعل کان کو قرار دیا ۔ ورنہ حقیقت پس یا در کھنے والا دل یا نفنسس سے یا کان سے مراد کانوں والے زیعی اصحاب اکوئن مساف راصحامب کو صندت کر سے مصناف الیہ (کان) کو اس کے قائم مقام کردیا ۔

راول مجاز في الاست دسي إور دور إ مجاز تغوى يا مجاز في الحرت ب

۱۳:۱۹ = فَإِذَا لُفِخَ فِي الصَّوْدِ لَفَخَةً وَّاحِلُ كُلُّ فَ عَا لَمَذِ، ا قِيا َ طَفْ رَان ہے ہمھِر حب ۔ نفیخ رہاب نص مصدر یمبنی مجوبکنا۔ بھونک مارنا ۽ لَفَیْخَ وَاب نص مصدر یمبنی مجوبکنا۔ بھونک مارنا ۽ لَفَیْخَ وَفِصلِی وَمَعْنِی مَن بِحَوبکنا کَ مَرْمَت ہُو ۔ لَفَیْخَ اکی بارمجوبک مارنا۔ العصور ترمیکہا یسٹیک، نناخ ۔ وہ چیز کرحب کو حضرت اسرافیل علیال الم مناق کو مالینا و ملائے کے لئے بھونکیں گے۔ لَفَخَةً قَاحِلَ کُلُّ مَفُول ما لم سیم فاعلہ ۔ مجرحب صور میں ایک بار مجونک ماردی جائے گی ۔ ترجہ ہوگا ، ہمچرحب صور میں ایک بار مجونک ماردی جائے گی ۔

فَأُولُ كُلُ أَبُ آیات ۲۰:۵۱:۳۱:۵۱،۱۰،۹۹،۱۸ نُونَحَ سے مراد نور دوم ہے آیت ۳۹: ۸۶: وَنُفِحَ فِي الصَّوْدِ فَصَعِی مَنْ فِي المسَّلُوتِ وَمَنْ فِي الدُّرْضِ مِن نَفِرُ اول مرادہے اور ای ایت میں نَعَدُ نَفِحَ فِیْدِ النَّوٰی مِی نَفِرَ دوم مرادی آیت زیرمطالعہ ۲۹،۳۱ میں نفر اول مُرادہے آئیت ۲۲:۱۰۱ مخلف فیہ ہے۔

حضرت ابن مسعودرم نے فرمایا کہ نغز دوم مرادبے۔

سعید بن جریج کی روا بیت میں صفرت ابن عباس رخ کے نزد کیا نفخ اقل مرادیت اور عطار کی روایت بین میں صفرت ابن عباس رخ کے نزد کیا نفخ اور اس کا عطف القرآن )

18: ۱۲ = و حُیملَتِ الْاَ رُحِقُ وَالْحِبَالُ عِمبلہ معطوف ہے اور اس کا عطف نفخ برسے حکملَتُ ما منی واحد مؤنث غائب حکمل کر باب حزب ) مصدر سامخانا۔ و و اسطانی گئی (وہ اسطانی مبائے گی) بینی زمین اور بہاروں کو ان کی حکمہ سے اسطاییا جائے گا:

کیکتاً؛ ماصی مجبول تنیه مؤنث فاسب دکی رباب صب مصدر سے بمعی ربزه ریزه کرنا و گئتاً؛ ماصی مجبول تنیه مؤنث فاسب دکی رباب صب مصدر سے بمبی را وربونکه زم زین محصا کربرابر کرنا و کو جمع بی داور بونکه زم زین میوار ادر رزه بهوتی سب اسی سن اسی سناسبسے اس کی مصدر کے معنی مقر بہوتے

تمام زمین کو داحد لایا گیاہے اور تمام پہاڑوں کو داحد ایا گیاہے۔ لہٰدا زمین اور بہاڑوں کے لئے تنتیبہ کا صیفہ استفال ہواہے۔ جیساکہ اور جگہ آسمانوں اور زمین کو علیوہ علیوہ واحد لا کر دونوں کے لئے تنتیبہ کا صیفہ استفال کیا گیا ہے۔ ملاحظ ہوائیت (۲۱: ۳۰) اُن المستمال کیا گیا ہے۔ ملاحظ ہوائیت (۲۱: ۳۰) اُن المستمال کیا گیا ہے۔ ملاحظ ہوائیت واز برم نے ان دونوں کو منتا کو فقا فنف تفتیف کہ اسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو مجدا صُرا کردیا۔

رَيْرَيَّ مُفعول مطلق موصوف وَاحِدَة قَ صفت ،اسم فاعل داهدرونت - ايب بيام ، كَدِّكَةً مفعول مطلق موصوف وَاحِدَة قَ صفت ،اسم فاعل داهدرونت - ايب بيام ، ینی زین اور سیاروں کو مکیارگ اعظاکر کوٹ کر ریزه ریزه کر دیاجائے گا:

19: 10 = فَيَنُ مَسِّنِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَدُ. فَ تَعْقِبُ كَابِ يَوْمَنُهُ ظُونَ وَقَعَتُ كَا لَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و کُفکت برہے یکو مُنظِن ظرف ہے وا ھیکہ جو کا۔ را نُسْفَیْت ما صَیٰ کا صیغہ واحد مونث نائب انشقاق رانفعال، مصدر سے جس کا حیٰ نتی بوجانا۔ مجے جانا۔ اور راسس روز ، آسمان محیط حاسے گا۔

ُ فَيِهِي كِنْهِ مَدُنِينَ قَرَّا هِيَةٍ. بيس وه ديعني إسمان) اسس روز بالحل بودا هوگا-سرن سري مراز ايم سراي مراجع المراجع ا

99: 11 = وَالْمَلَكُ عَلَىٰ ارْجَائِهَا - جَلِمعطون بِها ساس كاعطف مبدسابقة فَيُوْمَئِنا وَقَعَتَ الْوَاتِعَةُ بِرِبِهِ - الْمَلَكُ سے مراد فرنتوں كى جنس بے كوئى فاص فرنت مراد نہيں ارْجَائِها مساف مناف مناف الله ا دُبِّكُا دَبِها كَى جَعِب يين كنا ہے - هَا صَيروا مرمؤنث فائبًا مرجع المتحاء ہے اور فرنتے اس كے كنا دوں پر ہوں گے -

صاحب منیاداً تقرآن اس اتت کی تفییر نی کھتے ہیں ۔

وہ فرضتے جوآج لینے قیام ، رکوع ، سیود ، سے آسمان کے جہے جیئے کومزین کئے ہوتے ہیں حب آسمان کا نظام درہم برہم ہوجائے گا تو وہ صفیں باندھ کر کناروں برکھرے ہوجائی گے . وکی خوشی کے فوقی کے مکونی تمینی کے . وکی کھوٹ جی ساتھ کر کی جائے گا خوشی کرتی کے مکونی کا عطف بھی ساتھ جدی طرح فیوسٹ وقعت الواقعة برہے .

فَوْ قَهُ مَدَ مَنَافَ مِنَافَ اليه ال كَاوبِ فَوُقَهُ مُدَاله فَقَ الملكة الذي معلى الارجاء اوفق الملكة الذي معلى الارجاء اوفق المثلكة الذي معلى الارجاء اوفق المثلكة المان أسمان برقيم ملا كم كاوب يا لين اوبرالله كعراض كواعظ تربوت بول كم - في مادبر يا لين الم عدد الملك ميال أسم فرنة مرادين -

رایت کا) مطلب به مہیں کہ اللہ تعالی عرب برتشریف فرماہوگا۔ اور فرسے عرب کا علائے ہوئے ہوں کے بحور کے اللہ تعالی اس سے منز واور پاک ہیں کہ وہس مکان میں ساسکیں ۔ عرب کی نسبت اللہ تعالی طوت اس لئے ہے کہ اس نبیت سے عرب کی شان بمندہو۔ نیزیہ مقام اللہ تعالی کی خصوی تجلیات کی جلو ہ گا ہ ہے ۔ کا تنات علوی وسفلی میں جس قسم سے تصرفات ہوہے ہیں جن تدہ بوں کا ظہور ہور ما ہے ان سب کا مرکز یہ مقام ہے جسے عرب میں کہا جا تا ہے جس طرح با دنتا ہے: تعن بر بیٹے کر اپنے فرائی جما نبانی ابھام دیتا ہے اس طرح عالم و جود میں جو بجے ہور ما ہے اس کا منع اور معدر بیم مقام ہے اس کے اسے عرش لین تخت اللی سما کیا ہا ہے در فیارالقران)
منع اور معدر بیم مقام ہے اس سے اسے عرش لین تخت اللی سما کیا ہے در فیارالقران)
بنات القران میں منجل دیگر توضیات کے یہ می تحریر ہے ،۔

رفات العرائ العرائ المستبقى المتوفى من من محتب الاسمار والصفات بن المسته بن بد امام ابو کمراحد بن العبی بن که عرف المتوفی من کامت الاسمار والصفات بن المسته بهن بد مفرین کے اقوال یہی بین که عرف سے مرا دیخت ہی ہے اور یہ ایک جسم مجسم ہے حس کو اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمایا ہے اور فرائشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسٹاتے رکھیں اور اس کی تعظیم طواف کے ذریعے عبا دت کو بجالائی حس طرح کہ زمین میں اس نے ایک کھر پیدا فرمایا اور بنی ادم کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں ۔ اور نمازمیں اس کی طرف منہ کیا کریے ۔ و لفات القرائ جسم لفظ عرف منہ کیا کریں ۔ اور نمازمیں اس کی طرف منہ کیا کریے ۔ و لفات القرائ جسم

۱۹: ۱۹ = بَوْ مَثِنْ ، يَوْمَ العم ظرف منعوب ، مضاف إذْ مضاف اليه ، الى دن ،
 الى روز ، کیلیے وا قعات کے دن ۔

کے در سے در معال میں است در است کے میں العمر کا در است کے میں العمر کا در است کے میں العمر کا در است کے میں سانے ہونا۔ ظاہر والت کار کرنا۔ میں ہین کئے جاؤگے ۔ میں میں کے جاؤگے ۔ میں سانے جاؤگے ۔

۔ بر در در ایم نفی تعب سے بعد ہوگ - خطاب تمام آدمیوں سے سے بینی اے انسانو! اس حسابے لئے انشانو! اس حسابے لئے انتدانعا لی کے سلمنے تہیں جانا ہوگا۔)

مترجبین نے حسب دیل اس کے ترجے مئے ہیں۔ اند تم یں سے کسی کا دازنہ حجب سکیگا۔ وترجمہ تم سے کوئی شخص مخفی نہ رہ سکیگا نہ کوئی با

مخفی سے گی- رتفسیر، ۔ تفسیر حقانی ،

۲ ند متباری کوئی پوکشیره حرکت کمی حجبی در ه سکے گی۔ الفی منظم سیسی

رم ، منهارا کوئی راز مجی تھیا ندرہ جائے گا۔ وتفہیل تقرآن میارالقرآن )

م، ای لا تخفی منکم سویرت من السوائراکتی تخفونها رکوئی جید جے تم جبات رکھتے تھے وہ بھی پوئٹ بیدہ نہیں رہیگا۔) البرالتفاسیر۔

ه به وقیل معنالا لا پیخفی منکم یوم العیامت ما ان مخفیا فی الدینا ـ رانازن اس کا معنی یه به کریوبات دینایس تم بر مخفی متی قیامت کروز ده بھی مغفی نرم میگی ـ

فاعر و فایک می درسول اشر می الشرطانید م نے فرایا که ۱

19:49- فَا مَنَ الْمُوتِي كِنْبُهُ بِهِيكِيْنِهِ فَتَرْتِيبِ كَالِيهِ مَعْنَى هِمِ الْمَاحِن شَرِطَ تَفْسِلَيُ معنى مكين الياسور مَنْ مفعول المهيم فأعلاء الُوقِي ماضى مجول واحد مذكر غاسب كِنْبَهُ مَفَا اليه ل كرمفعول الُوتِي كا- بْ تعديد كا- يَعِلَيْنِ مضاف مضاف اليه وايال باحد- بس جو ديا جائے گا يا ديا گيا ، ابنا اعمان امه والي با تحديل - عبد مشرطيه سے :

ب فیقو گ و ن جرائیر سے مجد میزائیر سے بی دو کہیگا۔ سرور فیقو کی میں جرائیر سے مجد میزائیر سے بی دو کہیگا۔

حَكَوُ مُ افْرَمُوُ اكِنْدِيتِ ﴿ يه نعل نَقُولُ كَا مَعْ ولهِ بِسِهِ . حَمَا ﴿ عَرِي مِن بَينِ طِرح آتا ہے ۔

اس اسم فعل، نینی اسم بعنی فعل امر، ہے - ہو - اس وقت الف کوم مدودہ طِرِصنا ہی جا زَہد اور دونوں سکوں میں اس کے بدکھی گئے خطاب تنام حالات میں اکا کرنے ۔ حاکی کے خطاب تنام حالات میں اکا کرنے ۔ حاکمت کے حال کا کرنے ۔ حاکمت کے ا

محمی بنیں آتا اگر مدودہ کے بعد کے خطاب نہ ہو تو ہمزہ کے اعراب کو تذکیر، تائیں افراد انتینہ، جمع ، مخلف احوال کوظامر کرنے کے لئے بولتے ہیں۔

مَنْلاً وَاحد مذكر مِن هَامُ وَلَحد مِنَوَنْ مِن هَاءِ و تَنْيَدُ مذكر ومُوسَنْ مِن هَا فَي كَالِم عَلَا وَكُوكا مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

**هَادُهُ مِر**اثِيرُهُ وَالْكِنْبِيمُهُ: لوميرا عمالنامه طِبِصورُ

٣٠٠ هَا تَنْيَهُ كَ لِيَ مِإرطر مستعل ب

را اسم استارہ قریب برآئی ہے جیسے کہ ھذکا۔ ھلکان ما تی ما تان ملک لآمِ اس استارہ ہو جیسے کا انسیم اُولاَمِ استارہ ہو جیسے کا انسیم اُولاَمِ

رآنت مم ضمر رنوع مبتدار اور أولاء خرم

رجی نداری صورت میں آگئ کی لغت ہوتی ہے جیسے یا آ یکھا التَّوجُلُ ۔ آئیھا السَّاحِرُ رحی نداری صورت میں آگئ کی لغت ہوتی ہے جیسے یا آئیھا التَّوجُلُ ۔ آئیھا السَّاحِرُ رحی اگرون قسم من کردیا گیا ہو اور اللّٰہ کی قسم کھانا ہو تو لفظ اکلُ ہُ مَا کو نے آتے ہیں اور اللّٰہ کے ہما وکھ ہی یا مذف کر نے ہیں۔ جیسے ھا اکلُ ۔ ھا للّٰهُ افْرَدُولُ اللّٰهُ اللّٰهِ مندکر ما فر قول اللّٰه قود الله مصدر تم ہوچوں تم ہوچو لیا کرو کا بیار میں اعلانا میں مضاف الیہ ۔ میری کتاب ، میرااعلانامہ ، تھ ، ھا اسکت ہو عمومًا حالیت وقف میں ماقبل کی حرکت کے اظہار کے لئے آتی ہے ۔ کِنتُبِیدُ اسم ساکتہ ہو عمومًا حالیت وقف میں ماقبل کی حرکت کے اظہار کے لئے آتی ہے ۔ کِنتُبیدُ اسم

مفعول ہے اِفْرُو فوا کا۔ ۲: ۲۹ = ظَنَنْ مُ ماضی واحد مثلم ظَنَّ واب نفر مصدر میں نے بقین کیا۔ یس نے

= مُلاَق م مُلاَقًا اللهُ المفاعلة) مصدر سيء اسم فاعل كاصيغه واحد مذكر ب

وقف كى سب ملاحظهو كِلْتِينَد، آيت 19: 19- متذكرة العدر- مدكرة إلى عبار المنظمة المناه المناه

معلی میں ہیں؟ ہے سب و رہ میں ہیں؟ ماں مراو طراح بینے والا۔ 19: انا سے فکو فی عِیْشَدِ لَا ضِیَتِ ۔ تَ تعقیب کا یا ترتیب کا ہے۔ هُوسے مراد وہ شخص سے جسے اس کے دائی ہانھ میں اعمال نامہ لادیا گیا ہو۔

عِيْشَةٍ زندگانى - گزران ، عاشَى يَعْيَشْ و باب ض ) كامصدر الماسى

معنی جینے کے ہیں۔ موصوف سے .

تَكَا خِيرَة ، رِضَّى - رُحضَّى دبابسع ، مصدر سے اسم فاعل كا صغدوا مرسَّف ہے ، كي خِيرَة ، مِن عِن آقى ، خوسش ، صفت ، هُو سبتدار فِي عِن شِيرَ آل خِيرَة اس كَ خر، ترمر ، ۔ ترمر ، ۔

بس وه فنف بسنديد ه زندگى لىبركمەك كا ؛

۲۲:۲۹ = فِی جَنَدِ عَالِيَةِ: يرمبترار کی خرے بعد دوسری خرب، مبندم تبه باغون می عالیکةِ عُلایکةِ عَالِیکةِ عَالیکةِ عَالیکةِ عُلایکةِ عُلایکةِ عُلایکةِ عُلایکةِ عُلایک مصدر سے اسم فاعل کا صیغه واحد مؤنث ہے ۔

٢٣:٦٩ = فَكُو فَهَا دَا نِيكَةً ، فَكُونُ بَمَ بِهِ فَطُونُ مَعَ بِهِ فَطُونُ كَى ، فَكُونُ مضاف هَا ضيرواً م مُونث مضاف اليه ، فَكُلُفُ مصدر - دباب طرب ببعن مجل توڑنا درخت سے ، قطف وق كرسے ، وہ مجل جو درخت سے توڑے جائيں لين خودگرے ہوئے نہوں ما خواہ توڑ لئے گئے ہوں يا تورل نرگئے ہوں گر توڑے جانے كے قابل ہوں }

آیت ہیں وہ تھیل مراد ہیں حواہل جنت بیٹھے کھڑے توٹر سکیں گئے ، ھا ضمیر واحد مؤنث غامت حنبۃ کے لئے ہے فکھی فکھا سے مراد فکھی وٹ اُنھارِ ھَاہے

ین ان باغوں کے تعبل ہیں ۔ دکا بنیاتی کی دروی رہاب نصر معدر سے اسم فاعل کاصیغہ واحد متونث ہے

ترد مک ، جمکی ہوئی ۔ جھکنے وال ۔ نظمی ہوئی ۔ نظکنے والی ۔ ان باغوں کے مجبلے ہوئی ۔ نظمی ہوئی ۔ ان باغوں کے مجبل جھکے ہوں گئے ۔

۲۲:۲۹ = گُوُّا وَاشْرَبُوْا: ای قیل مهد کُوُاوَاشْرَبُوْادان سے کہا جائیگا کا دُوربُو۔ هُو کی ضمیر ارائیت ۲۱ متذکرة الصدرے اگرج واحدی ہے اور کُوُّا وَاسْرَبُوْا جمع کے صیفے ہیں۔ کین معنی کے کی طریعے ہوجمع ہے۔ اس لئے کُوُّا وَاسْرَبُوْا کُوْا کُوا اَسْرِبُوْا کُوا کُوا کہا صحیح اس صورت میں پیملے ہُوکی خبرہوگی :

ممكن سي كه جلبه مستالفهور

حَنینُتَا: حَنَاءَ رَباب نَتْ ونعر، صرب، مصدر سے صعفت بنبہ کا صیفہ : خوسش منوم باکیزہ - حکناء محدر معنی خوراک کا خوستگوار ہونا۔ حینینًا ضیر کُوُاسے مال ہے ۔ خوستگواری سے ساتھ لنجی کسی تکلیف کے کھاؤ بیؤ۔ مزے لے کے کھاؤ بیؤہ مال ہے ۔ خوشگواری کے ساتھ لنجی کسی تکلیف کے کھاؤ بیؤہ میں مفعول مطلق کی صفت ہے اور کلام یوں ہے گؤ اوَاننُ کَ بُوُا اَکُلُا وَنَشَرَا مَیّا اِی مفعول مطلق کی صفت ہے اور کلام یوں ہے گؤ اوَاننُ کَ بُوُا اَکُلاُ وَنَشَرَا مِیّا

منتناً-

مینا -بِمَا أَسْلَفُتُمُ نَ بِمِعِيْ مَقابِلِ مِن مِقابِلِ مِن مِقابِلِ مِن مَقابِلِ مِن مِقابِ وَلَى مَعَالَ اللَّهُ مَا أَسْلَفُتُمُ نَدُمُ لُونَ ﴿ ٣٢:١٦١) مَمْ لُولَ النِهِ نَكِ عَالَ مَثَلًا قَوْلُهُ لَعَالًى - أُ دُخُلُو اللَّحِنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْدُمُ لُونَ ﴿ ٣٢:١٦١) مَمْ لُولَ النَّهِ نَكِ عَالًى مَا لَا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُو

اس ب کو سبیت کے لئے اس لئے قرار تہیں دیا کہ جو جیز معاوضہ میں ملا کرتی ہے وہ کبھی سے میں میں کا کرتی ہے وہ کبھی میں بھی دیدی جاتی ہے لیکن صبب کا بدون سبب کے پایا جانا نا تمکن ہے (الاتھان حصہ اول جالیو نوع ، ۔ مکا موصولہ: اَسْکَفُتْمُ صلہ۔

ولى - ما وحور السعيم سد - أسلة المستعم سد - أسلة أكم بيج بيك م بيا كريكي - أسلة أكم بيا كريكي - أسلة أكم بيا كريكي السلف بي بيا الله أن بيا لوك السلف كا بح ) آباء واحباد - جوبيا كذر بيك السلف بيما المنكفة م بيا ومن راعال صالح كى جوتم بيل ريين دنيا مين كريك -

= اَلْاَ يَّامِ الْخَالِيَةِ - بوصوف وصفت، اَلْخَالِيَةِ: كُلُو وَباب نقر مصدر سے اسم فاعل كان صغدوا حد مؤث معنی گذینے والی ۔ گذشتہ ایا م ریب، دینا کے اندر - خالی وہ زمّانہ بائکا حسن كوكوئى تعرف عول - باقی ندر ہے كان رانہ ، وہ زمانہ حس ميں اہل زمانہ باقی ندر ہے ہوں - باقی ندر ہے كان رانہ وہ خالی كا معن ہوگيا ماض ،

الشرتعالى فرماياب،

قَلُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِيرِ النُّوسُلُ والروال الله على ال

ود: دم = فَا مَنَ أُوْتِي كِلْبُ لِشِمَالِم: مِثْمَالِم مناف مفاف اليه-اس كى بائي طف اس كى بائي طف اس كى بائي طف اس كى بائي الم

کے بایں ہاتھ ہیں۔ (میرس حظر ہو 99؛ 99 مندرہ احتمار)۔ فیقول ۔ میں ہے تعقیب کی ہے۔ جس پر وہ البنے اعمالِ بداوران کابُرا اعجام د مکھر)

ہے کا بہ ارحوت ندار منادی محذوف ربین اے قوم م کیت حرف منبہ بالفعل: اسم کو لیکنتی ہے ، یا رحوف ندار منادی محذوف ربین اے قوم م کیت حرف منبہ بالفعل: اسم کو نصب دیتا ہے اور فرکور فع ، تمنا کے لئے مستعل ہے ، کامش ! فِئ ، اسم ہے : لیکنیتی نی :

ماص سبھے . = لَمَدُ اُوْتَ : مضامع مجبول نفی تحبر بکم ، صیغہ واحد مشکلم ۔ اِنْتَاءُ (انعال) مصدر - اُوُتَ اصل میں اُدُ تِی تھا۔ لَمَدُ کے عمل سے تمی حذف ہو گئی ۔اور مضارع ماصی کے معنی میں تبدیل ہو گیا ۔ کِشْبِیْدُ: ته ساکتہ ۔ ( دمکیمو متذکرۃ الصدر ) سِحتًا بِی میراا عمال تامہ ۔ 'میری کتاب ا

ترحمه ہو گا ہے

اے قوم کاکنش محصمیراا عال نامہ نہی دیا جاتا۔

٢١: ٢٦ = وَلَـمْ أَ ذُرِ مَا حِسَابِيَهُ: أَسَ مَلِهُ كَاعِلَفَ مَلِسَابِقَرِبِ. كَمْ أَ دُرِمِنَادِنُ نفى حَبد بَكُمْ - أَ دُرِ اصل ميس أَ دُرِي عَمّا - لَـ هُ كَ آنے سے ى حذف بوگئى ـ

كَذَا دُرِ نَفَى حَدِيكُمُ مِنَارَعُ واحدِ مَكلِم كاصيفه، وِلاَ اليَة مُ رباب حزب مست عب كمعنى كسى ميزك معلق جانف ادرمعلوم كرف كي بي . وكف أ دُرِ اوريس جانتا اى نبوتا

ما حِسَابِيَهُ، مَا استفامير عِسَابِيَهُ بن لا ساكنت مياكراورات واين مند كور بهوا- مبديبًا ليدًا دُرِكام فعول ب اور مي معلوم بي نه بوتا كرمراكيا حساب بد.

٢٠: ٢٠ = لِكَيْتُهَا مِيار حسرت ندار منادى محذوف ليت حرف مشبه الفعل، هااسم ك قوم كاسش ده .... هاسم واد وه نفخ يا ديناوى زند گى اورسوت ب يا زندگى ك بعد عدم

كَانْتِ الْقَاضِيدَ: كَانْتُ ماضى واحدمونن غاتب كُونْ إب نص معدده بوكي وه بوگئی بو تی- (ماضی تمنانی) کا منت کا اسم فاعل ملکتها کی صاب یعی دیناوی زندگی سے بعدوت یا عدم کی حالت،

أَلْقًا خِيئةً - اسم فِاعل واحدمؤنث، قَضَاعٌ باب صب معدر سع حس كمعنى فيصله كرنا - مط كرنا - آخرى قطعي حكم اورقطعي عمل : آتيت بذا بين عملي قضار مرادب إيني ختم كرين والي الییموت جس کے بعد زندگی نہ ہو کام تمام ہوجائے۔ اِلْقاً ضِیکہ جربے کامنٹ کی اہذامنصوب يْلَيْتُهَا كَا سَتِ الْقَاضِيَةَ: اى كاسف دينادى زندگى عربرموت ،ى كام تام كريخ دالى بوتى رىزمى دوباره زنده موتا نراهال نامه دىكھنے كى نوبت أتى م

۲۶: ۲۸ = مَا ا عَنْنَى عَزِنَى مَا لِيكْرِ مَا نافيه بهي بوسكتاب اور أستفهاميه أسحاريه بمي يما كام الأمال - يعنى كام نه ايا-

أَعْنى ما فَى وأحد مذكر غاسب - إغْنَاء على (ا فعال) مصدر . وه كام آيا ـ اس نے غنی بنادیا ۔ اس نے دولت دی۔

مَالِيكُرُ مِين لَا سكمة كى بِد ومكيمووو: 19 مذكوره بالا) مَالِى - مضاف مضاف النيَّه -ميرا مال -ميرا مال ميرب كسى كام ندايًا - مال مير كسى كام اياريعي فيالًا)

هلک عربی سلطانیانی: هلک ماضی واحد مذکر غائب هلک دباب ضرب مصدر - وه مرکیاره و جاتارہا۔ عسکی خون جار۔ ن دفایہ می ضیر شکلم مجسودر - مجد سے: سکلط نیب تا میری دو جاتارہا۔ تا میں دنیا میں بینی کیا کرتا تھا۔ اور میری سلطنت مجرسے جاتی رہی ۔ میرااقتدار مج سے جاتارہا۔ میں دنیا میں بینی کیا کرتا تھا۔ اور میری سلطنت مجد سے جاتی رہی ۔ میرااقتدار مج سے جاتارہا۔ وہ دی ہیں دنیا میں بینی کیا کرتا تھا۔ اور میری سلطنت مجد سے جاتی رہی ۔ میرااقتدار مج سے جاتارہا۔ وہ دی میراقتدار مج سے جاتارہا۔ وہ میں مفعول واحد مذکر خائی ۔ ای قبل خذوہ ۔ کہاجائے گایا حکم ہوگا اس کو کیڑ لو۔ فی خافی کی درمیان میں طیع جانے کے ہیں ۔ اس سے غلگ اس بانی اصل معنی کسی چیز کواو براوڑ سے بیا اس کے درمیان میں طیع جانے کے ہیں ۔ اس سے غلگ اس بانی سے کسی کا عضار کڑ کر اس کے وسط میں با ندھ دیا جاتا ہے اس کی جمح اغلال آتی ہے ۔ فیکٹوا طوق بہنا دو۔ ہا تھ باؤں اور گردن میں قید لاال دو، گو ضمیر فعول واحد مذکر خائی ہے ۔ فیکٹوا طوق بہنا دو۔ ہا تھ باؤں اور گردن میں قید لاال دو، گو ضمیر فعول واحد مذکر خائی ہے ۔ فیکٹوا طوق بہنا دو۔ ہا تھ باؤں اور گردن میں قید لاال دو، گو ضمیر فعول واحد مذکر خائی ہے ۔ فیکٹوا طوق بہنا دو۔ ہا تھ باؤں اور گردن میں قید لوال دو، گو ضمیر فعول واحد مذکر خائی ہے ۔ اس کے دین ہیں اس کی جمع اغلان کا تی ہوں اس کے دید ، اس کی جمع اغلان کا تی ہے ۔ اس کی جمع اغلان کا تی ہوں نا میں تا ہا ہوں ہوں ہوں ہا تا ہا ہوں نا ہوں تا ہ

صاحب تفسيرظهري تخرير فرماتے ہيں،

اس جگہ اور اس کے بعد تُحقی کے لفظ سے یہ ظاہر کرنامقصود ہے کہر آئندہ مصیب بجیلی مصیب سے بیال مصیب سے بیال مصیب سے بیٹ مصیب سے بند اس کے لعدما تھ باوں کی گردن سے بند اس کے بعد جہنم ہیں داخل مبہت سخت ہوگا۔)
اس کے بعد جہنم ہیں داخل مبہت سخت ہوگا۔)

الحجديم : دوزخ ، دہکتی ہوئی آگ، جکھم رباب فتح ،مصدر مبعنی آگ کا رسخت، عراکنا یہ مغل صَلْق او کا مفول ہے مفول کو مغل سے پہلے صرے لئے لایا گیا ہے ،

صَلُّوْ گُو: صَلُوْا فعل امر کاصیغہ جمع مذکر ماضر و تصلیک مصدر سے ، حس کے معنی آگ میں داخل کرنے کے ہیں کا ضمیر فعول واحد مذکر غائب ، کھراس کو سخت مور کتی ہوئی آگ میں ڈال دو،

٣٢: ٢٩ = قُمْ عِمِ ( نيزملا عظهم ١١: ١٩ متذكرة الصدر-

سِلْسِلَةِ رَجْيِ واحد- سَلاً سِلُ جَع رَجْرِي -

= خُرُدُ عُها، مضاف مضاف الير اس كاطول، اس كى درازى اس كاناب فَرُحُ راب فَقى مصدر سے جس كم معنى بيمانش كرنے اور ناپنے كة آتے ہيں ـ

خِوَاعًا: فِوَاعِ وَاحد ازْ رُعِ جع ما زوع المقدسميت كبني تك كا حسر الردديم على

اکسس ماپ کو ہا تھ بھی کہتے ہیں مثلاً دوما تھ لمبا ی

فَا نُسُكُونُهُ: فَ زَائدَ إِن السُكُونُ الْعَل المرجع مَدْرُماضى مسْلُولِي بابنص مصدر سے مَسَلَكَ لَيسُلُكُ جِلنا واخل ہونا واخل رنا واس سے میلک اور الاسلى رباتار ہے اوراسی سے مسلک طریقتردین کا ضمیر فعول واحد مذکر فائب:

مجرسترا تقسلي زنجريس اس كوحكر دو.

٣٣: ٣٩ = إِنَّهُ حَانَ لاَ يُؤُمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمُ، يرمبد عذاب مذكور كى علت ب يعذا السيم المساحة عندا المساحة والمان منبي دكها عنا المديدة من المساحة والمان منبي دكها عنا والمديدة من المساحة والمان منبي دكها عنا والمديدة من المساحة والمديدة و

۳۲:۲۹ = وَ لاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ اسْ كاعطف آيت سابقرب ، لاَ يُحُسُّ مضارع منفى واحدمذ كرغائب ، حَضَّ إباب نصى مصدر سے جس كامعنى بيركسى كوكسى كام كے لئے تهاده كرناسي - ترغيب دينايا اعجارناسي .

عَلَىٰ حسرون حریس سے ہے . کثیرالمعانی ہے۔ یہاں اس کے معنی ددیمے لئے " ہیں طَعَامِ الْمِيسُكِيْنِ مضاف مضاف اليه دمجرور

. ترجمبه ہوگا:۔

اورندسکین کو کھا نا کھلانے کی رکسی دوسرے کو ہ ترغیب دیتا تھا۔

٢٥: ٣٥ = فَكَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ الْمُهَنَا حَمِيْمٌ نَ سبيه بِين بسب اسباكِ كدوه بتعظمت وكادنتراميان ركهناعقا اوريدمسكنيون كوكها ناكهلان كرسمي كوترغيب دنيا واز خود کھانا کھلانا تو در کنار آج کے دن اس کاکوئی یا رومدد گارنہوگا۔

الْيَوْمُ بُومِ طُونِيتِ مِنْصُوبِ، حُنُهُنَا حُرْفِ هَا حُرْفِ تَنْبِيبِ هُنَا الْمُمْ يهال - اكسس مبكه- حرميم دوست ، مدد كار- ما ر

ورد ٢١ = و لا طَعَامَ إلا مِن عِسْلِين - اس عبر كاعطف مبلسابقهرب - اورنهى ر اس کے لئے بہال ، کھا نا ہو گا سواتے غِنْلِین کے ۔

غِسْلِيْنِ - غُسُلُ معدرسے رباب حزب

را، زخوں كا دُهوون لين كا فردوز خيوں كے زخوں سے تكلنے والا يانى - بيب \_

رد) دوزخ کے ایک درخت کا نام سے

٣) اى صديل اهل النار الغارج من بطوته مدلاكله م شجرة الغسليب.

غسلین کا درخت کھانے پر دوز خیوں کے بیٹ سے سکنے والی بیپ:
وو: ٣٠ : لَا مَاْ كُلُهُ مِیں کُو ضمیر مفعول وا مدمذ کرغائب کا مرجع غسلین ہے ۔ لا مَا اُکُلهُ الله النّا النّا طِیمُونَ استثنار مفرغ ہے العیٰ وہ استثنار عبس کا مستثنی مذمذکور نہ ہو ، لعنی خطا کا دول کے سوااس کو کوئی نہ کھائے گا۔

اِنَّ قَنْلَهُ مُدَ اَنَ خِطْاً كَبِهُ اِلْمَا: ٣١) كَجِر شَكَ نَبِي كَان كَا مَارِ كَان بُرَاسِ مَعْ مَمْ مَم ٩٠٠ الماده تواحيا كام كرنے كا بولكن غلطى سے مُرا كام سرزد بوجائے - اسس صورت ميں كما مائے گا اخطا كي فيلئي إخطاء فَهُو مُخْطِئ براب انعال )

ا، غیر تعمن فعل کا اراه کرے لکین اتفاق سے تعمن فعل سرزد ہومائے ، اس صورت میں فعل تو درست ہے کا مگرفعل بھی قابل ستائش فعل تو درست ہے لیکن ارا دہ غلط ہے لہٰوا اس کا قصد مذموم ہو گا مگرفعل بھی قابل ستائش منہیں ہے :۔

خَاطِیُونَ بالاراده گناه کرنے والے کو کہتے ہیں خِطاً سے اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکر بالاراده گناه کاارٹیکاب کرنے والے ۔ المفردات )

۳۸: ۲۹ = فَكَلَا أُقْسِمُ- بِي لَا نَفَى كَاتِمِى بَوسَكَتَابِ حِبْ كَى دوصورتين مَكَن بِي!

اد بات صاف ظاهر سے قسم کھاکر کنیة کرنے کی صرورت منہیں .

۱۰- لاکاتعلق کلام محذوف سے بے بینی کافر بویہ کہتے ہیں کہ محد رصلی دہنہ علیہ کسم ) نے قرآن کی نسبت خداکی طرف غلط کی سے ۔ یہ نود شاع اور کا بہن ہے اور شرکیج نہ ہوگا ۔ یہ باتیں سے بنیں ہیں میں مسم کھاتا ہوں۔ وتغنیر ظهری

جبور فسرين كنزدك لاأفيد مين لا تاكيد كاب-

بغات القرآن ميں ہے۔

اُفْسِعُہ میں قسم کھاتا ہُوں - إِفْسَامُ (افعال) سے سے معنی قسم کھانے کے ہیں، معنارع کا صغه واحد متکلم - به دراصل قسا مُدُّ سے ما خود - بعد قسامت وہ قسیں ہیں جواولیا رمقتول پڑھنے می کہ تا ہیں ہ قرآن مجیدیں اللہ تعسائی نے ٹین چیزوں کی قسیس کھائی ہیں۔

ا در ابنی ذات مقدسه کی ؛

٢٠٠ ليفا فعال مسكمانه كي .

س ۱ بنی مخلوق کی به

منالفین قرآن بردواعترا من کرتے ہیں ۔ ان میں سے ایک دیمی ہے کہ قرآن مجد میں اللہ میں سے ایک دیمی ہے کہ قرآن مجد میں اللہ تعالی اللہ تعالی کے ساتھ مختلف طور ہر اللہ تعالی کے ساتھ مختلف طور ہر دہرایا جارتا ہے سیکن قسم کی حفیقت اور تا ریخ ہر ذرا عور دفکر کی زحمت گوارہ کی جائے تو رمقدہ خود مجود حل ہو جائے گا۔

اصل میں قسم کا استعال ابتداء اس طرح شروع ہوا کہ حب کوئی اہم واقعہ بیان کیا جا تواسس کی صحت اور تصدیق کے لئے کمی شخص کی گواہی بیش کی جاتی یہی طریقے حب بڑھنے لگا تو انسان سے علاوہ حیوانات و جماوات کی شہا دت بھی معرض بڑوت ہیں آنے لگی۔ مثلاً ہم خود اپنی زبان میں کہتے ہیں مو درو دیوار اس بات برشا ہد ہیں ، آسمان وزمین اس برگواہ ہیں۔ اس خرگ میں حب طرح جا نبازی کے جو ہر دکھائے میدان جنگ اس کی گواہی دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ میں حب بربادی سے اصلی غرض یہ ہوتی ہوتی ربان میں اس کی ہزاروں مثالیس ہیں۔ اس قسم کی ستباد توں سے اصلی غرض یہ ہوتی ہوتی کر دبان مال سے اس کی شاہد ہیں۔ یعنی گران میں درا بھی ہو لینے کی مسلمت ہوتی تو صرور کہہ امھنیں کہ ہاں میدواقع سے سے میں طراحیہ اسکے جلی کوشم سے معنی میں تعمل ہونے سے اسکی شاہد ہیں۔ ایمی طراحیہ اسکے جلی کوشم سے معنی میں تعمل ہونے لگا۔

چنائج نود قرآن مجيد مي سجى ستها دت كالفظ قسم كے معنى ميں استعال ہو لہد. سورة منافقون بيں ارضاد ہے۔

اَدَاجَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْانَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ فَا لَهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

منا نقین حب متباہے باس آتے ہیں تو کھنے کتے ہیں کہ ہم ستبادت فیتے ہیں کہ ہے تنک توانٹدکارسول ہے اور اللہ جا تناہے کہ ہے نشک تو اس کارسول ہے مکین خوانتہا دت دیتا ہے کہ منا فقین حجو طح ہیں انہوں نے اپنی قسموں کولح ھالے بنار کھا ہے۔

اتیت مذکورہ میں منا فقین کے الفاظمیں قسم کاکوئی لفظ مذکور مہی ہے صرف

مشبادت كالفظ استعال بواب قرآن مجيد ني اس سنباث كوشم قرار دياب اس كا انريج کہ آج بھی ہم اپنی زبان میں منسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں « اللہ جانتا ہے ، خدا شاہر ج عربي زبان نے حب وسعت اختياري تولعض حرون قسم سے ساتھ خاص ہو گئے جيسے واَدَ ب- ت والله وبالله وتالله وكبي صاف نفظ مردنا ب اوركبي لاكسات الله والمرات المات الله والله بطيع لا أُحشُرهُ: اوركبي جلبر لام لاكرقسم كائى جاتى سن جيد كَعَمْوك (٢:١٥) ابقسم كاأستعال دومعنى مين بوتاب اب

ا میک یہ سے کہ حب کوئی چیز بیان کی جائے اور اس سے تبوت پر کوئی شہادت بینی کی جائے جابے دہ شہادیت دی روح کی بویا غیردی روح کی ہو، بزبان حال ہو یا بزبان قالی دوم یر کر کسی چنرکی توثیق و ا نثات سے لئے کسی عظیم الشان نئے یاکسی عزز جنر کی قسم کھائی جائے ید دوسرے معانی قسم کے مقبقی معنی تنہیں بلکہ مجازی ہی جوبجدی جل کرسیدا ہو گئے۔ جہاں جہاں قرآن مبيدي الشرتعالي كے لئے قسم كالفظ أياب وه يہلے معى كے كاظ سے أياب، الله تعالى في قرآن مجيد مي نهايت كثرت سيمتمس وقرابيل ومنهارا ابروباداكوه وصحرا الجرند البرندا ورما اورسمندار غرض جابجا المسام مظاهر تعددت كالبت آيت كالفظ المستعال كياب حس كمعنى نشاني كيبي جن جیزوں کواکٹرموا قع پر آیات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے انہی کی جامجاتسم بھی کھا ئی ہے حس **ما ن** معانی به بهب که میرتمام چیزی اس کے دجود اور عظمت و شان برستها دت دے رہی ہیں اور اسس کی قدرت برگوا ہیں۔

م مرا مین خال مید کرفتیم مین ا طلف عام لوگ ان تینون کو ہم معنی خیال کرنے ہیں جس کی بناير رسى علط فهى بيدا موجاتى إسها لائك ان سب الفاظ كيمعانى ادرم فهوم بالكل مُراحدًا بين قتم نے معتی ہیں کسی چیز کی صحت اور تصدیق سے لیے **گو**ا ہی بیش کرنا۔ قران مجد میں جو تسمیں مذکور ہیں ان سے بہی معنی ہیں کم جن چیزوں برقتم کھائی گئی ہے وہ خدا کے دجو دیڑاس کی قدرت اور شان بر اوراس کی عظمت واقتار پرسفهادت دےرہی ہیں۔

مورة فجرِي ادنتاد سے: وَالْفَجُوِوَ لَيَالٍ عَشُورٌ وَالشَّفُعِ وَالْوَثُرِوَالَّيْلِ إِذَا لَيسُرِه حَلْ فِئ ذِيكَ قَسَمُ لِّينِى حرجُرِه (٨٩: ١-٥) رفجر دسس راتين جفت وطاق أور رات حبب طيغير مو ان سب بانون میں ماحب عقل کے لئے قسم ہے) لعنی بیسب جنریں عقل مندکے نزدیک فداکے وجو داور اس کی قدرت برزبان مال سے گواہی سے رہی ہیں۔ بیمائی کے معنی ہاتھ کے ہیں میا لفظ عمومًا

معابدات کی توثیق کے لئے استعمال ہوتا ہے گویا دوسرے معاہد کوضامن دینا ہوتا ہے ہے المام دا غب اصفهانی رحمه انتُدرقه طاز بیری:

واليمين في الحلف مستعار كالحيد اعتبارًا بما يفعله المعاهد و المحالف غيريا . معامده كرن والااور مليف و دور سه ك باتدبر با تقدار تاب مین طفت کے معنی میں اس فعل سے متعاد لیا گیا ہے:

يمين كالفظ قرآن مجيدمي الترتعالي في ليغ سي كهي استعال مبي فرايا.

حسلف کا لفظان دونوں لفظوں سے وسیع سے الکین اس کے مفہوم میں ذماء ت و دلت شامل ہے۔ ادر اسس کا استعال بالکل اس طرح ہوتا ہے حسب طرح آ جکل عوام قسیر کھاتے ہیں اسی وجرسے قرآن مجید میں حلاً ف کے لئے مہین کا نفظہ قابل اہانت ) استعال کیا گیا ہ ارشادباری ہے:۔

و لاَ تُطِعُ كُلَّ حَلاَ فِ مَرْهابُنِ د ١٠: ١٠) الدوكان الم فسي كان واليات وال يه نفظ جہاں اياب منافقين كى زبان سے اياب اور الله تعالى فرآن مجيدس ابنے لئے كبي بھي أستعال نہيں فرمايا ہے.

ران الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں جوانی وات پاک کی قسیں کھائی ہیں وہ یہ ہیں۔

اد قُلُ اِی وَرَبِی اِنَّهُ لَحَقُ (۱۰:۱۰م) کهددوکه بان خداکی قسم برسیج سے . ۲ نظلُ مِلل وَدَنِی کُتُبْعَاتُنَ (۱۲:۱۰ میددد بان میرے بروردگار کی قسم متاصر وراسا جا دُكِي .

س، فَوَرَ تِكَ كَنَحْشُونَكُمُ دُوالشَّيْطِينَ روا: ١٥) متباك برورد كارك قسم! ہم ان کو جمع کردس سے اورشیطانوں کو مجی۔

م . فَوَ رَبِّكَ لَنُسُلَّمَهُمُ أَجُمَعِينَ - ( ١٥: ٩٢) مَهَاكِ برورد كاركات و بم ان ضرور بازیرسس کرس سکے ،

ره فَلاَدَ رَبِيْكَ لاَ يُحَوُّمُ مِنُونَ (٧: ١٥) متها الديرورد كار كاتم اليه لوك مومن

19- حُنْلَا أُقْبِهُ مِحْرِيِّ الْمُشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ (٠٠: بم) لبس مِن قَم كَا تا ہو

مشرقوں اور مفربوں کے رب کی ؛ رب، استر تعالی نے اپنی وات پاکے علاوہ لینے فعل کی قسم کھائی ہے۔ جیسے کارشاد

وَ السَّهَا مُوكِمَا بَنْهَا وَ الْاَ رُضِ وَ مَا طَحُهَا - وَ نَفْسِ وَمَاسَوْلِهَا (١٩: ٥-١) فنم ب آسان کی جس نے اسے بنایا۔ اور زمن کی اور اس کی حس نے اسے میلایا۔ اور انسان کی اوراس کی حس نے اس سے اعضاء کو درست بنایا۔

رجی اور اسس کے علاوہ اللہ تعالی نے اپنے مفعول دمخلوق کی قسم بھی کھائی ہے ، جیسے ا النَّجُ مِد الدَّدُ العَدِّى ٢١ د : ١) قسم ب تا ان كى حب غائب ہونے لگے -

۱۰۰ قرالطُور - (۱ ۵ : ۱) قسم سے دکوہ ) طورکی -

س، وكيب منشطي إردن ٢٠٥١) اور قسم سه كتاب كى جو تكهى بهونى سه . وغيره ولك مزید تفعیل کے لئے ملاحظ ہو:۔

را، التبيان في احسام القرأن، مصنفه علامه ابن قيم ح

رم، امعان فى امتسام القرآن « علام جميد الدين فرابى -

رس الا تقان في علوم القران حصد دوم نوع ١٠٠ : مصنفه علامه ملال الدين سيوطي بِهَا تُبْضِورُونَ إِنهُ مَا مِوصوله ، تَبْضُورُونَ صله - معنارع كا صغة جمع مذكروا شر إبْصًا رُوُ رافعال، مصدر-تم ديمية بود

و ٣٩:٩٩ = وَ مَا لاَ تَبْصِرُونَ : اس جله كاعطف جليسابقرير ب-

اورلان جيزوں کي مجن کو تم منہيں دنکھ سکتے:

آیات م ۳: ۳۹ میں اول الذكرسے مرادوه جيزيں ہيں جوصفات خداوندى كى مظهريس - اورجن كوعقل يا جروكى آكمون سے ديكھا جا سكتا ہے ـ

مُوخِ الذكرسے مراد وہ صفات و دوات مراد ہیں جن كى حقیقت ند دانسش و فہم نظراً تى بي نها تحمول سے.

امکیت قول رہ بھی ہے کہ اول سے مراد احبیام اور دوسرے سے ارواح۔

یا آول سے مراد انسان اور دوسرے سےمراد جن وسلائکہ ،،

یا اول سے مراد اللهری اور دوسرے سے باطنی نعمیں۔

يآ اقل سےمراد وہ علم سے جس كو الله في ملاككه، جن والنس بر ظامركرديا سے اور دوسرے سے مراد وہ خصوص علم ہے جس سے ادر کوئی واقف بنیں ہے۔

99: ﴿ ﴿ اللَّهُ لَقَوْلُ رَسُولُ كِي يُهِ جِلْجِوابِ قَسَمَ اللَّهُ وَلَا رَحِن عَقِيقَ الرَّوْ اللَّهُ وَاللّ منبه بالفعل يس سے ہے ، لام تاكيدكى اور حبله اسميه، تينوں جواب قسم كى تاكيد مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

قَوْلُ - بات - کہنا المصدر یامفعول) مضاف دَسُوْلِ کَوِلُہ مِوصوف وصفت مَلَر مضاف الیہ - بے شک یہ (قرآن) معزز دسول کا تول دکالم ، ہے ۲۹: ۲۱ = وَ مَا هُوَ لِفَوْلِ شَاعِرٍ: یہ جمبہ ، جہارسا بقہ اِمنَّهُ لَعَوْلُ رَسُولِ کَولُمِر کی تاکید کے لئے آیا ہے ، اور رکس شاعرکا کلام نہیں ہے ۔

قِلْیُ لاً مَّا کُنُومِنُونَ ہ قَلِیْلاً میں نصب مصدریت رمفعول طلق کی بنار بہے الطرفیت رمفعول طلق کی بنار بہت یا اطرفیت رمفول نید کی بناء بر اور ما زائدہ تاکید قلت کے لئے ہے لینی بہت ہی کم دہوتے ہیں کہ دہوتے ہوتے ہیں کہ دہوتے ہیں ہیں کہ دہوتے ہیں ہیں کہ دہوتے ہیں کہ دہوتے ہیں کہ دہوتے ہیں کہ دہوتے ہیں

تفسيرما ورى ميں سے د

قَلِیلاً - یہ فلت دونوں مجکم مدم سے معن یں ہے و قبلیل بعبوبه عن النفی راور قلیل نغی سے تبیرک گرفتے دراغب ،

القلة فى معنى العدام قلت مدم كمعنى ين اياب ( الكثاف)

العدد می معنی العدام ولت مدم معنی الاسات و العداد و العد

سیرسیر اس ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلیل ایمیان سے مراد نفی ایمان ہے بعنی بالکل ایمان نہیں رکھتے ہو، جیسے اس شخص سے ہم کہو جو بمتہاری ملاقات کو تنہیں آتا کہ آئپ تو بالکل سکم ہی ،ہم سے ملاقات کرتے ہیں بین نہیں کرتے :

مندرج بالاتفاسيركي روشني مين ترحمه موكاء

رنیکن تم ایان ہی منہیں کھے۔ وریش

وَرِدَ وَلَا يَهُ مِنُونَ مَ مَضَارَعُ كَا صَغِهِ جَعَ مَذَكُرَ حَاصَرُ إِنْهَانُ (افعال، مصدر مِمَ المِانَ عَمَّهُ ۲۲: ۲۶ - وَلاَ بِقَوْلِ كَا هِنِ احمار صَالاً عَطَفَ عَلِمُ سَابِقَرِبِ عِنْ اور لا يكسى كابن كا كلام بنه -

م ما ہم ہوں۔ کابن اسٹخس کوکہتے ہیں جو تخینے سے ماصی کے فیدواقعات کی خردیتا ہے چونکہ اکس فن کی بنار ظن برہے حبس میں صواب وخطا دکا احتمال پایا جا تا ہے لہٰڈا اسے کفر سے تعمیر کیا گیا ہے۔

کیا گیا ہے۔ قلِیٹ کَدُ اَ اَکَدَ کُٹُوڈنَ ہ (مکن) تم غورہی نہیں کرتے ، نیکن تم نوگ بہت ہی کم دھیا MV.

فيتة ہو رراغب،

ود: ٣٧ = تَنْزِيْكُ مِنْ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ واى هو تنزيل من رب العالمين

مُو مبتدار تنزيل اس كخرر من دب العلمين معلق خرر

تنزیل بروزن تفعیل مصدر معنی اسم مفعول سے ۔ نینی دو قرآن ا تاراہواہے رب العالمین کی طرف سے :

٢٢:٧٩ = وَكُوْتُقُولَ عَكَيْنًا: واوْعاطف، كُوْحسرن شرط تَفَوَّ لَ ما صَى كاصيغه واحدمذكر غائب تَفَوُّ لُ وَتَفَعُّلُ مُصِدِس - اس نے بنالیا - اس نے گولیا ۔ اس نے باندھ لیا۔

تقوّل کمعنی لینے دل سے گھڑ کر دوسرے کی طرف سے کہددینا۔ اکاًدِنمل جمع اقوال کی جو جمع ہے قول کی ہمینی بات جیسے ابا بدیت جمع ہے ابیات کی جو جمع ہے ابیات کی جو جمع ہے بنات اوال سے مراد بھی اقوال المفتواة جو جمع ہے بکیٹ کی۔ تقول کی مناسبت سے یہاں اقوال سے مراد بھی اقوال المفتواة (من گومت اقوال) لیا جائے گا۔

ترجبهوگا ۱۔

اگروه گفر کر تعبق باتین ہماری طرف منسوب کرتا۔

19: ٢٥ = لَاَحَٰنُ مَا هِنْهُ بِالْيَوَايُنِ - حَلِهِ جِالبِسْرَط بِد - يمين سے مراد داياں ہا تھہے يا اس كامعنى طاقت بھى سے .

بهلی صورت میں ترجمبه ہوگا ،

تویم اسس کا دایاں باتھ بکڑیتے ، دومری صورت میں ترجمہ ہوگا ہے

توہم اس کو پوری قوت سے بگڑ لیتے ۔

٢٧:٢٩ = ثُمَّ لَعَطَعْنَا هِنْهُ الْوَتِيْنَ. ثُمَّ عَاطَفْرًا فَيُ دَّتَ كَلِيمُ مَعَى عِرِ، لام تَاكِيرُ قَطَعُنَا ما صَى جَعَ مَسَكُلُم قَطْعٌ وباب فَعَ) معدر سے بم كاٹ بيتے هِنْدُ الْوَتِينَ اس ك زندگى كى دگ، دل كى دگ ـ

لسان الع*رب بيں ہے* ہ

الوتين عرق فى القلب أ د اانقطع مات صاحب، دل كى رگ حب وه كر ما تو انسان فورًام مائد. انسان فورًام مائد.

ترجبہ ہوگا ،۔ تو معبر ہم اس کے دل کی رگ کا مے دیتے ۔

مُتَّقِیْتَ اتقارُ (افتعال سے مصدر - اسم فاعل کا صغی جمع مذکر بحالت تر بربزگارلو تَقْویٰ اسم مصدر بمعنی نفس کونوف کی جیزسے بچانا - اور شرع کی اصطلاح میں گناہ کی بات سے نفت سے من سریت ماسم بید

نفسس كى حفاظت كو تقوي كيته بي -

99: 99 — وَ إِنَّا لَنَعَلُمُ النَّ مِنْكُمْ مُسَكِنَّ بِابْنَ، وادُعاطفه إِنَّا بِ شَكْهِم اللهِ تَلَامُ الله تاكيدكار نَعْنَكُمُ مِعَارِع جَع مَكَلَم عِنْهُ بابسع مصدر سے اَنَّ عرفِ عَقِن مُحضِبُه با تفعل میں سے ہے معنی بے شک، مین تبعیفیہ ہے مُکذَّ بِنِینَ تَکْن بیب (تفعیل) مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر - جَعُلانے والے - اور بم جانتے ہیں کر بعض تم ہیں سے جھٹالے وللے ہیں ۔

النَّحَقُّ بِینی الیا یقین جور امری بیرجس میں یاطسل کی ذرا الدوئی کسنہیں۔ بہاں حق کی نیسین کی طرف اصافت تاکیداور زیادت توضیح کے لئے ہے۔ بغوی نے تکھا ہے۔ اضافت الی نفتہ ہے تقین اور حق دونوں ایب ہیں میں نظ دوہیں

دویں ۲:۲۹ سے فکسیج کم باسٹ پر کیلیک العظیم ، ٹ ترتیب کا ہے لہس ، فکسیج ُ ، امر کا صیغرد اعتراد کم حا حز، کہس تولسیج بیان کر کہنے رہب کی جوائر کے مثنان والاسے

فائل لا: سى اليقين حقيقت اگرج بذات خوداكيكيني امر بيد كين انسانى توى دا دراك كه كاظسيه اس كم كاظسيه اس كالم السان سى امركو ا بني عقل فهم اور تعلق شها درت كى بناء بريقين كى بناء بريقين قرارد يتاب اس علم اليقين مجت بي مكه اس كوحقيقت كى موجود كى كاعلم كى بناء بريقين بوكيك بيه حرجب اس حقيقت كووه ابني آيحمول سيد د كميوليتا بيد تواسي عين اليقين كهيس كي د كوكيك بياء بريني بوده كسى حد تك غلطى سيد متراوبا لاتر تنهي بيس و درني من المال الترمي اليقين من دروس بالاترمي و حوك كالتي بيد اس التي مين اليقين بي نقائض سيمترا منهي بيد ان مردوس بالاترمي اليقين بيد.

اس کی دنیادی مثال یوں ہوسکتی ہے کہ ایک خص نے دریا کی ہیئت وکیفیت کو کتا ہو میں بڑھا اور لوگوں سے سنا تو اسس کو دریا ہے متعلق علم آئیفین ہوگیا۔ معبر حب وہ دریا رہبنجا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی دوانی کو ساحل دریا براس کے بانی سے عمل و خل کو اس کی وسعت کو دیکھا اسس کا علم الیفین عین الیفین میں براگیا کین اس کے باوج اس سے زہن سے بعض باتوں کے متعلق ابہام و تردد ذرگیا وہ دریا میں انرگیا تو اسس کے جارتھ کوک رفع ہوگئے اس نے حق الیفین کو بالیا۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيمُ ا

## رمى مستوري المعالى مالية (١٠٠)

.>: ا -- سَاَلَ سَائِلَ ، سَاَ لُولَ ، سَاَ لَا مَاصَى واحد مذكر غاسب سَوَالَ دبانِ فَتَى مصدر دمعنى سوال كرنا ، وربافت كرنا - ما كلا المعار المعنا - مسار المعنا - مسار المعنا - مسار المعنا المسائل كسائل كسى به جن والله في المعنو الله مسائل كالمسائل كسى به جن والله في المعنى المعن

فا مل که : اس سورت کا شان نزول به جد جد نسائی اورابن ابی حاتم نے ابن عباس فی قل کیا ہے کہ بد عذاب کا سوال کرنے والا نفربن حارث ابن کلدہ کا فرعا۔ سورۃ الحقۃ من کراس سنگدل نے ازرا ہ تسنے کہا کہ اگریہ فی ہے تو یہ غذاب صرور ہم ہر آئے اور اس طرح سے اور سیا ، باطن لوگ بحبی تشنی کرتے تھے۔ ان کے فکر میں نیا مت کا کا ایک امر محال متا۔ اس انکار کے طور بر سوال کرتے تھے اس بریسوں ق مبارکہ نازل ہوئی جس میں اس دن کی ہدیت ناک میں شارس عذاب کا آنا مذکور ہے جکسی تدمیر سے طالے بنیں طلے گا۔

سائل نفرس حارث مقا گراس دلیل کانام منہیں لیا گیا کیو کے وہ اس قابل شرقا۔ یا ہے کہ فران میں دیا گیا کیو کے وہ اس قابل شرقا۔ یا ہے کہ فران میں دیا دت نہیں کہ معا سب میں کا نام لیا جائے۔ اتفیہ حقائی ) ، ۲ = لِلْکَافِ وِیُن : اسس کی مندرج ذیل صورتیں ہیں ہے۔ ایک فروں پر نازل ہونے والا ہے . اس کی دوری صفت ہے بعیٰ وہ عذاب جو کا فروں پر نازل ہونے والا ہے .

٢ مد يدوًا قِيم معلق يع يعنى كافرون برنازل مون والا

۳ الله سیسوال مُعذون کا جواب ہے ، سوال ہوگا کر کن لوگوں بروا قع ہوگا توسوال کا یہ جواب ہوگا کہ کا فروں بروا قع ہوگا۔

اورلیسُ لُکهٔ دا فِیمُ مذاب کی صفنت ہوگا یا جوایک دائرہ میں آئے گا در مطبری کی صفنت ہوگا یا جوایک دائرہ میں آئے گا اس لئے کیشی کئی دکا فیمُ - بین الله عندالله مذالی مذ

٠٠: ٣ = مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعَا يِعِر. مضاف سفاف البِّي الكرصفن ١٠ الله

اور ذی المعاریج مجالت حربیں بوجہ ب حرف مارے علوکے ب

المعالج: عودج باب نعر مصدرسے اسم الرجع کا صغر ہے اس کا مفرد منظر اورمِعُوَاجِ ہے مبنی سیرھی ، اَنْعُرُومِ کے معنی اور پڑھنے کے ہیں جیسا کہ اگل ایّت ہم ہیں تَعُرْمِجُ الْہُلِئِ کُنَّ وَالْـ وَوْمِح ... . اللح ایّا ہے ۔ افریسے اور دوح اسس کی طرف اس <sup>لُن</sup> چڑھ سیے ہوں گے ہ

لَيْسَ لِهُ دَا فِعُ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَا رِجِ كَارْمِي رُكَا:

عبی کواللہ ذی مراتب کی طرف سے کوئی دفع نہیں کرسکتا، اَللہ کو ذی المعالیج اس سے کہا م حبد درجاتِ عالیہ اس کے ہاتھ ہیں ہیں حب کو جاہے عطا کرے ۔ اور بھبی کہ وہ خود مبند سرتبول والاہے اکس تک پہنچنے کے لئے ایمان وا عمال وخلوص کی مطرصیاں درکار ہیں :

، : ٢ = تَحَوْج ، مضامع واحدة ف غاتب عرويج رباب نعي مصدر و وجرعتى ب دو يراب نعي مصدر

الوُوْحُ: سے مراد کون ہے اس کے متعلق مختلف اتوال ہیں۔

اکثرت کے نزدیک اس سے مراد حفرت جربل علی السلام ہیں جیسا کہ اتیت نوایس ہے اور کئی حکم الدین کا میں ہے اور کئی حکم الدین کو حکم الدین کو میں میں کو الدین کو میں کا میں کو الدین کے الدی

سینے حلال الدین سیوطی رم نے اس کے علاد و اسٹھ اورمعانی ذکر سے ہیں ۔ ۔ مورو کا یہ د ہر

را، امر وَرُوْعَ مِتْنَهُ إِم، انها اوراكس كاامرب -

رم، دمی۔ ٹیکٹوک المکلئیکڈ بالٹر وُج (۲۰۱۶) الارتاب فرکتے دی ہے کر۔ س قرآن – اَوَ تَحْیِنَا اِکبنْك مُرِوْ مُعَا مِیْنَ آمْنِو مَا سرام ،۲۰) ہمنے دی کی تیری طرف قرآن کی لینے

کمےسے

سم بہ رحمت - وَاکَیک کھٹے۔ بُرُوْیِ مِنْدُ ۔ (۸۸،۲۲) اور ان کی مدد کی ابنی رحمت سے ۵ بہ در کی ابنی رحمت سے ۵ ب ۵ بہ فَرُوحٌ وَرُنْیَکاکُ ، (۸۹،۵۷) کبس زندگی ہے اور دوزی ہے ۔ رُوْح کواکٹرنے مَں کی زیر سے بڑھا ہے در کوئے کواکٹرنے مَں کی زیر سے بڑھا ہے .

م، الكيفظيم المرتبت فرستة . يُوم كَفِي مُ الوَّوْهُ حَدِه ، ١٨٥ حس دن كوابوفرستة روح الى الميفظيم المرتبت ورح الم الكيفة والتروم في المرتبي الرقة المراب الرقي المراب الرقي المراب المراب الرقي المراب المرا

۸: روح بدن عان - وَ يَسْنَكُو نَكَ عَنِ الدَّوْرِج، (۱۱: ۵۸) اور تجرسے بدیجیتے ہیں جان کے متعلق ۔ متعلق -

الکیار میں وضمیر واحدمذکر غائب کا مرجع الشربے بعنی السُرکی طرف چڑھ کر جائیں گے یا جُرصتے ہیں۔ اکس کی تشریح کرتے ہوئے صاحب تفہم القراق رقط از ہیں ،۔

یہ سارامضمون متشابہات میں سے جیوعب کے معنی متعین نہیں کئے جا سکتے بہم نہ توزشتوں کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ ان کے چڑھنے کی کرفت میں حقیقت کو سمجے سکتے ہیں مندیہ بات ہمائے ذہن کی گرفت میں آسکتی ہے کہ ور نینے کیسے ہیں جن بر فرستے چڑھتے ہیں اور خمالا کے بائے میں رینسور کرسکتے ہیں کہ دہ کسی خاص مقام برحبوہ افروزہ کیوئکہ اس کی فدات زمان و مکان کی قیدسے منزہ ہے ۔

ہیں کہ دہ کسی خاص مقام برحبوہ افروزہ کیوئکہ اس کی فدات زمان و مکان کی قیدسے منزہ ہے ۔

رتقہم العرائ حملات شم

فرنتے اور روح (ان زینوں پر) خداکی طرف ایک دن بیں جراعتے ہیں راور) اسس دن کی مقدار ردنیا کے بچاس ہزار سالوں کے برابرہے۔ دِمقَنْکَ اِرْکَا معناف معناف الیہ کا صغیروا حدمذکر غاست کیوّم کے لئے ہتے ؛

فامک لا ہے یہاں ایک دن کی مقدار بچاس بزار سال کے برابر بتائی گئی ہے اور سورہ ج یں درب دربی مفس ایک دن کی مقدار ایک بزار سال بتائی گئی ہے۔ یہ کوئی مقررہ بچانہ نہیں ہے محض انسان کو یہ بات ذہن نشین کرانے کے لئے ہے کہ دنیادی بیجائے انسان کی اپنی محدود رسائی

444

ذہن کی پیداوار ہیں جو قدرت کے بیمانوں کے آگے ہیے ہیں۔

، ، ه = فَاصْبِرُ صَابُوَ الْجَمِيلُا فَ سَبِيبَ الْصَابُو فَعَلَ امْ وَاحْدِمَدُ مُواطَّرُ صَابُرُ باب طب، مصدر سے تومبر کرے صَابُرًا مفعول مطلق موصوف، جَمِیلاً صفت یجنیل کروزن فعیل جَالگ سفت یجنیل کروزن فعیل جَالگ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ خوب، خوب تر-

.>. > = وَكُوا كُو قُومِينَا: واوعًا طَفُر السَّ حَدِكَا عَطَفَ مِبُ لِهِ سَالِقَهِ بِهِ عَنْ عَلَى مَصَامِع بع متعلم رُوُّ يَدَةً عُرِبابِ فَتَحَى مصدر سے -ہم د كيھ ہيں - كا صنير مفعول واحد مذكر غائب كامزح عذاب ہے ادر ہم عذاب كوفريب الوقوع د كيھ سبے ہيں - كيونكہ جوچيز آنے والى تقينى ہو تووہ قىر سابر سا

قرب ہی ہے۔

لَعِيْلًا اللَّهِ وَيُلَّا دُونُونُ صَمِيمِ مَفْعُولُ كُلْسِهِ طَالَ مِنْ وَ

، ، ، ه = يَوُمَ نَكُونُ السَّمَاءُ كَا لُمُهُلِ - يَوْمَ بِحَبِقُولِيًّا كَى ظُونِيت كَمنصوبَ عَمَا اللَّهُ مَا لُمُهُلِ - يَوْمَ بِوَجَقُولِيًّا كَى ظُونِيت كَمنصوبَ اللَّهُ مَا يُعَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُعَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعَالَى اللَّهُ اللَّ

۔۔۔ یہ بری ہے۔۔ وَنَوَا ﴾ فَوَنَیْبًا یَوْمَ کَکُوْنُ السَّمَا وِکَالْمُهُلِ اور ہم اس دغداب، کوفریبہی دکھ ہے ہیں۔اس روز آسان کیکل کرے تانبے جبیا ہوجائےگا۔

' كَا نُمُهُلِ بَكَ نَتْبِيكَاتِ مُنْهُلِ يَبِيطَا بِهِ الْأَبْدِيا اور كُوتَى دهات، تيل كَالْجِيثُ اور جي قرآن مجيدين سے ...

کا کُھھُلِ یَفْلِی فِی الْبُطُوْنِ (۱۲۸، ۲۵۵) جیسے گیملاہوا نا بنا بیٹوں میں کھولے گا۔ اُکھھُلِ کے اصلی معنی صلم وسکون کے ہیں اور مَدَ ہَلَ فِی ْفِصْلِہ کے معنی ہیں اس نے سکون سے گا یا ۔ اور اَمْ ہَلْتَہُ کے معنی کسی کے ساتھ نرمی سے بیٹی آنے کے ہیں۔ چنانچہ اور گاروار مجددیں ہے فکہ تھیلی الکفورین کا فہے کھٹے رُو یُدُ اور ۱۲:۸۲) توتم کافروں کومہات دو۔لبس چندروز ہی مہلت دو۔

،، و = وَ تَكُونُ الْحِبَالُ كَالْحِهُنِ السرجدكاعطف عبرسالقربه واوربها راون ك طرح برحا بن کے۔

. ، ، ١٠ = وَلاَ لَيُسُلُ حَمِيْمُ حَمِيمًا ، ريمله بهي معطوف سياس كاعطف بي آيت بنبر مركب

اوركونى دوست كسى دوست كاحال نبيس بو يحفيكا .

١٠٠٠ = يُبَجَّدُونُ وَسُكُ وَصُلَاحَ وَصَلَاحَ عَجُولَ جَعَ مَدْ كُرِغَائِبُ مَبْضِيْهُ وَلَقُونُوكُ مَصَدَرُهُ فَ صميرجع مذكر غائب مفعول - وه ان كود كاستع بايس ك - ان كا ايك دومرك سے تعارف كرايا جائے گا۔ يُبَصَّرُونَ اي يَعَارُفُونَ رجلالين

يَبْصُرُو نَهُ مُ مِردومهم حكميمًا (فاعل ومفعول سے مال سے ـ

تعلق آیت مبرزاسے ہیے۔

يُورُ الْمُجْرِمُ مِ حَلِمُ تَا نَفْ بَ مَعِم جَابِ كَانَ. . . . يُوَدُّ مَضَارَعُ واحد مذكر الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ال

المجرم اي المشرك،

ويونور ما منسوف. كويفت دِكامِنْ عَذَابِ يَوْمَتُ إِن بَهِنِيْدِ - كَوْ حرف تنار كاسس، يَفْتَ لِي مَفاسَعُ كا صيغه واحد مذكر فائب - ا فت داء (ا فنعال) مصدر- افت دلى مين كسى چيزسے بجنا - اور افت دئ … ب رف رید دینا - کوکھنت کی نمی مین عَدَ ابِ کَوُ مَسِّلِ بِبَنْزِیهِ - کاسش و عذاہے بی جائے اپنے بیٹوں کو فدیہ ہیں ہے کر،

عَذِابِ يَوُ مَسَيْدِ - يَوُم اسم ظرف المجرور - مضاف ، إيد مضاف اليه - مضاف مضاف اليهل كرَ عذاب دُمضافٌ كما مضاف اليد اس دن كعذاب سے ، برف جار معن بدرے میں ۔ بنیے مضاف مضاف الیمل کر محرور۔ لیے بیٹوں سے بدلہیں ۔

آبیت کا ترجمہ ہوگا مہ

كاسف وه بيج سكے اس دن كے عذائب لينے بيٹوں كو بدار ميں دے كر-العجرم فاعل كيويُّدُ نعل كؤكيفتكِ في .... ببنيه حبر مفعول بوكار

كؤمعنى ان مهى بوسكتاب اس صورت مين ترمبه بوكاب

مشرک باسے گاکہ وہ اپنے بیٹوں کو بدار میں سے کراس دن سے عذات نے جائے ، ، ، ، ، ، ، = وصًا حِبت اور اپنی بیوی کو بدار میں سے کر

و أخييه و در الني ما في كوبدله بس محكرة

صاحبته واخيه كاعطف ببنياوبرب

۱۳:۰۰ = وَفَصِيْلَتِهِ النَّقِىُ ثُمُوُ لَيْهِ - اس كاعطف بَى بَبَيْه بَرِب اور (كرده بَحَ جائے اس دن كے عذاب كيانه ان كوفديہ ميں نے كر جوخاندان لسے (مشكل ميں) بناه ديا مقار فصيلتِد - مضاف مضاف اليہ - امكِ جترى گھران د امكِ دا داكى اولاد

مَا وَىٰ مَعَنَى كُسَى مَكِمَ بِرَنْرُولِ كُرِنَا يَا بِنَاهُ طَاصَلَ كُرِنا إِلَيْ مُواصِلَ كُرِنا إِلَيْ

، بها = وَ مَنْ فِي الْدَهُ صِ جَبِيْعًا: مَنْ موصوله عِي الْدُرُضِ اس كاصله - ياسار رجن والنس ، جوزمين بربي \_ مَنْ كاعطف بهي بنيد برسے ر اور جائے گا كه زمين برجون والنس بستے بيں وه سب فديه ميں ہے كر اس دن كے عنائب بج جائے -

ثُمَّهُ مِنْجِيْدِ: تُسُمَّ مسرف عطف سے بنجی مضامع وا مدمذکر غائب و انجاء المجاء و المعالی مصدر سے ۔ و محمد مقدوق اللہ مصدر سے ۔ و محمد مقدوق مقدر اللہ مقدوق مقدر اللہ مقدر ال

كَ أَد يعنى مذكورة بالاتمام چيزول كوليف عوص مين في كرعذاب جي جا تيكا:

به برگزنه بوگا-

سیبوی، خلیل، مُرِّد، زجاج اوراکٹربھری ادیبوں سے نزدیک کے گئے کے معنی صف ردع اور روکنے کے ہیں۔ (نواہ بطور زجر وتو بیخ کے ہویا بطور تربیت اورا دب اموری کے اسس سے ان علمار کے نزد مک قرآن مجید کے تمام ۳۳ مقاما ت بی حس حس عگم کلا گیا ہے۔ اور بعد کو آنے والا کلام نئے سرے سے شروع کیا ہے ہر جبکہ کے لگا ہوت کرنا جا تربے، اور بعد کو آنے والا کلام نئے سرے سے شروع

ہوتا ہے تعبن لوگ توبیاں یک قائل ہیں کہ چوبکہ کفار مکہ سے تسریش تنے اور تہدید آمیز کلام انہیں کے لئے دیارہ نازل ہواہے اور کھلا کے معنی بھی تہدید اور زحرے ہیں اسس لئے جن سور توں میں کلاً ایکے ان کی اکثر آبات کومکی ہی سمچنا چاہئے۔ آبلہے ان کی اکثر آبات کومکی ہی سمچنا چاہئے۔

ھا ضمیر اس نارکی طرف راجع ہے جومعنی کفظ عذاہے معلوم ہورہی ہے ۔ کظلی اسم علم ہے اس صورت میں اس سے مراد دوزخ میں دوسرے درجے کے دوزخ کا نام ہے مصله بھی ہوسکتاہے مہنی آگ بھڑ کنا۔ اسم مصدر بھی ۔ معبی لغیر دھویں کے اٹھتا ہوا شعلہ کہا ہے ، کھڑک بینی الیسی آگ جبر میں شعلے بھڑک رہے ہوں گئے :

مطلب ید کم بے خک وہ الین آگ ہوگی جو معرک رہی ہوگی اور تدت التہاب کایالر

ہوگا کہ دھوی سے بغیر ہوگی إ

٠٠: ١٦ = نَزَاعَتُ لِلشَّولى - إِنَّ كَيْ خِرْنَانَى المصدر كا صيغه النَّوَعُ راب خرب المصدر الله المنظمة والى - الماردني والى - المصرر سنت كيني والى - الماردني والى - المار

معدود سے بینے رہ المباری و المباری کے اور کا میں اللہ کا اللہ

اسی ماؤه ت زع سے تنازع و تفاعل، باہم خصومت کرنا۔ باہم امکیوسے کو کھینینا کے ہیں -

مشوی کے مختلف معانی ہیں ۔

کلیج، منہ کی کھال۔ سرکی کھال۔ اطراف بدن الین برن کے وہ حصے جن برضرب لگنے سے موت واقع نہیں ہوتی، مثلاً ہاتھ کیا وغیرہ ،

سُوَىٰ - سُوَالُوْ كَ مِع بِ جِيسِ نَوَىٰ نَوَالُوْ كَ مِع بِ .

اسس کے مختلف معانی کے محافرسے علمارنے اس کے مختلف معانی کئے ہیں .

اب*ے سرکی کھال ا*ٹا<u>ک دینے</u>والی سرمجا ہدم نب رہتا ہے مین

۲۰۰ دونوں ہاتھ اور دونوں کپاؤں کو اکھاڑ کرمٹراکر ہے خوالی۔ ۲۰۰۰ بٹریوں سے گوشت اتار ٹینے والی۔

(ابراہیم بن مہاجر)

م بي ميمون كو كوينج لينوالي دابن عباس رض

۵۔ انسان کے گوشت اور اوست کو پڑیوں سے ا دھر کیے دالی - وغیرہ

، : ١٤ ـ تَكُ عُوْا مِنْ أَذُبَرَةَ لَوَلَا - تَكُ عُوْاً مِنَارِع كَاصِغَهُ الْمُحَوْا مِنَا عَلَى الْمُ

وُعَاءً وَ باب نصر مصدر - و و بکامے گی - وہ بلائے گی - وہ بکارتی ہے وہ بلا تی ہے رزبان حال سے یازبان قال سے موالٹراعسلم بالصواب -

مَنْ موصوله أَ ذُبَرَ صله م صله اور موصول مل كرمنعول مَنْ عُوّا كا-

آ ذُبَّرَ ما ضى معروف كا صغيد المدمند كر غائب ا د بائر را فعال، مصدر اس نے ببطیر مجیری یعنی دوزخ كی آگ ہراس شعنص كو پكاسے گی حبس نے دنیا میں حق سے منہ موڑا تقا الكی المد اللہ كا ما مذافق، ا د ھا لے مشرك ادھ آ ليے منافق.

ُ إِلَى يَا مِسْوِكَ إِلَى مَا مِنَا فِق ، اد هِ آكِمِسْرِكِ ادهِ آكِمِنَا فِق . وَ لَوَكُى كَاعِطْفَ جَلِرِسا بَقِرِبِهِ عَهِ مَا مَى وَاحدموكرِغَائِ تَوكِيُّ وَلَفْعل) مصدر ـ ادر جس في بيطر مجرى - يامندموڑا -

،، ما \_ وَجَمَعَ فَا وَعَىٰ ، اس كاعطف بهى من أ دُبَر برب وادَعا طفه على معرف أ دُبَر برب وادَعا طفه سه جمع اى جمع مال الدنيا- اوردنيا كامال اكتفاكيا-

فَا وَعَىٰ مِن فارتعقیب کاب آؤهی ۔ ماضی کاصیغہ وا مدمذکر فاسب ایک اور افغا کا ایک اور افغال کا ایک اور داندا کا ایک اور داندان کے ہیں۔ وافغال معدر سے بیس کے معنی مال واسباب کو کسی بینے ہیں معنوظ کر دکھنے کے ہیں۔ ویک تاک اس کو بھی بکا سے گی میں نے دنیا کا مال اکتھا کیا میر محفوظ کرکے اسے بند کر لیا اور جہاں اسے خرج کرنا چاہئے تھا وہاں خرج نہ کیا۔

ھر معوط کرتے اسے مبند کرلیا اور جہاں اسے طری کرما چاہتے تھا وہاں مرق کہ تیا ۔ اکوعاوم کے معنی بوری یا تحقیلہ کے ہیں جس میں دوسری جنریں اسٹھی کرتے رکھی جاتی سیسر کی جو آئر دیں۔ مئر یہ

میں اس کی جمع اُفعیت کے

قرآن مجیدی ہے:-نُکَدَ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ دِّعَاءِ آخِینُہِ-(۱۲:۱۲) مجرلیے بھائی کے شیخ میں اس کو نکال لیا- دَعْیُ مادّہ -

، ، ، وا \_ فَ مُوعًا: هُلُعُ و باب سمع ) مصدرت ميالغدكا صيغه-

عسلارتفيرن اس في حي معاني ست بين ،۔

بہت بے صبراً - مقواد لا ۔ نا جائز جیز کی حسرص کرنے والا - سخت کنوس منگرل

عكرم نے كہا كة حضرت ابن عباس رض سے حكو تكاكا مطلب بو حباكيا- توانہوں نے فرايا در الله ملك الله من الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله من ا

هَلُو ْعًا: أَلْدِ نَسَانُ سے حال ب يبى بحالت هلع بداكيا كيا ہے!

مسلامه بإنى يتى رح فرماتي بي الم

بہ حال انسان بیدائشی طور برصفت ھلع کے ساتھ متعمف ہے۔ اگر بالفعل متعمف کہا جائے گا تو بہ اتیت مال مقدرہ ہوئی۔ اوراگریہ کہا جائے کرآدمی کے اندر خصلت ھلع بیدا کی سی ہے۔ واکس خصلت کا سرٹ جمہ ہے تواکس صورت میں یہ اتیت مال محققہ ہوگی یہ وال کی سی الیت مال محققہ ہوگی یہ وال کی سی بیان کی سی ہے اور تقسین طہری ہ

۲۰:۰۰ ـــ اِ وَ اَ مَسَّدُ الشَّرُّجَوُّ وُ عَّا: اِ وَا طرِن دان ہے پہنی حب، مَسَّلَ ماضی کاصیغہ واحدمذکر غاسب، مَسَّنُ دِباب نص مصدرسے ۔ کا صمیمفول واحدمذکرغائب الانسان سے بئے ۔

النَّشُرُّ ص سے سب کونفرت ہو وہ نترہے جیسے غربی ۔ فاقہ ، بیاری ، مصیبت ، وغیو بہ خرک صندّہے ۔ ہروہ چنر چوسب کولپ ند ہو خیرہے ۔ مثلاً مال ودولت ، صحت ، اولا د ، کشاکش رزق وغیرہ ۔

جَزُوْعًا؛ جَزُرْع مُ دبابس مصدرسے بعنی گھراجا ما) بروز ن فعول صفت مثبہ کا صیغہ ہے گھراجا نے والا۔ اصطراب کرنے والا۔

المام دا غب المفردات بير رقم طراز بي ،

اَنْجَذُعُ - بِصْرِی - قرآن مجید میں سِنْ استَقاءً عَکُنْاً اَجَزِعُنَاا مُرْصَبُوْفَا (۲۱،۱۲) اب ہم گھرائیں یا صبر کریں ہمانے حق میں را رہے - یدسنون سے خاص ہو کہ جنوع خاص کر اسس خم کو کہتے ہیں کہ انسان حس چیز کے در ہے ہووہ اس سے مھر حائے اور اسس سے قطع تعلق کرلے ، حَبُونُوعًا هَ كُونِكًا كَ طرح حال ہے ؛

٠٠: ٢١ = وَاذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَنُوْعًا: اُس كاعطف ايّت مالقربِب. مَنُوْءً كَا جُوْدُعًا كَى طرح حال ب مَنُوعًا مَنْعُ سے بابنتے سے معدد۔ مبالغ كاصيغہ ہے بہت دوكنے والا۔ بڑا كنوس۔

مولانایانی بتی تحریفر ماتے ہیں م

مصَلِیؒ سے مراد کامل موسَن سے جیے اتبت و مَا کَانَ الله کیفینیَحَ اِیْمَا نککم (۱۳۲۸) میں ایان سے مراد نمازے۔کیونکرمون کے مراج میں جوٹی کا درجہ نماذی ہے یہی موس کی مواج اور دین کا مستون ہے۔ رتفیرنظری)

، ۲۳۰ ۔ اَکَوْنِیَ هُمُهُ عَلَی صَلَوْتِهِهُ دَائِمُونَ ، بِالمصلین کی صفت ہے جو اپی منازوں میں مداومت ادر استفامت کرتے ہیں ای لا یقضونها ابلاً ا ما دامو الحیّاء ا حب کس زندہ سِنے ہیں منازقفار نہیں کرتے ۔ راہیوا لتفا سیر

حضرت عالت الم المؤمنين رفى الله تعالى عنها سے اكيت حربيث مرفوعًا مذكور ہے: ۔ اَحَبُّ الْدَعُمَالِ إِلَى اللهِ اَ دُق مُ هَا وَكُوْ قَلَّ: الله كند كي سب بسنديه عمل اس براستفامت ہے نواہ دہ عمل حجولًا ہى كيوں مزہو "

حفرت عقدر فن فرایا که اس کامطب یہ سے کدو نمازیس وائی بائی اور پیچنہیں کھتے:

احسد اور ابوداؤد، نسانی - داری نے حضرت ابو در رنم کی روایت نقل کی ہے کہ دیو السُّصلی استُرملی کے ارشا دفرایا ،۔

کہ بندہ حب ٹیک نمازے اندا دھرادھ سنہیں دیکھتا۔ توالٹدتعالیٰ جلٹ نۂ برابراس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حبب بندہ ادھرادھ التفات کم تاہیے تو اللہ تفالی بھی اسس کی طرف سے توج ہٹالیتا ہے۔

الانسان الهلوع كامستنات كايه بهلى صفت بعدي جولوگ ان نمازول كواستقامت وماومت اور توجه سع بمرصع بين وه الانسان الهلوع كافئه سعمستثنابي مديرة المرتوجه سع بمرصع بين وه الانسان الهلوع كافئه سعمستثنابي مديرة المرتوجه في المتحال المرتوجه في المتحال المرتوجه المرتوجة الم

میمتذکره بالاست شیات کی دوسری صفت سے اورد ہ لوگ بھی منبس الانسان ھلوعا میں سینتنی ہے جن کے اموال میں سائل اور محروم کے لئے اکی متعین محصہ ہے جیسے دکوۃ اور تقریق صدقات۔ یاوہ مال جو انسان قربت اللی کے مصول سے لئے یا لینے سے غریب و نا دار لوگوں کو ازراہ ہمدردی وقت نوقتاً ویتا رہتا ہے اور اسس مقصد کے لئے لینے اموال سے اکی معتن رقم کا استعال لینے اوبر لازم کر لیتا ہے ۔

محروم سےمراد و ہنفس سے جواز صرض ور تمند ہونے کے باوجود مجی کسی کے آگے دست

سوال دراز كرنے سے بچكيانا ہو۔

٠٠ : ٢٦ - وَاللَّهِ نِينَ أَيْصَدِ قُونَ بِيوْمِ اللَّهِ نِينٍ - يُستثنات كاليسرى صفت سِع بو روز حبد الرك تصديق كرت بي -

يُصُدِّ قُوْنَ مضارع كاصيغ جمع مذكر غات تَصُدِ ابْ رَنفعيل مصدر سے ۔وہ تربی سے انتہ میں انتہ میں

ت*صدیق کرتے ہیں۔ وہ سچاما نتے ہیں ۔* ۲۷:۷۰ = وَالْسَین نِیْ هُرَوْرُنُ حِکَ اِب رَبِّهِ ثُرُشُ فِقُونَ: میسنشنیات ک*ی ص*فت

جہارہ ہے۔ مُشْفِقُونَ اِسْفَاقَ لانعال، مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر۔ ڈرنے باکستان میں میں میں میں میں میں ہوئی کہ

ملك - اورجولين برورد كارك عناب ورت ين -

٢٥: ٢٨ - اِنَّ عَذَابَ رَتِهِ مَ غَنُومَا هُوْنٍ - يَبْلِمعْرَضْ تَدَيلِي ہے -جملەسالق میں عذاب رَتِهِ مَ غَنُورَ مَا هُوْنٍ - يَبْلِمعْرَضْ تَدَيلِي ہے -جملەسالق می عَذَاب اَرْبَه گیری کو ذہن نشین کرانے کے لئے آیا ہے ایک حسرت مناف رقبی اس کی شدرت اور بھر گیری کو ذہن نشین کرانے کے لئے آیا ہے مناف رقبی ہے مناف رقبی ہے مناف کر ہمناف الیہ عَذَاب کا - غَنْیُ مَا هُوْنٍ إِنَّ کی خبر ما مناف الیہ عَذَاب کا - غَنْیُ مَا هُوْنٍ إِنَّ کی خبر ما منول واحدمذ کرکا صیغ -

یفی ایسا عذاب میں کا اندلینہ برابر لگے رہنا چاہتے ۔ اسس کی طرف سے ندر ہو کر نہ بیٹھنا چاہتے ۔ اس کی طرف سے ندر ہو کر نہ بیٹھنا چاہتے ۔ ناقابل بے نوفی ، خطرناک ۔

ان کے رب کاعذاب بے خطر چیز نہیں کیو تکداکس کو روکنے اور دفع کرنے کی کسی میں قدرت نہیں ۔ میں قدرت نہیں ۔

اورمب قرآن مجيدي سے،۔

عَدَا مِنْ نُنْدُ مَنْ فِي السَّمَاءِ و ، ١٠ : ١١) كما تم اس سے جرآسمان ميں سے نڈر ربيخون

، ، ، ، ، ، و اللَّذِيْنَ هُمُ لِهِ رُوْجِهِمْ حُفِظُونَ ه مستثنيات كى بانجوي صفتُ اور وه جو ابنى شرم گاہوں كى حفاظت كرتے ہيں :

جیسے دیوارمیں نشکاف یا دونوں ٹا نگوں کے درمیان کی کشادگی - کنایہ کے طور برفرج کا نہیں میں میں میں اس کا میں کے درمیان کی کشادگی - کنایہ کے طور برفرج کا

لفظ سُرْم گاہ بربولاجا تاہے اورکٹرت استعمال کی وجہ سے اسے حقیقی معنی سمجاجاتا ہے . بینی شکاف قرآن مجید میں ہے و کما کھا مِنْ فُروُنِیِ (۵۰: ۲) اور اس میں کہیں شکا تک نہیں .

اوردوسری مجدا یا سے :۔

رودرموں مبدہ پاہیے۔ حازَد االسَّمَاءُ فُرِحَبْ (۱۰:۱۶) اورجب آسان مجبٹ جائے ۔ یہاں فُرِحَبْ بنی النِشَقَّتُ حفظون ، حِفظ ربابسع ، مصدر سے اسم فاعل کا صغہ جمع مذکر۔ حَافِظ حَلَی جمع۔ نیز اسس کی جمع حُقّا ظ حَبی ہیں۔ جمہبانی کرنے والے حفاظت کرنے والے ۔ نگاہ سکھنے والے ۔

مطلب یہ کہ اپنی شرمگا ہوں کو الیبی جگہوں اور ایسے طربق سے استعال کرنے سے باز سہتے ہیں جہاں سے شرع نے منع کر رکھا ہے۔ اگلی ائیت میں اسس کی تفصیل ہے۔ ۱۰، ۳۰ = الدَّ عَلَیٰ اَ ذُوَاجِهِ مُهِ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَا نَهُ مُهُدَ، یعن این شرم گاہوں کو بجزاینی بیویوں کے اور او نڈلوں کے جنہیں مردوں کے دائیں ہا مفوں نے ملیت میں لیا بچا رکھتے ہیں۔

یه استثنار مفرغ ہے بعنی اسس کامستنٹی منہ مذکور مہیں اِلکین یہ استثنار مفرغ تو کلام منفی ہیں ہوتا ہے اور یہ کلام مثبت ہے اس کی وجہ یہ کے کہ نظام ریہ کلام مثبت کے لین حقیقت ہیں منفی ہے ) حفظ کے اندر نفی کا معنیٰ ہے بعتی و و لوگ اپنی شرم گاہوں کو اپنی بولیے کے علاوہ استعال نہیں کرتے۔

منا مککت ایکانه و نیکانه و نیکانه و نیک انگانه و نیک مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں عاور میں اس سے مراد سترعی ملوکہ ، غلام اور کنیزیں ہیں جن کا اب مدت دراز سے ہندوستان بلکہ دینا کے اکثر ملکوں میں کہیں دجود نہیں ہے ۔ اسران جنگ کا معاملہ ہمیٹ ایک اہم اور دخوار رہاہیں۔ لینی یہ کرجوم داور عور تمیں فکست خود دہ غیم کے ہاں سے گرفقاد ہو کر آئیں ان کے ساتھ کیا مرتاد کیا جائے ؟ امہیں کہاں اور کیسے رکھا جائے کمی نے اس کا مل جری مزدوری یا بیکار کو نکالا۔ کمی نے کھا ور۔

کین ہماری شربیت اسلامہ نے یہ کم دیا کہ بائے اس کے کہ ایک بڑی آبادی کا بار حکومت بر محالا جائے اس تعداد کو افراد رہ تھیم کیا جائے اور ہر فرد اس نو فارد کو اپنے خاندان کا ایک جزر بائے اس سے کا مہر مرکا ہے۔ یہ ان اس سے آرام کا بھی ہرطرح خیال کھے اور ان بیں جو عورتیں ہوں ان سے ہم لبتری کا حق جی حاصل ہے اس کا قیدی ہو کر آنا یہ خود اعلانِ نکاح کا قائم مقا ہوں ان سے ہم لبتری کا حق میں ایجاب و بول اور شا بین کی ضرورت بنیں اور یہ لوگ آسان شا برانی آزادی ہروقت خرید سکتے ہیں و شرائط کی تفصیل فقری کتابوں میں طے گی م بلکہ ان کے آزاد کرنے کی فضیلیں اور اس کے لئے طرح طرح کی ترفیبات خود قران مجدیں ہی درج ہیں اور صدیفیں تواور زائد ہیں۔

فَا ِتُنْهُ مُ مُنُوْمَكُوْ مِنْ ای فا نه عِلیٰ ترک الحفظ غیر ملومین توده اس ترک حفظ برسزادار ملاست نہیں ۔ بعن انی نثر مگاہوں کو اپنی بیو یوں اور کمنیزوں سے محفوظ در کهناا در شرعی طور بران سے قربت کرنا جائز ہے اور قابل مذمت فعل بنیں ہے ۔ ۱: ۱۳ سے فکمن انبیکنی قرآئر فالا کے حمار شرطیہ ہے ت عاطفہ من شرطیہ رہنی جی جی نے ۔ رجنوں نے ، اِنتینی ۔ ماضی کاصیفہ واحد مذکر غائب ابتغاء ( افتعال مصدر سے ، اس نے

چاہار اس نے تلاکش کیا۔ وکد آء اصل میں مصدر ہے اکس کامعنی ہے آرا۔ حدّ فاصل کسی جیز کا آگے ہدنا۔ بیچے ہونا علاوہ ۔ سوا۔ ہونا۔ نعسل اور حدنبری برد لالت کرتا ہے۔ اس سے سب عنی میں ستعل ہے۔ خلافے سے مرا د ابنی بیولوں اور با ندلوں کے علاوہ کسی اور سے یاکسی غیر مقام میں ابنی نتر گاہوں کو استفال کرنا ہے۔

وَرَآءَ ذَالِكَ مِنان مضاف اليه مل كرا بُنَغَى كامفول م الله عَلَى الله عَلَ

اولیک اسم اندارہ جمع مذکر۔ ھے خصر مند کر خات کا مرجع اولیک ہے ضمیر کو تاکید کے لئے اور نیک ہے سے سے کو تاکید کے لئے اور تخصیص کے لئے لایا گیا ہے ۔

اَکُعاک دُوُنَ صرسے گذرنے والے ۔ صرسے بڑھے والے ۔ صرسے شکلنے و الے ۔ عک ڈکٹے ۔ رباب نعر مصدرسے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکرہ حَادُک کی جمع بحالت رفع ۔ ترجمہ ہوگا :۔ سودہی لوگ ہیں صدسے بڑھنے والے ۔

ر نيز ملاحظهو سرع: ٥-٧-٤)

کایاس کرتے ہیں۔

تراعون - اسم فاعل جمع مذکر کاصی فی سے دِعَایہ کُوکَدَعَی کُر باب فتح ، مصدر سے اکتوعی اصل میں جوان یعنی جا ندار جیزی حفاظت کو کھتے ہیں خواہ غذار کے درلیہ ہو ہو اس کے دندگی کی مما فظر ہے یا اکس سے دشمن کو د فع کرنے کے ذرلیہ ہو ۔

اور دعکیت کے معنی کسی کی نگرانی کرنے کے ہیں اور اُدعکیت کے معنی ہیں ہیں نے اس سامنے جارہ ڈالا۔ اور دعی جارہ یا گھاس کو کہتے ہیں اور مکون علی د ظرف مکان ) جراگاہ اور گھاس یا جارہ ہو۔

قران مبيديں سبع آخُوج مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَوْعَلَهَا ( ٢١:١٩) اس بسس

اسس كايانى ادرجاره تكالا

ا درسِ عَا يَترَ عَم معنى حفافلت اورنگبداشت سع .

قسراتن مجیدیں ہے ،۔

اور ريحى الْدَ مِنْبُرُ رَعِيَّتَهُ رِعَاكِةً ، ابنى رعايا برسياست را نغ كرنا-

رَاعُوْنَ ارَاعِی کی جمع سے بھالت رقع ہے۔ اصل نیں رَاعِیُوْنَ کَا اَی مَصْومِ مَثْلُ کسور می کا ضمدع کو دیا۔ یا اور واڈ دوساکن جمع ہونے می ساقط کردی گئی مرانی کوئن ہوگیا۔ نگیداشت سکھنے والے . بگرانی کرنے والے۔

ينر للحظهو ٢٣:٨ - متذكرة الصدر

٠٠٠٣ سَ = وَالْكَوْنِيَ هُدُ بِشَهَا لُ قِهِدُ قَا دُمُونَ - برالانسان الهلوع كے نوره سے بوستنی بین ان كی ساتوی صفت ہے - اور وہ ہوا بی سنباد توں برقائم ہستے ہیں ، ۲۸ سے والّ وَیْ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰهِ اِلْمُ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

علامه یا نی بی رح رفسطرانه بین مه

دو بعنی نماز کے اوقات، ارکان سنن، اور ستجات کی مگہداشت کرتے ہیں ۔ کسی وضروری رکن یا سنت کویا وقت، کو فوت نہیں ہونے فیتے۔

ناز کا تذکره دو مبکه آیا ہے ۔

شردع میں اور مہاں آخریں اور دونوں حگہ تذکرہ کاطر لقہ خُرا صُدا ہے۔ تکرار ذکر تبار ہے۔ کہ دومسرے ارکانِ اسلام کے مقالم میں نمازکو اہمیت حاصل ہے،

میعاً فِظُوْنَ م مضارع جمع مذکر غاتب محافظة (مفاعلة) مصدر وه پابندی کرتے ہیں۔ وہ نگرانی کھتے ہیں۔

يز ملاحظهو ۴۰، ۹ متذكرة الصدر-

، ، ه سه اُوْلَئِكَ فَى ْ جَنَبْتِ مَّكُو مُوْنَ ؛ اُولَئِكَ اسم انناره جَع مَدَرُ مرادِ موصوفین ادّل تا بهنتم ، مذکوره بالا جوالا نسان العلوع سے مستنی ہیں ۔ رفی جَنَبْتِ مُّکُومُونَ ، هُمَا خبوان - یہ ددنوں اُولئِك كى جُری ہیں - درال ) وی اوگ با غمائے بہشت میں عزت واکرام سے ہوں گے:

مُكُوَمُوْنَ إِكْرَامٌ وَافعال، مصدرے اسم معول دبحالت رفع، جع مذكر كاصنير .، . ٣٧ = فَمَالِ الَّذِينَ كَفَوُ إِنْكُ مُهُ طَعِينَ فَ سِبِيِّهِ- مَا استفهامِيّ لام حسرتِ جرّ- الدنين كَفَيْحُ في موصول وصله مل كرمج*ود-* قِبْكَكَ مضاف معناف الير-ترى جُنَّ مُهْطِعِائِنَ : صاحب قانوس نے تکھاہے۔ حکم کھکو گاو حکھا۔ تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رُخ کرکے دوڑتے ہوئے اپنی نظر کوکسی جیز ررحاتے ہوئے آیا۔اورکسی رو کادرٹ کی برداونہ کی یعنی هطع تلاتی مجرد کو باب فتح سے قرار دیاگیا ہے اوراس کا مصدر هُ طُحْ وَهُ كُورِحُ إِن مُن مُهُ طِعينَ مُصدر إ هُ طائعٌ زباب ا نعال ) سے اسم فاعلُكُمْ صيغه جع مذكرب - أهكاء كامعنى كي كردن طرهائى سراعهايا-

مهطعين مالب الذين كفرواس.

ترجمه ہو گا:۔

یس کا فروں کوکیا ہوگیاہے ریا کیا در سے کہ کا فرلوگ ، گردن بڑھائے سرا تھائے ترى طون دورك يط آتيين-بغوى حنے كھاسے كه:

کافروں کی اکیے جا عت رسول استرصلی استرعلیہ کے محدمت میں جمع ہوکر کلام مبارک نتی محراکستر اراور تکذیب کر تی محقی مراکستہ اس آیت کا نزول ہوا۔ اور استر نے فرمایا کہ انکیا وجہ سے کریہ لوگ آئی کے باس بلیطے آئی کو دیکھتے را ور کلام سنتے ) ہیں مگرفائدہ حاصل نہیں کرتے۔

اکٹر مفسرین نے حروف کی کمی بیٹی کے ساتھ آسٹ کا یہی مطلب لیا ہے۔ لیکن علامہ

ابن کنیرانی تفسیرس بوں رقمطراز ہیں کہ ۔

رجو برایت رسول کرم صلی الترعلی و لم کے کرآئے تھے کفارے سامنے بھی) اورآہے کھے معی ہے بھی اپنی آنکھوں سے وہ در کھے سہے مقے تھے ما وجود ان تمام باتوں کے دہ تھاگ ماتے تھے۔ اور ٹوییاں ٹولیاں ہوکر دائیں بائیں کترا جاتے تھے جیسے اور مگر قرآن مجید میں ہے فَهَا لَهُ مُوعِنَ التَّذُكُورَةِ مُعَرِّحُونِينَ ٤٨٠: ٨٩) ران كوكيا بواب كرنصيعت سه روكرا ہیں ، میباں بھی اس طرح فرمایا ہے کمان کفار کو کیا ہوگیاہے بدنفرت کرکے کیوں تیرے یاس سے مجاکے جامیے ہیں۔ کیوں دائیں بائیں سرکتے جاتے ہیں -اور کیا وجہے کردہ

متقرق طورم إختلاف كساتهاد هراد هربو بسيي

صاحب اضوار البيان ابنى تغييرس ككفته بس د

اى بال او دنك الكفارالمنصوفين عنك متفرقين .... وكن لك هذا فهموشفر قون عنك متفرقين ..... وكن لك هذا فهموشفر قون عنه صنح عنه صلى الله عليه وسلم جماعات من حل جهترعن اليمين وعن الشمال ...... كفنوله تعالى فماله معن المتن كرة معرضين - ان كفاد كوكيا بوكياب كر لوك لوك بوكر اكتفوله تعالى الكروبول كالكروبول كالكرو

٣٠: ٧٠ = عَنِ الْيُهَابِيُ وَعَنِ النَّيِّمَالِ عِذِيْنَ . جَعْ عِزَقُ كَلَ كَالِتَ نَعْبَ الْكَ الْكَ تُولِ -

قاموس میں ہے ۔۔

عِزَةً مروزن عِدَ لا الدميول كاكروه - عزون جمع د كالت رفع )

عِزِیْنَ کانصب بوج الذین کفرداسے مال ہونے کے ہے۔ عن البیدین وعن الشمال متعلق بر مسط طعیس ریعنی کوئی گروہ دائیں سے حلا ارباہے اور کوئی گروہ بابی سے حلا ارباہے ، . ۲۹ = ایک طعیح : بہزہ استفہامیہ انکاریہ ہے۔ بعن ان کویہ طمع نکرنا جا ہے ۔ کی طاب جے مصارع کا صیفہ واحد مذکر غائب کا عن کی باب فتح ، مصدر سے . وہ ا میدر کھتا ہے ۔ وہ اللی رکھتا ، وہ اجت رہ ما کہ دہ تا ہے۔ ۔

کُلُّ امْوِی مِنْهُمْ مِ معناف مضاف البہ سرآ دی مِنْهُمْ بیں ضمیر هُنْهُ جَع مذکر فائِ الذین کعنداکی طرف راجع ہے کیا ان بی سے ہرآ دمی بہ امیدرکھتا ہے اکٹی مصدر یہ ۔ میں خک مضارع مجول صیفہ واحد مذکر غالب منصوب ہوجمل آئی :

جَنَّةَ نَعِيمَ - تَحَبَّتَ مِفُول مِنْ خَلَ كا مضان نعيم معنان اليه نعت وراحت راحت ونعمت سُلے باغ - يمفول ہے كيط مَعُ كا ـ

٠٠: ٣٩ = كلَّ سركز نبي منز الاحظيو ١٠: ١٥ متذكرة الصدر

ا تکا حکقنا مو مباکی کمی ک ده جائے ان کواس جزے پیداکیا ہے جے وہ جائے ہیں۔ اس میں کہا ان کو اس جزے پیداکیا ہے جے وہ جائے ہیں۔ یعنی کہا ان کی سے ہرا ککے طع ہے کہ وہ حبت تعیم یں داخل کیا جائے گا ? بدہرگزنہ ہو گاکن کم م نے ان کو ایسی جیزے بیداکیا ہے کہ اس کودہ مجی جانتے ہیں۔ یعنی منی سے جوکہ نہایت ہی تھرب میراکس عالم قدس میں بغیراس کے کہ آثار ہمیتے کو توائے دد مانیہ و ملکوتیہ، ایمان واعمال صالح سے

44.

ملاہے کر مٹاننے کس طرح سے جا سکتاہے۔

ان كنيرن اس كى تائيدىن المصن بعرى وكا قول نقل كياب،

سیج ہے کہ گندہ انسان حب کک ایمان اور عمل صالح سے نورانیت اور باکیزگی خطاصل کرلے معض کال اور دنیادی حشمت د جاہ کی وجہ سے اس عالم قدرس کر نہیں پہنچ سکتاوہ پاک حکمہ ناباکوں

٠٠: ٧ = فَلَدَ الْمُشْرِمُ بِرَبِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَالِ الْوَنَ ٥

المان المستمد برب المستمد برب المسوق والمعور بوا العلى ولا المان الامركة لك كما ذكونا المان الامركة لك كما ذكونا من ان خلقهم معاليد لمون وهوا لنطفة القدرة فلا اقسد برب المشلوق والمعظري والمعظري وبب بات يهد بحرميا بم في بيان كما كمان كي تخليق اكيد اليس جيزي كن كن المان والمعظوب وه جائة بين لين كذر نطف سے تو بم مشرقول اور مغربول كرب كالسم كهات بين ولين ان دائين المين المان كرب كالسم كالمان مين المين المين المان كرب آئين والح عالم الله المان كا عطف حمد سالة محذوف برب لا زائده به تاكيد ك لئ آيا ب انزلاحظ بو و و المالاد منذكرة العدر و

لَّا أُفْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَعَادِبِ جَلَقْسِيبِ ادرانا لَظْدِرُوُنَ جِالِبِّمِ عَلَىٰ اَنُ نَبُكِرِّلَ حَيْرًا مِّنْهُمْ مَسْمِق فْلِ دُحُنَ:

اُفْدِهُ مضارع واحد مشكم اِفْسام وَ (افعال) مصدر يسقسم كهانا بول و برخ برخ افعال مصدر يسقسم كهانا بول و برخ برخ الكشادق مشرق كى سورج كے طلوع بو كى جگہ سال كے ٥٠٣ ونوں فيں سورج كے نطف كى جگہ موسم كے كاظ سے مختلف ہوتى ہے اس لئے ان سارى جگہوں سے لئے لفظ جے كا استعال كيا گيا ہے بہى وج مغارب كے استعال كيا گيا ہے بہى وج مغارب كے استعال كيا گيا ہے برسورج كے غروب ہونے كى جگہیں ۔

لَقُلْهِ دُوُنَ لام تاكيدكاب فَا دِرُونَ قُدُ رُبَّ رَبَاب صَب و نص وسمع مصدر الم فاعل كاصيغ عذر سع معدر الم فاعل كاصيغ جم مذكر بيد - جم قدرت كفنه والحد بين -

اُقْدِ عَدَّ مِن صَنِهِ وَاحدايًا جِن اور إِنَّا لَقَالِي ثُوُنَ مِن صَنِهُ جَمَع كَا استَعَالَ انْ عَظمت اور إِنَّا لَقَالِي ثُوُنَ مِن صَنِهُ جَمَع كَا استَعَالَ انْ عَظمت اور زرگ اور قدرت كوظ مركم نے كے لئے ایا ہے ۔

اک مصدرہے۔ مبلّی کی مضارع جے مشکلم رمنصوب بوجمل اک ، تبدیل تفعیل ) مصدرسے معنی بدلے میں لانا۔ عوض میں ہے آنا۔

حَيُرًا - اى حَلْقًا حَيُرًا مِنْهُمْ: توہم ك أين ان ك بركي راليى طفنت بجر سي برد. سي برد

ى مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِائِنَ يرحد دوسراجواب شم ب يا ظُورُوُنَ سے مال ب -اور ہم الیا کرنے سے عا جزنہیں و-

رری یہ رہے ۔ بر بریم کا برای ہوں کا برسبقت کرلی جائے۔ سَبُقی (باب صرب الحر) مصدر سے اسم فعول کا صیفہ حبیع مذکرہ مجالت جرونصب ہے۔ سَبُق کے اصل منزی ہے جلنے میں آگر مسکل مانا۔

، ۲۰: ۲۰ = فَلَ رُهُ مُهِ يَجُوفُو الْ كَلْحَبُول فَ عَاطَ إِسِيمِ عَيْ لِيس ، سوء تو - ذَرُ فَعَل المرحاض - واحد مذكر - وَدُرُ وَرِباب سم فَعْ ) مصدر سے توجور فی واس كى ماضى نہيں آتى - مضارع كے صيف ميں قرآن مجيد ميں جے: -

وَاللَّذِيْنَ يُتَوَفِزُنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُنَ مَا نُدُوَاجًا وَصِيَّةً لِاَ نُوَاجِهِ هُمَتَاً إلى الحوْلِ ٢١: ٢٠٠٠) اورجولوگ تميں سے مرجا بئن اور عورتیں حجوڑجا بئی۔ وہ ابنی عور توں کے مق میں وصیت کرجا بیں کہ ان کوایک سال تک فرج دیا جائے ہے

ھے خوضمیر مفول جمع مذکر غاسّب ، توان کو جھوڑ ہے۔ کینچو خسُوا۔ مضارع محزدم جمع مذکر غاسّب ، خو خس رہاب نفر سمصدر سے وہ مشغول ہوں ۔ دہ مشغول رہیں ۔ مضارع محزوم بوجہ جواب امرہے۔

میگوری اور مضارع جمع مذکر فائے ۔ لکنے رہاب سمع م مصدر - وہ کھیلے دیں - وہ کھیل میں پڑے رہیں ۔ ای ان کو سمنے دیں کہ خرا فات میں گے رہیں ۔ اور کھیل کو دمیں مشغول

حَتَی حرف جرّبے۔ یہاں انتہار غایت کے لئے ہے اور بعنی الی آیا ہے ریباں تک کہ گئے گئے وہ کا قائد کا کہ میلائے گئے ایک کے مذکر غائب منصوب ۔ مُلاَ قائد رمفا عَلَم مصدر۔ ریباں تک کر وہ بالیں ( یا مل جا بین ) لینے داس ، دن کورلینی حشرکے دن کور یک میک میک میک میک میک میک میک کے اس معنول ۔

اَ لَذِي يُوعِكُ وَنَ مُوصُولُ وصله مل كر يَوُمَ كَى صفنت يُوعِكُ وَنَ مضارع بَعِولَ بَعْ مَذَكَرَ غَامَتِ ، وَعَدُمُ رَبَابِ صَبِ مصدر - رَبِس كا ) ان كو وعده ديا جاتا به يا - ان كو وعيد دى جاتى بعد وعيد عذاب حشر - كيونكرقيا مت كا دن حونوں كے لئے يا - ان كو وعيد دى جاتى ہے - نعنى وعيد عذاب حشر - كيونكرقيا مت كا دن حونوں كے لئے

445

وعید کا دن نہیں ہے .

،، ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ الْدَخِدَاثِ مِنَ الْدَجُدَاثِ سِوَاعًا لَيْوَمَ بِلَهِ بَوْمَ هُو مَكْ مُكَ مُكَ مُكَ مُكَ مُك سِيرًا عًا مِنَ الْدَخِدَاثِ طال سِهِ يَخْرُجُونَ كَ فَاعَل سے -

ستواعاً دوڑتے ہوئے - جلدی کرتے ہوئے بیعیٰ فاعل دوڑنے والے ، جلدی کرنے فالے

سو آیگر کی جمع مسوعت کے سے حس کے معنی مبدی کرنے کے ہیں بروزن فیل معنی فاعل ہے حس طرح کوئٹ کی جمع کوا مرکزے ۔ اللہ خبک ایث جمع ، جک کے واصد یمعنی قبر

= كَا نَهُ مُرالِى نَصُب لُيُ فَضُونَ . يَمَلِي يَكُو كُونَ عَامل ع مال م مال م مال م مال م ماكن ماكن كالله عمل الله عمل الله م كانته ماكن كالله عمل الله ع

نصب اسم مفرد، انصاب جم بمني ثبت، هناه نشان-

مر فصیب کے مختلف معانی کی وجہ سے اس اتبت کی تفسیر بھی مختلف طور تبر

مفسرت نے کی ہے گمثلاً

را، جس طرح دینا میں لینے بتوں اور خیال معبودوں کی طرف دوڑنے ہیں اس طرح قروںسے تکلی کر میدان حشریں رب العلمین کی طرف دوڑیں گے:

رم) قیامت سے دن قبروں سے تھل کر تخت رہ العالمین کی طرف اسی طرح دوڑی سے مہار کوئی شرط میں نشان گراہے ہوئے تک ملد ملد دوڑ تاہیے۔

رس، کلی نے نصب کا ترجہ فکم' کیا ہے دین میں طرح کشکری اپنے ہے بڑے کی طرف لیکتے ہیں اسی طرح پرخرکے دن محفر کی طرف لیکیں گے۔

رم) علامه ابن كثيرا بني تفسيريس وقمطراز بس-

حب دن خدا انہیں بلائے گا اور برمیدان محنر کی طرف جہاں انہیں حسابے لئے کھڑا کھیں دن خدا انہیں حسابے لئے کھڑا کھیا کیا جاتے گا اس طرح لیکتے ہوئے جائیں گے جس طرح دنیا ہیں کسی ثبت یا علم کو یا تھان کو اور جلے کو جبونے اور فی نگروت کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔
جاتے ہیں۔

٢٢٠٠٠ = خَاشِعَةَ اَلْصَارُهُمُ تَنْهَقُهُمْ فِرَلَةً مِ خَاشِعَةً منعوب ب كيونكهم يُوْفِضُونَ سے مال ہے اور اَبْصَارُ هُمُدم اُنورَ ہے کیونکہ یہ خَاشِعَد کا ناعل ہے خَاشِعَةٌ ذليل مون والى - ذليل وحوار خَشُوع عُرباب فتح مصدر سے اسم فاعل كا مينه وا حد مؤنث ہے۔ ان کی نگاہی نیجی ہور ہی ہوں گی۔

تَكْرُهُ فَهُمْ ذِكْهُ مِيمِلِهِ كُو فِصُوْنَ سِي حال ہے ادلت ان يرهاري ، وگ ـ تَرُهِي مضارع دا صَرمونت غاسب رهن رباب مع ) مصدر حس كمدنى كسى چيز كا دوري چيزر دردسى حيامانے عبي - هند ضميم فعول جمع مذكر فائب -

ادرم قَرَن مجيدي بع وَلاَيْرُهُ فَي وُجُوهُمْ فَتَوْقَدُ لاَ ذِلَّهُ الروران عَ چېرول برنه اوسيايي حيات گي اور نه رسوالي.

خُلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعِكُونَ. خُلِكَ مبتدار البُّومُ .....اخ

كَا فُوا يُوعِكُونَ ماضى استمرارى مجبول جمع مذكر غالب وعُدر باب صنب مصار ان کووعید دی ماتی تقی یعنی یہ سے دن حس کا ان سے وعدہ عذاب کیا جارہا تھا۔

يحب لمعترض سع . اقبل كى الهميت كو ذبن نشين كران كے كے آيا سے .

سورة اَلقريرُ واس كانقنديول كهينائيد. يَوْمَ يَدُعُ الدِّيَاعُ إِلَى شَيْحُ تُنْكُرُد خُشَّعُا اَبْصَارُهُ مَد يَخُوجُونَ مِنَ الْآجُلُ آَتْ كَا تَهُ مُحَرِاكُ مُّنْتَشِوُّه مُهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ لِيَعُولَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِسُوهُ (١٥٠٢ تا٨)

رائب بھی ان کی برداہ مذکریں بہ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوٹ جیزی طرف بلائیگا توانتھیں نی کئے ہوئے قروںسے نکل بڑی سے گویا وہ کمھری ہوئی مٹریاں ہیں۔ اسس بلانے ولے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے ۔ کافر کمیں گے ید دن بڑاسخت سے ،

## بِسُمِ اللهِ الرَّحانِ الرَّحِيْمِ الْ

## رائه سُورَةُ النَّوْحَ مَلِيَّاتُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَ لَكِيَّاتُ النَّوْحَ مُلِيَّاتُ اللَّهِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١>: ١- إِنَّا أَدُسَلُنَا كُوحًا إِلَى قَوْمِهِ : صَاحِبَ نَفْسِيرُ طُهِ كُنَّ كُفَّة بِي :-أغاز كلام من إنَّ رحقيقيم لانے سے واقع كَى اہميت كوظا ہركرنا مقصود ہے - إلى بال ما المار کار با سید که آب کی رسالت صرف آب کی قوم تک محدد دیمتی - تمام انسانوں قوم به ظاہر کرد با سید که آب کی رسالت صرف آب کی قوم تک محدد دیمتی - تمام انسانوں

اک اَنُذِ ذُقَقَ مَک میں اَنُ تفسیریہ ہے کیونکہ ارسال کے اندر تول کا معنی پڑیوں ب راک مفتر ہمبنداس فعل سے بعد آتا ہے جس میں کہنے معنی پاکے جائیں نواہ کھنے سے معنے براکس فعل کی د لالت لفظی ہو یا معنوی کی لینی یہ کہنے کے لئے بھیجا۔ اس سے اک ا ُنْدِيرُ وَ قُولِ مَعْفِي كَيْ تَشْرِرُكُ ہِي مِي ہوسكتا ہے كہ اَكْ مصدر به ہو اور قُلْناً محدوف ہو لیعن ہم نے نوح سے کہا کہ اپنی قوم کو عذاب سے دراؤ۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَا يَسْهُ خِعَذَا ثِ ٱلِيْحُرِ : مِنْ حرف حر قَبْلِ مِنا ف الكليما مضاف الير\_مغناف مضاف اليهل كرمجرود: اكْ مصدريه سي : اس سع بِهِ كران كودد ذا

عداب ہے۔ ٢:٤١ ـ قَالَ لِلْقَوْمِ اِنِيَّ لَكُمْ نَذِ يُوَ تَمْدِبْنَ ؛ قَالَ لَبَىٰ مَصْرِت نوح على السلام

ز خداوند تعالیٰ کے علم کی تعمیل میں انی قوم سے مخاطب ہوکر کہا۔ ککھ میں لام تقویت کے لئے ہے یا تعلیل سے لئے۔ ای لاجل لفعکم رمتہا سے

يَعْوُم اصل مِن قُومَىٰ عَادى كو حذف كيا كيابٍ نَذِيْرُ مُبِابُكُ موصوف اور صفت ماف صاف کھول کھول کرڈرسنا نے والا۔

على السلام نے نذیری حیثیت سے اپنی قوم سے کہا کہ ،۔

ا:۔ انٹرکی عبادت کرو۔

۲:۔ ادراکسس سے دگرو۔

= اِتَّقُوْا فعل امر حَبْع مذكر ماضر، إِنَّقِاءٌ وانتعالى مصدر سے متم دُرُو، تم برہزگاری

سد ا درمیری اطاعت کرد، لین میں جو توجید اور طاعتِ اللی کی بابت متہی حکم دے رباہوں اسس کوما نو۔

ا با الما عن المركا صيف جمع مذكرها صر إطاعة وا فعال مصدر سے ن وت يہ

اوری ضیروا مرسکلم محزوت ہے۔ ررى ميرو مر مم مروب -. ١>٠٨ = لِعُفِرُ لَكُمُ مِنْ أَد نُوْ بِكُمْ وَيُوجِونُ كُمْ الِي الجَلِ مُسَمَّى، جواب

امرمي ب متذكره بالاتينون احكام ك جواب مي -كغُفِيْدِ مضارع مجزوم وبوج واب امر واحدمذكرغائب، مَعْفُورَة وباب صنب

مصدر - وهتهائش دیے گا۔

را، مین تبعیضیہ بھی ہوسکتاہے ، وہ تہا نے تعض گنا ہ معان کردے گا؛ بعنی دہ گنا ہ جن كا تعلق اس كى ابنى ذات جديد عوام الناس ميني -

ردی یا مِن زائرہ سے وہ تماسے گناہ معاف کردے گا۔

ُ دَيُوَ خَرِ كُدْرِ مَهِ كَا عُطف جله سابقرب ما يُوَخِوْم صارع مجزوم واحد مذكر عاسب و مَا يَوْم مِن مَا مِن م غاسب و مَا تَخِيْنُ وتِفعيل مصدر سے مصرف مناسم مفعول جمع مذكر عاضر و و متبي مهات

ا بي مسكي موصوف وصفنت - اسم مفعول واحد مذكر تسيميك و تفعيل مصدر مترت مقررة - معتينه ، تعين كيا برا-

ادر رموت کے ، وقت مقرہ تک تم کومہلت عطا کرے گا ، اور اموت کے ، وقت مقرہ تک تم کومہلت عطا کرے گا ، اسلو اِ ذَا مُجَاءَ لَا يُكُو خَدُر ، حقيقت يہ ہے كہ خدا كا مقرر كيا ہوا

وقی حب اَجا تاہے تومُوخرمنیں کیا جا سکتا۔

إِنَّ حَدِينَ مَنْهِ وَالْفَعِلَ أَجَلَ اللَّهِ مِفَافَ مِنَافَ اليهِ أَجَلَ مَنْصُوب لَوْمِ

عمل أنّ .

لَدَ كُونِيَ خَدْ عِلَى بَى مضارح مجهول صيغروا حدمذكر غاسِّ ، تَا خِيْرِطُ مصدر سے ، اسس ميں تاخير منہن كى جائے گى ؛

كُوْكُنْتُم وَلَعْنُكُمُونَ وَكُاسَتُ مِ ربيعقيقت، ما نت بوت -

ا عود ع الله ميان كلامين اختصاركيا كياب يوراكلام يون تفاكه-

نوح وعلیالسلام ، نے تبلیغی - قوم نے تکذیب کی ، نوح دعلیالسلام براردعوت دیتے ہے گرقوم انکار براردعوت - آخر نوح دعلیالسلام ، نے کہا دتفنیر مظہری )

فَا عِنْكَ كُلَّ: صاحب منيارالقرآن يون رقطرازين بد

حضرت نوح علیالسلام سنصب رسالت بر فائز ہونے کے بعد اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہوگئے ۔ آب کو مجرا عبلا کہا جا تا۔ طعن وتشنیع کے تربرسائے جائے ، افرار و بہتا ن کے طوفان اصلائے جائے ، حتی کہ آپ کو ماد مادکر لہولہان کردیا جاتا ۔ آپ بہروں بہوسش برے سینے ۔ آپ کوکسی مکان میں مندکر دیا جاتا ۔

لین اس ہوڑ بیفا کے باوجود یہ انٹر کا پنجران نا ہنجاروں کی اصلاح میں سگارہا۔
اود بارگاہ الہٰ میں ان کے لئے دعائی ما نگتارہا۔ اور شب روز ان کو بیلیغ بھی کرتے ہے۔ عام
اجتما حوں میں ملینداکوازسے ابنیں وعظ فرانے اور حب ابنی خلومت گاہوں میں بیعظے ہوتے توآپ
دہاں جا کرراز داراز طور پر اور چکے چکے ان کو گراہیاں حیوڑ نے کی تلفین کرتے اور یس اسلہ
جادی رہا۔ سالوں نہیں بکہ نوصدیاں بیت گتیں۔ اور ان میں حق بندیری کے آثار نمایاں نہوتا ہی چلاگیا۔
ہوتے۔ بلکہ ان کی ہے دھرمی اور تعصب میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی چلاگیا۔

حبب اتب کوان کے ایمان لانے کی امیدنہ دہی تو آب نے لینے برور دگار کے حضو میں اپنی روداد الم بیان کرنی منروع کی ۔

عرض کرتے ہیں الہٰی! ان کوسمجانے ہیں میں نے دن رات اکب کردیا کوئی کسراکا نہیں رکھی۔ سکن متنامیں ان کوحق کی طرف کھیٹپا ہوں اتناہی وہ اسس سے دُور مجاکھے ہیں اوران کی نفرت ہیں اصافہ ہم تا جاتا ہے :

ورب اصل میں کاری تھا۔ شروع سے حرف ندار اور آخر سے عی صفیر وا حرث کلم حذف ہو کر دیب دہ گیا۔

سے کین کا گئا نگارًا۔ دونوں دیمکوری کے طرف ہیں۔ رات اور دن۔
ا > : ١ سے ف کم کیز کھ کہ کو کا لگ الگفتوا رًا۔ ف معنی اسکن! کہ کرنے کہ مضارع نفی جدیم۔ مسیفروا مدمد کر خاس ۔ فیکا کہ تاکہ کا رقاع رہا ہے مصدر معنی بڑھانا ھے کہ ضیر فعول جمع مذکر خاس کہ کھی ہوگئا۔ استثناء مفرغ رجس کا مستنظ منہ کورنہ ہو) فیزوا رًا منعول ثانی دیمکوری کا۔
مرجمہ ہوگا۔
مرجمہ ہوگا۔

کین میری دعوت نے ان میں زیادتی نرکی مگر فرارکی ، تعینی میری دعوت نے ان بر اور توکوئی آثر نرکیا سوائے اس کے کہوہ مجے سے دور بھا گئے ہے۔

اب: ، ، = وَ إِنِّ حُکَما دَعَوْتُهُ مُرْ لِیَّخْنُور کُھُ ہُمْ ؛ وادّ عاطفہ ہے حُکَما برلفظ مرکب حُکُل اور ماسے ، اس ترکیب میں لفظ حُکل ظرفیت کی وجہ سے ہمین منصوب مرکب حُکُل اور ماسے ، اکثر حُکَما کے لبدفعل ماضی آثا ہے ۔ حُکَما حب بھی ، حبوقت بھی ۔ حکوفت بھی ۔

لِتَغْفِرَ ہِں لام سببہ ہے۔ معنی تاکہ ، تَعْفِیٰ۔ مضارع منصوب دہوج عمل لام م واحد مذکرحا صرہ عَفْرِط (باب حزب) مصدر سے ۔ کھمٹے ان کو " ترجہ :۔ تاکہ توان کو نخبشس ہے ۔ یا معاف کردے ۔

را، جَعَلُواْ اَصَالِعَهُمْ فِي الْدَّالِهِ فِي الْدَّالِهِ فِي الْكَانِنِ مِن الْكَلِيانِ مَعْونِينَ رم، حَاسُتَغُشُوا مِنْيَا بَهُ مُ دُاور كَلِي لِنِهِ ادبر كَبِرُون كُولِيكِينَ س. حَاصَتُهُ الله وَ مَن كُرِيْنِ لَكُرُ

رس، وَاَصَوُّوا - رَاورضد كرنے لگے) رس، وَاسْتُكْ بَرُوا اسْتِكْ بِارًا - رادر فرا كمند كرنے لگے ،

یہ چاروں جلے کُلُما دعو تھائے کے جواب میں ہیں۔

اَ صَا لِعَهُدُ: مَناف مِناف الررمفول حَبَعَلُو اكار اَصَا لِعَ جَبِع إَصْلَعُ كَا بِي انْكليال -

اِسْتَغُنْتُوْا استفعال مصدر معنی کاصغه جمع مذکر غانب اِسْتِغُنْتُنَاوُ د استفعال مصدر معنی البین او بین البین ال

غِشاً وَ اللهُ اللهِ عَلَى الران كَى المحمول بربرده برابوائد اور وَ تَغَنَّنَى وُ حَبُو هَهُمُرُ النَّا رُدِورِ ١٨٠ : ٥٠ اوران كے چهروں كواگ لبث رہی ہوگی :

ا صُرِوا ماضی جمع مذکر فائب اِصْ وَارْ (انعال) مصدر - انہوں نے صندکی۔ انہوں نے

إمْسَتَكُبُولَ ما صَى جَعِ مَدَرَ خَاسَبِ إِ شَيْكَبُكُ رُاسِتَفِعَالَ مَصِدَرُ عَنْ كُمِنْدُ كُرُنا يَكْرُكُ وَا إ مُتِنكِبًا رًا مِعْول مطلق تأكيد ك لئ استَعال بواب مادر طراً هم الدُكر ف كك .

مست فرا مرون عطفت ہے، ما قبل سے مالبد کے مثانو ہونے برد اللت كرتا ہے خوا ہ ب متا خرمو نا دقتی لحاظ سے ہو ارتراخی فی الوفت، خواہ رتبہ ارترتیب، کے لحاظ سے دالتراخی فی الرتبم لصورت اوّل اس کے معنی ہول کے تھے، اسس کے بعدر صورت دوم میں اس سے بھی مرھ کر ہمعنی ہوں گئے ۔

صورت اول کی مثال ہے

مورت اوں مہر ہے۔ وگٹٹنگو امکواتا فاکنیا کئے تھے یکھٹینگو تھے یکٹیلیٹ کھٹ ٹھے الکیے ہے بھی بھی تھی۔ رہ: ۲۸) اورتم بے مبان بھے تواس نے ہم کو جان تجنثی ، بھروہی تم کومارتا ہے بھروہی تم کو زندہ کرے گا۔ ٹھراس کی طرف تم اوٹ ہاؤگے۔

صورت دوم کی مثال،۔

• حضرت علیٰ کا شعرہے یہ

فکار تم عار تحار سقاء المرء من اکل الطعام -رشرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے بہت ہی شرم کی بات ہے برکر آدمی کھانا کھاکہ ہمیار ہوجائے)

معامر بیار با سے اسلام کی کھتے ہیں ،۔ صاحب تفسیر مظہری کھتے ہیں ،۔ لفظ نُمُ کا اسس مگر استعمال دعوت کے مختلف طریقوں بر دلالت کرتا ہے کیو کھ سٹری دعوت سے جہری دعوت زیادہ سخت ہوتی ہے ۔ ادر صرف سٹری یا صرف جہری دعوت سے مسری اورجہری دعوتوں کا مجوعہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس طرح سرترتیبی صورت اول صورت سے بعد کوآتی ہے۔

= جِهَا رًّا - جَهَوَ يَجْهُو (باب فَعَ) كامصدرب، بكارنا لبنداوادكرنا - كلم كللّ برملا۔ مصدر۔ موضع حال ہیں ہے ای مُکجَا هِرًا۔

ترجمه ہو گاہ۔

ميريس نے ان كو كھ الم كھلا مجى بُلايا۔

اع: ا = اَعُكَنْتُ ما من واصر متكلم إعُلاَّ نُ زا فعال مصدر مين في كعلم كعلا كما مين في المعالم المعا

اسَوُرُنْتُ: مَاضَى وَا مَرْتَكُمَ اسوارُ (افعالى مصدر - بين في بوشيده طوربِكِهَا اسْدَارُ مَفعول مطلق تاكيدك له كها اور ان كوبهت چيكه چيكه بحثى كها استرار ان كوبهت چيكه چيكه بحثى كها استرن عطف سند - مو بين نے دان سے كها -

ا مُسْتَغُفِوُوُ اکرتبگُمُهُ: امرکاصیغ جمع مذکرما حر استغفار (استفعال) مصدر- تم مغفرت مانگی، تم مخشش میا ہو۔

رِدَبُكُوْ (بِصَانِ مِفافِ الدِع لِينِ دِبِسِي \_

= غَفَّارًا- غَفُرَانُ رَبابِ حَبِ ) مصدرت اسم فاعل کا صیغرواحد مبالغ کا صیغہ الله کا صیغہ مہت بڑا بختے والاہے۔ بہت بختے والاہ منصوب بوج کان کی جرکے ہے ۔ کیونکرہ بہت بڑا بختے والاہے۔ این اسے یُوْسِلِ السّماءَ عکینکھ مِتْن دُّارًا۔ مُوْسِلِ، مضارع مجزوم ربوج بواب امر ) وصل کی وجرسے مکسورہ ۔ اورسکال وا فعال ) مصدر سے ۔ وہ بھیجے گا .

السّماء ابر بارسن ، آسمان ، بہاں بعن ابراتیا ہے ۔ بُوْسِل کا مفول ہے ۔ استماء ابر بارسن ، آسان ، بہاں بعن ابراتیا ہے ۔ بُوْسِل کا مفول ہے ۔ میدن کارگا ، وَرُوْدُ وَرُورُورُ وَ بابِ حن بول مصدر سے مبالغ کا صیغہ ہے . میدت النوبہانے والی آنکہ ۔ بہت بارس برسانے والا بادل ۔ میدن کارگا حال ہے السّما کے لئو الله مندوں ہے۔ بہت بارس برسانے والا بادل ۔ میدن کارگا حال ہے السّما کے لئو اللہ کا منہ کارہ کارہ کے ایک میں بارس برسانے والا بادل ۔ میدن کارگا حال ہے السّما کے سے لہٰ دا منہ کو ہے ۔

ترخمبہ ہو گا ہے

تاكه تم برمبهت برسنے والا بادل مجھیجے ۔

۱۲:۲۱ = وَیُمْدِ دُکُمْ بِاَمُوَالِ وَ مَبْدِینَ اس کا عطف جدسابة برہے ۔ یمٹی کی مضارع مجزوم دبوج بواب اس واحدمذ کرخانب، إمث کا ای وافعال مصدر وہ بڑھائے گا۔ وہ مدد کرے گا۔

بَنِيْنَ: إِبُنُ كَ بِمَع بَالْت بَرِ بِيطْ مطلب يركه متها ك مال واولاد كومبت كرديكا وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ اورتهي باغات دے گار يَجْعَلُ مفارع مجزوم بوج بور امر وا حدمذ كرغائب جَعُلُ دباب فتح مصدر – كرد كار بنا در گا ١٤:١١ مَا لَكُمُ لَا تَوْجُونَ لِلهِ: مَا استفهاميه، لام حون بر، تنهي كيا موكيا ب منز

لاَ تَوْجُونُ نَ مِفَارِع مَنْ فِي جَعَ مَذَكُرُ مَا صَرْء دَجَاءُ مِنْ إلى الْمِعْرِي مصدر مِهم الميدينين ليكف يوو مفسرن کے اس کے متعلق مختلف افوال ہیں مدمثلاً ا

ا حركاء معن اعتقاد سے لین تم لینے اعتقادی النگر کی عظمت کونہیں مانتے ۔ رابن عبال

مجاہرے ۲ھ دکجا پر معنی خوت ہے۔ بعنی کیائم الٹرکی عظمت سے نہیں دارتے۔ رکبی ہ ۳ھ کیائم الٹرکاحق نہیں بیجائے احداس کی نعت کا فشکر نہیں کرتے۔ رحسن بھری ۲سم سے تم کوانبی مبادت ہیں اس بات کی امید نہیں کرہم جوخداکی تعظیم کرتے ہیں خدااس کا تواب بھی دے گا۔ دابن کیبان

ه د کیا ای عبادت میں تم کو اس امری امیدنہیں ہے کہ خدائتاری عبادت کی قدر دانی کریگا ۲۰ مم کوکیا ہوگیاہے کہ تم کیوں نہیں سکھتا مید انشرسے طالی کی ۔ رشاہ عبدالقادر دبلوی جم

وقاً رًا - اسم ومصدر - عزت وعظمت ، توقیر وتعظیم را . ۱۲:۲۱ = وَقَلْ خَلَقَكُمْ أَكُطُوا رًا - جمله مال سِه كُمْ فَكُمْ رَجْع مذر عاضر ا ور

أُطُوا رًا حال ب خَلَقَكُمُ وكي ضمير جمع مذكرها ضرسه.

ترحمه ہوگا بہ

مالان کواس نے تم کو طرح طرح کابیداکیاہے۔

ا کھوالگا کھور کی جمع ہے۔ طرح طرح راح طرح کی مشکل کے جی ہو سکتے ہیں در معزت نوح علیالسلام سنے اول توحید کی دعوت دی اس کے بعداس کے نبوت ہیں جند دلائلے

دینے۔جن میں سے ایک برکر د

وقد خَلَقَكُمْ الطُوارا كراس نعم كوطرة سے بنایا - كمتم اول نطف تقے معرعلق ہوئے بهِ مِصْغِر ہوئے ۔ پچرانسان سنے ۔

ما ی کرکسی کوامیرکسی کوغرب کسی کونولصورت کسی کوبرصورت بنایا ۔ عجرسب کا ڈ ھانخہ ایک المرصورتين حُدِاحُدارير نه ما دره بي شوركاكام سعد فليعت كى كاريجرى كا - آخركونى عليم وخبير سي كه مب نے برا کام کیاہے۔ برفری سنگی دلیل ہے۔ وانسان ہی سے متعلق ہے۔

مفسرن کے اسس بارہ میں مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً م

ا۔ اطوار بعی نطفہ ٹم علقہ ٹم مصنفہ ای طور بعد طور الی اتعام النحلق رابن عباس) یعتی بہلے نطفہ کی حالت مج علقہ (مجھے ہوئے خون کا کھڑا) مج مضغہ (گوشت کا لوکھڑا) بعنی کئی مرحلوں سے گذار کم کمل صورت میں بیداکیا ۔

ا>: ١٥= اَكَمُ تَوَوْا - العن استفهاميه لَمُ تَوَوْا مضادع نفى جدلم- صيغ جع مذكر مافر كياتم نه نهي ديكها على استفهام تفيق نهس ب مجازى معنى تعبُّبُ ہے -كيف حوث استفهام سي معنى كيسے ، كيوكو كي كس طرح ،

طِبَاقاً ، تدرت كى برت بونا - اورتك منزل برمنزل - طِبَاقاً بوج حال بهوف كمنفوج معنى خراقاً والما موف كمنفوج معنى خراقاً قائم مقام كرديا - معنى خدات كوحذف كرك طباقاً قائم مقام كرديا -

ترحمبه ببو گانه

کیا تم نے مہیں دکھاکہ اللہ نے سات آسمان اوبرسلے کیسے بنائے ہیں -۱۶:۷۱ = فیج بنی سی ابھا۔ ہن ضمیرجع مُونٹ غائب کامرجع السَّلطوت ہے -مسیو ابھا۔ جراع - دیا۔ مجازًا ہرروشن جیز کے لئے بھی استعال ہوتا ہے ۔ آفتا ب کو بھاں سراجًا کہا گیا ہے ۔

میہاں آ نبٹ کم کو رہاب افعال کی رہائیت سے موضع مصدر میں لایا گیا ہے ای معنی اِنْبَا تَا۔ دالخازن

> ترجمہ ہوگا۔ اور انتہ نے ہم کو زمین سے ان کایا۔

فَى الْمِلْ لَا ﴿ وَ الْمُحَافِي مِهِ مِهِ وَ مِهِ الرَّاءِ رُوتِيدًى كَا لفظ بِيدَائَنْ كَ لفظ سے ريا وہ حدوث رکسی اللہ کا وجود میں آنا جو بہلے نہوں کے مفہوم کو ظاہر کررہا ہے اس لئے آفشاً گُفّہ کی بجائے اُنگائیڈ فرمایا ہے۔ رتف منظہری

فام کی ابنات من الارص ازمین سے اگایاجان) دوطرے سے ہے،۔ ایہ الله تعالی نے حفرت آدم علی السلام کومٹی سے بیداکیا لہٰذاآپ کی نسس بھی اکی طرح سے مٹی ہی سے بیدا کی مئی ہی سے بیدا کی من

۲۰۔ انسان نطف منی سے بیداہوتا ہے اور منی زمین کی غذاؤں سے نبتی ہے اور وہ غذائی انسان نطف منی سے ابداکہا جا سکتا ہے کہ انسان کوخاک سے اگایا گیا رتفسیر حقانی وعیرہ)

فا بل کا: (۱) استرنے م کوا گایا "یں ضمیر پراکتفار کرنے کے بجائے (لفظ اللہ اہم اللہ رہر فرمایا کیو بحد محبوب کانام لذت آفریں ہوتا ہے۔ (تفنیہ ظہری) اللہ دا ہے اللہ گئے گئے گئے آئے تراخی وقت کے لئے ہے لینی بجر اس کے بعد ۔ یکھی مضارع واحد مذکر غائب اِعا کہ تا ہے افعالی معنی لوٹا دینا ۔ کی خضمیر مفعول جمع مذکر حاضر ۔ وہ مضارع واحد مذکر غائب اِعا کہ تا اللہ علی ضمیر واحد مؤنث غائب کا مزجع الا بھی ہے۔ مضامع واحد کی کھٹے اِنحو کے مضامع واحد مذکر غائب اِخت اِنجو کے مضامع واحد مذکر غائب اِخت اِنج اِفعال ) مصدر ۔ باہر نکا لنا ۔ اِنحق کیا مفعول مطلق تاکید کے لئے اور بھرتم کو باہر تکال کھڑا کرئے ا

فَأْوِلُ كُلْ: بِهِ أَنْبِكُ كُورُكُ وَ يَكِد نَبَا تَاسِهِ كَامَقَى ابِ يَخْدِ حِكَمَ كَا تَكِيرِكَ لِيَ اخْراجًا فَرَايا تَكَرَّمُ وَجَابَ كَرْتَحْلِيقَ اول كَاطِح مِسْرَجِى لِقِينَ بِدِ وَالْمَاعُوم بُوجات كَرْتَحْلِيقَ اول كَاطِح مِسْرَجِى لِقِينَ بِدِ وَ الْمَاكُ لِيَ لَجَوْلَ الْمَاكُ لِيَ لَجُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ما حزى منصوب بوج عل لام سكوك وباب نعرى مصدر مبنى جلنا بجرنار داخسل ہونا مِدر منصوب بوج على الله والله معلى الله مكتاده كمزار

ترحمه ہو گاہ

تاكه تم اس كے كھاوركشاده راستوں مين سياوممرد .

ا، اِلا == رَبِّ ما كَيَا رَبِّي إِ

اِنَّهُ صُمْدَ هُ مُكُمْ ضَمِيرِ مَعَ مَذِكَرٌ فَاسَبِ حَفِرَتَ نُوحَ عَلِي السلام كَى قوم كَ افراد كَاطِ فَ الْحَ عَصَوُنِي ، عَصَوًا مَا صَى جَعَ مَذَكَر فَاسَبِ مَحْصِيكَةً وَعِصْيَا فَحُ (باب صَب)معدرَ انبوں نے نافرمانی كى - انبوں نے اطاعت نركى ، انبوں نے كہنا ندمانا ـ

عَصَوُّا اصل مِس عَصَيُوَا حَاسَى مَعَصَدُوا حَاسَى مَعَلَى مَا قَبَلَ مَفْوَح بَى كوالف سے بدلا۔ اجْبَا ساكنین کی وجہسے العث كوگرا دیا گیا۔ عَصَوْا ہو گیا۔ ن وقایہ اوری ضمیرواسر مشکلم انہوں نے میراکہنا نہ ما نا۔

قَا تَبَعُوا بَنُ لَدَدِيَزِذَهُ مَا لُكُهُ وَوَلَدُهُ وَالَّهُ خَسَارًا؛ واوَ عاطف إتَّبَعُوا نَطُوا فَاطُو اللهُ عَلَى اللهُ عَل

لَـُهُ تَینِهِ دُهُ ؛ مطاع نفی حجب دلم واحد مندکر فاسّب زیادته رباب خرب مصدر کا صنم مِفِعول واحد مندکر فاسّب اس نے اس کو فائدہ ندیا۔

اِلدَّ حسرف استثنار خسکادًا مستشنئ ۔ گھاٹا۔ ٹوٹا۔ منمیدوا مدمذکر خائب مذکورہے گرمراد قوم کے سامیے رؤسائیں۔

ترجمه بوكاب

ا در ابنوں نے دمیری قوم نے ہیروی کی یا کہا مانا ان لوگوں کا جن کے مال اور اولا دنے ان کا کچھ نافر میں ہوائے توٹے کے۔ ان کا کچھ نافر بیا کے سوائے توٹے کے۔

مطلب یہ کہ جاہتے تو یہ تھا کہ مال کی فراوانی اور او لا دکی کثرت پروہ محسن اعظم ربعنی ، الشدتعالیٰ کا شکر کرتے اور لبنے گنا ہوں برنا دم ہو کر اسس کے رسول کی اطاعت کرتے اور برائیوں سے بچتے نیکیاں بجالاتے ۔اس طرح کم خرت کے لئے نفع کما تے۔ تئین ہوایہ کہ دہ اور کھنٹر اور تحبہ میں ڈوب گئے۔ ال واولادکو اپنی کو سنسٹوں کا نترہ خیال کرنے گئے اور اس کے رسول کی مخالفت میں اور تیز ہوگئے اور اس طرح بجائے نفع کے انٹا اخروی خسا سے اور محرومی کا سودا کہنے بلتے باندھ لیا۔ ساری قوم بھی بجائے رسول کے ا بتاع کرنے کے لیے مال دار دئیوں کے بیچھے لگ گئی ۔

ا ، ۲۲: ۱ = قد مکروم ا مسکر اگباگار حله کا عطف من گذریز و به من من گذریز و به من گذریز و به من گذریز و به من گذریز و به من گرد به ۲۲: ۱ اس کا عطف ا تبعوا به به محول نظام فرد به تکن معنی کاظر سے حبیع ب یا آسین کا عطف ا تبعوا به به مکروا کی ضمیر فاعل کا مرجع دوساقوم نوح بی وطلالین ) یاسرداروں اور تجل طبقے کا مکرون کو حضرت سے مکریہ تقاکہ دہ لوگوں کو حضرت نوح علیالسلام کودکھ بہنجا نے اور کفر کرنے برا مجارتے تھے اور شجلے طبقے کا مکریہ تقا کہ وہ حضرت نوح کو دکھ بہنجا نے تھے اور طرح طرح کی تعلیقیں میت تھے یہی ان کی تدبیر مقی حب کو مکرکہا گیا تھی کو دکھ بہنجا نے تھے اور طرح طرح کی تعلیقیں میت تھے یہی ان کی تدبیر مقی حب کو مکرکہا گیا ممکرونا ماضی جمع مذکر خاتب مگری دباب نصر کی مصدر سے ۔ انہوں نے جال حلی

انہوں نے خفیہ تدہیر کی یہ مصدر معنی و صوکہ دینا۔ فریب کرنا۔ کسی کو منزائے یہ کہوں سے جان ہی مِن مُنکُوّا کِبُناکِیا۔ مَکنُرٌ امفعول مطلق ، فعل کی تاکیدے لئے آیا ہے۔

كُبَّادًا كِبُوسِت مبالغه كاصيغر بببت براً \_

ترهم اورده بهبت طری جالیں جلے۔

ا>: ٢٣ = وَفَالُوُا الِي وقال البوؤساء - يعي انبول في البول من كها .

لاَ تَكُذُرُكَ ؛ فعل بهى تأكيد با نون تُقيّله صيفه جمع مذكرها عز - ( باب فتح وشمع معدر - تم بركز

نه چپوژیو - بینی ان کی بوجاکو سرگزید حپوژنا - (نیز ملاحظهو، ۲۰،۲۸) == اله کی کی میات مینات مضاف الیه - بمناسی معبود - این معبود و اله کی جیع

وَ لَاَ مَنَا كُنَ وَكُو اللَّهُ اللَّ

د د کو اورنه سواع کو اورنه یغوت کو اوربیوق کو اورنه تنبرکو- ربھی ہرگزنه چورگرنا) دی سواع بندیش بر کو قدر فرید دیاری قدم

دیّ ، سواع ، بغوث ، بعوق دغیرہ حضرت نوح کی قوم کے جند بتوں کے نام مقے۔ جوکہ دورے بتوں سے ممتاز تھے۔ ان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ نام کئے ۔ ان کی اہمیت ہوں ہے۔ ان کی اہمیت ہوں سے نام کئے ۔

ورنه البرهَ تَنگُمْهُ مِين لبطور عموم ان کا ذرکر بھی آگيا خار سيدورا سيدورا سيدورا

ا > : ٢٢ = وَقَدُ الصَّلُوُ اكَنِيْرُا واوَعاطفه ، قَدُ ما مَن كَ ساتَمُ عَيْنَ كَ عَن ديّا بِ اللهُ اللهُ اللهُ الدُنعل كوزمانه حال كقرب كرديّا ب ا صَلَا لَا ما مَن كا صيغه جمع مذكر غائب إ صُلاَ لَكُ

440

رافعال مصدر سے - انہوں نے گمراہ کیا۔ انہوں نے بہکادیا۔ اس پی ضمیر فاعل قوم ہو ح کے سر حاروں کی طرف را بھے ہے ہے سر حاروں کی طرف را بھے سے یا بتوں کی طرف داح ہے بہکانے کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے بت گمراہی کا سبب ہیں وہ گمراہ نہیں کرتے ، ان کے ذریع شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جدیبا کہ آئیت دئیت اِنگھٹ اَ حُسلکٹن کیٹیٹر اُمین النّا میں (۲۲:۱۴) میں گمراہ کرنے کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے ۔

كَيْنُيُرًا:اى خَلُقاً كَيْنِيرًا \_ ترجم بوكا:\_

اور رای بروردگاری انبوں نے مہت لوگوں کو گمراہ کردیاہے۔ حملہ وَقَلُ اَ ضَلَّی اَ کُیْرِی اَ مالیہ سب ادر اس کا عطف جلہ سالقربہ ہے۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَلاً: وادُعاطفهداس كاعطف انهمعَصُونيَهُ بِهِا عِلمَ اللَّهُ الطَّلَوُ الكِ

لَا تَوْدُ فَعَلَ بَنَى وَاصِدَمَدُكُمُ فَاصَرُ زَمِياً دَهُ ثُرُ باب صب مصدر توزيا ده ذكر تومت رُجا الطّلِمِينَ طلم كرنے والے منصوب بوج مفول ہو نے كے والدّ صَلَادٌ مستثنیٰ مفرغ - صلال گرادی - بلاکت -

تُرجہ بنہ اور توبہ بڑھا ظالموں کو مگر گھراہی میں لدینی ان ظالموں کی گمراہی کواور بڑھائے د تاکہ جلدی عذاب کا مرہ پچھیں۔)

فَا مُكُلِكُ ، محضرت نون على السلام كى يه بددعاكسى يعصبرى كانتيج نه تفى عليه يداكس وقت ايكى زبان مبادك سے تكلى مقى حبب صديول تك وليخ كاحق ا داكر نے سے بعدوہ ابنى قوم سے مايوكس مو حكے تھا دروى اللى خودان ظالموك قبول سلام ذكرنے سے مطلع كوكي عتى سورة ہو ديس ارشاد اللى بعد ، ۔

الیے ہی مالات میں حضرت موسی علیہ السلام نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے لئے بہ مدوعا کی تھی۔ دکتا ل مُوسی دُنگنا إِنَّكَ الْمَيْتَ فِنْ عَوْنَ وَ مَلَهُ كُا زِنْيَكَةً قَرَّ

اَمُوَالاً فِي الْحَيْوةِ إِلدُّ مَنْ اَرَبَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اَطْبِسْ عَلَى اَمُوالِبِمُ وَاشْنُ دُعَلَىٰ خُلُوْ بِهِمُ فَلَا يُحُ مِثُوُّا حَتَّى يَوَوُا لَعُنَابَ الْاَلْبِمِ اللهِمِ اللهِمِ اور دحفرت ) موسی دعلیالسلام ) نے کہا لیے ہائے دب تونے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں ربہت سا ) سازوبرگ اور سال وزر ہے رکھاہے لے بروردگار اس کا مال یہے کہ ترب سے ۔ سے گراہ کردی ۔ لیے بروردگاران کے مالوں کو برباد کرنے اور ان کے دلوں کو سخت کرنے کہ ایمان نہ لائیں حب مک عندا باہم نہ دیکھولیں ۔ اور انٹر تنا تی نے اس کے جاب میں فرایا۔

قَالَ فَكُ أُجِيْبَتُ دَّعُو تُكُما فَا سُتَقِيْمًا وَلاَ تَنَبَّعْتِ سَبِيلَ اللَّذِيْنَ لاَ يَعَلَمُونَ وَال مَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَا اللَّالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّه

فَأْثُلُ لَا نَمْبِرًا لِ مِعْفِ نَهْ اللَّهُ لَ كَمِعَى المَلْكَ كَ لِنَهُ بِينَ جِبِسَالَيْتِ ان العجزيُّ فَ فِي ضَلْلِل قَ سُعُيِّ (١٥٤، ٢٨) مِين ضلال سے بتاہی مراد ہے۔

فَاعِلَ لا بس صاحب تفسیر حقانی نے اس اَیت کا ترجمہ کیاہے (وہ مبت ستمگاروں کو رایعیٰ اپنے برک تاروں کو بتا ہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا کرتے۔

ا ۲۰:۷ = مِمَّا خَطِينُاتِهِ مُ أُغُرِقُواً مِمِنَا مِنْ سبيراورما زائده سے مرکب سے مناز الله تاکید کے لایا گیا ہے خطینُناتِ مضاف هِ مُ مضاف المه جمع مرکب سے خطینُنگ کی معنی گناه، تقصیر مخطار هِ مُ ضمیر جمع مذکر غائب ان کی خطابی ۔ ان کی تقصیر سے خطید ہے۔ ان کی تقصیر سے گناه ۔

ا مُنْ يَرِيْهِ مَا صَى بَهُول جَعَ مَذَكَرَ عَاسِّ الْعُوقِيُّ اللهِ اعْدِلْقِ رافعال مصدرَّ وه غرق سَنَهُ سَنَة عَدُه لا لا شِيعَ سَكَة - بوج اين خطادٌ ل سے فوبو شِيعَ سَكَةُ وه .

فَا يُخِلُوا نَا يَرًا - ف عاطفي الله تفير صيار العران مي سه بـ

جہاں تربیب اور تعقیب بتانا مقصود ہو یعنی پہ کام بہلے کام کے بعد ہوا اور اس کے بعد ورًا ہوا۔ تو بیف استعال ہوتی ہے۔ بینی ان کے غرق ہونے کے بعد۔

غَا ُ دُخِلُوْ ا مَا رَاء كما مَنِي مَعًا ٱك مِن وال دياً كِياء اسى سے المبنت عذاب قربِر

M<<.

استدلال كرتيبي .... الخ

عسلامه تنار الله بإنى تى رهمه الله تعالى رفمطراز ليس :-

ہم کتے ہیں یہ نوجیات مجازی ہیں اصل کلام میں حقیقت ہے بخوا ہ مخوا و حقیقی معنی کو حصور کر مجازی کی طرف ربوع کرناجائز منہیں۔ اکس کے علادہ بے نشار احادیث ہیں کے عذاب قبر کا نبوت ملتاب اجاع سلف صالحين بھي اسى برب ..... اسس كے بعدات نے خدا ما ديت نقل فرمائی ہیں ،۔

\_ تَارًا مفعول فِيه السي ريعنى عذاب قبريس-

فَكُمْ يَحِدُهُ وَا: فِ مَا طَفْهِ لِمَدْ يَجِدُ وَا فَعَلِ مِضَارِعَ لَغَى حَبِيمٍ جَعَ مَذَكُمُ فَاسِّ ، انہوں نے زبایا۔ لکھٹے کتے۔

كَدْيَجِكُ وَا بِن صَمِيوَاعِلِ الدِكَهُ مُرْبِن صَمِيرِهُ مُدْجَعَ مَدَرَعَاتِ وَمَالِنَ

اُنْصًا رًا منعوب برمِنعول ہونے کئے پیک وُاسے۔ پھرانبوں نے لینے ہے كوئى مددگار اللك سوان باما كمان كواللك عنداب سع بجاتم

انصار جمع نصيرا ورنا صريكى ولآن مجيدين جهال مهاجين وانصار كا دكرب وبال الفار سے مرا دانصار مدینے ہیں ۔ جونفرتِ بی کیم ملی الله ظیرک کم کی بدولیت اسی بقیے سرفراز کئے مستح ٢٧،٤١ = ربّ - اي ياربيّ:

لَا تَكُ رُ ـ فعل بني وا حد مذكرها ضرًا نه حيور النيزملا خطريو: ٢٢٠٠٠)

عَلَى الْآ رُعنِي مِي الاحِن كالفُ لام عبدي سِيع مخصوص زبن بعني وه زبين حب بين توم نوح آبا د مقى - مطلب يركراس نومك زمين بركسي كافركوميت مجرنان جوار

مِنَ الْكَفِوِيْنَ دِمِي مِنْ جَعِيضِيهُ بَهِي مِيانِ مِين مِنْ مِعْس كَ لِنْرَبِ مِي اورهگراً الله فا المُحِمَّنِلِينُ الرِّحِسَ مِنَ الْاَ وْتَانِ ٢٢١: ٣٠) تو بتوں كى بليدى سے بجو -

یہاں بھی ائیت زیرمطالدیں من الکفرین سے کا فروں کی منبس مراد ہے اور کا فوں سے مراد سى وه كا فر مراد بي حن كى طرف حضرت نوح عليالسلام مبعوت بوت تھے -

دَيَّارًا - بسن والا محموض اور طبن مورن والا -

دَوْلً باب نعرِ معدرے معنی گھومنا۔ حینا بھرنا۔ دَیّا دُرُ دَوْرُے نے فَیْعَالَ کے وَرَن بر اسم فاعل کا صغید وا مدمدگرید اصل د کیکائ مقا واؤکی محت ماقبل کو دی تعبرواؤکو تی بدل دیا۔ یک کوئ میں مدخم کیا۔ دیکیا گئر ہوگیا۔ گھو منے، طبخ بھرنے والا۔ دیگا گئران اسمار میں سے جو فعل منفی کے بعد آ کر عموم کا فائدہ نیے ہیں لینی کسی ایک کافر کو بھی زمین برجیتا بھر تا نہ حجولہ۔ رابن کشیر

وَلَا يَلِنُ وُا إِلَا فَا جِوَّا كَفَا رَا عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ القَرِبِ وَاوُ عَاطَفَتِ مَ لاَ يَلِنُ وَا مضارع منفى (مُجَوْم جَمَع مَذَكَر غاستِ وِلاَ دَهُ وَباب صرب مصدر وه نهيں جنيں كے وہ نہيں بيداكري كے ۔

بین کے مطاب بین بیٹر مرتبہ کی استنتانی و کیے دیئے رہائے مصدرے اسم فاعل کا صغ الا حریث استثنامہ فا حِرگرنے والا ہ دا حد مذکر ، بدکار ، فسق و فجور کرنے والا ہ

کفا گا۔ بڑا کافر، مبالغه کاصغردینی وه نہیں بیداکریں کے مگرایسی اولاد حوکہ بڑی فاسق و فاجرا وربڑی نا شکر گذار ہوگی -

۲۸:۷۱ = دَیِّ - اِی یادتی لےمیرے بروردگار-

اغُمِنْ: امر کاصیغه وا صدمذ کر قاض عَفْن اباب من مصدر تومعات کرف ، توخش ف

وَلِوَالِدَی اورمیرے والدین کو۔ مضاف مضاف الیہ۔ وَالِدَیْن تَنْیہ ہی صَمیدِ المَدْ کُلُم اللہ اللہ اللہ کا اورمیرے والدین کو یہ مضاف مضاف اللہ وَالِدَی ہوگیا۔ جیسے بیک تی میرے دونوں والدین ۔ بینی مال اور باب وَلِمِنُ ۔ مَنُ مُوصولہ۔ معنی اوروہ جو مُونُ مِنًا حالیہ رمومن ہوکر

وَ لُلِمُوُ مِنِائِنَ اُورِمومَنَ مَردول كُو وَ الْمَوْمِنَاتِ اورمومن عورتوں كور وَلاَ تَوْدِالْطَلِمِائِنَ واوَ عاطف، لاَ تَوْرُدُ فعل بنى واصمذكرماض فِرِيا دَهَ رباب صب

مصدر إورزبرها - اورزرا ده كر-الظّلِمائِنَ: ظالم لوگ، ظلم كرنے والے - ناانصاف، منصوب بوج مفعول ہونے كئے اللّا تَبَالًا - مستنى مفرخ - بَاكرًا اى هكة كًا حال ہے خٰلِدِيْنَ سے، اور زبرُها ظالموں كو گرربا دى اور ہلاكت لينى ظالم لوگوں كے لئے اور تباہى برُھا ہے -ظالموں كو گرربا دى اور ہلاكت لينى ظالم لوگوں كے لئے اور تباہى برُھا ہے -

## لِسُمِ الله الرَّحُلِين الرَّحِيمُ أَهُ

## (۲۸) سُورُلالْجِنْ مَلِيَّكُ (۲۸)

راکے محرصلی اللہ علیہ کہ اسکم اوگوں سے کہ دیجے کہ دحی کے ذریعہ مجھے بنایا گیا ہے: اَنَّهُ اسْتُمْعَ کُفُو مِینَ الْحِبْقِ ، حملہ ناسب فاعل ہے اُوجِیَ اِنَّ کا ۔ اَنَّهُ یس اَنَّ حرف سنبہ الفعل ہے کا ضمیہ تنان اس کا اسم اور باقی حملہ استحد نفو مین الحبت اس کی خرسے ۔

ہ میں مبرہے ہے۔ استخع واحدمذکر غانب استائے افتعال) معدد - اس نے غورسے سنا۔ اس نے ایجی طرح متوج ہوکر شنا راس نے کان سگاکر مشنا۔

نَفَوُ - اسم جمع - جماعت رگروہ، متعدد افرادکی ٹولی۔ نَفَوَ بَین سے دین مک کی جاعت کو کہتے ہیں ۔ اسس سے زیا دہ کے لئے بھی اس کا استعال جائز ہے۔ نَفُورُ و نَفُورُ وَ باب مزب، جانوروں کا ہدکر کر با ڈرکر بھاگنا ۔ نفرت کرنا۔ جاعت کی صورت میں جگ وغیرہ سے لئے نکلنا ۔

مِنَ الْبِجِيِّ ؛ مِنْ تبعید بهد جنوں میں سے را مک گرد ہ ) تاجہ میں میں

كر حبول ميں سے اكب كروہ نے رمجے سے قرآن بڑھتے استاب

ب عرم فایل کا :- النجی اکب مخلوق بے جوانسانوں کی تکا وسے بوسنیدہ رہتی ہے: یجئ وجُنُون ہے تق ہے اس کا واحد جِنّی اور تون جِنْیت ہے۔ جَن (باب نے ہم کوئی وجُنون ہے تا کہ اللہ کی اللہ کا اس کے اس کا واحد جِنّی الدی کے رات کا اللہ کی کے جہا لینا یا کسی جزر کا حواس سے جب جانا، جَنّی اللہ کی کے معنی ہیں اسس نے اس نے کو جہا دیا۔ جَنّی عکید الدی (۲:۱) رات نے اس کو رانچی تاری ہیں جہا ہوتا ہے اور تاریخ ہیں جہا ہوتا ہے اور الجنین فر کو جی کہتے ہیں کیوکھ وہ سے کو جہا لیتی ہے جَنا کُ قلب کو جی کہتے ہیں کیوکھ وہ سے کو جہا لیتی ہے جَنا کُ قلب کو جی کہتے ہیں کیوکھ وہ نی میں جہا ہوتا ہے اس علاح الکو تاریخ کر جہا کہ تاریخ کو جی کہتے ہیں کیوکھ وہ جہا کہ جہا کو جی کہتے ہیں کیوکھ وہ جہا کہ کہتے ہیں کیوکھ وہ جہا کہ کہتے ہیں کیوکھ وہ جہا کہ کہتے ہیں کو جو گئے ہیں ہوانسانی مگاہ کے اس جا جی کہتے ہیں جو انسانی مگاہ کے ایک خواس سے دو کہتے ہیں جو انسانی مگاہ کے ہو کہتے ہیں جو انسانی میں کو کہتے ہیں جو انسانی میں کو کہتے ہیں جو انسانی میں کے دو کھی کے دو کہتے ہیں جو انسانی میں کی کھی کے دو کہتے ہیں جو انسانی میں کے دو کہتے ہو کہتے ہیں جو انسانی میں کے دو کہتے ہو کی کہتے ہو کہتے ہ

. قوم کے بڑے آدمی کو بھی جنّ کہتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس کے گرد حلقہ باندھ کر اسے چھیار کھا ہوتا ہے (لسان

وحنثی کو بھی عن کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے جھپار بہا ہے بسان

تیز طرار آدنی کو بھی جن کہتے ہیں رہین

جَدَّ اُدَرِ منلوقات کی طرح اسرتعالیٰ کی ایک تقل مخلوق ہے ان کی بیلاکش آگ سے ہوئی ہے قرآن مجید ہیں ہے ،۔ ہوئی ہے قرآن مجید ہیں ہے ،۔

وخلق الجان من مارج من تَنَا يِرِء (٥٥: ١٥) اوراس ني جنات كو

آگ کے شعلے سے بیدا کیا۔

کین ان کی تخلیق کی تفصیل کیفیت سے ہم کوآگا ہی نہیں ہے اور ہماری طرح یریمی احتکا شرعیہ کے مسلف ہیں ۔ ان میں توالدو تناسل کا سسلسلہ بھی ہے اور ان میں نیک وہدیمی ہیں ۔ امام دا غیب رح فرماتے ہیں کہ ، ۔ دفظ جن کا استعمال دوطرح پر ہو تاہیں۔

اکے بمقالم انسان ان تمام کو وائیوں کے لئے جو واکس سے پوکٹیدہ ہیں ۔ اس صورت میں فرکٹند ہیں ۔ اس صورت میں فرکٹند ہیں ہے میں فرکٹند ہیں ہے اور اس طرح ابوصالے نے کہا ہے کہ سب فرنٹنے جن ہیں اور ابعض کا قول ہے کہ ہیں بلکہ جن میں اور ابعض کا قول ہے کہ نہیں بلکہ جن مدومانیوں کی لین قسیس ہیں سرا، احتیاد سعی نیک ہی نیک میں کہ

يفرشت بي -

۲ اشرار لینی سرتا سر بدر پرنتیاطین ہیں۔

۳، به اوسبطية نعني دِرميا ني - ان بي نيك بهي اور بَدُ اورشر ربهي، بيتن بين - جنانجه ارشا دِاللي : قُلُ أُوْجِيَ إِلَى ٓے لِيرُوا مَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِتَنَا الْقُسِطُونَ (لِيني مِم مِن حَكم برطار

سمی ہیں اور بے انصاف بھی اس بات کو تبلار ہاہے ۔

تمام ارباب مذاہب سے نزد کی جوکسی آسمانی مذہب کے قائل ہی جن کا وجود ہے تین تعبض دانش فرونتوں نے ان کے ماننے سے انکار کردیا ہے ما لائکہ عقالاً کوئی وہنیں ہے انکارک سوائے اس کے کدان کاوجود ہماری نظروں سے اوھبل سے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے ۔ نکین کسی جنر کا ہم کونظرنہ آنا یا اس کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہونا اس سے نہونے کی دلیل کب سے۔

و آن مجیدواما دست متوانرہ کے نصوص حب صراحت کے ساتھ حبن کے وجود کو تا ب كرميد ہيں . اور مبت سى مدنتوں ميں روايت حن كا ذكر بھى سے تو تھے كسى مسلمان كو حن ك

ملنف سے انکارکرنے کے کمامعنیٰ ج

قادیا نیوں نے قرآن مجدمیں جہاں جہاں جن کا ذکرہے اس سے مراد انسان ہی ہیں جس کی وجہے ان کو جگر حبکہ ایسی تاویلی*ں کرنی طریب ک*دان کو طرح کرئے اختیار <sup>نہنسی آی</sup>ے للى ب اتنامبى سمجة كة قرآن مجيدي ان كى بدائش شعلة آتش سبان كى مى ب توكانسان معى الشيء بيدا كئے سكتے ہيں - مالا كرحضت آدم عليدالسلام كے متعلق صاف تصريح ب خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ (٣: ٥٩) (الشُّرْنَ آدم كُومَلَّى سے بيداكيا) عبرية الكس پیداشدہ انسان کون سے آدم کیسل سے ہیں -

حافظ الحديث قاصى برالدين تبيي حنفي المتوفي و ٧ > هرك كتاب آكام المرجا فی احکام ابان ۔ جوں کے حالات میں ایک تقل اور مفصل تصنیف ہے۔ رازلغات العشىرات ۲

۔ عضرت بیرکرم شاہ صاحب ابنی تفسیر ضیارالقرآن میں تکھتے ہیں ہے۔ محتب احادیث میں جنات کی حاضری نے بائے میں متعدد روایات ہیں۔ معد ثین کی تحقيق يربعك جنات بهر مرتب حضور علي الصلوة والسلام كى خدمت عاليه طهره من حاضر ہوتے ہیں۔

پہلی حاضی وہ ہے کہ جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، صیح روایت کے مطالبت یہ بروا قداس وقت رونماہوا حب حضور علیالصلوۃ والسلام لینے جند صحابہ کے ساتھ عکا ظر سے بازار کی طرف جا سہتے تھے یہ عگر مکہ سے دورات کی مسافت برہے یہاں زمانہ ہما ہیں میلے ساتھ اس میلے سگا کرنے تھے خربید و فروخت ہوتی تھی اوراد دگرد کے سامے قائل وہاں جع ہوتے تھے ۔ نظار کے مقام یہ صبح کی نمازا داکر سے تھے اور سورۃ اقرار باسورۃ طرا کی تلاوت ہورہی تھی کم جنات سے ایک گروہ کا اور صب گذر ہوا سوز وگلز میں ڈو بی ہوگ آواز جب انہوں نے سنی ۔ تووہاں رک کے بڑی خاموشی اور توجہ سے اس کو میں ڈو بی ہوگ آواز جب انہوں سے سنے سے اس کا میابلوگی خالات کے برے چاک میں ڈو بی ہوگ آواز جب انہوں سے ان کے سنے سے ان کے سنے سے در شخن ہوگئے، وولت ایمان سے مالامال ہوکر جب و ہوگئے اور نور انہان سے مالامال ہوکر جب فی ہوگئے تو انہوں سے مالامال ہوکر جب فی میں بہتر ہے کہ می گراہیوں میں منبلاہو ان سے برآن مرکز ہو اور اس رسول اکرم وصلی انٹر علیہ ولم کی دعوت قبول کریو۔

کو اظہار کرو اور اس رسول اکرم وصلی انٹر علیہ ولم کی دعوت قبول کریو۔

بنائية اور حكم دباكراتب سب توكون مين أكس كا اعلان كردي -

فَقَالُولُ فَكَ كَاعِطْتَ مَدُونَ بِرَبِيْء أَى لَمَا رَجَعُوا الْحَقَّوْمِهُم فَقَالُوا - حب وَ وَالْبِسَ ابْن قوم مِن كَعَ تُوابُون نَهُ كَهَا ..... الخ

فی آانًا عَجَبًا الموصوف وصفت بوج سمعنا کے مفعول ہونے کے منصوب ہے ، عِبًا مصدر ہے اس کو صفت کے صنیعیں مبالغہ کے لئے لاتے ہیں رمطلب ہے ،۔

مم نے ایک قرآن سناہے جو نہاست نادر ادر عجیب،

۲: ۲ خوب بھندی کی آلی السو سنگی مضائع معروف دا مدر کی مضائع معروف دا مدر کی کا الی مضائع مضائع معروف دا مدر کی کرتا ہے معروف دا مدر کی کرتا ہے المور کی مسائل کرتا ہے المور کی معروف دا مدر کی کرتا ہے المور کی کرتا ہے المور کی کہ کا میں کا مواست ۔

فَا مُنَا بِهِ فَ تَعْلِل كابِ المَنَاماضى جَعْ مَكُلم إِيْمَانَ وَانعال مسدس به مِن الله على مسدس به مين الم من واحدمذ كرفات كامرج قرآن سب سو واس النه ، ثم اس (قرآن) برايان ك استر -

وَكَنْ لَشُرُوكَ حِوادُعاطِهُ -اسكا عطف المثَّابِهِ برسِے ـ لَنُ لَشُوكِ مِنْارِعِ منفی تاکید ملن ۔ صیغہ جمع مسکلم استوال وافعال، مصدر بم ہرگز نترکی نہ عمہ ایش کے ۔ اکھا اکسی کوم منصوب بوج مفعول ہونے کئ نیشی ک کے .

٣٠٤٢ = وَ أَتُّهُ نَعَالًى حَبُّ دُتِّبًا - وازعا طفي الله عطف جلسالفريب انتَّحرف منجه بالفِعل کا ضمیرشان (اسم انَّ ) جس کا مرجع رہے اور تعالیٰ جُگُ رَبِّیَا اس کی خبر تَعَاكِما مَا صَي كَا صَيغِ واحد مُنْرِر غاسَب تَعَاكِم وتَفاعل مصدر - وه مبندو رَتربيه -

باب تفاعل کی ایک خاصبت تکلف سے میکن بہات اس کا استعال تکلف سے لئے نہیں لكرمبالغب كے لئے آیاہے۔

جَلَّ كَتِبَنَا - مضاف مصناف اليول كرمضاف اليه حَبَّ كا - بهاك رب كى زرگى وغلمت مجامد، عکرمہ، قتادہ نے بھی جد کے معنی (بزرگی وعظمت) کے ہیں۔

حضرت انس كاتول سهار

عان الرحل ا داقراً بقرة وأل عموان جد فينا - رحب كولَ آدى سورة نفره اوراً لِعُمِانِ بْرِهِ لِيَا تُومِم مِينِ اس كامرتبه بْرِهِ جاتا- اس قول سے تھی مجابد كى تفسسر كى تاسّد بو تى ہے۔ لکین سکری نے حبر کا معنے امر اور حسن نے غنا مینی بے نیازی - حضرت ابن عباس نے قدرت اور صحاك في نعل، قرطبي كنعتيس اور اخفض في حكومت اور انتدار بيان

اوریک ہما سے رہ کی نتان بہت بلندہے۔

مفعول ہونے کے ہے۔

وكُدُّ ا، اسم طبس، مكره - امنصوب بوج مفعول بونے كے كوئى بير أكيبو يا حند-رامکے زمایدہ ، نوکا ہو یا لوکی ۔

ر مطلب یہ بینے کہ اس کی بیوی اور نہ کوئی اولاد۔ رہمبد اِنَّ کی خردوم ہے دوم ہے دوم ہے کہ دوم ہے کہ دوم ہے کہ دوم ہے دور کی کا خرون عطف دی کہ ہے کہ دور عطف میں داؤج دونے عطف

ائ حف منب بفعل كا صيرنتان واسمال بافى علم اس كى خرائد ضير كامرجع سيفيها كاب حان نَفُول بسامى استمارى مىغددامد مندكر غاسب

سفیهنا مضاف مضاف الیه سفیه سے مراد نادان سے یا بقول قتارہ ومجامراس مراد ابلیں ہے ا ذکیس فوف کر سفیٹ کراس سے برح کرکوئی نا دان اورجابل نہیں ہے بیضادی اورخازن نے بھی اس سے مراد البیس ہی لیا ہے - اودیف کاثول ہے کہ اسے ماد سرکش حبات ہیں اور سیفیفنا کاتر ممہ ہوگا۔

ہم بیں سے کا جاہل ونادان۔ شکططًا۔ یہ مصدر ہے رباب نعرو خرب اس کے اصل معنی افراطِ لُعُبد کے ہیں۔ نعنی حدسے ریادہ دورہونے کے ہیں اور جو ککہ مدسے طرحنا جوروستم سے اس سنے اس معنی میں بھی اتعال ہوتا ہے اس کے اس بات کو حوق سے دور ہو شعطط کہتے ہیں - اور حب دوان باک ہی آیا ہے فَاحُكُمْ بَيْنَاً بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطُ السه ٢٢٠٣) تواتب بمي انصاف سے فيصد كر وسحة اورب انصافى سدكام نركيج كام

أتيت نبا كانترجم بهو كاب

اور یکہ ہم بیں سے تعبض بے وقوف را لیے بھی ہو گزیے ، ہیں جو اللہ تعالیٰ پر حجوثی اور دور ازحق باتیں بنایا کرتے تھے دیعیٰ یہ کہ دسٹر کے بیوی بچے ہیں م

٢٠ : ٥ = وَاتَّا ظُنَّنَا - اكس كاعطف مي جله وانهُ تعالى جد دينا برب ظنناما في

جع معكم ظَنَ بِإب نفر سے مصدر - ہم سمجھ ہوتے تھے۔ ہادا كمان مخار

الله لن يُعْوِلُ النّ مصدريم عبى كُه النّ تَعْوُلُ مضارع منفى تاكيد كَبْن منعوب صغدوا صرمونت غانت۔

كَذِبًا - صفت سے موصوف محذوف كى راى فَوْ لَا كَذِبًا - صولى بات ـ

اور ہم نوبہ سمجھ ہوئے تھے کہ انسان اور حب السّر ہموئی بات نہیں بنایا کرتے۔ روی ہوئی کا تنہ نہیں بنایا کرتے۔ روی ہوئی تبعیض ہوں کے انسانوں میں سے تعین میں مین تبعیض ہے انسانوں میں سے تعین

چراری -يَعُوُوُونَ مِ مضارع جَع مذكر فانت عَوْدُ و مَعَا ذُر باب نَم مصدر، بناه طلب كرتے تھے۔ مِنَ الْحِقِ مِن مِن تبعيفيہ ہے، جنات میں سے چندمردوں كار دِجَا لَّ

دَیْجُلِ کی جمع ۔مرد ۔

مطلب، اوریه که انسانوں پس سے تعبض مرد تعبض جنات مردوں کی بناہ طلب کا کما کے تعبید کا کہا ہے۔

تُوَادُوهُ مُرَسَرَ هَفَا ف تعقیب کی نَادُواما ضی جَع مذکر فاسب اس میں ضمیر فاملکا مرجع رجال من الدنس سے زیادہ رباب صب، مصدر یم بخی زیادہ کرنا ۔ طرحانا ۔ هُدُ ضمیر مفول جمع مذکر فاتب جس کا مرجع رجال من الحجن سے ۔ انہوں نے ان کوزیا دہ کیا ۔ انہوں نے ان کو طرحایا۔

کے ای بیک بیک بیک کے اس می ایک اس می است کے دور کی ۔ دھتی بر بھتی رسمے میں مصر برجا جانے کے ہیں اور سے مصدر ہے۔ اصل میں اس کے معنی ایک شف کے دور می شفیر جھا جانے کے ہیں اور جونکہ اس کا میتیجہ تباہی ہے ۔ اکس لئے تباہ ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہو تاہے اور ایت نبرا میں اس کے معنی مرکشی و تکبر کے مرا دہیں ۔ فرا میں اس کے معنی مرکشی و تکبر کے مرا دہیں ۔

ترجمبراسه

سبس مجھادیا ہنہوں نے ربینی بنی آ دم نے ان کو رحبات کو ) ازراہ کمبرد غرور بنی بنی آدم نے ان کو رحبات کو ) ازراہ کمبرد غرور بنی بنی آدم کے اسس فعل سے جبات مردوں کا غرور اور تکبر اور طرح گیا ۔

فأُوكُ لا م كان الرجل من العرب اذا المسى فى وا دقف وخات على نفسه نا وى باعلى صوته ما عزيه فلا الوادى اعوذ بك من السفهاء الذين فى طاعتك بريد الحبن وكبيرهم فا ذا سمعوا بن لك استكبروا وقا لوااسه نا العبن والدنس ريح المعانى بريد

سی سے اہل عرب میں سے کسی کو اگر کسی غیرآباد بیابان وادی میں رات بڑجاتی اوا سے اپنی جان کا سے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا تو وہ ملبدا وازسے بیکارتا لیے اس وا دی سے سروار اہیں ان تمام ظالموں وجا ہوں سے جوتیری اطاعت ہیں ہیں ایعی جن اور ان کے کبائر ) تیری بناہ الکتابہوں »

تحب بن بریکارسنت توده اور غرور و نخوت سے مجر جاتے اور کہتے کہ ہم جنوں اور انسانوں سب کے سردار بن گئے ہیں۔

٢ : ٧ = وَأَنْهُ مُ خَلِنُواكِما ظَنَتْ ثَمْ: وادْ عاطف، أَنَّهُ مُعِي أَنَّ رون سنبه

بالفعل همی خیر بخی مذکر غانب ، بے شک وہ سب لوگ همی خام جی بی آدم ہیں۔
خطنو اما حتی جی مذکر غانب را بنول نے گان کیا۔ انہوں نے خیال کیا۔ انہوں نے سمجا
کہا ہیں گئ کنیہ کے لئے سے اور ما موصولہ ہے اور ظَنَّتُ کُھُ اُس کا صلہ۔ جیسا کہ
تم نے سمجر رکھا تھا جیا کہ تم نے خیال کیا۔ ڈیڈ صنی جی مذکر ماحز کا مرجع وہ جی ہیں کہ
جن کو مخاطب کر سے قرآن سن کر آنے والے جنات لینے تا نوات بیان کرم ہے تھے؛ وہ بتا
سے بنتے کہ انسانوں نے بھی وی سمجہ رکھا تھا جو لے جنات تم نے سمجر رکھا تھا۔ بین اللہ
کسی کو رسول میون نہیں کر ہے گا۔

٧٠: ٨ = وَأَنَّا لَهُ سُنَا الْمُسَمَّاءُ وادُرون عاطفهُ أَنَّا حرف منب بغيل ناضم يرحب مكلم - ريك بم

بے تلک ہم ۔

= کمشنا المستَماء کمشنا ماضی جمع مشکلم کمشی باب نص حزب مصدر۔

ہم نے مٹولا۔ ہم نے محصود کا ۔ ہم نے فصد کیا ۔ اور باب مفاعلۃ سے مجنی عورت سے جماع کرنے کے اُتاب مثلًا قرآن مجیدی آتا ہے او کام میم مالنساء (۵:۲) یا تم نے عورتوں سے مبانثرت کی ہو۔

سے مبانثرت کی ہو۔

سے جہ ہرت قارت ہیں کمکٹھ کا کنٹساء بھی ایا ہے راکیت واُت ہیں کمکٹھ کا طرح اعضاء کی بالائی کھال کے ساتھ کسی جنر کو جھپو کمر اس کا ادراک کریننے کے ہیں۔

ا دریه کریم نے آسان کوٹٹول فوالا۔ مٹٹول دیکھا۔

خُوَجِنُ نَهَا ، ف مَاقِل كَانِهُم كَ لِعُمْعِيْ تُو- هَا صَمِيكُم رَبِعَ السماء ہے۔ توہم نے اس كومايا۔

توہم ہے اسس کوبایا۔ مکلیکٹ : ماضی مجول واصر مونث غاسب مکا کی رہاب فتح ، مصدر معنی تعربا۔ حَدَ سَا سَدَ دُیگا ا موصوف وصفت ، حَدَسَ ۔ پاسبان ۔ چوکیداد - حاریس کی جمع فَلَ مُ یَا خَوَمُ کی طرح اسم جمع ہے ۔

خَلَ مُمَّ یا خَوَمٌ کی طرح اسم جمع ہے . مذید یں ۱ مضبوط - دبردست، مشہباً منتھائب کی جمع سے بین ستاروں سے ٹوٹ کر بكلنه والا آگ كاشعلة حكوميًا اور مشهبًا بوج تميز منصوب بين \_

مطلب بدكر ہم نے آمان كو توى نگرانوں سے بعنی ان ملائے سے جو آسان ك پہنچ سے روكتے ہيں تو شنے و الے شعلوں سے بھرا ہوا يا يا :۔

روس بن ما المعنى المعنى المنكام المنكام المنكرة والأعاطف الكانخين بم الديم المكاني المنكرة المنكرة المنكرة الم المنا لَعُونُ ما صى استمرارى صغر جمع مكلم فعود كراب نصر مصدر مربيطة تصريم بيطا المرت تصريم

رسے ہے۔ هِنُهاَ: مِنُ عرف جار ها صنه واحد مؤنث غائب مجرود - کام بین السماء ہے مقاعِدَ جمع مُفْعَدُ کی - بیٹے کی مجگہ - اسم طرف مکان نقعل کامفول ۔ فعود کو رباب نصری مصدر -

اور بیکہ ہم دہیلے، توآسمانوں کے بعض ٹھکانوں میں رہیٹے کی جگہوں ہر، سننے کیلئے بیٹھ جایا کرتے تھے۔

فَمِنْ وَ عَاطَفَهُ مِنْ شِطِيهِ جَوَكُونَى .

يك تَجَعُونُ مضامع مجزوم، كمسور بالوصل - واحدمذكر استماح را فتعالى مصدر ـ بمعنى سنخ سنح منظ كوئنش كرنا ـ

سے ہے۔ اکٹی اب، اسم ظرف زمان ہے مبنی برفتر، ال بعض کے نزدیک تعربی کا ہے ایڈو اوربعن کے نزدیک لازم۔

یجند ٔ مضارع مجزوم واحد مذکر غات وَحَبْثُ (باب ضه) مصدر - ده با تا ہے ره پائے گار

۱۰: ۲۰ = کا گاً - اور یہ کہ ہے کا نک دیٹ مضارع منفی جمع مسلم وکرا یک واب ضرب مصدر - ہم نہیں جانتے اورہم اکس سے بیلے واقف نہتھ کہ ....

اَ مَنْكُرُّ الْرِيْكَ بِهَنْ فِي الْآسْهِ فِي الْآشْهِ فِي الْآشْهِ مِنْ السَّفْهَامية - مِنْتَ مَفْعُولُ المسمِ فَاعْلَهُ

رناتب فاعل

م اُرِيْلَ ماضی مجبول واحدمذکر غائب ، ب رحونِ جرم الصاق کے لئے۔ من بولو في الكرمض اس كا صله

تقدير كلم يون سے :

ا بحوًا سَدِ السَّماء ورمى النهاب اربيه شرَّ ببن فى الارضى -كيا اَسانوں كَ نَكَبِها نَى بِسِ اور اَگ سے انگاروں كى بوجيار سے زمين والوں كوكوئى عذاب

معصودہے؟ رکشکا، رکشک پُریشک باب تعرکا مصدرہے جس کے معیٰ راہ بانے کے ہیں راه یا بی۔ تعلاتی ، راکتی ، نیکی بہتری کی ان کما برور در گاران سے کوئی بہتری کرنا جا مہتا ہ عله مه تنار الله بإنى تي رحمة السُّرعلية تحرم فرمات بي مر

اجھائی ہو یا برائی فیر ہویا شر، سب اللہ کے ارادہ سے ہوتی ہے ادراس کی مبیرا بھی کی ہوئی ہے۔ سکین ادب کا تقاضا تھا کہ ارا دہ مترکی نسبت صراحةً خداکی طرف نہ کی جاتے اور ارادہ خیر کا فاعل صراحةً الله کو قرار دیا جائے اسی لئے نتر کے سامة لغظ أيديك بصيغة مجهول اوربنترك سامة أداد تصيغة معروف وكركيا-

حضرت ابن عباس رهنی السّرعنه کی روایت سے ،-کے برور دگار عالم حب کسی بات کا حکم جاری کرتا ہے تو عرکت کو اٹھانے والے ملا تک

سَجُعًانَ اللَّهِ كَيْتِ بَيْنِ بِي مِيرِان سِيتَصَلْ أسمان والرسبان اللَّهُ كِيتِ بِين يهان تكركم

اس نجلے اً سان والوں کک بسے کی نوست آتی ہے۔

عراض کوا عظانے و آلے کہتے ہیں تہا سے رب نے کیافر مایا۔ دورزے بتاتے ہیں اسى طرح أسمانون ولا باهم بوهجة بين اورجواب فيت بير - بهال تك كريه بات اس أسمان

یک مبنی ہے ز<sup>مسل</sup>م۔ از من*کری* <sub>)</sub> يهال آلسمان دنيا كنيج مختلف ممكانو*ن برجنات اس گھات ہيں جيپ كر* منظر الموت كركون بات المائك سے يومی سي سي اس يون بات المائك سي من بانے ميں

کامیاب ہوجاتے توامسے لبنے دیگر حبّات کو نینے کی ظرف مَتقل کر <u>فیتے</u>۔ تا ایک وہ بات

ان کے سب سے نیعے زمین بر موجود جنات کک پہنچ جاتی جو آگے لہنے دوست کا ہنوں اور سامروں کو دیست کا ہنوں اور سامروں کو دیے اور یک ہن اور سامراس میں مبالغہ کرکے اور کچھائی طون سے ٹرھا کرانسانو سے بیان کرنے ہے۔ ابہی باتوں میں جھوٹ اور سے کا عجیب اختلاط ہوتا ۔

میطرلقه محضور سلی الشرعلیرو سلم کی لعبتت سے پہلے تک کامہنوں اور ساحروں نے ابنایا ہوا تفا۔ حب رسول کریم صلی الشرعلیرو کم کی لعبت ہوئی تو منات نے دیکھا کہ عالم بالا ہم الملی لیکھنت اکمیے عظیم تبدیلی آگئی ہے جو نہی وہ اسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہر طرف سخت گر

ببرے دادمتعین بلتے اور سرطوف ان برخمابوں کی بارسس ہونے گئی م

جنات باہئ شورہ کے لئے انتھے ہوئے کہ ان جدید انتظامت کی دج معلوم کریے ۔ کہنے گئے کہ یا تواہل زمین پر عذاب نازل کرنے کے انتظامات ہو سے ہیں اور اس پر دگرام کوصیغراز میں سکنے کے لئے یہ سبب کچھ ہورہا ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث والے والا ہے تاکہ ان خفتہ بخت انسانوں کو میدار کرکے انہیں راہ مہایت پرگا مزن کرے۔ والا ہے تاکہ ان خفتہ بخت انسانوں کو میدار کرکے انہیں راہ مہایت پرگا مزن کرے۔

والا ہے اگر ان مستربک اسانوں توبیدار کرے انہیں راہ بہانیت برکا مرف کرے۔
اس کی دجہ معلوم کرنے کے لئے متعدد قستے تشکیل دیئے گئے کہ روئے زین بر
گشفت کگائیں اور اکس کی دجہ معلوم کراہے۔ انہیں میں سے ایک گروہ جو تہامہ کی جہان بین

سے گئے مقرر ہوا تھا تخبار کے ہاس سے اسس وقت گذرا حب سرور عالم صلی انٹیملیہ وسلم نماز صبح ہیں قرآن کریم کی تلاویت فرما میسے تھے۔ و ہاں ہی سماج قرآن کا واقعہ بہیں آیا۔

اس سامے قصے میں تمام تفضیلات کا تعلقے غیرمرئی اور حواسس انسانی کی دسترس

سے بالاتروا فعات سے ہے ۔ اُس کے بعض اس بریقین کرنے میں تائل کرتے ہیں۔ یادر کھنا جا ہتے کہ اسس کا تنات کی ماہریت کا انسان کوعسلم ہے ہی کیا۔ ہزاروں

صدیول سے دہ اس کو سمجھنے کی کدوکاوٹ میں ہے تکین ہنوز وہ اس بجے کی طرح ہے

جوا کمیس بحربے کراں کے کنا سے کھنگ رہا ہے۔ اور اس کے سامنے سمندر کی انقاہ گہرایتوں میں بے حدوحساب موتیوں کے نز انے چھیے دلیسے ہیں ۔

حب ہماسے عسلم ناقص کی برمالت ہے توہیں خانق کائنات کے فرمودات پر بلاچون دچا بیٹین کرنے کے سواکوئی چارہ ہی نہیں رہ جاتا۔

٢>: اا = وَأَمَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ اور يركم من سي تعض نيك عي الله

عسلامہ بانی بتی رم ککھتے ہیں ۔ صالحون سے مراد ہیں وہ حبّات جوگذ سنتہ انبیار اور آسانی کتا ہوں پرخصوصًا تورات

پرایمان <sup>ر</sup>کھتے تھے۔

وَمِنَّا دُوُنَ خُلِكِ: دُوُنَ فُونَ كُنْتُ كُنْقِيض سِي ظرف ہوكراستعال ہوتا سِے بعن جوكسى كنيج بو- مَوْق مضاف ذلك مضاف البر- أورلعض م بسسه اس درح سے نیچ ہیں ۔ نعنی صالحین کے درجے سے نیچ ہیں صالح تہیں ہیں۔ اکس کے سواہیں۔ فتنهر ورا شرارتی اسادی د گمراه این -

ُ كُنَّا طَوَا بُقَ حِدَدًا - كَلَوَا بُقَ جَع ہے طویقۃ کی ۔ راہیں۔ طریعے - آسان

طِيقِه بهاں اس الله مسلک ، منترب نیز درجات کا اختلاف مراد ہے ۔ قب دُدًا جع ہے قِدَّد کی مختلف راہی ۔ جدا حدا ارادے سکنے والے لوگ ، با گردہ كنا طُولُ فَى قَدْدًا - اى كنا ذوى طل تَق قددًا - ماسي مى كى مسلك بى، بم يمى حمی متفرق راستوں پر گا مزن ہیں ۔

هُوكيًا مصدر موضع حال مين عنها عادبين منها اوريزي م معالك كراس ہرا سکتے ہیں۔ ھے ڈی رباب نصر، مجا گنا۔

١٣:٤٢ == كَمَّا كَلْمُ الْحُرِفُ رِحِبُ ـ

اً كُنَّهُ كُنِّي - اى القرَّانُ -

فَمَنَ يُؤُومِنِ آبِرَيْهِ تَسبب، مَنُ شرطية مي يُؤُمنِ مضارع مجزوم واحر مذكرغاتب ائيمان دا فعال مصدر سے حلہ خرطیہ سے جو لینے رب پر الیان لاتا ہ ضَلَة يَخَاكُ بَعِنْسًا لِنَ جوابِ شرط ك لِعَبِ يَغِنْسًا لِنَجْنُونَ وباب مع کےمعنی کوئی جیز ظلماً کم کمرنا کے ہیں ۔

قرآن بجيريك بسي وَهُمُ فِيهَا لَا يُعْسُونَ (١١: ٥١) اوراس مين ان كى حق تلفى نېيى كىيائے كى . إَلْبَحْسُ فَالْبَاخِسُ حَيْرادرناقص جنير

اَیّتِ بِذا مِن بَخُسُنًا مصدر بعی اسم معول کے تونہ اُس کو گھاڑے کانو<sup>ت</sup> وَلَا رَهَفًا، جَهِ كَا حِلْهِ سَالِة بِرِبِهِ. ادرنُواس كُوْلَ أَكُمُ وُربِهِ - دَهَقًا سَرَثَى ، تكبّر سرطرصنايستم، ظلم، زيادتى، زيردكسى، يهال مصدر بمبى مفعول سے نيزال حظهو ٢٠٤٢

اَنْمُسُلِمُوْنَ اسْمُ فَاعَلَ جَعَ مَدَكِرِ الْمُسُلِمُ وَالْ بِرِدَارِ الْمُسَلِمُ وَالْ الْمُسُلِمُ وَالْمُ اَنْفَا سِيطُونَ - اسم فاعل جَع مَدَكِر - فَاسِيطُ وَاحِد - اَكُرْفَشِطُ وَ اَفْسَطُ رِبابِ حَبِ نَصٍ ) معدد سے آتے تواس کے معنی ہوں سے انساف کرنے والا۔ اور اگر معدر قسنط وقسو کاسے رباب حزب اسے آئے تواس کے معنی ہوں کے طلب کرنے والا۔ ناا نصافی کرنے والا۔ بہاں چونكرالقاسطون كمترمقابل المُسْلِمُون كايك لندايس مدرقَد وُفَدُوظ ربابض سے معن طلم کرنے والا، کج ردی کرنے والا ہوگا۔

اسى مادَ ورقب طرب باب انعال سے اسم فاعل المُقسُوطُ كامطلب بے انسان كرنے والا قرآن مجديں سے إِنَّ اللَّهِ يُحْرِثُ الْمُقْسِطِيْنَ (۴۶: 8 بے شک ضرا انصاف کرنے والوں کولپندکرتا ہے۔

فَكُنُ السَّلَمَ - من معنى سو، ليس، من شرطيّر عبر شرطية سه ليس جنول اسلم قبول کیا (من بعن جمع آیا ہے ۔ مبیاکداولین سے ظاہرے

فَا كَنْفِكَ تَحْدُوا رَشْلًا المَلِهِ جَوَابِ نِتَرَاءِ فَ جَوَابِ شَرَطِ كَ لِيَهِ .

أوليك امم اشاره جمع مذكر تحدوا ماضى جمع مذكر ما ضرب تحري وتفعل مصدر حس تعمعی عمده ا ورمناسب ترین رائے کو د صو ندھنے اور انجی جزی کا قصد کرنے کے ہیں

رَمْشُكُ ا دا حدمذ كرام مفول - داكستى، عبلائى ،نيكى ،راويق ، رَيْشَكَ يَرُيْتُدُ دِبابِ نَعْرٍ كَالْمَلْكِ جس كا معى راه راست بإنا ـ را وراست الكش كزا ـ يا دُعوندُ صناب ـ تو انبول في راه حق الان كرلى مرجلس بقلس معراب سرطب

١٠: ١٥ = وَأَمَّا الْعَاسِطُونَ وَاوَعَاطَهُ أَمَّا حَدِنْ سَرِطَ- آمَّا الْقَاسِطُونَ عَلِه شرطیہے اور جو کم روی کرنے و الے ہیں۔

تَحَكَّانُو الرَّجَهُمُّ حَكَابًا: بِجابِ شرط كِلة كَانُوا فعل ناقص مامن عبسم مَرُهُ عَاسَ ، صَمَيْ فِاعْلِ إِنْمُ كَا لُوا حَكْمَا إِسَى كَيْ جُرٍ عِلْيَ وَالْبِ سَرَط بِ - تووه جہنم کا ایند من بنیں کے

معنور سلی النظر و است فجری نمازیں قرآن سس کرانے والے جن استماع قرآن اور لینے تا فرات کا جو ذکر اپنے قبیلر کے جنوں سے بیان کرہے ہیں جوکہ اتّا سیمعنا فوا نّا عَحَبَات بیان کرکے کفار مکہ کوسمجانا مقصود ہے ،

ي ١٦: ٢١ = وَانْ لَوِاسْتَقَامُواعَلَى الطَّوِيُقِيْ السَّامِ النَّهُ اسْتَمَعَ

رآت منبط منذكره بالا) بربع -تقدير كلام ب . أدُّ حِيَّا كَيْ اَنْكُ استُمَّعَ .... وَاَنْ كُواسْتَفَا مُوْا .... اَنْ مَعْفر بِ جوانُ تَقْيَىل سے معنوب بوكران بن كيا ہے اَنْ كاسم جوخمير شانَ مخذون سب يعن أنَّهُ .... كَوْرِنِ شرط إسْتَقَامُوْا ما حَيْ جَعِ مَذَكُرْعَابَ . استَقامَ مَرْ ـ (استفعال، مصدر-قائم ربها بسيدها دبهنا . تابت قدم ربهنا -الطولقة - الله كالبنديره راكسة ، بعن دين اكسلام -

مطلب به که ۱۰

میرے باس اس بات کی عبی وجی ہے کہ اگر جن وانسس دین اسلام برقائم دین برحد شطیر سے الکا علم اس کی خرار سے ۔

لاَ سُقَيْنَهُمْ مَاءً غَلَقًا - جلرسابقس جوابِ شرطب لام تاكيدكاب - إسْقَيْنًا ما من كا صيغ جمع متكلم ہے. إستقاء حوال فعال ، مصدر بمعنی بلانا۔ هند من معول جمع مذكر فاتب ماءً مفعول ثاني، غَكَ قَا صَفت ليني موصوف مَآءً كَى - ٱلْعَدَى صَمَعَى مبت زیادہ اور افراط کے ہیں۔ اصل میں یہ باب سمع سے مصدر سے معنی یا فی کا بہت ہونا۔ مبالغہ کے طور رہیں بانی " کے معنی میں آتا ہے .

توہم ان کو بانی کی ریل بیل سے سراب کردیں گے۔ الل واولا د تھیتی باری ، تندرستى، ما فيت كو مَا تُرْغَلَ فَي سي تعبير كرنا عرب كا محاوره بسي

٤٢: ١٢ \_\_ لِلْفُتْنِ هُمُ فِيْرِ لام علت كاب \_ نَفْلِنَ مِعنارع منصوب جمع مشكم فِتُنْدُ وَ فَتُونَ البصن المصدر منى المعان لينا - آزماتش في النا - هُمُ مني معلول جع مِذكرِ عَاسب دِنيهُ مِن ضميروا عدمذكر غاسب كا مرجع فراواني (مَاءٌ عَلَدَ قَا) ب تاكر بم ان كي آز*ا کشش کریے ۔* ای بختبر همرا پشکوون ام یک*فرو*ن (الیسوالتفاسی*وا صوارابیا* برضاوی ، مظیری )

بعض ے زدی مد کی ضمیر کامرج جنوں کے لئے ہے مکین جمہور کے فرد مکام

بہی ہے کہ یکفار مکر کے لئے ہے جیباکرا ستقامُوا رآیت بنروائیں ہے۔

وَمَنُ يَعْوِضُ عَنُ ذِكْرِ رَبِّهِ وَأَوْ عَا طَفِهَ مِنَ نَتْرَطِيهُ لَيْمُ صَلَ مَنَارَعُ مَجْزُومِ واحدمذكر - غاسب إغوا حق رافعال) مصدر معنی روگردانی كرنا - اعراص كرنا - حمد نترطیر بے ۔ اورس نے لینے رب كی یا دسے منہ موٹرا - حمد نترطیہ ہے -

کیشکک منعکذا با صحک ایس برجر جواب شرط ب کیشکگ مفارع مجزوم واصر مذکر غاتب ضمیرفاعل دب کی طرف را جع ہے ۔ سکک قسکو کی کا باب صرب مصدر سکک فعل لازم ما می وہ جلا۔ متعدی اس نے جلایا۔ اس نے داخل کیا۔ کا صغیر مفعول واحد مذکر فائب جومت کی طرف را جع ہے ۔

عَذَا باً صَعَدًا ا موصوف وصفت صَنَعَكُ مصدر بسے مصدرکو موصوف کی صفت میں مبالغہ کے لئے لائے ہیں۔

صَعَدًا سخت، شاق، كرجومعذب كادير عا جائے۔

ترجمه ۱۰ و اس کوسخت عذاب میں داخل کر بیگا۔

بعن کے نزدیک عَذَ ابا صَعَلَ اسے پہلے حرف جار فی محذون ہے۔ اس متور میں عبارت یَسُلکُ فی عَذَ اب ہونی چاہتے سکن بعض کے قول کے مطابق سَلکُتُ فَلَدَ نَا طَوِيْقًا بَعِی کَبْتِ ہِلَ ۔ اس کاظرسے اِسُلکُ فَلَدَ نَا طَوِيْقًا بَعِی کَبْتِ ہِل ۔ اس کاظرسے اِسُلکُ فَلَدُ نَا طَوِيْقًا بَعِی کَبْتِ ہِل ۔ اس کاظرسے اِسُلکُ فَلَدُ نَا طَوِیْقًا بَعِی کَبْتِ ہِل ۔ اس کاظرسے اِسُلکُ فَلَدُ نَا طَوِیْقًا بَعِی درست ہے ۔ صَعَدًا اکا عراب لِنِ موصوف فی عَذَ اپ کی بجائے ۔ الله حظر اوالم فرات ) کے مطابق میں کہ ہے۔ ار مل حظر ہوالم فرات )

فَلَةَ تَدُعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا فَ سببي ہے لاَتَدُعُوا فعل ہنی جمع مذکر ما صر دُعَامِ واب نعر مصدرتم بجارومت من نبکارور آحَدًا - رکونی ایک ملاتذ مُجُوا کامععول -

ا ، ١٩ = وَ اَنَّهُ كُمَّا فَامَ عَبُدُ اللَّهِ مَيْنُ عُولًا ، اس كاعطف مِي عَبْدا كُ تَعِ

490

استقاموا برسیدین اور مجھ دیھی وی کی گئے سے کہ جیسا لٹرکابندہ اس کوبکا سنے کھڑا ہوتا ہے۔

اَنَّ حسرف شبہ یالفعل کا ضمیرشان واسم اَنَّ ۔ با قی علم اکس کی نجر۔ کَمَّا ظرف زمان ۔حب ، عَبُکُ ا دلکہِ معناف مضاف الیہ ۔ اللّٰہ کا بندہ ۔ بعتی بنی کرم صلی اللّٰہ ما سیں

یک عُون مضاح واحد مذکر غائب ، دَعُونَة رباب نعی مصدر عبادت کرنا ، بکارنا ، کامنی مفتول داحد مذکر غائب کامرج الله ہے ۔ کی عُونهٔ مال ہے قام کے فاعل کے افرا کی نوول داحد مذکر غائب کامرج الله ہے ۔ کی عُونهٔ مال ہے قام کو داما صی جمع مذکر غائب کو دُون عکی پر اب سمع مصدر - داخب ادر سیوب کے نزدیک باب سمع دنص مذکر غائب کو دُون سے آتا ہے ۔ کا د افعال مقارب ہیں سے ہے فعل مضارع بردا خل ہوتا ہے ۔ دو نوں سے آتا ہے ۔ کا د افعال مقارب ہیں سے ہے فعل مضارع بردا خل ہوتا ہے ۔ دو نوں سے آتا ہے ۔ کا د افعال مقارب ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کو آنیو الافعل دافع ہی نہیں ہوا ۔ قریب الوقوع ضرور تھا ۔ جیسے کیکا کہ الکون کے قطف البحاد کو ایک کا کہ کو ایک ہوتا ہے کہ بھی کے کہا کہ کو ایک بیا گے گئی کے کہا کہ کو ایک بیا گے گئی کے کہا کہ کو ایک بیا گے گئی کے کہا کہ کا کہ کو ایک بیا کے دیں بھی کے دیں ہوتا ہے کے درب تھی ۔

ادراگر نصورت نفی ہوتو معلوم ہوتاہے کہ بدکو آنے والا فعل واقع ہوگیا لیکن عدم د قوع کے قریب بھا۔ جیسے فکن بکھنے ھکا کہ کہا گا گڑوا کیفک گڑوت ہ (۲:۱۲) انہوں نے ربڑی شکل سے ) اسس دگا کے ) کو د بح کیا۔ اور وہ الیا کرتے معلوم نہوتے تھے۔ لیسی انہوں نے گاتے تو د بح کردی لیکن و بح نہ کرنے کی حد تک بہنچ گئے تھے۔

كُودُ كَ مَعَى اراده اور حوابش بي بعد مثلاً قرآن بين بع احجا و احفيها

ری، ۱۱، یں چاہتا ہوں کہ اس دے وقت ) کو پوسٹیدہ رکھوں ۔ میگو نگون مضارع جمع مذکر غاہب کوئ کی باب نصر کہ دہ ہوں گے۔ کے اکوی

مَكُونُونَ قريب سے كروہ بوجائيں گے عكيد اكس بر

رلبکدگا: کیبروس کی جمع ہے۔ دبکر کا اصل معنی ہے الیں جا عیں جن میں کے دلکہ کا اصل معنی ہے الیں جا عیں جن میں کچھ کچھ لوگ ادبر ہوں کچھ نیچے۔ (مفلٹ کے میٹٹ میٹوم۔ بھیل، جماعت درجاعت ۔

عسلامہ یا نی بتی اسس اتیت کی تعبیریں تکھتے ہیں :۔

معن قاده ابن زبیرنے یہ مطلب بیان کبا ہے کہ توحید کی دعوت نیے کے لئے عب

الله کابندہ کھڑا ہوا توجن وانس ستے سب دعوت توحیدکو باطل کرنے ہے گئے اکتھے ہو کی استہ کا بناؤر ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ اللہ کا فیصلہ تقا کہ وہ ا بناؤور ہوگئے وہ اللہ کا فیصلہ تقا کہ وہ ا بناؤور بھوا دہمام دشمنوں کے مقابلہ میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کوکا میا بی عطافہ مائے گا۔

بيضاوي لكفيه بس -

يكُونُونُ تَ عَلَيْهِ مِجتمعين لابطال المولغ، ده اس كركرد عثْ في كريط لكايت اس كى بات كومينلانے كے لئے۔

٢٠: ٢٠ = ١ دُعُوْ ارَبِي مسلام المُعُوّا مفارع واحدُ علم دُعُوَةً دباب نصر معدد مين بيارتا بول - رَجْ فَي مفاف معناف الير-ميرارب، ليفربكو،

ترجیره آب که دین میں تولینے رب ہی کو بیکارتاہوں۔ اینی صوف اسی کی عبادت کرتاہُوں ، لدا اُسٹورک مصارع منفی واحد متعلم بیں شرکی تنہیں تھٹراتا۔

اَحَدُّ الْسَي كو-مغول لَاانْتُوكِ كا-

۲۱:۲۲ = لاا مُلِك، مضارع منفی واحد شکلم مِلْكُ رباب ضب، مصدر سے - بین مالک نہیں ہوں - بین امتیار نہیں رکھتا ہوں۔

ضَوَّا مصدرے صَوَّا يَضُوُّ دِبابِنِهِ سے بیعی صربینجانا۔ بیں اختیار نہیں رکھتا تہیں رہنجانے کیا۔

وَلاَ رَمَنْكًا - اس كاعطف حمرسابة بربے . رَمَندگا مصدر بے دَمَندُ بَهِ نِسُکُ د بانِعرِ سے معنی را دراست بر جلنے کا رسے ۲۲: ۲۲ سے کسن نیج بُور مفارع منفی تاکید کہائی دمنصوب صیفرد احد صیفرد احد مندکر فائٹ ۔ اِجا کے تعمر اِ فعال سعدر، ت وقایہ ی ضمیر داحد مشکم کوئی نجھ مرکز در بجا سکے گا ۔

وَكَنْ اَجِلَ - وادَ عاطف لَنْ اَجِلَ مضارع منفى تاكيدلبن دمنصوب، وُحُجُوْدُ دباب حرب، معدد- ادرنهى بس برگز بإسكول كا -

مِنْ دُوْنِهِ ۔ مِنْ حرن جار- دُوْنِهِ مضاف مضاف البردل كرمجرور - اس كے سوا حدث دُوْنِهِ ، مِنْ حرف جار- دُوْنِهِ مضاف مضاف البردل مصدر - بناه كى مبكد . حدث مناف اسم طوت مكان بروزن مفعول البُتِحَادُ (افتعال) مصدر بناه كى مبكد . بامسدر مبهى بناه - حدث بناه معدد مبهى إنْ عَصَيْتُ مُرْمقدر شب مطلب يہے كم

794

اگرس نے اسس کی دانشرکی، نافرانی کی توس اس کے سوائرگزینا و نہ یاسکوں گا۔ لَحُدُ وَلَحُدُ زَمِينَ كَ اندرىغلى كُرُها (جوقبي كھودا جاتا ہے) ٢٣:٤٢ = إلدَّ بَلْنًا مِنَ اللهِ وَرِيسُلْتِهِ - سَلْعُ مَسْدرباب نفر سے حس كے معنی سیبخاد مینا۔ یا کافی ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید میں عبی تبلیغ آیا ہے یا کافی کے معنی میں جيب كرد إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ علِبِدِينَ - (١٠١ : ١٠١) أس مِن كفايت بِ

عبادت كركِ دائى جاعت كے لئے . دينات القرآن اتیت زیر غور کی مندرجه ذیل صورتیس میں ،۔

ا الله استثنائية نہيں ہے بلكه إن شرطيه اور لا نافيرسے مركب ہے معنى ہوں كے ان لا اللغ بلاغًا لن ا جل من دونه ملتحِدًا - اكرمي افدا كراحكام وبغام کی کما حقی تبلیغ بنیں کروں گا تواس کے سوامچھے کہیں بھی بیاہ بنیں ملیگی۔ رحقانی اس مين إلَّذَ بَلِغَا مِّنَ اللَّهِ مِلْ شرطية وكا- اوركَ أَجِدَ مِنْ دُوْنِ مُلْتُحَدُّا جواب شرط- رجزار كونشرط سے قبل لا با كيا بيے

۲ سے محسن اور مقانل نے اس طرح مطلب بیان کیاہے کہ میں نہ خیر کا مالک ہول نہ شرکا ىنىداست كا- بان تبليغ احكام اوربيام رساني كافرض مذاكى طرف سے مجربرسے ، مطلب یہ سے کہ اِلَّ استثنائیہ نتہیں بلکہ لکوئ کے معنی میں سے ۔ دمظری )

٣٠ قولهُ تعالى ال بَلْغًا مِينَ اللّهِ وَرِيسُلْتِهِ اى لا الملك تكمه ضرٌّ أولام للسَّا الابكنا من الله ورسللته فاني الكف كمعند ما اموني به وارشل كم الى

ما ارسلني به من الهدى والخيروالفوز رايسوالتفاسير

ندمیرے با تھیں تہاری برائی ہے اور سراہ پر لانارمیرے باتھیں سوائے اشر کی طرف احکام کی تبلیغ کے راور کھرمنیں ہے ، سب میں جو د و حکم دیتا ہے تم یک بہنجا دیتا ہوں اور برایت و عبلائی اور بخات کے منعلق زمنہا سے لئے ، جو احکام و مجھے دیتا ہے میں ان کی طرف تہاری راسمائی کرتا ہوں۔

وَرِسُلْتِم واوَ عاطمه رِسُلْتِم مضاف مضاف البه - اس كا عطف تبلغًا بر سے اور اس کے بیغام رکائم کس بیخانا)

= وَمَنُ لِيَعْضِ اللهَ وَرَسُولَكُ واوَعاطف، أسس كا عطف جلم عنوف برب مَنْ نُسْرِطِيِّهِ لَيُحْصِ مضارع مجزوم واحد مذكر غائب - اصل مِن لَعِصْ عَالِيتْر ط كَ وَجَبّ

مجسنروم سے عِصْبَانُ ربل حزب مصدر یمعنی نافوانی کرنا۔ وَرَسُولَهُ اس كا عطف جلسالقريب،

ترجمه بلوگاه

اور جس نے ادلیر اور اسس کے رسول کی نافرانی کی ۔

فَإِنَّ كَهُ مَّا وَجَهَنَّمُ - مَلِهِ جِ البِسْرَطِهِ عِ - لِبُن اس كَ لِعُ جَهَمَ لَ ٱلَّ جِهِ -

ی چہا ابلا ا۔ لفظ مکٹ کی رعایت سے کیغیب اور کے کی مفرد صنیرس لائی گئیں اور معنی کے

لحاظ سے تفظ خلدی اجررت جع ذکر کیا گیا ہے۔ ا مراب مرب مرب بياب -خليدي مُحلود سے كالت نصب اسم فاعل كا صيغ جمع مذكر - بهيند سينے والے اعلا

من لیص الله کی ضمیرفاعل سے حال ہے۔

۔ یسی ۔ وی بیروں کے میں ہے۔ ۲۲: ۲۲ = حتی : حرف جارہے انتہاد قت کے اظہار کے لئے اُتا ہے۔ اس کے متعلق دو

یں ہیں :۔ ۱،۔ یہ مَکُونُونُ عَلَیْرِ لِبَتِدًا (لُوگ اس پڑھبگٹا کرنے سکتے ہیں ) کے متعلق ہے تقدیر

کلام ہوں سیسے۔

ا نهدينظا هرون عليدبالعده اولاحَتَّى إِذَا كَا وَامَا يُوْعَدُونَ مِن يُومَ بدروفتح مباير اويوم القيامة اودقت الموت فحينش لَعُكَمُوْك مَنْ هُوَ اَضُعَفُ نَا صِرًا وَاقَالُ عَدَدًا -

وہ اکس کے خلاف لینی رسول اکرم صلی اللہ علید کم کے خلاف ایک دوریے کی مدد کرتے رہیں سے مہال تک کہ وہ اکس عذاب کو دیکھے لیں سے جس کاان سے وعدہ کیا گیا سے جیسے یوم مدر، فتح مین ایوم قیاست یا وقت موت بس اس وقت دہ جان لیں گے کہ

کس کی مدد کمزورے اور کنتی میں کون کم ہے۔ مر يرمزوت كم متعلق ب شكاكها جائد - الكفار لايوالون على ما همعلير

حتى ا داكان كذ اُوكِـذا ـ

ر کا فرلوگ عبس بات برده بین وه اس برارس کرین کے یہاں کک کرده اس عذاب کود بکیریس کے ، تودیچر میں ہے ) اس کی نظر سورۃ مربم کی آئیت ہے چکٹی اِدَا رَائوامَا کُیْوَ عَکُدُونَ اِسْکَالْعَدَا

وَامِّنَاالسَّاعَةُ فَسَيَعُ لَمُوْنَ مَنُ هُو سَنَّوَّهُ كَانَا وَآصَٰعَ حُبُلًا اور داور داریها سیک جب اس چیز کو دیکی لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیاجا تاہیے نواہ عذاب اور خواہ قیامت تواس وقت جان لیس کے کدم کان کس کا گراہت اور شکر کس کا مزور ہے واس میں از کی فتر طیبہ ہے اور فسیکٹ کموں کا جواب ہے ۔

آیت درمطانعیس بھی ازا را واسایوعدون جدنتر طیب اورفسیعلموں ...الخ اسس کا جواب؛

مَا يُوْعَدُ وُنَ : مَا مُوصُولُه يُوْعَدُ وُنَ مَضَارِع مِجُولُ جَعَ مَذَكُمْ فَاسِ اسس كاصله حِس كا الله عنده كيا يكاب .

من اَضَعَفْ نَاصِرًا: من استفهامید سے بنی کون! اَضْعَفْ مَعُفْ رباب نص معسر معسر انفی معسر معسر معسر معسر معسر اسم فاعل واحد مذکر، منسوب بوجر تمیز جونے کے بعد ۔ انداہ مددگار این مددگاروں کی حثیبت سے کون زیا دہ کرور ہے ۔ کس کی مدد کمزور ہے ۔

وَ اَقَلُّعَدَ دَّا - حَبِمعطون سِے اس کا عطف جبلسابقربہہ ، اَقَلَّ ، قِبَلُهُ (بَا َ ضب مصدرے انعل التعظیل کا صغربے معنی کم سے کم ۔

عَدُدًا لِلهَ طَالْعِدادك - كُنتى مين .

الفتلة والكثرة بلحاظ اصل وضع كے صفات عدد ميں سے بيں جيساكہ عظم و كيفي م صفات احسام سے بيں بعد كثرت وقلت اور غطم وصغيس سے براكي دومرے كى جگہ بطور استعاره ك استعمال ہونے لگا۔ جنائي قليل عرصہ، قليل نفع۔ مقدار كے معنى بيں استعمال ہوتے ہيں ١٠: ٢٥ = قُلُ إِنْ أَ دُرِيْ ۔ إِنْ نافيہ اِدُرِيْ فعل مضارع واحد تكلم حِدَا يَهَ مُرَباب صدب مصدر يس بنيں جا ناہول ۔ مجھ جرنہيں ۔

اُقْرِنْتِ؛ میں ہمزوانستغمامیہ ہے آیا قریب سے قدریب خرمقدم ہے اور ما توعلافہ ایکٹر سازی ویکن وزیر فعام نہ سات

مبتدا مُوخر۔ یا فترین از تسم نعل نبداور ما توعدون اس کا فاعل ہے . منا فوعک وُن ما موصولہ توعدون مضارع مجول کا صغیہ جمع مذکر ما خروع من کرما خرد کے گئر رباب خرب مصدر سے سے صلہ حس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس وعدہ سے مراد دنیوی عذاب یا تیامت ہے۔

ے اکشہ حسرف عطف ہے بمعنی یا۔ — ینجنعک مفادع واحد مذکرفانت جغل باب فتح مصدد وه مغرکرتا ہے، وہ مغرکردیگا اس نے مغرد کردی ہے ۔ ک کئی میں ضیر کا مرجع حا تُوبَعَکُ فُن ہے اکسکہ آ! مدت ، حدرانتہار اسس کی جمع الْمَا دُسُسِے۔ اکسک امدت مغرکرنا

یا میرے رب نے اس مذاب ریاتیامت کی دلمبی مدت مقر کردی ہے۔ اسکا استعوب بوج مفعول ہونے کے سے .

صاحب فيم القرآل اس آيت كانخت رفي طرازين ال

انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یرانک سوال مقدر کا جواب ہے وہ یکر ادبر کی بات سن کر عالفین نے طنز اور مذاق کے طور برسوال کیا کہ وہ وفنت جس کا ڈراوا آپ جے رہے ہیں آخر کیا۔ آئے گا؟

اس سے جاب ہیں رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ کم دیا گیا کہ مہ ان لوگوں سے کہ دیجے کراس دفت کا آنا توقینی ہے گراس کے آنے کی ناریخ مجھے مہیں تبائی گی یہ بات الشرتعالی کوہی معلوم ہے کہ آیا دہ حدری آنے والا ہے یا اس کے لئے آئیہ طویل مدرت مقرر کی گئے ہے۔

۲۷:۲۲ علم النيب منا ف مناف الير غيب كاجان والا مبتدا مخرو كاجر علم النيب كاجان والا مبتدا مخرو كاجرب إى هوعا لم الغيب -

- فَكَدَ يُخْلِهِمُ فَتْرَتْبِ الْمِهِ لَا يُخْلِهُ مِضَارِةٍ نَفَى واحدمذكر فات إظُهَامُ اللهِ فَلَهُ الْمُعَ رافعال، مصدر سے وہ فلاہر نہیں كرتاہے ، وہ وا تعن نہیں كرتا ہے ۔

غَيْبِ مضاف مضاف اليه أس كأغيب، يعن النفوي النفوي النفوي المنفوب كى باتون كو المنفوب كى باتون كو المحدد الله المون كالمون كله المن كالمران كونك المنفول - كسى كوجى - وه الني عنيب كى باتون كونكا برنبي كرتاسي

فا ول لا عیب کیاہے اس کے متعلق علامہ با نی پتی رقم طراز ہیں کہ عیب کیاہے اس کے متعلق علامہ با نی پتی رقم طراز ہیں کہ عیب کیاہے اس کے متعلق علامہ با نی ہے جیسے معاد داعا کم آخرت کی خرس ۔ یا وہ چز جوموجود ہو گئی ہو جیسے آغاز آفرنیش کی اطلاعات اور و محرّز سنتہ واقعات جوموجود ہو گئی ہو جیسے آغاز آفرنیش کی اطلاعات اور و محرّز ہیں موجود نہیں ۔ یا عیسے مراد اللہ تعالیٰ کے دواساء اور صفات جومز بروں کومعلوم نہیں اور کسی دلیل سے بھی ان کا بتہ نہیں کمتا رکین جن صفات واسماء برومان

قائم اور دلیل موبوکو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی مستی اس کا ناقابل زوال ہونا۔ اکس کا واحد مرفظ

اس کے اندر صفات کال کا موجود ہونا - اور صفات نقص وزوال سے اس کا پاک ہونا۔ نو

ر پر پزیر عالم ستہادت کی ہوگئیں۔ ان کا نتمار فائٹ میں تنہیں ہے کیونکران کے دلائل موجود ہیں اسی طرح حب وث عالم اوقوع عالم ) کا مسئلہ بھی غیبی سئلہ نہیں ہے بلکھ عالم نتہاد

كاب كيونكه عالم كاتغير منير بيونا محسوس بي إورتغير حدوث بردلالت كرتاب، ان تمام

ا قسام فیب کا علم النزلعالی کی نوفیق سے ممکن ہے۔

٢٠٠٠٢ إلا من التفلى - إلا حن استفار المد من موصول إرتضى صلم صد موصول مل كرمستنين أكدكم الآية منذكره بالامستنين منه راي احدًا من مخلوقاته

أرتحتى ماحني و اصرمذكرفاسب ارتضاء دافتعال، مصدرسے يحس كے معنى راصني ہونا بسند کرناکے ہیں ۔ بینی ماسوااس کے جس کووہ بسند کرے ۔ حس بروہ راضی ہو۔

مِنْ رَسُولِ منعلق من انتضى - اس كابيان سے -

اورسی کو لینے غیب برام کا منہیں کرتا ۔ ماسولہ ہے اس رشول سے حبس کووہ پے ندفرما تے۔

مدارک التنزیل میں سے ،

ت الامن ارتضی من رسول - ای الام سولاً قدارتضای لعلم بعض الغیب اسوا اس بنجر کے جسے وہ عند کے کسی امربرا گہی کے لئے لبند فرمائے۔

نفیرابن کثیریں ہے

رسول خواه انسانوں میں سے بوں خواہ فرستوں میں سے بوں جے خدا جنا جا ہتا ہے بتلاد يتلب لبس وه اتنابى جانتيال-

فَا نَهُ يَسُلُكُ مِنْ بَانِي مِكَ يُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَصَلًا: فَاءَ عَاطَفِهِ مِعِ اللَّهِ فَا مَعَاطَفِهِ م حب البني مسى برگزيده ومرتفئي رسول كوغيب كاكونى علم عطاكرتاب توده اس رسول كرينس

أسط اور فيجم مافظمقرررد سياب -يسُلُكُ - مضارع واحدمذكر مُكُوك رباب نعرى مصدر-وه مقركرتاب

وه جلاتاب - المحظربوات > امتذكرة العدري

مِنْ بَيْنِ يَكَ يُلُو، مَنْ حَرَف مَلَد بَيْنِ مِناف مِكَ يُهِ مِناف مِناف الدِلْ مُ مفاف اليهبين كا.

۔۔۔ حبب بین کی اصافت اُنڈیِ کی طرف ہو تواس کے معنی سامنے اور قوسیے کے

ہوتے ہیں۔ مین بائی کیک ٹیم اس کے سامنے کی طرف سے۔

قَ مِنْ خَلَفِ وا وَ عاطف، مِنْ حرف جار خَلُفِ مِنان مِناف البرل كرمج بدور اوراس كے پچھے كى طرف سے ۔

دک کی آ: چوکی کدار، گہبان، می افظ - رکت کی کی صفی رباب نفر کا مصدر کی معنی نگاہ کی کا مصدر کا مصدر کا مصدر منکور اسم فاعل، اسم فعول مونوں کے معنی بین معلی ہے نیزوا حدث نیہ جمع سب کے لئے آتا ہے

قامی کا به مقاتل دغیرو نے بیان کیا ہے کہ جب الشکسی بنجم کو مبوت فرما تا تا تو البیس فرنستہ کی شکل میں منود ار بہوکر اس بنجم کو در کیم اپنی طرف سے اطلاع دیدیا کرتا تھا اس کی روک سے اطلاع دیدیا کرتا تھا اس کی روک کے لئے اسٹر تعالیٰ نے کیم فرنستے مقرر کر لیئے جوشیطانوں کو مار جوگاتے سے - اور حامل دی فرنستہ کے ہاں جی نہیں آنے لیئے تھے اب اگر مشیطان فرنستہ کی تشکل میں اس بنجم رکے پاکسس آتا تھا تو بع ملائکہ بنجم رسے کہہ دیتے تھے پہنے طان سے اس سے احتیاط رکھو۔ اور اگر اصل فرنستہ آتا تھا تو تباشیتے تھے کہ یہ ادنتہ کا فرنستا دہ ہے ۔۔۔ احتیاط رکھو۔ اور اگر اصل فرنستہ آتا تھا تو تباشیتے تھے کہ یہ ادنتہ کا فرنستا دہ ہے ۔۔۔ احتیاط رکھو۔ اور اگر اصل فرنستہ آتا تھا تو تباشیتے تھے کہ یہ ادنتہ کا فرنستا دہ ہے ۔۔۔ وقسیم منظم ہی کے اس میں منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کے اس میں منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کے اس میں منظم ہی کے اس میں منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کہ منظم ہے کہ منظم ہی کہ منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کہ منظم ہی کہ منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کہ منظم ہی کی کو اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کی کر منظم ہی کی کو اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کر منظم ہی کی کو اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کر منظم ہی کے اسٹر منظم ہی کر منظم ہی کہ منظم ہی کر من

۲۶: ۲۸ لیک کمیر ، لام حسرف عتب کیف کمیر - مضارع - د منصوب بوم عمل لام علت ) صیفروا صدمذکر خامیب وباب سمع ، مصدر - تاکه وه جان ہے ۔

فامک لا: یوں تو برحنی کا علم النّرتعالیٰ کو پہلے سے بسے بہاں جانئے سے مراد سے علمی تعلق کا کسی موجود کے سامتے ظاہر ہونا ۔ بہم مراد آیت لیع کم کہ اللّٰه من یُخاف کی بالغین سے میں ہے ( ۱۹۴۰) ر تاکہ معلوم کرے النّہ کہ اس سے غائبانہ کون فور تاہیں سنیا کمین سے حفاظت کرنے کے ما مورکرنے کی یہ عکمت ہے ۔

مطلب بیہ کے مفاظت دی کے بعد اللہ کو بیمعلوم ہوجائے کہ بینمبروں نے اپنے رہائے کہ بینمبروں نے دیا ہے اور اپنے رہائے کہ بینمبروں نے دیا ہے د

ا بھارت ہے ہیا ہو موجی جہائے۔ حاصل کام بیرے کریٹھیر اللہ کے بیام کو بغیر نبدلی دانغیر اور آمبرش کے بہنج اسکیں اسی غرض کے لئے اللہ نے حفاظتِ دحی کے لئے فرشتوں کو مقرر کردیا ہے۔ د تفیر مظمری \_ اَنْ قَلْهُ اللَّهُ وَا بِسُلْتِ رَتِهِ مْ اللَّهِ مَعْفَهِ اَنَّ تُعْيِلُ عَعْفَ كِيا

رِسُلَتِ رَبِّهِ مُرْ رِسُلَةً كَرْجِع سِهِ بِغام، مِعَاف، دَيِّهِ مُرْمِفان مِنَا نالِي ال كردسك المفاق البر-ان كردسكا بيام-

كرانبوں نے اپنے رب كے بيام بہنجا ديئے۔ اَن قَلُ اَ بُلَغُوا رِسُلْت رَبِّهِ فَمَّهِ اَنْ مَعْفُداَنَ سے ، اَنَّ مسرون منبرا بععل میں ہے۔ اس كا اسم ضميرو محدُوف ہے جوضمير شان ہے۔ قدُ البغوا ..... اس كی خبر ہے۔

فَا مُكَ كُلُ مُ مُولانا دریا بادی انبی تفییر ما مبری میں رقسطراز ہیں ،۔ لِیَعْ کُمَد کی ضمیر فاعل کس کی جانب راجے ہے ؟ اس پر بہت قبل وقال ہوئی ہیں لیکن راقم آنم کو اپنے نعیض اکا بر سے ابتاع میں وہی ٹرکیب مناسب معلوم ہوئی جو بہاں اختیار مرکور

عِتمل ان يكون الضمير عائدًا إلى الله عزومبل و هوقول حكام ابن الجوزي

فى زادالمسيريه دان كثير

ای لیعیلمانله ( مدارک) وهواختیار اکنوالمحققین (کبیر) ابُلغُواسے مرادوبی جاعت انبیاہے ای الوسل (معالم) الدارک) تعض نے فرنستے بھی مرادستے ہیں "

تاكه لمد معلوم بوجائے كرانبول في ليفريب كے بيامات ببنجا ليئے " (تفصیل کے لئے ملاحظ ہوتفسیر عانی)

وَاحِاطَ بِمَاكَة يُهِدِهْ بِهِلِيسُلُكُ كَصَمِيرِفِاعل سے حال بط - أَحَا طَمَا واحد مذكر غائب إحاطة رافعال، مصدر- ال في تحمير ليا- الله في المركبا- ال نے قابویں کر لیا۔ احسا طرکرنے کے معنی میں کسی منے براس وطرح جیاجانا کداس سے

فرارمکن نہو۔

مَالَكَ يُهِدُم مَا موصوله لدلى باس انزدك - اسم طوف ، مضاف هِ مُرضيم رعم خرخاسّے مضاف الیہ دونوں مل کرصلر <u>اپنے</u> موصول کا۔ جوان کے پاس ہے ، ان کی ہرحمیز ان کے سب حالات؛ ان کے سب کام،

ترجم ہوگا دے

اور حقیقت بے ہے کہ رحال بے ہے کہ ان کے تمام حالات اس کے قبض میں ہیں اور

ان کی ہر حیز کا احاطہ کئے ہوتے ہے۔ وَآخُضَى صُلَّ شَيْ عَدَ دَا۔ اس حبد كاعظف عبرسا بغربرسے اور يہى كينكُ وَآخُضَى صُلَّ شَيْ عَدَ دَا۔ اس حبد كاعظف عبرسا بغربرسے اور يہى كينكُ كے اعلى سے مال ہے۔ آخُصٰى ماضى واصر مذكر غائب اِحْصَا مِحْ وافعال معدد۔ اس نے گن ليا۔ اس نے گن دكھا ہے۔ صُل شي مضاف مفاف اليول كر مفول ہے۔ مُ

اخصی کا۔

عَلَادًا منصوب بوج بمني ممارى موسد تعداد كالرسد اوراس ف مرننے کا شاد کردکھاہے ۔ 0-0

## لِلسُهِ الله إلرَّحْلُنِ الرَّحِيدِ

## رد، سُورَخ الْمُزْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِر الْمُرْمِر الْمُرْمِر الْمُرْمِر الْمُرْمِر الْمُرْمِر الْمُرْمِر الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمِرْمِرِ الْمُرْمِرِ الْمُرْمِر الْمُرْمِرِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمِي الْمُرْمِ الْمُلْمِ لِلْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُعِلِي لِلْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُعِلِي لِلْمُ لِلْمِ لِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي لِلْمِي مُلْمِ الْمُرْمِ الْمُعِلِي مِلْمِ لِمِلْمِ لِلْمِ لِلْمِي لِلْمِ الْمُعْمِ لِلْمُ لِمِلْمِل

سى: ا= بلا يُنْهَا - يا حرف نداراً يُنها مبن كونسا، حس ، كس كس كس كياكيا؟ به المستفهاميّه بهى بهو تاسد - اورشرطيّه بى، صفت بجى واقع بيوتاس - بحالت نداراً كَنَّ ، أَيَّةُ كُ منا دى مورف باللم كوحرف ندارسه ملاتاسد - ها حرف ننيه ب جوائ اَ يَهُ أور لِهِ مابعد سراسم عوف باللام كو درميان فعل كے لئة استعالِ بيوتاسية -

ندار میں حب منادی برالف لام داخل ہوتو مذکر میں آئیگا اور مؤنث میں آئیگا کو

کیا حرف ندار کے ساتھ ٹرھادیا جاتا ہے مذکر کی مثال آیت ھاڈا۔ میریوں میروں میں میریوں

مَوَنْ كَ مِثَالَ - يَا يَنْهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ (٨٩: ٢٧) لم اطينان پائے

واتی روح ۔

آياً يُهَا : لِهِ.

المُرَّكُولُ : منادئ - تَزَمَّلُ رَتفعًل مصدرت الم فاعل واحد مذكر كا صيغرب اصل يس المُهَّزَمِّلُ عِنَّات كونريس مدخم كيا كيا - كيرے بي بيلنے والا -

٣٠٠٧ = قُدِ النَّيْلَ - قُدُ - فَقُورُ - قَوْمَتُ وَقَاْمَتُ وَالْمَدُ وَالْبِ نَعِمَ مصدر سے فعل امركا صغير واحد مذكر ماصر سے معنی تو كھوا ہواكر، نماز دنفل ، بُرِ ماكر – النَّيْلَ مفعول فيه، رات بعر سارى دات .

= اِلَّهَ قَلِيْلَاً - اِلَّا صرف استثنار قَلِيْلَهُ مستثنى اى يُسوًا مند، اس سے تقورُ اکم - تقورُ اکم -

ا بن المستخدد مفاف مفاف البرراس كانفف و كا فيموا مدم كرفات الله كا كا فيموا مدم كرفات الله كا كا من و منفوب ساء و كا من المنظل ساء ، بدي وج منفوب ساء و من المنظل ساء ، بدي وج منفوب ساء و من المنظل ساء ، بدي وج منفوب ساء و من المنظل ساء ، بدي وج منفوب ساء و من المنظل ساء ، بدي وج منفوب ساء و من المنظل المنظل

آوالْقُصُ مِنْهُ قَلِيلاً - اَدُمَعِی یا - مِنْهُ ای من نصف الیل، نصف الی ، نصف الی سے ۔ اُنْقُصُ نعل ام ، واحد مذکر طاحز نقی صل میں سے تھوڑ اسا کم کرو ، یبنی نصف شب میں تقوڑ اسا کم ۔ میں ہو رہے اور مذکر صاحر ، نیا دی وہ د باب ہے دی مصد رہے ۔ اور مین یا ۔ نی نعل ام ، واحد مذکر صاحر ، نیا دی د باب صدر ہے ۔

عوب معرف عدد علی میرواحد مذکر فائب نصف لیل کاطرف راج مید - یانصف شب سے کھی مرج اور میرواحد مذکر فائب نصف لیل کاطرف راج مید - یانصف شب سے کھی مرج اور کا کرو،

سے چیرہ ریا رہے۔ ایات س بر بھ کا مطلب پرہوا کہ ساری رات کی بجائے کچے کم دقت عبادت کیا کرو نصف شب یا اس سے کچہ کم یا کچے زیادہ۔

سب سب با رسے ہم یا چردیادہ۔ وَرَقِلِ الْقُرُ الْنَ تَوُنَیْلِاً ﴿ وَاوْعَاطُورُ رَقِلِ فَعَلَ امروا مدمذر واحر، ترسیل تفعیل) معدر سے ۔ تو بینیالاً معدر تاکید کے لئیالیا گیا ہے۔ جہلے کا عطف تکھ اتیال برہے ترقیل کا معنی ہے الفاظ کامنہ سے درستی کے ساتھ بسبولت ادار نا- آہر تہ آہد ترواضے اور صاف طور بریٹر صنا۔ ۔

التوتيل: موالتوقف والترسل والتمهل والافهام وتبيين القرأة حرفًا حرفًا والخالان

رتیل سے مراد کھم کھم کر بڑمنا۔ آہے آہت بڑھنا۔ بغیرطبدی کے اطمینان سے بڑھنا۔ سوچ سمج کر بڑھنا اور قرائت میں ایک ایک حرث کو داضح طور پر اداکرنا ہے مضرت علی کرم الٹدوج کہ سے منقول ہے کہ ۔۔

رسول كرم صلى الشُرعليرو للم سے اس آيت كمتعلق سوال كيا گيا ــ تواآب فرمايا . \_ لا تنترك من ثوالد قل ولا تقولا هذا لشعر قفوا عند عجا سُر وحوكوا به القلوب ولا مكين هراحد كمدا خوالسورة ردوح المعانى

جس طرح تم ملدی ملدی رقدی کھجوری بھینکتے جلے جاتے ہوا وربال کا مٹتے چلے جاتے ہو السانہ کرد۔ حبب کوئی نا در نکتہ آئے تو پھر جاقرا بنے دل کواس کی اٹرانگیزی سے متحک کرو، تتہیں اکسس سورۃ کو ملدی ملدی ختم کرنے کی فکرنہ ہو۔

رَتِّلِ الْقُرُّانَ تَنْ يَبُيلًا . أَى فَى انْنَاء مَا ذَكُوسِن الفيّام يَنِي انْتَارِقِيمْ

س، ه = إِنَّا سَنُلُقِى عَلَيْكَ قَىٰ لَا لَقِيْكَ ؛ إِنَّا مركب بِ إِنَّ مون منبه الفعل

سے اور نا ضمیر جمع منکلم سے ۔ بے شک ہم۔ منگقے ہوں مضارع پر داخل ہوکر ستقبل قریب مے عنی دیتا ہے۔ ناکھی مضارع جمع مسكلم القام وافعال، مصدرت. بم عنقرب والنه والدين أب براكب بمارى بات كا

فَوُلاً لِّقَيْلاً : موصوف وصفت منتبه ، مجاری بات ، مراد قرآن مجید العبن کے قول كمطابق قُولِكَ فِنْقِيْلاً سے مرادب مازشب كا حكم ، كيو كماز شب فنس ك لي ببت مگراں ہے۔ اس تفسیر ریمبلہ سابق حد کی تاکید اورضیر ہے اور سُکُلْقِیٰ میں سے استقبال کے لئے مہنیں ہے مرف تأکیدے لئے ہے۔

نغات القرائس اس سے مراد دعوت وتبلیغ اسلام لیا ہے

٣٠:١ = إِنَّ مَا شِيمَةَ الَّيْلِ هِيَ آشَكُ وَكُمَّا قَا أَقُوا مُ فِي لَهُ اللَّهِ مِن منتبه بالفعل فأمنِيْفَةَ النَّيْلِ مضاتَ مضاف البير الموكر اسم إنَّ حِي أَمَثَتُ وَكُما اس كَ جَر مَّا مِثْمِتُهُ المِنصوب بوج عمل إنِّ ) مصدر بروزين اسم فاعل - رات كونوات بدار بوكرامط كطرابونات ن اش عرما دو- اكنَّشْا كَةِ النَّشْاكَةُ مَس جَيْرِ كُوبِيدا كرنا ـ اوراس كى بِورَ سُن كرنا قران مجيدي سهد - وَلَعَنَ عَلِمْتُمُ النَّشَاكَةَ الْدُولَى (٢٥ : ١٢) تم فيهلى بيدانس توجان

آیت *درمطالعه کا ترحمه پوگا*نه

کچرشک منہیں کررات کا انتظار نفس بہی کو سخت یا مال کرتا ہے بیاں نا مشک كمعى نمازك ك اعض كبي هي ضميروا مدمون فاتب ناشكة اليلكى طون اج ہے است نہایت عنت سندن اسے مسلے معنی سخت اور قوی کے ہیں افعل التعنفيل کاصیحیے وکطاً اسم ہے۔ تکلیف، مشقنت، دشواری روطء حروف مادّہ

مفرداتِ را غب ہیں ہے :۔

وكظؤالنتنئ فهووطيئ كمعن كمح ويزك بإلمال بونے كے بيں الوطاء ہروہ شے جو پاؤں کے پنچ روندی جائے۔ جیسے فراس نے وغرہ۔ و طاکتہ برجلی وطام وطئته كسى جزكوباؤن كيع دوندنا -

وكظائم منصوب بوم بميزكم ہے ۔ ازروت نفس كتى

وَاَقُوهُ وَ قَيْلاً لَا حَلِمُ مَعْطُوفَ ہِے اِس كا عطف طبسانة برے أَقُوهُ مَ - قَيامُ سے افعل النفضيل كا صيف ہے مامعنى راست ہونے اوراعتدال برسنے كھي آتے ہيں، سے سيدھا، سے معندل -

صیرہ ، سب سدن ۔ قیلاً منصوب بوجر تیز کے ہے واکٹو کم فیلاً اورو العیٰ قیام لیل بات، کرنے کے لی ظریعے لین ذکر کرنے یا دعا ما بھے کے لی ظریعے میں بہت موزوں اور درست ہے ۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا يُرِسَبُهَا كَوْيُلاً - إِنَّ مَنْ مِنْ مِنْ بِهِ الْفَعَل سَبُعًا مُومُون المَالِنَّ طَوْيُلاً صفت كَكَ فِي النَّهَا يُراس كَ خبر -

سَنْجُنًا يه سَتَجَمَّ كَيْسُبَمُ (بابسع)كا مصدرب جس كمعنى مشغول بونا ، تيزي سے

المام را غيب فراتي بي

دتفسینظهری سندگریانسیترکتیک واؤما طفہت جلہ کا عطف قیرِالّین کرہے اُ ڈکور فعل امردا حدمذکرحاحز، خیکو دباب نعر مصدر تویا دکر، اِ سنترمضاف رَتبِک مضا معناف الیہ - مل کرائم کامضاف الیہ، مضاف مفناف الیہ مل کرمفول فعل اُ ڈکو کا۔ کم پنے رب

و تَبَتَّ لُ الْمَيْرِ تَبَتْ يُلاً و جلمعطون ب اس كا عطف على سابق به ننتل نعل المواصد مذكر ما عز تبت ل و الله على الله

قاعدہ کے مطابق مُفعول مطلق فعل کے باب سے تبتلاً ہونا جاہئے تھا تکین کیوئے۔ بَشَلُ تَبَشَلُ دونوں ہم عنی ہیں اس سے بابنعیل کا مصدر دکر کردیا۔ تاکہ توافی کی

رعائيت موحات .

رَبُ الْمَشُوقِ وَ الْمَغُرِبِ - اس كى دوصورتنى بس بد

امد ير على خرب اس كا مبتدار معذون ب، كلام يون بوكا هُورَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ: عد ير على مبتداء ب اور لذ إللة إلَّهُ هُو اس كى خرب.

المدید میر مبدورہ اور دورہ اور دورہ اور دورہ اور ہے۔ الدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

منہیں ہے۔ بیخداکی صفت ہے۔

ا المنظم المنظم المنسب المنظم المنطم المنظم المنطم المنظم المنطم المنظم المنظم

مطلب یک الترکی الزیت منفرده اس کے کارساز ہونے کی علّت ہے۔ حب اللّہ ساری مخلوق کارب ہے اورالوم میت میں منفرد ہے تواس کا نقاضاہے کہ تمام معاملاً اسی کے سپرد کرنیتے جائیں ۔

س،، ا= وَا صُبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُوْنَ وادُعا طفرت ماموصوله ب- يقولون مضارع جمع مذكر غائب صله ليف موصول كا-

مطلب بہے کہ جوری کا فرنوا فات بکتے ہیں۔ تم کو شاعر- کاہن ، ساحر، ممبنون دغیرہ کہتے ہیں تم اس برصر کرور

مُ وَاهِنُ حُبِرُهُ مُهُ هُ كُجُرًا جَبِينَلًا ﴿ مَادُعا طَفِهِ الْهُ حُبِدُ فَعَلَ الرَّوَاصِرِ مَدْكُرَعَاضَ مصدر يمنى چورُّد بنا۔ دور ربنا۔ هُمُهُ ضمير فعول جع مذكر غائب ۔ حَبَيْل عُروز ن فعیل صفت مخبہ كا صيغے ہے۔ بمبئ بہتر ، نوب تر۔ عمرہ ۔

مطلب بہران سے عدگی کے ساتھ کنارہ کش ہوجاؤ۔ اوران کامعاملہ النٹر کے سہدکردو اسے اوران کامعاملہ النٹر کے سہدکردو سے دور اسے اور کردو جس کے معنی جوڑ نین کے بوتے ہیں۔ ن وقایدی ضمی مغول واحد منظم کی ہے۔ نومجھ جھوڑ کے جس کے معنی جوڑ لینے کے بوتے ہیں۔ ن وقایدی ضمی مغول واحد منظم کی ہے۔ نومجھ جھوڑ کے وائع کا لینگ میں اسم فاعلی جع مذکر دہالت فو المک بین اسم فاعلی جع مذکر دہالت فصب الوم مغول ، تکذیب و تفعیل مصدر سے ۔ المک فلین کا عطف در نی برہ یا المک فلین کا عظف در نی برہ یا المک فلین مفول معرب اساد کا النظری )
او لی النّد مقول معرب اساد ک النظری )
او لی النّد مقول معرب موسوف وصفت مل کر صفت ہے المک فلین کی ۔ مال دار ،

آست کا ترحمہ ہوگا:۔

ات مجھے اور دان م حبلانے والے مالداروں کو دانی حالت ہے جوڑیئے وَمُقِلْهُمُ قَلِيلاً : إس كا عطف ذُرُني برب . وادْ عاطفه ، مَيْ قَلْ امر كاصنيه واحدِندكم عاضر تَّمُهُيْلُ وَتَفِعْيُلُ ، مصدرسه مَعِيْ مبلت دينا - هُ مُضميفعول جع مذكر فا<sup>ب</sup> كامرجع المكذبين كي قِلْيُلاً اى زمانًا قليلاً تعورى سى مدت كي سة يتعورى سى

اورآب ان كو تقور ي سى مهلت دير بيني آپ تقور اسا انتظار كري ان كومنرا ملخه بي

يَقُولُونَ مِن صَمِر فاعل جَع مذكر غائب ادرواً هُجَرُ هُمْ مِي صَمِيرهُمُ مَعُول جع مذكر غائب اور المكذبين اوني النعمة سيمراد كفارمكه اورسرداران قريش بيع-مقاتل بن حبّان نے کہاہے کہ آیت وَذَرُني مناسل الحاكا نزول مقتولین بدر كے بائے میں ہوا۔ کچھ می مدت گذری تھی کروہ مدر کی الواتی میں ماسے محقے۔ یااس سے مراد دنیاوی

نندگی کی مہلت ہے۔ ۱۲:۷۳ = اِنَّ كَدَيْنَا ٱنْكَالاً وَجَحِيمًا اى ان لدينا للكفرين في الاخرة النكالا وجيمًا اي ان لدينا للكفرين في الاخرة إنكالا وجعيما - عقيق آخرت ميں بها سے پاس كافروں كے لئة بيڑياں اور عَفْرَى ہوتى

ات حرف تعقق سے لک ٹیکا مرکب ہے کہ ای داسم طرف، پاس ، نزد کی، مضاف

اور نا ضميرجع مشكم مضاف اليدسے - بهاسے باس -

انكالاً- برناك كى جمع ب حس معن سخت قيدادرآ بني نكام كي بين - بيريان-جحيمًا جعمرُ سے رہاب سمع بروزن فعیل معنی فاعل، دہمی ہوئی آگ ۔ اُنگالاً اور جحياً منصوب بوجمفعول بونے كبي -

١٣:٤٣ = وَ طَعَامًا ذَا عُصَّرِ اس كاعطف جله سابق برب ذَا مجى صاحب بالتربيب ذَا مجى صاحب بالتربيب مضاف، عُصَّرِ مضاف الهيد دونون مل صفت طعامًا كا-عضير كسى جزركا على مي عينساً وه برى جوملت مي عينس جائے يهال مراد درخت زوم یا ض بع یا غسلین جودو*زخیوب کی خوراک ہوگی*۔

اور (ہماسے پاس ان کے لئے البی خوراک سے جوملی میں بھینس مبانے والی سے ندینیج اترے د باہر نسل سکے۔ ای واغصت یا خذ مالحلی لاھو نازل ولاھو خارج -

وعذاباً اَلِينَهَ المريمة معمى معطوف بداس كاعطف جعيمًا يرب ياطعامًا برب الدراك علامة المرب

ان كُنَّ يُنَا.... اليهاء حكم سابق كى علت سيدين ان حبطلانے ولك دولت مندول سينين كا كام تم بم بر حجوز دوكت وكت مندول سينينے كاكام تم بم بر حجوز دوكتو كاك ان كے لئے بعاسے باس مجارى بطر ياں بر عبور كاك عنداب اليم سيد . حلق ميں تجھننے والا كھانا - اور دردناك عنداب اليم سيد .

تحم ابن كى علت ومظهري تعليل للامر ربيضادى

٣٠٠٤ = يَوْمُ تَوْحُبُ الْاَرُضِيُّ وَالْجِبَالُ ، كَيْوَمُ ظُونَ رَان سِي صَيْعِلُكُا وَقَوْع بوتابِ السَّالَ وَقَوْع بوتابِ السَّن سِي بِلِي لَدُنْنَا الْكَالَّةُ وَجَدِيمًا بِي فَعَلَ كَامَعَنَ مُوجِد بِي - مِن السَّالَ الْمُعَلِّقُ وَجَدِيمًا بِي فَعَلَ كَامَعَنَ مُوجِد بِي - مِن السَّن اللهُ ا

یَوْمَ منصوب بعانی لدینا من معنی الفعل (مکذبین کے لئے دیم یاں ، بہ معرفی ہوئی آگ برم نے اس دن کے معرفی ہوئی آگ برمانی لدی ہے معرفی ہوئی آگ برمانی سی الدی ہوئی آگ برکھا ہوا ہے وکی میں الدی ہوئی الدی ہوئی کے الح تک کے بھی مضارع وا مدمونٹ خات رکھفے دباب نصر مصدر - و و ارزے گی - وہ کا نیے گی - وہ کا نیے گی -

وَ كَانْتِ الْجَبَالُ ثَكَثِيبًا فَهِيلًا - اسْجله كاعطف حله سابقهر بساوربيارُ ريت كربيت ملك بوجائيس كر -

کانٹ ما می واحد مونف فات ۔ گوئی باب نعر مصدر سے افعال ناقعہ سے ہے الجبال اس کااسم کثیبًا می فیلاً اس کی خبر کثیبًا الرمل المجتمع رہت کا ٹیجال اس کااسم کثیبًا می فیلاً اس کی خبر کثیبًا الرمل المجتمع رہت کا ٹیجا کہ معیلاً ۔ رَمُلاً کسائِلاً متنافی ا الی رست کا ڈھر جوکہ بوائے جھونکوں سے یا کوئی محوکر گئے سے بانی کی طرح بہنے گلتا ہے رصفت کثیبًا کی مکھیٹلاً اسم مفعول کا صغود احد مذکر ۔ کی طرح بہنے گلتا ہے مصدر سے رکیب رواں رکیسیال اصل بری مکھیٹول کا فا۔ واؤ کو حذف کرے کی کوساکن کیا رنفسی حقانی رکیسیال اصل بری مکھیٹول کے فا۔ واؤ کو حذف کر ماضر، یہ خطاب مکہ کے المکن بین انگر ماضر، یہ خطاب مکہ کے المکن بین اگو کی النعمة سے ۔۔

شَاهِدًا عَكَيْكُمُ - اى ليشهد يوم القيا متربعات رمنكم من الكفن والعصيات (روح المعانى بوكف رونافر مانى تم سے صا در بوتى سے قیامت كے روز وہ اکس کی گواہی ہے گا۔

شَا هِيدًا و كُواه ؛ حاضر بون والايتهادت فيفوالا بتان والا مشهاد تا ومشہود ابابسمع مصدرسے اسم فاعل کا صغہ واحدمذکر۔ بنی کیم صلی السُّطلیوک کم سے اسمارگرای میں سے ہے کیونکرآپ فیامت میں امت کے گواہ اور دنیا میں تعسیم رہا نی سمے بتانے <u>وائے ہیں</u>

شَاهِداً اصفت بعدَسُوْلًا كَى -

کے بہا۔ ك تشبيه اور مها موصوله سے مركب سے۔ كه بس طرح ہم نے فرعون كى طرف أكب رسول بعيجا تقا

اً ويُسكُنا بمصدر محذوف كى صفت سے يعنى تهارى طون رسول كو جيخااليا ہى سے ميسا فرعون کے پاس رسول کو بھیتے اتھا۔

س : ١٦ عند فعصلى - ف تعقيب كاس عكم ما من كاصيفروا مدمذكرغائب عصيا باب صدر - اس نے نافرمانی کی - اس نے کہانہ مانا - اس نے اطاعت نہ کی -

الرَّسُوْلَ - بغير، رسولِ - يهال مراد مفرت موسى علي السلام ہي -

فَاخَذُ نَا مُ إِخُذًا أَوْ بِيلًا مِن بِيبِ مَا خَذُ نَا ماض جَعِ مَسْلَم اَخُذُ بابْصر؟ مصدر ہم نے مکرا۔ کا ضمیر فعول واحد مذکر فائب کا مرجع فرعون سے

أَخُلاً المفول مطلق دير مرومون، وَبِيلاً - وَبُل كِوْمُبِلُ وَمُبِلُ وَوَكُولُ الْ ر باب کرم مصدرسے اسم فاعل کاصیغہ واحد منرکرہے۔ سخت، ناخوشگوار میصفت ہے

اخل ملکی ۔ ہم نے اس کو ٹری سختی کے ساتھ میکرا۔ ۳۱، ۱۷ = فَكُيفَ تَتَقُونَ وَنَهِ بِي الْمِيلِ الْمِيرِ كَيْفَ حرف استفهام سِي المعنى

كيسے يكس طرح - كبو كر-

مَتَقُونَ مَفَارِعٍ جَعَ مذكر ماضى إِنِّقاء كُوا فتعالى مصدر مبنى دُرْنار بريبرُنا

بچنا۔ معرِثم کیے بچ سکوگے رخطاب گفارمکہ سے ہے ؟ اِنْ کَفَوْتُرِیْدِ. اِنْ نَسْرِید کَفَنْ تَشْمُ مَاضَی کاصیغہ جمع مذکر ماخر کفٹو با تبھی مصدر معنی انکارکرنا۔ یکومًا۔ ای عَذَابَ یکوم۔ اس صورت بیں کئی مًا کا تعلق تنقون سے ہے ۔ یومًا مضاف الیہ ہے اور لفظ عذاب سناف مضاف کومذف کرکے ہومضاف الیکو اس کی جگہ کردیا اور اسی کا اعراب دیریا۔ دمنظہری

ترجم ہوگا ہے

رب کفار سکر جب فرعون کو حفرت موئی کی نافرانی کی یا داش میں غرق کر دیا گیا اور وہ واصل رہے ہم ہوگیا) تو معرتم اسس روز کے منداب سے کیسے نکج سکتے ہو۔ واصل مینہم اکو ایک مفت ہے اور پیجل کا فاعل بھی کیف گا کی صفت ہے اور پیجل کا فاعل بھی کیف گا ہی ہے۔

فامک لا ، ینجعک کی نسبت کیوگاکی طرف مجازی ہے یتفیقت ہیں اس روز کچر کو بوڑھا بنانے والا توخدا تمائی ہی ہے کئین روزقیا مت کو بچوں کو بوڑھا بنانے والا قرار دینا بطورمبالذہے۔

اصل کلام ہوں سے:۔

یومًا بیجل اللهٔ فیدالولدان متبنبًا ح*سب دودکه الله بجون کو بودُ صاکرے گا۔* تفسیرظهری

اکٹولٹ اَن ، وکٹ کی جمع ربچے بچیاں ، دِائے ، دَائِمِیاَں ۔ شینہا ۔ بوڈھے ۔ دبوج مفول منصوب ہے ، اکٹیکٹ کی جمع ہے جیسے اَ بُیکٹ کی جمع بیٹے گئے ہے ۔ پہلے کی ڈگاکی صفیت ہے ۔

۱۸: ۸ سالسَّمَآء مُنْفَطِح كَيْهِ منفطر - اسم فاعل واحدمذكر - انفطار الفعال معن متقبل الفعال معن متقبل الفعال معن متقبل المعن متقبل المعن معن متقبل المعن معن متقبل المعن معن متقبل المعن معن متقبل المعن متعن المعن متعن المعن متعن المعن متعن المعن المعنى المع

فَظُوْرُمصدر۔ مُجِوْتُلاْتی ہمبئ ہست سے نمیست کرنا۔ عدم سے وجود میں لانا۔ ببیداکرنا۔ لغوی کیا ظرسے فیطور کے مفہوم میں مجا ڈنے کے معنی ضور ہونا جا ہئیں ہے۔

بیونکد لغت بی فظم کے معنی ہیں بھام نا۔ عدم نے بردے کو بھاؤکر و بود میں لانا لیمیٰ بیدا کرنا۔ اس منا سبت سے اس کامفنوم قرار بایا۔

بلم میں ب سببہ ہے اور ماضمیر واحد مذکر خاسب کو مّاکے لئے ہے یعنی آسان اس روز (اس کی شدت سے ، مجی طی جائے گا۔

ياب مبنى في بعد: اسس روزين أسمان بعس جائے گا - يرجل يو گاكى

وكيات وعُدُه مَفْعُولًا وكان انعال ناقصي سيب وعُدُه منان مضاف البرمل كراسم كان كخ ضيروا مدمدكرغات كا مرجع الله سي-

وَعُدُنُ كُا اس كا وعده ليني وعده عناب

مَعْعُولًا - خبسرب كان كى - كيا ہوا - ہو گيا ہوا -

مطلب برسے کہ:۔

خدا كاوعدة عذاب بورابوكرريكا - يجبلدكية ماكى صفنت تالشري - الن دونوں حبوں کا عطف اول مبرر فرونے عطف کے ہوگا، جیسے خکق الانسان وعلمہ البيان - (ه ه : س-م) كا عطف علم القرآن بربغر مرف عطف كريد . سى: 19 == إِنَّ هَٰذِ لِا تَنْ كُورَة مُنْ إِنَّ مرف منبه الفعل هَٰذِ لِا اس كاسم - تَنْ كُورَة اس ك خرو هذه العامات القتل - الايات الناطقة ما توعيد استرك تتزيل عذاب كمتعلق آيات الموهدة وربينادي وعده عذاب ك علق آمات . تُنْ كِوَتُكُ نصيحت ، يا دد ہالى - بروزن تفعلت باب تفعیل كا مصدر ب ب شک یورانی آیات ، یا به واکن ایک نعیعت سے ۔

فَهَنْ شَاءًا تَعْفِلَ إِلَى رُبِّهُ سَبِيلًا ﴿ يَعِرِهِ عِاسِ لَيْ رَب كَى طرف آف كاركت

افتياركرك - سَبْيُلاً بوحبمفعولُ منصوب ب،

مرد: ۲۰ — إِنَّ وَاَنَّ رَحَقِق - بِ شَك ، يَقِينًا ، يه دونون حرف تخقق بن اورحرف من منبه بالفعل من سع بن - خرى تاكيد وخقيق مزيد ك لئة آتي بيلا - لبني اسم كونصب اور خر كور فع نسية بي -

تَعْوُهُ : مفارع وامد مذكر حاضر، فِيامٌ رباب نص - توكفرا بوتاب ـ تواحمتا

رنماذ کے لئے۔ اُ دُی ۔ د نو۔ دباب نمر سے افعال تفضیل کا صیغہ دامد مذکر ہے معنی زیا دہ وسب

زیا دہ نزدیکے۔ زیا دہ کم۔ پیجب اکبکڑ کے مقالم میں استعال کیاجا تاہے تواس کے معنیٰ اَصُغَرَ یعنی دوسر ك بنسب حيوط اوركم ك آت بي جيد ولا أدفى من ذيك ولا أكسر امه، ، ، اور نداس سے کم اور نرزیادہ راور حب خرکے مقالم میں اس کا استعال ہوتا ہے تو اس سےمعنی آذکل کے یہی بہت گئیا کے ہوتے ہیں ، جیسے السّبَبِ لُونَ الّذِی هُوا کُولیٰ بِالّذِی هُوکَ کُولیٰ بِالّذِی هُوکَ الّذِی هُوکَ کُولی بِالّذِی هُوکَ کُولی کِی بِی مِی مُوکِی کُولی کِی بِی بِی مُولی کے عوص ناقص جیزی کیول کیے ہو۔
اورجب اقتصلی کے مقابلہ میں آتا ہے تواس کے معنی زیادہ قریب ہے کہ وہ جلد بہا نی ہوتا ہے جسے دلاک اُڈی اُن یُکوئی ) ۳۳: ۹۵) یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ جلد بہا نی جا کریں۔ اُڈ کُی وَاحد مذکر اُدَانِ جَع ۔ دُنیا واحد مؤرث دمی بی جع مؤن ۔
مونی تُلی وَاحد مذکر اُدَانِ جع ۔ دُنیا واحد مؤرث دمی بی جع مؤن ۔
مونی تُلی واحد مذکر اُدَانِ جع ۔ دُنیا واحد مؤرث مونی ہے مؤن ہو اُنی مون مون ہوگیا۔ فکھی مضاف الیا مضاف الله ۔ رائے کا دونہائی ۔
اصافت کے سبب سے حذف ہو گیا۔ فکھی مضاف الیا مضاف الله ۔ رائے کا دونہائی ۔
اُنگ یَقُودُم .... الحملہ مغول ہے فعل یک کھی کا ،

وَنِصُفَرُو تُكُنَّهُ الرووكاعطف أداني برب لا ضيروا مدمذكر غاتب اليل كم ليُن من رات كانسف ، رات كانك تهاتى -

وَ كَالِفَتُ اس كا عطف تقوم كم ضميرفاعل برب من تبعيضيه ب الكَذِينَ مَعَكَ موصول وصله

ترجمه ہو گاہہ

بے شک ایپ کارب خوب جا نتاہے کہ آپ اور جولوگ ایپ کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک گردہ رہمی، دونہائی رات سے قریب ۔ اور رہمی، آدمی رات اور رہمی، ایک نهائی رات ر ناز تبجد میں ، کھڑے ہوتے ہیں ۔

طَائِفَ مَ عَرَده و جاعت و تعبى لوگ ، اكب اور اكب سے زائد سب طائفة كہا ات اللہ اللہ سے زائد سب طائفة كہا تا ہے و اللہ يُقَان باب نعر مصدر سے اسم فاعل كاصيغه وا حد مؤنث ہے و الله يُقَان رُ النَّيْلَ وَ النَّهَارَ و حمل معطون ہے اس كا عطف رَبُّك برہے ہے الله يُقَان رُ النَّيْلَ وَ النَّهَارَ و مَا الله يُقَانِ رُحَ الله يُقَانِ مُعَدر و و اندازه دركمتا ہے بجا

اُنُ لَکُنُ نَعُصُولًا - اَنُ مصدریه - لَنُ تَعُصُولُ مَنْ الرعْ نَفَى تأکیدبن صیفه جمع مذکر اِحْصَاء کا نظام اِحُصَاءِ کَ اِنعَالَ مصدر سے احاط کرنا۔ نتار کرنا۔ یہاں احصاء کے معنی اوقات کا نشا

كُفْريون كا كننا به اورضبط اوقات مرادس به

و صمير مفعول وأحد مذكر غاسب ب عب كامرجع تقدريل وبنارب ب ياكس مي ان ا

مخففرے اک تقیلہ سے ۔ کا ضمیرشان محذوف سے۔

کلام یوں سیسے ۔ ۔

علماندلابصح منكمضبط الافقات اكثان

ترجر . اس كوملم ب كرتم ميح طور برات دن ك او قات كا انداز و فركسكوك -

وقيل: كان الوجل يصلى السيل كلد مخافد ان لايصيب ما اموالله به من الميان الديميب ما اموالله به من الميان )

بین بعمل لوگ ساری ساری دات نمازمی کولمے رہتے اس خوف سے کرسٹ پر

امھی وہ وقت پورانہیں ہوا جومنشاراللی سے ۔

فَتَاَبَ عَلَيْكُدُ ، بیں فَ سببہ بے تاک ماض واصد مذکر فات تو بی و تو بہ و اُو بہ و اُو بہ و اُو بہ و اُو بہ ا معدر۔ بمبئ توہ کرنا۔ بھر آنا۔ باد آنا۔ حب اس کا استعال علیٰ کے صلہ کے ساتھ آتے تواس کا معنی توبہول کرنا معاف کرنا ہوتا ہے۔

"نرجمبهو کا ب

بس بہب ہس نے مہرانی کی تم بر۔ دنعف وَللت شب کی قیدات اُدی کی تم بر۔ دنعف وَللت شب کی قیدات اُدی کی قائف وَلکت شب و کا فَصَرَّ مِنَ الْفُرُ اَنِ ، فن سبہ یہ ہے۔ بس برسبب نعمف شب و ملک شب کی قید انظام نے کے اب متناآسانی سے ہوسکے قرآن (بہری) بڑھوایا کرو۔ اِفْدُ وَفَا امرکا صغیر جمع مذکر حاضر۔ قواع ہ می دندو سے تم بڑھو، تم بڑھوایا کرو۔ کرو۔

مَّا تَكَيَّرَ مَا موصول تَكَيَّرُ اس كاصله منارع كاصبي وامد مذكر فات. تَكَيِّرُ و تَعْفَرُ مَا سَب مَن الله و تَكَيِّرُ و تَفَعَّل مصدر حب كم معنى أسان بونا كم بي مه بتنا آسان بو ـ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَنْكُمُ مَتَوْضَى ـ

مسلامہ یا نی بتی تخریر فرماتے ہیں۔ عیدہ کا فاعل اللہ ہے اوراک مخففہے اور فاقدم واکی بحرار تاکیدے کئے ہے اور

ریمی کہا گیاہے کہ دوسرا فا قدووا بہلے فاقرہ واکی تاکید نہیں ہے بلکھ فنی مصلحت مقترضی غیف مقی اس سے بیان کے لئے ہے۔ اسی لئے مکم کو اس بیمتفرع کیا ہے۔ دخرافرسایاہے دمظہری

مِنْ تعينيه ع.

ترجہ ،۔ اس نے جانا کہ تمیں سے بعض بیمار بھی ہول گے ،۔

وَ الْحَرُونَ يَضِيرُ بُونَ فِي الْلَمْ ضِ \_

اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفرکے لئے تکلیں گے۔

صَوِّبُ فِي الْدَهُن مِن مِن بِرطِينا مِهِ نا مِسْفَر كُرْنا له يعني زمين بِر مختلف مقامات و مالك فَ فركس كي .

وَالْخَوْرُنَ كَيْفَا تِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ الدلعِض دوسرے اللّٰرى راه ميں لؤيں كے بھی بن جا دے كئے۔ بن جا دے كے لئے۔

يُقَاتِلُونَ مضارع جمع مذكر غاتب . مقاتلة وفتال مصدر سي مبن الرائي كرنا خك كرنا ـ تتال كرنا ـ

فاً قَرُوُوا مَا نَيْسَرَ هُنُهُ ، اى فاقوعوا ما نيسرمن القران ـ داوبرالاحظهو بين بيادلوگ، طالب علم، طالب بجارت ، ج كوجا نيولك \_ مثلا نيبان درق ، جها دكوجان والے قيام شب ( دونلف دات ، نصف شب ، اس كانصف ، اس كانكث ، ك سنت كوادا منبي كرسكيں كے ـ ليذا اكي مخصوص مصد شب بيدارى ختم كردى كئ ـ اب حس قدر آسان بو اتنا مصد شب جاگ لياكرو، اور جتنا قرآن مجيد آسانى سے اسس وقت بروسكتے بو پرولي الكرو واقيمُ والصَّلُوحَ أور فرص بنازاد اكياكرو - اَقِيمُ وَا امركا صنع برح مذكر مامزا قامت منا

رافعال، مسدر سے حس کا معنی تھیرے اور قائم کرنے ، درست رکھنے کے ہیں ربینی نماذکو مداومت کے میں ربینی نماذکو مداومت کے میں دبینی نماذکو مداومت کے میں ایک معلم مداومت کے میں ایک معلم مداومت کے میں دبینی نماذکو

وَأَلْوُ النَّرِكُولَةُ لَا مِاسِ جَلِمُ المُعطف عِلَى سَالِقَ جَلَمَ كُلُوحٍ فَاقْتُرَمُ وَابِرِ الْمُو المُم صيغه جَع مذكر صافر به ايْتَاءِ وافعال معدد سے تم دو متم دیا کرو ۔ بعی فرض زکو قادا

وَ اَقْدُ ضُوْلِ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿ يرجِهِ جَمَ معطوف جِدَاس كَا عَطَف جَى صب بالاجلِهِ سابع فَافْتَرَمُ وُا برِسِے اور السُركوقرض حسنہ دیا كرو ۔

حضرت ابن عباس رضی السُرتعالیٰ عند نے فرما یا که اس سے مرادب رکوۃ کے علادہ

دوسرا مرف خیرسے مبیا کرت تدداروں سے سلوک، مہان نوازی -

حضرت پانى بى رحمة السُّر على فرمات بى .

میں کہتاہوں کرمکن ہے اس سے عام اطاعتِ البیّہ ماد ہو ادریہ بھی ہوںکتاہے کزکوہ کواچھ طرلقہ پرا داکرنا مراد ہو لفظ اَتْدِصُوا قَرْصًا حَسَّنَا ہیں سُحسَنَا اس ا مریر دلالت کررہاہے اور معادمنہ فینے سے وعدہ کی طرف طبائع کو ماک کرنا مقصود ہے۔

اَقَّوُضُوْا امر كاصني جَع مذكرمان واقْداَ حَقَّ دَا فَعال صدر سے تمقّ ووللسُركو الله مغول اَقُرضُوْا كا۔ تَحَرُصُا مفول تاتی حَسَنًا صفیتے قَدُصًا کی۔

وَمَا لَقُلَوٌ مُوا لِاَ نُفْسِكُهُ مِنُ خَيْرِ جَدِمبَدابِ - تَجَدُ وَلا عِنْدَ اللهِ -الله كى خرر ما موصولہ سے - مِنُ خَيْرِيس مِنْ تبعيفيہ نہيں سے بكہ بيان حنس كے لئے ہے جونكى - ونسى نيكى -

تُقْدِ مُوُا مضارع بَمْ مذكر ماضر، تَقُدِ نِهُ لَهُ القعيل مصدرة م آكے بھيج ثم آگے بھيجو۔ اصل مي تُقَدِّ مُؤنَ تفادن اعرابي عامل كے سبب ساقط ہوگيا - لِدَ نَفْسِكُمُ الْمِي عائل كے سبب ساقط ہوگيا - لِدَ نَفْسِكُمُ الْمِي عائل كے سبب ساقط ہوگيا - لِدَ نَفْسِكُمُ الْمِي عائل كے سبب ساقط ہوگيا - لِذِ نَفْسِكُمُ الْمِي عائل كے سبب ساقط ہوگيا - لينے لئے ۔

ترتمبرہوگا۔

اور ہونیکی تم لینے لئے آگے بھبوگے رایعیٰ قیامت کے دوزکے لئے یہ

بَحِدُهُ وَكُورُ مَنْ ارْعَ مِعْ مَذَكُرُ مَا ضَرَ لَوْنَ اعْرَابِي عَامَلَ كَسَبَّ سَاقَطِ مِهِ مِنْ الْوَكَ كَوْمَمْ مِعْعُولُ وَاحْدَمَذُكُمْ غَاسَبُ كَامِرْحَ خَيْرُ مِهِ لَيْنَى ثَمْ السَّنِي كُو التَّرَكَ إِن بِادْكے م هُوَ خَيْراً قَدَ أَعْظُمَهُ أَجُواً: أَعْظُمَةُ أَجْرًا دُونُونَ تَجْدُواْ كَمْفُولُ تَانَى بِينَ اِسَ

لے منعوب ہیں ۔ هُوَ ضمر ضعل ب ادر اَجُوًا بوم بمیز کے منصوب سے ۔

اور جونیکی تم لینے لئے آگے بھیج کے اس کو اللہ کے ہاں رجاکر، بہتراور طب اجر

اِتَّ اللَّهُ عَفُونَ رَجِيمٌ: بِ سَنَك التَّرِقُولَ تَعوروں كومعاف كرنے والا اور رحم كرنے والا ہے ۔ فَا مِنْ كُلُ لَا بِهِ آخرت كے لئے نيكياں كرنے كى تلفين كركے بتاياكہ معض ابنی نيكيوں بر اعتماد اور عروسہ كركے زبيط ربو - كيوكئ آدمى كى كوئى نيكى قصور سے خالى نہیں ہوتی - كتى بڑى نيكى قصور احد بارگاہ فداوندى كے شايان شان تنہيں بوكتى حب تك اس كے ساتھ ابنى عاجزى فصور اور حقارت كا اقرار شامل نہو - لينا نيكى كر نے ہوئے بھى ابنى كوتا ہيوں كى معافى ما نيكے رہو ہے بىك وہى قصور كو معاف كرنے دالا اور رحم كرنے والا ہے - تھوڑ ہے على كا بھى بہت بڑا أواب دينے والا ہے - تھوڑ ہے على كا بھى بہت بڑا أواب دينے والا ہے -

## بِسْرِه اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيثِمِ ه

## رس، سُورَة الْمُكَنْ رُمِلِيَّاتُ (۱۰۵)

۱۱۰۱ = یا یکھا الموی بی یک الموی بی یکھا کے ۔ نیزملا حظرہو ۲۱۰ اسل الموی بیا یکھا کے ۔ نیزملا حظرہو ۲۱۰ اسل الموی بیت الموی بین مکتک بی الموی بیت کا دال سے بدل کر دال کو دال میں ا دفام کیا ۔ اس کے معنی کر اور المحت والے والے کی بین مکتک بی اور سے دالل سے بدل کر دال کو دال میں ا دفام کیا ۔ اس کے معنی کر اور سے دالا والے بین کی بی اور سے دالا والے بین کی بیل اور سے دالا والے سے بالا تفاق حزاب رسول کریم صلی الشرطی و کے مرادی مرادی می الموی المون سے کوں ملقب کو اس نظر المون کے بین ۔ کوں ملقب کیا گیا ۔ اس کے جواب میں مفسری نے مختفرے اقوال نقل کئے ہیں ۔ کیوں ملقب کیا گیا ۔ اس کے جواب میں مفسری نے مختفرے اقوال نقل کئے ہیں ۔ اور اس سے سردی محسوس ہوئی می جس سے کہ اور اس سے سردی محسوس ہوئی می جس سے کہر اور سے مواد تاہم می دیت سے دائل ہوئی اور اس مالت میں محبت سے دائل ہوئی اور اس مالت میں محبت سے خطاب کیا گیا ۔

رم کفارقریش نے جمع ہوکر لوگوں کو آب سے بد گمان کرنے کے لئے لفظ ساحر بخویز کیا۔ اور بکاردیا ۔ تواس سے آب کو رنخ ہوا۔ اور طبع مبارک پرکسل طاری ہوا جس سے کھڑا اور سے بڑے ہوئے تھے کہ اس حالت ہیں مخاطب کرکے فرمایا،۔

الحكيرا ادرهض ولما كحرابو

ر) آب کیرا اور سے سومیے تھے کہ اس مالت ہیں سے سورت نازل ہوئی حس میں جلایا مات ہوں اور منصب نبوت برفائم لینی آمادہ ج ماتا ہے کہ کیرا مذ سے اتار اور نبیندسے موشیار ہوا ور منصب نبوت برفائم لینی آمادہ ج ۲ - ایک گروہ کا یہ کہناہے کہ ظاہری کیرا اور صنامرا د نہیں ہے نبکہ مرادیہ ہے کہ د۔ ا۔ یہ کہ لے بنوت درسالت کی چا دراوڑھنے ولے کھڑا ہو۔ جیسا کہتے ہیں البسہ الله لبا التقویٰ و ذہبنہ بر داء العسلم راللہ نے اس کو تقویٰ کا بباس پہنایا ادرعم کی چا درسے مزین کیا۔

۱۰- کپڑا اوڑ سے سے آدمی معنفی ہوجانا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اے خلوت وگوٹ نیٹینی کی جا در اوڑ سے دالے کب کک توخفی رہیگا کھڑا ہواور لوگوں کو سنبہ کر۔ اس لئے کہ د نیا گنا ہوں ہیں ڈونی ہوئی ہے۔

سند یه که این عظیم در حمت عالمین کی جا در اوٹر صنے دللے اس لباس کو پہن کر جب کبوں بیٹے ہو کھٹر سے ہوجا و اور لوگوں کو متنبہ کرو، دین تی کی منادی کرو۔ ازنفسہ حقانی

فَا نُذِرُ رُ- ف یہاں شرط کا فامدہ دیتاہے۔ گویا کلام یوں ہے۔ حکر رُف کُھُ من عذاب رتبک ان لمدیو منوا۔ دالخازن، اگر دہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو لینے رب سے عذاب سے ڈراؤ۔ آئنورُ- امرکا صیفہ دا حدمند کرماضر۔ انذا دیے دِافعال، مصدر۔ بمبنی ڈرانا۔ ڈرسنانا۔

ا نذاً دمتعدی بدومفعول سے ایک منگ در اسم مفعول ، دوس امن در و مفعول بر مفعول بر به رمفعول بر بهال ان دونوں بی سے کوئی بھی مذکور نہیں ہے۔ وجو متعدل لمفعول بین المعن کُر باسم المفعول والمعن دبه ولعدین کو جنا واحل منهما۔ داضوار البیان

کلام ہوں ہے،۔

فانذٰ دھے۔ بعذ اب دبلے یہاں ہے۔سے مراد کفار قریش سے ہے والخازن ، مدارک النزیل ،

بایرهامة الناس سب کے لئے ہے۔ صاحب اضوار البیان کیسے ہیں،۔

وقد يكون للجيع اى لعامة الناس كما فى قوله تعالى ، آكات لِلنَاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْ كَيْنَا إِلَىٰ رَحُبِلِ مِنْهُ مُدُاكُ اَنْنِ بِالنَّاسَ وَبَقِيرِ النَّنِ أَامَنُوا (٢:١٠) كيا لوگول كو تعبب براكه بم ف ابنى يس سے ايك مردكو حكم بعيجا كه لوگوں كو در سنا دو۔ ٣:٧٣ = وَدَتَكَ فَكَبِّرُ؛ تَعْسِمُظْهِي مِن سِه.

اسس مكر اوراس كے بعد من آنے والے مكوں ميں دبين فطقير اور فا ه جو ميں ات حینراتیہ ہے۔

ا المرکم بھی ہو، کسی بھی مال میں ہو لینے رب کی ٹرائی کا اظہار کرد۔ اور بھی احتمال ہے کہ رکم بھی معال ہے کہ رکم تناب نطق میں معنول ہواور فیکر بین اس کی تاکید ہوا وراس سے استمرار مقصود ہو رىسىنى بېيم الله كى طرائى كا اظهار كرو-

كيدُ على امروا مرمذكر حاصر تكبير د تفعيل مصدر برائي بيان كرتا-

علامه یانی یتی رقط ازبی -

تكبيركامعنى بصحدوث وكسى السي جزكا وجوديس أناجو يهلي ندموى اورسرزدال و نقصان کی علامات سے اللہ کو برتر قرار دینا - وجوب وجود اور الوہیت وعبادت ہی کسی م اس کا شریک نه بنا نارکسی مکن سے کسی طرح ذات اور اوصاف اورانعال میں اس کومشابر نه ما ننابه صرف اسی کے اندر اوصافِ کمال سلیم کرنا۔ اور دورروں کے اوصاف کو ناقص اوصا

م، به = وَثَيَّا مَكَ فَكُمَّةُ و وادُعاطف ثَيَا مَكِ مضاف مضاف اليه ترك كِبْرِك رِثِياكِ تَوْكِ كَ جَمع بِ نَوْكِ كَ مِعنَ كِوْكَ كَمِي، يدائيت جوام الكمي سَ ہے۔ اور اس سے مراد ظاہری کیرے کے ہیں ۔ اور اس سے مراد نفس مجی ہے: درا غيب

Yد اس سےمراد دل بھی ہے ،۔ جوردح کا قالب سے (روح ابیان)

٣ ١١ اس سے مراد اخلاق بھي ہيں جن كا تعلق مخلوق سے سے اور اس سے مراد اعمال بھي ہيں جيساكه مديث مين ايكه مي مي كنشر الكري في فوجه الذين مات فيهما اى عملر الخبيث والطبيب رددح البيان السان تياست كدن ابنى كيرول مي الخيسكاجن میں کروہ فوت ہوا۔ لینی اپنے نیک دبداعال کے ساتھ،

م ، اوراس سے مراد اہل وعیال مجی ہیں ۔ والعرب تسمی الا هل تو یَباولبادیا اور اہل عرب لینے اہل دعیال کو توب اور بہاس کے بفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ارزاد باری تعالیٰ ے: مُنَّ لِبَاسُ لَتُكُهُ وَانْتُهُ لِبَاسِ لَهُ لَهُ اللهِ اللهِ ١٨٠) عورتي الاالباس بي

ادرتم ان کا لباس ہو۔

ادرابن سيرين ادرابن زيد نے كہا ہے كه اس آيت يس كيروں كوہى پاك ركھنے كا حكم

دیا گیاہے۔

فَطَهِّرٌ بِين نِ جَرابِيهِ سِي مِلْ حظرمو ٢٠٠٧ء متذكره بالا-

طَهِ وُامر کا مَسْفَده امد مذکر ماضرے تَطُها وَ کُو تفعیل مصدر سے بعنی باک کرو۔ مدد سے دعنی باک کرو۔ مدد سے دالی کے فا ہنجو واد کا طفر السو کے فیا۔ بلیدی اگناہ ، عذاب ، است بعد النوی کھتے ہیں۔ کو بیس کے درجنس کے سی اور ز کو ایک دوسرے کی جگہ کے آتے ہیں بعن ہے۔ اور س کی زیر کے ساتھ معنی ہے۔ اور س کی زیر کے ساتھ النون کا قول ہے کہ دیرے ساتھ النون کا قول ہے کہ درجنو دس کے بیش کے ساتھ معنی ہے۔ اور س کی زیر کے ساتھ ا

معنی بخاست ومعصیت ہے۔

ف جزائر ہے اطاحظ ہوم ، ، مرکورہ بالا) اُھ جُوْف امروا مدمذکر ما فر۔
ھجر باب نصر مصدر بمعن حجواردیا۔ دور رہنا۔ اور بتوں سے دحب سابق دور رہنا۔
م ، ، ، ، ، سے وَلَدُ تَمْنُ فَ تَسْتَكُورْ۔ وادْ عاطف ، لا تمن فعل ہی واحد مذکر جا فر محک رباب نصر ، مصدر۔ سے بمعنی احسان کرنا ۔ تواحسان ندر کھ ۔ تواحسان نذر کھ ۔ تواحسان نذر کھ ۔ تواحسان ندر کھ ۔ تواحسان ندر کھ ۔ تواحسان ندر کھ ۔ توامد مذکر حاصر ، اِنسْتِکُ اُن را ستفعال ، مصدر توزیا دہ جا ہتا ہوئے۔ ضمیر فاعل لا نمن سے حال ہے ۔ تو مصدر توزیا دہ جا ہتا ہے ۔ زیا دہ جا ہتے ہوئے۔ ضمیر فاعل لا نمن سے حال ہے ۔ تو کسی براحسان ندکر در آن کا لیک اس کے عوض زیادہ کی امید سے ۔

م،،، ۔ وَلِوَ قِبْكَ فَا صُبِرُ اصل كلام مَا وَا صُبِرُ لِوَقِبْ فَا صُبِوْدَ كَمُم مِرَى عَمَارِكَ اَ صُبِوْدَ مَمَ مَرَى كَارِدَ اللهِ عَمَارِكَ اَسْ بلسے مِن مَرَاثَرَ مَمَارِكَ اَسْ بلسے مِن مَرَاثَرَ مَمَارِكَ اِسْ بلسے مِن

ا توال ہیں۔

رام الله کی خوشنودی اور تواب کی طلب می اس کی طاعت ، حکم، ممانعت اورمصات

ن می کو جود کو دیا جائے اس برصبر کرو - امجابیر م

رہ تم بڑعرب وعم کے مقالم مل جو بارعظیم فرائے اس بارکو اعلانے میں صبر کرو، بہن قضا رضد اوندی پر اللہ کے سابر رہو۔

مم، ٨ -- فَإِذَا نُفِرِدِي النَّاقُورِ - مَاقُور - صور، يلفظ نَقُرُ ع بناب

نَفُو کا مطلب ہے اواز بیداکرتا۔ اصل معنی ہے کسی جزر کو اتنا کھنکسٹانا کہ آخراس میں سوراخ ہوجائے۔ برندے کی چونج کو منقار اسی مناسبت سے کتے ہیں :

فَا ذَا ہِی ف سبہہے ۔گو یا مطلب ہواکہ کا فروں کے دکھ پر صبر کرو ان کے سامنے امکیہ سخنت ترین دن ارکہا ہے جس میں متم کو صبر کا اچھا نتیجہ ملیگا۔

ترحمه ، عرصب كه نا قور يمون كا جائے گا، ا دا شرطيه اجله شرطيه سے -

۱۰،۲ = فَنْ الْمِكَ كَوْ مَتُنْ لِي كُومٌ عَسِنْ يُرَّة فَ مَرْائِدَ اللهَ مِن التّاره وقتِ لَعْ (صور بھو نکے کے وقت کی طرف التّاره ہے۔ یہ مبتدار ہے اور لو منٹن اس سے بدل ہے گوم عَسِیْو مُرسے د کی الکافون متعلق برعید ہو ہے۔ کہ مواد کی فرہے ۔ علی الکافون متعلق برعید ہو ہے۔

کوم عسینی موصوف صغت ہے۔ عسبہ کو عُشرَة توسے رباب نفروض مصدر بروزن فعیل صفت بمنبہ کا صغرہے سخت، تنگ ، بھاری ،مشکل ۔

یسَیْنُ کیُسُنُ کیُسُنُ کیسُنُ راببسمع ، مصدرسے صعنت مشبرکا صیعہ، معبی سہل ، آسان ، غیر فیسیر تاکیدہ عسینی کی۔ یہ کافروں کے لئے دنیا کی عسرت کی طرح نہیں ہوگی کراسس کے بعد لیسرکی امیدکی جائے۔

ترجمه ہوگا،۔

مجرحب صور بھونکا مائے گا - تو وہ دن رہنی روز قیامت) کا فروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ دنیاوی مشکل کی طرح نہوگا کہ اس مشکل کے لبعد آسانی کی امید کی جا سکے۔

۱۷۰: ۱۱ سے ذَرُنِیْ وَ مَنَ خَلَفَتْتُ وَحِیْلًا ۔ ذَرُفعل امروا حدمذکرحا حز، وَذُرُّرابابِ ) فع، مصدرسے بہبی چپوڑونیا ۔ ن وقایہ ی صنیروا حدمت کلم سے تو مجھ چپوڑے ۔

واؤعاطف معنى مع ہے۔ مئ موصولہ سے اور حکفت صلے۔

مطلب یہ کہ ۔ تو مجھے اور مجر اس کے جس کو میں نے پیداکیا ( لینے اپنے مال پر) مجوڑ دے میں خود ہی اس سے نیط لوں گا۔

و بحِیْدُ ا - اس کی مخلف صورتیں ہیں ۔۔

ادی ذرنی کے معتول سے حال ہے، مجھے اس کے لئے جمیور دو۔ میں متہاری طرف سے اس کے لئے کافی ہوں ۔ لئے کافی ہوں ۔

سے قائ ہوں ۔ ۲:۔ یہ خکفت کے فاعل سے حال ہے۔ میں نے تنہا خود بغیر کسی نتر کیا کے پیدا کیا اس س. خَلَقْتُ كامفعول مخدوت سے اى خلقند اور وسينيا اس مفعول كى ضمير سے حال ہے. یں نے خرارت میں اس کو کمیّا بداکیا۔

س . وحیل وه تخص بوّنا ہے جس کا نسب کسی باپ سے ندملتا ہو۔ ولیدیمی حرامی تھا۔ بغوی نے بیان کیاہے کہ ا۔

وليدكا خطاب قومين وحيدتها والتدني بطوراستنزار اوراستخفاف اس کو و حید فر مایا ۔

س ۱۲:۷ = و بحکات که ما لا تمکی و گا- موصوف وصفت مل کرمفعول تا نی جعلت کا حکم کروگا و احدیمذکر منصوب ، مکل رباب نفر اصدر سے بڑھایا گیا - بڑھنے والامال - جیسے کھیتی بائری - استجارت ، مونیتی -

اوراس كوررصف والامال مهاكيا

م ۱۳،۷ سے وَسَنِائِنَ شُهُوْ گُرا۔ اِسْ علم کا عطف سابقہ علم پرہے۔ بَنِائِنَ شَهُو موصوف وصفت لرجعلت له كا مفولس -

بَنِينَ إِبْنُ كَ جَع سِرِ بِالتِ نَصب، بيط، شَهُوُ گا جَع سِهِ شَاهِلٌ كَ جیسے سجود جمع ہے ساجل کی ۔ حاضری ، موجودین۔

اورباس سنے دالے بیٹے فیئے

اور با کے میتے والے بیتے ہیے ۔ ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲ = و مَهَدُ تُ لَتُهُ تَدُهُ مِيْكًا - مغول مطلق مصدر -مطلب بدكه د بين اس كے ليتر رئيست، جاه و مشمت كا سامان فراہم كيا كم كاكوئى

رئیس اس کے ساتھ بہسری کا دعوی بہیں کرسکتا یہاں تک کہ اس کے ہم قوم اُسے " رکیا نہ قرب اُس کے ہم قوم اُسے " رکیا نہ قرب " قرب س کیا کرتے اید ایس کو دیدین وحید نیگانہ نملف نیگانہ سے متكرانه الفاظس ملقب كياكرتا

لكران الفاظسے ملقب كياكرتا -س،: ١٥ ــ تُسُمَّد كَيْطَمَعُ اَنْ اَ نِدِيْكَ, تُعَدِّراخى فى الرَّرَّةِ كَ لِيَّ بِي يعنى اس كو

اس قدردیا سے میر بھی وہ اس برمزید کا طبع رکھتا ہے۔ كَيْطْمَعُ - مفارع واحدمذكر غاسب طَمْعُ بابسع مصدر سے - وہ لا في كرتا ہے -

دہ امیدرکھتاہے۔

اَنُ اَذِيْدَ: اَنُ مصدريه ب - اَذِيْل سفار عُوا صدمتكم - نيادة باب ضب مصدريت و باب ضب مصدريت و باب ضب مصدريت و بعن زياده كرنا و كرنا و كرين اس كواور مي زياده دون - انوين منصوب يوجمل اَنُ .

ام، ۱۶: حکلاً: برگزنهی . حسرف ردع مین سے داردع بعنی روکت درکت از رکھنا ۔ الدع بعنی روکت درکت درکت اللہ اللہ ال

عَنینگاً (- عناد سکف دالا- راستے سے ادھ ادھ ہٹ ما نے دالا- عُنُود را بِضَ کوم) بروزن فعیل بعنی فاعل: صفت منب کا صیفہ ہے منصوب لوج جرکان ہے ضدی ریرکش بہانتے لوجھتے حق کی مخالفت کرنے دالا-

فی میل کا: آیات منبراار تا ۲ ولید بن مغیره المخزدی کے بائے میں نازل ہوئی تخییں خداوند
تعالیٰ نے اس کو دنیا دی نعمیں وافر عطاکر کھی تھیں جبمانی ومالی عنایات کے لی ظسے مکہ میں اس
کاکوئی ہمسر نہ تھا۔ مال و دولت جاہ و شمس ال واولا د، غرضیک ہرقسم کی نعمیں لسے میسر تھیں۔
تمام اہل مکہ اس کی عزت کیا کرتے تھے ۔ اور اس کی ہربات کو وقعت دی جاتی تھی ۔ دل سے
اگر جہوہ جا نتا تھا کہ نی کریم صلی اللہ طلبہ کہ جس کلام کی تبلیغ کر سے بہب وہ تی ہے اور مناف اللہ اللہ اللہ کا مخالف تھا۔ اور
ہے۔ لیکن ابنی ناک کو اونیا دکھانے کے جانتے ہوئے بھی وہ آیات اللہ کا مخالف تھا۔ اور
دوسروں کو بھی کلام اللی کی مخالفت کی تکھین کیا کرتا تھا۔ اور اپنے صلاح ومشورہ سے اشاعیت اسلام
میں دوڑے اللہ اللی کی مخالفت کی تکھین کیا کرتا تھا۔ اور اپنے صلاح ومشورہ سے اشاعیت اسلام
میں دوڑے اللہ اللہ کی مخالفت کی ترکیبیں بتایا کرتا تھا۔

جنائخ الك مجلس ميں جواس امر كے لئے منعقد كى گئى مقى كرجولوك مكسے باہر كے زيارت كتيب كئى مقى كرجولوك مكسے باہر ك زيارت كتيب كريم صلى الله عليد كم بابت دريا فت كريں ۔ نوان كوكيا جواب دينا جاسئے ۔ ايسا نہوكر جوابات ميں اختلاف باياجائے

د لیدبن مغیره جوان کا بنی بناگریشها تھا کہنے نگا کہ محمدرصلی النّرعلی وہلم ہیں ہم لوگوں نے کسی مجنون کی ،کسی کا ہن کی ،کسی شاعر کی ،کسی دروغ کو کی کوئی علامت بائی ؛ سب نے کہا کہ سنہیں ؛ تو آخر و ہ کیا ہے ؟ ولید نے کہا ۔ بھر دل ہی دل میں کچھ خور کیا ۔ بھر نظراعظائی اور منہ بھاڈ کر کہا کہ کہا سب دہ مادو گرہے اور کچین ہم نے دیکھر لیا کردہ اپنے کلام سے میاں ہوی۔ باب، اولا اور مما يُول مي عُداني وال ديتابيد -

کے ہیں کہ آیات ہ ار ۱ ار کے مطابق اس دن سے ولید کا کاروبار ، ماند ٹرگیا نداعت وتجارت في ترفى رك محى اور خسا سد كا مجر ملي نسكا

م إ : ١١ الله بها كُرْهِ قُدُ صَعُورً الس مفارع برداخل بوكراس كمعنى منقبل قريب ے كرديا ہے - اُرْهِي مضارع واحد مصلم إرْ هَاقَ مُ وافعال مصدر معنى كسى تأكوار كام كرم برانسان كومجوركرنا كالمنمير فعول واحدمذكر فالسب كامرجع وليدين مغيروس

صَعُوْدً الرِّي حِرِّما تي ، سخت گا ٿي- دوزخ مين ايب بهاڙ کا نام منصوب بوج اُرْهِق کےمفعول تانی کے ۔

اصلیں صعورہ اس گھاٹی کو کہتے ہیں کھیں کی طریعائی سخت ہو، جو سختیاں اوردستواریاں بیش آتی ہیں ان کے لئے ربعظ بطور متال مستعل ہے۔

حفرت ابوسعيد خدرى دضى الله تعالى عنه سے روايت سے كرآيت سكا دُهِيقَارُ صَعَوْدًا

كالشريح مين جناب رسالتما بصلى الشُرعليه وسلم نے فرمايا كه ، ..

وہ دوزخ میں آگ کا ایک بہاڑے دلید کو اس برجر صنے کا حکم ہوگا ۔ حب وہ ابنا ہاتھ اس برکھیگا تو ہاتھ بگھل جائے گا ۔ حب انتظائے گا تو دوبارہ بھر ان اصلی حالت بر آبائے گا اورجب اس بر

ابنا قدم ركھيكا تو قدم بھى نكيمل مائے گا بھر حبب دہ قدم انتظائے گا تو بھروہ ابنى املى مالت بر ہوجائے گا۔ ریغوی

ترجمه ہو گامہ

ہم عنقریب اسے صعود بر سرامائیں کے ر ترحمہ فتح محمر جالندھری م یں ابھی کئے جھنڈے پر حرصا آباہوں رحقانی

میں اسے مجور کردوں گا کہ وہ تھن جرمطاتی جرمصے ر منیاء القرآن

م ٤: ١٨ = إِنَّهُ فَكُرُوفَكُ لُرُ ۖ فَكُومًا مَىٰ واحدِمذكر غاسِّر ـ تَفْكِيدُ وَنغيل مِصدِرٍ اس نے سوچا۔ اس نے عور کیا۔ اس نے تامل کیا۔

وَقَكَ لاَ: واوْعاطف، قَدَّ رُعاصى وا مدمزكر فاتب - تَعَيْنِ بُرُ وَتفعيل، معدر - اس ف

اندازه کیا۔اس نے بات طے کرلی۔ اکر قرآن کے متعلق کیا کیے ) محلہ ولید سے عناد کا بیان اور اس کے استقاقِ عذاب کی علت ہے۔

ممى: 19 \_\_\_فَقْتُلَ \_ تَتُلِلَ ماضى مجول واحد مذكر غائب قَتُلُ وباب نصر مصدر -معنی مارڈ النا۔ فکتیل کوہ مارڈ الاگیا۔ یپنی وہ م*اراجا سے سیبرد عائیہ حبارے ۔ لیکن اللّٰہ* کے کلام میں بددعا کے معنی حقیقی تنہیں۔ بددعا سے مراد کلام الہیمیں ایجادیش ہوتا ہے بعن الله في الله في الله الما الما الما الما الما الما الله والمرويا كيا-قرآن مجدس فینل بطور بردعاته کلمے دو حکد آیا ہے - اکب ایت نوامیں -دوسرا آیت قُیْلَ آصُهُ بِ الدُّحْدُودِ النَّارِ - (۵۸: ۲) بن - ما کے جانیک كھا بياں كھودنے ميالے۔

كَيْفَ فَدَّدَ كيف كااستغمام الكارى اورزجسرى سے اس كے اندازہ لكانے پراستہزار اور تعب سے ریعی الٹرسوال منہیں کردہا ہے اسس کو سب کچرمعلوم سے سوال استفهامی ده کرتاس عبس کوده نشی معلوم نربو -

٢٠٠٨ عسد نُسَمَ قَتُولَ كَيُفَ قَدَّد مر يملُه تأكيدى بداور لفظ تُسمَّة تماخى فی الرتبرکوظام کرناہے ۔ داس پرے مزید الٹرکی مار ہوکیسائراً) اندازہ نسکیا اس کے م ، ۲۱ \_\_ قُرْمُ لَظَرَ- فُرَّ تَرَاحَى في الوقت كے لئے ہے (درمیا نی مہلت وتت کی ہے رتبہ کی نہیں ہو تھے لیکھو کا عطف فکر اور قُل کربر سے بعی سوما اور خود کیا قرآن کے بارہ میں ۔

تُدَّدُنَظَرَاى فى اموالقران موتَّة بعد اخرى ربيفادى) يى قرآن كے متعلق

دوبارہ غورکیا۔ مرکب فرکبت وکبت و بھر اخی نی الوقت کے لئے ہے معنی میر، عَبَسَ ماضی وامدمذكر غاتب عَنَبَى وعُبُوس (بابطب)مصد سے مى مى مى درش دوہونے اور توری جرمانے کے ہیں۔ عبراس نے تیوری جرمانی

وكبسر وادُ عا طف، لبُسَوَ ما فى واحدمذكرغات بسوس البرنس مصدر سے جس معنى مندبانا اورترس رو بونے كے ميں - اوراس في مندبنايا - كبت عَبْسَى كى تاكيدمي آيا ہے م، ، ٢٣ = فِحْمَا ذُبِرَ- ثُرُهُ مطابق آيت بالامتذكرة العدد اَ دُبَدَ ماصى واحد مذكرغات اِد بَارُ (اِفْعَالُ) مصدرے سے اس نے بیٹے منہ

وَ انْتُكْبُرَ - استكبِر ساحن واحد مذكر غائب إسْنِتْكُما أُرُ استفعال ، مصدر سے اس نے عزور کیا۔ اس نے گھٹڈ کیا۔ ف تعقیب با مہرت ہے۔ امن غیر مہلتی بعن اس نے سرداری ادرمال کے غرور میں آکر بلا توقعت کہددیا۔ اِن ھلکا اِلاً سِنحر کی فَرْر

الفاءللدلالة على انه لما خطرت هذا الكلمة بباله تفوي

بھامن غیرتلب و تفکو رسیناوی ف اس بات بردلالت کررہا ہے کہ جب میکداس کے ذہن میں آیا تواس نے بلا توقف اور تفکرا سے بول دیا۔ اِنْ نافیہ ہے۔ ملک ا سے مراد کلام الی ہے رالقرآن ہے ۔

یونور مضارع مجہول و احدمذکر غاسب، انٹور باب نعر مصدر روہ نقل کیا جاتا ہے وہ منقول ہے۔ یعن روایتر ایک دوسرے سے میلا اگر ہاہے۔

م ، : ٢٥ = إِنْ هَلَّذًا لِلْاَقَوْلُ الْبَشِيرِ إِنْ نَافِيْهِ هُوَرَاى القَّهَ الْنَهُ فَى لُ الْكَشَوِرِ المُصَافِي القَّهَ الْنَهُ وَلَّ الْكَشَوِرِ الْعَمَانُ اللهِ اللهِ النَّالُ كَالْمُ ، مَنافِ مِنافِ الدِر بَشْرِكا كَالْم ، النَّالُ كَاكُلُم ،

محلداول کی تاکیدیں ہے اسی وجسے اس کو اس پر مطعن نیں کیا گیا۔

فا منک ہ :- ویدبن مغیرہ کی ان حرکات وسکنات کو صاحب منیا رالقرآن یوں تحریفرط نیس آخری اعلان سے پہلے اکی مرتبہ مجروعونت سے جمع پر نظر التا ہے۔ مجراس کی بہنائی پر بل بڑجات ہیں مجروہ مذہبیر رتا ہے ، چرے کو کرخت بنا تا ہے سے غرور تکرسے مذہبیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ھاف الله الله ساخت کی رجو کو کہتا ہے اور اس کتاب کالانے والا جا دو گرہ اور کہتا ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کہتا ہے۔ کہ یہ کوئی نتی جیز نہیں ہے اس کاروائ قدیم نوانے سے جلاگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کہتا ہے۔ کہ یہ کوئی نتی جیز نہیں ہے اس کاروائ قدیم نوانے سے جلاگا تا ہے ہر زمانے کے جا دو گرہانے نتا گردوں کو اس کی تعلیم نینے آئے ہیں : مہا ، ۲۲ سا صلی ہے سستھن سے معنی پیدا کرتا ہے۔

اُضِلیٰدِ۔ اُضلِیٰ مضارع واحد مشکلم۔ اِضلَا اُ رافعال) مصدر معنی آگ میں خواننا۔ وضم مفعول واحد مذکر فات سقی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے بوج معرف و تانیث غیر منصوب ہے۔ میں اس کو عنقریب ہی جہنم کی آگ میں طوالوں گاء و تانیث غیر منصوب ہے۔ میں اس کو عنقریب ہی جہنم کی آگ میں طوالوں گاء میں دیں۔ سے وہا اُ ڈولیک اُ ڈولیک اُ ڈولیک اُ دُولیک اُ دُولیک اُ دُولیک اُ دُولیک اُ

ما منی واحد مذکر غائب - إذی ایوس ( افغال) مصدر دَنْ پوسماده (مجرد باب طریسی آتاب ) کی خیر مفعول واحد مذکر حاصر التم کو کون بتائے یا تم کو کیامعلوم کرسقر کیاہے - حلہ استفہامی منقری عظمت کو بیان کرر ہاہے ۔ وہ میں دور میں دور میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں م

کو تاک کو وا حد مؤنت غائب نعل ہی مضامع کو ڈکڑسے رائس نعل کی مامنی تعلی مضامع کو ڈکڑسے رائس نعل کی مامنی تعلی منہیں ہوتی) اور نہ وہ حجورتی ہے نہ وہ حجورت کی ۔ مطلب یہ کہ جوجیر اس میں طحالی جائے گی مسیرین منہ جو طرق

اس کو باتی نہیں چھوڑتی دسقر ہاک سے بغیرنہیں حجوڑتی ، مہ ، ، ، ، ، ، کا سے گوا کہ گلبکٹو۔ رہی مبتدا می دوف ) کتی احکی خبر- للبنٹو شعلی خبر لواحت صیغہ مبالغہ ہے کو بچ مادہ ۔ پہاس کی منٹرت ، بختر ، ظہور ، تکوی پیج دافعیل ) معدر۔ معنی رنگ کا بھاڑ دینا ، گری سے سوختہ کردینا ، حبلسا دینا ۔ کبشورجع کبشو تج کی ۔ کھال کی

ظاہری سطح کو کہتے ہیں۔

انسان کو بشراس کے کہتے ہیں کہ اور حیوانوں میں توکسی کی کھال اون سے موھکی ہوتی ہے اور کسی کی کھال اون سے موھکی ہوتی ہے اور کسی کی بالوں سے سگرانسان کی کھال سب حیوانات کے خلاف کھل ہوئی ہوتی ہے۔ یعنظ بشرکا استعال واحد، جمع دونوں کے لئے بکساں طور پر ہوتا ہے : ہاں تنیہ ہیں بشکر تین آباہے۔ جیسے فقالو ا انگو من لِبَشَرَيْتِ مِثْلِنَا (۲۲،۲۳) کہنے لگے کہا ہم ان لینے جیسے دو آ دمیوں پر ایمان لے آئیں ۔

ا بن بن بن قرآن مجید میں انسان کے ظاہری حبم اور تبہ کو کبشو کے نفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور تبہ کو کبشو کے نفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور خد کا معنی ظاہر ہے کرا ور لبشر کا معنی آدمی کے کرحن بھری اور ابن کیسانونے آیت کا ترجم کیا ہے۔ کیا ہے ، دوزخ آدمی کے سامنے نمایاں ہوگی یا ظاہر ہوگی ۔ اسی طرح کا معنی آئیت : وہو زُتِ الْہَجَدِیمُ لِلْعُلُو نِیْنَ ہِا : ۱۹) اور دوزخ گرا ہوں کے سامنے لائی جائے گی ، میں آیا ہے۔

ابجائیم میلویی لا ۱۹۰۲) دورورو کو این کار کینے والی اگری کی وجہسے حباسا دینے والی اور کبشر کا معنی رنگ بگاڑ نینے والی اگر کر جہور نے اس کا ترجمہ کیاہے ۔

رده دوزخ کینی سقر اَدمی کی کھال کو حبلسا نینے والی ہوگ ، ( کلام کے سیاق وسباق میں میں میں میں ہوگ ، در کلام کے سیاق وسباق میں میں مین مہتر ہیں )

٣٠٠٠٨ = عَكِيهَا قِسْعَدَعَشَنَ اسْبِانيس فرنت مقردين، يتسَلَطُ على اهلها

تسعۃ عشرملگا دکشاف ، اس رجہنم لینی سقر کے دوز خیوں بر الشرمے انیس فرنتے مقرد ) مسلط کرسکے ہیں ۔

عَلَيْهَا مِن هَا ضمير كامرج سقب، لسعة عشر الم عدد جس كامعدود مخدون ب

لِسْفَةَ عَشَوَ دو کلمات سے مرکب ہے اور دونوں جزءیں سے ہراکی مبنی برفتے ہے . اس سے مراکی مبنی برفتے ہے . اس سے و ما حَجَلُنا اُ صَلحبَ النَّا لِهِ اللَّهُ مَلْئِكَةً ، وادُ عاطف مَا نافِہ ہے اَ صَلحبَ النَّادِ مضاف مضاف البِل کر جعلنا کا مفول ہے ، إلاَّ حدوث استثنار مَلْئِكَةً مُسْتَثَنَّى اور ہم نے دوزح پر دارو شے فرنت وں کو ہی رکھا ہے .

= عِنَّ نَهُمُ مَنَا فِي مِنَا فِي مِنَا فِي اللَّهِ مِنَا لَيهِ مِنَا لَكُ لِعَدَادٍ ، وَتُنْتُرُ أَزَمَا كُثُن ؛ اور ان كاتعاد

کافردں کے گئے ہم نے آزمالتی بنائی ہے . \_\_\_ لِیکسنیقین لام تعلیل کے لئے ہے۔ کیشنیقین مضارح منصوب وا صریمذکر غاتب

ا مستیقات را ستفعال مصدر معنی واضح طور بر جان لینا ۔ لقین کے ساحقہ حان لینا۔ بقین کا معنی ہے کسی بات کی قطعیت پر انسانی فہم کا قائم بوجانا ۔ جونکہ لقین علم صولی کی صفت ہوتا ہے۔ ایک اور استراک سے میں کر سکتا

اس کے طائدادر انسان کے علم کی صفت نوہو تاہے گرانٹر تعالی سے علم کوموصوف بریقین نہیں کہا مجا لیسنتی فین تاکروہ واضح طور برجان لیس ربینی کا فرلوگ ،

= اَتَذِیْنَ اُوْ تَوْ االکتُ الله الدین اسم موصول جع مذکر، اُوُثِی ا ماضی مجهول جع مذکر فات ایتکاوط (افغال) مصدر - وه نیئے گئے - ان کو ملا - الکتُ اسم مفعول - جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب ، یعی بهودو نصاری -

ب من بهرو ماری این از منطق اور مناطق کیزیدا که مضارع منصوب و احد مذکر غات و کار مناتب این منصوب و احد مذکر غات

إِنْدِيَا كُ را فتعال، مصدر - تاكر راج حائة - زياده بوجائة -إِنْدِيَانًا مفعول طلق - اورتاكه ايان والون كا إيان راجع -

وَلاَينُ تَا بَ الَّذِينَ الْحُرْثِي الْمُكْتِلِ وَالْمُكُومِنُونِي : وادُعا طف لاَيزْتَابَ معنادع منفى نصوب واحرمذكر غاسب إِنْ تِيَاجُ وافتعالى معدد يمنى تشك مِن بُرِنا-

ادرتاكدابل فاب اورايان دار فكسمين نظرير.

وَلِيَقُولَ النَّذِيْنَ فِي تَحْلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ وَ الكَفْنِوُونَ ؛ وادُ عاطفه لام تعليل كالمَوضَمُ السَّار سے مراد نفاق ہے ۔ اور تاكر حن كے ديوں ميں دنفاق كى بيارى سے اور كافر لوگ يہ كہيں .... مَا ذَا كَ الْحَادِلُهُ بِهِلْدَا مَثَلاً مَ مَذَا كَيَا جِرْبِ - كِيابِ بِهِ-مَا ذَا كَ نَفَلَى سَاخَتُ مِي اخْلاتْ بِ \_ كُولُ اسْسُ وَمِكِ مِهَابِ عَلَى البيطِ - اولبيطِ كِنْ والول مِي سَامِقْ قَائَل بِي كُر مَا ذَا يُولِ المَ خَبْسِ بِ يا مُوصُول بِ الذى كالجمعيٰ ي يا پوراحرف استفهام ب بيسے مَا ذَا بُنْفَقِّ وَتَى بَقْلِ الْعَفْقِ ٢١: ٢١٩) اور يَحِيمُ سِ بَيْجَ بي كه دخواكي دا مين كو نسامال فرج لرب كِه دمي جوخودرت سنزياده بو - درات فيرايوم مَا مركب كِنْ ولا كِينَ بِي كه مَا ذَا مركب بِ عِمَا استفهام اور ذا موصول سے - يا مكالسنفهاميد اور ذا زائدہ سے - مَثَلاً ، بيان ، عجيب خرى مثال -

فَا مِکْ لُا: اسْرَتَهَا لَى نَے فرمایا ہے کہ ہم نے دورخ کے کارکن فرنتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کا فوں کے لئے فتنر بنایا ہے تاکہ ،۔

۱، ایستیفن .... اوتواا لکتب: تاکه الله کتاب کومحد ملی الترطید م کنوت کا یقین کامل ہو،

۲، و وَیَوْدَادَ الَّذِیْنَ .... اور تاکه ایان والوں کا ایان اور زیاده ہوجائے۔ ۱۳، و کاکیوْتاب الَّذِیْنَ ..... اور تاکہ اہل کتاب اور ایان داروں کو اَخرت کے بالے میں نئل : بد

ننک نہو۔ سم، ۔ و لیکھول الگذین ..... اور تاکہ جن کے دلوں میں ننگ ہے اور منکریں یہ کہیں کر اسس منل بعیٰ بیان سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارا دہ کیا ہے۔ بینی دہ اس میں کمتہ جنی کرکے اور زیادہ گراہ ہوں۔

اور زیادہ مراہ ہوں۔ اس سے اس کے اس کے بعد اللہ تعالی فرا تاہے کن لیک کی ضِل الله ممن تیشا کو ق یمن کی من تیشا کو اور اس طرح سے اللہ تعالی جسے جا ہتا ہے گراہ کر تاہے اور مسب کو جا بتا ہے بدایت کرتا ہے۔

به به به مرب مرب المسال المسال المسال المرب المبال المرب المبال المرب المبال المرب المبال ال

مسر ہو ہیں۔ و کا رقی : مکا نافیہ۔ وی ضمہ واحد ٹونٹ فائب کا مرجع سقہے۔ و کُولی مصدر ہے ذکو بذکو کا کثرت دکر کے لئے ذکوی بولاجاتا ہے یہ ذکوسے 044

زیا دہ بلیغ ہے۔ یہ محض انسان کی نصیحتے لئے ہے۔

س ۲:۷۳ \_\_\_ ڪلاً: جمبور كنزدك يعرف نسيط ب اورتعلب نوى ك نزدك مرکب کات خبیدادرلانا فیرے - حالت ترکیب ی لے اولا کے انفرادی معنی باقی زیدے

اسی سلتے لام کومٹ دوکر دیا گیا ہے :

سيبوليه خليل، مترد، زجاج ادر اكثر لجرى اديمون كنزديك كلا معن حرف ردع دردکنا،بازداست، اور در کے کے ہیں وخوا و لبورز جروتو بننج یعنی گفری باسرزنس کے ہو یا بطور تربیت اور ادب اموزی کے ہو) اسی لئے ان علمار کے نزدیکے قرآن مجید کے ان تمام سس ، برررب. مقامات بیں جس جس حکد کا آیا ہے وہاں کلا پر دفف کرنا ماتزہے اور لعد کو آنے واللکام نے سرے سے شروح ہوتا ہے۔

ابوماتم نے اس کوار تفتاحیہ (آغاز کلام میں آنے والا) بتایا سے الوحبان اور زجاج نے ہمی اس میں ابوماتم کی بیروی کی ہے۔

مزير تفصيل كے لئے ملاحظ ہو نفات القرات، الا تقان في علوم

القرآن حصدادل

علامه یا نی پتی حکمتے ہیں ا

ڪُلاً: منكروں كے لئے اس تفظ سے باز داشت كى گئے ہے۔ يامنكروں كے نعيعت بدير ہونے کا انکار سے اگرچ واقع میں یہبیام نصیحت ہے۔

جبلالین یں ہے : حلاً برائے استفاح بعی اکد رخردار؛ یا در کھو۔

والقَمرِ وارَقسيهِ اورالقهم مقسم يرب - تسم ب عاندي -رات کی جبیے ڈھلے۔

س > : ۳۲ = إكسنف ماصى واحديمذكر غاسب - اسفار دا فعال مصدر يمعنى رفشن ہونا۔ اورقسم سے سے کی حبب دوردستن ہوجائے۔

مُ ، : ٣٥ = إِنَّهَا لَا حُنكَى الْكُبِرَ - بَهِ جَلِهِ إلْبِسِمِ بِهِ - ها ضميروا ورمَوْت غالب سق كى طرف را بى جے لام تاكىدى كئے ہے ۔ اِ خَدَى الكَّبَرِ مَنَا بِ مَنَافَ اليه عَرِي بلاؤں میں سے یامصیبتوں میں سے کی اکی ۔ الکُبورجع کے کیکوکی ، بے تنک بہ

رسقر مبہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے ،

سم : ٣٦ - نَذِيرًا لِلْبَسَود النان ك وُرائك و، نذيرًا حال ب انها كى ضميروا

مُونف سے لہذا منصوب ہے۔ ۲۷،۷۴ سے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَعَدَّمُ مَ اَوْ يَتَاخَّر لِمِنْ شَاءَ براہے للبشر یعی تمیں سے دونوں فرلقوں کے لئے نذریہے ایک فرنق وہ جونیو طاعت میں آگے برصا جاہتا ب دوسراده فراق جوكرشراوركنا هيس طرار سنا جابتا سه،

مطلب ید کم تم کومقر کے عذاب سے فورا با گیا ہے اب تم میں سے حس کا جی جاہے اس سے در کر معلائی اور شکی کے رائستہ براگے بڑھے یا برائیوں می مجنس کر پیچھے رہ مائے۔

ان بیقدم - اک مصدریه ینقدم منارع منصوب بوج عل اک میند واحد مذکر فات تقدم رتفعل مصدر آگے برصاء او معنی یا ۔ یکا کھورای اک تیکا کھور اک مصدریا يتاخو فعل مفارع منصوب بوجل أنْ صيغه واحدمذ كرفاسب تاخو رتفكك معدر معنى

پیچ رہنا۔ ۲۸:۲۳ — حُلُّ نَفْسٍ بِمَاکُسَبَتْ رَهِیْنَة ، حُلُّ نَفْسٍ منان منافِ الیہ سب ماین ، تمام استخاص ، سرکونی ، برشخص ، بعکا یس بسبید ما موصوله کسبت اس کا صله ما منی کا صیغه واحد متونث غائب - کسنی باب صب مصدر - اس نے کمایا ـ

ر هِینَتْ الرصی اسر دهاین کی تانیت نہیں ہے کیونکہ نوکا یہ قاعدہ ہے کہ جب فعیل مفول کے معنی میں ہو تو مذکر اور متونث دونوں کے لئے صفنت آتی ہے اگر یہ دھیں عبنی موهون ہوتا توبیاں اس کو موّنت وکر کرنے کی ماجت نہوتی ، بلکہ یہ شتیہ مذکی طرح مصدرے - اس کامطلب رہن گردی ہوناہے وضیاء القرآن م

آیت کامطلب سے کہ ہرشخص اپنے اعمال سے بدار میں گروی ہے۔

تفسيرخفانيس سے ،۔

سیبرهان برور المسم الرهن كالشیم تر بمبنی الشتم ہے ۔
رهینة اسم بمبنی الرهن كالشیم تر بمبنی الشتم ہے ۔
۲۹:۷۳ = الدّا صحاب الْدَوائِي - استثناء شصل ہے جو كار ستثنی متصل واصحاب الدّك بعد كلام موجب ميں واقع ہے لهٰدامنصوب - ركلام موجب وہ ہے جس ميں نفئ ہنی استفهام نهبو-)

. اصحب اليمهن-مضاف مضاف اليه دايش ما تقو العيء مرادده انتخاص حن كواعمال

دامیں ہا تھیں نیئے جائیں گے یاوہ گروہ جوقیامت کے روز انٹر کے عرش سے دامیں طرف کوا ہوگا۔ اگر بعیب بعث سے ہے جس سے معنی برکت اور فروبہری کے ہیں تواس سے اہل فیراور کیکوکار ایا ندار لوگ مراد ہیں۔

بری جائے 0- اور طام یوں ہو ہے۔

ھُنْ فِیْ جَنْتِ بَیْسَا مَ لُون عَنِ الْمُحْدِ مِنْ وہ با فوں یں مجرموں سے پوہیں
اور اگر دوسری علامت معانق پروقف کیاجائے تو فی جَنْت کاربط حملہ ماسبق سے ہوگا۔ اور کلام
یوں ہوگا۔ الا اصحب الیمین فی حبنت سوائے اصحاب یین کے جو جنتوں ہی ہوں کے
اس صورت میں یتسآء لون عن المجومین حملہ حالیہ ہوگا۔ جو اصحاب بین کی کیفیت بیان کرنا ا

سر شخص کینے اعمال سے مدیے میں گروی ہے سواتے اصحب الیمین کے کہ وہ باعہائے مہذت میں ہوں گئے اور گئہ کاروں سے لوچھتے ہوں گے ۔ مہشت میں ہوں کے اور گئہ کاروں سے لوچھتے ہوں گئے ۔ سے سرتا ہے اموز معن کا ویکا کم ہون سے رق طور

یکسکاءَ کوئ بعنی یکسٹا کوئ ہے وقرطبی میں کیسکا کوئ ہے وقرطبی ہے۔ ما اسلکک کو فی سقی یہ سوال ہے اصحاب بین کا مجین سے ما اسلاک میں ہے۔ ما اسلاک معن جلانے ہے۔ سکک ما منی واحد مذکر عاتب ۔ سکک معدد د باب نصر سے جس کے معن جلانے اور داخل کرنے کے ہیں۔ کہ فرضی مفعول جمع مذکر حاصر۔

كس نے مم كو دوزرخ ميں داخل كيا - ياكون مم كودوزخ ميں لايا - سَقَى : ميساكه اور بيان ہوا دوزخ كا اكب نام ب بوجعليت وتانيث غير ضعوف ب

م عن المربين كمي الم دوزخ والمجمين كبي مكم مد

ا،۔ کَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْتَ کَهُ نَكُ مِنادِعَ نَیْ تَجَدِیْم دِمِنادِع مِخِوم ہوم عملِ کَهُ ، نَكُ اصل مِن نَگُونَ تھا۔ ہم نمازی دشھے۔ ۲۔۔ وَکَهُ نَکُ نُطُعِهُ الْمِشْکِیْنَ ۔ نُطُعِهُ مِنادِع بِمَ مَسَكُم اِنْطَعَامُ وَافِعَالُ ) = - - - -

مصدر کھانا کھلانا۔ اورسکینوں کو کھانانہ کھلایا کرتے تھے۔

۱۱، ۱۹ بست کُنا نَخُوض کَتَ الْحَالَظِیْنَ۔ نَخُوضُ مضارع جَع مشکم کُوضُ الله باب نصر مصدر منظم کُوض کَتَ الْحَالَظِیْنَ۔ نَخُوض مضارع جَع مشکم کُوض کا اصل معن ہے باقی کا مشغلہ کیا کرتے تھے۔ خَوص کا اصل معن ہے پانی میں گھسنا ادر جلنا۔ قرآن مجید میں اکثر قابل ذم کام کو مشغلہ بنانے کے معنی میں اسس لفظ کا استعمال ہوا ہے وا وَ اس اُنے الَّذِینَ کَیُوضُون وَیْ الْمِینَا فَا عُرِض عُنهُمُ (۱۰ : ۱۸) اور حب ممالی ایک تا ہے میں بیہودہ کو اس کر ہے ہیں توان سے الگ بہوماؤ۔

مرى ، و كنا منكز ب بتوم الذين اور بم روز قياست كو حبلا يا كرت تقد م مدر قياست كو حبلا يا كرت تقد م مدر و مدر و المدر و كنا الكيرة في مدر كرفات المدرد و كنا الكيرة في مدرد كانتكا الكيرة في معلم وه ما الدياس آ بنها و الكيري الكوث و الكوث و المام جهور المفرن من موت ميان ك كه بم كوموت أيني ب

م >: وم - فَمَا لَهُ مُدْعِنَ الشَّنُ كِوَةِ مُعُرِضِينَ ، ف مَعَى عَبِر ، مَا استفهاميم معران كوكيا بوگياب -

عَنَ السَّذَكِوَةِ عِلَى السَّذَكِوةِ المَلَّانَ كِدَةِ اى القرَّان ) جادمجرور بل كرمتعلق معْرُ صنيف - معْرُ صنيف - معْرُ صنيف - معْرُ صنيف اسم فاعل جمع مذكر منصوب ، إعْرَاضَ (إفعال) معدر اعراصَ كرف دلك ، رخ مورث ولك - احتناب كرف دلك .

معرضین نصیعلی الحال کقولك مالك قائمًا: اس كانسب بهرمال معرضین مالك قائمًا- توكول كھراہے-

نرحم ہو گا:۔

عبران کو کیا ہوگیا ہے جو نصیت مذمور کہے ہیں۔ مری درجہ کا نگھ میں۔ کا نگھ میں۔ کا نگا ۔ حرف مثابر بفعل۔ اس کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی لبدًا هُ مُه كَانَ كا الم اورحُمُو مُسْتَنْفِينَةُ اس كى خبر

حُمَو حَمَارً كَلَ جَمْ - كرم هستنفرة اسم قاعل واحد مؤنث استنفا راستفعال مصدرسے، بدک کر بھا گئے والے۔ نعومادہ - نقار کو رہاب حرب ، دوڑنا۔ دورہومانا . نفورٌ

معاكن والا - كانه مرحموم شننفرة والايكرد مرك كرمجاك والع كده بي -م >؛ ٥١ \_ فَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ مِرْجُمُونِ عَالَ مِهِ فَوَيْتُ ما فَى والعرمَونَ فَا

فِوَارْ حُومَ فَيْ وَبِابِ صَهِ )مصدر- و مَعِاكَى - فِوَاكُ خون سے مِعاكنا: اُورَرِعِا كُنا ـ قَسُورٌة بِ نتير جع فسكور ق س ر ما ده منيرك درس مجاك جاري بي .

٣٠٠٠ - بَكْ يُونِيدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ انْ يَكُونَ فَي صَحَفًا مُنَشَّرَةً ، مِنْ يها لابتدائيه ب اود من انتقال مضمون كي كي كياب كلا مسابق سے اعراض مقصور نہيں

اہل تفسیرنے بیان کیا ہے کہ کفار قرلیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگرتم سیج ہو توہم یں سے سرخص کے سرانے مبلے کواکی کھلی جمعی برا مدہونا جاستے جلس یں کھا ہوکہ

آپ خدکے رسول ہیں آپ کے کھنے برعمل کرنا صروری سے .

ات مصدریہ ہے می تی مضامع مجهول واحد مذکر غائب ایناء را فعال مصدرین دیند صحفاً صحیفه کی جمع سے معنی صحیفے ، کتابیں ، نوشتے ، ادراق ، صحف بوج مفعول منصوبے، اور موصوت ہے اسس کی صفت منشر تا ہے، صحیفہ کی جع صحفت نا در بے کیوئے فعیلہ کی جمع فعک ترنیس آتی - ندرت اور قیاس میں اس کی مثال سفیت کی

مُكُنَّشُوكًا صفيت ب صحفًا كى اسم مفعول بواحد ونشب ب - تَنْشِيْرُ دتفعیل ، مصدر سے کھلی ہوئی ، تھیلی ہوئی۔

ترجمه ببوگا :۔

بکه ان میں سے ہراکی یہ جا ہتا ہے کہ اس کو کھلی ہو ٹی کتا ہیں دی جا لیں

مى منمون اكب اور مجر بحى قرآن مجيد من آيائيد. وكنُ نُوْمِنَ لِوُقِيِّكِ حَتَى تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرُونَ ١٤١ . ١٥٠ اور ہم تہا کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حب تک کہ کوئی کتاب دلاؤ جے ہم طرح مجی لیں۔ ۲ ، ۲ ، ۵ - كُلَّا: برگز بني . يه برگز بني بوگا - يه ان كه اس اداده يرسرزنش به كريس کھلی پٹی ہراکی کومل جاتے ، فرمایا برہرگز نہ ہوگا۔ کس لئے کہ ہراکی میں اس سے مغاطب ہونے

کی قابلیت واہلیت ہی نہیں ہے۔

مَلَّا يَخَا فُونَ اللَّخِوَة ؛ كِنْ حرف اضراب سب مطلب يكران كاقران مجيد سے اعراف اوران كى يہ طلب كران كاقران ميد سے اعراف اوران كى يہ طلب كران يس سے ہراكي كو اكي كھلا بردان الدى جا سب عبارى ہو معقول وجوہ بربنى نہيں ہے۔ بكديران كى محض بسط دھرمى سبے بات اصل ميں يہت كران كو أخرت كا انديني بى نہيں ہے۔

لَا يَغَافُونَ إِ مضارع منفى جَع مذكر فائب خود كُ باب فتح مصدر سے، و منبی درتے - ان كو اندلينه بى نيس سے -

۲:۷ م م - حکلاً کاردع - ربازداشت، روکنا، حرکی اسرزنش بال کی بسان کی براکت بانداشت ب میان کی براکت بانداشت ب میاگذاشت کلاً کی تاکید ہے ۔

منفی جع مذکر فائب - نو کُورُ رہاب نص مصدر سے جس کے معنی ہمی ذکر کرنا۔ یا دکر نا۔ بیان کڑا بندونصیعت عاصل کرنا۔ قبول کرنا۔

الدَّاتُ يَّشَاءَا ملُهُ السَّنَارِ مفرع بسے راس کاستنیٰ منہ مذکور نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ برقرآن مجید اکین نصیحت ہے جوجا ہے اس کو حاصل کرے ۔ سکین نصیحت جاہنے
مطلب یہ کہ برقرآن مجید اکین نصیحت این مشدیت بہنی نہیں ہے بلکٹ بیت ایزدی
اوراس کی کرم نوازی برمنحصرہے ۔ نصیحت کا یالینا تبھی ممکن ہوگا حبب اللہ بھی جا ہیگا۔

وهذا تص ليح بان افعال العباد بعثية الله عزوجل بالذات او بالواسطة اردوح المعانى يدمري كا كالهرب كرنيدول كرنسية والنات يا بالواسط الترعزوج ل كمشيت والستة بن -

رنفیعت ندیر ہونے کی جا ہت کرنے والے ) کسی وقت نصیحت ندیر بہیں ہوسکتے گراسی قیت

میں جسے وال سمتے وال ہے۔ یہ اس کئے کہ بندے کی مشیت خواہ کتنی ہی مقل و فہم پر پنی ہو وہ محدود اور نقائض ومعائب مبرانہیں ہو کتی ۔اوراس علیم وکلیم کی مثیت کے مقالم میں بائکل میچ ہے عقل کا تقامنا میں دیک سازا سرکا دیں اور یہ

بى بىكدوه دا نائے كل كتابع بے ۔ هُوَ اَهُلُ التَّقُويٰ دَا هُلُ الْمَغْفِرَةِ . مُوَاى الله -

ا کل والا ولا و والا والالا والا والالا والا والالا والا و

وہی اس قابل ہے کواس سے ڈراجائے اور وہی اس لائق ہے کہ بخش دے:

## بِسْدِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُ ط

## ره، سُوْرَتُ الْقِيمَاتِ مَالِيَّاتُهُ لَهُ رَبُّ الْقِيمَاتِ مَالِيَّاتُهُ لَمْ رَبُّ

٥>: ا \_\_ لَا أَقَسِمُ مِينُ هِ الْقِيلَمَةِ ، لاَ زائده بِ اور كلام كومزين وآراستكر اور مرتن كرف كے لئے لايا كيا ہے ،

لِعَن كِي نزديكِ كفارك انكارقيامت كارديب عرب حب كين بي الأ وَاللهِ لاَ العَلْ فَلاَ رَبُّدُ لِكُلام قَلْ مَضَى وَفَا مَكُنْهَا تُوكِيدُ القَسَم فَ السَّرِّدُ- لِعِنى لاَ السَّرِّدُ العَلَى السَّرِّدُ البَالُ قصود بوتابٍ - اوربيمي قسم الطائي جاتى ب اوراس كافائده بہے کہ قسم توکد ہوجائے۔ رصیارالقرآن

اقسرم مضارع واحدمتكم اقسام (افعالى مصدرس جس كمعنقهم كمانك بیں۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ (نیز ملاحظ بود ۲۹: ۲۸)

نیک مرافقیاً مَن ارزیامت ی مرافقیاً مند، اورقسم کاتا بون نفس توامدی ، مرافقی کا فیس توامدی ، مرافقی کا فیس کا مرافع کا مرافع کا فیس کا مرافع ک اَلَنْفُسِ الدُّوَّامَةِ مُوصُوتُ وصفت اللَّوَّامَة - لاَمَ كَيُومُ كُومٌ رباب نعر مصدرے اسم فاعل و احد مؤنث مبالغر کا صیغہ ہے۔ مہبت ملامت کرنے والی۔ النفس اللَّقَامة سے كيا مرادب، اس مي مختلف افوال ہيں اس

اب النفنس اللقا مترمیں لام منسی ہے برنفس مراد ہے رکافرہویا مومن، نیک ہویا ہے فر اونے کہا ہے کہ سخص نیک ہو یا بدقیامت کے دن کبنے آپ کو الامت کرے گا۔ اگر اس نے اچھے کام کئے ہوں کے تونفس سے کہنگا۔ اس سے زیادہ تونے نیک کیوں نہیں کی ! اور بدی کی ہوگی تو کیے گاکہ تو نے برے کام کیوں سکتے - زفرام)

۱۰ اس سے کافر مراد ہے ہر کافرقیا مت کے دن لینے نفس کوئرا کہیگا کد یا ہیں حقوق اللہ
کی ادائیگی ہیں اس نے قصور کیوں کیا۔ دمقاتل ، قیادہ اور مجا برکا ہی ہی قول ہے
س نیک ہویا بر ، مومن ہویا کافر آیت ہیں شخص مراد ہے کیو کھ کسی تخص کو سکے برقرار
ہے ند دکھ بر ، خیر ہویا نظر شخص لینے کوئرا ہی کہتا ہے رسعید بن جہیر ، عکرم ،
س د نفس توامہ ، ومن کا نفس ہے جو بروقت اپنی کوتا ہیوں اور خفلتوں برلینے
ایک کو طامت کرتا رہتا ہے خواہ کئی بی کی کرے ۔ کہتا ہے کراس سے زیا دہ کیوں ندکی

رس بھری ہوں کہ ہد صوفیاتے کرام کے ہیں کنفس سرکش کونفس امارہ کہتے ہیں جوامر کا مبالغہدے کیو کھروہ ہروقت برے کا موں کا حکم کرتارہتا ہے سکین حب اللہ تعالیٰ کی یا دمیں کو شال ہوجا ماج ہوت دومول کریم کی خصوصی توحہ اور حذرہ اس براس کے عیوب و نقائق منکشف ہوجا ہیں اس بررہ ابنے مان ہوتا ہے اور ابنے آپ کو فرا ھلا کہتا ہے اس نفس کونفس لوامر کہتے ہیں اور حب دہ ہر ماسوات اللہ سے قطع تعلق کرلیتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے دکرسے اس کا دل مطمئن ہوجا تا ہے تواس کونفس مطمئنہ کہتے ہیں ۔

فَا مُكْرِهِ يهال دونسيس کھائی گئ ہیں مکین مقسم ہر محذوف ہے ای كَتَبَعَ ثُنَّ كرتم خرور دو بارہ زندہ كئے جاؤگے ۔

دوباره رسه سے جا وہے ۔ ۳:۷۵ سے آئیکسک الکے نسکائ ۔ استفہام انکاری دتو بینی ہے ، نیکسک مضارع مغزو واحدمذکر غاسب محسبان رباب سمع ، مصدر - وہ خیال کرتاہے وہ گمان کرتاہے ،اس کو ایسا ذکرنا جائے۔

ی مرکز بیس است لام منبس کا ہے اس سے جنس انسان مراد ہے جس میں وہمنی مجی داخل ہے جومنکر بعث وحشر تھا۔

بھی دا مل ہے جوسلر بعت و سر محا۔
یا الف لام عہدی ہے اور کوئی معین شخص مرادہے۔ بغوی نے کھا ہے کریہ آیت عدی بن رہوں کا ملیف اور افنس بن شرقی تعفی کا داما دکھا عدی اور افنس بن شرقی تعفی کا داما دکھا عدی اور افنس کے سلسلہ میں ہی رسول انشر صلی انشر علیہ و کم نے دعا کی تھی۔ الہی مجھے میرے برے ہمسائے سے محفوظ کرکھ۔

بات یہ ہوئی کرعبری نے خدمت گرامی میں حاضر ہوکر عرض کی کر اے محدرصتی اللہ

علیہ ولم مجھے بتاؤ قیامت کب ہوگھ؟ اس کے کیاا حوال ہوں ہے:

مضورصلی الله علیه ولم نے اس کو قیاست کی کیفیت بتائی تودہ کہنے سے کہ اگریس تباست کو دیکھ سجى لون توميى متبارى بات كى تقىدىت نبي كرؤكا ادرنه تهبي سياجانون كاركيا خدا بريوركو اكتفا كريسه كاس بريه آتيت نازل بهوني وتفسيه مظهري

ا لَنَ نَجُمَعَ عِظِامَدُ النَّن مركب بي اَنْ مَعْفراَتَ سے اور اَن افيت - لَنُ نَجْمَعَ مضارع منصوب نفى تاكيدلَبن وصيغرجع معكم جَمْعُ (باب فتح) مصدر سے

ہم ہر گزجع تہیں کریں گے۔

عِنِكَا مَدَ - عِنْطَامَ عَنْظُ مُدَى جَعِ بُدِياں رِجالت مَعْول ، مضاف كُاضمير دِا مدمذكر غاسب۔ مضاف الیہ اس کی مٹریاں۔

ترجمه ہوگا:۔

ربہ ہوں۔۔ کیاانسان گمان کرتاہے کہ ہم ہرگزاس کی ٹھریاں جمع نہیں کرں گے۔ • > : ہم ۔۔ بہلی تھا دِرِیْنَ عَلیٰ اَنْ کُسَوِّی بَنَا لَکهٔ ۔ کیوں نہیں ہم قدرت سکھتے ہیں کہ ہم اس کی پور پور درست کردیں انیز الاحظ ہو ۳: ۷۶)

كىلى حرف جواب سے اور كلام مخاطب كى نفى اور اس كے ابطال كے لئے آتا سے اس كى

دوصورتیں ہیں ہے

١٠- كلم استغبام سے خالى ہو- جيسے زَعَدَ الَّذِيْنَ كَفَى وَ النَّ لَّنْ تُبْعَثُوا قُلُ كىلى وَرَفِيُ كَيْبُعُ ثُلِّ رَمِهِ ٢٠١٧) جو لوك كافريس ان كااعتقاد سے كدوہ ودوبارہ الركز نہيں الطائے مائیں گے۔ کہدود کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور الطائے جاؤگے:

٢٠٠ يه كلام استفهامي بو - خواه استفهام عقيقى بو جيسے أكيس فريك بِقائِم مِ جوابيس

نواه تو بني بو جيس آيت زير غور - اَ يَحْسَبُ الَّهِ نُساكُ الَّنْ نَجْمَعَ عِظَا مَهُ اور جواب مين كها جَائِكًا بَلَى قَا دِرِيْنَ عَلَىٰ انْ نَسَوِّى بَنَا نَهُ -

قًا دِرِيْنَ سَصوب بوج بَجمع فاعل کے حال سے ہے۔ ای نجمعها قادرین وَ عَدِينًا مَنْ لَدُ رَباب صب مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر د بحالت نصب معنی

اَنْ نُسَوِّىَ - اَنْ معددہِ - نُسَوِّىَ معنارع منصوب بوم عمل اَنْ اِبْع مسَلَم لَسُومَةُ

344

(تفعیل مصدر بم درست کردی گے: ہم درست کردی ، بنانک د بنائی دمفعول معل کستوی کا مضاف کا ضمیر مضاف البرراس کی انگیوں کے بورے

أنكيوں كے سرے : بنانة كى جو حس طرح تَنْوَه كى جو بدف ت تَنْوَ ہے .

٥>: ٥ - بَلْ يُرِيْدُ الْوِنْسَانُ لِيَفْجُوَا مَامَهُ - بَلْ عاطفه اس كاعطف يَحْتَبُ برب (استنفهام کے تحت سے) اس کوسوالیہ بھی کہا جاسکتاہے اور تحقیقیہ بھی کیونکہ سابق سائل

یا سوال سے اعراض ور دوسری بات کو بیان کرنے کی طرف مائل ہوناے درست سے ربینی یہ دومرا انسان پیلے انسان سے غیرہوگا توسائل اڈل سے اعراض ہوجائے گا، اور آگرسائل دمی ہوگھ

اس کے سوال سے اخراب اور دو سرے مسئلکا بیان ہوگا ع رتفیر مظری

لِيَفْجُو بِس لام زائدہ اوراک ناصبہ مقدوہے ای آئ کُفْجُو۔ اَمَا مَهُ مضاف مغان اليرين أمَامَ طون بـ اى ليفجوفيما يستقبل ،

يَفْجُور منارع منصوب واحد مذكر فاسب فجور باب ضب مصدر معنى دين كى یرده دری لینی نا فرمانی کرنا۔

ٱلْفَجُرُ كَمِعَىٰ بِي كَسى جِيرِ كو وسيع طور برِ مجارٌ نا اورشق كرنار كِيتة بين فَجَرُعتَهُ فَا نُفَجَو میں نے پانی کو بھاڈ کر بہایا بہ وہ بہ گیا۔

یں سے بان و چار مربہ ہا ہے ۔ قرآن مجیدیں ہے فا نفخریت مینہ م انتشاعشر کا عینا طرح دو براس اللہ علاما ماہے کہ مبع کی نے لائل مادی ، تو بچراس سے بارہ چنتے بچوٹ بڑے۔ مبع کو فجراس سے کہاجا ماہے کہ مبع کی روشنی بھی دات کی تاریجی کو میا و کر بنو دار ہوتی ہے۔

رلیفنجو کردہ دین کی بردہ دری کرتے ہوئے علی الاعلان گناہ کرتا بھرے۔ اَمَا مَهُ اس کے اُسے اس کے سامنے۔ المرف زمان بمبنی اس کے متقبل میں۔ اَمَا مُمْ قُلُ اَلْمُ کی طرح ب الم بھی ہوتا ہے اور ظرف بھی کا ضمیروا صدمذکر غاست کا مرح الا نسان ہے۔ روح المعاني بسيء

و صویری لید وم علی فجورها فیما بین یدیه من الاوقات وفیما بستقبل من الزمان الین وه چا بتاب کرندگی کے اتنده افغات بی بھی وہ دین کی برده دری کرتارہے

أوركيوم النِقيامة مضائ مضاف اليرل رمنداموخر.

ه >: > \_ فَا ذَا بَعِفَ الْبَصَرُ: ف جواب كاب - يه آيت اوراكلي دوآيات انسان كيملول أيّانَ كِومُ القِيلَة تِ حجاب بين بين -

تبوق ماضی واحد مذکر غائب تبکوتی رہاب سمع مصدر سے ،جس کے معنیٰ نظر کے متحد اور فیرو ہوئے کہ اس کے متحد اور فیر کے متحد اور اس اعتبار سے اس کے معنی چکنے کے آنے لگے کی حدیث اور اس کے معنی خوف سے تبلیوں کے تجرفے اور نظر کے خوہ ہونے کے آئے ہیں۔ کے خوہ ہونے کے آئے ہیں۔

ترجب ہوگا،۔ مجرحب نظر حبد صیاحات گی۔

۵۶: ۸ - وخَسَفَ الْقَلْمُرُ اور جاندگهناجائے گا: خَسَفَ ماضی واحد مذکر غائب خُسُون کو را ب خب مصدر سے حب کے معنی جاندگرہن سے ہیں اور حب جاندگہناجا سکا جسون کے این جاندگرہن سے ہیں اور حب جاندگہناجا سکا بے نور ہوجائے گا - مورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں - اس جلم کا عطف علمہ سالقربہ ہے -

9:40 ۔ وَ جُمِعَ الشّهُ مَ وَالْقَمَّرِ اسْ عَلَمُ كَا عَطَفْ بَعَى حَلِهِ الْجَابَرِيَّ الْبَصَوْرِ بِ الوَحب اور حب سورج ادر بباند اکھے کر لیے جائیں گے ، لین دو نوں بے نور ادر سیاہ کر لیئے جائیں گے ، بہی ان کے اجماع کا مطلب ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کشش نقل کا جو قانون اِس عالم یں کا دفروا ہے اور جس کے ما مخت نظام شمسی کے تواہت وسیارات لینے اپنے مقامات بریخبگی کے یہ کا دفروا ہے اور جس کے ما مخت نظام شمسی کے تواہت وسیارات لینے اپنے مقامات بریخبگی کے

سا تقد وجود ہیں بینستم ہوجائے گا اورجا ندسورج کے ساتھ جاسلے گا، اکین الْمَفَتُ کافر کامقولہ ہے:۔

آئین - کہاں - طرف سے حبن طرح متی سے زمان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اسی طرح اُنٹی سے مکان دریافت کیا جاتا ہے ۔

المکفکی مصدر میمی ہے ، فرار ، مجاگنا -الفوار-خو ف سے مجاگنا - باب خرہے مصدر ترحمہ ہوگا ،۔

کہاں ہے بجاگ ، کہاں ہے بجاگ کرمانے کی جگہ .

اا — حَلَّ لَاوَزَدَ : منیں نہیں ، ہرگز نہیں ۔ حسدف ردع ہے ۔ یہاں طلبِفر سے بازدا شعت ہے ، معنی - نہیں نہیں ، وہاں ، مجاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے ؛
 وَزَرَ - اسم منصوب ، بناہ گاہ - نمخشری نے تکھا ہے : ۔

لاوزراى لا ملجأ وهل ما التجأت الدمن جبل اوغير وتغلصت به

400

فھود زرك لكوزر كم منى بى لا مَلْجَا كوئى باه كا انبى ، بروه بيزجى كو توطلب کرے بناہ کے طور بر نواہ وہ بہاڑیو یا کھاور عبس کے دامن میں تو بناہ اور خلاصی پائے وہ تیرے لئے وَذَرُّ ہے۔

وَزَرُ كَامَا فَذَ وِزُرُبِ مِبِ كَامِعَىٰ بِعِ الرهِ -

١٢٠٠٥ ــ الي رَبِّكَ يَوْمَدُن بَ المُستَعَقُّ استِقْرَارٌ راستفعال سے اسمِفول واحد مذكر (اسم طون محان) واحدى مغيراما بهوا-قرار يافة تنده ، مغيران كامجك سبدار إلى رُ تلِكَ اس كَ خِزُ لِينَ مَسَّانِ مِنْعَلَىٰ خِرِ،

رَبِّكِ بِس لَ ضِيروا مدمذكرها خرى رسول كريم صلى الشُّطيروسلم كى طرف را جعهم ا ورتخصیص سے معنی کے لئے لا لُ گئی ہے۔ صرف ایپ سے رہب سے پیس ہی اسس روز مھکانہ پوگا ه >: ١٣ - - يُنْبَعُوا الْإِنْسَاكُ يَعُوهَ سُيْنٍ - يُنَهَّىُ امضادع مجهول واحدمذ كرفائب تَنْبُعُهُ مُ رتفعیل، مصدر - اسے بتا دیا جائے گا - اس خرد بدی جائے گی - ن بء مادہ -

يَحُ هَكِينٍ - كِنْ مَ المَ طُون، منصوب، مضاف إنج مضاف اليه اس دن، لي وافعات کے دن۔ مفعول فیہ سراس روزم اسس دن انسان کو بتادیا ماسے گا۔

بِمَاقَكُ مَ وَأَنْخَرَه بَ اساعَه استعلق مَاموصوله قَدَّامَ اس كاصِل وادّ عا لمف أَخْرَ معطون حس كا عِطف مَا تَيْكُم برب، قَلَ مَ ماضى وا حدمذكر فائب - تَقَلُونِي مُدرتفعيل مصدر-اس نے آگے ہیجا ۔ اَنگی ماضی داصر مذکر فائب میان وافعیل مصدرے -اس نے سیمے حجورا۔ ترجمہ ،۔ اس روز انسان کو تبادیا جائے گاربراس عمل کے متعلق جواس نے آگے بھیجا اور جووہ جیھے حمور آیا۔

١٧:٧٥ - بَلِ الْهِ نُسَاقُ عَلَىٰ نَعْسِهِ بَصِيْرَةٌ ، مَكْ مِنِ اصْرَبِ الانسانُ سَرَار بَصِيُوة اس كَ خَرِ عَلَى لَفُسِمِ مَعْلَى خَرِ لِصَيْرَة كَى تار مبالغُرك كَتَ سِه جيس الْعَكَلَّمَتْ

مطلب یہ سے کہ:۔

دینوی زندگی کے اعمال فقط یا د دمانی سے ہی اسے نظر آجا تیم سے اطلاع حینے کی بھی ضروریت ہی نہو گی :۔

(انسان کو بِهَا قَدْمُ وَانْحُر بِرِمتنبه کرنے کی بھی صرورت ہی نہیں ، و ہنود ہی لینے آپ کو (اعال کے

القيامتره>

ننا ظرمیں ، خوب دیکھنے اور جاننے والا ہے۔

٥> و ١٥ - - كَ لَكُوْا كُفِي مَعَا خِيْرُكَا: وآووصليه، كو مبنى اگرجه نواه - آئفي - ما صى دا مدمذكر غاسب رضم رفاعل الا نسان كى طرف را جعهد الفتاء و را فعال مسلم معنى داننا-

هنگا ذِنْدِ حبیع مُغُذِرَةٌ واحد مصدرتمبنی عذر معی زرت رعب فُرُ اور مرم الیی بات جس سے تصور پرگرنت نہو۔ عذائه الیی بات جس سے تصور پرگرنت نہو۔

عندرنین طرح کا ہوتلیے:

ا. ارتکاب جم سے انکار کردیا۔

م دارت کاب جرم کی کوئی الیبی وجربیان کرنا جس سے جرم کی سزا سے بیج جائے۔ سد اقرار جرم کے بعد آئندہ جرم مذکرنے کا دعدہ کرنا۔ اس تیسٹری شق کو توبر کہا جاتا ہے۔

وكوُ اكْفَىٰ مُعَاذِيْرُ و اى ولوجاء كل معذرة ما قبلت منند رحلالين اخواه وممّام عذرات بين كرے وه بول نبي كئے جائي كے -

خوا ہ وہ ذبان سے ہرار بہانے بنائے۔ رصنارالقرآن ) معاذرین کے ہے اور کا صنیروا صدمتر کرغاسب کا مزح الانسا

المراق التراق المتراق المراق المراق المراق التراق المراق التراق التراق التراق التراق التراق التراق المراق المراق

لَّةَ تُحَرِّرُكُ بِهِ لِسَانَكُ - لَا تُحَرِّكُ ، نعل بنى واحد مذكر حاخر نتحُو بيكَ تفعيل) مصدر معنى حركت دينا حسبلانا - توزبان مرح الديه بين خروا حدمذكر غاسب كا مرجع القرائب والمضمير يلقران لدولالترسيات الذكية نعو انا انزلينه فى ديلة الفلاراى لاتحكُ والمضمير يلقران لدولالترسيات الذكية

بالقران سانك عندالقارالوجي من قبل ان يقضى اليك وحيد رروح المعاثى ضمة قرآن کے لئے ہے جیسا کہ آیٹ کا سیاق دلالت کرد اہرے۔ جیسے ا نا انولنگ فی لیسلیق القلد ریس ہے یعی القار وحی کے وقت اس کے تکمل ہوجانے سے قبل قرآن کے رہا در مطعنے سے لئے اس کے) ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حسر کست نہ فسیتر ہو۔

لِتَعْجَلَ بِهِ - لام علت كاب ـ تَعْجُلَ مضارع كاصيغ واحدمذكرماض، عَجَلَ وبالنبع، مصدرے منصوب بوروئل لام - کہ تو حلری کرے بے اس کوما دکرنے کی ، ضمیر م جیا کہ ادمر ذکرہوا۔قرآن کے لئے ہے ۔

اسی صفون بن اور مجد قرآن مجیدیں ہے۔ و کد تع بھی بالفر ان میں تا کہ کا ان تقاضی الیک و محیدہ (۱۱۲:۲۰) اور قرآن کی وی جو تمباری طرف مجیبی ماتی ہے اس کے پورا ہو نے سے پہلے قرآن کے ریڑسے کے اسے مبلی نهکا کرد۔

كَ بِعِدِ اى ان علينا جمعه فى صدِدك بعيث لايذ هب عيك شى مت معًا یعنی فران کا تماسے سیندیں اس طرح جمع کردینا کہ اس سے معانی سے کوئی نتے بھی تم سے مخفی شرومبائے یہ ہمارا ذمہ سے ۔

وَقُواٰ نَهُ الس كاعطف جَمْعَهُ برب دونوں منصوب بوم عل إن مي تراکن معدرسے بمعنی ٹروننا ۔ ریہ اسٹرکی کتاب کا خاص نام سے جوکہ ہماسے بنی محدرسول السّر صلّی استعلیه و مرنازل بونی کسی دوری اسانی کتاب کانام قرات تنهی سے -قرائ كى دربسميركم متعلق متعدد اتوال بيرص:

یروفیسرعبدالرؤن کے مطابق قرآن کینے کی دجہ صرف قرات اور تلاوت ہے اللّٰہ کی کتاب عمومًا جبرے ساتھ نازئیں۔ دینی محافل میں ، مدارس میں اور دوسری تقریبات میں طرحی حاتی ہے۔

حضرت يختان رضى الشرتعالى عنه سير مرتبيبي اكيب نشاعرنے كہا تھا۔ ضحوا باشرط عنوان السجوديه - يقطع اليل تسبيحًا وقُرُانًا ـ فركون نے امكىلىسى كى عمرول كى مردار كو ذرئ كرد مارجس كى بېشانى برسىدك كانشان مخا ج<sub>ورا</sub>تیں سبیح اور تلادت میں کا طب دیتا عقام

آیت زیر مطالعہ میں تو ویسے ہی صاف ظاہر ہے کہ جمع قرات سے قرات الگ چیز ہے۔ للب رہے کہ ا

وران کا مناب سیندس جمع کرنا اور میراس کا منهاری زبان برروال کرنا مار دمها

۵>: ۱۸ ـ فَإِذَا: قَ تَعْتِبِكُ ہِدا ذَا ظُونِ زَان ہِد بِسِ حب: قُولُ نَهُ ـ قُولُ نَا. ما حَى جَع مشكم ـ قَنْ عِ<sup>مَ</sup> ، قِرَ اءَ لَا اورفُرُلُ ثُ مصا در دباب نعرہ فتح )

قرانی ٔ قرانا ماهی بمع مسلم فروس فرانا اور فران مصا در آباب تصویعی می ان ایر این مصا در آباب تصویعی مسلم می مع سے معنی طرصنا - تلاوت کرنا - کا ضمیروا حد مذکر خاشب قرآن کے گئے ہے -

مفسن نے اس کا ترجمہ اوں کیا ہے۔

ا۔ حب ہم قرآن منہا سے سینہ میں جمع کرد ہے تو تم اس برعمل کرو (مصرت ابن عباس) ۱۰۔ حبب ہم قرآن کوبیان کرد ہوت ہو ہما سے بیان سے موا فقے تم اس برعمل کرو (منہی الارب) ۱۳۰۰ حبب ہم الوسا طست حبرایکل) قرآن طرحیں توتم اس کو کان سگاکرسنو، (محلی ومحلودی) اسی محلی اور آلوسی رم کے ترجم کواکٹر مغیر نے تکھاہے۔

فائله:

مرائے باک نے اپنے و مدے کو سیا کردیا قرآن مجدکو ایک جگہ مجتمع بھی کرادیا اس لئے کہ الرطے میکوے اور سورتیں سورتیں ہوکرنا زلے ہواہ سا اب سب بکیا ترشیب کے ساتھ موجود ہے اور آپ کے سینہ میں جمع مجھی کرا دیا۔ آپ بورے قرآن مجید کے حافظ تھے اور آپ کی برکت سے بہت سے صحابہ کرام رضی التُرعنہم بھی حافظ تھے ۔ اور بعب رہ اُمت میں بھی آئے تک لاکھوں حافظ ہیں ایک اکی حسرت اور زیرزیر بہوادی ہیں۔

ی عبد آدم علیال ام سے لے کرائج مکر کسی مذہبی کتاب کی بابت نہ دیکھا گیا اور ذسنا گیا اور قیامت کک برسلسلہ ہوں ہی جاری رہیگا ۔ انشار اللہ تھا کی ۔ اور ہا ایک کھلاہوا معیزہ سے جس کی آنکھیں ہوں و کمھے جس سے کان ہوں سکنے دل ہو سیجھے : ٢٠: ٨٥ -- كلام معترضة ختم يوا اب بمير قيامت ادراس كى نسبت انسانى طباكع كانعساق بيان فرابا جار ہا ہے

كَ لا الركزيني و مروع عن الكالالعن و (الكارسترير بالداشت بسي المارك) اى ليبى الامركما تزعمون انه لا بعث ولاجزاء زاليوالتفاسين بات يهنب مبياكتم خال كرف يهوكد وخشر بوكا معزار بوك

عسلامه یا نی بتی رقبط از بس س

كِكَ ب بازدات كاكن ب خواه الكار مشرم با فوربر ياب كارعد مين كرفي بر بَلْ تَحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ: بَلِ حن الراب سِهِ يَجْبُونَ معارع بِع مَدرواضر-اِحْبَاعِ رانعال، مصدر - تم لبندكرت بو - تم مبت كرت بود تم دوست سكت بو -ٱلعَاجِلَةَ، عَصُبِلُ وَعَكَبَلَة طرباب سمع مصدرت اسم فاعل كاصيغه واحدمؤنتُ حبد ملنے والی۔ وینا اور دینا کی آسود گی مُراو ہے:

مطلب یہ سے کہ بات یوں منبی کرنہ کو فی حشر ونشر ہوگا مز جزار در نا ۔ بکرتم ہی ہوک

٢١: ٨ \_ وَتَكَذَّرُونَ الْأَخِرَةَ واوَ عاطف، تَذَرُّونَ منابع جَع مَدَرَ ما فروَدْمُ مصدرے تم جور نیے ہو اُل حرکة معول نعل تك كرون كار ادر آخرة كوتم نے حور ركا ا ه > : ٢٢ = ومُجُولًا يَنُومَتُونِ نَا ضِولًا - ومُجُولًا مبتدار نَاضِولًا اس كَي جرا ادر يَوُميَن نِجرِكا ظرِف م كَا صَوْرَةٌ و نَضُو وَنَضَادَةٍ مُ ربل نعرُسع، كرم) معديس اسم فاعل كا صيغه واحد مؤنث . معنى تروتانه ، مُروثق ،

ومجوَّة بتداب بهال فاتومفاف اليكوفف كرد يا كياب يعنى ابل قرب ك ج<sub>بر</sub>ے یا صفنت محذو*ک ہے*؛ بعنی بہت سے جبرے : کیونکہ دیجو کا نکرہ ہے ا درحبک اس میں کوئی تخصیص نہو متبدارنہس ہوسکتا۔ اس سے یا تومضاف الیکومی دون ما ناجامے گا

يا صفنت مخصّصه كو-

یا یوں کہاجائے کہ وجو ہے سے ویجو کا مِنھے مرادیے یعنی السّانوں کے کچر جبرے ہوں گے راس وقت ومجوز کا خربو گا اور مِنهُمْ مبتداریا مِنهُمُ ظرفِ اور ومُجُوكُا اس کا فاعل) ه>. ٢٣٠ ـــ الى رَبْهَا مَا ظِوَةٌ - مَا ظِوَةٌ خبرالِيْ رَبِّهَا مُعْلَى خَبُرُ مَا ظِرَةُ

www.Momeen.blogspot.in

نظر بلب طرب وسمع) معدرسے -اسم فاعل کا صبغہ داحد مؤنث معنی دیکھے والی۔ نظر کی بلب طرب وسمع)

ترجم آیات، ۲۲ سر کئی جبرے ریا اہل قرب سے چبرے ارو تازہ ہوں گے اور اپنے

رب کی طرف دیکھ ہے ہوں گے۔ ۵۷:۳۱-- وَوُ مُجُوجٌ لَیُومَتُنٍ بَاسِرَةٌ ، واؤ ما طفہے وُجُونٌ لا راہل قرب کے جبرے

ے بالمقابل کافروں کے جہرے یا کجے چہروں کے مقابل میں کچے اور جہرے) مبتدار کا سیری و کو اس کی خرد اور کیا سیری و کو اس کی خرد اور میٹ متعلق خرد

تماسِوَة طور اداس ، بے رونی ، پرلٹیان ، کبنٹ (باب نصر) مصدر سے اسم فاعل کا صیفہ واصر موسی اسم فاعل کا صیفہ واصر مؤنث ۔ واصل میں وقت سے پہلے کسی چیز کے متعلق حلدی کرنے کے بیں یہاں وقت سے پہلے ا داس ہونا۔ اور تیور نگر طبانا مراد ہے، مجازًا اس کے معنی ترسش روہونے اور منہ بگار فرنے مجمی آتے ہیں۔

ترحمه ہو گا:۔

ادر کئ جہرے یا کا فروں کے جہرے اس روز ا داس اور بے رونق ہو سگے۔

۵۷: ۲۵ — نَظُنُّ اَنُ نُفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةً يَهَلِ بَاسِرَةً كَ صفت بِ ٢٥ نَظُنُّ مِفَارع والعرمُونَ فَاتِ وظَنَّ رِبابِ نَعر ) مصدر سے وہ گمان كرتى ہے وہ خِبال كرتى ہے دہ خِبال كرتى ہے ان مصدر ير يُفْعَلَ معنارع مجهول دمنصوب بوج عمل اَنُ ) بِهَا مِن هَا صَمْدِ وَاحْدَ مُوْنِ اَنْ مَا مِنْ اَنْ اِلْهَا مِنْ اَنْ اِلْهَا مِنْ اَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فاَ قِرَةٌ اسم فاعل واحد مؤنث، یه اگرجها سم فاعل مؤنث ہے کین غالباً ان اسادی جگراس کا استعال ہو تاہیے جوموصوف سے بے نیاز ہیں ۔اور بنی وات کے اس کا استعال ہو تاہیے جوموصوف سے بے نیاز ہیں ۔اور بنیکی وات کے اس کا استعال ہو تاہیے جا ھیکہ واقت، بلا، دا ھیکہ واقعی بالک، عیار مرد وورت اس کا ترجمہ بلاد منی کھا ہے اور محلی نے فقرات ظر، یعی بہتت اس کا ترجمہ بلاد منی کھا ہے ۔ در محلی نے فقرات ظر، یعی بہتت سے مہرے نوٹر مینے والی مصیبت کھا ہے۔

ترجم ہوگا،۔

روبگرہ باس ، خیال کرنے ہوں گے کہ ان سے ساتھ کم توڑ سلوک ہوگا اومیار القرآن ) خیال کرنے ہوں گئے کہ ان سے ساتھ کم توڑ سلوک ہوگا و منیار القرآن ) خیال کرنے ہوں گئے کہ ان کے ساتھ کم توڑ برتاؤ ہونے و الاسے (تفہیم القرآن)

سرب بدر القيامة ٥٥ القيامة ٥٥ القيامة ٥٥ القيامة ٥٥ الماري المار علاسه یا نی تنی سکھتے ہیں :۔

یہ اخرت بر دنیا کو ترجیج دینے سے بازداشت سے گویا یوں کہاگیاہے دیا کو آخرت بر ترجیح دینے سے بازر ہو۔ موت کو یا دکرو، موت کے وقت دنیا ختم ہوجائے گی۔اور فیرنانی آخرت ساہنے آجا کیے گی ۔

\_ الدَا بَلَغَتِ النَّرَا فِي إِذَا نَسْطِيهِ بِ ادر الى رَبّك ..... جارب تكفت ما صَىٰ واحِد مُونث غايب مِلْمُوغ عُ رباب نص مصدر - وديهنجي ، مَلِغَتْ كا فاعل نَفْسُ مَنْ و بسے التَّوَاتِي كَرُفُوتُ اللَّهِ كَرَجْع بِيمِعِي بنسلى ـ شسلى كى بُرِيانْ ـ شبسلى كى بُريوں كك جان كا آجانا موت كا قريب آجاناسے -

ه > : ٢٠ \_ وَقِيلٍ مِنْ دَاقٍ - اس عبه كاعطف جبه سالقبرب ويُل ما من مجول وامدمذكر غائب. قَدُ لَ إِلْ بِنَصْرِ المعدر الدكم المائ كا بعني باس ولك لوك كهبيك من استفهامیه به مبنی کون ۹

دَائِق دَقْ ورقبت وباب صب مصدرے اسم فاعل کاصنعروا مدمذكرہے جا دو ٹونه کرنے دالا۔ دم کرے بھیو بکنے والا۔ حجاظ بھیونک کرنے والا۔

اور لوگ کہیں گے ہے کوئی جباط معیونک کرنے والا۔

٥٧: ٢٨ -- وَ ظَنَّ آتَكُ الْفِيرِاقِ : ١١ عطف هج مبر بَكَغَتِ التَّوَكَ فِي يرب ظُنُّ ما عنی دا عدمذ کر غاسب خکی که باب نصر مصدر سے۔ اس نے جان کیا۔ اس کو یقین ہو گیا۔ ضمیر فاعل مرنے والے کی طرف راجع ہے۔ اور مرنے والے کو لقین ہو گیا کہ اب

ظی معنی گمان کرنار بیال کرنار انگل کرنار مجی آتاسے۔

۲۹:۷۵ - وَالْتَفَنَّتِ السَّكَاقُ مِالسَّكَاقِ مِهِ رَجْمِهِ مِعْطُون بِسِي اوراس كاعطف مجيسب سابق سِد الْتَقَدَّتُ ما صى واحد مؤنث غاسّب اِلْتِفَاتُ را فتعالى مصدر ـ لفَّ ما ده ابعى بيط جانا منضم بروجانا ساقي بيمرلى -

یعی حب ایک نیدی دو سری نیدی سے مبت جائے گی راور آدمی کو اس کے بلانے کی طافت تنہیں ہوگی ۵ > : ۲۰۰ \_ إلى دَتِكِ كَوْمَتُن نِ الْمُسَاقُ يرِهِ بَا مَلِمَتْ طِيهُ الْجَابِ بِهِ الْمُسَاقُ يرهِ بَا مَلِمَتْ طِيهُ الْجَابِ بِهِ الْمُسَاقُ مِبْدَار لِي كَوْمَتُن نِ الْمُسَاقُ مِبْدَار لِي كَوْمَتُن الْمُسَاقُ مِبْدَا بِعْر اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّه

و كركت في اورنه بي اس فرمن كرده تمازاد اكى ـ

فکا صک ق کا عطف اکیسک کے مضمون برہ کیو کداستنہام سے مراد ہے رجرد اور کسی جبر رزبر کرنے کا تقاضایہ ہے کہ وہ جبر واقع ہو چکی ہو۔ اسی لئے اس برزجری جاتی ہے) توگو یا مطلب اس طرح ہوگا د

انسان خیال کرتاہے کہم اس کی ہڑیاں منہیں جوٹریں گے اور اس کو نیامت کے دن دوبارہ زندہ کرکے منہیں اٹھائیں گئے - اسی لئے نبوہ نصدیق کرتاہیے اور ندنماز بڑھتاہیے .

ِصَدَّیَ وصَلیٰ ک ضمی*رب* الا نسان ک*ی طرف راجع ہیں*۔

کلام کی رفتار بتارہی ہے کہ ایت میں عدی بن ربع مراد ہے ۔ ملاحظ ہو آیت ہے ، ۲۰ سے کہ ایت میں عدی بن ربع مراد ہے ۔ ملاحظ ہو آیت ہے ، ۲۰ سے ربین انجوں کے نزد کی اگر الله کنسکا تی کا اللہ کا اللہ کی الروں ان کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا کا کا کا ک

۳۲:۷۵ -- وَ لَلْكِنْ كُنَّ بَ وَتُولَىٰ بَكُسَ مِنْ كُنْدَبِ كَا لِرَسُول كَى اور دَابِ بِرِائِيان لانے سے مذہبے رلیا۔

تُوَ لَيْ مَا صَى دَا مَدْمَدُكُمْ عَلَبُ لَدَ لِي كُلُ لِنَفَعُكُ مَدِر اس نَهِ مَرْمُولُ اسَى اللّهِ عَلَى معدر اس نے منہولُ ا اس عَلَی اللّهِ عَلَی مِدِر اس نے منہولُ ا اس عَلَی اللّهِ عَلَی مِدِر اس کے معنی سے دوستی سکھنے ، والی یا حاکم ہونے کہ ہوتے ہیں جیسے کہ و کمٹ گیتی کھٹ مینی کیڈ کی کہ مُنٹکم (۵:۵) اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے تو وہ انہی میں سے بے اور جب عَنْ کے ساتھ منعدی ہو تو ا م عن نظوں میں مذکور ہو یا پہشیدہ ہو تو منہ جبر نے اور زد کی جو لڑنے کے معنی ہوتے ہیں جیسے فَتُول کے عَنْہُم فَمَا انْتُ دِبِمُكُومُ (۱۵:۷) میں تا اور ان سے اعراض کرد

تم کو د ہاری طرف سے کوئی الا مست نہوگی ر

ه، دوس يَتَمَثَّى منارع واحدمذكر فاسب تَمَطِّي وَلَفَعْلُ محدر سد غورس اکر تاہوا۔ نازے مشکتا ہوا۔ ذکہ ھب کے فاعل سے حال ہے.

دى: ٣٨٠ \_\_ اولى لك فَا ولى راولى افعل تنفضيل كاصيفهد رحمر بددعا أيه سع زياده لائق رزیادہ قریب ر ریادہ مستی رولی سے ، حس کے معنی بے دریے اور سلسل واقع ہونے سے ہیں اورای محاظے ویب ہونے کے معنی میں آیا ہے۔ اکنیکی اولی بالمکومنینی مِن اَلْفُسِمْ رسه ۱۰ ؛ ۲ ) بنیمه ترمنوں بران کی جان سے بھی زیا دہ حق سکھتے ہیں ۔اوربنجم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ا حب اُؤلى كاصله لآم واقع ہور وہساكراكت زير مطالع ہيں، تو يغوانث اور دھمكى كے لئے آتاہے اس صورت میں برائی اور خرابی سے زیا دہ قریب اور اس کے زیا دہ متحق ہونے کے معنی ہوسیھے۔

سواَوْ لى لكَ كَا وَلَى كيعنى بنوں سے: تيرے ليے توالي بي خوالي ہے " كرشته كام ين يَتَمَطَّىٰ بك الا لسان كا ذكر بصيغه فاتب تفاريها ل خطاب كي هنم برنفرت اور حقارت سے اظہارے لئے لائی گئ ہے ۔

يرمعي يوتے ہيں۔ اس سے بھي طرح كر، لعني تيرے كئے اس سے بھي طرح كرخوالي اور بربادي ہو۔

الى معى ميں مفرت على كا مقوب، ... نَعَارُ تُحَدِّمًا رُحُ تُحَدِّمًا رُحُ - مِثْقَامُ الْمُوَرُومِنُ أَحُلِ الطَّعَامِ: شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے بہت ہی شرم کی بات ہے ۔کہ آدمی کھا نا کھا کو بیارہوجا ۵۰:۷۵ \_\_\_ آ تیختسب الاِنسکاک اک تینوک سکگی ، مبراستفیامیدانکارر سے ا يَحْسُرُ مَا أَذِ نَسْاَتُ : الماحظهو ٥٠؛ ٣ متذكرة الصدر كي انسان خيال كرتاس اك مصدير معنى كه . - ميترك مصنارع مجول رمنصوب بوجعل انْ ) شُوْكِ وباب نصر مصدر وه حجو دیا جائے گا۔ سگڈی ۔ بے قید، مہل کر دکسی بات برمامور ہواور نکسی چنرسے اسے رد کا جائے۔ اِنسُدُ ای رافعال، مصدرسے جس کے معنی مہل حیور دینے سے ہیں۔ اسم ہے واصداور جمع دونوں کے لئے مساوی طورمر استعمال ہوتاہے -

سُدي - بے كار چيور بوت اون - شرب مهار سُدي - ميتوك کی ضمیرنا نب فاعل سے حال ہے۔ مطلب یہ سے کرکیا انسان ریسوجتا ہے کہ اس کو اوں ہی ہے کا رجیوٹرد یا جائے گا ندکسی کا مکامک کا دکھی کا مکامک کا دکھی کا مکامکم دیا جائے گا ندکسی کا مکامکم دیا جائے گا ندکسی کی خرص ہی بانبدی امرونہی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

وَ مَا خُلَقُتُ الْحِرِيِّ وَالَّذِي نُسَ إِلَّا لِيعَنِي وَنَاه ، ٢ ٥) اوري نے حنوں

ادرانسانوں کو اس سے بیداکیا کہے کرد ، میری ہی عبادت کری۔ ۵۰: ۳۰ — اَکٹُ کیکُ نُطفَدَ مَیِّنَ مَیْنِی تُیکُنی جمارستانف ہے ، انسان کے خیال بالاے ابطال کے خیال مضارح نفی جمام

کیا دہ نہیں تھا۔

فُطْفَةً تَعْلَ لَكُوْ مَكِ فَاعْلَ سِي حَالَ ہِ ايك نَطْفَكَ حَالت بِن لَهُ مَكِ فَعَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ الله على حَذِي كَا مَا تَعْالَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مِنْ مُتَّنِيِّ نطف كي صفت ،مني كا قطره ،

یُمنی مُفنارع مجبول دا حدمذکر غاسب ، جو ٹیکایا جاتا ہے جو ٹیکایا گیا۔اس بی ضمیر نائب فاعل منی کی طرف راجع ہے .

ترحمبه ہوگا ہے

کیاوہ نہیں تھا رابدارمیں) منی کا اکی دحقر، قطرہ جو (رحم ما درمیں) ٹیکایا جاتا ، دع ۔ دع ۔ تُکُمَّ کاک عَلَقَہ ؛ ای صا رالعنی قطعتہ دم جا مد بعد العبیت کی ما در مدارک النزل ۔ میرو ، منی اکیک منجدنون کا لوتھ ا ابن گئی ۔

فَخَلَقَ مَسَوَّی - نَ تَعَیب کا۔ سَوِّی ماضی داَ مدمذکر فائب ۔ نَسُوتَیهُ اَ رتفعیل مصدرے ،جس کے معنی بندی یالبتی ہیں برابر بنانے کے ہیں۔ بھراس نے پورا پورا بنایا۔ ای فیخلق اللہ صنہ لبترگل سو چا۔ (مدارک۔

میراند تعالی نے اس لوتھڑے سے امکی مکم انسان بیداکیا۔ ۵۷: ۳۹ ۔۔ فَجَعَلَ مِنْدُ النَّرُوجَيْنِ، عبراس انسان کا زوج ( دوہم نظر شکول کا

الْ کُووَالُا نُنتی ،مرد ادر عورت مید زوجین کا برل سے . ۱۵: ۲۸ و اکیس اللی : ا : بهنره استفها میرا قراری سے دینی قادر سے مکیسی ماضی کا صیغہ واحد مذکر ہے۔ آگئیس کیاوہ مہیں ہے۔ اس سے صرف ماضی کی گردان آئی ہے ، اس سے صرف ماضی کی گردان آئی ہے ، مضائر جی امر، اسم فاعل، اسم مفتول ، اس سے نتی نہیں یہوتے ۔ اس لئے یہ غیمنصرف کہلاتا ہے ۔ افعال ناقصہ میں صحب اور ماضی کا معنی رکھتا ہے ۔

ذُلكِ اى هواكنى فعل هذاوالنتا الانشياء اول موق - وه ذات كه حس نے روس كرديا۔ اور ہر حبر كواول مرتبر نيست سے سست كرديا۔ خدائے پاك مدر مدر اللہ مار مدر اللہ مدر اللہ مار مدر اللہ مار مدر اللہ مدر ال

رم دات خالق کائنات، ۔ - اَتُ مِیْجِی اَلْمَوْتی - اَنُ مصدریه - پیچیکی مضارع واحد مذکر غائب بهان ضا

معنی مصدرسے ۔ زندہ کرنے پر ۔

الْمُونَىٰ- مِنَّتُ ثَى جَع ہے۔ مُرث ۔

ترجمه ہوگا:۔

بر ادر از است اس بر قدرت بنیں رکھتی کر مُردوں کو زندہ کرنے ؟ سُنجناکی اللہ میں حالی ۔

## ربسه والله الرحمان الرحيم

## ( ١١) سُورَة السَّمْ فَالِيْبُ فَا لِيَّا )

طرالسلام ؟ اکلی است میں الا نسان کو مرتفر سکتے ہوئے کہ اسے نطفہ امتاح سے بیداکیا۔ الم فزالدین رازی نے دونوں جگہ الانسان سے مراد عام انسان بیا ہے را صوار القرآت ، — حِیْنُ : طائفتہ محدود ہ من السن مان المحمد الفیر المحدود ہ ، ربینادی طویل ولا محدود زمانہ کا ایک محدود صرب ،

الله كفي : طوبل غيرمدووزمانه

= لَهُ كَيْنُ مَنْيُنُا مَنْ كُوْرًا حَلِم مَل نصب بِي سِهِ ادرالا نسان سِهِ مَالَ اللهِ لَسَان سِهِ مَالَ اللهِ لَهُ كُوْرًا وَهُو مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

مطلب الیت کا یہ ہے کہ ہے

انسان پر ایک الیا وقت گذرا ہے کہ اس وقت نریہ دینا میں موجود تھا ہزاہل دینا میں اس کا تذکرہ تھا۔ کوئی انسان کے نام سے واقف نہ تھا۔

٢:٤٦ لَطُفَيْ أَنْسُاجٍ الموصوت وصفت نطفة قطرة منى ا

ا مُسُنَّا ج ۔ مَشَجَ گَیمُشُیْج مَشْنُج ( با ب نفر ) مَعِیٰ ملانا ۔خلط مُلط کرنا ہے مشق ہے اُمْشَاچ کمبنی مخلوط پر جع ہے اور نطف کی صفت استعال ہوا ہے نطف اگرجہ لفظ اوا تکین معنی اس بنا، برجع لیا گیا ہے کہ اس میں مرد وعورت کا نطف ( بانی مخلوط ہو تا ہے ۔ ادر بر نطفہ اخرار ، خواص ، رقت ، قوام کے لیا ظرسے مختلف دمنفر بہوتاہے فکت کلینے ، مضارع جمع مشکلم اِ نبت کہ ع رافنعال ، مصدر سے بعضیہ مفعول واحدہ ذکر قائب کا مرجع الانسان ہے ، ہم اس کی آدما کشش کریں ۔ اس کی مندر جردیل صورتیں ہو گئی

ا :۔ بِغَلَقْنَا کے فاعل سے حال ہے والعواد مربدین استلائہ واختبارہ بالا والنہی (مدارک التنزل، روح المعانی)

اورمراد هماری اس کی آزماتش اورامتحان اوامرونوایی کا مکلف بنانے کے ادرمراد بنانے اور استخاب اور است

بریات بریات برید کا علت الانسان کونطفامشاج سے بیداکرنا سے الم علت مدورت سے ۔۱۷ خلقند لنختبوہ بالاصورالنهی تاکدادامرونواہی کے ذریعہ اس کی آزاں میں رہے ۔ ای خلقند لنختبوہ بالاصورالنهی تاکدادامرونواہی کے ذریعہ اس کی آزاں میں رہے ۔ رنفسیرخازن

اور جگر قرآن مجید میں ہے،۔ اَلَّانِیُ خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَلُوةَ لِيَبْلُو كُنْ اَتُكُنْ اَحْسَنَ عَمَلَةً (۲:۲) الى نےموت اور زندگی کو بیدا کیا تاکہ تہاں آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے فَجَعَلْنَ ہُ . فَسِبِیہ ہے ای لِسبب 'دلک رجلالین) کا ضمیفول واحدمند کمر الا نسان سے بے ہے۔ ہم نے اس کو بنایا۔

ستینگا بروزن دفعیل اصفت منبه کا صیعه سب سنندوالا-اسمارسی میں سے ستندوالا-اسمارسی میں سے سیندگا بروت والا کا ساعت سے حب برحق تعالی شاد کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی ہیں الیی ذات جس کی سماعت ہر نتے پرحاوی ہو۔

بَصِيْرًا ـ بروزن فغيل معنى فاعل ب معنى و كيف والا

رہ ہوتا ہے۔ یے شک ہم نے انسان کو اکی نطفہ مخلوط سے پیداکیا۔ تاکیم اس کی آزمالش کریں بریں وجہ ہم نے اِس کوسنتا اور دیکیتا نبادیا ۔

بیں وجہ م سے اس کو سماور ولیعنا بادیا۔ ۲:۲۶ سے اِنّا هِنَ نَیْلُهُ ۔ هَدُنْیَنَا ما صَی جَع مَثُکم هِدَ اَنَّیْ رَباب صب مصدر معنی بدایت یاب کرنا۔ راستہ بتا دینا۔ بدایت کرنا۔ معلائی مبانی کے مصول کے فطری استے بتادیا۔ یہاں اس کا مطلب ہے ہم نے اس کوحق کا راستہ بتا دیا۔ ک*ا ضیمفعول واحدمذکرغاتب کا مرجع* الا نسان ہے۔

السِّبيُلَ : منصوب بوجمفعول هك نينًا كـ والشبيل الطربي السوى سيدها رائسته، راه حق .

ِ مَا شَاكِوُّا وَإِمَّا كَفُوْرًا: اِمَامِنِي اَكُرُ يَا ـ شَاكِوًا شُكُرُ سِے اِم فاعل کا صیغه واحدمد کره شکرگذار احسان مندر

كَفَوْزًا \_ كُفَّاكُ مصدرے مبالذكا صيغدوا حدمذكر - يُزا انتكرا - يُرااحسان

منتاكِرًا اور كَفُنُورًا ك انتصابيس متعددا توال ميرو.

دونوں ' ه ضميرمفعول واحد مذكر سے حال ہيں۔

كلم بوں ہے: انا ہد مین السیبیل لیکون اما شاكرًا وا ما كھؤرًا - ہم نے اس کو راہ حق بتادی اب چاہے و ہ نشکر گذار بنے یا جاہے احسان فراموٹ بنے۔ عربی سے ہیں اے

قد نصحت لك ان شئت فاقبل وان شئت فا توك م*ير في تج*ھ نصیمت کردی سے اب چا ہے قبول کر یا حجور ہے۔

سد رِمّا مركب سِيدان شرطيراور مَا زائرَه سے - اى بينا له الطراق ان شكر واُن کفی۔ ہمنے اس کوسید صار السند بنا دیاہے اگروہ شکر گذار ہوتا ہے یا وہ ا انکار کرتاہے ( یہ اس کی مرضی ہے )

د، بم \_ اَعُنَدُ يَا مِاضَ مِع مسكم إعْتَادُ (افعال) معدد بم في تاركردكاب. سَلْسِلاً: سِلْسِلَة كى جعب زنجري لعض عنزدك يدجع منتهى الجوع كوزن برب اور یہ قائم مقام دوا سباب منع حرف سے سے ۔ اس سے غیر منصرت سے اور بدیں دجہ اس يرتنوين تنبي آتي

كياحات اوراس بين اعضا باندم ديئ جائين -

سَعِينُوًا و هَكَتَى بِمُونَى أَكُ و دورة مستحرث سے حس سے معنی آگ معر كانے كيب - بروزن فعيل كم مجى مفعول سے -

سَلْسِلَةُ والْخَلْدُ لَدَّ و سَعِيْرًا منعوب بوج مفعول نعل اعْتَلُوْ نَا كَيْبِيك

009

۱۷: ۵ -- اَلْاَ نُوَلَدَ: نَكِ لُوكَ، تَرْدُنَا لَهُ كَ يَعْ وَ مِابِ طَبِ، سَع ) مصدر، معنى مصدر، معنى المعنى ال

اَلُ بُوْ جَوْ کی صدّہے۔ را ور اس کے معنی خشکی سے بیں ہم بھروسعت معنی کے محاظ سے اللہ کو سعت معنی کے محاظ سے اس سے اللہ بڑے کا لفظ مشتق کیا گیا ہے جس کے معنی وسع بھانے برنیکی کرنا کے بیں اس کی نسبت کہیں انڈتالی کی طوف ہوتی ہے جیسے اِنگاکہ ھو الْ بُرِ الرَّحِدِیمُ ( ۲ ہم : ۲۸)

بینک دہ احسان کرنے والا مہربان ہے ۔اور کہی بندہ کی طرف جیسے بَرَّ الْعَبْلُیُ ' دَ تَبُکُ اربعیٰ نبدے نے لینے رب کی خوب اطاعت کی )

مِنْ كَاْسِ: كَاْسِ سُرِبِ اكوتى يَقى بِينِ والى چِز، بانى وفره سعمرب بوت برتن كوكباجا تا ك مثلًا سُلُو بنت كا مسًا طَيِّيتَ مِنْ باكنره بياله بيار بين باله مِن ياكنره شرب يا ـ

مِنْ تى مندرج ديل صورتين بوسكتى بي ب

اد من ابتداید به این ابرار بینے کی جزیں بینے کے بتن سے بیس گے۔

۱۰۔ بر بھی ہوسکتا ہے کہ پینے سے بینے کی جیزمراد ہو اس دقت من زائدہ ہوگا۔

۱۳۔ مین تبعیضہ ہے بعنی کھونٹربت بیس کے ،

مد مِنُ باندہے۔ سوالہے کر کیا بیس کے جواب ہوگا شبت بیس کے۔ عان مِزَاجُهَا عَافُوْدًا۔ عَان فعل ناقص مِذَاجُ مضاف اسم کان

کے مطاف الیہ راضر واحد مؤنث غاتب کا مرجع کا شرح ہے، کے فور ارس کی خبر

مكر الحيج مصدر بعد باہم ملانا۔ ملاكريك وات كرنا۔ ملاوث كے بعد جو ايك جديد

کینیت بدِاہوتی ہے اس کو عبی مزاج کہتے ہیں۔ مَزَیَح یک و عجر دباب مرزاج باہم بانی سے ملانا۔ ترحم ہوگا ہے

حسيس كافوركي أمير شريوكي:

فا مک کا ، سوال بیدا ہو تا ہے کہ کا فور نہ تو بینے دا لی جیرہے ادر تہی اس کا دائقتہ مرغوب تو بیت تو بیشت کے اس مشروب کو خصوصی طور پر کا فور کیوں بیان کیا گیا ہے ؟ جواب بیہ ہے کہ د

ب بہشت کی نعمتیں دنیوی نعمتوں سے کئی گنابہتر ہوں گھ ان کواس دینا کے نام سے بیان کرنا معن النبان کوسمچا نے کے لئے ہے

۲۔ کا وزیمے مراد بہ بھی کی جاسکتی ہے کہ مھنڈک اورسکون آوری میں و ہشتی مشروب کا فور کی مانندہ کا

سرون مشروب بینے سے اور اس کی نوسنبوسے حاصل ہو تاہیے ہوسکتا ہے کہ اس کو بینے دقت کا فورکی سی نوسنبوا تے گی ۔

، ، ، ، ، عُیْنًا بعض کے زد کی کافور بہشت میں اکب چننے کانام ہے اس صورت میں عُینًا۔ کا فُو رُاسے بل ہے ۔

اس صورت بی مطلب ہو گا ،۔

کو مشروب جوابرار توگ بهشدت بی بنی گے اس میں حبث مرکا فررکا شرب بھی شامل کو مَشْرَب بِها۔ اس کی تِشْرِی مِیں علامہ پانی بتی رح رقسطراز ہیں ۔

ہار زائدہ ہے۔ اس کوئیس گے۔ یا۔ بیٹرب لذت کے معنی کوئٹسن ہے اور یکٹ ٹی کے مفعول بر بھی آب لائی گئی ہے۔ یا معن و اللہ معنول بر بھی آب لائی گئی ہے۔ یا معن و اللہ معنول بر بھی اس سے معنول ہے۔ یا۔ باد ابتدائیہ کے معنی ہے اس سے بہتے کے معنول ہے اس سے بہتے کے بیٹ کے معنول کے مطاف مطاف مطاف اللہ دونوں مل کر لیٹرب کا فاعل مصاف مطاف مطاف اللہ دونوں مل کر لیٹرب کا فاعل مصاف مطاف مطاف اللہ دونوں مل کر لیٹرب کا فاعل مصاف مطاف مطاف اللہ دونوں مل کر لیٹرب کا فاعل میں جے اللہ کے نبدے میں اللہ کے نبدے اللہ کے اللہ کے نبدے اللہ کے اللہ کے اللہ کے نبدے اللہ کے اللہ کے نبدے اللہ کے اللہ کے اللہ کے نبدے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے نبدے اللہ کی کر اللہ کی کہ کی اللہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر

رہ کر سب الفجو کے معنی کسی چرکو دسیع طور پر بھاڑنے اور شق کر دینے سے ہیں۔ فَجَوْنَهُ فَا لَفَحَوَدَ بِينَ فَ كَوَرَنَهُ فَا لَفَحَودَ بِينَ فَا لَفَحَودَ بِينَ فَا لَفَعَ مِنْ اللَّهِ فَا لَكُو بِهَا لِي كُو بِهَا لِي كُو بِهَا لِي لِينَ وَهُ بَهِ كُيارَ

صبح کو فجر کہا جا تاہے کیو بحرص کی روٹنی بھی رات کی تاری کو بھار کرنو دارہوتی ہے ما صبر واحد مؤنث غاسب عَیْنًا کے لئے ہے تفخیریًا مفعول مطلق، مصدر کو تاکیکے لئے لایا گیاہیے۔ بین استہ کے نبدے جنت کے اندر اپنے مکانوں اور محلات میں اور نیجے جہاں جا ہیں گئے استارہ سے بے جا بی گئے بہاں جا ہیں گئے استارہ سے بے جائی گئے بلندی یا بستی یا اس قسم کی کوئی اور میزیاس میں و کاوط نہن سکے گئے ۔

ر ب ہے اور کا اسکا کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی الم الکا کیا گیاہے۔ اللہ کا اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی

می و نور کرے ہیں اور کا جمع مذکر غاتب اِلْفاعظ رانعال، مصدرو ، بوری کرتے ہیں . وف ماده - اَلُوافِي مَكُلُورِي كِيرِي كِي اِلْفَاعِظُ رانعال ، مصدرو ، بوری کرتے ہیں . وف ماده - اَلُوافِي مكمل ادر بوری چیز كو كتے ہیں -

المتَّ فَيْرِ- بطوراسم، معنی منت بطور مصدر معنی منت ما ننا۔ نذر کا تغوی معن ہے غیروا حب جیز کو لینے ادمِرِ وا حب کر لینا۔

الندر كي تشتريح كرتيهو نے فقهاء كرام لكھے ہيں۔

السندُ وهوا يجاب الم كلف على نفسه من الطاعات ما لمديوجبهُ لمد ديلزمه - يني كسى مكلف(عاقل بالغ مومن كا ) لين اوپركسى اليي چيزكا دنيكى اورعبادت كا ) واحب كرلينا - كداگروه خوداس كو كا زهر كرے توب اس برلازم نهو -

گویا ابرار کی بہلی صفت بر ہوگی کہ وہ اپنی منیس پوری کرنے ہیں۔

وَيَخَافُونَ لِيَوْمًا كَانَ شُرُّهُ مُستَطِيرًا ، اس حَلِمُ اعطف عَلَم سابقبر بِهِ كَانَ فَعَلَى نَافِق سَرَّكُ لا رمفاف مفاف اليم اسم كان .

هُسُتَطِیْرًا۔ اِسُتِمُطَارُ را ستفعال مصدرسے اسم فاعل واحد مذکر صفت سے یجومًا کی - یکومًا سے مراد روز تیامت سے ۔

ماده طی رسے متی جی بھی بھی ابوا۔ عام۔ طیوائ کا اصل منی ہے الرنا مجاز اکھی اس سے سرعت رفتار مراد ہوتی ہے۔ جیسے فئرس مطار کے تیزرفتار گھی اللہ منتشر ہونا۔ اور بھیانا۔ جیسے غبار کو مستلطا رہے بیا ہوا غبار۔ اِسْتَطَارَ الْحَرِثْقُ :
اگ بہت بھیل گئ ۔ اِسْتَطَارَ الْفَجْدُ۔ جیج کی روشنی بہت بھیل گئ ۔ اس ما دہ سے اگر بہت بھیل گئ ۔ اس ما دہ سے سے طائع بمنی برندہ ۔ طیبارہ اُفہ بہوائی جمانہ اور منطار بوائی اڑہ ، ایر پوری منترکی دور آسان ایس کا شر۔ اس کی برائی۔ اس کی ہولنا کی۔ مینا دریزہ بھی قیامت کے دور آسان مھیط جائی گے۔ آسمان فاک ہوراڑ جائیں گے۔ بہاڑریزہ بھی قیامت کے دور آسان مھیط جائی گے۔ آسمان فاک ہوراڑ جائیں گے۔ بہاڑریزہ

170010

ریزہ ہوجائی کے وغیرہ وغیرہ۔

كا ضيرواحد مذكر غايت كامرج كؤماب \_

یه ابرادکی دوسری صفت ہوگی۔ کہ وہ فحصے ہیں اس دنسے کہ جس کا نسر ہرسو بھیلا ہواہوگا ۱۰:۸ \_\_ وکیطومُون الطّعَامَ حکی حجبِّہ اس کا عطف مجہ سابق پر ہے۔ کیطعیہُون مضادع جمع مذکر غاست ، ایطعام وافعال مصدر وہ کھانا کھلاتے ہیں -علی حجبہ اس کی محبت ہے۔ ضمیر واحد مذکر غاست کا مرجع التّرب ۔ اور وہ کھانا کھلاتے

میں اللہ کی محبت میں۔ میں اللہ کی محبت میں۔

مِسْكِیْنَا قَدَیْنِیْمَا قَ آسِیُرًا مسیندں کو تیموں کو ،امہوں کو، (ہرسمنصوب بوج منول ہونے نعل یطعمون کے اسپر معنی قیدی - یہ ابراری تیسری صفت ہے ،خوبی ۱۹:۷۹ ۔ اِنَّمَا لُطُعِمُکُمُ لِوَجُهِ اللّٰہِ لَا نُونِیْنُ مِنْکُمُ حَبُواً وَ لَاَ نُسُکُونُا ، حلِحالیّٰہ ای قائلین اِنْسَادہ ۔ بہتے ہوتے :ہم تہیں کھلاتے ہیں اللّٰہ کی رضارے لئے ،ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں ادر ذکسی شکرے متمنی ہیں -

لِيَجِيدِ اللهِ - لام درون جرى تعليل كار وكندِ مضاف معنى رضار الترمضان الير

الشُركى دضاكى خاطر-

لَا يُونِيُ ۔ فعل بنی جعمت کلم و اِدَا دَقَّ لاافعال ، معدر - ہم نہیں چاہتے ہیں ۔ مشکور اُ استعاری اُ مشکور ا

٧٠: ١٠ \_ \_ إِنَّا نَكَاكُ مِنْ رَّيِنَا · اطعام كى بَهِى علت لُوجه الله مَتَى - يه دوري علتُ گويا حرف عطف اور حرف مِرْكو حسنف كرك لوَجْهِرا لله برعطف كرديا كياب،

ا صلِ کلام ہوں تھا۔۔

مر این است کا این این است این استری خوشنودی اور تواب کی طلب میں استری خوشنودی اور تواب کی طلب میں اور استری عداب اور خون سے ہم مم کو کھانا کھلاتے ہیں ۔

مِنْ تَتِنَا کامعنی ہے مِنْ عَذَابِ دَتِنَا لَئِن ہم اللَّرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کو مَّا عَبُوْ سَّا قَمْطَولُوَّا۔ کو مَّا منصوب بوج مفول فیہ ہونے کی ابوج ظرفیت « بی عذاب اس دن ہوگا " یَاس دن کے عذاب سے ، جعبوس اور قمطریو گا۔ عَبُوْ سَا قَمْطُولُوَّا دونوں بوج کوُمَّاکی صفت کے منصوب ہیں۔

عَبُقُ مِينًا: مندبنانے والا۔ تیوری پڑھانے والا۔ ترسن روبسخت، مُنه بگاڑ دینے والا۔

٦٦٣

عَنْسُ دَعُبُوْ سِي سے صفت شبر کا صغر سے۔ قرآن پاکمیں یہ لیوماکی صفت واقع مواسے - علامہ احمد فیومی نے مصباح میں تکھا ہے کہ:۔

عبس الیوم کے معنی ہیں دن کے سخت ہونے کے ۔ اس اعتبارسے یوم عبوس کے معنی سخت دن کے ہیں ۔

ادرقاموس میں کو ماعبوسا کی تشریحیں تھا ہے.

اى كويهًا تعبس منه إلوجوة - اليامكرده دن كيس سي مذكره مائير. عبلام خیازن نے تعریح کی ہے کہد

یوم کو چوعبوس سے موصوت کیا ہے یہ مجازہے حس طرح کہ نھارہ صا ڈے بولتے ہیں ادراس سے مراد دہ شخص ہوتا ہے کجس نے اس دن کاروزہ رکھاہے .

غرض مطلب برہوا کہ اس دن میں لوگوں کے جبرے اس کے ہول اور شندت سے محرطها میں کھے۔

ادرنعض کہتے ہیں کہ ،۔

پونکراس دن بین سختی اور سترت سے اس لئے اس کو عبوس سے موصوف کیا گیا ہے قَمُطَونِيرًا: مصيبت ادر رنج كاببت طويل دن- ربيني روزنيا مت، اصل مادر مِي قَمُطَوَيْتِ النَّاقَةِ اس دفت بولها مَا سِي جب اونتنى دُم اعْمَاكُم ناك عِمْ الْمَاكِمِ ا منه نباکر مکروه نشکل اختیاد کرے - اس معنی کی مناسبسے ہرمکردہ ، مُرے ، ربح د ہ دنے لئے استعال ہونے لگا.

اصل ماده فطرسے م زائدہ سے عجدسابقہ کی طرح پرجد بھی مالیہ سے . آت کا ترجمہ ہو گانیہ

ہم ڈرتے ہیں اس روز کے افتر کے عذات جو بڑا ترکش اور سحنت ہے .

١٠:١١ - فَوَقَتْ صُرِ مُدَاللَّهُ - فَ سَبِيبِ ، وَفَيْ دوه بِجِلْ كُلَّ مَا مَنْ كَا صَيْعَه واصرمذكرغاسب و وَقَا يَرْ الله ب حنب مصدر وقي ما ده-

یهاں اگر حیر فعل ما حنی کا صیغه استعال ہوا ہے اور وا قعه کا تعلق مستقبل سے ہے: متقبل کی تعبیرا می کے صیف سے اس کے کودی سے کر کویا ایسا ہوہی گیا۔

هُ مُ صَمِيم مَعْول جِع مذكر غاسب كا مرجع الكائب الراب عن كا ادير ذكر حلا أرباس : مطلب یک در بسبب اس کے کدوہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اورمسکینوں بتیموں ا در اسپردں کو خداکی رضاکی خاطرا در روز قیامت کی سختی کے توف سے کھانا کھلاتے ہیں ادر ال سے کسی شکرگذاری ا در اجرکی خواہش مہنیں سکھنے اللہ ان کوروز قیامت کے شرسے بجایے گا-

سَرُدَاری اورا برن مرابی سے اسر الیوم مثارالیہ دونوں مل کر شَرَّ سفان کا مفاف الیہ ۔ اس دن کے شرسے ۔ علم فعل وقی کا مفعول ہے شَرَّ سے مرا داس دن کی خیا مفاف الیہ ۔ اس دن کے شرسے ۔ علم فعل وقی کا مفعول ہے شَرَّ سے مرا داس دن کی خیا کو لَقَیٰ ہُ اَفْدُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ہِ اللّٰہُ اللّٰ ا

کصورہ اسم مسلوب مسروں در مار مار ہور چنا بخہ دوسری مکہ فرآن مجید ہیں ہیے ،

بير مروس مرون بيري مي المرون المرون

لقي كامفول تاني-

سوں ہی۔ سرویرا ۔ نوٹی ۔ بونونٹی کہ اندر جب رہی ہواس کا نام سرور سے ، لَقَیٰ کا مفول سرویرا ۔ نوٹی ۔ بونونٹی کہ اندر جب رہی ہواس کا نام سرور سے ، لَقَیٰ کا مفول

سوم ہے۔

را ہے۔ اس آیت سے کے کرآیت ۲۱ یک ان انعامات کا ذکرہے جو اللہ تعالیٰ کینے نبدو

كوعالم آخرستس عطا فرماك كا-

۱۲:۷۱ - وَجَزِلْهُ مُوْ اِبِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَوِيُرًا - وادّعا طفر ، جَزىٰ ما حی رُبین مستقبل واحد مذکر خاسب جَوَا وط رباب حزب مصدر وه بدله من گاء وه جزا فسط استقبل واحد مذکر خاسب رخول اول ، ان کو - تب ببیه ما موصوله - صَبَرُوُ اصله اور وه ان کو صبر کے بدلہ میں عطا کرے گا۔ اور وہ ان کو صبر کے بدلہ میں عطا کرے گا۔ جَنَّةً ، جنت - مفعول دوم - وَحَرِثُرُ الور ربینی باس مغول سوم - حریر در دئیم راسم ہے ،

وسی بنیاں سوں کوم ۔ ریادیم رہم ہے) ۱۲:۷۷ ۔ مُتَّکِیْنِیَ فِیْھا عَلی الْآرَآ رُلُک ۔ حِلِمال ہے۔ جُزْدھُ مُدکی ضمیر مفعول ھُندُ سے ۔ مُتَّکِیْنِیَ ، اسم فاعل جع مذکر منصوب مُتَّکِیُ واحد۔ اِیْکَا ﷺ وا فتعال، مصدر۔ تکیہ نگائے ہوئے ۔ پیچھے کو گاؤ کیہ سے سہارا سُکِائے ہوئے۔ فِیْھا ہیں ھاضمیرواصر

مؤنث عاسب كامرجع جنة ب أَكْرَنُ الْمِكِ الريكة كى جع مبهت سع تخت - ارْبَكَةً

اس تخت کو کہتے ہیں جومزتن ہوا درجس پربردہ نگاہوا ہو۔

لاَ يُووُنَ فِيها - لاَ يُووُنَ ،مضارع منفى جمع مذكر غاسّب ، وهنهي د يكيب كي -وہ نیں یا بین گے۔ کا ضمروا صرمونت غائب دمفعول فید ا مربع جنتہ سَنْفِساً مفول دوم - سورج بمعنی سحنت گرمی -

وَلاَ زِمْهَ وَمُوّا - مَفَول سوم - زَمْيَهَ وَيُرِرَ سخت مُمَثِّرُ مِطلب بِرَكِه بِ وِہاں حنبت ہِن نه سخت گرمی ہو تھی اور نہ سخت کھنڈ ہوگی تلکہ وہاں کی ہوامعتدل اور نوشکوار ہو گی۔

حلم مل نصب میں ہے اور محمد ضمیر فعول سے حال سے ۔ یا مت کمین کی ضمیر فاعل سے حال -ہے ۔

٧>: ١٨ -- وَ ذَا مِنْ يَعْ مَلِينَهُ مُ خِلْلُهَا ؛ اس عَلِمُ كا عطف علم ما قبل يرب - إورامي طرح يرسى حال سے - حَالِينةً - وَنُقُ رَباب نقر، مصدرسے اسم فاعل كا صيغه وا ورتونت معنى قريب، نزدكي، محيكة والى الككنة والى - خطِلكُهَا مضاف مضاف الير ـ ان ك سائة حبنت سے رہاغوں کے سائے۔

ترحمه ہو گا۔

اور حبیت سے با عوں سے ساتے ان پر چیک سے ہوں گے۔

وَذُ لِلْتُ قُطُوفُهَا مَنْ لِيلُا ، اس كاعطف حَانَيَةٌ برب بيسے فَا لِيُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَّا ١٢٠٠١م مِن جعل كاعطفَ فَالِن برب ما واسْتَدَك ذوالحال سے حال ہے اور دوالحال کی طرف راجع ہونے والی ضمیر مخدوف ہے یعنی خولیت كمعمة وتفسيرظبى

في لِلنَّتُ مَا مَنَى مِجْول روا مدمونث غاسب - تَكُو لِيُكُ رَتَفَعْيُكُ معدر رووسيت کردی گئی۔ وہ مسخر کردی گئی۔ دہ تا بع کردی گئی۔

قَطُونُهَا - قُطُونِ جَمْ قِطُفُ كَى - مضاف مضاف الير ـ حا كام جِع جنت ك

قَطُمْ صدر درخت سے مجل تور نار قِطْفٌ وہ مجل جو درخت سے توک مائين - ( نواه تورك سي موس يا تورك دركي مول - تورك مان مان كاللهون یهاں وہ مجل مراد نبیں جو اہل جنت کھڑے بیٹھے توڑ سکیں گے۔ تَذْ لِيُلُ وَتَفْعِيلَ مصدر سِهِ بطور مفعول مطلق برائے تاكيد استعال ہواہے - ذِلّ

صعوبت کی صند ہے۔ مطلب یہ کہ حنت کے باغوں کے تھیلوں کا حصول ان کے لئے آسان بٹا دیا جار کی د

ورد دورو کیکا کُ عَلَیْهِمْ مِالْونیة مِتْ فِضَهِ وادُ عاطفہ به بیانِ سابق کاتمہ ہے جنتیو کے لئے کہنے سہنے ادر میووں اور معبوں کے علادہ سامان خوردونوسٹ مجی سناہا، ہوگا۔

يُطاَتُ مضارع مجبول وأحدمذكرغاب إطافة العالى مصدر- دورجلا يا جائيكا

عَلَیْهِمْ اُن بر۔ یا اُن بس دین مبنیتیوں ہیں۔ النِیّاتِ بع اِمَاوْ کی جیسے اکسِیّة وجع ہے کِسَاوْ کی دکمبل یا اَغْطِیرٌ جمع ہے غِطَاوُ کی ، ایردہ م

مرٹ بیا نیہ ہے۔ فیضیر ۔ چا ندی۔ لین چا ندی کے بنے ہوئے برتن۔ مطلب ہے کہ خورد ونوس کی چنرس چا ندی کے بنے ہوئے برتنوں میں مہیا کی جائیں گی !

وَاكْوَ ابِ كَانْتُ قَوَارِيْرًا -اس عَلِه كا عطف عِلم ما قبل برب ، اوراً بخورے جو ستینے کے ہوں گے۔

اکنواب جع ہے گئوپ کی اس آنجورے یا بیالے کو کہتے ہیں حس کا درستہ نہو اَلْکُوْبَةُ اسْ دُکُرُکُ کو کہتے ہیں جو تما شہ کے وقت مداری بجانے ہیں ۔ کَانْتُ کَوَا رِئِرَا۔ صفت ہے اَکُواپِ کی ، قَوَا رِئِرًا جع ہے فَا دُوُرَةً کی

کانٹ تعدا دِیْرَا۔ صفت سے آگئی اپ کی، قوا دِیْرَا جع ہے حا دُوری کی سخیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ۔ سنیٹہ کا سالہ سے معالی ان برتنوں ہیں ہوگی۔ کہ چاندی کی سفیدی اور شینے کی طرح صفائی ان برتنوں ہیں ہوگی۔

کاننٹ اگرفعل تام ہے نوقکوارٹی اطال ہوگا یعنی دہ کونے بنے ہوتے ہیں اور مثل بلورکے ہیں اور مثل بلورکے ہیں اور مثل بلورکے ہیں ادر کا نت فعل ناقص لیا جائے نوقکوارٹی اس کی خرہوگا ، یعنی دہ کوز صفائی بلوری جام کی طرح ہیں رتفیہ مظہری

١١: ١٦ قُوَّارِنُوُكُمِنْ فِظَيْرِ يَجِدُ بِللهِ بِهِ تَقَادِيْرًا كَاجِوايَت هاين آياب قَدَّدُ دُوْ هَا لَقَلِي يُرُّار بِجَبِدُ صفت سه قواريرًا كَارِ

قَدَّ رُوُا ما صَی کا صیغہ جمع مذکر غائب۔ لَقُدُ دِیم وَ لَعَیل مصدر۔ ها ضمیمغول واحد مؤنث غائب کا مرجع قوا دیوگلہے۔ وہ ربینی اہل جنت کے خادم ) بینے والوں کی

خواہش کے بقدر دیں گے۔

تَقْدِيرًا مفعول مطلق سے اور تاكيدًا لايا كياب.

وَكَيْسَقُونَ فِيهَا ـ واوَعاطف اس كَاعطف جَلَمُ يُطَائُ عَكَيْمٍ بِهِ - كَيْنَفُونَ مضائعُ مِجُول جَع مَدَرَ عَاسَب مسترر اوروه بِلات جائيں گے - لين ان كو مجول جمع مذكر غائب مستقى معرباب حسب مسدر - اوروه بِلات جائيں گے - لين ان كو یینے کے لئے دیا جائے گا۔

076

فيها اي في الحند.

کان مزاجها زُنجبینده ، دالیی شاب کهام من مین زنبیل کی آمیزن ہوگا زنجیل سونٹی جنت میں آکی حبث مدکانام - نیز طاعظ ہو اتب بنرہ منذکرہ الصدر -۷> : ۱ سے عَیْنًا فِیهًا ، اگرزنجیل کوپ مدکانام کہاجائے توعینًا اس سے بدل ہوگا ، وريز كِما سكاس بدل بوكاء اورمضاف محدوف بوكاء

نسکتی سکیبنیلاً ۔ اس مینم کانام سلسبل سے جمشروب آسانی کے ساتھ ملتے ہی اترجا ئے آور خوسٹ گوارہو وہ سبیل ہے مسلسک سکسالے وسکسِبنیل کسانی ا ورخوس گواری کے ساتھ سساق میں اتر کیا۔

١٩: ١٦ - وَ يَطُونُ عَكَيْهِ مُ وِلْدُ انَّ مُحَلَّدُ وُنَ ١٠ س عَلِمُ الْعَطْعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رمب يَطُوُفُ مضارع واحد مذكر فائب، كِلوُفُ رباب نفر، معب له حکر لگاتے رہیں گے + ان کی خدمت سے سے محو متے ہونگے۔

دِلْدُانَ ﴿ وَكَنَّ وَامِرَنِي ، جنت كَ عَلَمَان مُحَدِّدُونَ ، خَلِيدُ (تفعیل) مصدرسے اسم مفول کا صیغہ جمع مذکر: سدائسنے والے ، بعنی مزمرس کے اورنہ بور سع ہوں مگے۔

إِذَا رَا يُنتَهُ مُحِينَتُهُ مُ لِمُؤْلُو المَّنْشُونَ ١- اس مِن بِهِ المِنرَ إِلَى اللهِ دوسرا علم جواب سرط ہے۔

حب توانہیں دیکھے توسیجے کہ مجھے کہ مجھے کے موتی ہیں - حیسیتھے۔ حیثیت ا منى دا حد مذكر حاصر، حيشبان ( باب حسب يُحْسِبُ الْحَسِبُ) مصدر معن كمان كرنا - خيال كرتا -سمحنا . هُ مُصْمَر مِفْعُولَ جَمْع مذكر غاسب ، توف ان كوجانا . توف ان كوخيال كيا . توان كو سمح يا خيال كرك .

لَتُوكُو المَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل جمع لَالِيْ سے - مَنْتُورِكِ نَانُورُ الب خب انص مصدرسے اسم مفول واحد مذكرب ريجرابوار لؤلؤا منتفورا كمتضيمفول سوال

٢٠ ، ٢٠ \_\_ وَأَيْ اس أَيْتَ لَكُم واو عاطف رابي ماضى دا مدمذر ماض را أيت نعل متعدى بعدائين يهان ظاهريا مقدراس كامفتول مذكورنبي بعلبنا قائم مقام نعل الام

' فَنَدَ مِنِی وہاں ۔ وہیں ، اکسس حگر ۔ امم اشارہ سے مکان بعیدے لئے آتا ہے اور باعتبار اصل کے ظرف ہے ۔ بہاں را بیٹ کے ظرف مکان کے طور برآیا ہے معنی وہاں۔

انداکی مختلف صورتین ہیں ا-۱۰۔ بنظون زمان ہے ۔ رزم ج - ریانتی م ۲: بنظوف مکان ہے دمرد اسیبوب

مفسرین نے تینوں معنوں میں اس کا استعال کیا ہے۔

ار نطرف زمان د اورحبب توومان (کی نعمتین دیکھیے گا۔ نونچر کود مان طری نعمت ادرشاہی سازدسامان نظر آئے گا۔ (تغییرحقانی)

م د خلوت مكان - اور مبرهر مجى تم و باك و مكوركم تنهين متيس بنعتيس اوروسيع مملكت نظراتيكي ونفيه صنيارالقرآت

م ۔ ا ذاشطیہ۔ ا دراگر تواکس حگہ کو دیکھے تو بچھے ٹری نعمت اور ٹری سلطٌنت دکھائی ہے

مطلب يرك حنت مي نعتيس بي نعبن نظراً مين كى اور اسك وسيع مملكت بوكى جو خداوند

کریم نے لینے ایک ایک بندے کو دیدی ہے نیکٹیا۔ اسم منصوب کشرنعت، مکٹیکا بادشاہی، سلطنت ( باب صب سمعدر بھیے کا کھاکا کا عطف نِعیْمًا برہے اور کَبِنیّرًا صفت ہے مُنگاک کمری وین

سب ۔ ۲۱: ۲۱ سے طیلیک نمی نیکا مب مسئنگ سِی خصنگ قرار سک برق علیک نیک کو ان سے اور کی بیات کے اور کی بین اس میں جو کم اور کی بیات اس کے وہ بھی حالی ہے اور بالا ہو وہ عالی ہے ۔ اور کی لوشاک سی بھی جو کم بہات موجود ہے اس کے وہ بھی حالی ہے اور بہاں اس لفظ سے بھی معنی مراد ہیں ۔ عالم کے

مناف ربی فوق ، ه فرخ مند کرغائب مناف الید عالی منصوب بوج ظرفیت کے اس کا فوق ، ه فرک میر کا مرجع اہل جنت ہیں ندکران لڑکوں سے لئے ہے حواہل حنت کی خدمت سے لئے دوایت کی خدمت سے لئے دوایت کی خدمت سے لئے دوایت ہوں گے (تنہیم لقرآن حابرت من نوط نبرس زیرات الاس مددة الدھر)

شاہ تون کی جمع ہے کورے ہاس

مسُنْدُ س - بارنک رسیم، بارنگ دیبا دخیش سز، ہرے - اَنحَضَی خَضُواءُ کی جمع واَنعُ کَانُکُ کَانَدِی مَنْ کُلُ کے درن برم کی جمع واَنعُکُ فَعُلاَ یَ فَعُلاَ یَ فَعُلا کِمُ اَن کِی مُوٹاکِرِا - دیبا ۔ اِستَبْوَقُ رَانِیم کازرِیں موٹاکٹِرا - دیبا ۔

رِنْيَابُ خَصْرُ مِبْدار مُونِر عِلْيَهُ مُو خرمقدم ،

بَیْابِ سُنْدُسِ مضاف مضاف الیه مُحَضَّرُ مفت سے نِیْابِکی و اوعاطف است مِنْ الله مُحَضِّرُ مفت سے نِیْابِکی و اوعاطف است

ترحمه ہو گا: ہے

ان داہل جنت کے ادبر بہاس ہوگا سنر بار کیے دلتے کا داور دلتے کے ندین موطے کھے کا دور دلتے کے دین موطے کھے کے دک ا وکھ کو اکسا و درمن فیص تر و واؤ عاطف کھی اماضی مجول کا صیفہ جمع مذکر غائب تھ لیتر د تفعیل مصدر مجنی زیور بہنا نا۔ ان کو زیور بہنا یا گیا ۔ ان کو ادا سنہ کیا گیا۔ حکی عرزیور ۔ زواحد محیلی جمع ۔ جیسے شائی کی حسیع شکری سے رمین بستان

ی رئید رواند می این این بیت می این کو مینائے جامی گے۔ دو بینائے جامیں گے۔ محکولا ماضی معنی مستقبل ہے ان کو مینائے جامیں گے۔ دو بینائے جامیں گے۔

اسکاور سیوار کی جمع - کنگن ، بنجیان، منصوب بوج مفعول ہونے کے، مون فیصیر میں مونی بیانیہ ہے ۔ جامذی کی بنی ہوئی ۔ جاندی کی ،

ادرا بنیں جاندی کے تنگن بہنائے مائیں گے۔

آیت ۱۰-۱۱ میں ہے یک کوٹ فیفا من اساور من ذکھیں دان کودہاں سونے کے کنگر کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کے ملک کا میں کے میں کے ملک کا میں کے میں کے میں کے میں کا میں کا میں کے میں کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کے میں کا کی کا میں کی کے میں کا میں کا میں کے میں کا میں کی کے میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کی کے میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا میں کا کی کے میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا میں کے میں کا میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کے میں کے کہ کے میں کی کردن کے میں کو کردن کے میں کے میں کے میں کے کہ کی کے میں کے کہ کے میں کے میں کی کے کہ کے میں کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے ک

ماحب تفہیم القراک اس فرق کی وضاحت یوں فرماتے ہیں :\_

سورة الكهف الا مين فرايا كياب و يجلون فيها من ا ساور من ذهب اوريي مضون سورة العسج ٢٦ آيت ١٣ اورسوره فاطر ٢٥ - ١٣٣) مين بجي ارشاد بواسدان سب

میں ہوئیں ہے۔ اور کمی جا ہیں گے تو چاندی کے نگن بہنیں گے دونوں جیزی ان کے کنگن بہنیں گے۔ اور کمی جا ہیں گے تو چاندی کے کنگن بہنیں گے دونوں جیزی ان حسب نواېن موجود ہوں کی ۔

دد رہے یہ کمسو نے اور حاندی کے منگن وہ بیک وفت بینیں سے کیو تکردو نوں کو ملاتینے سے حکس دو بالاہو الہے۔

تيسر بيكر جس كاجى جاب كاسون ك كنكن بهنيكا ا درجوجاب كاجا ندى ك كنكن استعال كيدي كار اتفبيم القرآن حليرت شمرسورة الدحرون فوث نبريه

وَسَقَاهُ مُرَدَّبُهُ مُدِشَّرًا بَا كَطَهُوْسُ اللهِ السَّلِ عَطَفُ مِلِ سَابِقِرِبِ سَفَى مَا مَى ر معبنی مستقبل م واحد مذکرهاسب مستقی محر دیاب صناب مصدر یمعنی بلانا- هی مشمی مفعول

جمع مذكرغاتب كامرجع المط مبنت ہے۔ دَيْجِهُ ثِم مفاون معناون اليہ - سُوا بِا طَهُ وُكُرًا مِوصوف صفت منصوب بوجہ مفعول منعل سنقی ۔ اوران کا پروردگاران کو شرکا بًا حکھوئے ایلائے گا۔

سَنَرًا بَا طَهُوً رُاكِ متعلقٌ مِتلف اقوال بين مـ

علامه بیضاوی شکھتے ہیں اسر

ان افوال سے بہتروہ قول سے حس میں کہا گیا ہے کہ بہا س شراب کی اکی اور خاص قم مراد ہے جو دونوں مندکورہ اقسام (متصف بمزارج کا فررومتصف بمزاج زنجبیل) سے اعلیٰ ہے اسی کو عطا فرمانے کی نسبت انترتعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اور اسی کو شراب طہور فرمایا کیونکہ اس کوسیننے والا تمام حتی لذتوں کی طرف میلان اور غیراںٹُدکی رغبہ سے پاک ہوجا ّیا ہے مرمن جالِ وات كامعا تركم كرتاب اور دربادا المى سے تطف اندوز ہو تاب اوريه صديقين کے درجے کی انتہاہے اور ابرادے تو اب کا اختمام ہے:

٢٢: ٢٦ ـــــ إِنَّ هِلْاَ اكَانَ لَكُمُ جَزَّاءٌ: إِنَّ حَدِثِ عَيْقَ هَاذَ الم النَّارِهُ جس کا مشارط البہ وہ تعمیّیں اور فیوض ہیں جن کا ادبر ذکر بہوا۔ جو ابرلد کوان کے اعمال صالحہ برئے میں حبنت میں ان کو فیتے جا میں مستح ؛ کھنڈا ، اسم کان کیکٹر کھؤاء خبر کان- حملہ

سے قبل عبارت قِبل كَر مُحرُو محدوف سے -

ینی اہل جنت سے کہا جائے گا یہ تھی تمہاری حینرار اور تمہاری دیناوی کوششو<sup>ں</sup> ایان ا درعمل صالح ا درمجست اللی کا بدله حوتمها کے سلتے پہلےسسے تیار تھا۔

دَكَانَ سَعْيكُم مُنشَكُوم ا- اس على عطف على القريب كان فعل ناقص

0<1

مستعيكم مناف مضاف اليد - اسم كانَ مُشكُورا اس كي خر - اوركها جائ كا: تتهارى كوستشير مقبول ببونتي .

كَمْنْكُوْرًا كامعى مقبول ، ببنديده ، ستائش كلائق - قابل تواب :

۲۳: ۷۶ ـــ نَزُّ لُنَا. ما منى جع مشكلم تنزيل رتفيل مصدر \_ بطور مقول مطلق تأكيدًا لایا گیاہے مرادی کة قرآن مجید کوہم نے آیت آیت کرے نازل کیا۔

عسلامه پانی بتی رحمة ا منزعلیراس ایت کی تشتری میں مکھتے ہیں مہ

حضرت ابن عباس رصى الله تعالى عنه نے فرمایا ـ

مرا دیہ ہے کہ آیت آیت کرے نازل کیا کیہ دم مجبوعہ نازل بہیں کیا۔ فَحُنُ مرِ عدالیہ رمبتدار السب تُذَّكُنا خبر فعلى جمله كوا تَّاس شروع كياب مُزَّدُكُنا خود جع مشكم سيدنكن نَحُقْ كاس يراضا فركر كَ فاعل كى طرف فعل كى أسنادكو مكرد يا - بيطرز كلام كلا م كوببت موً کہ کر دیا ہے اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرت کہ تفریق کے ساتھ قرات کو نازل کرنے میں مکست ادر مصلحت ہے ( کی دم مجوعہ نازل کرنے سے و ہصلحت اور قائدہ حاصل نہیں ہوتا) مفرفعل كي نسبت ابني طرف كرف سي اختصاص كاجهى فائد و حاصل موتله اكريم في نازل کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں یہ فعل ہماراہی ہے م اور حکیم کافعل میاز حکمت ہوتلہے۔ ر خدا کیم ہے اس کا یہ فعل حکمت سے خالی نہیں /

۲۷: ۲۲ -- فَاصُبْر لِحُكْمِ لَ تَلِقَ فَسَسِبَيْبٍ لِنَ سَبِهِ كَاكُلُ مِلْ مِعْدِولِكِ حَكُم كا سبب الدين حبب تم في نيكون ا وربول كا حال جان ليا اور حزا و وسزا كى تا خركا سبب مي جان لیا۔ نو کافروں کی طرف سے مینیے والے دکھ پر صر کرور کافروں کو عذاب مینے کی مبلدی مت کرد رکافروں برفتے یاب ہونے میں جوتا خیر ہوری ہے اسس سے رخبیدہ نہواور حبتم

مانتے ہو کر واک خدانے ہی نازل کیا ہے **تو اس کے تشریعی احکام برحم کرمو**ر ا صِينُ نعل امروا حدمذكرِ حاضر، صَنيَ وبابين معدر - توصركر

وَلاَ تُطِحُ مَنْهُمُ ؛ واوُ عاطفِ، لاَ تُطِحْ فعل بني *واحد مندكرجا ضر-* إطاعَتُ<sup>ر</sup>ُ (ا فعال<u>ي مصدر</u> نواطاعت ندكر التوحكم نه مان ر

مِنْهُمْ بِينِ مِنْ تَبْعِيضِيهِ - هِنْ صَيْرَعَ مَدَكُوعَاتِ كَا مِرْحَ كَفَارِمَكُ بِينِ -الزِّمَّا أَذْ كَفُوسًا - الرِّمَّا والنَّمَ رباب مَع ) مصدر سي ابم فاعل كاصيفه واحد

مذكرب ركنا وكرف والاركنبكار اؤتمني يار كفوش اكفي عز باب تقرمهد

صعنت منبدمنصوب <sub>-</sub> تا شکرار نا شکرگذار . کا فرار مرا دو ه کا فرجوکفر کی طرف بلا نے وال<sup>اہے</sup> )

فَأَعُكُ فَى الله مَا الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ

اس سنبه کا از الدیہ ہے کہ ا قیما او کھنو گا دولوں کرہ ہیں جوبخت النفی عوم کا فائدہ دیاجا رہا ہے بعنی کوئی گنا ہ کی دعوت مے فائدہ دیاجا رہا ہے بعنی کوئی گنا ہ کی دعوت مے یا کفر کی یادو توں کی تم کسی کی اطاعت مت کرو اگر بجائے اور کے ائیت میں داؤ ہوتا تو یہ مطلب ہو جاتا کہ اس شخص کی اطاعت مت کروجو تم کو انم اور کفر دونوں کی دعوت دیتا ہو اس سے یہ تہیں علوم ہوتا کہ تنہا آئم یا صوف کفر کی دعوت دیتا ہو کی اطاعت نہ کرو۔ ان ما دی دیا ہو اس سے یہ تہیں علوم ہوتا کہ تنہا آئم یا صوف کفر کی دعوت دیتا ہو کی اطاعت نہ کرو۔

الزما او کمور او نون لا لطخ کے مفول ہونے کہ دم سے منصوب ہیں اور دونوں لا لطخ کے مفول ہونے کہ دم سے منصوب ہیں دو دونوں کا لکو تا قائد کو نول امر دونوں کا کرنے تا گار کا کا کرنے کا میں دون کا مرخ و باب نور مصدر سے جس کے معنیٰ یاد کرنے یا ذکر کرنے ہیں است دین کے معنان معنان الیا لکر اُذکو کا مفول ۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کر ۔ یہاں ذکر سے مراد خاز پر صناب ۔ ای و صل لو قات کے درمیانی دفت کو کا دون کا بھول حصہ ۔ اس سے مراد ظرادر عمر کی خازیں ہیں ۔ میکو تا قا کو کو کی کا دون کے ہیں ۔ دن کا بھیلا حصہ ۔ اس سے مراد ظرادر عمر کی خازیں ہیں ۔ میکو تا قا کو کو کی کا دون کے با ہوج اُذکو کے طون ہونے کے۔ بوج مفول فیہ ہونے کے یا ہوج اُذکو کے طون ہونے کے۔

يُوں ہے۔ وَاكْمَا مِنَ الَّيْلِ فَا سُجُ لَى لِ انْعَيْرَ عَهِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ السُّعِجَاتُ فعل المراد المرمَّد كرماض شَعِيْ وَمَعَ لِ باب نَصِ مصدر - توسىده كريه بيال تعبَّهِ

۱ سعجل عرص امر ۱۵ ای مزره افران سعجود عرب بسیم مصدر یو فیره تربیهاد مراد نما زمبر صناسے - بهاں مغرب اور عشاء کی نمازی مراد ہیں ۔

وَمُنْتَغِيْ لَيْكُةً طَوِيُلَدُ - سَيْخِ نعل امروامدمذكر ماهز، تَسُرِيْحُ وتفعيل مصدر

کا صغیروا صد مذکرغاسب کا مرجع رست ہے نواس کی تسبیح بیان کر۔ تواس کی بیان کر-لیکا مفول فید رات کو، رات کے دوران-

طَوِ لَيْلًا لَهِ اللهِ عَلَى مَا رَاز المُولِ وَباب نصر مصدر سعاسم فاعل كاصيغروامد مذکرہے۔ یہاں طَوِیُلَا مصدرمخدوف کی صفنت ہے۔ لینی لَسْبِیْنِحَا لَحَوِیْلاً - مرا داس سے آدھی رات یا اس سے کچیم و بین سے - رتفیمظہی

تبیع سے مراد نمازستب ہے۔ مدارک التنزل میں سعد

ای تھجد لهٔ هزایگا طور لگه من السل تلثیداو نصفداو تلثدر اس کے لئے تبحدى نمازىلىھ ـ رات كے طوىل حصدي اس كا دونهائي يا نصف يا اس كا اكب نهائى حصد -٧٧٠.٧٧ \_ إِنَّ هِ هُوكَةِ مِ يَحَيُّونَ الْعَاَجِلَةَ وَسِنَ وُونَ وَمَ آءَ هُـمُ كَيُومًا نَقِيلُهُ إنَّ حرف تقيق سيد خرك تقيق و تاكيد مزيد سم كغ أنا سيد. البي الم كو نصب اورخبركو

من المورد المراشاره المرات يجبُّونَ الْعَاجِكَةَ مَدِ فَلِي خِرِ إِنَّ - بَحَبُّوْنَ مَفَالِعَ الْعَاجِكَةَ مَدِ فَلِي خِرِ إِنَّ - بَحَبُّوْنَ مَفَالِعَ الْعَاسِبِ الْعَالَ مَعْسَدِ وَهِ لِهِ لَكُرِغَاسِ وَهُ دُوسَتُ لِنَعْقَالِ مَعْسَدِ وَهِ لِهِ لَدُرِغَ مِن وَ دُوسَتُ لِنَعْقَالِ مَعْسَدِ وَهِ لِهِ لَدُرِغَ مِن وَ وَدُوسَتُ لِنَعْقَالِ مَعْسَدِ وَهِ لِهِ لَمُنْ لَرِغَ مِن وَ وَدُوسَتُ لِنَعْقَالِ مِعْسَدِ وَهِ لِهِ لَهُ لَرِغْ مِن وَ وَدُوسَتُ لِنَعْقَالِ مِعْسَدِ وَهِ لِهِ لَهُ لَا مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

محبت سکھتے ہیں۔

آنْعَاجِلَةً : جد ملغ والى دينا اور ديناكى آسودگى مرادس، عَعَبلُ اورعَعَبكَةً ر بابسمع مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ واحد مونث ہے

بے شک یہ لوگ مبدآنے والی رسینی دینام کولیسندر تے ہیں۔

وَ يَذَرُونَ .... اس كاعطف بجبون مس برب اور يجبون كى طرح إنَّ كَ جَرَبُ يَذَ دُوْنَ جِع مذكرغاسِ وُذُرُ رَبَّابِ سَمِعَ مصدرسے معنی حجور دینا۔ اس مصدر مرف مفارع ادرامرکے صبغ آتے ہیں۔ اور حپور دیتے ہیں - وَدَ آءَ هُـمُد مفاف مفاف الب ان کے آگے یا لیں کپٹنٹ ۔

كَنُومًا: يَذَرُونَ كَامِفُولَ مِوصُوفَ ثُوَيِّكَةً صَفْتَ يَوْمًا كَلَ.

اور لینے لیں لبٹت مچوڑ فیٹے ہیں مجاری دن کو۔ یکوُم کو ثقیل اس سے کہا گیا ہے کہ اس دن معاملہ سبت سحنت ہوگا: گویادہ دن

سخت اورمهاری مرد گا۔

عت ارخاد باری تعالی ہے کہ یہ جو مکہ کے کافرلوگ ہیں یہ سب کچھ دینا کے لئے کرتے ہیں اور اس کے ہی خواہاں ہیں ۔ اور آخرت کو انہوں نے محبلار کھاہیے اس لئے آپ ان کے کہنے پر زجلیں۔ گویا یہ بورا حلب کفار کی اطاعت کی ممانعت کی علت ہے ۔ کو یا یہ بورا حلب کفار کی اطاعت کی ممانعت کی علت ہے ۔ اور آخری کا طاعت کی مانعت ہے ۔ مرفی مندر کا بات کے مذکر علی مندر کا مرجع کفار مکہ ہیں ۔ عاشہ کا مرجع کفار مکہ ہیں ۔

وَشَكَ دُنَا سَوَهُ دُ: اس کاعطف حبرسابقرب شَکَ دُنَا ماضی جُع مَشَکلم شَدُّ باب تعروض به مصدرسے جس کامعنی مضبوط با ندھنے کے ہیں - اسٹرھ کے مضاف مضاف الیہ ان کی جوڑ نبری ، ان کی قید کی نبرسنس دحاصل مصدر

آلاً سُوُ کے معیٰ قید میں حکر مینے کے ہیں ہے آسٹی میں العشک سے بیا گیاہے حبی کے معیٰ ہیں ہیں کہ وہ رسی معیٰ ہیں ہیں کہ وہ رسی معیٰ ہیں ہیں کہ وہ رسی وغریب یا ندھا ہوتا ہے۔ وغریب یا ندھا ہوتا ہے۔

آئیت نوامین ، ہم نے ان کی بندس کومضوطی سے باندھ دیا" یں اس کمت اللی کی طوف اشارہ ہے جوانسان کی ہیں ترکیبی میں بائی جاتی ہے۔ قدرت اللی نے انسان کے طوف اشارہ کو اکیک دوسرے کے ساتھ بچھوں ، رفیتوں اور رکوں کے ذریعے طری بجگی سے جوڑ دیا ہے سب اعضا کم بنے فرائف انجام فیتے سبتے ہیں اس کے باوجود اکیک دوسرے کا تورت و طاقت کا ذرای ہی ہیں ایک دوسرے کا توجہ ہیں اس کے بنوجود کی دوسرے کا توجہ ہیں اس کے بنوجود کی سے بیوستہ بھی ہیں ۔ ایک دوسرے کی توب و طاقت کا ذرای ہی ہیں ایک دوسرے کا توجہ ہیں اسے بیوستہ ہوئے ہیں۔ اگر اسی ایک بات برتم عور کرد تو تم اسے نسکوک دی ہمات کے میں اسکے نسکوک دی ہمات کے دوسرے کا توبہ اسک نسکوک دی ہمات کے دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی توبہ اسک بی اسک کے دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کی دو

بادل سب جسط جائیں گے۔ اراضب، صیارالقرآن) ق اِ وَا شِنْدُنَا كِبَدَ لُنَا اَ مُنَا لَهُمُ سَبُولُلَهُ - سَنِمُنَا كا مفول محذوت سے ای اِ صُلَهُ كُرُهُ مُو اَوْ سَبُولُ لِكُرُهُ مُدَ:

ترجمبه ببوگا:

ہم نے ہی ان کو بیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کتے ہیں ۔ اور حب ہم جاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں ۔ رمودودی )

مودودی صاحب تفنیم القرآن کے فٹ نوٹ میں رقم طرز ہیں۔

إِذَا شِنْنَا بَدَّ لَنَا أَمْثَالُهُ مِنْ مَبُكِ نِيلًا اس مَلِكُ مَى مُعَى بُوسَتَ بِي سَ

ا مکتے یہ کہ ہم حب جا ہیں انہیں ہاک کرے ان ہی کی حنس سے دوسرے لوگ ان کی حبگہ لا سکتے ہیں ۔ جو اپنے کردارمیں ان سے مختلف ہوں سے -

دو سرَے بیکہ ہم حب بیا ہیں ان کی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں ۔ یعیٰ حبس طرح ہم کسی کو تندرست اورسلیم الاعضا بنا سکتے ہیں ہ۔ اسی طرح ہم اس پر بھی قا در ہیں کہسی کو مفلوج کر دیں کہ کمی کو لقوہ مارجائے اور تون کی سجاری یا حا دنتہ کا شکار ہوکر آیا ہے ہوجائے۔

تلیسے یک ہم حب جا ہیں موت کے تبدان کو دوبارہ کسی اور شکل ہیں تبدیل کرسکتے ہیں: ۲۹:۷۶ — إِنَّ هُلِنَ ﴾ تَنُ کِوَةٍ وَ إِنَّ حرف تحقیق حرف منبه بالفعل هان ۴ (میسودہ یا یہ ایک کے ایک ایک کی ایک کا ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی خرا مروزن تفاید کی جاب تفعیل کا مصدر ۔ یا دو ہانی نصیحت، یا دکرنے کی جیز،

ترخبہوگا،۔

یہ دایات پایسورة) ایک نصیحت ہے۔ رسب کے لئے)

سبیلاً کا استه را میبلی، منصوب بوم انتخان کے مفعول ہونے کے ہے ،
سبیلا کا استعال ہراس شے کے لئے ہوتا ہے جس کے دریے کمی نتے کہ بہنا ہا سکے خواہ
وہ شے شربو یا خیر - نیزدا ضح راستہ ہی اس سے مراد بیا جاتا ہے - یہ لفظ مذکر بھی استعال
ہوتا ہے جیسے وَانْ تَدُوّا مسبیل الوّیشلی لاکیتی دو کا سبیلاً ، اور اگرراستی کا راستہ
د کمیں تواسے را بنا، رائستہ نہ بنا بیں - اور بطور مونث بھی ستعل ہے جیسے قدل حلین ہ

سبيلي ١٢١؛ ١٠٨) كه دوميارا ستتويب .

عجر سن عاما اس نے لینے رب کک جہنچنے کا راستہ اختیار کرلیا۔ یابس حس حی جا ہے لینے رب کے قرب کا رائسندا خیار کرے ·

٣٠٠،٧ \_ قَمَا لَشَاءُونَ إِلَا أَنُ لِيَشَاءَا لَهُ مَا نافِه، لَشَاءُونَ مضارعُ كا صيغ جمع مذكرها هزء إلدَّ مون استثنار انْ معدديد - تم مجهِ هي نهي جاه سكتے بجزاس كے كه الله خود ما بسه - رنيرملا حظيو ٢٥:٤٧ متذكرة الصدر

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا : إِنَّ حرف تَفْق اللَّهُ منصوب بوج على إِنَّ كَانَ كِكُنْمًا كا عُطف عليمًا برب كيكيمًا حِكُمَة كسير وزن فيل صفت منبه كاصيغب

٣١: ٤٦ \_ مَنْ لَيْشَارِم: مَنْ موصوله لِيشَاءُ اس كا صله اس كا فاعل الله إ دہ جسے اللہ جا ستاہے۔ من يَكُتُ أَء مفعول سے كُنْ خِلْ كا - ادر اس كا فاعل مجى السُّب، وَحَكَمِتْهِ معناف معناف اليه ، فا حميرواحد مذكر غاسب كا مربع بني اللهب

الله جصة بيا بهتلب لسداين رحمت يس داخل كرتاب. رجمت سے مراد اکر مفسری کے نزد مکے جنت ہی ہے۔ دردح المعانی ۔السالتفامیر،

۔ بونکہ آخرت میں جنت ہی ممل رحمت ہے مرتفسیم ظہری ) وَالظُّلِمِينَ أَحَدًا لَهُمْ عَذَ ابَّا ٱلْمِيمًا، واوْعاطف، الظُّلِمِينَ مفول فعل مخدوثُ الطُّلِمِينَ الروه ظالموں كو دعتكارتاہے - كِيُفَا مُن عَطف كيْ خِلُ بِہِ . حسب مادرة قرآنى سياقي فالمسه مرادكا فربى بير حبهوس في ليفاراده

ای الکافوین۔ دمدارک ، لے المفرکین دمعالم، وحکمہ اسکافوون دحلالین، اَعَدَّ کَهُمْدَعَذَ اَبًا اَکِیْمًا جَلِم حالیہ (ان ظالمین کا حال یہ ہے کہ ان کے لئے اس

درد ناک عذاب تیار کرار کھاہے .

اَعَدَّ ماض واحدمذكر عاسب إعداد العالى مصدر اس في تاركيا ب

اس نے تیاد کررکھا ہے۔

ا کے سیاد ررتھ ہے۔ حکن ابا اکینہا - موصوف وصفت؛ در دناک عذاب، دکھ نین دالاعناب الگمد نیاکی می رافعال، مصدرسے بردزن فویل معنی فاعل ہے ۔ عکدا با کو جرا عک کے مفول ہونے کے منصوب ہے .

### ليشعا للوالتك كمن الرّحب يُعرِل

0<>

## رى، سُورَةُ ٱلْمُرْسِلْتُ مُكِيَّةً (٥٠)

 ١:١٠ - وَالْمُوْسَلَنِ عُوْفًا - واوّسميه المُوْسَلَتِ اسم سفعول جمع مَونَ .
 الْمُوْسَلَةُ وا حد - إِرْسَالُ (افعال) رَسنُكَ اونْ يا بَرِى بيهم زم ر فتار كوكتِ بي اگريك بعدد گرے قطار درقطار ہوكر گھوڑے يا اونٹ آئيں يا آدمى آئيں تو جَاءِ وَا إِرْسَا لاً کہاجا تاہے۔

آتیت ندا ادر المحلی آیات میں الله تعالیٰ نے پائ جیزوں کی قسم کھائی ہے . مثلاً

ا: اَلُمُزْسَلَتِ:

س العصفي .

٣٠- النَّشِوَتِ:

م به اَلْغُلِيقِتِ :

ه. الْمُلْقِيْتِ.

ریں ہر اس میں مقسم کھائی گئی ہے کیامراد ہے؟ اس میں مفسرت سے مختلف اتوال ہیں۔مثلاً ،۔

ا ان بانجوں جیزوں سے مراد ملا تھے ہیں : (مقاتل)

۲: ان با بخون جیزون سے مراد ہوائی ہیں ؛ ارمجابر ، قتاده )

س در ان بانجوں جیزوں سے مراد ایک قسم کی چیزی ہیں۔ بلکہ متعدد جیزی مراد ہیں بھر اس میں بھی مختلف اتوال ہیں:۔

ا۔ تعض کہتے ہیں بہلی چارچبز دل سے مراد ہوا میں ہیں۔ اور پانچویں سے ملائکہ ۱۲۔ تعض کہتے ہیں کہ ادل دونوں سے مراد ہوا میں ہیں۔ اور اخر تینوں سے ملائکہ ہیں۔

س، ان بابخوں جیزوں سے مراد آیات قرآنیہ ہیں - (فراو)

سم :۔ یہ بھی احتال ہے کران بانجوں چنوں سے مراد نغوس انبیار ہیں۔ چوکہ جہور مفسین اس طرف گئے ہیں کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں لہٰدا ہم یہاں سے ہوائیں مراد کے کر تشریک کریں گئے :۔

عَرْفًا لَيْ الصان الجنتش، متواز ، بديد مون كااستعال دومى مي

ہوتاہے .

اکتِ معنی معروف، بین نیکی اور نیک کام-

دوترے ہے درہے۔

محادرہ ہے بھآء انفکوم عمرُ فَاعُوفًا ، بین لوگ ہے درہے اور سکا تار ایک دوسر کے پیچھے آئے : اس معنی میں یہ عوف الفرس سے ماخوذ ہے ،معرف فرس " گھوڑ سے سے ایال اگردن کے بلے لمیے بال ، کو کہتے ہیں - بین حس طرح ایال کے بال سکا تار ایک دوسر کے بیچھے ہوتے ہیں۔ ای طرح لوگوں کی آمدور فیت ہوئی۔ ،

آئیت و المرسلت عرز فامی دونوں معن کے گئے ہیں یعنی نیکی اور خوبی کے ساتھ بیجی ہوئی۔ یا ہے دریے بھیجی ہوئی ہوائی -

عَارُفًا کے منصوب ہونے کی جاروجہیں ہوسکتی ہیں ،

ا ... مغعول لرئهونے کی بناپر منصوب ہے لینی اُلم رُسَلتِ لِدَ نجلِ الْعُرْفِ اس صورت میں عُرُف بینی خوبی د احسان ہو گا۔

ر مال ہونے کی وجہ سے بین متنا بعت، (بع درید) بین اس حال میں بھیجی گئیں کروہ بے دریدے کھیں۔

م به مععول ملوس به بمبنی مصدر۔اورازِسَالاً کے معنی دے بعنی العوسِلات إِرْسَالاً اس صورت بیں بھی ا رُسَالاً بعنی سگا تار اور بے دربے ہوگا:

م،۔ منصور ہے ننبرع خافض (زیر شینے والے حوف کو حذف کرنا) مجی العوسلت بالغی اس صورت ہیں عرف معنی معروف ہوگا ۔

ائبت كاترجمه بوگا:

قرب ان ہواؤں کی جوبے دربے بھی جاتی ہیں بنی دہ ہوائیں جو پیم مبتی ہیں زم زم خوشگوار، روئیدگی میں مدد فینے والی۔ ابرا کانے والی۔ بابرکت، ۲:۷۷ — فَالْعُصِفْلْتِ عَصْفًا۔ ف عاطفہ اس کا عطف الْمُؤْسَلْتِ برہے معرقهم بدان موادّ لى جوتندوتيز ملى بى - عليمات جوتكافية والى - معرفه الله جوتكافية والى - معرفه الله جوتندوتيز ملى با دي و مهوا بن جوتيزول كو تورُّ كرمُس بنا دي كيونكه عصف معرس كو كيت بي محد عصف معرس كو كيت بي محد عصف عمر ساسم فاعل كاصيغر جع مون .

تا ٣، ٤٠ سو النَّنْتِوْتِ نَسْسُ ا واوقسيه النَّشِوْتِ نَشْقُ دباب ضب مصدر معنى عيلاً المسمود معنى عيلاً المسمود معنى المستور المركور مهيلا في والى اور اسم فاعل كا صيغ جمع موّنت فاستور كالما واحد موّنت والمركور بارسش لا يوالى بوائين و فَشْرُ المصدر كو بطور معول مطلق تاكد ك لي الا

یں ہے۔ ترجہ "اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو با دل کو عبیلا کرا تھا کر بارس لاتی ہیں : اس جلہ کا عطف اُلگوٹسکائٹ پرہے ۔

صفف المسرسي برب . ١٠١٧ — فَالُفُوقَٰتِ فَكُرُفَّا - فَ عَا طَفْهِ اوَاوُقَى مِحْدُونَ ـ اَلْفُوقِٰتِ فَكُنَّ رِبابِ انعرِ مصدر سے اسم فاعل کا صغرجع مؤنث - اَلْفَادِقِکَ واحد فَكُوقًا مصدر جو کہ لطور تاکیدلایا گیا ہے ۔ اس کا عطف بھی مگڑ میکائٹ برہے .

ترخمبر میم قسم ہے ان ہواؤں کی جو کربا دکوں کو ) بارہ بارہ کرنے دال ہیں۔ غَالْمُلْقِیاتِ دِکْوَا۔ فِعا طَعْنہ وادَ قسمیہ مخدوت ۔ اَلْمُکُقِیاتِ اِلْقَامُ (انعالی

مصددسے - اسم فاعل کاصیغہ جمع متونث ۔ بعول ابن کثیر با لاحباع بہاں مراد فرننتوں کی حبا عت ہے ،جو اینڈ کی دحی کو ابنیا تک بینجانے والے ہیں ۔

، پر ساسب صنیا رالقسر آن نے ان بائج چنروں سے ہوائیں مراد لیتے ہوئے برخمبہ

سمیر شیم ہے ان ہواڈں کی جر ( دنوں میں سے ذکر کا القار کرنے والی ہیں ۔ خیر کے گا

معوں ہے۔ ،،،، سے عُنْرًا اَ ذُنْذُرًا- اس اسّت کی تشریح میں متعدد ا توالوہیں جو محتب تفسیری ملاحظہ کئے جا سکتے ہیں۔

المن و المرادة المرادة الله المرادة الله المرادة المرا

معنى درانا\_ بردوندِكرًاسےبل ميں -

لین ده و کرجو بہلوں کے لئے الزام ا تار نے کے لئے معذرت بیش کرنا اور دوسروں سے لئے اعمال سُور سے بچنے کے لئے ڈرُدا ناہے۔ ( ملاحظ ہو لغات القرآن ) روح المعانی

سير مهر وليروا >> . > \_\_\_ إِنَّمَا ثُوَّعَكُ وُنَ لَدًا قِعُ. يهمله جوابِ قسم ب جوآيات متذكره

بالايس مذكور بيس -

رَدِينَ إِنَّمَا مركِب سِي حسرتِ تاكيدادر مَا مَعِيْ اَ لَكَوْكُ سِي. تُوْعَدُونَ مضارع مجهول جمع مذكرها صرر باب صرب مسدر سے رجس كا ، تم سے وعدہ كيا كيا سے

لَوَا قِعْ لام تأكيدكاب وافع وفع وفع رباب تنى مصدر سے اسم فاعل كا صيغه واحد مذكر - إنَّ كي خرس - وه ضرور و قوع بذريه جوگى - وه ضرور آئے گى -،، ، ٨ فَإِذَا النَّجُومُ كُلُوسَتْ - فَإِذَا شَرْطِيهِ سِي اسْ طرح المَلَى أَيَات منبرا -١٠ ١١ يس إخرا شرطيه سبعاور ساسي جملے شرطيع ہيں جن كاجواب محذدت سے ودليني اس روز اہل جنت اور اہل دوزخ کو حُدا صُل کردیا جائے گا۔

طُلِسَتْ. ماض مجهول واحد مؤنث فاسب مطكش رباب ص ونعس مصدر۔ دہ مٹائی گئی ۔ یا بمبی مستقبل۔ دہ مٹاتی جائے گی۔ اوہ ستا ہے مٹا دیتے جائیں كى، يە نوركرىتے جائيں كے -

طهر کی کا استعال متوری اورغیر توری دو لوں طرح بر بہوتا ہدے۔ بعنی ما نے اور مور دینے کے معنی بھی آتے ہیں ، اور مسط جانے اور مع ہوجانے کے علی -

آیت ندامیر تعبض اہل تعنت نے اس کے معنی « حبب تنا سے مطاتے جایش "کے ہیں۔ سکن ابن سیدہ نے محکم میں تصریح کی ہے کہ نجم، قسم مصر، کے ساتھ حب طسکا استعال ہوگا تو «بے نور ہونے» اور مدر در شنی زائل ہومانے " کے معنی ہوں گے ۔ اسی طرح ازبری نے تھن بیب اللغة میں تکھا ہے کہ طعوس الکواکب کے معی ستارہ ے بے نور ہونے اور روشنی ما ندم جانے کے ہیں۔

اس اعتبار سے آیت نہایں ستاروں کا بے نورمونا اور ماندر برجا نامراد ہوگا۔ ٤: ٧ — وَإِذَ السَّمَاءُ مُ فُرِحَتُ (حله نترطيه - ملاحظهو آيت بنبر ٨ متذكره بالا- OAY

فُرِجَتْ ماهنى مجبول واحد متونث غائب فَوْمُجُر باب ضب) مصدر اورحب آسان مِيارُ

، ، ، ۱۰ و آزد الجبَالُ نُسِفَتْ (حَدِّتْرَطِيهِ نُسِفَتْ مَاصَى مِجُولُ بِنَى مُسَعَبِّلُ) صَيغر واحد مَوْنِثْ غَاسِ - نَسَعَثُ ( باب حنب) مصدر- اود آسمان دیزه دیزه کرے بجھے ویتے

>>: ١١- وَا ذَ الرُّوسُلُ الرَّبِينَ رَحِدِ نِسَرَطِيهِ الرِّينَ مَا صَى رَعِى مستقبل مجول واحد مَوَنْ عَاسِّ. كَنُ قِينْ يَنْ رَنَعُمِيْلَ مَ مصدر يمَعَى وقت مقرر كرنا - ادر وبب بيغيروں ركو المطاكرن كا ونت مقرر كياجات كا-

أُقِّتَتُ اصلين مُقِّتَتُ عَارواوُمضموم كوبهزوس بدل ليا كيونكهروه وآوجوكم مضموم ہواوراس کا ضمتہ لازم ہواس کو ہمروسسے مدلنا جائزہے۔ وفت ما دّہ ،،

ان چاردن حمد برایات ۱۰۲۹،۱۰۱۱ ام کاجواب شرط در تواس مدزابل جنت اورابل

دوزح کو خبرافیرا کردیا مائے گاء محذوف سے ۔ رتفسیرطری

١٢:٧٠ \_ لِاَ يَ يُومِ الْجِلَتُ - لام حرف مارعلت كسلة ب ابِّي استفهامير ہے۔ لِه کِی یَـوْمِ۔کس دن کے لئے۔کون سے دن کے لئے۔

الْجِلَتْ ما منى مُجول واحدموَّنت عاسب: تَا ْجِيْلُ وتفعيل، مصدر - دير كُ مَّيَ

لِدَيِّ يَوْمٍ كَانْفِلْتِ الْجِلْتُ سے سے يه استفہام و نامعلوم حرز كومعلوم كرنے كے لئے نہيں كے بلگرم مجازًا تعجب اور دوزقيامت كى بولتاكى ظاہر كرنے كے لئے سے لعينى وادت میں تاخیرکیوں سے۔ اوران کے واقع ہونے کا کونسادنت مقرر کیا گیا ہے.

ى، ١٣٠ - لِيَوْمِ الْفَصْلِ- لِاَتِي يَوْمِ سے بدل ہے بين حواد ت مذكور كى تاخير وتعجل فیعلہ کے دن کے لئے ہے۔

يَحُومِ الْفَصْلِ مِناف مِناف الهِد فيعله كا دن رَجِس دن تمام مقدمات داختلافا كافيصله كرديا حاشے كار

،، به إ - وَ مَا أَدُلْتُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ مَا اسْتَعْبِامِدٍ مِهِ بَيْ كِياركُون ا

اً دُرایك : ما حنی وا صدمذکرغاتب - اِ دُرَاءِ حُوراً فعال مصدر بمبنی واقعت کرنا۔

بتانا۔ ك ضمير مفعول واحد مذكر حاصر اوركس جزئے تجھ بتايا كه يوم الفصل كيا ہے به طلب يركتھے كيا علم كه يوم الفصل كيا ہے ۔ فعلى تعجب اظہار تعجب كے ہے تعجب بالاتے تعجب يوم الفصل كى عظمت كو ظاہر كرئے كے لئے ہے ۔ مطلب يركه يوم الفصل عظيم الشان جيزہ ہے تم كو اس كى حقیقت معلوم نہيں نداس كى نتل تم نے كوئى ون ديما - امنظهري) ، بن اس كى حقیقت معلوم نہيں نداس كى نتل تم نے كوئى ون ديما - امنظمري) ، بن اور قو ميا گيا تاك اصل ميں مصدر منصوب قائم مقام فعل محذوف كے تقاد عدول كرك اس كو رفع ديا گيا تاك اس كمنى ربا كت ، كے نبات اور دوام يرد لالت ہوجائے رمدارك النسزيل والكشاف) مثال اس كى سلام عليم ہے ۔

عسلامه بإنى يى كمعترين :-

و نیا مصدر ہے اصلی اس کامعن ہے تباہی اور خرابی بداہوجانا۔ یہ علیہ تھا۔ اور و نیا مصدر ہے اصلی ہونے کی بنا پر منصوب تھا۔ اور فعل محذوف تھا۔ مفعول کی بجائے دئیل کو و نیات مفعول سے متدار مرفوع لایا گیا۔ تاکہ تباہی اور خرابی کے دوام پر دلالت ہو جائے رکیو بحد فعل سے عدول کرکے حبلہ اسمیہ کوذکر کرنا نبات و دوام مغلب دلالت کرتا ہے ) یہ عبلہ بدد عائیہ ہے عدول کرکے حبلہ اسمیہ کوذکر کرنا نبات و دوام مغالب دلالت کرتا ہے ) یہ عبلہ بدد عائیہ ہے گئے مئین اس طرف ہے۔ اس دن امی بتال کی فاصل ہوں اس کی خبر ہے۔ مکن بین تکن بیب رتفعیل) مصدر کا عرف ہے۔ مکن بین تکن بیب رتفعیل) مصدر کا عرف ہے۔ مکن بین تکن بیب د تفعیل) مصدر کا عرف ہے۔ مکن بین تکن بیب د تفعیل) مصدر کا دین کا عرف ہے۔ مکن بین تکن بیب د تفعیل) مصدر کا دین کا خراک کا خراک کی کا خراک کی کا کرنے کرنے والے۔ لین توحید ورسالت) بعث بعد الموت اسراء و خرار کی کا خراب کرنے والے .

 ۱۸:۷۵ — كَنْ لِكَ كَانْ لَنْ يَكَ النَّارِه مِنْ اللَّكَ كَالْ سَارِه مِنْ كَفَارِسَلْفَ كَارْتُكَابِ مُرْم كَى يَا دَاشْ مِنْ لِلاَكْ بُونَاء

مطلب برکہم مجرموں کے ساتھ السِاسی سلوک کرنے ہیں ۔

>> : 19 -- دَمُیْلُطُ .... من النح : بعنی الله کی وعید کی تکذیب کرنے والوں کے لئے اس وز ویل سے

، ، ، ، ، . . . أكثر يُخْلَفُ لَقُدُ أَ صِمْرِهِ إِسْتَفْهَا مِيرِكِ كَدْ نَخُلُقُ مِضَارَعَ نَفَى جبد للم

كمف صفير مفعول جمع مذكر ما صراع المم في من كوبيدا نبين كيا

قَرَادٍ مَكِيْنِ: مُوصُون وصَفَّت، قَرَادٍ . آرَامُ كَ مَلَّه، عَهُرِنُ كَ كَجِلَه. بانى عَلَمِ نَهُ كَالِمِهُ كَ جَلَه - رِحْم - مَكِينَ -عزت والا- مرتبروالا - معفوظ جَله، بِحنة اورمضبوط جَله.

م کانت رباب کوم، مسدسے ۔ صفت مشبہ کا صیغہ ، دا مدمذکر، بھر، ہم نے رکھ دیا

اس کواکی محفوظ مگرین - ارجم ما در میں) ۲۲:۷۷ - اِلی قِلَدَ رِبِمَعُلُومُ اکی معدید مدت تک، یعنی اکی اینے وقت تک عبس

ک مقدار عرفاً (عام لوگوں کو) معلّوم ہے ، یا اکی البی مدت کے جو اللہ کومعلوم ہے ۔ قَلَ لِرَمَعُ لُومٍ موصوف وصفت ۔ اکی معلوم مقدار ۔ اکی معلوم مدرت ۔

۲۳،۷۰ مَعَ فَعَلَىٰ رُنَا و ف تعقیب کا ہے قدر کنا ماضی جع مصلم و قَالْ رُراب جن اللہ معدد سے میں ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا۔

ر بعنی ہم نے ماں کے بیٹ میں مبنے کا ، وقت بیدائش کا۔ بیداہونے کے بعدا عمالِ زندگی ، مدت زندگی ، اور رزق کا اور نیک بخت یا بر بخت ہونے کا ایک اندازہ مقرر کردیا۔ تذہب مناسم

وتفسينظهري

= فَنِعْمَ الْفُلِيرُونَ : نِعْمَ فعلى ب اور انشار دبيان ) ومُدر رَّتْعَرَفِ على الله

آ تاہے اس کی گردان نہیں آتی ۔

ترحمه اتیت ۱

را، بین ہم کتے بہترا ندازہ مطہرانے والے ہیں۔ وضیامالقرآن)

را، ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ افتح محدمالندہری)

رس مهربم كيا بى اجهة قا در بين - رتفسيحقاني م أنقا دِرُدُنَ اندازه كرنے والے -

›› : ٢٠٠٠ — وَيُلِطُ لَيُو مَسُنِ لِلْمُكَلِّ بِايْنَ - تبابى ہے اس روز حبسُلانے والوں کے ›› : ٢٥ — اَکَمْ نَجُعَلِ اَ لُوَرُضَ کِفَاقًا - استغبام تعربی ہے - ہمزہ استغبامی

رى: وي \_ الد الجعل الأرض يفان م المسلم مري المسلم مري المسارع المرواه ؟ . الد نجعل منارع نفى حديم وسيغه مع منكلم - جعل راب فتع المصدر سع اكيابم

ن بنيا ، اَلْاَرْضَ مفعول نَجْعُلْ كار كِفَاتًا مفعولُ ثاني

صاحب قاموں نے کھاہے کہ کِفَات جمع کرنے کے مقام کو جمی کہتے ہیں - اس صور

میں مطلب بغیر کسی توجیہ کے باکل واضح ہے۔ کیا ہم نے زمین کو مخلوق کے جمع کرنے کا مقام منہیں بنایا۔ ربعیٰ صرور بنایا ہے)

مثل شهور سے کہ ہ

المنازل كفات الاحياء والمقابر كفات الاموات مكان زندول كوليمظن

مے مقام ہیں اور قبریں مردوں کو م

ا صل عبارت يون بوگي -

ٱكدُ نَجُعُلِ الْهَ رُضَ كِفَاتًا لِلْحَلْقِ:

،، ، ۲۷ - إَنْ كَادَّ قَا مُوَا مَّا - آخَيَادً حَيْ كَيْ فِي زنده لوَّ - آمُوَا تَّا مَيِّكُ

کی جمع مرده لوگ .

دونوں تخلق رمحذون ) سے حال ہیں۔ مدیں وجہ منصوب ہیں۔ دمزید تشریح کے اللہ موندون ) سے حال ہیں۔ مدین وجہ منصوب ہیں۔ دمزید تشریح کے لئے ملاحظ ہو تفسیر ظہری ۔

٢٧، ٧٠ \_\_ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي سَلْمِ خُتِ - وادُعا طفه حسمه كاعطف

حبسد سابغه اكهُ نَجْعُلِ الْدَرْضُ بِربِ فِيهَا مِن صَيرِها وامِرْوُنْ غاسب الدَّمُضَّ

کے لئے ہے۔ رواسی شلع خت موصوف صفت مل کر جنگ کنا کا مفعول: دکت اسی جمع ہے را سِیکہ میں کا جمع دیار دواری کا استعال مھیرے

ہوتے بہاڑوں کے لئے ہوتا ہے۔ یہ در سو کے سے ختی ہے جس کے معنی کسی چزیر جت اتم

سے ادراستوار ہونے کے ہیں۔

سنی بند، او بخار می مقوی و باب نع مصدر سے ۔ ایم فاعل کا صنوبی مونث بهت بهتی بلند، او بخا ، دکا سبی مشیخت بلند و با لا بہارا جو ایک جگر کا موک ہوں ہیں قا اسفی کا میڈ کور آگا ، حب سلم معطوف ہے اس کا عطف جبلہ ما قبل برہ اسفی کا صنوبی می مشکلم استفاع و انعال ، مصدر بمعنی سیراب کرنا ۔ بلا نا ۔ گئر ضمیم بعول جمع مذکر ما منعول نائی ضمیم بعول جمع مذکر ما صنوبی استان کا مفعول نائی فکر اتناف کو کتا تا موصوف و صفت مل کر اسفینا کا مفعول نائی فکر اتناف کو کتا تا موسوف مسام میں ہونا کا مفعول نائی فکر اتناف کو کتا تا موسوف مسام سے بہت خیری بانی شیری ہونا ۔ اس ما دہ ف بہت سے وہ بوت سے فکر تت کی مصدر سے معنی ہوئے دناکار اور برجانی ہونا ۔ اور باب مع سے معنی ہوں گے بوقوف ہونا ۔ اس سے ہے بیرفر توت ہو توت ، کمزور رائے والا آدمی ۔

۱۶. ۲۸ و نیک گئو مَسُنِ تِلهُ کُنَّ بِائِنَ، تِنابی ہے اس روز چسُلانے والوں کیلئے 
۱۰ : ۲۹ — إنطلِقُ في الِي مَا كُنْتُمُ بِهِ تُسكِنَ الْحُونَ . اى قيل لهم انطلقوا :
فعل امر جمع مذكر ما صر - دان سے کہا جائے گا ) حبلو داب تم اسی جزی کا طون جسے تم
جبٹلایا کرتے تھے ۔

جٹلایا کرنے تھے ۔ ِ اِنْطِیلاَق وانفعال )مصدر تم جلو۔ مکا موصولہ *انگلاجلہ اسس کا ص*سلہ۔

كنتمه مُتكنِّد مُوت. ما مني استمراري جمع مذكرها صر-

مطلب یدکرمنگرین حنترکوکها جائے گا که تم اس کے دقوع بذیر ہونے کی تکذیب کیا کرتے متھے۔ داب، واقع ہوگئی ہے حلو اور اپنی ہمٹ دھرمی کامِزہ حکیھو۔

،، ، ، ۳۰ خلِلِ ذِی فَلْثِ شُعَبُ لَطِلِّ الْمُعَبِ مِنْ الْمُعَلِّ مِضَعُ رُدَهُوبٍ ) کی صدّ ہے ہراس میگرکو جہاں دھوپ نہ بہنی ہو ظُلِل کہتے ہیں۔ اور تسجی ہراس نے کوجو کو صابعے

والى بوخلِل كهدفية بين -

جہوراہلِ تغسیرنے تکھا ہے کہ خلِل سے مرادیہاں جہنم کا دھواں ہے۔ لعض نے کہا ہے کہ خلِل سے مراد سایہ ہے۔

علامہ یانی بتی رح مکھتے ہیں کہ د

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آت میں خلِل سے مراد خود جہنم کی آگ ہے . مریخ ہے ۔ شعبہ چکی جمع ہے معنی نتاخیں۔ تککشِ مشعب تین نتاخوں والاسا یہ 014

خوی مفاف فکٹ مشعب مفاف الیہ مفاف مفاف البرمل کرصفت خلی موسوف ، یہ اول کلام کی تأکید ہے یا اس سے بدل ہے۔ جلواس سایر کی طوف جوگہ

>>: ال \_ لاَ ظَلِلْيُلِ - يه ظِلِتَ كى صفت سے يعنى وه ساب عرضى اور عنبت سے سایوں کی طرح (فرحت مخبُثُ) نہیں ہے۔

خَلِيْ لِي كُمن كَي جِهَا وُں۔ بِصَنْدُ اسابہ ۔ سابہ حینے والا۔ علامه آنوسی ح کھتے ہیں ۔

ظلیل صغرصفت ہے جولفظ خلِلَّ عسرب کی عام عادت ہے مطابق تاکید کیلئے منتی ہواہے ، جس طرح کیوُمَ اکیوَمُ دمرِاسخت دن ، اور کٹیل کاکسیاک المبی اور مصائکہ میں میں میں میں التیکن مجيان*ک را*ت، بغات القرآن -

وَلاَ يُغَنِي مِنَ اللَّهَبِ: إس حدكا عطف خَلِيْكِ برب ادريه ساير كى تيسرى

لاً كَيْدِينُ مضامع مِنْ فِي واحد مذكر غائب إغُنّا مِ العال معدر وه كام نه آنيكا . وہ فامرہ نہیں بہنیا نے گا۔ وہ دفع نہیں کرے گا۔

اً لَلْهَبِ دِبانِ سمع ،مصدر- آگ کامنتعل ہونا بنعلہ آنج ، وہ آگئے شعلوں کو بند سمب سر دفع تبیں کرے گا۔

ظِلِ کی طرف را جع سے بشر کھیکہ ظِل سےمراد جہنم لیا جائے۔ورنداس کامرجع منرکور

سَبِی ہے۔ گورنتارِ کلام سے بہی معلوم ہورہا ہے کہ مرجع جہنم ہے، تَدُ مِنِی ، مفارع کا صیغروا حدیثون غائب دائی کا رباب خرب ) مصدر سے

ده مینیکتی ہے۔ وہ مینیکے گی۔ شکر ہے۔ شکر کی جمعے جگاریاں۔ شرادے ،

ڪا لُقَصُرِ: کَ تشبيہ کيلئے۔ اَلْقَصُرِ بَعِيٰ بِعُرَا مِكان - قلعہ، اَكِ كَاوَں -وہ رجبنم کی آگ ، برے بڑے شرائے معینک رہی ہوگی جیسے محل ہوں ۔ ٢٠٠٠٠ كَا تَهُ جِللنَّ صُفْحٌ إِكان تبيرًا- اَنَّهُ مِن المنبرواص مذكر فائب كامرجع قصوب يا شور سے . جِللي موصوف جمع سے جمل

کی معنی اون مصفی طرصفت ، زردر صفی تا مسحس معنی زردی کے ہوتے ہیں بروزن نعن صفت منبہ کا صبغہ ہے ۔ را صُفَ صَفَی اء صُفَر مَ

944

را غبنے کھا ہے ،۔

جونکه زردی سیابی سے دیا دہ قریب ہوتی ہے اس نے کبھی صفرۃ کی تعبیر سوداء اسیابی، سے بھی کی جاتی ہے۔ جنائج مسن بھری نے ارشاد اللی صفراء کی فاقع کے تعبیر سکودکاء (سیاہ رنگ والی) سے کی ہے۔ تکو نھا (۲۹:۲) میں صفراء کی تفسیر سکودکاء (سیاہ رنگ والی) سے کی ہے۔ المفردات)

حديث شريف مي آيا سے كدا۔

جہنم کی آگ کی چنگاریاں تارکول کی طرح سیا ہ ہوں گی ۔ اونٹ کرگ کی سیا ہی زردی مائل ہوتی ہے۔ اس سنے عرب اونٹ کے دنگ کو صفع کہتے ہیں۔

قَصٰ کے ساتھ تشبیہ مقدار کی بڑھائو میں تقی ۔ اور جِللت کُفن کے ساتھ تشبیہ

رنگ، کفرت تسلسل، باہم اختلاط اور سُرعتِ حرکت ہیں ہے۔

،، ، ۳۳ - وَمُلِلَ يَنُومَتُ إِلَّهُ مُكَنَّ بِأِنَ الْمُكَنِّ بِأِنَ اللَّهُ عَلَاب كَ تَكذيب كرف والول كوسك المناف الم

›>: ٣٥ \_\_ هلذا كَيُومُ لَا يَنْطِقُونَ ه هلذَا سبّدار يَوْمُ لاَ يُنْطِعُونَ إس كى خبر- بهوه دن ہوگا حس میں وہ نہول سكیں گے.

لاَ يَنْطِعُونَ مضارع منفى جمع مذكر غاسب به مُطْق مَ و باب طها مصدر معنى بولت بي مصدر معنى بولت من المار معنى المار من المار من

،،؛ ٣٦ - وَ لَا يُؤْذَنُ كُهُ مُهُ فَيَعُ تَنِ رُوُنَ - وَلَا يُكُوذُنُ كَا عَطَفَ لَاَ يَنْطِعُونَ بَرِ ہے ۔ بینی عذر بہنس کرنے کی ان کو اجازت بہنی دی جائے گی کہ وہ معذر کرسکیں ۔ فیکٹ نِ رُوْنَ کا عظف لاکیٹونوئ برہے۔ بینی ندان کو اجازت ملے گی ندوہ معذرت کریں گے۔

فیعت نورون ، لیکی دو که که که کی نفی کاجواب ہی نہیں ہے یعی عدم موزرت کی وج عدم ا ذن نہیں ہے ورنہ یہ وہم بیدا ہوسکتا ہے کہ:۔ جو نکہ ان کو معذرت بیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگھ اس سے معذرت بیش شر کیرسکے حقیفت ہیں ان کے پاس عذرتہ ہوگا ،اگر امازت اس کی مل جائے

توپیش کرسکس، وتفسیمنظهری)

نیکن قیامت کے رُوز ان سے بیوں کو سند کردیا جائے گا۔ اور ا ن کوکسی ضم کا مسذر بہانہ بیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ر د**خی**ارا لقرآت ،

عذر مین کرنے کا موقعہ نہ دینا یا اس کی اجازت نہ دینے کا مطلب بہبیں ہے کہ مغائی کا موقعہ نہ دینا یا اس کی اجازت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا موقعہ نہ بیارات کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے گا۔ بلک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جرم اس طرح قطعی طور برنا قابل انکار صرتک تابت کر دیا جائے گا کہ دہ اپنی معذرت میں تجھ نہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لولنے کاموقع ہی بہبی دیا یا ہی نہ کہ سک کے اس کی زبان بدکر دی تواسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس برایسی جبت تمام کی کہ اس کے لئے زبان کھولنے یا کہے لولنے کا موقع باقی نہ رہا۔ د تعہم القرآن ، لولنے کی اجازت بھی اس لئے نہ ہوگ کہ کوئی عذر ہی موجود نہ ہوگا۔ جے وہ بیش کر کسی لولنے کی اجازت بھی اس لئے نہ ہوگ کہ کوئی عذر ہی موجود نہ ہوگا۔ جے وہ بیش کر کسی لولنے کی اجازت بھی اس لئے نہ ہوگ کہ کوئی عذر ہی موجود نہ ہوگا۔ جے وہ بیش کر کسی ا

۱۱ کا سے رہوی کہ تو کی عدرہا کو بود کہ ہو گا۔ سے دہ: یک ترین (تفسیرمامبری)

لاً كَيْوُدَى . مضارع منفى مجهول جع مذكر غائب إ ذُن و بابسمع ، مصدر سے - دان كو) امبازت بنيں دى مبائے گى -

فَیکَ عَنْ اَدُوْنَ ه فَ تَعقیب کاہے یَغْتَذِمُ وُنَ ، مضارع جَعَ مذکر فائب اِغْتِنْ اُرُّ د افتعالی مصدرسے کہ وہ معذرت کریں ۔ دہ معذرت کرتے ہیں ۔

،، ، ۳۷ - وَنَيْلُ يَنُومَتُ إِلَيْمُكُذِّ بِانِيَّ ، اس دن حَبْلا نے والوں کے لئے تباہی اور

بلاکت ہوگ رکیونکہ لینے ادا کا ب جرم کا ان کے باس کوئی عذر نہ ہوگا۔ ۱۸۰۰ سے طفا ایک فکے میں مان کا میں کے جرم طفا ا

اى يوم العيّامة - يَوُمُ الْعَصُلِ مَضاف مضاف الير-فيصلي كادن دين المل حنت الا

اہل جہنم کے الگ الگ کرنے کا دن۔ دنیز ملاحظ ہوآ بیت منبروں متذکرہ الصدر ہ

= جُلِمَعُنْكُمُ وَالْدَقَ لِائِنَ لِيهِ مِلْذَا كَى خِرْنَانَى ہِ .

عسلامہ یا نی بتی رج تکھتے ہیں ہے۔ دئی ھان اکی دوسری خبرہے یا ہوم الفصل کی کہ اجتماعی ہے اورضیرمخدوف ہے۔ بینی اس دن ہم نے جمع کیا تم کو۔یا ہوم الغصل ہونے کی علّت ہے ، بینی رونیصلہ کا دن اس لئے ہے

روم مے بی جام وی ہے اسک ہوگ کا سے بیان ہے ؟ کرہم نے تم سب کوجع کیا ہے۔ یا فضل کی تاکیداور بیان ہے ؟

،، و ٢ - فَانْ كَانَ كُكُمْ كَيُدُ فَكِيدُ فَكِيدُ فَانْ كَانَ كَكُمْ كَيْنُ مَا مِثْلُمْ

كَيكين وُن : اس كاجواب سه

کینده می باب هنها مصدر سے بعنی مکروفریب کرنا . تدبیر کرنا - مکروفریب او خفیه تربر کے معنی بھی دیتا ہے۔

الكيال كم منى حياجوئى كے ہيں يه الجھے معنوں ميں تعل ہوتا ہے اور برمے عنوں

میں بھی ۔ گرعام طور پر برے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اجھےمعنوں میں استعمال کی مثالے:

جیسے ک نالیک کِ ن کالیم کی سفت (۲:۱۲) اس طرح ہم نے یوسف کے گئے تدبر کردی ۔ یہاں ایت دیر غور میں مبنی ندبیر برحیلہ ، مکر، داؤ ہے ۔

مرکیدہ وا ، فعل امرکا صغہ جمع مذکر حاضر ہے ۔ تن وقایہ سی ضمیر وا حدث کلم محذوف ہم

ترجمه ہوگا:۔

بیں اگر منہا سے باس کوئی داؤہے تومیرے خلاف استعال کرو۔

،، به \_ وَيِنْ كَنُومَتُونِ لِلْمُكَدِّ مِنْ مَ عذاب كَ تَكذب كرف والول ك ليَ اس روز تنایی ہوگی۔

،، الله \_ في خلل وعُمون - ظلال دسائه سے مراد حقیقی معی نہیں ہیں . کھونکہ جنت میں توسور ج ہی نہیں ہوتا مطلب يهال جنت كے گنجان درختوں سے بے -

م مون سے مراد ایسے چینے ہیں جو سدا جاری رہیں گے اور حن کا یانی کھی خراب نہ

ہوگا خواہ یا نی پیو با<sup>ے</sup> مہد ہوا در دود ھے ہو-إِنَّ حَدِن مِنْهِ بِالْفِعلِ - ٱلْمُتَقَقِينَ - المَ إِنَّ - فِي ظِلْلٍ خِرٍ، وَعُيُوْنِ كَا

عَلَمَتْ طِلْلِ بِرَجِيدٍ -٢٢:٧٠ ـــ وَفَوَ اكِهَ مِمَّا كِيشَتُهُ وَنَ - واوّ عاطف فَوَاكِرَ كاعطف هي ظللٍ

برہے۔ فواکے جع فَاکِھَ ہُ کی۔ منصوب بوج غرضعون ہے۔ مِسَا مرکب ہے مِن بیانہ اور ما موصولہ سے - کیٹنٹھو ہی مضارع جع مذکر غائب إِشْتِهَاءٌ را نتعال مصدر وه جابين كي وه لبندكري كي عله -

آیات ایم: ۲۴ کا تفظی ترجمه بوگاه

ب شک بربزگار مصَّندًی حیادُ اور شبه مول اور دل لبند بھیلوں امیووں میں رہیںگے ،

تبارك الذى وح

مند کر برا الیی حنتوں میں ہوں گے جہاں گھنے درخت ہوں کے اور جاری کے جہاں گھنے درخت ہوں کے اور جاری کے جہاں گھنے دودھ کے ہوں کے جو تہمی بھی میں مدر و نہر کا ۔ الیے دودھ کے ہوں گے جو تہمی بھی میں مدر و نہروگا ۔ الیے دودھ کے ہوں گے جو بینے دالوں کے لئے سراسرلذت ہوگی اور صافت مدہ سے ہوں گے جن کا مزہ حب شدہ سے ہوں گے جن کا مزہ حب استہار ہوگا ۔ اور جہاں طرح طرح کے مجبل اور میوے ہوں گے جن کا مزہ حب استہار ہوگا ۔

ر من الله معلى الله الله الله الله من الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله من الله

کودا امرکا صیغہ جمع مذکر حاضر۔ آئی کی رباب نصر مصدر سے۔ تم کھاؤ۔ واقع عاطفہ الشکر کوئی امرکا صیغہ جمع مذکر حاصر شوئی رباب سمع مصدر سے ہے۔ مکنیکا فعل کھوا کی ضمیر فاعل جمع مذکر سے حال ہے۔ تم بخوشی ، بلا سملف مزے نے کر۔ (نیز ملاحظہ ہو دیں یہ)

۲۲:۲۹) بہاکٹ م تعملون سببیہ ماموسولہ۔ان اعمال کے برلے میں تریاس ترتیم

اِنَّا كَنْ الكِ نَجُوْى الْمُحُسِنِينَ: إِنَّا مركب بِ اِنَّ حرف تعقق اور مَا مرجع مسكام الله على المحسن المسار الله على المراسلة المراس

تُحَدِّزِی مضارع جمع منکلم حَبْزَاء و باب صب مصدرت - ہم برار میتے ہیں۔ ہم جزار میتے ہیں۔ ہم خار میتے ہیں۔

میٹینیٹن: اِخسکان (انعالی) معدد سے اسم فاعل کاصیفی مذکرہ منصوب ، احسان کرنے والے ۔ لہنے فرہے سے زیادہ ادا کرنے والے ۔

اعال میں احسان دوطرح کاہوتا ہے۔

ا۔ کسی کواس کے حق سے زیا دہ دینا اور کینے حق سے کم لینا۔ ۱۲۔ کینے اعمال میں خوبی پیداکر نا لینی فرض سے آگے طرح کرمستجات کوھی ادا کرنا۔ جوجۂ داحب نہو ا دراس میں کچھ نرمجی خوبی ہو اس کوھی ا داکرنا۔

بوجیر الب العبادت کی تشریح مدیث میں اس طرح آئی ہے:-احسان فی العبادت کی تشریح مدیث میں اس طرح آئی ہے:-کر اللّٰہ کی عبا دیت اس طرح کردگویا اس کو دیکھ تہے ہو اگر انسانہ ہوسکے تو یہ سمجھتے مہو

كدوهتم كود كميوراب رنجارى وسلم

احسان معنی اوّل کے معول پر الی یا جَا آتا ہے جیسے اکٹیوٹ لی ذیدہ نہرے تھلائی کے رہے تھلائی کے ایک دیو نہرے تھلائی کے رہے ہے ایک کے ایک ایک کے ایک کے

ا حسّان معنی دوئم منندی نفسه بند مفعول پُرکوئی حرف جرنہیں آتا۔ جیسے اَحسُن الوضوع سے علاح سے وضو کرو۔

آیت نهامی منتقین اود کمسنین کو اکیب ہی مرتبر میں دکھاسے معطی کی عطا لو ایٹی طرح ذہن نشین کرانے کے لئے فرما یا کہ '' ہم نیکو کاروں کو الیبا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

،، هم \_ جنت اورجنت کی نعمتوں کو جسلانے والوں کے لئے اس روز رقیامت ) میں تباہی وبلاکت ہے۔ بر

یں باہی وہد فت ہے۔ ،، : ۲م \_ حگو او تَمَتَعُوا فَلِيلَةً إِنَّكُمْ مُ جُومُونَ و حُكُوا تم كاوَتم كهالور تَمَتَّحُوْا . فعل امركا صنع جع مذكر حاضر تَمَثَّعُ دَلَفَحُكُ مصدر سے -تم فائدہ انظالور تم مزے ہے لور

قَلِیْ اللّٰہ ای زمانًا قلیلاً: مفورؒ وقت کے لئے ، قلیل عرصہ کے لئے ۔ کمرف میزوف کی صفت کی وجہ سے منصوب ہے ۔

اِنْکُمْ مُحْدِهِ مُوْنَ: بِهِ شک دستبه بوتو تم محرم ہی۔ بیحبد تهدید سابق کی علت ربینی کلوا و تعتعوا قلیداکہ محورا سا وقت کھابی توا ورعیش کرلو۔ یہ ایک تہدیدی اور نجراکمنزام سے

اس َ حَلِدُ کا اطب لاق کسی زمان پرہے۔ صاحب کشاف کھیستے ہیں د

و یجوز ان یکون کلوا و تفتعوا کلاماً ستانفاخطاباً للمکن بین ف الدنیا ہوکتاب کے کلام کلوا و تفتعوا ستانفر دنیا ہے۔ اور دنیا میں مکذبین سے خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چندروزیہاں کی جنریں کھا بی لو اور عیش دعشرت کرلو آخر مرنے بریسلسلہ ختم ہوہی جانا ہے: تم بلاشک فیبہ مجرم توہوی مرنے کے بعد روز قیات تہیں لینے کئے کی یا دائش میں سزا محاکمتنا ہی ہوگی .

صاحب منيارالقرآن رقمطراز بيع:-

سورہ کے اختیام سے پہلے منگرین قیامت کو تھبنجھ درا جا رہاہے کہ طرح طرح کے لذندیم کھانے خوب سپر ہوکر کھا کو دنیوی عزیس اور ٹرا ئیاں چو تمہیں حاصل ہیں اور جوعیش دعضرت کا سامان تہیں ملیسرے اس سے جی تھر کر فائڈہ اٹھالو۔ یہ رونق ملہ جندروزہ ہے " درحقیقت تم برترین مجرم ہوصرف مہلت کی مدت گزینے اور مقررہ گھڑی گذر ما کی درج تہیں اینا اینار معدم یہ ماں مرکا

مہیں ابنا ابخام معلوم ہوجائے گا۔ ۱۷: ۱۲ سے دیل کی مَشْنِ لِلْمُكَنَّ بِلِیْنَ : تَلَذِیبِ رَنْ والوں سے لئے باکت

ہی انجام ہے۔

٠٠٠ ٢٨ — وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الرَّكُولُ الدَّيْزِكُونَ ـ

ابن منذرنے مجاہد کی رواست سے بیان کیاہے کدرسول السطی اللہ علیہ وسلم نے تعقیف کے نامندوں سے کہا کہ ایمان لاقراور نماز پڑھو انہوں نے جاب، دیا مگر تحبیر منہیں کریں گے۔ کیونکویہ کالی ہے یعنی بڑی ولت ہے۔

تخبيه كامعنى ب محمينون يازين برياته دكهنا ياسر كون بونا اس برمندر حبالا

آیت نازل ہوئی ۔

دَاذَا قِبْلَ لَهُ مُ الْدُكُونُ صِبلانترطب لاَيْزُكُونَ - اسماکا جواب اَلْكُفُوْ الْرَكُوعُ لَا باب فتى مصدر سے امرکا صغه محع مذکر حاصر ہے تم تھکو، تم دکوع کرد- لاَ یَزُکِفُونَ : مضارع منفی جمع مذکر غاسب ۔ وہ نہیں جھکتے ہیں ۔ وہ دکوع نہیں کرتے ہیں ۔

آيت کي مندرج زيل صورتني بوڪتي بي ۔

10- شان نزدل متذكره بالاكى بنابراس طهمي كافون كى مذمت كى محى بد.

٢ مد يمي بوسكائے كداس كا عطف مجرمون بربوادرتفنن عبارت كے ليخ خطاب سے

غیبت کی طرف انتقال کیا گیاہو اس وقت ماصل مطلب ریہ ہوگا کہ ہے

من مجرم مودتم كو نمازك لئ بلايا باتا باب من ركوع بني كرت -

س بر کیم احتمال ہے کہ للمکن بین کے مغہوم برعطف ہو یعنی ان لوگوں سے لئے دمیل ہے ہے ۔ ہے جنہوں نے تکذریب کی اور حب ان کونماز کے لئے بلایا جاتا ہے تو نماز تہیں بڑھتے۔

قَاذَا فِيْلَ لَهُ عُرُا لُـ كَعُوا لَا يَنْ كُعُونَ وَ كِمندرم ولِي مَعَانَى كَعَلَيْهِ مِن

المد واذا قيل لهد صلوا لا يصلون رحب ان كماجاً تاك كفاز رُهو تونين

پڑسے۔ دمدادک التنزل ۔ الخانت) ۲۔ انڈکآ کے جیکنے سے مراد حرف اس کھے عبادت کرنا مراد ہی بنیں ہے بلکہ اس کے بھیج ہوتے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب کو مانتا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا مجمی اسس میں شامل سے د تفہیم لقرآن ، میں اسس میں شامل سے د تفہیم لقرآن ،

ہی اس یں شامل ہے و سہم القرائ ہیں۔ سے دسہم القرائ ہیں ہے۔ سے سے اسے کہ سرکتی اور نافر مانی کی روٹ ترک کردداور ابنے رہے حضور میں تواضع اور انکساری اختیار کرو اور اس کے احکام کے سامنے ابنی اکٹری ہوئی گردنیں جبکا دد اور اس کے رسول کے فرمان کو قبول کرلو اور نمازیں بڑھا کرو تو انہیں رسیجی بات سمجھ میں ہی سنیں آتی اور نماز کوا دا کرنے کے لئے ان کے دل میں انہیں رسیجی بات سمجھ میں ہی سنیں آتی اور نماز کوا دا کرنے کے لئے ان کے دل میں انہیں رسیجی بات سمجھ میں ہی سنیں آتی اور نماز کوا دا کرنے کے لئے ان کے دل میں

شوق ہی بیدا نہیں ہوتا۔ اِنْ کِعُنْ اسے مراد بوری نازا داکر ناہے ناز کورکوع سے تعبیر کرنے کی دجہ یہ

ہے کہ بنی تعیف کو حب سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وکم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ادر نماز بڑھنے کا طہر لقہ بتایا تو کہنے گئے کوئی الیسی خاز بتائیں جس میں یہ رکوع وسجود نہو۔ ہم رئیبوں کے لئے یوں حکیمنا اور بھر مذکے کبل زمین برگر بڑنا بڑے عبیب کی بات و نیارا لقرآن )

،، وم \_ وَيْكُ تَيْوُمَ عُنِ لِلْمُكُنِّ بِأَنِي . تَابَى بُوگُو اِسْ روز عِلْلا نَـ

والوں كے لئے جوادامرونوا تكا كھ تكذب كرتے ہيں . >>: ﴿ ه ــــــ فَيِهَا تِي حَدِيثِ إِنْعُ لَا مُ مِنْ مِنْوْنَ : يرصِسله استفها ميرانگاري

ہے۔ بعد کا کا میں کا صغیر وا حدمذکر غائب کامرجع القرآن ہے .

ہے دبیں و کونسا۔ کس ربر اب اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات برایان لائیں گئے۔ کونسا۔ کس ربر اب اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات برایان لائیں گئے وہ قرآن جس کے اندر طرح طرح کا لفظی دمعنوی اعجاز ہے جس میں کھلے ہوئے دلائل اور روشن براہیں ہیں اگراس برائیان تنہیں تو بھر کسی دوسری دلیل کو یہ تنہیں مانیں گئے ۔ حد یہ است ہو ہ کلام جوانسان پہلے ہیے بحواہ برای مسا عیت منواہ نبر لعہ وحی ۔ عالم نواب میں ہو یا بحالت بیداری اس کو صدیت کہتے ہیں ۔

ىتت بالخير بعون الله ولفيضل سرشوال المكرم <sup>مراسم</sup>ا ه

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمُ نِ الرَّحِ يُمِ



النبأ - النبزيات، عبس، التكوير ، الفطار - مطفعان النبقاق البروج - الطارق - الاغلى - الغاشية - الفجر البلد، الشمس اليل، الضلى الانشراح، التين العلق ، العتدر ، البينة ، الزلزال العلديات ، القارعة ، الشكاش العصر الهمزة ، الفيل ، العرب ، الماعق الكوش - الكافرون ، النصل اللهب ، الاخلاص ، الفلق ، الناس ،

### بِسُعِهِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيمُ \*

# (۸٠) مَسُورَةُ النّبَاء مَرِلَبُكُ (۸٠)

## عَمْ يَتُسَاء لُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيدِ

۸۶: ا — عَدَّمَ يَلْسَآءَ لَوْنَ: عَمَّا كَسَ جِيرِت - يداهلي عَنْ مَّا هَا فون كاميم مِن ا دغاه كيا كيا جد . كيونكه ن اور مَدَ دونوں غَنِّ مِن شرك بين . اور مَا ك العن كواس ك مذف كيا كيا تاكه ما استفهاميداور ما جرريين تنزيا في ليد . جن طرح سد في مَدَّ اور مِستَدَّ مِن آياتِ دبل مِن بواتِ.

۲ مستم کی شال ، - فکین ظُواِلْ نُسکائ مستم خُلِقَ ، (۸۹ ، ۱۵) تو انسان کو د کیمنا چاہئے کردہ کا ہے سے پیرا ہوا۔

كيكسكاء كُون : معنارع جمع منكر غاتب فكساء لي وتفاعل مصدر وه اكدوسر سے يوجبس كے - ده اكيد دوسرے سے سوال كري كے .

 عمر بیر النباء مرادی النباء مرادی النباء مردی النباء سَلَيعُ لَمُونَ اور هُدُهُ ونبير مُخْتَلِفُونَ مِين ضميري كفارى طون بهرتى بين اس كم كَيْسَاءَ نُونَ كَ صَمِيرِهِ أَنهِي كَي طُون مِينِي عَاسِمَةٍ

۱- دوسرا قول برے کرمسلمان وکفار باہم ایک دوسرے سے بوچھنے تھے کہ کفارسلمانوں برِ تبهات بیش کرتے تھے۔ وہ جواب فیتے تھے۔ لہذا صمیر جمع مذکر غاسب ہردوفرنتین کی طرف تھیرلوتی ہے۔

m ... تيسرانول يهب كمسلمان وكفارسب التحفرت صلى الشطيروسلم سيرسوال كرتے تھے مسلمان اس کے کہ اور بھی نقین توی ہوجائے اور کفار تسخر کی را ہسے یا نشکوک و مثبهات وارد کرنے کی غرض سے رتفسیر حقانی ۔ اول او لی وارج سے۔

٢:٧٨ \_ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ . نَبَأَ مَعِيٰ خِرِ عَظِيم بهِت فِرى - اس سے كيا مرادی اس میں جندا قوال حلمیں۔

امہ اس سے مراد قیامت ہے مصداق آیت شریع دقل هُوَ نَبَوْ عَظَمْ اَنْتُمْ وَ روم مرد عَنْدُ مُعُرِضُونَ (۴۸: ۱۷: ۸۸) كدوه اكب برى (بولناك جزك) خبر بعض کوتم د صیان میں تہیں لاتے۔

٢- نَبَاءِ العَظِيمُ سے مراد قرآن شریف ہے۔

سور۔ اس سے مرا د انخضرت صلی السُّرعلیہ وسلم کی بنوست ہے۔

جہورے نزد کی بنباً العظیم سے مراد قیامت ہے۔ راجے واولی قول بھی یہی ہے حبسله عنِ النَّبَا َ الْعَظِيم كَى مندرجه ذبل صَورتين ہيں،۔ ا،۔ به عنُ زادل سے بدل ہے۔ وہ اكب بہت طری دیو لناك چنر كی خبر كے متعلق ليج

١٠- عَنِ النَّبَأُ الْعَظِيْم سے يبلے فعل يَتَسَاء كُوْنَ محذوف سے - اس صورت بس به عسَدَ يَنْسَا أَ كُونَ (جبه استفهاميه) جواب مو كارسوال ريها كه ركس

جير كم متعلق لو حواس إي -

عواب ہوگا: یہ ایک بہت بڑی رہولناک چیز کی بخبر کے متعلق پوچھ سے س در بهی دو سکتاب کرید دوسرا حسمله مجی استفهامید به و اور حرف استفهام محذوف الراز كيابه مناء عظيم كمتعلق لوجوم بين - اس صورت بي دوسرام بليه

جمسله کی تاکید ہوگا۔

س. یہ مجی ہوسکتا ہے کہ دوسرا استفہام پہلے استفہام کی تاکید نہ ہو بکہ انکاری ہو تعینی
کیا یہ سیج مج ہی بنا عظیم کے متعلق پوجیے ہیں حالا تحر منباً عظیم کے متعلق پوجیا
زیبا ہی سنیں ہے کبو تحاس کی حالت تو تعلی ہوتی ہے۔ اس کی شدتِ وضوح ناقا بلم سوال ہے۔ اس کو تومان لینا ہی ضروری ہے رملاحظ ہوتفسیہ ظہری)

هم فرضم جمع مذكر فائب يَتَسَاء كُوْنَ كَى صَمير كِالله كفار مكه كاطرف راجع م به اس صورت من اوگا حب كرسوال استهزائى يا انكارى قرار ديا جائے - اس حالت ميں بنا عظيم كم متعلق كفار مكد كم مخلف او نے كے معنى بين كر كھ لوگ بنا عظيم كى صدافت كے قطبى منكر بي اور كھ تردد ميں بيات بيں ۔

یہ بھی احسنال ہے کہ کینساء کون اور ہے کہ کی ضمیری اہل مکہ کی طرف راجع ہوگ اہل مکہ بیں کچے مؤمن نفے اور کچھ کافر بنا عظیم کے متعلق سوال کرنے والے دونوں گروہ تھے ۔ ایک گروہ تصدیق کرتا تھا لیکن زیا دائی گھین اور اکشافِ حالات کے سلتے سوالے کرتا تھا۔

اسی سے ان علمارے نزدیک قرآن مجید کے تمام سس مقامات ہیں جس جس مجگہ کے آگا آیا ہے ہر حبگہ کے مصنف نے اللہ یہ ہر حبگہ کے گئی بروقف کرنا جا تزہدے۔ سکن عنی اللہیب کے مصنف نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ کسائی اور ابوجا تم کا قول ہے کہ دکر آگا کہ زجرومنع کے لئے آتا ہے اور کبھی دوسرے معنی کے لئے۔ سکن دوسرے معانی کیا ہوتے ہیں اس کی

091

تعیین میں اختلات ہے۔

صغارے نزدیک کآوا سم ہے اورکسی کلام کوسترد کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے اورکسی کلام کوسترد کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے اورکسی حقا کے معنی میں اتعال ہوتا ہے دیا حقا کے معنی میں اتعال ہوا ہے دار معنی میں جوابے یا حقا کے معنی میں جوابے میں معلامہ داکشی کا قول ہے د

اگر دفف کا اوراگرکالا سے بہلے دفف ہوا در گئے اور رق کے معنی ہم ہوگا۔ اوراگرکالا سے بہلے دفف ہوا در گئا ہے اگلے حملہ کی استدار ہو تواس دفت حقاً کے معنی ہم ہوگا۔ حمل ہم جبد زبر سطالعہ اور جبدا آئندہ دائیت ہی میں جب لم کی استدار کا گئے سے ہورہی ہے اور وقف اس سے بہلے ہے اس لئے بہاں کا آئی ہمنی حقاً ہوگا۔ دکیمو منیا رالقرآن ) سکی فک میٹوئ ، میں سے مضارع پر داخل ہوکر اس کو سقبل کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ اور ستقبل قریب کے معنی دیتا ہے۔

لیک کمون مفارع جمع مذکر فائب عِلْم الله دباب مع مضدرسے یک کمون کامفو مذون ہے رسینی قیامت کے د توع پزر ہونے کو۔

ترحب بوگا ،۔

ب شک دیدلوگ عنقرب (قیامت کے وقوع بنریر ہونے کی حقیقت کو ہال لیں ا ۱۰ د م ۔ تُکھ کُلاً سَیَعُکُمُون : تُکھ ترا فی تی الرتبہ کے لئے آیا ہے بس صروری وہ بہت جد حقیاست کے وقوع نیر ہونے کی حقیقت کوجان میں گے ، حبر کا تکرار مبالذ کے لئے آیا ہے ۱۵ د ۲ س اکٹ نَجُعَلِ الُاکَن حَی حِهلُد الله یہاں سے لے کرائیت انبراا کک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نور وہ مصنوعات کا ذکر کرے اپنی توجد بر، قدرتِ عشر پر اور اپنی عطاکی ہوئی نعموں کے وجوب شکریر دلیل ذکر کی ہے تاکہ توجید وعبادت کے داعی کی دعوت کولوگ مانیں اور اس کا اتباع کر ہیںے ۔

آ بہنرواستفہامیہ ہے کئے بجنعک مضارع منفی جدئکم صیغر حبیع متکم ۔ کیاہم نے

ا لُدَ سُرَضَ مفعول اوّل مهالةً ا مفعول تانى ، جَعَلْنَا ك - مهالةً المفعول تانى ، جَعَلْنَا ك - مهالةً الربت ، موارميدان - اس كىجبع مهاك كبت -

ترجبہ ہوگا کیا ہم نے زمین کو (تہائے کہنے صلیے بھرنے کے لئے) فرش نہیں بنادیا ہے ۔ دینی ضرور بنادیا ہے جبہ استفہام تقریری ہے ۔ لینی استفہام کی غرض یہ ہے کہ مفاطب کو اقرار وعبادت پر اما دہ کیا جاتے۔

یا به استفهام انکاری ہے اور انکار نفی مبوت کا فائدہ دیتا ہے۔

م،: ، - وَالْحِيَالَ أَوْتَا رّا - الله كاعطف مبعله سابغ برسيراى الم يَجعل

الجبال اوتا دًا- كيابهم في ببارون كومين نبي بناديا .

زمین کی ساخیت اکی نهایت بیمیده مسئله سے جن مختلف عناصر سے اس کی ترکمیب عمل میں لائی گئی ہے وہ اپنی اپنی کیفیات میں مختلف ہیں ۔ اپنے عجم میں ۔ اپیے وزن میں اینی مختلف النوع خصوصیات بی برعفر دو سرے عناصر سے مختلف ہے

اور ہراکی کی مشمش تقل نرصرف اس کے لینے جزیبات کو مربوط کے ہوئے ہیں بکہ باہی نعا ملسے اکی مفر دوسرے منصر کولینے ساتھ حکومے ہوئے تاہے۔

نتیج زین نے تکھو کھہا کے اجزائے ترکیبی لینے داخلی عمل کے علادہ خارجی طوربر د این کی سطح کو اکیالیمی صورت میں قائم ودائم سکھے ہوئے ہیں کہ اس پر بنی نوع انسان

اور دوسری ذی روح مخلوقات سب رہی ہے۔ اور حل بھر رہی ہے۔ اسی تناظریں بہاڑانی ضغامت اور حبیا مت میں جو نکہ باقی احزار ترکیبی سے نما ما ترین ہیں اس کے خصوصی طور بران کا فرکر کیا گیاہے۔ اَ فرقادًا وَ تُلْ كُل كِسع ب

- وَخَلَقُنْ كُمْ أَزُو اجًا: اس كاعطف مفارع منفى برب أَذُواجًا طال سے خَلَفْ لُکُمْ کی ضمیر مفعول کشم سے ۔ اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے سيداكيا-

حَغُلُ وباب فَقِى معدد- بعنى بنا نا . كرنا - بيداكرنا . فَيُومَ كُذُ مضافي صاف اليه كِ كَرِجَعَكْنَاكًا مقعوك اولى: سُبُاتًا مُعْوك واني بِسے \_

ننومر آرام را حست اسكون - تكان كارفع كرنا ـ ا مام را غیرے انکھتے ہیں :۔

السَّنبُ مُ نَ اصلَ عَن بِي قَلْع كُم نَاء اوراسی سے كہاجاتہ سَبَتَ السَّنوَ السَّنوَ السَّنوَ السَّنوَ السَّن السَّنو المَّامِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

کے معنی ہیں سسر کت دعمل کو حجواڑ کر آرام کرنا۔ اور بدرات کی اس صعنت کی طرف انتارہ ہے جگر آیت کہ شکنوا فیدہ ۲۸:۲۸ کا کہ تم رات میں راست کردی میں مذکور سے لینی رات کو راحت اور سکون کے لئے نبایا ہے بہ

رائت اور والمصطب میں ہے۔ ابن الاعراب نے آیت نہا میں سبات کو بعن قطع کرنے کے لیاہے گو یا جب سوگیا تو لوگوں سے قطع ہو گیا۔

رُجاج کہتے ہیں کر مشبات یہ ہے کر حرکت سے منقطع ہوجائے اور روح بدن میں موجود ہو۔ ابس معنی یہ ہیں کہ منہاری نیندکو تہائے ساتھ راحت بنایا ،

اورعسلامه بانيتي انبي تفسينطهري مين رقم طراز مي م

اور ہم نے نیندکو تنہائے اعمال دبیداری مکو قطع کرفینے والی چیزینایا تاکہ تمہائے حسبانی اعضا کو سکون وارام مل حایث

مرد: ١٠ ــ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا: اور ہم نے رات كواور هنا بنا ديا-التَّكِلَ- لِبَاسًا منعول اول و تانى بى جَعَلْنَا كے .

رات کو نباس اس ما سطے کہا کہ بہردہ دارہے اس بردہ میں کوئی برائی کرتاہے د

کونی تعبلانی ، چور چوری کرتا ہے ، زنا کارتھیپ کرزنا کرتاہے عاہدوزاہد نناز ہجداور مراقبد ذکر میں مبیعا ہوا ہے ۔ میں مبیعا ہوا ہے ۔ اور نیند کا وقت تھی رات ہی ہے یہ ستر کی وجہسے رات کو لباس کہنا استعادہ استعادہ منہ کہنا استعادہ منہ کہنا ہوں کہ منہ ب

۸ ۱۱ ۱۱ -- و جَعَلْنا النَّهار مَعَاشَا: النهار اود معاشا بوج مفعول بون كمنصوب بي - مَعَاشًا معدديمي

من المراس و بَكْيناً فَوْقَتُكُوْ سَبُعًا سِندادًا وادّ عاطف بنینا ما می جع متعلم بنین ما می جع متعلم بنی بناء بناء و بن

۱۰، سا \_ وَ جَعَلْنَا سِوَا جَاوَ هَاجًا: سِوَاجًا جِراع - وه جِيرِجو بَى اورتبل سے روستن ہوتی ہے۔ مجازً اہر روسن جزیو سیوائے کہا جا تاہے اور جگر قرآن مجیدیں ہے وَجَعَلَ النَّهُمْسَ مِسِوَاجًا (۱): ۱۱) اوراس نے سورج کوچراغ تھہرایا ہے . وَهَاجًا وَهَ بَحَ يَكِعِجُ وَهُ جُحُ ﴿ باب حزب مصدر سے مبالغہ کاصیغہ ہے بہت روستن ، عِرُکتا ہوا مَکم کا ناہوا۔ مقاتل نے کہا ہے کہ وہم کامٹنی ہے الیی دوشنی حس میں گرمی ہی ہواللہ نے مودج میں نور بھی بیداکیا اور گرمی بھی۔

آیت ۱۶:۷۱ منذکره بالاک روخنی میں اکبت ذیرمطالعہ میں بھی سراج سے مراد سو*رج* ٨٠ به إسرة انز لْنَا مِنَ الْمُعْصِولِتِ مُلَاءً تَجَاجًا ؛ المُعْصِولِتِ إغْصَارُ وانعال معدرسے اسم فاعل کاصیغہ حبیع متونث ہے ۔ نیوڑنے والیاں ، المُعْصَ آہ واسد - مراد دہ ہوا میں جربادلوں کو د باکر نخوڑتی ہیں۔ یادہ ہوائیں جوگر داڑاتی ہیں جن کے اندر بھولے ہوتے ہیں ۔ یاوہ بادل جو پھرا ہوا ہوتا ہے اور ہر سنے ہی دالا ہوتا ہے بحسن بھری کے نزد کمالمعصرا سے مراد آسمان ہیں۔ مَاءً ثَبُتًا جًا موصوف وصفیت مل کرمفعول اُنزَلُنا کا، ثَنَّا کِيا زور شور کے ساتھ برسنے دالا۔ بھے وہاب نصر مصدر سے جس کے معنی زور شور کے ساتھ یا نی کے برسنے اور بہنے کے ہیں۔ بروزن فگال<sup>ے</sup> مبالغہ کا صیفہ ہے ؛ اور ہم نے بادلوں کو بخوالف مواوں سے یا بادلوں سے دور شورسے برسنے والا یانی برسایا۔ مانو سنو بوج مفعوك أَنْزَلْناً ك ب مى: ١٥-١١ س لِنْحُوْرِةَ بِلَم حَبّاً وَّنَبَاتًا وَّ تَجَنَّتِ ٱلْفَاقَا لَهُ له علت كا - نَحْزُ بِحَ مضارع منصوبَ بِوَجِعَلَ لَأَمَ صيغ جمع مسكلم اِنْحُوَا جُ وَانعال مصدر بِه مِن بُسبير بِهِ الأصمير واحد مُذَّر غاتب كامرجع ماءً س حُبًّا دارن عَلَم اناج - گندم اورَ بحود فيره اناج ك دائے كوحب اور حُبَّة كہتے ہيں - اس كى جمع حبي ہے. مُبَاً تَّا گُھاس ، نِينَ اگنے والي مرحيز ، سنري حَبَيْتِ إِلْفَافَا موصوف وصفيت اَلْفَا فَامْعِني لیٹے ہوئے، اکب دوسرے بیوست بگنجان درخت، یہ لَقب کی جمع سے جیسے حَبَلَ عُج کی اَجْن اعْ ہے۔ یا کیفیف کی بع ہیے شو ڈیٹ کی تمع اَنشواجی ہے یا ایسی جمع جس کا کوئی وا حدیثیں ہے جيداً وَضَاعٌ الرَلَقُ كَي مع وارديا جلئ توي ميذجع الجع بوكا- كو حكد لَقَ - لَغَافَ وَالْ كَامِ مع ب اكردر تت گفت بول توان كواكفائ كهاجاتا سي جنية الغاث

رد رمنت منے ہوں توان توانفائ جہاجانا ہے جمعہ الفاق حَبًّا مِنَا تَّا مَجَنَّتِ منصوب بوج منعول نعل نُحْرِ بَجَ کے ب

ترحمبه موكا بستاكه بم اس سے يعنى اس بانى كے سبت غلم اور گفت باغ بيداكرى ١٤ : ١٠ — إن يَوْم الْفَصْلِ كَانَ مِيْفَاتًا : مَا الله وقوع قيامت منكريا مترد دقع اور الله على المراكتر بوج عميم كرتے سبتے تھے - اس كا جواب تو آيات مراور ٢ مي عمقن المبارات معمق المبارات المام حوت كرية جند مظاهر قدرت أيات ٢ تا ١١ مي لطور ترو

سرور ہوئے۔ اب حب تطعی طور پر کئرین دمتر ددین برنا ہت کردیا گیا کہ جو دات اقدس متباری چندروزہ دینادی زندگ سے سئے یہ سازوسامات ہیدا کرسکتی ہے وہ متبیں دوبارہ زندہ کرکے قیامت کے بربا کرنے پر بھی قادرہے۔

عپر اکس کے بعد جندا حوالے قیاست کے ارتباد ہوتے ہیں اور منکرین و مومنین کی

منرا وحزار کا بهان بوتا ہے۔

اِنَّ يَوْمَ الْفَصُلِ - إِنَّ مسرون منه بالغل ركِوْمَ الْفَصُلِ مِنْ الْسَيْطَانِيِّ مل كرامم إنَّ - كَانَ مِيْفَاً مَّا خبرانِ -

اَ لَفَصَلِ ، دوجیزوں میں سے اکی کو دوسری سے اس طرح الگ كرنا كه درمیان میں فاصلہ وجائے ۔ اس سے مقاصل رمغنصل علی جع ) سے جس کے معنی حبم کے جِرِّ کے ہیں ۔ قیامِتِ کو کیوُمَ الْعَنْصِل اسس سے کہا گیاہے کہ اسس دن السُّرتعالیٰ حن کو باطل سے الگ کردے گا۔ لوگوں کے درمیان دانصاف سے فیصل کرنے گا۔ مِيْقًا تَأر اسم طرت زمان منصوب، مقرره وقت،

بینک فیصله کا دن مقرر دمعین موحیکا ہے۔

اورحیگه ار نتا دفرمایا به

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقًا تُهُمْدًا جُهَعِينَ بِهِم، ٧٠) كِيشَك بْبِي كُفِيط کا دن سب کے اعظے کا دن ہے۔

کادن سب نے احصے کادن ہے۔ ۱۸: ۱۸ ۔ یَوْمَ کُیْفَتُحُ فِی الصُّورِفَتَا تُوْنَ اَفُو اَجَا: یہ یَوْمَ الْفَصْلِ سے بدل ہے یا عطفت بیان ہے . یا مِیْقاً تَّا ہے بدل ہے یا کان کی دوسری خرہے گیفتہ مضارع مجول واحد مذکر غاسب نَفْحُ رباب نعر مصدر - وہ مجونکا جائے گا۔ سانس، مھونگ ، حیونکا ، غرور ،

الحَثُوْرِ ر زسنگار سينگ - وه جزحَس كومضرت اسرافيل عليالسلام خلق كومالين اور حبلانے کے لئے محدوثکیں گے۔

فَتَا ثُونَ أَفُو اجًا مِن نعقيب كاب تَأْثُونَ نَ مَفَارِع جَع مذكر مافز

رانتيان راب منب مسدر-تم آوك.

أَفُو الجَّا: تَأْنُونَ كَ كَصَمْيرِ فَاعَلَ سِي مَالَ سِي مَ غُولَ كَيْغُولَ ، فُوجَ در فوج.

ترقمبرہوگا۔۔

جن دن صور معو نكام استه كا ا در تم جوق در جوق چلے آؤگے .

کی خبر کے منصوب ہے . پر موہوں

۸۶، ۲۰ - ق سُتِرَتِ الْجِبَالُ فَكَا مَتُ سَكَ اللَّهِ مَكَالَ مَكَا مَتُ مَكَوَ اللَّهِ مَكِرِّتُ مَاضَى مُجُولُ وامد مَونَ عَاسَبَ لَسَيْنِ يُرِّ وَتَغْفِيلُ مَ مصدر بَعِنى جِلانا - رسى مَروف ما دَه )

ادر مب وہ بہار جلائے جائی کے دینی زین سے اکھاڑ کر فضار میں ذروں کی طرح مجیلا میں خات ہو ہا کہ کہ استحر کے جائیں گے تو وہ سراب کی ماننداب حقیقت ہو جائیں گے کہ جسے آدمی بانی سمجر کرانے بڑھتا ہے حب قریب بہنچا ہے تو وہاں کچر بھی نہیں یا تا.

سَوَابًا بوم کانت کی خرکے منصوب ہے۔

۲۱:۷۸ — اِنَّ جَهَغُ کَاسَتُ مِوْصَا گا۔ رَصَلَ کَوْصُلُ رَاب نعرے اسم طرف میں کا دور کھا ت کی جگہ دلغات الم المرائل المرائل میں المرائل المر

الرَّصُلُ مصِدرَمَعِنى گَحَاتُ نَكَاكَرَبِيْضَا-

المم راعب تعقیر برویه

یں ہے۔ تو آئیت ہیں اس بات پر بھی نبیہ ہے کہ جہنم کے ادبرسے لوگوں کا گذر ہوگا جیساکہ دومری مگر فرمایا ۔ وَارِقْ مِّنْسُکُمْدَالِدُّ وَارِکُ حَا (۱:۱۶) اور تم یں سے کوئی (السالِشر) منبی جو جہنم سے ادبر ہوکرنہ گذیے۔

آیت نہایں میر صادًا او ح بخر ہونے کا نت کے منصوب سے ۲۲،۷۸ \_ لِلطِّغِينَ مَا أَمَّا - أَكُرابَتِ ١٦ريس جهنم كو نقط كفارك ليّ مواد لیاجائے نو طغین اتب ۲۱ کے ساتھ آئے گا ای اِن جَهَیّم کے انت مِرْصَالًا للظفن . رب تنك دوزخ طاغين كى كاتمي ب، اس صورت مي ما ابالم

ا در اگر این ۲۱ میں جہنم کو کفار د متومنین دو نوں کے لئے مراد لیا جائے تو ما ما خبرتانی ہوگی ڪا منت لِلطُّعِندِن کی ، (لو مُنظِ کی جُگر)

مَا أَبَّا مصدر هي سب اور اسم طرف مكان وزمان جي ، يعني لوثنا ، لوطين كي حجكم الوسي كادفت - اَدُبُ إِيَابُ مِعِي مُصدرَ بِينِ - ١ اب يَكُنُوبُ دِبابِ نَص اَدَّابُ أَقَابِينَ اس سے ستن ہیں ۔ تا وہ میک دن سے سطنے کو کتے ہیں ۔

كَا عِيْ جَع طَعِيْنَ - سُنابول مين حدي برهمان وال- طَعَىٰ يُطْعِيٰ طُعْنِياً ثُ رَبَابِ صَهِ ؟ سِه اسم فاعل كاصيغه جمع مذكر- طِلِعَيْنَ بحالت جرونصب ، طُاعُونَ بِالتِّرْفِعِ:

۸ >: ۲۳ -- لِبِثِينَ نِبُرِ أَحْقَالًا : جله طاغين كي ضمير سكن سع طالب

للنيان كبت رباب م مصدر ساسم فاعل كاصيغه من مذكر بد؛ كبت . لَبَاكِ وَلَبَا نَكُهُ مِن معنى دير مك رسنا: مدت مك رسنا . فِيهَا ميں ها صميروا مدمونث غانب

کام جع جہنم ہے . اُخْفَاماً: حَقَیْث کی جسم سے ادر بوجہ ظرفیت منصوب ہے :

حَقُّ كُ كُنَّى مدت كو كَيْتِهِ إِنَّ اس مِن اسلاف واہل لغت كا اختلاف ہے بسہ

مشلاً حقب ٨٠ سال حب كامرون بزار ربس كار رمضرت على كرم الشدوجه، حقب ۲۷ خریف کاربرخونین ۰۰ ۲ سال کا ، سرسال ۳۶۰ دن کا بردن نزار برس کا -،مجاهد

اسی طرح دوسرے اقوال ہیں ۔ کیک کتنی ہی مدرت بیان کی جائے بھر بھی وہ میعاد خستم بوجائے گی وامی نه بوگی واس سے مقائل نے صاف کہدویا که آیت فکٹ تَّذِيْنِ كُمُ الَّذُ عَنَ الْبَاطِي رِ أَبْتِ منسوخ سِے - لىكىن حسىن تصرى رحمة السُّرعلىيە نے فرمايا ہے ،۔

كما حقاب مبيع ب اورمبيع كى كوئى أخرى حديني - اكس كة برحقب كذرنى کے بعد دور احقب نتروع ہوجائے گاا دراس طرح حقب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ ا مام سن بھری کی تشریح کے مطالح ہے اس میکہ دلفظ احقابًا کی دجہ سے کیا کا مطلب ہوگا ہمیٹ رہنے والے ( لغات القرآن) وہ اس میں حقبوں پڑے رہی گے۔ مع: ٢٨ ـــ لاَ بِيَلُا وَقُونَ فِيهَا بَوْدًا لاَ لَيَكَابُ لاَ يَذُوْدُونَ مِسَارَعُ مَعْى بع مذکرغائب ذَوْق و باب نقر مصدر سے وہ نہیں حکومیں کے ۔ فیھا ای ف جهنم بَوُدًا - مُعْنُدُك ، شَوَامًا بِيني كى جِير، برده جِيرِ جس كو جِياناً ذيرِ علك بياماً عربی میں اس کے لئے شراب کا لفظ استعال کیا جا تاہے۔

وه و با س نه تو معند که کامزه حکیمیس کے اور نهسی پینے کی بیز کا: دیعی ان کونه توالیی مھنڈک نصیب ہوگی جوجسم کوآرام اور سکون نے ۔ اور نہ کوئی بینے کی جیزالیسی ملے گی جوبرذا تقربھی ہو اور بیاس کو بھی بھا ہے)

م ٤ ، ٢٥ \_ إِلاَّحَرِمِينُهُا وَعَسَاقًا - حَرِمِيْهًا - سِخْتَ كُرْمَ كُولْنَا هُوا يَانَى ، غَسَاقاً بيب ، کچ لبو ـ وه گندكا ما ده جوزخولسے تكلتاب يبنى بيب ، اس صورت میں حینیمًا کا استثنار توگراسے ہے اور غسَّاقًا کا استثنا شراً باسے ہے .

مطلب یہ سے کرمب دوزخوں رطاغین کو دوزخ کی آگ اندرسے اور باہر مبلارہی ہوگی اوروہ میٹندک کے لئے بیتاب ہوں کے توان کو ٹھنڈک کی بجا تے

گرم اور کھو تناہوا بانی بینے کو ملے گا جوان پر گرمی کی سندت کو اور تیز کر سے گا : اسی طرح حبب ان کومشراب کی طلب ہوگی بینی بینے کی لیسی چیز جو کہر وا تقریبی ہو

اوران کی پیاس کو تسکین بھی تجنفے توان کو پینے کے لئے کچ لہواور دوز فیول کے زخوں سے مبتی ہوئی گندی بیپ بینے کو دی ماتے گی جوبینے کوا در بھی ناقابل بردا

آیت ۲۸ ریس کردگا و شراما - کی وقون کے مفول ہونے کی وج منصوب ہیں اور سارا حبسلہ للبت بن کے ضمیر حبسع مذکر سے حال سے اور ہی صور آب ٢٥ مرين حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا كَابِ . ۱۲۰۰۸ - حَزَاءً وَفَاقًا موصوف وصفت، حَبَرَآءً جزار، بدله، معاومته وفَاقًا مصرر (مفاعلة) جعمع موا فق، يعنى مصدر مبنى اسم فاملى ب مبننا جرم ب اتنى مذا حَبَرُاءً فعلى ممذوف سمفعول مطلق م ب فقراء ادرا نفش كه نزديك عبارت يون هي ه

جاذبینا مدحبزاء وفاقاً- رہم نے اُن کوان کے جم کے موافق سزادی۔ زب اج نے کہا۔۔

جوزوا حبزاءً وفاقًا اوران کوان کے جم کے موافق مزادی گئی) ۱۲۷ سے اِذَه نَه کَانُوْ الاَ یَوْ کُوْنَ حِسَابًا رجہ دمت انفہ ہے اور مزاد مذکور کی علت ،

مدورہ سے ۔ بعنی ان کو ان کے گناہوں کی پوری بوری سزادی گئی کیونکہ وہ لوگ توحساب کی تو نع ہی نہ سکھتے تھے۔ تو نع ہی نہ سکھتے تھے۔

ھاکُوُا لَا یَوْجُوْنَ ما صی استمراری جع مذکر غاسب کا صیفی رِجَاءً رَبَا نَصِ مصدرے ۔ وہ یعین نہیں رکھتے تھے۔ وہ امید نہیں رکھتے تھے۔ دہ امید نہیں رکھتے تھے۔ دہ امید نہیں رکھتے تھے۔ مرد مرد ہے تکذیب کا بیم معنی پر استعال عومی ہے۔ اور انہوں نے ہماری آیات کی بوری بوری کلذیب کی بردی کا شکی اُ اُ محصین کی بردی کا بیا اس کوری ہوری کلذیب کی مدد معنی مکتوب ہے یا معنول مطلق ہے ۔ جیسے حصور نبی سی کی اس کو طرب تازیا در لگائی۔ اس کو طرب تازیا در لگائی۔

بین ہم نے ان کے برعل کا اس طرح احصار کرلیا ہے جیسے تخریرا حصار کرلیتی ہیں۔ پاکٹیا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ بینی ہم نے ان کے اعمال کو احا کھر کرلیا ہے اور لوج محفوظیں پاکراما کا نبین کے اعمال ناموں میں کھر کھا ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ جامعر ضہد میرے نزد کی یہ وِ فَاقًا کی عَلَّت ہے جیسے اِلْلَهُمْ اِلْمُ اِلْاَ يَرْجُونَ حِسَابًا عَلَّت ہے حَبُوا مِّ کَا اُلَّا کَا اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْم

مطلب یہ ہوگاکہ ہم ان کو اس لئے مزادیں گے کہ دہ صاب کا انکارادرگذیہ کرتے تھے اور یرمزا ان کے اعمال کے موافقے ہوگی کیونکہ ان کے اعمال اور مبیودگیا ہم نے تکھ رکھی ہیں۔ کوئی چنر بغیر تکھے نہیں رہی اس سے مطالح ہے ان کومزاہوگی۔ وک تنی می یہ نعل محذون کا نعل ہے جس کی تشریح آئندہ نعل میں کی گئی ہے بین طاغیوں کے میری کی گئی ہے بینی طاغیوں کے مرعمل اور ہر بہودگی کو ہم نے کھے ریاہے (احاطر عددی کردیا ہے)

۳۰،۷۸ \_ فَذُ وُقُواْفَكُنْ تَكْرِيْكُكُمْ اللَّاعَذَابًا: فُسببه ہے اور لطور التفا رکلام کے رُخ کو موڑنا، طِغِینُ کوخطاب ہے۔ وقیل الالتفات شاهد علی شد، تو الغضب - راتفات ضمائر شدت پر شاہرہے م

طاغین سے کہا جائے گاکہ ؛ چونکہ ہم نے نتہا ہے اعمال کا احاطر کرلیا ہے امہذااب بببب کفرعن الحساب و ککنریب آیات عذاب کا مزہ حکیمو،

فَكَنَ تَوْ يُدَا كُمُهُ إِلَّا عَنَ ابًا: بم منهي زياده كري كتم بر مُرَعذاب كوا ف عاطفه كُنُ نَوْيْدَ مفارع نفى تاكيد برلن - صيغ جع مشكلم سيم برگززيا ده نهي كري ك- كُـهُ مند منعول جع مذكر عاضر، إلَّذَ حسرف استثناد عَذَا بُا مستثنى دَمْيْن بهم برگرزيا ده بهي كري ك تم ير مُرغذاب -

قيل أحدَه الاله الله الية فى القران على احد النار كلما استغالًا من نوع العدّاب اغيتُوا باشد مند دائنان

کہاگیا ہے کریہ ائیت قرآن میں دوزخیوں کے خلاف سخت ترین آیت ہے حب بھی وہ اکسے مذاب سے خیا دہ شدیج اکمی مذاب سے بخات کے لئے مدد طلب کریں گے ان کی اس عذاب سے زیا دہ شدیج عذاہے مدد کی جائے گی۔

٢١:٠٨ فائيل ٧:

اب آیت نداسے ان لوگوں سے اوبرخدا سے تطعن دکرم کا ذکر ہے جوروز فیاست پر ایمان سکتے ہیں اور اس سے دربار ہیں حاضری کا خوف ان کوہرگنا ہ سے باز رکھتا تھا۔ و میمارالعران)

اِنَّ لِلْمَتَّقِیْنَ مَفَا ذَّا - مَغَا ذَّا مصدر مَعِیٰ کامیاب ۔ بہ فَوُذَکُتے اِسم طون بھی ہوسکتا ہے ۔ العنو ز کے معنی ہیں سلامتی کے ساتھ خیرط صل کرلینا۔ مَفَاذًا اسم اِنَّ ہے ۔ لہذا منصوب ہے ۔ للتقین اسس کی خبر – ضرود بریہ کالد کے لئے کا میابی ہے ۔

م، ، ٣٢ - حَدَا لِنَي وَاعْنَا بَا . حَدَ الْتِيَ باغات حَدِيْقَةُ كَى جَعْ مِنَ

معنی اس باغ کے ہیں جس کے گرد چاردلواری کھینچی ہوئی ہور باغ کا نام حد لقد اس مناسبت سے رکھا گیاہے کہ وہ اپنی ہمیت اور کل میں حد قد یعنی آنکھ کی بتلی کے مشابہ سے حب طرح وہ تھری ہوئی اور با آب دتاب ہوتی ہے۔ اس طرح مدلقیہ ہوتا ہے۔ حک الی تبل ہے مفا ڈاسے ۔ اعْنَا با عِنْبُ کی جمع ہے بعن انگور اور یہ حک الی کی معطوف ہے۔

۸ >: ۳۳ — قَ كُوَا عِبَ اَتْنَ ابَّا: موصوف صفت ہیں - دا وَعَا طَفْہَ ادر گُوا عِبَ كَا عَطَفُ ا عُنَا لَّا بِرہے - كُوَا عِبَ كَا عِبُ كَ جَع - نو نيز رَسْباب لِطْ كِيالَ فِن كُلْبِ ان خوب الحرب ہوئے ہوں ۔ ا فَكُوا لَا كَا عَلِيْ الحرب ہوئے بِستانوں والى لاكى كُلْبُ التَّرْكُيلِ رَحْنَى اس بَرى كُولِية ہیں كہ جو باؤں اور بنٹ لى كے جور ہوتى ہے اور الكَلْكُنْ التَّرْكُ بُلِ مَكَانَ كُولِية ہیں جو شَحْنَ كَ شَكُل بِرجِوكُور بنا ہوا ہو - اسى سے بیت الحرام كو الكعبة كے نام سے بِكارا كيا ہے اَنْوَ اَبًا ، ہم سِنْ عورتيں ،

ا مام را عنب فرماتے ہیں ہے۔ اُتُوکُ مِنْ ر ۵۲:۳۸) کے معنی ہیں: ہم عمر جنہوں نے اکھی ترسیت یا ئی ہوگی۔ گویا وہ عورتیں لینے خا دندوں کے اس طرح مساوی ومماثل یعنی ہم مزاج ہُو ل گی ہے سے بنوں کی بڑیوں میں کیسا نیت یا نی جاتی ہے یا اس لئے کہ گویا زمین بر سمیل وقت واقع ہوئی ہیں۔ اور لعض نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ وہ اکھی ایک ساتھ مٹی میں کھیلتی رہی ہیں۔

ترب مئي توائم بسيان -

۸۶:۷۳ - وَحَاسًا وَ هَاقًا واوَعالِفر - حَاسًا دِهَاقًا مومون وصفت کاسًا کاعطف کواعیت برہے گاس اس جام کو کہتے ہیں جو شراہے بُر ہو جس جامیں شراب نہواں کو کائس نہیں گہتے ۔ دِھاقًا - دھن و رباب فتی معدرے اسم معنت ہے ۔ ہمراہوا - جبلکتا ہوا -

۸ : ۲۵ - لَا نَيْسَمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوّا لَوْلَا كِنَّ البًا: يرحله متقين كضير سے مال سے فِيْهَا كَى ضمير وا مدينونٹ غائب كا مرجع

ا .۔ کی سیاک طرف کراجے ہے لین دینوی نتراب بینے کے وقت جس طرح لغواور بیودہ باتیس سی جاتی ہیں جنت کی نتراب بیتے دقت دہ نہیں سی جائیں گی ۔ ۲. فیما کی ضمیر مَفَازًا کی طرف راجع ب اور مَفَازًا سمراد ب ما التی اور مَفَازًا سمراد ب ما التی اور مَفَارًا

۔۔۔ یں۔ سومہ پیمبی ہوسکتا ہے کہ کھا ضمیر کا مرجع جنت ہے۔ وہاں متقین کو ٹی بیہودہ بات نہیں سند سے اور نہ کوئی محد ہے دخوافات

۔ هوتا تنجنا۔ ۸>: ۲۷ — جَزَاءً مِّن تَرِّتِكَ عَظَاءً حِسَالًا: جَزَاءَ أور عَظَاءً دونو مصد بي ادر مفعول مطلق بين نعل محذوت كے: اى جَازاً هُدُ حَبَزاً ءً واعَظا هُدُ عَظَاءً \*\*

آیت کا ترجمبر ہو گا:۔

یہ بدلہے آئے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام -

یہ انعام واکرام چوبکہ ان کے اعمال صالح کے عوض میں ہے اس سے اسے جار کہاگیا کیو ککہ اس میں اسس کا فضل واحسان حلوہ ناہے اس سے اسے عطار کہاگیا ہے بھر عطار کی صفنت حِسَاً با ذکر کی گئی ہے۔ قتادہ نے اس کا معنی کثیرًا بتایا ہے کیفال م اُخسبہ فیکہ نا۔ ای ک خوب له العطار حتی قال حسبی ۔ رہے ہیں اُخسبہ فیک فکہ نا بین میں نے اس کو اس کثرت سے دیا یہاں تک کہ وہ کہ اُٹھا میرے سے دیہی کافی ہے ، رہنیارالقرآن)

حِسَاً بَا مُصدر ہے تَكِن صفت كَ قائم مقام ہے - اى كَثَيَّر اِبهت زيادہ معام ہے - اى كثيرًا بهت زيادہ مدد ، ۲۸ سر سِبِ السَّب لُوتِ وَ الْآ نُصِي وَ مَا بَئِينَهُ مَا الرَّحُمُن ، حبسلہ رَبِ السَّلَهُ وَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

ترجب ہوگا:۔

رہے۔ رہا۔ جورب ہے اسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے آندر کی سب جزوں کا بورارح وکرم کرنے والاہے۔

وبررم درم مرے در لاہے۔ لاکیملگون مِنْ کی خِطا با۔ یہ جابستانفہ ہے۔ لاکیملکوئی مسارع منفی جمع مذکر غاسب۔ مِلْكُ باب ضب مصدر۔ و واختیار نہیں سکھتے۔ وہ رب السمونت والارض وما فیماہے اور حمٰن مجی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بہدیت اور جروت بھی ہے کہ کوئی بھی بغیرا ذن کے اس سے بات نہیں کرسکتا۔

صاحب تغنيرهاني رقمطرازين-

صاحب تفسیحقای رقمطراز ہیں۔ ادر کو تی کینے استحقاق کی بابت اس سے مجھے تھی تہیں کہرسکتا ۔ عس کو جو کچے تھی دیادہ محن نضل ہی فضل ہے بھی کو تہیں دیا وہ تہیں کہہ سکتا کہ بیچنے کیوں نہیں دیھ۔ کیو نکہ اس کو کسی کا دینا نہیں آتا جو وہ اپنا حق خبلائے اور گلہ کرے ؛

لاً يَمُلِكُونَ مِن صَمِرِفَاعَل جَعَ مَذَكَرِغَاسِ تَمَامِ ا حَلَّ سَمَاؤِت والعَصْ ك لت ب اور مينه كي ضيروا حدمذكر غاتب الله ك لته و مدارك

خِطَابًا - كلام، بات، گفتگو- مصدر منصوب بوج تميز ـ

٨>: ٢٨ - يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمَلْمِكُةُ صَفّاً: آيت سابغ مرَرً میں خطاً با برعلامت وقف بج سع وقف ماتری علامت سے اور بہاں ممرانا بهترب - اس صورت میں کیوم ظرف ب لدیک کا مون کا ۔ بوح ظرفیت منصوب

يَقُونُمُ مضارع والمدمِندكرغاتب، قيام مصدر بابنمر، سعد وه الم كالمرابوكا یماں معنی جسمع ہے۔ وہ اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

التَّوْجِ ، كَ متعلق مخلفَ اقوال بير .

اماس سے مراد سے ارواح بنی آدم۔

به: بني آدم في ال

۱۰-۱۵ میری میری سے بنی آدم کی شکل کی ایک مخلوق جورز فر شتے ہوں ہیں نہ سے

س به حضرت جبرتيل عليه السلام ه بسه القرآن

۲۰- جسیرے معلوق کے بقدر ایک عظیم فرسشتہ وغیرہ ۔ راضوار البیان )
 ان جریر نے ان حملہ ا توال میں سے کسی ایک کو ترجیع نینے سے توفف کیا ہے

ب ۱- مودودی ، برمحدکرم شاه ، ماحب تغییرمدارک ، جمهور کنزد کی جغرت جربل

عليالسلام ببيصيه

ج: مولانا انٹرن علی تھانوی رہ کے نزد کیے تمام ذی ارواح ۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی رہ کے نزد کی اس سیاق میں روح سے مراد ذی ق

معلوق لی می سے م يَغُومُ الرُّوْوُحُ وَالْعَلِيْطُكُمُ صُفَّا كَاكْرِنِ مِلْكِ لِلْإِسْ كَالودح اكِ صف میں اور ملائکہ اکیے صف میں کھرے ہوں گے: اس کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ الووح

اورفرشے صف باندہ کر کھٹے ہوں گے:

صَفًا يه لاَيْتَكُلُمُونَ كَى ضميرفاعل سے حال ہے صَعَفَ كيصُفَ ( بابلم) کا معدرہے جس کے معنی صف با ندھنے کے آتے ہیں اور نود قطار کے معنی یں بھی بطور

الم متعل ہے۔ مُعُوفُ جع - قطاریں - صف باندھ۔

لاَيَّنَكُمُ مُونَ مِعَارِعِ مَنْفى جَعِ مَذَكَرَفَا سَبُ تَكُلُمُ وَتَفْعِلَ مِصدر وه بلت بنیں کرس گھے۔

الكِّر استثنادتعل - لما لا يتكلمون احد الا إلما ذون من الرحينن

کوئی کام ذکرے گا سوائے ان کے جن کوالوحلن کی طرف سے اجازت دی گئ ہوگی اَ ذِنَ مَا هَىٰ وَاحد مذكرَهُا سَبِ إِذُنْ وَبابِسِع ، مصدر سے اس نے اجازت دی ۔

وَقَالَ صَوَابًا السماعطف أَذِن برب صَوَابًا مَعْيك بات ، حق ، ماست درست، خَطَارِ كى مندسے - اوروہ كہيگائلى سى بات ، يعى شفاعت يا شہادت كے كسلسله

یں امازت بروہ لگی تجریری کے نغیر سی سی اور بلا کم و کاست مفیک بات کہیگا۔ ٨ > و و ٣ - خُلِكِ الْنَيْوَمُ الْحَقْ - ذَالِكَ اسْم الثاره واحدمذكر- ببتداء اليوم الْحَقُّ

موموت وصفت مل كم خرد و ه ركت دن سے - يا في لاك السيعم د مذكوره بالا احوال والادن)

امم انتارہ - ومشار العیمل کر متبدار العن اس کی خبر؛ رحق ہی ہے ۔ بلادیب، حقانب اور مداقت برب دن منى مقصود ہے ۔ بینی العنی خرہے۔ اورخر برالف لام مغید حصر ہی ہے

پ مطلب رہوا کہ قیامت کادن یقینًا حق ہی ہے و تغیر مظہری، فَيَنْ شَاءً التَّخَذَ الِي رَبِهِ مَا أَباط ن سبيب يونك التَرك بهنجان كاراست

امنيادكرن كاسبب قيامت كابرى موناب -

مَا أَبَّا مَعْول سِهِ إِنَّكُنَّ كَا اور إليَّ رَبِّهِ متعلق مَا بَاكِ إِنَّهَٰذَ مَا صَى وَ الْمَدِ مَذَكُمُ عَاسَبُ إِنَّا خُلَا أَذُ رَافِتُعَالَ، مُعَدِرُ-افَيْبَارَكُمْ نَا- مَا أَبَّا مَعْو البَ يَوْمُ وْبُ رِبابِ نعر، معدر بمبن لوٹنا- اسم ظرف زمان بھی ہوسکتا ہے بعنی لوٹنے کا

بب یو وب رہ ب عرب معدومی وصیر مرک و ماہ م وقت - اسم ظرف سکان بھی ہوسکتا ہے مبنی لوطنے کی مجکہ - یہاں یہی ممراد ہے -

مطلب ہے ا*متٰد کے قرب کک پہن*چانے والاماستہ، یا تو طُنے کی حَکِمہ سے مراد ہے جنّت۔ رالخازن محلِالین )

اس جونتنص جا ہے لیے بروردگارکے پاس ممکانہ بنالے۔

۸۶۶٪ سے اِنَّا اَنْنَ لُانِکُمُ عَنْ امَّا قَوِیْبًا۔ اَنْکُرُنَا ماض جسنع مَنْلَم اِنْدُالُ رافِعَالُ صدر۔ کُدُضمیر فعول جع مذکر ماضر۔ ہم نے تم کوڈرایا۔ ہمنے تم کو ڈرسنایا۔

آخرت میں دیکھے گایا قبرمیں دیکھے گا۔ اعال کو بھیجنے کی نسبت ہاتھوں کی طرف اسس سلنے کی کہ عمومًا کام ہاتھ ہی ہوتے ہیں۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلَيُتَنِى كُنُتُ ثُولَاً! وادّعاطف، يَقُولُ كَا عَطَفَ يَنْظُورُ بِهِ ۔ لَيُنَ حَف تمنا وطَع ہے ۔ گذشتہ کوتا ہی براظہار تاسّف کے لئے آتا ہے اور جبگہ قرآن مجید میں آیا ہے ۔۔

َ يُلَيُتَنِى الْخُنُنُ ثُ مَعَ الْكُنْسُولِ سَبِيُلًا الْمَانِينَ الْحَاكَثُ مِن نَ الْمُنْتَى مِن الْمَا يَكُ بِغِيرِكَ سَا يَقْرَاكِتِهَ اخْتِيارِكِمَا بُوتا - بِسُمِهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ

## روى سۇرىخال ئىزى ئىلىنەرس

9: النفزعات غَرْقًا، وادَّ تسميه النفزعت مقسم بهاب. النفزعت مقسم بهاب. خَرُقًا الله النفزعات مقسم بهاب. خَرُقًا الله الله المستعل مدين مفعول مطلق من غير لفظه الفظه المنطق من غير لفظه المنظم من وفي الفظه المنطق من عير الفظه المنطق من وفي الله المنطق من والمنظم من وفي الله المنطق من والمنطق المنطق المنط

رب ب. النَّزِعْتِ اسم فاعلى جميع مُونث النازعة، واجد انْزَعْ راب

ضَوَبَ) معدد کیے۔ کمینچے والیاں۔ کمینچ کر بکالنے والیاں۔ نَوْعِ کُم کھینچنا ، نکالنا جان نکالنا۔ ِ مَنَاذَعَتْ دَمِفاعلۃ ) باہم کثیدگی ۔خصومت۔ تَنَا ذُعَ و تفاعل )

باہم خصومت کرنا۔

ا خَوْقًا كُونِا - كَهِ إِنَّ سِ شَرِت كَ سَاتَ كَعَنِهَا

ترحبسہ ہوگا:۔۔ قسم ہے گہراتی میں جاکر *شدّت کے ساتھ کھینچنے والیو*ں کی .

مرجع ہرای کی جائر مرف مصل کا تھیے تو یرف کا النفی طات مقدم ہے۔ وار تشمیر مقدرہ ہے النفی طات مقسم ۲:۷۹ ۔۔ وار تشمیر مقدرہ ہے النفی طات مقسم

بہاہے۔ نَشُطَاً مَعُولُ مِطْلَقِ مِن كَلِد كَ لِعَهِ جُوابِقَم مُذُون ہے .

النَّشِطْتِ اسم فاعل جَعْ تُونث ہے؛ الناشطۃ والحد - بند کھولنے والیاں یہ نفظ نَشَطُ الْکَ لُو۔ ڈول کواسًا فی کے ساتھ بنی تکلیف کے تکال لیا ۔ کے محاورہ ماخوذہ ہے ۔ یا نَشَطَ الْحَدُل سے ماخوذہ ہے لینی رسی کو اتنا ڈھیلا جھوڑ دیا کہ وہ کھل گئی ۔ اور قسم ہے آسانی کے ساتھ گرہ کھو لنے والیوں کی ۔ (آسانی سے روح قیض کرنے والیوں کی )

. م را مرا يرون الشّرِجاتِ سَجُها وادّ عاطف اواد بسميم قدر مراد) السّرجاتِ سرور و السّرجاتِ

مقسمها

و، بم سَد فَا لَسْبِقْتِ سَبُقًا نَ عَاطَفِ، واوَ تشمیم قدره السّبِقْتِ مقسم بها -سَبُقًا مَعْولُومِ طَلْقَ سَبُنِیُ رباب صب، نص معدر سعاسم فاعل کا مسیخ جع مَونت سے بھران کی قسم جو دوڑ کر آگے بڑھنے والیاں ہیں -

وى و سى قالمُكُ تَبِوَاتِ اَ مُوَّا: ف عاطفردا و قسميه تقدر مهد المدبوات عسم المدبوات عسم بها بدر آفت المدبوات عسم بها بدر آفتوا مفعول مرسد المركز قران المدبور تفعیل مسدر سے اسم فاعل جع مُونث سے کسی کام کی تدبیر کرنے والیاں ۔

بچران کی قسم جو رتفولین کے گئے ) امور میں تدبر و تنظیم کرتی بھرتی ہیں ۔
انہوی کی روایت یں ہے کہ حفرت ابن عباس کے نزدیک وہ ملا تحدمراد ہیں جن کے
سپرد کچھ کام مجکم خدا کئے گئے ہیں اور ان کو انجام دینے کے طریقے اللہ تعالی نے ان کو
تعلیم فرما دیتے ہیں :

## فائلهه

ً اس کے متعلق علامہ حقانی فرماتے ہیں :۔ « اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کی زبان میں جمع اور جاعات کو لھیغ متوسشے تعبيركم تي من واور ملائك سه التخاص ومرادنبي بكيما عات مرادبين:

ان فرختوں میں سے نازعات سے وہ فرشتے مراد ہیں جو جان نکالتے ہیں - اور کھینے کر ر جان کلانے وہ ہیں جو کفار کی جان کئی بر مامور ہیں - کفار کی روح عالم میں مصائب سے ورکران کے بدن میں اوھرا کھوتمام اطراف وجوانب میں جی تی ہے ۔ اس گے دہ ملائکہ بھی ان کے اجسام میں گھس کر ان کی روح کونکا لتے ہیں اسی طرح نا شطات ، سا بجات سا بقت ، مدبرات سے مراد بھی ملائکہ ہیں جن کو با عتباران کی صفات اور حالات کے مختلف صفات سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جن لوبا عنباران می صفات اور حالات کے محکف صفات سے تعبیرلیا گیا ہے۔ ۲۔ امام سسن بھری رم نے ان سے مراد مستالے لئے ہیں ۔

سد تعض كنزديك ان يانجول كلمات سدمراد اس واح يي -

م، بعض کہتے ہیں کر ان یا بخوں سے مراد غازیوں کے معورے ہیں د

ه: \_ ابوسلم اصفهانی کہتے ہیں که ان پانچوں کلمات سے مراد غازی ہیں: \_ رتغسر حقانی

فأيكالايه

کی کا کا کا ہے۔ یہ پانچ قسیں کھائی گئی ہیں اسکین جواب قسم محذوف ہے بینی کتبعث ت کے متہیں ضرور دو بارہ زندہ کرکے اعلیا جائے گا۔

9:49 \_\_ كَيُوْمَ تَوْجُفُ التَّوَاجِفَةُ؛ كَوْمَ منصوب سِه ظون زمان سِه الله قد كريوا مرد و معلق التي

اورقسم کے جواب محذوف سے متعلق ہے ۔ ترکیفی مفارع واحدیونٹ غائب رکیف رباب نعری مصدر سے معنی

وه لرزے گی - وه کا نیے گی -

ُ التَّوَاجِ فَهُ مُ كَجُفِّ سے اسم فاعل كا صيغه دا حدثونث ۔ حب تقریقرانے دالی ریقرائے گی ۔

عسلامه آلوسي روح المعاني ميو مكسته بيع-

را جفۃ سے مراد تمام دہ جیزی ہیں جوسائن ہیں - اوروہ اس وقت زور زور سے کا نینے اور لوز فاس وقت زور زور سے کا نینے اور لرزنے مگیں گی - جیسے زمین ، پہاڑ - وعیرہ -

یعی نفی اولی ہوگا اور نظام کا کنات کے درہم برہم ہونے کا حکم صادر ہوگا۔

417

تو یوں مسوس ہوگا کہ زبر دست زلزلہ سے حبکوں سے زبین ، بہاؤ ، قلع ، سکان اور درخت سب کے سب کرنے گئیں گے۔ ورخت سب کے سال گؤا دِفَتُ ، تکبیع مضارع واحد تونث غائب تبلغ ربا سمع ، مصدر سے ربعنی پیچے جلنا ۔ پیچے ہیچے آنا۔ ھا ضمیروا مدمونث غائب کا مرجع الدواحدة ہے۔ الدواحدة ہے۔

الدَّادِ فَدُّ: كَ دُفُّ رَ باب نصى مصدر سے اسم فاعل كا صيغ وا مديونث بجم سوار ہوئے و فَدُّ : كَ دُفُّ رَ باب نصى مصدر سے اسم فاعل كا صيغ وا مديون الله بحم سوار ہوئے و الله عنی ہونا۔ مترا دف ہم عنی استاد ہونا۔ مترا دف ہم عنی اس كے بيجھے آئے گی اكب اور لرزاہ ب ، معونجال ، زلزل ، اس كے بيجھے آئے گی اكب اور لرزاہ ب ، معونجال ، زلزل ،

فَايُكُونُ :

تعض کے نزد کی ردف سے مراد نفز تانیہ ہے جو پہلے نفز کے بعد ہوگا،جس کے بعد سب مُرفے دوبارہ زندہ ہوجا بین گے ۔ صاحب تغییر تقانی رقیطراز ہیں ،۔

یکُمَ تَکُرُجُکُ الواحفۃ اس روز کر ارنے دالی جیزی ارزی لینی زمین اور بہاڑ ہیں ۔ اور تنبعها الوادفۃ ہے در بے ارزے پر ارزہ آئے ، یہ نفخ صوراول کے وقت ہوگا۔ کرزمین ہل جائے گی اور بے در بے ارزے آنے سے یہ نمام دنیا فیست و نابود ہوجائے گی۔

اس کے بعد بارد گرم ایک انسان زندہ ہوگا۔ ابتد کئے نفخ صوراول سے کر نفخ نانی تک اکی متفل زمانہ ہے اس کے اس میں زندہ ہونا صحیح ہوسکتا ہے درد تو صوف نفخ ادّل صور میں تو کوئی زندہ نہ ہوگا بکہ زندہ لوگ بھی مرجا تیں گے۔
گویا ایت بنر کہ اور آیت بمبر > دو نوں نفخ صور اول کی کیفیات ہیں ۔ نفخ نانی بعد میں ہوگا ۔

حضرت ابن عباس رضی النُدتُعالیٰ فرمات ہیں ،۔ يَوُمَ تَوْجُعِثُ الرَّاحِفِة سے مراد وہ ہميبت ناک اَوَاز ہے جونفی اُوگا کے وقت ہم ہوگی ۔ حرور سے زبین واسمان ، وحوش وطيور ہجوان و النسان نيست و نالود جومای ادر تتبعها السواد فتر سے مراد نفخ نانیہ ہے ربین بارد گرصور بھو بکنا جس سے تمام حیوان و انسان بارد گر زندہ ہو سگے۔ اور ان دونوں نفخ صور میں متغدار جالیس برسس کا زمانہ ہوگا۔ (تفسیر حقانی منظہری) خازن ک

٥٠: ٨ - قُلُوبُ يَبُومَتْ وَاجِفَدُ قَالِحِفَدُ مِثَالِهُ مِيْرَاد كِنْ مَثَانِ اسْمَ طُون زمان بِهِ اورمِبْدا بِداور تتبعها الرادف سے متعلق ہے ۔ قداجِفَة اُ قُلُوبُ کی صفت ہے ۔ اورمِبْدا کی خبرِ

کی دک اس روز ترسال ولرزال ہوں گے۔ وَاجِفَدُّ۔ وَجُفِثُ رِہاہِ جُرِبِ) معدد سے ۔اسم فاعل کا صیغہ واحد موّنت ہے ۔

وَجُفِئْ ۔ وَجِیْف رہاب صرب، کے معنی تیزر فتاری کے ہیں ۔ اور اَوُجَفْتُ الْکھائِر کے معنی ہیں میں نے اونٹ کوتیز دوٹر ایا۔

و آن مجیدیں اور حبکہ آیا ہے:۔

فَهَا اَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابِ (٥ ، ٥ ) كيونحاس كے لئے نہ تمن گھوڑے دو رائے نہ اونظے۔ لئے نہ تمن گھوڑے دو رائے نہ اونظے۔

مثل مثل مثل و با كرديا . و منظر و با كرديا . و منظر و با كرديا . و بناكر و با كرديا . و بناكر و با كرديا . و منظر و بناكر و با كرديا . و منظر و بناكر و بناكر

کنا منبعک کی منبع کے خشوعے (باب فتح ) مصدرسے اسم فاعل کا صیفہ واحد کونٹ ہے معنی ذلیل ہونے والی۔خوار ہونے والی۔ نبچی ہونے والی۔ ان دل والوں کی آٹھیں ڈر اور ذلت وخواری سے نبچی ہورہی ہوں گئے ہ

فَارِكُ كُلُ هُ آیات مرواریس مذکورطال کفاردمنافقین کاہوگا۔ اللہ کے بنکہ بندے اس روز حسن وغریب مفوظ ہوں گے۔ ان کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ لاَ یَخُورُ نُدُهُمُ الْمَالْئِکَةُ مُلْذَا لَوْهُمُکُمُ لَاَ یَخُورُ نُدُهُمُ الْمَالْئِکَةُ مُلْذَا لَوْهُمُکُمُ مُلْذَا لَاَوْهُمُ مُلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْکُمُ مُلْذَا لَاَوْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْکُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْکُمُ اللّٰهِ مُلْکُمُ اللّٰهِ مُلُونَ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ

بڑا مجاری خون فمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے (اور کہیں گے کہ میم) وہ دن ہے حبس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

فَا مِنْكَ كُهُ ﴿ صَرِت ابْنَ عِبَاسَ رَضَى السَّرَتَعَالَى عِنهَ كَوْلَ كَمُطَالِقَ يَوُمَ تَوْجُعِكُ السَّرَاجِفَةُ دَابَتِ ﴿ ) مِي نَغِنَهُ أُولَى مرادبِ اور تَثْبُعُ هَا السَّرَادِ فَهُ رَابَتِ ، ) مِي الرادفة سے مرادنغ تانيہ ہے ۔ اور آيات ؞ ، ﴿ ) مِي مَذكور مَضَامِين نَغَهُ تَانِيسِهِ متعلق ہيں ۔

و> : ١٠ - يَقُولُونَ ؛ (يعنى كافر آياتِ بالامتعلقد وتوعِ آخرت ومَنَاظِرَ آخرت سُن كر استهزاءً ، كِتة بين -

عَ إِنَّا كُمْرِدُ وُ دُونَ فِ الْحَافِرَةِ . يرحل استفهاميه انكاربر سے بعلا ميرہم لوٹائے مائیں گے بہل حالت كى طرف ـ

عَ بَهْرُهِ استَفْهَا مِيرَبِ إِنَّا حربَ مَثْبَة بالعَعْلَ ہے یہ اِنَّ حسرنِ تعقیق اور حسرت مشہر بالفعل اور مَا ضمیر جمع مشکلم سے مرکب ہے .

كَمَدُدُوْدُوْنَ مِن لام تأكيد كاب، مَنودُوْدُوْنَ وَدُوْنَ رَاب نعر معدر المستحد المم معدد البس بعير المستحد المم معول جع مذكر الب بعير المستحد المستم المستحد المست

حب کوئی شخص اسی راستے سے پکٹ جائے جس بروہ جل کرآیا کھا توعرب کہتے ہیں دجع خلات ن کئی حافرته ای طویقۃ التی جاء فیہا فحص ریخی جس راستہ کو وہ پہلے لینے قدموں سے کھود آیا ہے اور لینے نقوش پا ثبت کرآیا ہے اسی بروہ لوٹ گیا۔

الحافوة بہلی حالت۔ اُلٹے پاؤں رزمین - حَصَرِی سے حبس کے معنی زمین کھود نے کے ہیں۔ اسم فاعل واحد مونث ، عرب میں محکود نے کہ ہیں اسلے باؤں اوشنے اور بہلی حالت بریلٹنے سے لئے خرب المثل ہوگیا ہے۔

امام بغوى رح لكھنے ہيں :-

ادر تعض کا تول ہے کہ مختافرہ "کے معنی روئے زمین کے ہیں جس میں ان کی تیری کھندتی ہیں۔

٥٠: ١١ - وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَحْدِرَتُكُ : يحبدله بمى استفهام انكارى سي انكا

کے بعدانکارمزیہ تاکیدے گئے ہے۔

عَ بَمْرُو استَعْبَامِیّہ ہے۔ اِذَا ظہر فِ زمان ہے زمانہ مستقبل بردلالت کرتاہے اور کم بھی زمانہ مافنی کے لئے بھی اکا ہے جیسے کرار شادِ باری تعالی ہے۔

وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً اَوْ لَهُوا نَوا لَفَخَّوْا إِلَيْهَا رَبِهِ: ١١، حب انهوں في سودا بكتا ديمها يا تمانت ہوتا ديمها تو حبك كر اسى طرف جل ديئے ۔

اور اگرفشم کے بعدوا فع ہو تو زمانہ حال کے لئے آتا ہے جیسے کر ارشادِ باری

الی ہے: وَ النَّجَدِ اِدَا هَـٰدِی رسه:۱)ادرقسم ہے تامے کی حبب دہ گرنے گلے. مُکناً ماضی جسع مشکلم ربعنی مضارع ۔ ہم ہوں گے۔ رس کا زیر ہے:

عظامًا نَجُوکَةً : موصوف وصفت مل کرکان کی خبر۔ عیظا مًا۔ عُظیر کی جسمع ٹریاں۔ جیسے سِبھا در سکٹ کی جسم ہے نَحِوَدَةً عِظَامًا کی صفت ہے۔ نَحُو دبابسم مصدر سے صفت کا صنہ وا مدموّث ۔ ہوسیدہ۔ نخری: من نخوالعظمدای بلی وصارالجون تمرّبه الر بیح فیسمع لہ نخیرای صوت دروح المعانی

حبب ہڑی بوسیدہ ہوجائے اس کے اندر کا گوداگل جائے اور وہ خالی ہوجا اور اس میں سے ہوا گذرنے مگے جس سے نخیر پیدا ہوائیں ٹریوں کو عنظا مگا نکخے وہ کہتے ہیں۔

ں چرہ ہے ہیں۔ ۱۲:۷۹ — قَالُوُا۔اس کا عطف یقو گون برہے (ادر) وہ کہتے ہیں ہے تِلُكَ إِذَّا كُرَّةٌ ثُخَا سِرَةٍ ثَرَّ تِلْكَ داسم انتارہ وا صرمُونث ، بمبنی وُہ مِبتل ہے ۔ اِنْدَا حسرت جزاہے۔ تب، اس وقت ۔

كَوَّرُ اللَّهُ السِوَةِ مُومون صفت مل كربتدار كرخرا

ترحبه بهو گا:۔

مندرجه دیل وه مقولے ہیں جو کہ کا فرلوگ تیامت کی دفوع پذیری اور

منکرینِ حشر کی حالت زاری کی آیات سن کم عصطے کے طور برکتے ہیں ۔ ا. - عَا نَا كَمَوْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ -

۲، ۔ مَانَدَا کُنَّا عِظَامًا تُخِوَثَاً ۔ ۳۔ تِلْکَادُداکِزِنَّا خَاسِرَہُ جَ

١٣: ٩٩ -- فَإِنَّمَا هِي زَجْرَتُهُ قَاحِدَ لَا كَارِكَ اسْتِرَاتِهِ مقولوں ك جوابين ارشادِ اللي بوتاب، فانماهي زُجرة واحدة - اي لة تحسبواتلك الكوتة صعبته على الله عزّوجل فانهاسهلة هيئة في قدرته فما مي الاصيحة واحدة رفانما هي زجوة واحدة ) يويد النفخة الثانية (مارك) یعی زندگی کی دائیسی کو خدا نے عزوجل کے ساتے مشکل خیال نمرو ، کیونکہ اس کی قدرت کا ملے کے یہ بہت ہی سہل اور آسان سے وہ توحرف ایک محانث ہے مراد اس سع نفخة التأنيهس :

إنكا ب شك التحقيق، سوائے اس كے نہيں ۔ وہ تو حرف ريى ہے ات حسرت خبر بالفعل ہے إور ما كافہ جو حصر كے لئة " تا ہے اور اِنَّ كوعمل لفطى سے ردک دیتاہے۔ اور زُجُرَلَّا قَاحِدُ لَا مُجْراتِ بِ

زَخْرَةً حُرِيرً زُحْبِيُ وباب نقر، معدر يمنى دُانْمنا رجبرُ كنا ، زجركرنا سے معبی

ڈانٹ ، ھوک، زہر۔

و>: ١٨ - فَإِذَا هِنْمُ بِالسَّا هِرَةِ فِي فَاء عطف كلته ادراز كامغاجاتيم ہے۔ (اچانک آورنا گہاں کے معیٰ پس) ہے۔ ادکاکے آنے سے ہنٹ پاکسًا جُرَقً جوحبىلە اسميەتقا جملەنغىلىدى توت مىں ہوگيا۔اسى كئے اس كا عطف جلەفعلىدىر محيح ہو گيا۔

مطلب یہ ہو گا کہ ہ۔

دینا میں بدائیں باتیں کہہ سے ہیں مگر حبب پرزمین کے اوپر اکیب میدان میں ہوں کے تو نا کہاں وہ وقت آہی جائے گا۔ اس صورت میں خانما ھی زجرت واحدة جمله معترضه موكا ، جومعطوف اورمعطوف عليه كے درميان اس بات كوظا ہر كرر باسے كتب لزره كے يمنكر ہي اس كولا نا الله كنزد كي آسان سے كيم دشوار تہیں ہے۔ دتفسیرظہری

اکسیا ہوکا ہے۔ سکھو کو رباب سمع مصدر سے حس کے معنی نیندار جانے کے ہیں ۔ سے اسم فاعل کا صیغہ واحد مؤنث ہے ۔ مفسرین کے اس کے تعلق کی اقوال ہیں بہ

وی بی است سفید ہموار زبین کو کہتے ہیں۔ اس کے موسوم ہونے کی دوؤہیں ہیں ۔ ایک یہ کہ اس ہر جلنے والاخوف سے سوتا نہیں۔ دوم یہ کہ اس میں سراب رواں ہو تاہے یہ عربے محادرہ علین

ساهی اسی مانوزسید.

تیری وج یہ بھی ہے کہ زمین کا نام ساہرہ اس کے بڑا کہ شریت خوت کے با حث اس میں انسان کی نینداڑجاتی ہے تود ہ زمین کہ جس کے اندر قیاست کے موقع پر کافر جمع ہوں گے نہایت ہی خوف میں ہوں گے لہذا اس زمین کا نام ساھرۃ اسس نام برہوا۔

رتعنبیرکبیرالم رازی رح) ۱۶۔ اس سے مراد رو ئے زمین ہے۔ سب لوگ زمین برجسیع ہو جا بین گے

بوسند بو گر اور بالکل صاف اور خالی ہوگی جیسے میدے کی روئی ہوتی ہے اور جائے اللہ کا میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ دُھنی عَنْدُ الْاِ رُضِ .... الله (۱۲):

تفسيرابن كثيرى

۳ ۔ اس کے معنی ہیں کہ لوگ قیامت کے دن موت کی نیندسے نورًا جاگر گھیں یہ معنی زیا دہ مناسب بھی ہیں کیونکہ موت کونواہے زیادہ مشابہت ہے ادر سمھ ربیداری کو کہتے ہیں ۔ حیات اخردی بیداری ا درموت نواہیے بہت مشابہ ہے۔ (نفسیرحقانی)

سورۃ لیک میں ہے۔ قائن ایل نیکنا من کم بعد نیا من میں قائن ار ۵۲:۳۷) کہیں گے لے ہے ہیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے رجگا ، اٹھایا ۔ ہ۔ تودی کہتے ہیں مراد اس سے نتام کی زمین ہے۔

رب، عنمان بن ابوالعاليہ كا قول سے كم اس سے مراد بيت المقدمس كى زمين ہے . رج) وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اسس سے مراد بیت المقدس کی ایک طرف کاہمار طہبے رد) قتادہ کتے ہیں کرجہنم کو بھی ساھر ہو کہتے ہیں ۔ سکن یہ اقوال سب کے سب غریب ہیں۔ دتف پرطہری )

٧>: ١٥ -- هـَـُلُ أَنْتُكُ حَدِيثُ مُوسى: رقيامت كاذكر بورا تفاكر العائك ردستے سخن فرعون کی طرف حلا گیا۔ اس کی دجہ برسے کہ کفارِمکہ انکار قیامت برختی سے ڈٹے ہوتے تھے کسی دلیل سے وہ متا خرمنیں ہو تہدے نفے اس لئے ان کے سامنے اكب السي تخص كا درد ناك انجام بيش كياجار بالسبي جوكه وه بعى قيامت كامتكر تها ادراس وجے وہ سرکتی اور طعنیان میں اتنا دور نکل کیا تھا کہ خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا۔ ا تنیں بتایا جار اسے کہ لے میرے رسول کے ساتھ شکر لینے دالو اور اکس کی باتوں انكاركرف دانو! تمسے بيلے فرعون جيسے مطلق العنان حكران نے ميرے رسول موسى

علیالسلام کے ساتھ اسی طرح محرتی تھی وہ بھی ان کی تکذیب کرتا اور قیا مت کوتسلیم تنبی کرتا تھا اس کا جوانجام ہوا وہ تم نے بار ہاسنا ہے کیائم کمپنے لئے اسی طرح

كا الخام ك ندكرت مو - رتف صياء القرآن )

من استفهامید سے اک ماضی کا صیغدوا مدیند کر فائب اِنتیان ر باب طب مصدر سيمن أنا وك صنيرواحد مذكر حاض كامرجع حضرت محدصلي الشرعليه وسلمين تركياس - حكِ يُثُ مُؤسى مضاف مضاف اليه- حديث مرده بات يو انسان کس پینچ سماع یا دی کے دربعہ کسے مدیث کہاجاتا ہے ۔ بات ، احالیث جبعے ۔ حَدِثَتُ مُوسیٰ۔ موسیٰ کی بات موسیٰ کی خرر

مِكُ السَّكِ حَكِ نُيثُ مُوْسَى استفهام تقرري بدريفي أتب موسى دالى خبراً عَلِي سِهِ: اَنْ عِلِي مِاسْ مُوسِي عليه إلسلام كه و التّحد كي اطلاع آجي سه.

١٧:٤١ -- إِذْ نَادِيهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى: ا ذَ طَنِ الْآ دونوں میں اختلات کے مدنظر اس کا تعلق حکی نیٹ سے ہے نہ کہ ا شک سے

م ضمیروا مد مذکر غائب کا مرجع موسی ہے۔

نا دی و نیکا دائر سے رباب افعال، معدرسے ماحنی کاصیغرد احدمذکر غانت ہے ت ظرفیت کے لئے ہے۔ اَکُوَا دِ الْمُقَکَّسِ : موصوف صفت - مقدس وادی · طُوکًی اس کا نام ہے جواکثوادِ کا عطعت بیان ہے -رم ہے ہوگا ہے

آب کے پاس موسی سے تعلق سکھنے والی اس دقت کی بات تو آہی جکی ہوگھ جب اللہ نے ان کو دادی مقدس رمینی مطوی میں بیاما تھا۔ \* 12:21 سے اِدُ ھئٹ اِلی فِرْعَدُنَ اِنَّهُ طَعْیٰ : بیصب ندار کی تفسیر ہے

12:21 \_\_\_ إِذَ هَبُ الْكَافِدُعَ قُنَ أَنَهُ طَعَىٰ أَبِي يَحْبِعَلَمُ نَدَارَ فَي تَعْسِيرَ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رہے کے خیا گئی رہاب فتح مصدر سے مامنی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے محبب انگاہ اپنی حدسے حب اگاہ اپنی حدسے میں میں ایک حدسے متحا وزیوں معنوں میں اس متجا وزیوتا ہے تو طنیانی آجاتی ہے۔ کا خی کا استعال ان دونوں معنوں میں اسی اعتبار سے سے ۔

إِنَّهُ ظُغَىٰ بِهِ يَ تَجَاوِزُ الحِدِّ فِي الكَعْنِ وَ الفِسَادِ - كَفُرَادِرُ نِسَادِينِ

حدسے مکل گیا ہے۔ طُغیٰ کی مصدر سے حبب نعل دادی ہوتا ہے تو باب نصر سے آتا ہے طَغیٰ یَطْغُو ؒ ا طُغیٰاتُ ۔ ادر حبب نعل یا فی ہوتا ہے تو فتح اور سمع دونوں سے آتا ہے طغیٰ کی طغیٰ طُغیا کُ وَ طَغِی کی طُغیٰ طُغیٰا کی ۔ فرآن مجیدیں باب فتے سے آیا ہے اِنَّهُ طَغیٰ علت ہے حبد سالغہ کی .

آب فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ کفرونسا دیں مدسے بڑھ گیا ہے ۔
۱۸:۹۹ فَقُلْ هَلْ لَکَ الّٰ اَنْ تَوَکّٰ وَ فَ تعقیب کا ہے قُلْ فعل اللهِ میذوان ہے اَنْ میدوا مدمذکر حاضر هکل استفہامیہ ہے لک متعلق باسم محذوف ہے اَن کے مصدریہ ۔ تَوَکِّی ۔ تَوَکِّی کُو رِتعٰعلی مصدریہ مضارع کا صیفہ واحد مذکر حاضر اصل میں تَکُو کی عفاء ایک تاء حذف ہو گئی ۔ توسنور جا تے، تو باک ہو جائے اصل میں تَکُو کی مقاد ایک تاء حذف ہو گئی ۔ توسنور جا تے، تو باک ہو جائے قسر الدارک میں ہے:۔

عیر حکُ لک میل در غبتر، الیٰ ان تنطه رمن الشوك والعصیان بالطا والایمان <sub>- ک</sub>یاتیری نوابش جسے کرتواطا عیت ادرایان کے دریعے نشرک دس کسی پاک ہوجائے (لینے آپ کو باک کریے) 19:49 -- قرآ ہن یک الی ریک فتخشی: جسد معطوف ہے وادُعا طفہ آھنی کیک کا عطف تکرکی برہے۔ فت سببیہ ہے۔ آھندِ کیک ۔ آھندِ کی مضارع کاصیغہ واحد شکلم منصوب بوج عمل اُن حابہا

ا هد یک - ۱ هدی ان حابها است ا هدای مصارب کا صیعه واحد منظم منصوب بوج من ان حابها هدک اید خراسا مصدر ك ضميم فعول واحد مذكر حاصر بين مجمد كوراه بناؤن سين مجمد كوراه بناؤن سين مجمد كوراه بناؤن سين مجمد كوراه بناؤن سين

تَخْشَى مِخَشَيْهَ وَبِابِ سَعِ مصدر سے مضارع وامد مذکر ما صرب تو اور مندکر ما صرب تو اور مندکر ما صرب تو اور می سے دیا ۔

اور کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ میں تجھے اللّٰہ کی معرفت، عبادت اور توحید کاراستر دکھاؤں اور نتیجہ میں تواس کے عناہے درُنے گئے۔
توحید کاراستر دکھاؤں اور نتیجہ میں تواس کے عناہے درُنے گئے۔

٢٠:٠٩ - فَا رَامُهُ الْأَيَةُ الْكُنُونِي - فَا رَبْهُ فَكَاعِظْفَ مَرْوف بِرَبِي اى فَذَ هب وبلغ فارله الله يق الكُنُونِي - رسيناوي -

حضرت موسی کئے اور فرعون کے پاس مہنج اور اس کومِری نشانی دکھاتی -

اَرِیٰ - اِرَاءَ تَا مِنُ (افعال) مصدر سے ماضی کاصیفہ د امد مذکر غائب - اس نے اس کو د کھلالا۔ دکھلالا۔

اً اَلَا يَهَ الكُبُولِي صفت موصوف الكرمفعول تانى ارى كار بلى نشانى دهى قلب العصاء حيد فانه كان المقدم والاصل دبيضاوى اوريعما كاسانب ك شكل من تبديل جوماناس اوريهى بهلا اوراصل مجزه تقاء

یا الذیکهٔ انگیبوی سے مراد ہیں معجزات دلیکن تمام معجزات جو تکہ مفرت موسل معید است بوتکہ مفرت موسل معید اس ملتے تعید فتر موسل ملی ایک ہی معجزہ کی طرح متھے۔ اس ملتے تعید فتر موسل میں ایک ہی معید واحد ذکر کیا گیا۔ اِنفسیر مظہری، بیضا وی م

بیط میری : دار سے جس کے معنی بیط کے ہیں۔

کینیعی د مفارع کا صغه وا صدمندگرغات میکی رباب فتح مصدرسد، وه دورتا سه ده دورت گا. دورتا بوا - تدبیری کرتا بوا - بهان ضیرفاعل اَ دُنبَ سه حال به مجررد گردان بوکر دفتنه انگیزی مین کونتان بوگیا - یا سانپ کواین طرف آتا د کیوکردورتا بوانیجه مرا

بوا پیچه مرًا-۱۳:۰۹ نَحَشَوَ فَنَا دلی: هردو فارعا طف بعن تُنگ ہیں۔ فَحَشَوَای تُنگ حشو (جمع) قومیه وحنود ۶ و السحِوۃ (مدادک؛ فازن)

مچراس نے اپنی توم کو او اور جا دوگردں کو جسط کیا۔ حکشک ماحنی کا صغہ وا حدمذکر غاتب حکش کو باب نصر مصدر - بعنی اکٹھا کرنا۔ فَنَا دٰی : ف عاطف نا دی ماصی واحدمذکر غاتب مکشا دَا تَا کُونِدُ اعِرُ (مفاعلت) مصدر۔ ان دی حروف ما ڈہ) بعنی پکارنا۔ آواز دینا۔ مجراس نے (ان کو مخاطب کرکے) کریں۔

و ۲۲،۲۹ -- فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْهُ عَلَى - ف عاطفن اناريبكدالاعلى - ف عاطفن اناريبكدالاعلى - فادئ كابيان بيد رينى فرعون نے ندام ميں يه كها كه ميں متهاراست برابروردگار بوں مجرے ادبر كوئى رتبنيں -

یا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ تہا ہے کام کے کرتا دھرتا ہی ہیں ان سبسے مراد فرعون کی یہ بھی کہ یہ شت دیوتا ہیں اور ہیں ان کاجی دیوتا ہیں اور ہیں ان کاجی دیوتا ہوں۔ اور تنہا را بھی را المدارک، الخازن المظہری)

4 > . . . . . . فَأَخَذَ كُو اللهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْدُكُولَا ـ فَ عانبت كاب ـ مَعِن آخِرَكار ـ فَ عانبت كاب ـ مَعِن آخِركار ـ نَكَالَ مَعِن تَنْكِيل فعل محذوف كالمفول مطلق برائ تاكيد ب معنى عبرتناك مزادينا ـ يعن الله فاس كو بكرا اوراس كوسخت عبرت بناديا ـ بان اغدقه في الدن نيا ويد خلد في النار في الأخوة (دنيا بين اس كوالله في الأخوة (دنيا بين اس كوالله في دريا بين غرق كرديا إور آخرت مين اس كوجهنم بين داخل كرديكا والخازن)

اَلْاُوُلْ اَ اَقَالُ كَامَونَ ہے۔ قرآن مجیدیں جہاں آخرۃ کے مقابمہیں اسکا استعال ہواہے دہاں اس سے مراد عالم دنیا ہے کیونکدوہ آخرت سے پہلے ہے ۱۲۱:۷۹ ۔ اِنَّ فِحْلُ دُلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَحْسُنَى: فِيْ دُلِكَ اى فيما خدکومن قصدفوعون و ما فعک و ما فعیل به دین جقصة فرعون دادیر، مذکور بواد جواس نے کیا اور جواس کے ساتھ کیا گیا در دوح المعانی،

لام مبالذ کے لئے ہے ۔عِنْبَرَتَّ اسم اِنَّ۔ فِي ذُلِكَ اس كى خرر بے شك اس مي سر درنے والے كے لئے بڑى عبرت ہے .

٢٠:٠٩ - عَاسَتُ مُنَا اللَّهُ اللهُ الل

عَ اسْتَفَهَا مِدِ اللَّهُ مَا مُسْتَدَار ہے آ سَدُ اس کی خرد خَلْقاً تمیز۔ اکسیما کے مبتدار خرم دون کی ۔ ای ا شد ( یعنی زیا دہ شکل) بینی تخلیق کے اعتبار سے تر زیا دہ سخت ہو یا آسمان کی تخلیق سخنت ہے۔ یہ استفہام تقریبی ہے ، یعنی آسمان کی تخلیق زیادہ سخت ہے۔ آسمان سے مراد ہے آسمان مع ان تمام چیزوں کے جواس کے اندر ہیں کیونکہ مقام تفصیل میں زمین اور یہا ڈوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

خىلاص طلب يە جى كە آسمان ادراس كە موجودات كى تخلىق منہارى خلىق سے زياده سخت كى تخلىق منہارى خلىق سے درائد تاريخ زياده سخت كى كى كى كىنات سمادى كا جند ہو اور جزر كى تخليق كى كى تخليق سے بداہة تاريخ آسان ہوتى ہے بھر دو بار ہ تخليق توخليق اللہ سے سہل ہى ہے ، دالمظہرى ،

مِنْهَا عَلِمَ سَتَانَفَهِ - يَنَيُ مَا فَي وَاحْدَمَنُ كُرِغَاسَ بِنَاءُ مُرَ بِالْبِ هِنَاءُ مُرَ بِالْبِ هِن مصررت ـ اس في بنايا ـ اس في تعمير كيا ـ ها ضمير واحد مؤنث غاسب السماء

کے لئے کہے۔

عسلامہ یانی بتی رحمۃ السّرعلیہ ابنی تفنیریں اس کی تشریک کرتے ہوئے رقم طرازہیں ، و السّرے آسمان کو بنایا ہے۔ برحبدالسمآء کی صفت ہے (سکین جلہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور السمآء معرفہ ہے اور معرفہ کی صفت معرفہ ہونی چا ہے کے اور السماء میں الف لام زائدہ ہے دفر دغیر عین کے لئے ہے کہ وکف آگئی ہم کی اللّٰہ ہے کہ گھٹی کی اللّٰہ ہے کہ کی اللّٰہ ہے کہ ہونے کے با وجود اکلّئی ہم معرف باللم کی صفت ہے۔ کیو بحد اللّٰہ ہے ہے فردغیر عین مراد ہے۔ یا الّٰہ تی موصول محدول محدو

یا دوسرے حلکا پہلے حبسلہ پرعطعت ہے اور حرف عطعت می ووٹ ہے دونوں جلوں کو ملانے سے پوری دلیل اس طرح نبتی ہے کہ ایٹرتعائی نے آسمان · بنایاحس کی تغلیق متهاری تغلیق سے زیادہ دشوارہے اور جواس کی تخلیق برقدرت رکھتاہے وه اليي چزكو جواسمان سے كمزور سے و دوباره بنانے بر (بدرخ أولى) قدرت ركھتا كي إ

 ٢٥ -- رَفَعَ سَعُكَهَا فَسَوْمِهَا . سَعْكَهَا مضافَ مضاف اليه هَا ضميرواصر مونث غائب السَّمَاءَ كے لئے ہے . ف عاطفہ سے تواخی فی الوقت كے لئے ہے مير، اس كے بعد-

السمك جيت كوكتة بي اورسكك د باب نصر كمعى لبندكر في ك ہیں۔ سکتی کی ماصی واحد مُذکر غاسب تسکو کیاتی و تفعیل معدد سے مجنی اس یورا بورا نبایا۔ اس نے برابر کیا۔

ترتمبه ہوگاہہ

اس نے اس کی دانسمان کی م حیت کو بیندکیا۔ پیمرانس ( آسمان ) کو قدمت کیا۔ یعنی اس طرح راست کیا کہ اس میں کوئی شکن کوئی حکیول ، کوئی نیسگاف زیسینے دیا و، ٢٩ ــوَاَغُطَشَى كَيْلُهَا وَاخْرَجَ ضُحْهَا. اَغُطَشَى ما منى داِمد مذكر غائب . إغطاً من وافعال، مصدر سعيس كمعنى تاركب بونا اوراك

خمی کے معنی د صویکے بھیلنے اور دن کے چڑھنے کے ہیں ۔ نیز د فتِ جا شت کو ضُعًى كيتے ہيں۔ وہ دفت جب دھوپ چڑھ جائے۔

ترحمه بهو گابسه

اس نے تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو ، ھاہر دو حکہ آسمان کے لتے ہیے۔

رات کی سیاہی اور دن کے اجا لے کو آسمان کی طرف منسوب کیا کیونکہ اس کا تعلق آفتاب کے طلوع اور غروب ہے جواحرام سماویہ میں سے ہے:

و، ٣٠ \_ وَالْدَرْضَ بَعْنَ ذَلِكَ دَلْحَهَا. اَلْاَسْضَ راَبَ بَالِينَ اور اَلُجِبَالَ آسِت ٣٣ ميس) منسوب بي كيوبكدان سے قبل ان كے نعل محذوب ہیں۔ ای دَحَی الْاَ رُضَ اور اَرسَی الجُبَالَ - د**دنوں لین**فعل محذوف کے مفو<sup>ں</sup> ہونے کی دھ سےمنصوب ہیں۔ فعل محذوف کی تفسیر ہردو حملہ ہیں کے طبیقا 774

الکشاف ہیں ہے،۔

ونصب الارض والجبال باضارديئ واكرشلى وحوالاصفارعلى شربطة التفسير؛

الدس من اور الجبال كانسب دحى اور ارسلي كے اضار (مندو ہونا) سے ہے ۔ اور سے اضار سرائط تفسیر کے مطابق ہے ، والکشاف ) ِ بَعَـٰ لَا نَا لِكَ لَيني ٱسمان كَى تَعْلَيقَ كَ بِعِد اور اس كى جِيت كوبلند و بالاكر<sup>ن</sup>

اوراس وراس ورف کرنے کے بعد:

دِ کے بھا۔ دَحیٰ یَن حُوّا۔ دَحُو اباب نصر معدر سے ماضی کاصیغہ واحدمندكري - اس في عيلايا - اس في بمواركيا . ها صميم فعول واحد متونث الدرض كے لئے سے ليني زمين كو بموار بنايا- مهيلايا- بچايا

(صاحب تفسیرماج*ری مخربر*فرماتے ہیں ح

دَی کے منی کسی چرکو اس کے اصل مقرسے بھاد سینے کے ہیں۔ دیجلہا ای ازالهاعن معرّها و اس کو کینے اصلی مقرسے ہٹا دینا - اس سے گویا ا شاره اس طبیعیانی حقیقت کی طرف ہوگیا کہ یکر کا ارض کسی ادر شرے سادی برم کا می اسے جواس سے کس کراکی ستقل و بود میں آگیا ہے) مُطلَب بِركه آسمان اور اس شيمتغلقات كي شخليق كے بعد اس نے كمرة ارص كومنات اطراف ہیں۔مناسب مدارج سطح کے لحا کوسے مناسب حدود تک بجیایا یا بھلایا۔

فأعِل كُلُ الم الم المين اوراسمان كاتخليق اوران كالحيل مين وقت كى مدت سے کا فاسے تعیق میں مسلمار سے متعدد اقوال ہیں ۔ اسس سلد میں مندرجہ دیل ایات قرآنی کو ملاحظ کریں۔

رَبِ مِنْ مَدِيدًا مِنْ مِنْ مَا يَكُورُونَ مِإِلَّانِي خَلَقَ الْاَمَ صَى فِي كُومَيُنِ وَ استَدَرِدَ وَكُلُ اَ يُسِتَكُمُ لَسَكُفُرُونَ مِإِلَّانِي خَلَقَ الْاَمَ صَى فِي كُومَيُنِ وَ تَجُعُلُونَ لَهُ آنْلُ اذًا (ابم: ٩) كَا بني إلى سه كبوكيام اس خداسه كعز كرتے ہو اور دوسروں كواس كا بمسر عمر اتے ہو جس نے زبین كو دو دن ميں

٢ - وَقَدَّ رَفِيهَا اَقْدُا تَهَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّا هِرِط .... الح ١١٦: ١١١ ورحم إلَي

اس میں خوراکیں اس کی چار دن میں .... الخ .

ر حکواک نوئ خکق لگان مگافی الا رُضِ جَمِیعًا تُم اسْتُولی إلی السَّماَءِ
فَسَوْ مهُی سَنُعَ سَنُعُوتِ .... (۲۹:۲) وہی توہے حس نے سبجیری جوزمین میں مہر مہرا تو ان کو

مُعَيك سات آسان بنايًا ... . الخ م . ـ تِمُمَّا سُنَوى إلى السَّمَاءِ وَهِي كُخَانُ ... . الخ (١١): ١١) مجروه أسما

ك طرف متوجه بهوا جواس وقت محض دهوال تفار فقط متوجه بهوا جواس وقت محض دهوال تفار اله:١٢) تب اس نے

دودن كاندرسات آسمان بنائية -ه. اَلَّذِي خَلَقَ السَّلُونِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُا فِي سِنَّةِ اَتَّامِ ثُمَّ

استُتُولَى عَلَى الْكَرُسِ ..... الخ ( 9: ۲۵) مِن نِه آسانوں اور زبین کو اور جو کھی ان دو نوں کے درمیان بیں ہے چو دن میں بیدا

كيا - معرع ش برمام همرا - . . . . الخ - يور بنيا بير موسال المارية ا

1.- عَا نَسْنَعُ أَشَدُ كُلُقاً أَمِد السَّمَاءُ عَلَيْهَا دِه >: ٢٠) مجلائتها ما بنانا مشكل بدياً سان كا ؟ اسى خداس كونبايا -

وَالْوَرُضَ بَعْنَ ذَلِكَ دَحْمَهُا ( 9): ٣٠) اوراس كے بعدرين كو ميلاديا۔

سوال بداہوتاہے کرنمین وآسمان میں سے کس کو پہلے بنایا اورکس کو بعد میں

زمین وآسمان کے بنا نے میں کل کتنے دن لگے ، عبدار نے اس کے متعبد دحوایات فیئے ہیں ہے

علارنے اس کے متعدد جوابات فیئے ہیں س

رقی مسلامہ بانی بتی رح محتسر پرفر ماتے ہیں ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

بغیراس کے کہ آسمان کی تخلیق سے پہلے زمین بھیلائی جائے اللہ نے زمین کو پیدا کردیا بھر برا وراست آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا اور دور وزمیں سات آسمانوں کو بھیک ٹھیک بنادیا بھر دور وزمیں زمین کو بجھادیا۔ غرض زمین مع اپنی موجودات کے جا روز میں منا دع میں

رب) بر محدکرم شاہ صاحب اپنی تفسیر شیار القرآن میں اس موضوع بر عبث کرتے ہوئے رقبط۔ از ہیں نہ

سکن اس کی جوتف رحضرت ابن عباس رصی الله تعالی عنبا سے منقول سے وہ اتنی واضح ہد کہ اس کے بعد کسی اور تادیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی ۔

رج) کھزت مولانا دریا بادی رحمہ اللّٰہ بَحْدَ کَ وَلاِتَ کَ لَّسْرَ کُم کِرتِ ہوئے بخررِ فرماتے اللّٰہ بَعْدِ ا

خوب خیال رکھا جائے کہ اس خاص آیت میں ذکر زمین کی آفرنیش کا منہیں صرف اس کے بچھائے جانے کا ہے :

رد) تفہیم القرآن میں تکھا ہے ۔

دواس کے بعد زمین کو تجھانے کا یہ مطلب بنیں ہے کہ آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے دین بیداکی بلکہ یہ ایساہی طرز بیان ہے جیسے ہم اکی بات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ،۔ "ہجر غورطلب بات یہ ہے" اس سے مقصود ان دونوں بانوں کے درمیان واقعاتی ترشیب بیان کر نامقصود نہیں ہوتا کہ بہلے سیات ہوئی اور اس کے بعد دوسری بات کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے اگر جہدونوں ایک ساتھ باتی ہوں۔

اسسط زبيان كى متعدد نظيري خود فران مجيد مي موجود بي متلاً سورة القسلم مي فرمايا

عُتُلِ الله لَهُ وَلِكَ زَنِيم ١٣: ٦٨) جفاكار ب ادراس ك بعدبراصل اس كامطلب يه نبي كريط وه عفاكار بين كامطلب يه بعد و في من من المسلم المسلم و المس

اسى طرح سورة البلدين ب فك رَقَبَة .... تُمَدَّ الَّهُ مِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله مِن بوا "اس كالجن يه المتنول ارد: ۱۲) تفعل م اتفاد كرب ..... مجرايات لان والون مين بوا "اس كالجن يه مطلب نبه كر بيطوه نيك اعمال كرب عجرايات لائد مبد مبد كران نيك عمال كرب عجرايات لائد مبد مبد كران نيك عمال كرب عجرايات الاثر والمناقد الله منومن مون كي صعنت بجي بود

رتفهم القرآن جسلات شم سورة النازعات

عالثيه نمبسراا-

اصلیب رَعُیُ مامعی ہے مانداری مفاظت اور اس کوبا تی رکھنا : حفاظت کی تین صورتس ہیں د۔

اد خوراک کے ذرایہ سے۔

۲ے دشمنوں سے حفاظت کرنا۔

777

۱۳ مناسب انتظام کرکے - اچی سیاست کرکے احق دارکو اس کا حق نے کر برج کا اس کے مناسب لحاظ کرے - انہی معانی کا لحاظ سکھتے ہوئے کہ جم واس کے جم واس کی خوداک ہے ، رسیوطی میں اور انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں اس کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کہ در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کہ در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کہ در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کہ در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی میں کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی کے در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی کے در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی کے در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی کا در انسانوں کی خوداک ہے ، رسیوطی کے در انسانوں کی خوداک ہے ۔ در انسانوں کی خوداک ہے در انسانوں کی خوداک ہے ۔ در انسانوں کی در انسانوں

مطلب پیکر ا۔

الله تعالی نے زمین سے شموں وغیرہ کی صورت میں پینے اور آبیاتی کے لئے بانی کالا ادر خوراک کے لئے بانی کالا ادر خوراک کے لئے سنرہ گھاس وغیرہ اگایا ۔

۳۲:۷۹ ۔۔ وَالبِّحِبَالَ آ رُسُلَهَا: اَرْسَلَی اِرْسَاءٌ دافعال)مصدرسے ماضی کاصیغہ داحد مذکرغائب ہے اُرْسٰی کے معن کھیرانے اور استواد کرنے کے ہیرہ ۔ لنگر با ندھنا، ٹابت رکھنا۔ رکھونٹے کا زمین میں)گاڑ نا۔

ترهمه بو گاب

اوراس نے رزین کو تقیرانے کے لئے اور استوار رکھنے کے لئے ہیہاڈوں کو راس میں) گاڑ دیا۔ مسند احدیث ہے کہ رسول دیٹرصلی انٹرعلیہ دیس کے فرمایا کہ ہ

جب الند تعالی نے زمین کو بداکیا تو وہ طنے لگی مرورد گارنے بہاڑوں کو بداکرے زمین برگاڑدیا عبس سے وہ محر محق - رامن کنیر

بہاڑوں کومعنی نبات کے اعتبار سے ادر جگہ قرآن مجیدیں اَوْتَا دُا فرمایا ربعنی مینیں) سورۃ النباء آیت ۲-، سی ہے اَکٹ خُخلِ الْاکرْضَ مِبِلُدُّ اِقَ الْحِبَالَ اَوْتَادُ اِکِیاہِم نے نہیں بنایا زمین کو بجھِدِ نا اور بہاڑوں کو مینیں۔

هَا صَمِيرِ مَعَولِ واحدِ مُوّنتُ اَلُجِبَالَ کے بِے ہِے۔ ۹>:۳۳ - مَتَاعًا لَکھُ وَلاَ نُعاَ مِکْمُدُ - مَتَاعٌ سامان زندگی ، برشنے کی جز ، مَتَاعٌ مُسَامِ کُلُورُ مِن برشنے کی جز ، مَتَاعٌ مِن کُلُورُ مِن سامان نامان مُسْرَعُ مِن مِن کُلُورُ مِن مِن مِن مُسْرَعُ مِن مِن مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِن مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِن مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مِن مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مُسْرَعُ مُسْرَعُ مُسْرَعُ مُسْرَعُ مُسْرَعُ مِنْ مُسْرَعُ مُ

مغول نرُ۔ لِاَ نُعَا هِ کُمُو لام حرف جرّ انعام مجرور - مضاف یک خصمیرجمع مذکر ماضر مضاف البر - انعام معنی مولیتی - تنها رے مولیتی - متها سے اور متها سے مولیتوں سے برتنے

-22

مطلب بیرکه ویه

زمین سے بزرادیہ حیثے یا کنوی کے بانی کامہیا کرنا اوربہاڑوں کازمین میں گاؤ کرزمین میں نبات بیداکر ناکہ دہ ملے نہیں یہ سب تمہا سے اور تمہا سے مولیثیوں سے برتنے کے

كَ بِي -٢٠:٧٩ — فَإِذَ اجَآءَتِ الطَّامَةُ الكُبُويٰ - علام بإنْ بِي اس اَيت كَ تَعْسِر بان كرت بوئ تخرر فرمات بي -

ف سببیہ ہے یعیٰ حب اس کا تنات کی ایجادسے اللہ کا قادر ہونا ثابت ہو گیا اورقیاست کا امکان مو کیا اور تھرالتُدتعالی کے خرفینے سے حشر کا نبوت بھی ہوجیا تواب كَمَا ثَمَةُ الْكُبُولِي كالفظ بول كر التُرتعالى نے قیامت کے آنے كا دفت اور اس كے

یہ لفظ اس کئے ا ختیار کیا کہ ذلفصیل بیان کرنے سے پہلے) عنوان سے ہی قیامت كجراح المعلوم موجائيل لغت مي طَحْدُ كمعنى مِن غلبه - سمندركو طَعْد اس لِيَ كَبْتِ ہیں کہ وہ ہرجیز سرفالب ہے۔ عرب ناقابل برداشت معیبت کو طامت کہتے ہیں۔ قیامت کو کھا تھت کھنے کی وج بھی بہی ہے کہ حا دنتہ قیامت تمام حواد سن ومصائب پر غالب سے . (سب سے بڑی مصیبت ہے۔ الگبُرُنی ، الحُطّا مُتّٰدُکی صفنت تاکیدی ہے اور اِفَا ظرفيه سع دمعنى حس وقت اليكن معنى نشرط كومتضمن سع دمعنى حب بعى ا

1): وس سے کوم کیٹ کگرائد نشاک ما سعی دیوم از داسے برا ہے۔ يَتَ ذَكُو مَنَا رَعُ كَا صَيْدُوا مِد مذكر عَاتِب تَكَنَ كُنُ وَ تَفَعَّل مسدر سے وه نصیحت بکرے گا ، ده یا د کرے گا۔

مَا موصوله سَعِی مامنی واحد مذکر غائب۔ سَعُی ٔ باب فتح مصدر۔ اس کوٹ شرکی۔

حبى دن كرانسان لينه كئے كويا دكرے گا۔

٣٧٠، ٩٩ — وَتُبَرِّزُنَتِ الْحَبِّحِيْمُ لِمَنْ تَيْرِي مِاذَعا طِهْ بُرِّزُنِتُ كاعطف يَسْرِير جَآء کَثْ ہِرہے .

جادت برہ : لِمِنْ بِن الْمَ حسرتِ مِرِّبِ (تلیک کے لئے آیا ہے) مئن موصولہ ہے بَرِیٰ ۔ مضارع کا صیغہ واحد مذکر فاشب کا بی ورُوڈ کیا ہے ابلی مصدر سے

بھیا۔ بُرِّزِنِتْ ماصی مجول<sub>ہ</sub> واحد تونٹ غائب تبکرِ نیز کر تَفْعِیْل مصدر۔ **دہ ظا**ہر

كردى كمئ - يهال معبى مستقبل ب ريين وه ظامر كروى جائے گا -

ترجمه ہو گا:۔

اور حب دوزخ كو سرد مكھنے والے كيلئے ظاہر كرديا جائے گا ديني حب جہنم كاوه آج كك انکار کرتارہا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سلمنے ظاہر کردی جائے گی وضیار القرآن ) مقاتل نے کہا :۔

کہ دوزخ کا سرنیش ہٹادیا جائے گا اور کافر اس میں داخل ہوجا میں گے اور موّمن اسس کی بشت بر قائم شدہ بل حراط سے گذر جائیں گے ،

إِذَا دِشْطِيرٍ كَا جِوابِ مِحذوت ہے۔ **بین حسب دن قیامست كادن بیا ہوگا اور** انسان لینے ان اعمال کو جن کے لئے اس نے دینا میں کوئٹش کی تھی اور جنہیں وہ معول چکا بھا اب حب کر ان کو اپنے نامر اعمال میں مندرج پائے گا اور وسب اسے یاد آجائیں گے اور جس دن کرجہنم کو اس کے روبر د کردیا جائے گا- تو تھر کیا ہوگا ? بہجا

تقدير كلم كحجريون بموكَّى! دخل ا هل النار الناروا هـل الجنة الحنته - جهني جهنمي دا خل مو سكے اور جنتی جنت مي

لیکن ماحب تغسیر طهری کھتے ہیں س

ظا ہرہے کہ محذو من ماننے کی ضرورت تہیں ہے آئندہ جو تفصیل احوال آرہی سے رفامًا من سے لے كرآيت ٢٠ كے اخيرتك، ديى إذا كا جواب ہے .

صاحب تفس*یرحقا فی رقم طراز ہیں* ہے

إذا كا جواب فَامَّا مَنْ طَعَيْ .... الخب

المدارك میں ہے ۔

فَا مَّا جواب فَإِذَا اى إِذَ اجَآءِيتِ الطَّامَّةُ الكُبُولِي فَانِ الاموكِينُ لِكُ يني حب طامة الكبرى وتوع بذير بوكي توصورت الامريون بوكى م ٠٠؛ ٣٠ \_ فَأَمَّا مَنْ كَلِيغِلْ نُرْسِبِ كاسِر بِعِي ان متذكره بالااحوال سے یہ امرمترتب ہو گاکہ د۔

آمِمًا خرطية بع معى بس رسور مك موصوله كطغى مامى واحد مذكر غائب طغهاً ک<sup>ی</sup> رباب فتح، مصدرسے بعنی وہ حدسے نکل گیا-اس نے سرکسٹی کی، اس نے

نا فرمانی کی ۔

جاوزالحد فكفر ( مرارك)

چومعصیت میں مدسے ٹرھ گیا بہاں تک کہ کافرہو گیا۔ دمظہری) ۱۹:۷۹ — وَااشَرَالُحَیٰوةَ الدَّ نیاَ۔ وادَ عا لمغ الشَّرَ کاعطف طَعٰیٰ برہے الشُرَ مامئی کاصیفہ واحدمذکرظائب اِیُشَادُ (ا فغال) مصدرسے ، اس نے تربیح دی۔اس نے بہترسجا۔ اس ان ہے اسس نے اختیار کیا۔

الكيلوية السرني أنياً موصوف صفت مل كر فعل النق كامفعول اورزحس في ديناك زندگي كو ترجيح دي - مردواتيت ٣٨٠٣٠ بين جلے شرطيد ہيں -

٣٩: ٤٩ \_ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِي الْمَافَى ريد متذكره بالأمرد وتشرطيه حملون كاجواب تعدير كلام يوب سع: -

هِيَ الْمُنَا لَى لَهُ تُوبِ مِنْك دوزخ بي اس كالمُصَانا بوگا- يا اَلْمَادَى يَهِ س

الف لام مضاف اليه كوص مين أياب. اى خان العجيم هى مأوله : وى: ١٨ -- وَأَمَا مَنْ خَاتَ مَعَامَ رَبِّهِ واذْ عاطف بع حله كاعِطف كلام سابقه

پرہے - یہ مجد شرطیہ ہے - مَقَامَ مضافُ دَیّبِهِ مضاف الیمل کرمضاف الیہ مَقامَ مصدرِسی واسم ظرف مکان ہے . کھواہونا - کھرے ہونے ک حجا خاک مائی

کاصیغہ واحد مذکر غات. خوف جو باب فیج مصدر اور دقیامت کے دن صاب

مے لئے ) کینے پروردگارکے سامنے کھڑا ہونے سے فورا۔

و مَنْهَی النَّفْسَ عَنَ النُهَوٰی - اسس جله کا عطف عی جلسالقبرہے نَهلی مافی واحد مذکر غائب نَهٔی راب فتح مصدرسے - اس نے دوکا: اس نے بازر کھا اَکھولی اسم صدر - دباب مع ) ناجائز نفسانی خواہش ، ناجائز رغبت ، اور اس نے نفس کو نامبائز خواہش سے ددکے رکھا ۔
معراجشات سے ددکے رکھا ۔

حوابهات سے وی: اہم سے فَاِنَّ السَحَبَّةَ هِیَ الْمَاوٰی . توبے تنک جنت اس کے لوشنے کی جگرہو اللاضط ہو وی: ۳۹ متذکرۃ الصدر)

رو سر بر ۱۱،۲۱ مقدر اور اسم طهرف مكان - قيام كرنا - سكونت بذرير بونا - مقام سكونت . مكان الله كيان يا يوى دما منى ومضارع) باب ضرب سے - اورى يو بھى مصدر ہے . اگر صله ميں الى ہو تونيا ه بجرانے ، تفكانا بنانے اور فروكس بون كم معنى بول ك، جيسے قالے سَاآدِیُ اِلیٰ جَبَلِ یَعْصِمُنِی مِنَ الْمَآءِ (۱۱:۳۸) اس نے کہا یں ایمی پہاؤی یا ہ لے دوں گاروہ بچھ پانی سے بجائے گا۔

اگراس کے بعد لاَم آئے تو مہر بانی اور جسم کرنے کے معنی ہوں گے مثلاً

اَوُنِيْ لَهُ مِن فِي اللهِ بِرَدِم كَاما إ

٢٠:٧٩ \_ يَسْتَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّاتَ مُرُسَلَهَا. كَ صَمِيمِ فَعُولُ واحد مذكر حاصر، رسول كريم صلى الشُعليه وسلم ك كة سع، يعنى اس محسقد صلى الشُعليه ولم لوگ آبِ سوال كرت بين - بوجهته بين - دريا نت كرت بين ج

السَّاعَةِ عَنَى قَيَامِت - أَمَّانَ - الم طف زمان مبنى برضت - مبتدار مُؤسَّها مُؤسِّها مَنْ اللَّهُ المَّانِ م مضاف مضاف اليه مل كرميتداكي فبر- يعبم السوال كابيان الم

اًیان : مَنی کُوٹی المعنی ہے اورکسی شفے کا وقت معلوم کرنے کے لئے ما ہوت معلوم کرنے کے لئے مات کو مند کورک کے داؤ کویا ، کیا گیا مجری کوئی میں ادغام کیا گیا ایکات ہوگیا۔

وسے دار ریا ہی جاری کی سے اور اردساء عزا نعالی مصدر (لازم دمتعدی) کے اور اردساء عزا نعالی مصدر (لازم دمتعدی) اسم طوٹ زمان دسکان کی ہے۔ آڈسکا اردساء عزبی عظیرنا۔ ثابت ہونا۔ (بحری جہاز کو) منگرانداذ کرنا ۔رکھونٹے کو زمین میں) گاڑنا پر نیرملا خطہ ہو ا > ۳۲۰ متذکرہ الصدر)

راے بنجیر لوگ، تم سے قیامت کے با سے میں بوجھتے ہیں کہ کہیں اس کا مقل بڑا بھی ہے ریعیٰ کب واقع ہوگی ، •

د، سه سے فیٹ مَداً نُتَ مِنْ ذِکُولِهَا - فِیٹ مِد فِی حَدِبِ اور مَا استنہامیہ ہے۔ میں فی حرفِ حَرْہِ اور مَا استنہامیہ ہے۔ حرفِ حَرْہے آنے کی وجہ سے اس کے آخر سے الف مذف کردیا گیا ہے اور میں المنے مال برجیوڑدیا گیا ہے تاکہ مکا موصولہ اور مکا استنہامیہ میں احتیاز ہوسکے کے دینے ما موصولہ میں الف کو حذف نہیں کیاجا تا۔

فِينَمَا إِي فِي أَيِّ شَيْعً أُور بيخبر بسيدار است كى -

خرکودلھا مضاف معناف الیہ حَاصٰیرواحد تونث غائب المسّاعة کے لئے ہے: مِنْ ذِکُوٰ مَهَا بیان ہے اتی شک کا- ساراح بعلہ استغبام انکاری ہے بعنی کسست ہے فی ختری من ذکو دقت القیامت لآپ کو تیامت کے آنے کے وقت کا بانکل علم نہیں

نو کُولی معنی علم ہے جبیبا کہ محاورہ ہے لیس فکاکٹ فی الْصِلْمِ نشی ع<sup>ی ی</sup>ین فلاک تخص کو رب بن

ورود المعنى الله المنتها منتها منتها و اسم ظهرف زمان ہے یا اسم طوف مکان ہے بعنی آخری وقت یا آخری حدّ۔ مضاف حکاضمیر واحد مؤنث مضاف اليه حبس كامرجع السباعة ہے ۔ اسس سے علم كى آخرى حدر بغوى ا

بعنی قیامت کے بیا ہونے کے متعلق آخری بینی فائٹ ل وقت یا حد کاعلم تیرے برورد کا برختم بي و وجب جائكا قيامت بربا بوجائك وميارالقرآن

اى منتهى علمها الى الله وحد لا لا بعلمها سوا لا را ليس التفاسير قامت کے بیا ہونے کا حتی علم اللہ کے پاس سے اس سے سوا اس کو کوئی تہیں جانگا ۔

بجب الكارسابق كاعلت سے: ورد وم مرانما أنت منكن و من يَخشها عوال كرن كا مانعت ويبل كلم سے متفاد ہوتی متی اسس كى يجبله تاكيدكرتا ہے -

مطلع پہنے کہ ۱۔

ہوگ فضول آہے بوجھے ہیں كرقيامت كب آئے گى آپ كو تواكس كاعلم ہی نہیں بعنی آپ کو تو اسس کے متعلق بتایا ہی مہیں گیا ر مذائبات کا دعویٰ کرتے ہیں اس كاعلم تومن تيرك الله كالساسك آب كو تومعن الل خشيت كوت الدقيامت فرانے کے لئے بھیجا گیا ہے۔

إِنَّهَا، تحقيق، بِ فَنك، سوائياس كنبي، إِنَّ حرف شه بالفعل اور مَا كَاذَّ سِيجِ حصر كے لئے آتا ہے اور ایت كوعمل نفظی سے روك و تباہے .

مُتُكِنِحُ - إِنْ الرَّ (انعال) مصدر سے اسم فاعل كا صغروا حد مذكر سے ذرانے والا۔ مضاف مکن موصولہ سے معنی جو م

بَخْشَلی مفارع واحد مذکر غاتب - خَشْیکه عُرُ (بابسیع) مصدر سے جو اور تلبے ها *منروات دِرُونت غائب كامرجع* السّاعة بير- مَنْ يَغَيْثُهَا مضاف الير.

مَّ تَعْقِقَ آبِ خِردار كرنے والے ہيں ہراس تخص كوجواس سے لورتاہے . و، ۲۶ — هَا نَّهُمْ كِيُوْ مَرْكِرُوْ نَهَا كَهُ يَلْبَتُوْ ا - كَانَّ حرب منبه بانعل

هُدُ صَيْرَتِع مَذَكُرُ عَاسَب كَانٌ كاسم كُوْمَيْلْبَتُو اس كى خِر.

كَيُوْ مُرَّيَرُوْنَهَا. ظرِن زمان لَمُ يَلُبُغُوا كاء يَرَوُنَهَا مِين ضرروا َ مَرْمَوْنَ عَاسَبِ كا مرجع

السّاعَة ہے ' كَ يُلِكُنُونَ اصفائ تفى حبد بلم كَبُنْ باب مع مصدر وو نہيں كھرے . وو

حیں دن کہ وہ امنکرین قیامت، اس کود مکھلس کے تو یہی سمجیسے کہ دنیا میں وہ نہیں تھرے مگر .... ای کی کھنٹون انھ مرت پلبٹوانی الد منیا الا دحقانی إِلاَّ حَرِفُ السَتْنَاء عَبِيْتَكَةً أَوْضُحُهَا بَسِتَنَىٰ - صُحْهَا مضاف مضاف البير ب كا ضميروا مدرونت فائب كا مرج عشية كب اى عشية يوم او كبراته دن کا بھلا وقت یا اس کا بہلا وقت - عشید دن کے زوال کے وقت سے لے کر غروب مک کاوقت اورالضعی صبح سورے سے لیکر زوال کے وقت مک .

مطلب بركه يوم قيامت حب كمتعلق استنزاء يسوال كرتے سے حب ساس دن کود مکھ لیں گے توانس کی ہولنا کیوں کے بیش نظر دنیا کی زندگی ان کواکی مختصرا وقفہ معلوم دے گی ا در قیامت کی سختی اور عذاب کا دن آمک طویل اور لامتناہی مرت

## بِسْعِد اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُ ا

## ر، ، سُورِة عَلِسَ مَلِيَّكُ (۱۲۸)

۱: ۸۰ عکبس و تولی: شان نرول: حضرت ابن ام مکتوم (عبدالله بن الله می مالک بن رمید و ترکی الله بن مالک بن رمید فهری مضرت فدیجرامی الله آن کا دالده ام مکتوم حضرت خدیج کے دالد خولید بهن مجالی تھے۔

عَلَبَى ماضى كاصغه واحد مذكر فائب عكبَى وعُبُوسى (باب ضب) معدر عبر كمعنى يُرسُ رو بونار مذبنانا - تبورى برط هانا كيين -

المم ما عنب كليته بين ،-

دل تنگی سے ماتھے برئل اجائے۔ نام عبوس سے۔

تفسيركبيرين سه:-

عُنبَنَ يُغبِينَ وبابض ب فهوعالبنى كااستعال مانظ بربل أو الفي كالمتعال مانظ بربل أو الفي كے لئے ہوتا ہے ادراگراسی ترسل روتی میں داست بھی ظاہر ہوجا میں توہم کلے بولتے ہیں ادراگر منہ

بنانے کافکرواہتمام بھی ہو تواکس کے لئے لیس آ تاہے ادراگر نیوری پربل فوللنے کے ساتھ عصر مجى بو مائے تو مير لسل كہا ما ما سے:

44.

وَتَوَكَّنَ وَادَعَا طَفَهِ، تُولَيُّ مَامَىٰ كَا صَيْدُوا صَدِيدُ مَا سَبِ تَوَكِّيْ دَتَعَلَى مصدر سے اس نے منہ موڑا۔ اس نے بیٹھ بھیردی۔ وہ بھرگیا۔ اور حاکم ہونا بھی اس کا

٢:٨٠ \_ أَنْ جَآءً ﴾ الْآعْمَى: أَنْ مصدريب عبد كِآءً ﴾ الْآعْمَى علت ب حبسد سابقرکی لینی مفعول لڑہے۔ اعمیٰ عَمیٰی عَنی ہے اہمیٰ بنیائی کا مفقود ہوجانا) مصدرسے صفت مشبدكا صِيغرب نابيا- بيها ب مراد عبدالتدين ام يحتوم طب .

بنیائی دل کی جاتی سے یاآ تھوں کی دونوں کے لئے عمنی کا لفظ بولاجاتا ہے۔ دل کے اندهابن كِمتعلق ارنتاد ہے فَا مَتَا تُلَمُورُ فَهَدَ مَيْنَاهُ مُوفَا سُنَحَبُوْ الْعَمَلَى عَلَى الْهُلَكُمْ داہم: ۱۷) اور تمود تنھان کوہم نے سیدھا راستہ دکھایا مگرانہوں نے ہدایت سے بجائے اندھاین لیسندکیا۔

٠٨ . ٣ - وَمَا مُينُ رِنْكَ لَعَلَّهُ كَذَر كُلُّ مَا استفهاميه بعن كون - مُينْ رِي مضارع کا صیفردا حدمذکر غانب اِ دُسّ ا مِحْ رافعال، مصدر۔ دری ما دّ ہ سے مجرّد باب صب سے آتا ہے، جیسے مَا كُنْتَ تَكْ رِینى مَا الْكِتْبُ رِى مِ ٢٠) مَمْ الْكِتْبُ رِى ٢٠ مَمْ الْوَقَا كوجانة عظه باب افعال سع بعنى بنانا يسمجانا به مكاكية يرثيك تجفي كون بتائي بهي كون سمجائے . ننہي كون چيزاط لاع نے دينى تم كو كہاں معلوم - تم كواس كے حال بر كون داقف بنائ - مكا استفهاميه انكاريب بمعىٰ نفى كرساء

حسلامہ یا نی بتی این تغسی*ر ظہری میں رقبط ساز ہیں -*

بهرحال اس لفظ میں دسول التُرصلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے ایک عذر مشرشے ہے کہ تم دا تعن دی تے۔ اگر نا بنیا کے حال سے وا تعن بوتے تودوسروں کی طرف متوج اور اس ی طرف سے ردگرداں نہ ہوتے۔ آئیت میں جند وجگرہ سے رسول الله صلی الله علیہ کم کا اعزازموجود ہے۔

ا ،۔ آغازِ کلام ہیں ہی اعرامِن کے سبب کوبعید فِرِماحتی بیان کیا۔ مخاطب کامبیغہ ذکر نہیں۔ رس 

مدارنیت بربی ادررسول النُرسلی الترملید کم کی بنت اس کی طرف سے مذہور نے کی باکل نرحی بلکہ آپ کا مقصد بریحا کہ بیشخص توہومن ہی ہے آگراس کی تعلیم میں تجھ انور بھی ہوجائے تواس کا حوف سے انخراف اور جلے جانے کا کوئی اندلیت ہے : اور دلی کے نقصان نہوگا نداس کی طرف سے انخراف اور جلے جائیں گے انظام منہیں کریں گئے ور دائر بیسر دارسلمان ہوگئے توان کے ساتھ مہت سے توگ کم کمان ہو جائیں گے اندل کے ساتھ مہت سے توگ کم کمان ہو جائیں گے اندل کے ساتھ مہت سے توگ کمان ہو جائیں گے اندل کے ساتھ مہت سے توگ کم کمان ہو جائیں گئے اور دائرہ اسلام دسیع ہوجائیگا۔

بی سے برور بروبر میں کہ ایک میں ہوئی ہے۔ ان ہی مقاصد کے زیرائر حضور صلی اللہ علیہ کہ کم نے مفرت عبداللہ کی طون سے منہ مجر لیا۔ کو یا دا قعی طور پران کی طرف سے روگردانی نہیں کی اگرچہ ظاہری طور پراس فعل کا وقوع ہوگا۔

۲ ۔۔ دسول المدُصل المدُعليہ و لم كى طرف سے معذرت بھى انتازةً بنا دى كرآپ ناوا نف شے ورندانسا ندكرتے -

س ہ صیغہ غائب سے صیغۂ خطاب کی طرف کا م کا تُرخ بھیرنے سے رسول اللّہ مسلّی السّر علیہ کی میں میں میں اللّہ علیہ کا میں میں میں ہوئے تا اور اتب کے دل سے ملال دور کرنا مقصود ہے اور صیغۃ فائب سے جو دہم بیدا ہوتا تھا کہ خدانے اتب کو ساقط الالتفات ہمجہ لیا ہے صیغۃ خطاب اسس وہم کا إزالہ کردنیا مقصود ہے ۔

م ،۔ مُوجب عذر زعدم ملم ، ک اسٹ درسول السُّسلّی السُّعلی درم کی طرف صریحی تخاطب کے ساتھ بتارہی ہے کہ آپ سے جفعل سرزد ہو گیا اسس میں آپ معذور تھے ۔ مختلف علماد نے ابنی ابنی تا دیلات کی ہیں جن کا ما صاصل یہ ہے کہ آپ

كا فعىل ئىك نىتى برىبنى تقار

يَّذُ كِيُّ مَنَّارَعُ معروف صيغ واحدمذكر غائب تَزَكِي وَلَفَعُلُ مصدر-اصل بي سَيْزُكِي عَنَّا مِنْ كو سَنَ بين مدغم كيا كيا بياست معنى بِأكَرْكَى حاصل كرنا - بإكروجانا ر بھر نگ تائی اصل میں تنتَصَات کی مقا۔ ایک تار مندِف کردی گئے ہے۔

آتب اس کی طسرف تومتو تر ہیں ائب اس سے دریے ہیں کے طہارت اور ترکیکا

موقع ہاتھ سے مناحا کیا ہے۔ ۸: ، ، ۔ کو مَاعَکَیا کَا لَا بِرْکَ - جملہ حالیہ ہے۔ حالانکہ اس کے پاکیزونہ بننے س اتب كاكوني حسرج تنبي ، وأوحاليه ما بأفيه سه . الله مركب ب ان شرطيه اور لاً نافیہ نے۔ کینز کئ مضارع واحد مذکر غائب وہ پاک ہوجا تاہے۔ نیز ملاحظ ہو ،۸۰ س

متذكرة الصدر\_

٨-٨ \_ و امَّا مَنْ جُلَوْكَ لَيْهِ عِي واوّعاطفه بِيَرِدِ أَمَّا ملاحظه بو ٨٠: ٣ ـ متذكرة الصدر- من شرطيه كيشعى مضارع كاصيفه واحدمذكر غائب سكعي

رباب فتح انزی سے چلتا ہوا۔ دوڑ تاہوا۔ یہ مک شرطیہ سے حال ہے ۔ اورجوآب کے ياس دورُتا بوا آيا ـ يا آئے .

۹:۸۰ ــ وَهُو يَحْنُنني - جمله حاليه عن سن اوروه وررياب ـ يَغِشَى مضار واحد مذكرغات، خَنْبَة حرباب سمع )مصدرسے:

٨٠ ، ١٠ ـ فَأَمْتُ عَنْهُ تَكُلُّني مِلْهِ شرطيه سِهِ اور أَمَّا مَنْ جَاءَكَ كَيمُعَى كا جواب البياس سے لابردائى برست ايں - تكفي مضارع كا صغه واحدمذكر حا ہز۔ تَکَرَقِی وَتفعّل، مصدر سے حس کے معنی کھیلنے اور کسی چزیں وقت گذارنے اور مشغول ہونے کے ہیں ۔ اور حبب اس کے صلمیں عن آتاہے تواس کے معنی تعافل

> کرنے کے ہوتے ہیں۔ ، ہوئے ہیں۔ تَلَامُی اصل میں تَسَلُمُنِّی مَقامہ ایک تاو گر گئی۔

ترجمه بوگا به

مواتب اس سے لاہدائی کرتے ہیں۔

٨٠ ١١ - حَالَةَ إِنَّهَا تَن كِيرَهُ أَ حَلَّةُ حرف ردع وزجر إلى البركزية كرنا چاست آسنده كمبنى اليها ندكرنا دنير ملاحظهوم > ٣٢٠)

ِ ا نَّهَا - إِنَّ حَرِفَ مِنْ بِهِ الْعَلِ - هَا صَهِ *وا حَدِمُونِثْ غَاسُ اسم إِنَّ -* تَكُنُ كِوَلَا اس کی خبر۔ کا کا مرجع القرآن ہے تانیٹ خرکے اعتبارسے ہے۔ بے شک قرآن ایک

لین جونصیعت بذیر ہونا اور النگی یا دکرنا چاہے اس کو یا دکرے۔ حبسله فَمَن شَاءِ کُکُوکُا جله سابقه انها تذکوتا اور جسله في صحفيت مُمكن مُنترِ كے ما بين جله معترضہ ہے ،

۱۳:۸۰ - فِيْ صُحُفِ مَكَوَّمَةً بِهِ تَنْ كُوَةً كَى صَفْت مِ صَحَفِ مَكُوَّمَةً بِهِ تَنْ كُوَةً كَى صَفْت مِ صَحَفِ مَكُوَّمَةً بِهِ تَنْ كُوَةً كَى صَفْت مِ صَحَفِ مَكُوَّمَةً بِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مُوادِي مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

صَعَفِين معنى صحيف كتابير ، ادراق ، صَعِفَةُ كاجع يه

واضع بہے کہ یہ جع نا درہے کیونکہ فعینکہ کی جع صحف نہیں آتی۔ ندرت اور قیاسس میں اس کی مثال سیفینکہ اور سفون ہے.

ورفیاس کا میں ہوئی سیجی کا میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ مُککَّ مَة ، تَکُونُیگُر رَفَعیل مصدر سے اسم مفول کاصیغہ واحدیونت عزیت دائے ۔ قابل ادب ،معزّز-

علامہ بانی بی رحراللہ نے صحف مکومتر کا تشریح ہوں کی ہے :

معیفوں سے مراد نبے نوح محفوظ، یا درح محفوظ کی نقلیں جوفر شنے تھے ہیں، یا انبیار کے صحیفے کیونکہ اللہ نے فرا بارے قاتیکہ کیفی فرنگر اِلْا ڈکلین (۱۹۱ ) اور اس

ی خرمیلے بغیروں کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے۔

اور سان المرتب ان على المقد المحف الدونى المحف البراهيم كا المرتب المرتب المرتب المرتب المراجم كا المرتب المراجم المرد المرد

ر المراب مَرُفُوْعَة مُطَاهَرُة ويهِ تَذَكِرَةً كَاصِفات بِي- مَرُفُوْعَةٍ مِنْ الْمُؤْمِدَةِ كَاصِفات بِي- مَرُفُوْعَةٍ مِنْ الْمُؤْمِدَةِ وَيَعْدِ اللهِ مَرُفَعَةً مَا اللهِ اللهُ مَرْتِبِهِ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

عالی قدر۔ النُّد کے ہاں عزت والے .

مُطَهِّرَةٍ يرمِي تذكول كو صفت ب تَطْهِيْرُ دِ تفعيل مصدر سے اسم معول کا صیغه واصر مؤنث ، برطرح کی نسوانی ، حیمانی اورنفساتی کی فقوسے یاک کی ہوتی ، یا جنب ، بے وضو، مالقنہ اور نفنساء رنفانسس والی عورتوں ، کے چونے سے پاک، جیساکہ الدَّعِكِهُ وْإِنْ مِيدِمِي سِهِ- لَا يُمَتَّسُهُ إِلَّةَ الْمُطَلَّةَ وُذُنَّ (٧٥: و٧) اس كُونَهِي جِوتُ مرجو باك كفي محتيد، اس كودى بالخواط تي بي جوك ياك بي -٨: ١٥ - بِأَيُدِي سَفَرَةٍ إِ. اى هذه كتبتر ينسخونها من اللوح المعقو دان*ىراتغاسىر)* 

یہ وہ تخریرے جے لوع محفوظ سے نقل کیا الیے کا تبوں کے ہاتھوں نے جوبرے بزرك ادرنكو كاربيع ومنادالقرآن)

یا ییری جارمجور - اَبیری سکنکی مضاف مضاف الیه ، کا بول کے اِ تقول سَعَرَةٍ جَع سَافِرٌ كَل. جيب كَتَبَتُرُجع بِعِكَامِبُك - سَعَرَةٍ - سَفَرٌ (بابض) معدد سيمني لكحناء اسم فاعل كاصيغه جع مذكرب، اسى مناسبت سے كتاب كوسكفر کتے ہیں۔ حس کی جمع اسکفارہے جیسا کرفرآن مجیدیں ہے۔

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَخِمِلُ اسْفَارًا وَ٢٠: ٥) شُل اس گدھ كرج اُتُحَاتُ

مهرتاب كتابي -ابن عباس اورمجا مركا قول سے كه ١٠

سَفَى لاَ سِهِ مراد ہیں اعمال مکھنے والے فرکشتے ، یا انبیاریا دمی کو نکھنے والے لوگ ، دوسرے علمار کا قول ہے کہ م

سَفَرُ و سَفِيْ کى جمع ہے سفروہ درمیانہ آدمی جوقوم میں باہم صلح کرانے کے در بیات ہوتا ہے در بیان مراد ہیں فرنستے اور انسانوں میں انتدے بینی بر

مسلامہ ہانی تی فرماتے ہیں :۔

که دحی کے کا تب اور عسلمائے امت بھی اسی طرح کے سفیر ہیں۔ رسول اور امت کے درمیان ان میں سے براکی سفیرہے .

.. ۱۹:۸۰ سے کِوَا مِرِ مُورَة ہِ ۔ ہردوسفرۃ کی صفات ہیں اوراسی مناسبت سے منصوب ہیں، اس کِوا مِرِ کوئیم کی جع ہے، باعزت ۔ بندگ : منصوب ہیں ،

سَرَوَة ، سَرَّکَ مَسِعَ ہے ، نیکوکار ۔ سَرَرَت اِسُرَارُ کی نسبت زیادہ بلیغ ہے کیو نکی اَنبُوَارُ مُبَارُ کُ بَارُ مِع ہے ۔ ادر سَرَوَرَة عُنبُرُ کی ۔ اور سسطرے عدن کے دیعی سرتا پالضا) عَادِ لُ سے زیا دہ بلیغ ہے اسی طرح کبُر بنا ڈیسے زیادہ بلیغ ہے ، قرآن مجبدیں بے فرشتوں کی صفت میں استعمال ہواہے ۔

ں صفت ہیں استعمال ہواہیں۔ ۱۰: ۱۰ ۔ فکیل الّی نشاک مَا اَکفَرَ کَا : نفلی ترجہ ۔ مادا گیا انسان ، غارت ہوا انسان ۔ لئے برترین بردعا ہے انسان کے لئے برترین بردعا ہے انسان کے لئے برترین بردعا ہے دہاں انسان کے ایم دیار انسان کے ایم دیار انسان کے ایم دیار القرآن ۔ برجہ ما قرآن مجید میں صرف اسی جگرآیا ہے دہاں انسان مراد کا فرید ، صنیاء القرآن ۔ برجہ ما قرآن مجید میں صرف اسی جگرآیا ہے )

مَا اكْفَتَى لَا كَ مُندرج ويل صورتين بين :

ادر براستفهام تو بیخی ہے۔ ای آئ شکی حمله علی الکفن مدارک تنزل، خازن دالیسراتفا سیریم کس شے نے اس کو اس کفر پر ایجارا۔

ان کین کی ان ما اسک کفن کو دانسان کیا ناشکر ہے۔ ای ما اسک کعن کا دہ دانسان کیا ناشکر ہے۔ درانسان کیا ناشکر ہے۔ درانک التنزیل )

ما اشد کفره بالله مع کثرة احسانه اليد، الخانن، باوجود اللرك احسانه الله على الله على الله الله كا .

عسلامه یانی بتی تکھتے ہیں ۔

یہ رائیت، انسان کے لئے برترین بردگاہے۔ اورتعبب ہے کہ شکرگذاری اور ایمان کے تنام اسباب موجود ہونے کے بعد بھی انسان انتہائی نا مشکری کرتا ہے یہ الفاظ انتہائی مختصر ہونے کے با وجود الشرتعالی کے انتہائی عضیص اور الشرتعالی کی انتہائی عضیص اور الشرتعالی کی طرف سے پوری بوری مذمت پر دلالت کر مہے ہیں۔

دیری برتری برتری سے المرب کر ہے ہیں۔

١٨٠٨٠ - مِنْ أَيِّ شَيْحُ خَلَقَهُ صَاحِب تَفْسِيرُطْبِي تَكْفِي بِي

الله نے اس کو کس چیزسے بنایا۔ یہاں سے ایمان و کنگر کے دواعی راساب مقتضی کا بیان ہے۔ مبدا تخلیق کا ذکرسے پہلے اس کے کیا کہ تمام نعتوں سے پہلے اس کے کیا کہ تمام نعتوں سے پہلے اس کا درجہ (یا زمانہ ) ہے۔

به استفہام تقریری سے نینی منا طب کواکا دہ کیا گیا ہے کہ وہ اقرار کرے کہ اللہ فی استفہام ہے اس کا بیان وق نے اسس کو نطفہ سے بنایا ہے۔ حَمَّا اَکُفَّرَ کَا میں جو استفہام ہے اس کا بیان وق آئِی مَثْنُیُ سے کیا ۔اس طرح کلام کااٹر زیادہ دل نئین ہوگیا۔ مفرنطفہ سے تنین کو بیان کرے انسان کی حقارت کو ظاہر فرمایا ہے اور یہ فلقی تحقیر تکبتر کے منافی ہے ، (اس سے انسان کا کا بجریے بنیا داور نازیباہے ،

جواب ہے ۔ لینی انسان کی قطرومنی سے بیداکیا۔

خُلَعَهُ فَقَلَ دَلَا - لَا صَمَيروا مِدِمَذُكُر غَاتَبِ الَّهِ لَسَان كَ كَ سَابَ حَلَا كَ مَا الْكَ لَسَان ك كَ سَابَ - قَلَاً كَ مَا صَى كامِنى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

ترجسه ہوگا۔

اللهندا سے بیدا کیا۔ عبراس کی سرحبز اندازہ سے بنائی تھراس کی تقدیم تقرر کی: صاحب تغہیم القرآن یوں تشریح فرماتے ہیں ۔

یہ امی مان کے بیٹ میں بن ہی رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کردی گئی ،اس کی جنس کیا ہوگا۔ اس کی جسا مت کسی اورکس قدر ہوگی۔ اس کے اعضاء کس حدیک صبحے وسالم اورکس حدیک ناقص ہوگی اس کی شکل وصورت کسی ہوگی اور اکواز کسی ہوگی ، اس کے جسم کمنے طاقت کتنی ہوگی اس کے ذہن کی صلاحتیس کسی ہونگی ،کس سرزمین ،کس خاندان ،کن حالات اورکس ماحول میں بیدا ہوگا۔ پر درسش اور تربیت یا ہے گا اور کیا بن کراسے گا۔ اس کی اپنی نودی کا کیا اورکتا اور کتا وقت زمین بر لسے کا اورکتا اور تعین سراسی کا اپنی نودی کا کیا اورکتا اور ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں رہے کیا کردار اوا کر کیا اورکتنا وقت زمین بر لسے کا کمر نے کے لئے دیا جا گئی اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہرمی نہیں سکتا : شاس میں ذرق برابر رود بدل کر سکتا ہے ، سیمر یہ کسی اس کی جوارت ہے کہ حبی خالق کی بنائی ہوئی فرار سے ہوئی کے یہ اتنا ہے ہیں سے اس کے مقابلے میں کفر کر تا ہے۔

تفہیم القرآن حکرتشم آیت 19 حاسفیہ ۱۲) لامہ بانی بتی تکھتے ہیں:۔ ادّل اس رانسان کو ساں کے رحم کے اندر نمیسے ہست کیا۔ اس کے بعداں

www.Momeen.blogspot.in

عبس ۸۰ عبس مرکبارین الله که میراندین الله میر را ، مقد*ارعسل -*

ری مدت زندگ ر

رس، رزق۔

رد، بنتنی یا سعید مونا - بسیاکه بم سورة المرسلت سی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند کی مدان می الله تعالی عند کی مدان می مورد و افزار می می مورد و افزار می المرسلت كي آيات ٢٠ ٣٠١)

بعض اہل تغییرنے اس آیت ک نشریح اس طرح کی ہے کہ تعدیرسے اعضا وشكل بنانامُ إدب يا مالتِ نطفر سے تكيلِ تخليق كك بقيف احوال جنين برگذرتي بن وه مراد ہیں۔ ہماری تشریح ان اقوال سے اولی ہے۔

حب بیت مذکوره تفسیر طری میں یون منقول ہے:

حفرت ابن مسعود کی ردایت ہے کہ م

رسول التُرصلی التُرعلیہ ولم نے فرمایا۔ تم میں براکی کاتخلیقی قوام ماں کے بیط کے اندر چالیس روزتک ولصورت انطفارہتا ہے بھر انتی ہی مدرت میں استخون رہتا ہے تعجراتنی ہی مدست میں مصورت لوتھ ارمہتاہے بھرالتُداس کے پاس فرمشتہ کو چار ہاتوں محك تميمة ابء

نیب ، فرشته اس کا داکنده )عمل اورمترت زندگی اور رزق ا ورنتقی پاسید بهوناکمتا ہے مجراکس میں جان مجو تکتابے۔لیں قسم ہے فکراکی جس کے سواکوئی معبود تہیں کہ تم میں سے تعیف لوگ جنت والوں کا کام کرتے ہیں یہاں تک کہ اُن کے اور جبتت سے درمیا اكيب ما تفركا فاصدره جاما ب كريكها بهوا غالب آجامًا بيدا درده دوزخيون كاعمل كرتيب اور دوزخ میں یطے ماتے ہیں۔

دد بخاری بمسلم، نا فع مکسائی کے علاوہ دوسروں نے فقک ڈنا بڑھا ہے ، رَفَقَكَ زُنَا فِيُعِنَمُ الْقُلِي كُونَ : ٢٣٠٠٠ سورة المرسلت) يعي بم اس كوبهست كرك ، نيست كرف كے علاوہ پداكرت برقادر ہي " تقنير ظہى ، ، :٢٣) ٠٨: ٢٠ التَّرِبُيلَ لَيَتَنَوَيْنَ : تُعَدُّ ترافى زمان كَ لِعَ بِعراس ك بعد- السَّبيبُلَ فعل مخدوف كامعول س لهذا منصوب س . تقدير كلام يون موكى :

تُكَدِّ يَسَى السَّبِيلَ كَيْسَوكُ ، تُحَدِّ مُراخى وقت كے لئے يھر، ازاں بعد-السَّبِين راسته، راه، سبيل اصل مي اس راه كوكيت بي جودا ضح بواوراس مي

امام راغب كتهيين ب

سبنيك كااستعال براس في كماية بوناس عب كذريع كسي في كس ببنهاماً سکے۔خواہ وہ نتے شرہو یاخیر-نیزواضح راستہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے بدلفط مذكر بهي استعال موتاب اور متونث مهي -

اس کی تذکیرارشادِ الہٰی ہے :۔

وَائِ تَيْرَوُا سَبِبُلَ الرُّكَشُ لِ لاَ يَتَغَيْدُ وَهُ سَبِي لَا حَالَ الرَّكَشُ لِ الْأَرْدِ ١٣٧ أوراس كى تأنيت: ارشاد اللي ستع.

قُلُ هٰذِهِ سَبِيلِي ٱدْعُوْا إِنِّي اللَّهِ عَلَى بَصِيرٌةٍ (١٢، ١٢) مِن ظاهرتٍ. كَيْتَوَةُ - ' كِيْتَرُ مَنارع واحد مندكر غائب تكينية و الفَعْنيك مصدر اس فَ آسان بنا دیا۔ ای سَنَهٔ لَ کَهُ راس کے لئے سہل کردیا، اس صورت میں کا کامزے الانسان سے اور اگر کا مرجع سبیل سے توثر جبہ ہوگا:۔ اس نے راستہ کواسان کردیا ،

ثُـمَّةً التَّبِبُيلَ يَتَسَرَّ كُو كِمنعلق علما مصحنتف اتوال ہين اللہ

امرا، سبيل الخووج من بطن المه - ابني مال كريبط مي سے تكنے كا رائسته رمنغ کے وقت (البرالتفاسیر)

رب، طولي خروجه من بطن الله - رترم ايضًا، رالخازن، رج، سبيل الخووج من بطن امّه (ترجمه ايضًا) ومدارك لتنزل ) م:- رق العسلم بطريق الحق والباطل وحق وباطل كراستكاعلم - فأنن ) رب، بین له سبیل الخیروالشق خیراور ننرکاراستراس کے لئے واضح کردیا۔ رمدارک التنزیل

ج ، بنیمر جھیج کرادر کتابیں جھیج کر اللہ نے راوی اور لینے تک پہنچے کی را ہ آسان کردی تاکه تنمیل بخیت ہوجائے۔ اسى منى ون برد لالت كردى ب يه آيت : - فَا مَنَا مَنُ اعْطِر النَّهَا

وَصَلَّى فَ مِالْحُسُنَىٰ فَسَنَيْسَوْ وَ لِلْيَسُولِي ١٩٢: ٥-٧- ) توص في رضوا كراسة بين مال ديا - اور بربيز گارى كى اور نيب بات كوسى جانا بهم اس كوآسان طريقه كى توفيق دين گے-

سمد وقیل بسرعلی حل احد ماخلق له وقدرعلید - الله فی مسرحلی است می است می

رم، وقیل السبیل ای الدین فی وضوحه ولیسوالعمل به - اورالسبیل سے مراد التین ہے جودا فنح اور سہل العل ہے کقولہ تعالیٰ: انا ہدینه السبیل امّا شاکوًا قا مّاکفورًا ، (۳،۷۱) تحقیق ہم نے اسے راست بمی دکھا دیا ۔ اب وہ خود شکرگذار ہو خواہ نا شکرا۔

جہاں تک نطفہ قرار بانے سے لے کم ہی مادر سے بابر نکلے تک کے اندازدگا تعلق ہے اس میں انسان کی دات ہی مخصوص انہیں ہے بلہ جوانات ہی بھی تقریبًا ہیں عمل کا دفرما ہوتا ہے اس سے السبیل سے مراد سبیل الدین ہے بعی دنیا ہو ندگی کا دہ زمانہ عب انسان احکام شراعیت کا محلقت ہوتا ہے اس مدرت العملی را و بدایت کی نشان دہی خدا نے لیخ فرستا دہ بغیروں اور آسمانی کتا بوں کے فیلے واضح کردی رسیدھ راستہ بر میلے والے کے نے دہ راستہ آسان فرما دیا اور کجرواور گراہ کے لئے گراہ کا راستہ آسان کردیا۔ زانی کوجس طرح عورت فاحشہ کا ملنا آسان کردیا۔ بخیل کو بیٹ پر بھر با ندھ کر مال دنر بھے کرناآسان کردیا اسی طرح باخلا کورات میں جاگنا اور بہجر با ندھ کر مال دنر بھے کرناآسان کردیا۔ بارسا کو پارسائی آسان کردیا۔ بزدل کو بھائی اور بہا در کو میدان جگر ہیں ختم کردیا۔ وتشیر بھائی تو فاصفہ کو بے جا ما تکہ و آ ما تکہ و آ ما تکہ واصفہ واحد مذکر فاتب و آما تکہ فا قبر کا ۔ تشکہ حرف عطف ہے ربھر۔ آ ما تکہ ۔ آ مات کہ کا معنی موت دینا۔ مار ڈالنا۔ مامنی معنول واحد مذکر فاتب الا دنسیان کے لئے ہے۔ ماری ختاب الا معدر یم بخی موت دینا۔ مار ڈالنا۔ کو منی معنول واحد مذکر فاتب الا دنسیان کے لئے ہے۔

۔ تَرَجَبہ،۔ بھراس دفدانے کھیے دانسان کو ہموت دی۔ فَاَ قُ بَرَ۔ نَ تعقیب کا۔ اقْبُوَ؛ ماضی واحد مذکر غاسّب (اِقْبَالْ ُ اِلْفِعَالُ ہم بنی قريب ركهوانا - كا صمير فعول واحد مذكر غاتب مجراس كوقبرس ركهوايا . بعني أمَّكَ ائ تَقَابُورَ عَكُر دِيا كراس كوقبريں دفن كيا مائے -

٢٢:٨٠ ـ تُسُكِّمُ إِذَا مِثَلَاءَ اَنْشُرُهُ لِهِ اَنْشُو مامنى واصر مذكر فاسَب اِنْشَاء مُ را فعال مصدر - بعني زنده كرنا - اعظا كعواكرنا - كا ضميفعول واحدمذكرغائب الْإِنْسَا کے لئے ہے۔ اِ ذَا ظون زمان شکاء ماصی کاصیغہ دا مدیند کرغائب: هنشکه گربابیع) مصدر سے - مشیئے گران ی ما دہ سے شاکاء اصل میں نشیئی مقاری مقول ماقبل مغتوح ی کوالف سے بدلا۔ اس نے چاہا۔ اس نے ارادہ کیا، ہے حب دہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر سے گا۔

٨٠ بير، سرڪڙ مسرف ردع وزجرہ - کافرانسان کے لئے ڈانٹ ہے کہ اسے ہرگزائیا نه کرنا چاہیئے مختا۔ لین خدا کی متذکرہ بالا قدر توں اور اس کی گونا گو تعتوں ے با وجود اسے متکر تہیں ہو ناچا ہتے تھا۔ اور نہی تفریر اصرار کرناچا ہتے تھا۔

بعن ك نزدكي كَاللَّا بمنى حَقّاب رين من يرب كر لَمّا كَقُضِ مَا ا مَولًا

سي الترشف اس حكم ديا وه اس بجان الايا-

لَمَّا يَقُضِ لَمَّا حرف جازم ب لَدُ كَى طرح فعل مضارع بردافل موتاب ادراس کو حزم دیتاسید - اورمضارع کو ماضی منفی میں کردیتا ہے۔ کُمَّا سے حَب نفیٰ کا حصول ہوتا ہے وہ زمانۂ حال تک متر بمسلسل اورستمر ہوتی ہے اینزملا حظہ ہو

يَقْضِ مضارع مجزوم واحدمز كرغائب، قصَّاع على رباب ضب معدر س تمعِیٰ پوراکرنا۔ ا داکرنا۔ ا صل میں یَقْضِیٰ مقا۔ کَمَّا کے داخل ہونے پر کَقَضِ ہوگیا۔ كَمَّا كَيْقُضِ أسسن بورى طرح ا دائني كيا - اس نے بورائنیں كيا- اس في ادا منہیں کیا ۔ ضمیرفاعل الانسان کے لئے ہے۔

مَا اَ مَسَوَئُهُ: مَا مُوصُولُهِ اَ مَسَوَةُ اس كاصله، صله اورموصول مل كركتنا يَقْضِ كَا مِعْول حِس جِيزِ كاس كُوحكم ديا كيا تفاراس نے اس كو بورانہيں كيا۔ أَ مُكوكُة مِين أَ مَسَوَ كَاصَمِيرُواعِلِ التَّرَكِ لِيَ سِيرُ اور كَمَ صَمِيمِ فعول واحد مَدَكَر غاسب الانسان

وَلْمَيْنَظُوالِدُ نْسَانُ إِلَىٰ طَعَا مِهِ رقرانَ مجيد كا اسلوب بيان يَتَهَكَمُ

m. ...

کسی مقصد کے لئے ولائل انفسی کے بعد ولائل آفاقی بیان فرایا کرتا ہے تاکہ دل ہیں زیادہ انربیدا کرے ۔ یہاں غرورانسان کا ابطال کیا تھا اور زیادہ ترمقصودا پی قدرتِ کاملہ کا اظہار تھا کہ جس میں کسی کو بھی شرکت نہیں جس سے روّ نشرک اورا نباتِ توحید ظاہر دعیال تھا۔ اور اس مقصود کے انبات سے بیطلوب تھا کہ وہی خدائے قادروہ دو گا شرکی انسان کو مالنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرسکتا ہے اور اس کے اعال نیک وید کی جزار و سزا بھی نے سکتا ہے ،

اس مقصود کے انبات کے لئے پہلے ہوہ دلائل بیان فر مائے تھے کہ جن خو د انسان کی بیدائش اور اس کے حالات کا تعلق تھا۔

اب برونی دلائل بیان فرمانا ہے۔ فَقَالَ : فَلْیَنْظُولُا فِسُنَا اُلْ اَلْیَ طَعَامِهِ اَلْدِ نُسَانُ اِلْی طَعَامِهِ کَهُ اَدِی کِهُ مَ اِنْ کَامُ مُ مِنْ اِسْ کُوسُ طُرح بِیداکیا ہے۔ کہ آد می لینے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے اس کوس طرح بیداکیا ہے۔ اُن م

آیت کا کلام سابق کے مفہوم برعطف سے یعنی انسان کواڈل آغاً ذخلقت سے آخرے است کک کیے منہوم برعطف سے عذا کو دیکھنا چاہئے کہم نے اس کی غذا کو دیکھنا چاہئے کہم نے اس کی غذا کا کہتے بندوں سبت کیا اور کس طرح اس کو لطف اندوز ہونے کاموقع دیا۔

ُ فَلْيَنْظُونَ عاطف لِلْيَنْظُو امردا صدمذكرغائب نَظُو لِ باب نَعْسَ معددسے عابیتے كه وه دیکھے:

بہ است کے انکا صَبَهٔ نَا الْمُاَمْ صَبَّا الْمُسَامِ سَلَمَ اللهِ اللهِ ٢٥ سے انگا تحقق ہم نے صَبَهٔ نَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اسی مصدر سے باب ضرب معنی اوبر سے بہنا افعل الازم ) آیا ہے ۔ لیکن قرآن مجدی یں مصدر سے باب ضرب معنی اوبر سے بہنا افعل الازم ) آیا ہے ۔ کستگا مفعول مطلق - مبالغہ کے لئے ، ہم نے آسمان سے خوب دمینہ ، ہرسایا ۔ ۲۷:۸۰ ۔ قد شقف کا الد رض شقگا تگر تراخی وقت کے لئے ہے ۔ بھر ، ازاں بعد - شقت کا ماضی جے مسلم ، نشق دباب نصر مصدر یمجنی بھاڑنا ۔ جیزا ۔ نشقا مفعول مطلق مجر ہم نے زمین کو خوب جرا ، بھاڑا ۔

مطلب یہ بیتے کہ زمین کوئل دغیرہ سے تیارکیا۔ چرنے سیارٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے کی بے کہ فعل کا دہی مستبب ہے .

٢٠٠٨ \_ فَأَ نَبَتُنَا فِيهَا حَبًّا لَ تَعْيِبَ كَاسِمُ . أَنْبَتَنَا مَاضَ ثِمَّ مَسْكُم إِنْبَاتُ دافعال مصدرسے ، مجر ہم نے اگایا۔ فیٹھا میں ضمیرواحد متونث کامزع الدرجان ہے حَبًا - النبَتَناكامفعول ب أناج ، غلقه كندم ، حود غيرو اللج ك دانه كوحت اور حَبَّةً مُ كِيةً بي . مير مم في زين بي سد إناج الكايا-

٨٠، ٢٧ \_ عِنْبًا وَّقَضْبًا : وادُعا طفه عِنْباً معطون إ دادُعا طف فَضَبَا معطوب ہردو عِنْباً ، قَصْبًا کا عطف حَبًّا برہے عِنْبُ بعی انگود-

المراغب تكفية بين.

عِنَبُ انگورکو بھی کہتے ہیں اور اس کے در خت کوھی ، اس کا داحد عِنْبَر اللہ ادر جيع آغنَاڳيء -

قَضَبًا کھیرا ۔ یا عام سزر کاری . قضم وقضِیت دونوں کے معی ترو تازہ الین درخت کی ترد تازہ شانوں کوئی تَضِینے کہاجا تاہے .

هُ وَزُنْتُونًا وَ نَخُلًا إورنتون إدركم ورك درخت.

ع بیا ہے۔ ۱۰- ۲۲ سے دَحکا اللّٰ کَا عُلُبًا: اور گھنے باغ، زنیون، نخل (کھچورکے درخت) اور گھنے با سد بهاعدہ مسالہ سب كاعطف حَبًّا برس،

ه عقب حبابر سه. حَدَ الِهُ فَي جَع حَدِ يُقَدُّ واحد- وه باغ حس كي چار ديواري بو، موصوف. غُلْبًا: حَمْرٌ ، حَمْرًا مِ حُمْرٌ كَ وزن بِر اغْلَبُ غُلْبَاء كى جَعْب صفت

معنى كفف، غليظة الشجر، ملتفة ، كلف درختون والأجن كي شافين اكب

ددسرے يرسط هي بوني مول -

٨٠: ٣١ سِرِوَ خَاكِهَ مَرَّ قَالَبًا ، اور عبل رحن كومزه كے لئے كا ياجا تاہے ، فقهاء نے کہا ہے کہ اگرکسی نے فاکھت نہ کھانے کی قسم کھائی تو کھجور انگور ؛ زیون کھانے سے قسم ذکوٹے گی کیو بحد یہ بھیل طاقت سے لئے کھاتے جاتے ہیں۔ تنہامزے کے لئے نہیں کا کتے جاتے۔ اسی طرح اس تھیل کو کھانے سے بھی تسم نہیں ٹوٹے گی حس سے مفصود فذاء ادر دوار دونول بوستے بی - جیسے انار-

اً بَبَّا لِي كُفاسَس ، جِراكا ه - تَبا نورون كَ كَفائِ كَا كُفاسَس ا درجاره : فَا كِهَا لَهُ

ذَّا أَبًّا كَا عَطَفَ مِي حَبًّا بِربِ . اور بهم نے تعبل اور جارہ رہی اُ گائے .

٨٠: ٣٠ ـ مَتَاعًا كُكُمُ وَكِي نَعَا مِكْمُ بِهِ انْبَتَنَا كَى عَلَت بِيران جِزِن كو

YOW

الوہم متہارے سے اور متبا سے جو ما قال کے لئے اس کا یا ۔ مَتَاعًا منصوب سي كيونكرا

احديداً نُبكتُناً كامفعول لرُسِير

۲ در یدا نبشنا کے لئے بطور صدر متوکدہ ایاہے ، کیو کد اسٹیار کا پداکرنا انسان اور حیوان دونوں کے لئے متاع حیات ہے۔

اَلْعًا مِسكُمْدُ: مضاف مضاف اليه، بهاي موليني ، بعظ، كبرى الكاتم، اوزث مولینی کو اسس دقت الغام نہیں کہا جا سکتا جب تک ان میں اونٹ داخل نہوں یہ نکت کی جمع ہے حس کے معنی اصل میں تو اونٹ کے ہیں مگر بھیڑ کمری اور گائے معنیس برجمی بولاجا اسے ۔

، ٨٠ سه \_ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَةُ: ف ترتيب كا ، مابعد كي ما قبل ير ترتیب کی دلالت کرتاہے اِ وَا ظرف زمان ہے زما نۂ مسیّقبل ہردلالت کرتا ہے گوکھی نِمانِ مَا مَىٰ كَ لِمُنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا فَا ذَا ذَا ذَا ذَا كُولُوا تِجَادَةً اَذَ لَهُ وَا نِ الْفُضَّى ا إِلَيْهَا ( ۱۲: ۱۱) ا ورجب انبول في سودا بكتا د كيها يا تنات بوتا د كيها تو حبك كراى طن على النه و الكروبينة رشرط مى بوتاس، مفاجات كے لئے بھى آتا ہے -

ایّت ندایس بطور فرف زمان آیا ہے بعنی حبب وشرطیۃ) الصّاَخَدُ ، رصِ خرخ مادّہ ، یہ صَغم کی کی حَدُثُ فَعُو صَاحَ سے ہے جس معنی کسی ذی نطق کی اواز کی سختی اور کرخت بن سے ہیں:

عبر حبب قيامت كاغل مج كا. عُل كان مجور دين واليجيع:

ابواسحاق نے کہاہے کہد

. صاخه ده نور ساحس میں قیامت برپاہوگی اور جو کا نوں کو بھوڑ ڈ کمالے گااور ببرا کردے کا کہ بجزاس ا واز کے جوزندہ ہونے سے لئے دی جائے گی اور کوئی چزسنائی نہ ہے گی ۔ رِتاجُ العُسروس) اَلعَنَاخَۃُ :

ا مركان به اكرين والاستور وصيار القرآن ۲ در ای النفخترالشانیتر مورس دومری بارمیونک مارنا- (السرالتفاسیرم س : حمان بهره كرييف دالى آواز رتغيم القرآن 70

م ١- كانون كوببرا كريينه والاستور - إبيان القسران)

ه. صيعة القيامة رقامت كيميخ رالخازن)

را الصاخة الصيحة وسميت بها لشدة صوتها كا نها تصنح الأفان الماخة كو الصيحة الرائل تدت كي وجسم كيت بي كركانون كو

بېرە كے دىتى ہے:

فَاخَاجَاءَتِ الصَّاحَةُ ، جمد لشرطيب اس ك حزار مندون م بورام لنظيه إنهات ن كِوَلَا رَايت ، ٨: ١١ ، ٤٠ مراوط ب -

اس طرح يورامعن يون بوكا :ـ

یہ قرآن ایک یا دواشت اورنعیوت سے جب صور کی اواز آئے گی اس وقت میں جو اول کرنے والوں کا حال سے مجدا ہوگا۔ جو لکھیں تھوں نہ کرنے والوں کے حال سے مجدا ہوگا۔

اختلافِ مال كيا موكا؛ اس كابيان آئنده آيات: وُجُوعٌ لَيُوهَ مَثِينِ .... لغ

یں کیا گیاہے (۸: ۸۰)

ہمبی حسبس دن کہ ..... کیفرگ معنائ وا مدمندکر غائب فیراگ دخرب مصدر ہے وہ بھاگے گا۔ حس دن کہ انسان کینے بھائی سے ددُور مجاگے گا

دہ بھائے گا۔ عبس دن کہ انسان کینے بھائی سے ددور مجائے گا ۸۰: ۳۵ — قامیہ وکا ہیئے ہے۔ اور اپنی مال سے اور کینے باہیے رہمی دور بھاگے گا )

الميه وأبيه كاعطف أخينربرب.

۸:۱۶ سے وصاحبَتِه وَ بَنْيِهِ و اس کاعطف بھی اَخِيْدِبِرہے . صَاحِبَتِهِ مضا ن مضاف الیہ - صَاحِبَتِ، صُحْبَتُ (بابسیع) معددسے اسم فاعل کا صغه

واحد مؤنث ہے . ساتھ سُمِنے والی ، بیوی ، جورو ، کورو ، کینی ہے ۔ ۔ کینے ، ۔

ری تر ترجمہ ہے

اورائی بیوی سے اور لینے بیٹوں (یعی اولاد) سے بھی دور بجاگے گا۔ بھا گئے کی یا توب وجہوگی کہ اس کو اپنا خوف بڑا ہوگا یا اُن کے کفریا اُن کی برمالی کی وجہسے برشخص کو لینے اقرباء سے نفرت اور عداوت ہو جائے گ 707

حضرت علی رضی الترتعالی عنه کی روایت سے کہ مد

مفرت فد کررن الدران منه فاروایت سے کرد۔
حضرت فد کے رصی اللہ تعالی عنها نے لینے دو بچوں کی کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عنہ اللہ علیہ واللہ عنہ اللہ علیہ واللہ وا

لِكُلِّ ا مُوِئَ مِّنْهُ مُدُّ لِجَرَّدِ شَا نَ يُغُنِيهِ مبت إلى يَوْمَدِينَ اس كاظر رتفسي عاني

برخص کی اس روزایسی حالت ہوگی جو اس کواوروں کی طرف سے بے برواہ کرنے گی! رہرا کی کو انی ہی بڑی ہوگی )

ُ لِكُلِّ الْمُونِيُ مِين لام حسرتِ جِرِّبِ علّت كے لئے آيا ہے - كُلِّ الْمُورِيُّ مُّان مضاف اللہ - لِكِلِّ الْمُورِيُّ مضاف مضاف اللہ - لِ الْمُتَوَعِّى بَمِعِيٰ مردِ - انسان ، شخص -

اِ مُرُءً بِی بہزہ بحالت رفع واد کی شکل میں اور بحالت نصب الفت کی شکل میں اور بحالت جری کی شکل میں آتی ہے۔ اِ مُدِی ِ چونکہ مجالتِ بڑے ہے اس سے ہمزہ کو می کی شکل میں لایا گیا ہے۔

مِنْهُ مُ مِي صَمِيرِ هُ مُرَ حَبِيعِ مَذَكِرِ غَانَبِ مَلِد مَذَكُورِينَ كَ لِعُهِ لِعَنَى كَ الْمَصِيدِ لِعَن أَخِينُدِ - الْمِينَهِ - الْبِينَهِ - صَاحِبَتِهِ وَ بَنِينَهِ -

کیو مَسَیِّنِ ۔ یَکُو مَرَ اسم طون منصوب: اِ ذِ مضاف الیہ اس دن ۔ الیے وافقاً کے دن ۔ سَنَا کے دصندا۔ کر، حال ، کسی اہم معاملہ کو خواہ مُراہو یا بعبلا سَنَا ہے کہتے ہیں ۔ اس کی جُشدُ کُو کُ ہے ۔

يُعنينيه يَعنينيه مضارع وا حدمدكرغائب إغْنَاءُ وا فَعَالُ مصدر - فِهمير مغول واحد مذكرغائب وه اس كومشغول يركه كا - ينى دوسرت كى خرنه لينے دے گا -به برواه كردے گا - يُعني ميں ضمير فاعل شان ہے . ٨: ٣٨ - وُ حُودُ كَا كَيْ وَمَكِنٍ مَسْفِى ثَلَى وَجُورُكُ مبتدار مُسْفِى فَى خبر كومين و

و مُوَدُهُ الله وَ مَعْدُ كُرِمِ وَ جَهِرِ مِن كُنْ جِهرِ اللهِ اللهِ اللهِ عِهرِ اللهِ عِهر اللهِ عِهر اللهِ

706

يّو مئيِّنِ ملاحظه بوائت منبر،٣ متذكرة الصد*ر)* 

مُستَفِيرة على إسفار وإفعال مصدر ساسم فاعل كاصيغه واحدمون ب. جك دار- روستن . سَفْ المامعي سعريوش يايرده بهانا- جيب سفرالعمامة

عن الرأس : سرسے عمامہ مطاویا ۔ سَفَرَ باب صَب سفر کمزا۔ سِفر حقائق کو کھول بینے دالی کتاب۔ سیفیر را مشقالہ جمع ایلی ،سفیر جومُرسِل کی حقیقت اور

غرص كوكمول ديتاب. مسكَّرَ لألاً اعمال نله يكف وال فركت -

٣٩:٨٠ صَاحِلَتُ : ضِعُكُ رِباب سِم )مصدر سے اسم فاعل كاصيفه واحد مؤنث ہے بس کامرجع و مجولاً ہے ضاحِلَة و مجولاً کی خبرتانی ہے۔ مستقرباً وعلم خبراول منست ہوئے ۔خندال،

مُسُتَبُشِرَة وَ إِسْتِبُشَارُ واستفعال مصدر سے اسم فاعل کا صیفر واحد تونث سنگفت کی اور خوشی بدا ہوجاتے سنگفت کی اور خوشی بدا ہوجاتے بروم و کا کی خبر ٹالٹ ہے۔

ترحمه آیات ۴۸ تا۳۹ مه

کتے ہی چبرے اس روز دمکتے ، سنتے ، شادال ہوں گے:

. ٨ : ٢٠ - وَوُ جُوْرٌ لِيَ لَيُومَتُ إِنَّ عَلَيْهَا غَبَرَ لَكُو وَادْ عَاطَفَ وَجُورُكُ لِرَجْع وخبه کی معنی جرے ببتداء۔

يَنْ مِنْ إِنْ الْمُنْظِيولَيْت ،٣ مِذكوره بالا) متعلق خبر عَكِيْهَا غَابَرَةٌ خبر معنى خاک ، اوردہ انرجوکسی چیز برجی ہوئی خاک دور ہونے کے بعد باتی رہ جاتا ہے۔ مراد

ر کے غم سے سبب چہوں کا رنگ مجرط حاسے گا،

اور کتنے ہی چېروں پر خاک اس دن بڑی ہوگی .

\_ تَوْهِمَهُما فَاتَرَةً ﴿ بِهِ وُجُولُا أَيْت منبر بم مبتدا كى خرتانى سے ـ تَّوْهُقُّ. رَهُقَ<sup>مِر</sup>ُ رباب *سمع) مصدرت مضارع کا صیغہ واحد متونث غاسب*ے ها صنمیرمنعول وا مدمتونث کا مرجع و مجتی کا سبے ۔ وہ خاک ان رجبروں ہرجیاری

ہوگی۔ چڑھی آرہی ہوگی ۔

ر فوظ کے معنی کسی جبزے دوسری جیز بر زبرکتی جما جانے ہیں اور بالینے

فَ اَرَةً ؛ غيار وهوي كى طرح غيار نما بدرونقى جوجبر يرجها ماتى سے . اس سے اصل معنی ہیں کسی لکٹری کا اعتماروا دھوال ۔

كنوس آدمي كوياكه وحوال في كردو سرب كومبلاديتاب اس لي كنوس

الدبخيل كو بھي قاتر كھتے ہيں.

قران مجيد ميں ہے ،۔ وَ الَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُوٰ الْهُ يُسُوِفُوْ اوَ لِيُولِيَّ ثُوُوْا ( ٢٠: ٢٠) اور دُه كحب خرج كرت بي تونه بعا الراتين اورز تكى كوكام بي لاتي بي.

بربر برا ولَلِكَ هِمُ الكَفَرَةُ الْفَحَرَةُ - أُولَيْكَ مبتداء عُمُ الكَفَةُ

الفَجَرَة ، خرر وَهِي لوگ منكروبدكار بيوسك،

كَفَرَةً كَا فَرَى حَبِيعِ اور فَجَوَةٌ فَاجِرُ كُرْتِع ہے۔ فُجُورُ كامعنى ب

سیار دینا ۔ یعی دین اور دیانت کو سیار دینا۔ فہور برلے درج کا کفرہ. اً لُكُفَّرَتُهُ موصوف ہے اور اُلفَ جَرَةً اس كى صفت كئے ، موصوف

اورصفنت مل كرخرب لينے مبتداركى .

### بِسُدِاللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيمُ ا

## (۱۸) سورته التكويرمكية (١)

١٨: ١- إِذَا لِنَهُ مُن كُورَتُ ؛ إِذَا شرطيه رحب، الشَّمُسُ فعل محذوت كا فاعل . كُوِّدَتُ أَسى نعل محذوف كي تقنير ب- كُوِّدَتُ ، ما منى مجبول صيغه واحد موّن غاتب تَكُونِيرُ (آفعيل) مصدر سے معنی مترکے لیٹیا۔ سربرجامہ باندھنے کے لئے تکویہ العہا متا ے نفظ ہوئے جاتے ہیں - وا کار العما مترعلیٰ راہب اس نے بگری کو کیے سرے گرد لبیام کیونکم عام بھیلا ہوا ہو تاہے ادر بھرسے گرد اس کو لبیاجا تا ہے اس نسبت سے اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سا سے نظام شمسی میں بھیلتی ہے عامدے تشبیددی ہے اور بتایا گیا ہے کر قیاست کے روز یہ مجیلا ہوا عمامہ سورج پرلبدید دیا مائے گا۔ لین اس کی روشنی کا تھیلنا بندیہوما سے گا۔

ٔ قارد من ما حیبینا به ہوجا ہے ؟ آیت مُیکوِّرُ النَّیْلَ عَلَیَ النَّهَارِ وَ یُگوِّرُ النَّهَارَ عَلَیَ النَّیلِ ۱۹۹: ۵) دہی رات کو دن برنبین ہے اور دن کورات بربین کے میں مطابع شمسی کے تبدیل ہونے سے ون رات کے بڑھنے اور کھنے کو مکورے تعبیر کیا گیاہے۔

حترت ابن عباس رخ نے کوکرٹ معنی آ خُلکمٹ ر تاریک ہومائے گا )فرمایلہے إِذَا شَرِطِيهِ جِهِاں جِهَاں ايًا ہے اس كاجواب آيت عربه، رعِلِمَتْ لَفَسْنُ مَّا اَحْضَوْتُ

بى ديالياب. ١٨:٢- وَإِذَا النَّجُومُ إِنْكُنَارَتُ -اس كاعطت آيت سابقبر سه. لإنكدَ دَيَثُ ما صَىٰ كا صيغه واحد متونث غاسب إنكِدَ ارْ والفعالَ معدرسه انکدار اس تغیرکو کہتے ہی جوکسی حیزے کمجرجانے سے واقع ہوتا ہے ،، ترعمه آیت کابوگا، اور حب ستا سے مجرکر بے نور ہوجا میں گے:

الكك أر إمادہ ك در) كمعنى كسى جزيں كدلابن كے بيں اوريہ صفاً مو كا صدب الكك أر إمادہ ك در) كم عنى كسى جزيں كدلابن كے بيں مكراس كا استعال خصوصيت كے ساتھ رنگ ميں ہوتا ہے اور كن دُرَة و كا بانى اور زندگى ميں ۔

٣:٨١ — حَاذَ النَّجِبَالُ سُرِيِّرَتُ اس كاعطف بمى آيت بنرا، پر سے نزكيب بمى وہى ہے -سُرِيِّرَتْ مائنى مِجول كاسيف واحد مونث غائب له تَسُيِيْرُ لَا تَعْفِيْكَ ، مصدر و معطِلا كى جائے گى وہ ريماڻ جِلائے جائيں گے . سَرُيْرُ مَعِنى جِلنا سِرِكِنا :

البِجَالُ جمع - الْجَبْلُ واصر، بيار .

۱۸:۱۷ سے وَازِدَاالْعِشَارُحُطِّلَتُ: اسس کا عطف بھی آیت نمبرا برہے اور تزکیب بھی وہی ہے۔ العِشَارُ دس سا ہ کی کا بمبن اونٹنیاں . ایسی اونٹی اہل عرب کے نزدیک ایک فیس ترین بھجی جاتی ہے۔ اس کا دا درعُنشَداً ء ' ہے .

علامہ فیوی کے نزد کیاس طرح کے داحدادر جمع کی نظیر صرف نفسکار اور نفاسی ہی ہے اور ان رونوں کے علاوہ ہمسری نظیموجود نہیں ہے ۔

عُطِلَتُ ما لنى مجبول صيع واصر تونت عائب تَعُطِيل وَلَفْعِيْك مصدر بس كا مطلب يون بى حَطِلَت ما لا معالى معالى معالى معالى مطلب يون بى حجور دنيا -

ترخميه مو گا:۔

ا در حب دسس ماه کی گاتھبن او بگنیاں بوں ہی آوارہ تھبرس گی .

١٨٠ ٥ - وَازِدَ اللَّو مُحُونَتُنَّ كُتْيِرَتُ ، عطف حب بالار

اَکُوکُوُ سُزَّنُ رَخْتُنُ کی جمع ، صحرا تی جانور ، حبنگی جانور ، حکثیوتُ ما حنی مجهول واحد و نث غائب حکثیر رباب نصر ، مصدر سے ، حب جبگی جانور کیے جا کر دیتے جا بین کے ،

۲:۸۱ \_ قاِدَا الْبِحَارُ سُحِرَتُ اس كاعطف بهي حسب بالاسه: زكيب بهي وہي ہے

اکیکار جم بے البَجُرکی معنی سمندر، دریا۔ سُجِرَت ماصی مجبول صغدوا صرمون عائب تسیجیو کی معنی سمندر، دریا۔ سُجِرک کی استجنو کی مصدر۔ وہ آگ سے بُرک کی ،اس کا یا نی بہایا گیا۔ دہ خالی کی کی ، مصدر لَسُنِج بُو مُمبنی زورسے بھڑکا نا آگ کو، یانی کا بہانا، خالی کرنا۔ بُرکرنا۔

ا يَامُ فِي الدِين رازى رُم آيت نها وَإِنْ اللِّبِحَالُ سُحْبِرَتْ احْبِ درياحمو كع جابين كر

کی تفنیہ سرپ رقمطراز ہیں ،۔ یہ بالنخفیف بھی پڑھایا گیا ہے اور بالنشد ریجی بعن سُجِرَتْ اور سُجِرَتْ جمی ا وراس کی

مخلف وجہیں ہیں:۔

سیاور بی بین بی بین التنور سے ہے جو نور جو کنے اور اس بی اگھڑکا نے کے لئے آتا ہے اور اس بی اگھڑکا نے کے لئے آتا ہے اور کسی جزیب حب آگ بھڑکا کی جاتی ہے تو کچر طوبت جو اس بیں ہوتی ہے دہ بھی خشک ہو جاتی ہے تو اس وقت سمندر میں ذراسا پانی بھی نہیں نیچے گا مجر چونکہ حسب تصریح کو سیرت الجبال بہاڑ چلائے بائی گے۔ اس لئے اس ان سمندراور زمین انہائی حرادت اور سوزانی میں آئی ہے بن جائیں گے،

اور ریمجی احتمال ہے کر جب بیباڑ ریزہ ریزہ ہوکران سے احزار منتشر ہوگ اور وہ مٹی کی طرح ہوجا میں ۔ توجہ میں جا بہنچ اور سطے زمین سمندوں کے ساتھ برابر ہوجائے اور سبل کراک وصکتا ہوا سمندر بن مائے۔ کراک وصکتا ہوا سمندر بن مائے۔

بند سیجری مینی فرجری ہوجو بانی کے مدال ہونے کے لئے آتا ہے اور یہ اس کے کرون میں کے کئے آتا ہے اور یہ اس کے کرچ کی حسب ارخاد: هرکہ البخوین بیکت قالی ، بینکه کما کرز کر گئے لگا کے کہ جو کی حسب ارخاد: هرکہ جو البخوین بیک کے دالے ۔ ان دونوں میں ہے ایک بردہ جو ایک دور ہے ہیں حب اللہ تعالی جو ایک دور ہے ہرزیا وتی دکر ہے سمنگوں کے ما میں آول ہے ) بس حب اللہ تعالی اس آڑکو ہوا دے گا اور سا سے سمندر ایک ہی مندر ایک ہی دور ہے ،

ر.۔ سُجِّرَتُ معنی اوقاد ت کینی آگ عظر کانے کے ہو۔

قفال نے کہا ہے کہ اس مادیل میں مخلف وجوہ کا احتمال ہے ،

او آریکہ ، جہنم سمندروں کی تہ میں ہو۔ اس طرح سمندر اس وفت تو نہیں دیکتے کہ دنیا کو قائم رکھنا ہے لیکن حب دنیا ختم ہو جائے گی توحق تعالیٰ شانۂ آگ کی ٹا ٹیرکو سمندروں

تک پہنچا نے گا۔اس کئے وہ بورے طور پر کھو لنے مکیں گے دو تم ریکہ اللہ تعالی آفتاب ومہتاب اور ستاروں کو سمندر میں ڈال دے گا تو وہ کھولے

انحیُں گئے۔ سوَم ریکہ:۔ اللّٰہ تعالیٰ سسمن کوں میں آتش عظیم پیدا کردیں گئے کہ پانی اللّ جائیں گئے۔ میں دیعنی امام رازی کہتا ہوں کہ ان تمام وجہوں میں تکلف سے کام لیا گیا ہے ان میں سے کسی کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ حج ذات تخریب اور فیامت کے قائم کرنے برقا در ہے لیقینًا وہ اس برجی قا در ہے کہ سمندروں کے ساتھ جہ جا ہے کرے ان کو کھولا نے یا ان یا بیوں کواگ کی فشکل میں بدل ڈالے بغیراس کے کدائے ان میں آفتاب وما ہتاب ڈالنے کی ماہت

ہویاان کے نیچے جہنم کی اُگ ہو ،، رلغات القرآن ، ریمامہ و میرسر و

١٨: ٧ - وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتْ: عَلَمَ عَلَى آيَةِ مُبران

النفوس جمع بحالنفس كا استخاص لوَّك . ثُرَقِيجَتُ ما منى مجهول والدَّونث

فاسب، فَرُودِ بَحْمُ (لَفعيل) مصدر سع ، اس كاجور الله يامائي كا .

تزو بر کمنی ہیں ایک نے کا دوسری نے کے مجفت وقربن کردینا۔ اس اعتبارسے مرد ادر عورت کے عقد کرنے کے معتی بھی آئے ہیں .

بیبه فی رم نے حضرت نعان بن بنتیر رخ کے حوالہ سے حضرت عمر بن خطاب رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کا تول نقل کیا ہے کہ د۔

تقل کیا ہے کہ د۔ آیت اذاالنَّفُوسُ ذُوِجَتُ میں وہ تعصراد ہیں جداکی ہی کا م کیا کرتے تھے جس کی وجہسے دونوں جنت یا دوزر جمیں سے جائیں گئے ۔

امام راغر بي ني تين فول نقل سيئي بي -

ا،-بركرده كواس كرومك سائھ جنت يادورخ مي ملادياجات كا-

م، الداح كو اجبادك ساتھ ملادياجائے گار

سد نفوس كو ليناعمال كي ساخه ملادياجات كا.

١٨: ٨ -- وَاقِدَا الْمَوْءُو دُولًا سُمِلتُ عطف حسب بالا الْمَوْءُ وُدَلَّا - وَا دِربابِ صرب مصدر على الله المُمَوْءُ وُدَلًا مُسَالِعًا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ا سلام سے بہے زمانہ جاہلیت میں عربے لعبض قبائل مفلسی اورعار کی وجہ سے لڑکیوں کو بیدا ہوتے ہی زندہ دفن کردیا کرتے تھے کسی کو داماد بناتا ہا عث عارجائے تھے لڑکی کھائی تو کر نہیں سکتی متی اس لئے اس کو کھلانا د شوار تھا۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے بروایت عکرمه مروی ہے کہ گڑھا کھود کمر ما ماعور اس کے کنارہ پر بیٹی ماتی تھی اگر لڑکا ہوا تو خیر- اگر لڑکی ہوتی تو فورًا گڑھے میں مچینک کرا دیرے ٹی پاٹے دی جاتی تھی ،

ترجمہ:۔ اور حب زندہ گاڑی ہوئی لطکی سے پوچیا جائے گا۔

صاحب تفیه مظهری تکھتے ہیں۔

أبت بي مدفونه سے سوال كرنے كى غرض يہ سے كدوفن كرنے والے كى تدليل كى جائے

مِيهَ آيت لِعِيلِي ابْنَ مَوْلِيَمَةَ آنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُقِّي إِلْهَانِي مِنُ دُونِ اللهِ (٥: ١١١/مين نساري كي تذيل مقسود بع -

یا یوں کہا جائے کہ متوع کو کا کی طرف سوال کی نسبت مجازی سے بینی آیت میں مراد اس مصوال كرنا نہيں ملك اس كے متعلق سوال كرنا ہے جيساك اتيت إنَّ الْعَهْ لَ كَانَ ھینٹوُ لُاُ ارام ۴ ) کہ عبد کے بایے میں ضر*ور رئیٹش ہوگی) میں عبد سے سوال کیا ج*انامقصو<sup>و</sup> نہیں بکدما دے عید سے عبد کے متعلق بازرس کی جانی مقصود ہے۔

یا مَوْعٌ دَیُّ مین دا بِکُ ٹُاہے ینی دفن کرنے دالی سے بازیرسس کی ملئے گی ) اسم مفعول كومعن اسم فاعل بولاجا للب جيس آيت إنَّهُ كَانَ وَعُلُهُ مَأْ وَيَّا (١١:١٩) ب بنيك

اس کا وعدہ فیکو کا رول کے سامنے آنے واللہے .

یا المَوْءُ دَیّاً سے مراد الموءُ کِیّا کھا (مدنوندکی ماں اور دائی جن کی ساز<sup>ش</sup> سے می كودفن كياجاتا تفائبي وجبياكه رسول الشملي الشرعليد وسلم نفومايا الوائلة والمدع وتولها فی النار - بینی وائدہ د دفن کرنے والی دائی) اور موؤدۃ لھا جس کی طرف سے دائی جاریجی کو دفن کرتی تقی بین مال) دونوں دوز حی ہیں۔

ابى حديثٍ كوالوِ داوُ دنے احجى سندكے ساتھ حصرت ابن مسعود دحنى افترتعالى عنه كى رواست نقل کیا ہے ادرسولئے مذکورہ بالا تادیل کے کوئی صورت مِفہوم مدیث کی صحت کی نہیں ہے

۸۰: ۹ بِ مِائِي ذَنْبِ قَتِلَتْ: کس کناه کے مالیے قل کی گئی متی۔

١٠:٨١ حِرَ وَا ذَ الْصُحْفُ لُشِرَتُ اس كاعطف بجي إِذَ النَّسَسُ كُوِّرَتُ: بربِهِ الصَّحُفُ صحیفت کی جمع ہے - رنیزملا خطرو ۱۳:۸۰)

لَشُورَتْ مَا صَى مِحُول واحد مَونتْ غَاسَب لَشُورُ رباب ضرب مصدر سے ، كو لے جائيں محے: لیتی جب اعال نامے حیاب سے لئے کھو لے جائیں گے: یاجن کے اعمالنامے ہوں گے ان کونقسم کئے جامیں گھے .

٨١: اا ــ وَإِ ذَا السَّمَا وَ ثُلْثِ طَن ، كُثِرِطَتْ ، مامنى مجول واحد مَونث غاسب كَشُطُّ دباب نصر) مصدر سمِّغی بربہنہ کر دینا . جگہ سے مطادینا . گھوڑے کے اوپر سے حصول مطادینا ؛ اونٹ وغیرہ کی كهال امّاردينا . كسي حير كو مطاكر لبيط دينا .

يهال معنى أسمانول كوابني حكرسه بطاكرلبيط دياجائے كا.

ا ١٢:٨١ - وَازَالُجَدِيمُ سُعِرَتُ: الجحيم: دوزخ، دمكني بولَى آك: جَخْمُ كُ مَنْ

آگ کے سخت سرط کنے کے ہیں ۔ جحیم اسی سے شتق ہے بروزن فیل بعن فاعل ہے ، امام ابن جرز کے سے مروی ہے کہ جہنم سے سات طبقے ہیں :

ار جہنم: ۲- نظی

س بدحطہ ۔

ه:۔ سقر

٧ ه جيم:

سُعِّرَتُ ما صَى مُجُول كا صغِه واحدتونث غاتب نَسُعِنُو كَنْفَعْيل مصدر سے وہ د صكاني كئي ، ده تعظر كاني كمي - حبب دوزخ كو خوب تعظر كايا مائے كا .

٨٠:٨١ — وَإِذَ اللُّجَنَّاثُ أَنْرَلِفَتْ - أَنْرِلِفَتْ ماضى مجهو*ل كاصيغ واحد متونث غاسّ*ب إنْرلاَثُ دافعال <sub>٢</sub> معدرسے جس كمعنى قريب لانے كي إلى ، حب جنت قريب لائى جائے گى .

اورحكة قران مجيدي مع وَأُزْلِفِتِ الْجَنْتُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرُ لِعِيْلٍ . (٥٠:١١) اوربهشت

یربیرگارون کے قربیب کردی جائے گی کہ دمطلق، دور نہ ہوگی .

مُوزُدَ لِفَدَّ مِن الله سے ہے البیلة العزد لفتہ امزولفہ کی رات ) کواس نام سے اس کے سیارے ہیں کہ جاج عرفات سے لوطنے کے بعداس رات می کے قریب پہنچ ماتے ہیں اور صیت ہیں ہے از دلفی الی الله بوکعتین که دورکعت نمازے اللہ کا قرب ماصل کرد ۔ ١٨:٨١ - عَلِمَتْ نَفْسُ مَا اَحْضَرِتْ - آين ارے كر ١١٠ كر ١١٠ كر ١١٠

إِذَا شَرَطِياً ہِے ہِ آیت سب کے لئے جاب ہے ۔

اس وقت برشخص اپنی کی ہوئی اچھائی یا برائی کوجان لے گا۔ اَحْضَوَتْ ما صی معروف واصريونت عاسب إحضار (إفعال) مصدرسے - اس في اعزكيا . وه ساتھ لايا . ١٨: ١٥ حسفَلاً أَفْسِمُ بِالْخُنْسِ ، اس ميں الفارتفريع كے لئے ہے رتفويح المسائل من الاصل - أصل تداستنباط كرك فو مى مسائل كالنا

یهال اس فارتفریع اکامطلب به سے که

حبب، م نے احوالِ قامت کے متعلق آیات نازل کردیں تو (اُندو کی خرب فیف سے سی)

سمجولو کہ یہ الند کا کلام ہے اس پر کوئی درو بیانی نہیں کی گئی میں قسم کھا آاہوں

لاً الْعَسِمُ كَى مندرج ذبل موربين بن :-

ا :- لَكَ نَالُدُه بِ مطلب بِ أَقْدِيمُ مِينَ شَمَ كَا تَابُول . ٢: يَعِضَ كَنْرُدُ بِكِ لانَالِمُهُ آبِي بَ مِلَا نافِيهِ بِ تِبِ اس كَ عَنْ يَهُول كَلَ مِي انْ سَارُول كَيْ

سود لا افتيت بي لا كا الف زائده ب اصل بين لا فتيت ب اس صورت بين لام تاكيلاً برواد من الم تاكيلاً برواد .

بالخنس : المُقتربه إجس كي قسم كهائي كئي مو) خنس و باب صب وندر مصرر المم فاعل كا صنعه جمع مذكر سد حس كم معنى بي حبب جانبولك بيجه به من المراب عبر جانبولك معربانيولك وكربا نبولك بيجه به من كرم عن المراب الم

ا بعن ک نزد کی اس سے مرادسیا سے بیں بحوکد دہ دن میں خوب جاتے ہیں اور معنی کے نزد کی اس میں اور اسکا سے بیں بحوکد دہ دن میں خوب جاتے ہیں اور اسکا سے نزد کی جاندا ور سورج کے ملاد دیا بخوں سیا سے کر جن کو خمسہ متحرہ احبران کر دینے والے سیائے اس اے کہتے ہیں کہ ان کی جال کچھ اس او صب کی ہے کہ کہی میشرق سے معزب کی طرف جیتے ہیں اور کہی میشرق سے معزب کی طرف جیتے ہیں اور کہی میشرق سے معرب کی طرف جیتے ہیں اور کہی میسورج نے قریب آکر فائن استے ہیں ۔

۳- اورلعض کے نزد کیے نیل گائے مراد ہے کیونکہ اس میں بھی پیچے بہٹ جانے ، بھر جانے مرکنے اور چھینے کی صفت موجود ہے

یتینوں تفییرس سلف صحابراور تالعبن ہے سے مروی ہیں۔ ختّاس بھی اس سے ہے یہ خاکش میں اس سے اور شیطان کالقب بھی ہے

١٧:٨١ - الجوَارِ الْكُنْسِّ بردونوں الخنس كى صفت بي الجوارج ب جَارِيّةً كى عندارى موت بي الجوارج ب جَارِيّةً ك

الگُنْسَ کالِنگ کی جمع ہے۔ کِنَاسُ (باب ضهر) معدد سے اسم فاعل کا جمع مذکر کا صیغہ ہے کِناَسُ برن کے بہنے کی جاڑی کو بھی کہتے ہیں اور اس میں ہرن کے چھپنے کو بھی ۔ یہاں چھپنے ولاے سیا سے مراد ہیں ۔

تعبض كنزد كي عام ستاك مراديس جورات كو بطحة يي اوردن كومنودار نبي موتد ترجم بردواً يت كابه مو كانه بين مين قسم كها تابول خُنس كى جوال جوار اور الكُنس بين ب

۱۸:۸۱ و الصّبنج إلْدُ النّفْسَ واوقسميه الصبح المقسم به الخاظف نمان تنفّس ماضى والمدمنكر غائب تكفّس لفعل مصدر سع من كامعنى سانس كا المدوث، مطلب ب كراس في سانس بيا اس في ومينيا . صبح كي نفس كامطلب ب يوميننا، قسم ب مبع كاحب وه سانس كا .

اِن حدوث به بالفعل ہے کہ ضمہ شان واحد مذکر غائب ؛ کام جع قرآن حکیم ہے باقی حلم اِن کی خبر ہے ، لکھوٹ کو میں لام ناکید کا ہے تول مضاف دسول کو بید موصوف وصفت مل کر مضاف الیہ ، بیٹیک یہ اقرآن ) ایک معزز رسول کی زبانی ہے ، دسول کری سے مراد حضرت جرائل ملیالسلام ہیں جواللہ سے اس کا کلام لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مین ندیخ

پہچا ہے ہے۔ ۲۰:۸۱ سے ذِی فَحَیْقِ عِنْک دِی الْعَنْ سِی مَکِیْنَ ، اس ایت اور اس سے اکلی ایت میں رسول کریم طراطاقت ور سے اکلی مالک عرض کی جناب میں اس کا رتبہ طرا المبند ہے اور تنام ملا تکہ اس سے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ان کی امانت میں کئی کوا دی واہم بھی نہیں .

مفت ہے لہذا اعرابیں کینے موصوت دسولے کے تابع ہونے کی وصبے مجرورہے : ذی فی تع طری طاقت والا رہے تنک یاقرآن اکی معزز رسول کی زبانی ہے جوٹری طانت والاہے -

صاحب عرش کنزد کی . مَکِیُن بِکَوْنُ دِبابِنص مصدرے سفت خبکا صیغہ واحد مذکر : عزّت والا - مرنب والا ، جوصاحب عرش لینی ایشرکے نزد کی طری عزت اور مرتبہ والا ہے یہ رسول کی تیسری صفت ہے .

ام: السب مُطَاعِ تُسَمَّا مِينِ، اطاعت رافعال) مصدرے - اسم فعول كاسيند

واحد مذکر - رکلو مح<sup>ط</sup>مادّہ) اطاعت کیا گیا۔ وہ جس کی دوسرے تالبداری کریں ۔ مرا دحفرت جرائل جوستیدالملائخہ ہیں -اور فرنتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ رَسُوُلِ کی چوتھی صعنت ہے .

شکر اسم اشارہ ہے سکان بعیرے کئے آتا ہے اور باعتبار اسل کے طرف ہے ہمعنیٰ وہاں ، وہیں۔ اس جگہ ۔ ای فی السّلطوتِ آسمانوں میں احبلالین )

آمِائِی: امانت دار-معتبر، امن والا۔ ا ما نتر ہاب کوم مصدرے، معنی مانت والر یونا۔ امیں ہونا۔ اور ا مُن باب مع معدر بعنی امن ہیں ہونا مطمئن ہونا۔ محفوظ ہونا سے اسم فاعل کا صنیہ مجھی یوسکتاہے اور اسم معول کا بھی کیونکہ فعدیا سے کاوزن دونوں میں مشترک ہے کیہ رسول کی بانچویں صفت ہے اوروہ وہاں کا امین ہے جہاعتا دہے۔

۱۲:۸۱ ؛ و ما صاحبُكُمُ بِمَجْنُونِ - اس آیت کا عطف انه نقول رسول کوییر برسے اوریہ بھی جا العسم بعد و موصلف علی جواب العسم (مدارک التنزلي .

و هذا الضّا جواب الفتلم رجبالين، وارِّعاطفت صاحبُكُمُ مناف مضاف اليه المتالارفين المهاراسا عقوا اوركُمُ ضمر كا

مرج کفارکہ این صاحب سے مرادرسول کریم صلی اشطر وسلم ہیں۔

یہاں صاسب کہر کفارکواں امر مرمتنب کرنا ہے کہ تم ان کے ساتھ رہ حکے ہوان کا تخریر کر حکے ہوان کا تخریر کر حکے ہو، ان کے خلام و باطن کو بہان حکے ہو، معرجی تم فان میں کو تی خرابی یا دیوالگی

444

منہیں یائی ہے۔

کالا ہیں نمیر فاعل با تفاق علمار سول کریم کی طرف ماجع ہے کا صفیول واحد مذکر فاتب یا تو دی العرب اللہ میں اخدا کی طرف راجع ہے "
دی العرب اخدا کی طرف راجع ہے یا دسول کو دیدر جبر لی کی طرف ماجع ہے "

ا نوی العابش کا مرجع ہونے کے متعلق متعدد اقوال ہیں، مبیاکہ اور پرنکور ہوا گا کی ضمیر جربل کی طون پرجی ہے۔

ر دح المعانی ہیں ہے . .

ا ت و بالله فال لقد رائى صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسول الكربير جبوبي عليد السلام على كوسى بين السماء والارض بالصورة التى خلقه الله تعالى عليها له ستّ ما نة حناح:

رخداکی قسم متها سے رفیق رسولِ خدا میل استرعلب دسلم نے رسول کریم بینی جبر بل علایاسل) کوربین و آسمان کے درمیان کرسی بر بیٹھے دکھیا اس صورت میں کی جس میں خداتعالی نے اس کو پیدا کیا اس کے جو سور خفے ،

بالافق المبلین موصوت وصفت ، روشن اُفَیّ ، کنارهٔ آسمان ـ الْفاَق جع ، اُ فق الله میں آسان کے اس کنارہ کوکھتے ہیں جہاں زمین واسمان سلے ہوئے ہیں

لعض نے اس کے معنی مطلع آفتاب کے لئے ہیں۔ المبین ابانة رافعال، مصدر (بَائِنُّ) ما دّہ) سے اسم فاعل کا صغہ واحد مذکر معنی ظاہر ، کھلا ہوا ، ظاہر کرنے والا، مصدر نَائِینِیُّ۔

(تفعیل) اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر مباتی ، کھول کربیان کرنے والا ، کھلا ہوا۔

ترحم بسب نیک انہوں نے احضرت رسول کریم صلی السّرعلیہ دسلم نے اس بیغام مُرُ احضرت جبر لی علیہ انسلام ) کو آسمان کے روشن کنا سے بر دیکھا تھا۔ یا دیکھ جکے ہیں ، فیا کہ لا : کا فروں کے دل ہیں شک تھا کہ اگر جہ آپ سیتے ہیں اور دیوانہ بھی نہیں ہیں سکین ممکن ہے کہ آپ نے جبل سے کلام ندسنا ہوا درجبرل کو دیکھا بھی نہ ہو کوئی اور سے طان آ کرات کہ جانا ہو، دروہ اس کوجبر بل سمجھتے ہول اُن کے اس سٹک کو رڈ کرنے کے لئے یہ آب نازل ہوئی۔

سور ذالنجم مي مهمي اسي مضمون برار نشاد باري تعالى ب :-

مَاكَذَبَ الفُوادُ مَا رَأَى (١١) المد: اتا ال

علاه فرمات این که افق الاعلیٰ اور افق المباین ایک بی عبد ہے دینی مشتی کنالہ ۱۸:۸۱ سے ما هو علی الغیب بیضیایی، واؤ عاطفه ما نافیہ ہے ضیئی، کی گئی رباب صرب اسمع اسمدر سے صفت متبد کا صنع ہے معنی نبل آنوس، فیقصیر فی تبلیعیہ (کلمات القرآن) یعی غیب جواس بیروی آتی ہے اس کی تبلیغ ایں وہ سی تھم کی کو تا ہی یا کمی بینی نہیں کرتا ۔ غیب جو حفائق بھی انشر تعالیٰ کی طرف ہے اس بیر سوے جات ہیں وہ ب

کچھ متہا سے سامنے بلا کم دکاست بیان کردیتا ہے (تفہدانقران) اوروہ وی برخیل نہیں کرجوجزان کو وی سے معلوم ہو وہ کسی کو نہ بنیایس نہ کھائی، رمظہری)

۱۸:۸۱ - وَمَا هُوَ لِقِدُلِ شَيْطَانِ رَجِيم ، اور ندافران كسى شيان مردود كاكلام بهد که چوری سے سن كرانے دوست كائن كے دل كيں وال ديا ہو۔

٢٧:٨١ - فَأَيْنَ تَكْ هَبُونَ ، ف سببيب اور ملدات فهام انكارى بدليس م كهال

مرا دیہ ہےکہ :-

حب وی کا بھیخ دالا ہری ہے اور وی لانے والاصادق والمین ہے اور ہی بارل ہوئی ارل ہوئی ارل ہوئی ہے وہ وی لانے ولا کو انجی طرح جانتا ہی انتا ہے اور وہ نشاع ہے نہ مجنون ہے نہ کا بہن ہے تو وہ وی منزل من الترجوا کی سیحا اور سنقے ماستہ تبلاتی ہے اور جسے وہ رجس بریہ وی نازل ہوئی ہے ، بے کم وکاست اسس کے ظاہر و باطن کم صابین کرواضح طور پر بیان کردیتا ہے تو وی کے بنانے ہوئے را و ماست کو چپوڑ کر تم اور کس راستہ برجل بڑے ، و، ایسا نہ کرو، کے بنانے ہوئے را و ماست کو چپوڑ کر تم اور کس راستہ برجل بڑے ، و، ایسا نہ کرو، دنانا وکوئی منافی کی الکہ حرف اللہ کہ ایک بات نافیہ بنی ماھئو اسی القرائ الا کہ حرف اللہ وکوئی مستنی منہ منہ کور نہ ہوں کلام غیرو وہ رجس میں نفی نہی کی کا متنام موجود ہو) لہذا دکوئی مرفوع آیا ہے :

للعلمین میں لام تملیک کا سے یا تخصیص کا دسائے جہاں کے لئے،
عالمین میں لام تملیک کا جے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے علاوہ تمام مخلوق کو خواہ وہ زمین برہویا آسانوں میں ہویا ان کے درمیان ہمائے علم میں ہو یا بامر، اس کو عالم کہتے ہیں۔ و تفصیل کے لئے ملاحظ ہو لغات القرآن حلد نیجے زیر لفظ عالمین )

ترتمبر بوگا:۔

منہیں ہے یہ رقران کرنصیحت اہل جہاں کے لئے۔ ذرکو یک ذکر، بندونصیحت، بیان، یا دواشت،

ای دمن شاء منکم الاستقامت تمیں سے ان کے لئے جواستقامت کا

فواستگار ہوم وال لصحت ہے۔

یستقیم مضارع منصوب دوم عمل آئ واحد مذکر غائب استقامتر داستفعال ، مصدر سے ، سیدها جانا ، راه مستقیم پر جلنا ؛ راه راست پر جلنا اور اس پر تناب قدم رہنا ؛ چنا نج ارشا دباری تعالی ہے

اِتَ اللَّهِ عَنْ قَالُوْ الرَّبُ اللَّهُ ثُمَّا سُنَفَا مُوْادر (٣٠٠،٣٠) جن وكول نه كما كم ما دا يرورد كار الله به ادر يواس برقائم بهد -

صحیح مسلم میں ہے:۔

لي ق وم سيمشتق إس ماده سيكثرالتعدادمشتقات مختلف المعاني ميس

ا ﴿ وَمَا لَتُكَا مُوْنَ إِلَّا اَنَ لَيْشَاءَ اللهُ رَبُ الْعَالِمِينَ . مَا نافِيهِ . لَشَاءُوْنَ مَضارع جَع مذكر ماضر، مَشْيَئَةُ وَباب فَتى مصدر الشّى عدماده، مَا لَشَاءُوْنَ تَم نَهِي عِالْهُ وَكَ ؛ يانهِي عِاه مَكَة بجزاس كركه اللّه عِلْهِ انْ مصدرية

1.5

اي الاً بمشية الله تعالى -

رت العاكمين مضاف مصناف اليه، جوساك جبالون كايرورد كارب- بجلمقرض تذبیلی ہے۔ اللہ کی طرائی کے لئے لایا گیاہے.

صاحب تفسيرصنيا رالقرائ رقط رازين :

اور حفیقت توب سے کم تم از خود اس کی خواہش بھی مہیں کر سکتے حب کے کوفیق اللی وست کیری ذکرے فیم وخرد کے سامے جراغ بچے رہتے ہیں ۔ را وراست براک قدم بھی بہنیں ام سکتا۔اور حب اس کی نظر بطفت جارہ سازی کرتی ہے توسب حجاب اُسٹے مباتے ہیں اور ساری ر و کاوٹیں دور ہوماتی ہیں اور انسان پوری کیسوئی کے ساتھ اس منبل کی طرف رواں دواں ہوجاتاً

A STATE OF THE STA

#### إلمنه الله الرَّحُملنِ الرَّحِيم

## (۱۹) سورت الانفطار مَكَّيَّت (۱۹)

اِ ذَا اَکْرُدِبیْتِرْ شَرِطِهُ ہُوتا ہے گرمفاجات رکسی جزے اوپا کے بیا آجائے ہے لئے مجی استعمال ہوتا ہے یہاں اس اتیت میں مجنی حب رشرطیہ مستعمل ہے ۔ دیریں د

الْفَطَوَت: ماصی واحد متونت عائب انفطار دانفعال، مصدرے وہ مجیت گئی وہ عرب گئی ۔ دہ عرب کئی دہ عرب کئی دہ عرب کئی دہ عرب کا مسان میں مان میں مستقبل آیا ہے ، حب آسمان میں جائے گا۔

• ۲:۸۲ - وَاذَا الْكُوْاكِبُ الْمُعَاثُونُ وَ اِنْسَاتُوتُ وَانْتَارُ رَافِتِعال مصدرے واحد مؤت نائب كا صيغه الله ماده ن ف رسے معتی هر مانا مجموع الله براگنده او نا۔ منافر مسدے نظر مانا مجموع کی .

کو اکب جمع ہے کوکب کی معبی ستا ہے۔ اور جب سائے کہ جائیں گے۔
۲:۸۲ — وَ اَذِ اَلْبِحَارُ فَحَجَرَتْ - البحارِ جمع بَحُرُگی بمعنی دریا، سمندر، بُرُ اصل میں اسس وسیع مقام کا نام ہے جہاں بہت کثرت سے یانی ہوا دراسی اعتبار سے سمندر کو بحر کتے ہیں۔ سمندر میں درجیٰ میں ہوتی ہیں ایک یائی کی کثرت و دسعت اور دوسرے مکینی اور کھاراین اہنی دونوں منہ مور سے مکینی اور کھاراین اہنی دونوں منہ مور سے محاظ ہے کبھی محرکا استعمال کسی جیزی کن دیا دتی اور وسعت کے متعلق ہوتا ہے اور کبھی ملاحت اور کمینی کے سلسلے میں۔

فِحِ کُتُ : ماسی مجہول کا صیغہ واحد مؤنث غاتب تفجیر رتفعیل مصدرے :

معنی بھاڑ دینے جائیں گے بینی اکی کا دہانہ دوسرے کی طرف کھول دیاجائے گا اورسب سمندر

آنسِس ل جائِں ہے۔ اور جگر قرآن مجیری ہے فَتُفَرِّحُ وَ اَنْ نَهْ وَخِلْلَهَا تَفْجِیْرًا (۱:۱۶) اور بھالہ

اور جدوان جمید کی ہے محلف بچوا کہ مھوج سادید پر رواس کر بہری میں منہرس ماا فراط

نكالے اسبادیوے، تواس كے بیج میں نہریں باا فراط -۱۸: ۸۲ - وَا ذِدَا الْقُبُورِ كُِفْ رِيْتُ . بَعْتُرِتْ ماضی مجهول واحد مُونث غائب كَفُ رَعْ

۱۸: ۱ سے دا د ۱۱ کلیبوریک رہے ، بی رک میں اور کا انگری کی میں انگر الٹنا بٹنا جن علمار کی رہائی ہے۔ رفعال ۔ رباعی مجرد مصدرے ، تمعنی الٹ بلیٹ کرنا ، بکھیزنا ، سامان کو الٹنا بٹنا جن علمار کی رائے ہے۔ رائے ہے کہ رباعی وضائی دو نلاتی ہے مل کرنمتی ہے ان کے خیال میں اُٹ نیز ۔ بُعیت اور اُنین کُ

سے مل کر بناہے اور یہ بات کمچے لبید نہیں ہے کیونکہ لبعثوۃ میں دونوں فعلوں کے می موجد ہیں لیٹ ب طرح بہنم کل راس نے سیم اللہ طرح می اور ھالگ راس نے لاالا اللہ اللہ اللہ بناہے اسی طرح لفظ

قرع جنعين (الن مح جم المدري ) اور تعلق (الن مح ما الدري) الما المعرف الما المعرب الما المعرب المعرب المعرب الم المعتورة المعتب اورا تارية مع بن كيا ہے .

حب قرس زیروزبر کردی جاین گی لینی مردوں کواز سرنوز ندہ کرے قبروں سے اٹھایا

، محدِمَكُ نَفْسُ مَّا قَلَ مَتُ وَأَخَرَتْ يَهِدِ بِالْتَ سَرِطِيهِ مَد كوره آبت منبرا

تا ہم رکاجوابِ شرط ہے۔ مکاموصولہ ہے قک مت ماحی صیغواحد مؤنث فاتب تَفْدِ دِبُرُدُ (لفعیل) مصدر جو اس نے آگے بھیجا .

اً خَرَثُ ما صَى واحد مُونِث نائب تا خِيْرُ رتفعيل مصدر سے -رجی اس نے معے حیوال

صاحب تفهيم القرآن اس اتب كى تفسيريس تكفيريس.

ان الفاظ ك حي مفهوم موسكة بي وادروه سب بي يبال مراديس -

ا، جواجھا یا براعل آدمی نے کرے آ گے بھیج دیا - وہ مَا قَکَ مَنْ ہے اور جس کے کرنے سے وہ بازرا وہ مَا آ خَرِث ہے۔

۲: - جو کچھ بہلے کیا وہ ما قد مت ہے اور جو کچھ بعد میں کیاوہ ما اخدت ہے لینی آدمی کا پورانائم ا اعمال ترتیب وارو تاریخ واراس کے سامنے آجائے گا۔

س، جواجھے یابُرے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کئے وہ ماقد مت بیں اور ان اعمال کے جوائی دونتا تج وہ انسانی معانترے میں النے پیچھے حجواڑگیا وہ ما اخرت ہیں .

۲۰۸۲ — یکآ یگه کالی فسکائ یا حسوف ندار معبی کے ، آنگی بجالت ندار منادی معون بالام کو حرف ندار سے ملاتا ہے کا حرف تبنید ہے جوائی اور کینے بعد کے اسم معرف بالام کے درمیان فصل کے لئے استعمال ہوتا ہے درمیان فصل کے استعمال ہوتا ہے درمیان فیل کے درمیان فصل کے درمیان فیل کے درمیان کے درم

اه- انسان سے مراد کافرہے کیونکردی قیامت کا منکرہے۔ قیل الخطاب لمنکہی البعث : (مدارک التنزل) خطاب منکرین بعث سے ہے ،

٢٠- عطافرماتے إلى كريد وليد بن مغيره كے حق ميں ہے.

س بد کلی اور مقاتل کیتے ہیں کہ یہ ابن الاسدین کلدہ بن اسید کافر کے تئیں ہے کہ اس نے صفر محمصلی التی علیہ وسلم کی گستاخی کی مگر اس پر خدانے و نیا ہی اس کو سنرا نہ دی جس بروہ اور بھی اترا گیا تب یہ اتیت نازل ہوئی ۔

مى اور دیگرعلمار فرماتے ہیں كہ يه كافراور گنهگار مؤنول سب كو شامل ہے ، موتمن ہى ہى اللہ كافرادر كنهگار مؤنول سب كو شامل ہے ، موتمن ہى ہى الكين حب وہ امك گناه كرتا ہے اور بازنہيں آتا تو كو يااس كامال سنرآ اور جزار كابر با به نام بنديں مانتا اور سزاكا اندليثيه دل ميں سنيں - اور سه اندليثيه نهونا غرور اور عدالت مسمانی كا انكار ہے ۔ (تفسير حقاني )

مَا غَرَّكَ ؛ مَا استَفْهَاميه ہے غَرَّماضى كاصيغه واصر مذكر غائب غُرُوْرُ وابلم مصدر بمبنی فریب دینا۔ بہانا ، غرور كرنا۔ كَ منمير واحد مذكر حاصر ، كس جيز نے تجے بہايا ، بغروريس ڈالا، د صوكريس ركھا۔ غافل كما۔

بِوَتَاكَ الْكُرِيْمِ: بِحرِنْ جَرِّ مَعِیٰ عَنْ. رَتِبِكَ مضاف مضاف الیه الكولیه صفت رب گی- معنی بزرگ ، بڑی عزت والا مخلق پر احسان وكرم كرنے والا مسلسل و مگار نعتوں سے نواز نے والا صیغہ واحد مذکر صفت من بہ ہے .

\_. 18 gr . 25

لے انسان کس چیز نے تھے لینے رب کریم کے بائے یں غرور میں رکھا:
۱۹: > — اَلَّ اِنْ کُ خَلَقَكَ - الذی اسم موصول حَلَقَ ماضی واحد مذکر غائب کا صیفہ اس کا صلہ - لَکَ صَمیر مفعول واحد مذکر ما صر رحیں نے تھے بید اکیا۔ یہ رت کی صفت تا نیہ کیا الکو بید صفت ہے رت کی . اور اَلَّذِی خَلَقَكَ فَسَوَّ بِكَ فَعَدَ لَكَ فِي اَكِى صُوْلَةٍ مَّا شَاءً لَا اللّٰ وَبِي صفولَةٍ مَّا شَاءً لَكَ فِي اس کی کرم نوازیاں بیرے.

فَسَوَّ بِكَ فَ عَاطَفِهِ اور سَوَّ بِكَ كَاعَطَفَ خَلَقَكَ بِرَجِهِ بَهِرَاسَ خَنِّهُ كَوْبِرَابِرِكِيا پورا پورا بنایا، سَوِّی تَسُویَة و تفعیل مصدر سے ماضی كا صیغه واحد مذكر غائب (س وی مادّه ، تسویه کے معنی کسی چرکے لیسی یا لمبندی میں برابر بنانے کے ہیں ۔

مہاں سطلب یہ ہے کہ اس نے تہا سے اعضار کو درست بنایا اور اس قابل کردیا کہ انے لینے فائمن کوئی اداکر سکیں ۔ ان ضمر مفعول واحد مذکر حاصر،

وه لینے لینے فرائمن بخوبی ا داکرسکیں ۔ ک ضمیر مفعول واحد مذکر حاصر ، فعک لک ، ف عاطف بے اس کا عطف خکفک پرسے عک ک ساحنی کا صیغہ دا صد مذکر

فعد لك، ف عاطف علمات بحد الما المعلق علمات برج على حامات و المعيد المولد المعالمة المعيد المولد المعالم المعان ال

الدعلی فارسی کہتے ہیں کہ عک لگ کے معنی ہیں کہتے سی اعضار کو معنی اعتدال آگیا۔ ساتھ اس طرح برابر کردیا کہ سب میں اعتدال آگیا۔

۸:۸۲ مے فی آئی صُورَتُه مّها مثلاً مُركَبِّبُ مِي مِي الله عَدَلَكَ كابان ہے اس کے اس کو کسی کر مدد موطر در نبیس لا گا

کسی کی طرف معطوف نہیں کیا گیا اور دونوں حبوں کے درمیان حرف عطف نہیں لایا گیا۔ صُوْرَ تَعْ میں تنوین تنکیر ہے اور تنکیر کی تاکید میں ماکو لایا گیا ہے اور اسس جگہ تنکیر مفید تکثیر ہے لینی حب عبس صور تدمیں جا ہا مہیں جوطر دیا۔

الذى سے كر ركب كى بيات الله كراكلام كرتبك كى دوسرى صفت سيے صوب سے ربت كى ربوب كا بيات كا كر ركب كر كرك كرم كى وضاحت ہورہى سے اوراس بات برتنب بھى ہے كہ جو ضا اللہ كام كرم كى وضاحت ہورہى سے اوراس بات برتنب بھى ہے كہ جو ضوا اقل تخليق بي الليے الله كام كرك تاہے وہ دوسرى تخليق برجى قادر سے اس سے

مر برخیر اول ین ناکید اور غرورو کفران پرزیج کرنی بھی مقصود ہے کیو کا کو تنان الیسی ہو مانوت کے سال الیسی ہو م مرانوت کفران کی ناکید اور غرورو کفران پرزیج کرنی بھی مقصود ہے کیو کرمس کی نتان الیسی ہو

اس کی نا نشکری جائز نہیں ۔ رقفسیر ظہری ،

۹:۸۲ ۔ کُلاً۔ یہ التُدے کرم سے فریب خوردہ ہونے سے بازداشت ہے رتفیہ طہری کینی اگراللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے ہماری نغز شوں کی سنرا فوری نہیں دیتا ادرا پی تعمیں با وجود ہماری نا شکری سے ادر غرور کے پیہم جاری و ساری رکھتا ہے توہمیں کسی قسم سے غروریا دھوکہ میں مبتلاء

منبین ہوناچا ہنتے۔

ماحب تفيرحقاني اس كي تشريح كج يون فرمات بيد.

کر کیاجس انسان کورب کریم نے یہ کچے دیا یہ اس کے مقابلہ میں شکر گذاری کرتا ہے ؟ ھے لا گئر کرنا ہے ؟ ھے لا گئر کر منہیں اسربیر ملاحظ ہو ۲۰۱۰ (۲۲۰۷)

فَ مَكُ تَكُدِّ بُونَ بِالدِّينِ، مَكْ حرب اصراب عماقبل ك الطال اور مالعدى

تصیح کے لئے آیا ہے ۔ بعنی رب کریم کی کرم نوازیوں کا سکر بجالا نا تو کجا بلکمتم لوگ توراے انسان دين کي مکذب كرتے ہو-

الدين مصراد سه اسلام ياحبسراروسزار - دين - دان ميرين (باب

١٠:٨٢ - وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَخُفِظِينَ وَاوْحَالِيهِ إِنَّ حَرْفَ تَتِينًا ، فَاينًا ، كَخْفِظِينَ مِين لام تأكيد كان - حافظين، حِفْظُ (باب مع)مصدر اسم فاسل كالميف جع مذكر بحالت نصب ، حفاظت كرنے والے . كمبان به جله حاليہ ب اور تك بوت سے فاعل

كِرَا مًا - كَاتِبِانَ - لَعُلَمُوْنَ مَا لَفْعَلُوْنَ؛ صفات بي خفظين كى . ١٨: ١١ - كِوَامًا بِرْرَكَ، عزت واله ، باوقار لوك، كو في واحد ، كالبيان كتابة رباب نفر مصدرت اسم فاعل كاصنفه جمع مذكر، بزرك اورمعزز لكيفوا اس سے مرا دور نر نتے ہیں جو خداتعالیٰ کی طرف سے انسان کی مفاظت اور اس کے اعمال واقوال کی کتاب بر مامورین.

١٣:٨٢ \_ لَعُكُمُونُ مَا تَفْعُكُونَ : مَا موصول ب وه جانتي بي بو كي تم كرت بو -مناحب تفسيرضيا رالقرآن تحرر فرمات بيد

ان کا علم ا دھورا اور ان کی معلومات نا قص نہیں متباری ہربات متبارا ہر کام بلکراس کے لیں پردہ متها المعامة اورنتين بين وه ان سے بھي باخر بين ۔ تم عور كرد كه ايسے غيرجا نبدار، ديانت دار اور ہربات ہے خبر دار متها سے اعمال کا جور کیاڈیٹیار کریں گئے اس کو تم کس طرح حصیلاؤ کے : ٨٠ : ١٣ - إِنَّ الْأَبْرَ إِرَ لَقِي نَعِيمُ إِنَّ حِرفَ مُنْبِهِ بِالْفَعِلُ بَيْ تَعْقِيقٍ، الْأَبْوَ إِرَاسَ كا الم في لعيم اس كي خبر - الدُنبرارُ بَوُّوْ بَالْهُ كَي جمع - نيك آدى ، نيك لوگ »

النکو کیا رہنے کی صدر ہے را در اس کے معنی خشکی کے ہیں ) بھرمعنی وسعت کے اعتبار اكُبِرُ كَا نَفَظُمَ تَقَ كِياكِيا - حبس كِمعنى وسيع بِها نے برنكى كرنے كے بين .

عجراس كى نبت مجى الله تعالى كى طرف موتى ب جيسے إِنَّهُ هُوَالَ بُرُّ الرَّحِيمُ رى د: ٢٨) بے شک و ه احسان کرنے والامهریان سے اور کبھی نبره کی طرف جیسے کبرا لکنے ف دَنْ فَهُ إِنبره في ليفرب كي خوب اطاعت كي ،

أَنْكُم بَرِّ نِيكِي دوفْتِم برب، اعتقادى عملى ، آيت كريمه لَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُولِيُّوا

و مجنو ہے گئیں۔۔۔ (۲: ۱۷) دونوں قسم کی نیکیوں کے بیان مبرٹ تمل ہے : میں آئی ال کرٹن سر معنی بیان اس سر ساتھ بنیات اٹھار تاؤا در احسان کرتا جد

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِهِ مَعنَ مَاں باب کے ساتھ نہایت اچھار تا وُاور احسان کرنا جیسے وَ رحْبَعَلَنِیْ بَرًّا ، بِوَالِ، تِیْ وَ لَهُ یَخْعَلِنیْ جَبَّادًا شَقِیًّا (۳۲:۱۹) اور مُجھے اپنی سال کے ساتھ نیک سکوں کرنے والابنایا ہے، اور سرکش و بریجت منہیں نہایا ۔

نَعِیْ اسم برہ مجرور - نعمت ، راحت ، عیش ، ترجمہ : بے نتک نیک لوگ عیش وارام میں ہوں گے -

١٨: ١٨ - وَإِنَّ الْفُجَّارَ لِفَى جَحِيْم، مبدنها كاعطف مبرسابقررب اور دونوں جلے الحفظ الكتاب من المتواب والعن أب كنتيج كا بيان سرات مسرن تبه بالفعل ألْفِكَّار

اسم اِنَّ لَفِيْ جَعِيمُ خَبِراِنَّ ، اور بركار لوك دوزخ بين مول گے. الفجار - فائج كى فحور اباب نصر مصدر سے اسم فاعل كا سيفہ جمع مذكر ، فاجِو دبنكا يرده كياڑنے والا على الاعلان كناه كرنے والا عق سے انحاف كرنے والا -

الفجر كے معن ہيں کسی چنر کو وسيع طور بر بھالانا۔ اور شق کردینا۔ صح كوفجراس واسطے كہا جانا ہے كہ صبح كى روشنى رات كى تاري كو بھالاكر كنودار بوتى ہے اپنے ملاحظ ہو ۲۸:۳)

جحیثم دوزخ اسخت عظرکتی ہوئی آگ ،

١٥،٨٢ سَرُّ يَصَادُ نَهَا يَوْهُ الْكِرِينِ: يرمبله ياتوالجيم كل صفت ب يامبلمت الفر ٢- سوال مقدر كا بواب، جيسے كها جائے مَا حَاكُهُ مُرااِن كا كباطال ہوگا ؟ جواب ہوگا: يَصْلُونَهَا

یکی مرًالت نی اروز حزاء کوده اس میں داخل ہوں گے تفسیر حقائی ) یک گون کی مصارع جمع کا صغیر مجمع مذکر غائب صنیہ فاعل کا مزجع الفجالے ہے صکی کی رہاب ضرب) مصدر معنی مجبوننا۔ آگ میں مھینیکنا ، برخواہی کرنا۔ بلاکت میں طحالنا۔ دھوکہ دینا

فوت المرناء داخل كرنا. ها صميروامد متونث غائب كامرجع الجعيم ب

فجار دوزخ میں داخل ہوں گے.

یو و مفعول فیداورمضاف ہے التین مضاف الیہ، روز خزار کو، تیا مت کے دن ۔ ۱۲:۸۲ سے وَمَا هُ مُ عَنْهَا لِغَا وَبِانِی می جمع جمع کی صفت ہے رتفیع قانی ) الیا دوزخ حس سے وہ کھی باہرنظیں گے .

مَا نافیه - هاضر واحد مَونث غائب جس کام جع الجعیم ہے ۔ غا مُبین غیاب رہاب طب مصدر سے اسم فاعل کا صغر جع مذکر - غائب ہونے والے ، جھب جانے والے ۔

447

پوٹیدہ ہونے والے ، ھان ضمیرجم مذکرغائب فجارکے لئے سے ۔ اور وہ فاح لوگ مجی دوزح سے فاتب نہوں گے ۔ یعنی ہمیت اس میں رہیں گے۔ کم خرضم الفجار کی طرف راجع ہے اس میں العن لام عبد كا بعد اورمعهود وہى فياروں سكے جو دوم دين كى تكذيب كرتے ہيں دين کافر- رتفسیرطهی

١٤:٨٢ - وَمَا أَدُ رَاكَ مَا أَدُولُ مَا أَدُولُ مَا أَدُولُ مَا أَدُولُ مَا اللهِ إِنْ اور تَجْهِ كيابة كريوم الدين كياب راور تجھے کیا معلوم کرروز حزا کیا ہے) ما استفہامیہ سے آئد دلی ما من واصر مذکر غائب ۔ إ دُنكا يِ وَا فعال مصدر مع معن خرد اركزنا، بتانا، واقف كرنا و المضيم فعول واحد مذكر جاهر ليؤم الدّين معناف مضاف اليه ، جزار كادن ، روز مزار .

المرد ١٨٠ م الله ما أوراك ما يَقْمُ الدين تَعِرِ تَهِ كَمُ ما مدور وزاري بيد تُحَدُّحرف عطف مجنى تعبر-- دومرك دومرك موالات عربي اسلوب بلاغت وخطابت مطابق اہمیت عصوص سے اظہار کے لئے ہیں ، رتفیر ماجدی )

یوم ال بن کی عظمت شان کوموکدکرنے کے لئے جسلہ کی کمرار کی گئی ہے

١٩:٨٢ - يَوْمَ لَاَتَمْلِكُ نَفْسَ لِنَفْسِ سَيْمَا اللَّهُمْ بِرَوْات ابن كثيرو الوعمو مَا يُوْمُ الدِّيْن سے بدل ہے يا هُوَمبَدا مدُون ي خبرہے

ادربرقرائب جهوريصكونها يؤماليني من يؤم التوين سيدلب يا فعل مندون کا ظرف سے ۔ یعی دونوں فریقوں کو اس روز بدلہ ملیگا جی کوئی کسی سے کام کھی میں آئے گا۔ یا اُز کٹو نعل مخدوف سے بعنی اس روزکو یا دکر جبکہ کوئی کسی کے کہا کا م

بر لفظ محل رفعیں ہے بیکن بونکہ اس کی اضافت غیر مشکن کی طرف ہورای ہے اس کے منصوب بڑھا ما تا ہے لینفنیس میں نفس سے مراد کا فرہیے سرکذا قال مقاتل ہ

وَالْاَ مَتُوكِيُومَتُ إِنِيهُ اللهِ طَ وَاوَعَاطَمَ اَلْاَهُ فُرِمَ مِبْدَارِ لِلْهُ خِرِ كَيُومَتَ إِن الْمُ إ دِمنان اليه متعلق خبر-

اَمُوُ كَامِ، معاملہ، حالت، حكم اَمْر كالفظ نام اقوال وا فعال كے ليمام محملہ اَمْر كالفظ نام اقوال وا فعال كے ليمام محملہ علیہ کے الدہ و کھی و کھی الدہ و

اورمگه ارشاد باری تعالی ہے ہ۔ لِمَینِ انْمُلْكُ الْیَغْمَ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ (۲۰، ۱۶۰) آج کس کی با دشاہی ہے؟

خَداكَی جِ اکیلا (اور) غالب ہے۔ ۲۔ اَکھلائی کی مَیْنِ نِ الْحَقَّ للِیَّرِ حَملیٰ (۲۲:۲۵) اس دن سچی با دشاہی خداہی

کی ہو گی۔

رود ملاک یوم ال بی بی (۱۹۹۱) انصاف کے دن کا حاکم - وغیرہ و کک ،
ساد۔ ملاک یوم ال بی بی (۱۹۹۱) انصاف کے دن کا حاکم - وغیرہ و کاک ،
مطلب سب کا میں ہے کہ طلب و ملکیت اس دن صرف خدائے واحد
وقبار ورحلن ہی کی ہوگی گوآج بھی اس کی ملکیت ہے وہی تنہا مالک ہے اسی کا حکم ملیتا ہے
مگر اُس دن وہاں تو کوئی ظاہر داری حکومت اور ملکیت اور امروا لا بھی نہ ہوگا -

### بِسْمِ اللهِ الدَّحْلُنِ الرَّحِيمُ ط

# (۸۳) مَسُورَ فَالْمُطَفِّفِ إِنْ مَلِيَّةً ﴿ (۳۳)

۱۰۸۳ اے و نیل کِلْمُطَفِّفِائِی و مُطَفِّفِی کے لئے دیل ہے۔ وَنیل معنی الاکت عذاب کی تُحَدِّت، کے لئے دیار کی ایک وادی ، عذاب کی تُحَدِّت، مناب کی تُحَدِّت، منابع کے مردوان ہو

وُمُلِطُ کے کئی معانی ہیں۔

ا:۔ نشرا وربدی ہیں داخل ہونا۔ ورد مندکرنا۔ مصیب زدہ بنانا۔ (ان معانی میں ویل مصدر ہے) افسوس سختی اکلی وعیدوز جرا کلی عذاب ، عذاب ، جہنم کی ایک وادی کا نام ، جہنم کے ایک دروازہ کا نام ، کلی حسرت و ندامت ، کا نام ، جہنم کے ایک دروازہ کا نام ، کلی حسرت و ندامت ، کا کی ڈیکٹر سوائی، تباہی ،۔

وَيُلُ لَا وَيُكَدُّكُ كَا اصَافت الرَّضَيرِ كَى جانب ہو توغيبت اور خطاب اور تعلم كى علامات بدلتى رہتى ہيں اور وكيل برہميث نصب رہتا ہے۔

ہاں یا-متلم کی جانب اضافت ہو تو یاء کی وجہسے مجبورًا ویل کے لام کوکسرہ دیا جاتا ہے، نصورت اضافت فعل محذوف جاتا ہے، نصب کی وجہ اللہ اور دیاتہ بصورت اضافت فعل محذوف

مے مصدر الینی مفعول مطلق ، ہوتے ہیں .

المطففين. تطفيف رتفعيل، مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر كاصيغه سے -تول ناب مين كم دينے والے وطفيف مقوري جيز، كھفائة ناقابل اعتناء جيز -

تعقوق العباد میں جان بوجھ کر؛ ویدہ دانت کمی بتینی کرنا۔ عربی میں اسے نطفیف کتے ہیں اور اسس کے مسکلب کو مسطفف خصوصًا لین دین میں زیادہ لانا اور کم دینا تول یا سپیانہ

کے ذرائعہ سے :

سلام تشیری رح اورد گرمزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ نفظ اقطفیف بھنیر المعانی ہے ہمانسٹس ور تول کی خانت کو می نامل ہے اور اس سے علا و برقسے کی جیانت اور خست کو می آئیں کے معاملات میں بھی اور اللہ تعالی کے معاملات میں بھی۔

وُ نیك مبتدارا در مطففاین اس کی خبر ہے ۔

۲:۸۳ \_ أَكَذِنِنَ إِذَا اكْتَالُوْ اعْلَى النَّاسِ لِيَنْتُوفِي : بِيَلِمَطْفَفِين كَ صَفَت سِيرٍ یہ لوگ مطفقین و دہیں کہ اگر اوکوں سے اپناحق ناپ کر لیتے ہیں **تو پورا بورا ناپتے ہیں۔ اِکتَنا لُون**ا مامنی جع مذکرخائب اِکمیتیال وافتعالی مصدر سے ، جب وہ پیمانہ سے ناپ کر لیتے ہیں اکتیال کے معنی ہیں بیما نہ سے تول کر لینا۔ اُلگینگ د باب صرب، غله نابنا، تو لنا۔ کینگ بَعِیْرِ ۱۲۱: ۴۵) اونٹ کے بوج کے برابر فلہ ۔ مکیال العطو بارسٹ مانے کا آلہ ۔

عَلَى النَّاسِ رجوان كالتي لوكوں كے ذمہ ہے ، بجائے مِنَ النَّاسِ (لوگوں سے ناپ کرلیتے ہیں کے بجائے علی الناس ( لوگوں برم فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ علی ا لناسو*ے* كيفي سے يعلوم بوتاب كر لوكول يران كا جوعت بوتاب اس كو و ، بورا بورا ليت بي - يا يول كبوكه لوكو براليناحق عطونس كروصول كرتيبي -

يَسْتَوْفُونَ. مضارع كاصيغه جمع مذكر فائب استيفاء دا ستفعال مصدرسے -وہ پورا پورا کیتے ہیں۔ و<del>ت ت</del>ی مادہ انوانی تکمل اور پوری جیز کو کتے ہیں۔ اوُنی اُر فَائرُ باب صب بعضد به مبنى اس فعهدو بيان كو بوراكيا - تكين قرآن حكيمي أدُفى (افعال، سے استعال بُواہے جنائخ ارشاد باری تعالی ہے آؤفی العَهْدِئی اُوْلَٰ لِعَهْدِ کُمُدُ . ر٧: ٧٠) تم اس ا قرار كو بوراكرو جرتم نے مجھ سے مجا سے اور تي اس ا قرار كو بوراكروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔

آیت کا ترجمه ہو گا : به

ایت از مهر و کا از جوجب لوگوں سے ابناحق لیتے ہیں تو مطوک بجاکر بورا پورا لینے ہیں ۔ ۳:۸۳ — وَازِدَا كَاكُوْ هُمُدَاوُرٌ كَانِيْ هُمُدَ جُخُسِوْنِ اِ ذَا طرب زمان ہے

ِى جِـ كَا لُوُهُ مُـ اَ وَ وَزَنُوهُ مُـ اصلى كَا لُوا لَهُمُ اَ وَوَزَنُوا لَهُ مُـ ضار دو نوں میں حرف جار محذو ف ہے۔

یں رہ ہوں ہے۔ گاگؤا ماصی کا صینہ جمع مذکر خائب کیٹگ رہاب کرآپ معدر

عدّ س

ناپیٰا۔ تولنا۔ فَهُ عُدُ ان کے <u>گئے۔</u>

بین حب دوروں کو تول کریا ناپ کر فیتے ہیں ران کے لئے تولئے ہیں ، اُوُحوث عظفت وَذَنُو ُ ا ماضی نِع مذکر غاشب وَزُوجٌ رباب عزب مصدر سے۔ یا ان کو وزن کرکے فیتے ہیں ۔

یخنیو وَتَ بمفارع جَعَ مذکر فائب اِ خساد گرافعال مصدر رتو ، کمی کرفیتے ہیں۔ بعنی کم نیتے ہیں۔

یہ میں ہے ہیں۔ الدَ یَظُن اُو لَئِكَ اَنْهُ مِمَّبَعْ وَتُونَ بِجسلاستاندہے ہم ساتھ اللہ کے اللہ کا انگائے انگائے کے ساتھ ل کر اسے مضارع منفی بناتا ہے الدَ یَظُنُ مضارع منفی واحد مذکر المبعی جع مذکر بنائب کی گئی رہاب نصر مصدر سے مجعیٰ لیتن کرنا ہے گئی دہار نار مان کرنا۔ مان کرنا۔

کیا وہ رڈنڈی مار۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے خیال ربھی نہیں کرنے کہ وہ دوبارہ زندہ کرکے رقبوں سے ماکھائے جائیں گے۔

رہ دو ہو ہو ہو اس کے جاتے ہے۔ یا مات کا ہے۔ یعنی یوم عظیم کے حسا ہے گئے۔ یا خطی کہ معنی فی ہے کہ اس کے اور دیا کہ اس دن خطی مبنی فی ہے یعنی یوم عظیم میں۔ روز قیامت کو یوم عظیم اس کے قرار دیا کہ اس دن کے واقعات عظیم ہوں گے۔ کی ورع خطیم موصوت صفیت ، عظیم دن ، ایک ٹرا دن ۔ سے واقعات عظیم ہوں گے۔ کی ورع خطیم موصوت صفیت ، عظیم دن ، ایک ٹرا دن ۔ سے برائے ہوں کے دی ورک میں کہ اس کے خطیم کے سامنے کو اس کے حضور کو العلمین کے سامنے کو اس کے حضور کو اللہ کے سامنے کو اس کے حضور کو اللہ کی جاب دہی کے گئے اس کے حضور کو اللہ کی جاب دہی کے گئے اس کے حضور کو اللہ کی ہوں گئے۔

تفنینظہری ہیں ہے ۔۔

عیار برای کا میائے خود لورا کلام ہے۔ اور تلطفیف مذکورسے بازداشت ہے۔

كَلَّ اسْ مَكُوابْدائيك بعد ولك كلام سے اس كاربط ب اور حَقًّا (يقينًا) كا

ہم معنی ہے۔

ان کمنب الفُحجارِ کفی سِجِبی، ان حرف شبه بالنعل کینب الفُحبارِ مضاف مضاف البه مل کراسم اِن کیفی سِجِبی، ان حرف شبه بالنعل کراسم اِن کیفی سِجِبائیٹ اس کی خبر محقق فجار کی کتا بسیجین میں ہوگ ۔ کتا ہے مراد نامۃ اعمال ہے جو کرا ماکا تبین اس کام سے لئے سیخص بِتعبن میں اور ہوقت تیار کرتے ہے ہو

اَنْفُجَار فُجُوْرُ دباب نص مصدر سے اسم فاطل کا صنعہ جمع مذکر ہے الفجر کے معنی ہیں کسی جزر کو کے الفجر کے معنی ہیں کسی جزر کو کی کہ فور پری کی اور فہور کے معنی ہیں کہ نا فرانی کا در کا کہ کار مُفرد ہے ۔ نا فرانی کرنا۔ فاجز ہنی بہ کار مُفرد ہے ۔

سیجینی مینجی سیمنتق ہے سین کامعی ہے۔ مبس قید قاموں ہی ہے کہ سیجینی مینجین ہے کہ سیجین ہے کہ سیجین سیمن کامعی ہے کہ سیجین سیجن سیمن کامین ہے کہ سیجین سیجن سے بروزن فیقیل ہے جیسے شیرنی (بہت بینے والا) فیتینی رطرا فاسق ایسے ہی سیجین رسخت قیدر عرم نے کہا کہ سیمین سے مراد ہے دلت اور کمرائی حقیقت میں فیار کے مندر کہ کتاب احمال ان قید، ذلت اور کمرائی کے موجب ہیں ریعی لینے احمال کی وجہ سے کا فرقیدا ور کمرائی میں بول گرمازًا کہ بینے والدی کے موجب ہیں ویعی لینے احمال کی وجہ سے کا فرقیدا ور کمرائی میں بول گرمازًا کہ بینے والدی کے موجب ہیں والدیا۔

ا حا دیث اور آثاریں سے ظاہر ہے کہ بین اس مقام کانام ہے جہال کفار کار حبوہ ہے ہیں کہ وجہ ہے کہ کا فول کی رومیں بند کردی جاتی ہیں ۔ رتعنی ظہری کہ دیم ہے کہ کا فول کی رومیں بند کردی جاتی ہیں ۔ رتعنی ظہری ہیں ہے کہ اُڈرلیک ما سیجائی : اور ہیں کیا معلوم ایا ہمیں کون چزہم جائے کہ سجتین کیا ہے یہ استفہام بھین کی عظمت اور ہولنا کی ظامر کرنے کے لئے ہے ۔ الکشّاف میں بھین کی نشر کے یوں کی گئی ہے کتا ہے جامع ھود بول ن الشرّد ون اللّه فیدا عمال الشیاطین واعمال الکفرة والفسقة من العجن والا نسرے و ھو کتاب مرقوم ہین الکتابہ سیدا کے مام کتا ہے جوا کے دیوان روم ہین الکتابہ سیدا کے امام کتا ہے جوا کے دیوان روم ہین الکتابہ سیدا کے اللّہ اللّٰ اللّ

درج ہیں ۔ دہ وائٹی تربر کی ایک کتاب ہے.

صاحب تفهم القرآن فرماتي بي م

مولانا عبدی دبوی را بنی تفسیر حقانی می فرماتے ہیں کہ ا

سجین محرموں کا ایک قیدخانہ عالم کئی میں ہے وہاں دفتر ہے جیساکہ جبل خانوں میں دفتر ہوتا ہ کہ حب کوئی قیدی آتا ہے تواس کا اس میں نام کھولیا جا اس سے اس سے اس تجین کو دفتر کی مگر کہنا نا مناسب نہیں ، در ہے دراصل یہ قیدخانہ -

ا درعلیتین جس کا ذکراً کلی آیتوں میں آتا ہے یہ عالم بالا میں ایک میرفضا مقام ادر فرحت کی جگہ ہے جات کی اللہ میں ایک میرفضا مقام ادر فرحت کی جگہ ہے قیامت تک برلوگ سبین میں جہنے میں اور میک لوگ علیین میں جہنے کا ابتدائی مطبقہ ہے اور علیین جبنت کا ابتدائی منقام ہے ۔ مسلم یا نی پی فرماتے ہیں :۔

مَوْقُومٌ : دَفْهُ رِبابِ نِصِ مصدرے اسم معول کا صیغہ وا مدمذکر بر مکھا ہوا ۔ جلی خط سے مکھا ہوا ۔ جلی خط سے مکھا ہوا ، ہم متذکرہ بالا ) یعن سجین کیا ہے ایک بخرکر دہ شدہ ذقر ایک مکھی ہونی کتاب ؛

DAF

١٢:٨٣ \_ وَ مَا يُكِنِّ بُ مِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَكِ أَثْنِيمٍ واوَعاطفه مَا نافيه كيذب منارع كا صنع واحد مذكر عاصيه واحد مذكر منارع كا صنع واحد مذكر عائب كامرجع بوم الدين ہے -

الدُّما فی خانی نفنیر بیوطی الا تفان فی علوم القران بی رقیطار ہیں ؛

الدُّما فی نے اپنی نفنیر بیل بیان کیا ہے کہ اللَّ کے و ہُعنی جوا ہے لازم ہیں بہیں کہ وہ جس جیزے ساتھ فاص کیا جاتا ہے دوسری جیزوں کوجیور کراسی کا بورہتا ہے مثلاً اگر تم کہو کہ جاتا نی الْقَوْمُ اللَّا ذَندا تواس کلامیں تم نے زید کوئر آنے کے ساتھ منصوص کردیا اوراگر کہا جات کہ ماجا تی اللّ زند تو اس مثال میں زید ہی آنے کے لئے فاص ہوگیا .

اسی طرح وما ٹیکڈ بے بِلم اللّ کُلُ مُعْتَلِ اَقِیْدِ میں مُعْتَلِ کَلْ مُعْتَلِ اَقِیْدِ میں اُنہ کہا ہے کے اُنہ فاص ہوگیا ۔

كُلُّ مُعْتَدِ اَنْشِيمِ مِن كُلُّ مضاف مُعْتَدِ موصوف اَ نِيمٍ صفت الموصوف ادرصفت كرمضات اليه -

مُعُتَدِّ إِغْتِلاً إِمْ ( افتعال ) مصدرت: اسم فاعل کاصیفہ واحد مذکر - حدسے آگے ٹرھنے والا۔ حدود می سند: سٹ جانے ولا - سجا وزکرنے والا ۔ افتید مدرا فرج سے رباب سمع ) صفت کا حینیہ واحد مذکر ہے ۔

ملارياني يتى لكفت إيد

ینی یوم الدین فی کذیب صرف معتدا نیم ای کرتا ہے ، مُنعُتک و فتحص بوکرجہالت اورجابل آباء واحداد کی بیروی میں صدسے آگے بھر گیا ہو، بہاں کک دوبارہ بیراکرنے بر ضداکو قا در نہ سمجتا ہو۔

اَنْتِینِیدِ وہ گنہگار جوخوا ہشات نفس میں منہک اورا تنامشغول ہوکہ مخالفِ خواہش امورکو اس نے بسی لیشت ڈال دیا ہواوراس انہاک نفسانی نے اس کومخالفِ نفس جیزوں کے انکار پر آما دہ کر لیا ہو۔

777

/ **r** 

اسا طیر جمع ہے اسطورہ کہلاتی ہے۔ گفر کر کھودی گئی ہے اسطورہ کہلاتی ہے۔

اَوَ لِين جِن جِن إِدَالٌ كِي بهعني بِيلِم الكلِّ ولوك م

۱۳:۸۳ مرمتدا نیم کے گئے۔ سرمتدا نیم کے لئے حرف ردع وتو بیخ ہے بعنی ہرمعتدا نیم کو اس مکذیہ اور اس قول (اساطیرالادلین سے باز سینے کے لئے سرزنش سے ان کوالیا مہنیں کرنا چاہئے۔

۔۔ مبل : حف اضراب ہے۔ یہاں پراس بات کوظام کرنے کے لئے آیا ہے کہ ما سبق برا بیاں اس سے بھی بڑھ کر ہیں بعنی یوم ما سبق برا بیاں اس سے بھی بڑھ کر ہیں بعنی یوم حزار کی تکذیب اور آیات الہی کو اسا طیو الا ولین کہنا توان کے گمنا ہے گراہے میں مقاہی اب اس سے بڑھ کر ایک اور بدتر گنا ہان کے میزان عمل کو بری طرح متا ترکر رہا ہم ان کے کردہ گنا ہوں سے ان کے دل زیگ آلو دہوتے جا سے ہیں جس کی وجہ سے وہ کلمت وعصیاں کے تاریک گراھوں میں گرتے ہوئے جا سے ہیں۔

ملامه بإنى بتى ابنى تقنير مظهري مين يون تخرير فرماتي بين كرز

مبل اس لفظ سے کلام سابق سے آعراص کرے یہ بات بتائی ہے کہ ادراک ہی اور بال کی تمیز کی قابیت ہی ان کے دلوں ہیں مہیں ہے ( یعیٰ پہلے صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ یوم جزار کی مکذیب کرتے ہیں تھیر کلا کہ کر ان کو اس تکذیب سے روکا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ صرف تکذیب ہی تہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر بداعمالی کا زنگ جڑھا ہواہے اس لئے ادراک حق کی قابمیت ہی ان کے دلوں میں تہیں ہے

ى كان عَلَى فَكُورِهِ فَرِمًا كَانُوا مَيْكِينِهِ فِي اللهِ فَرَانَ عَلَى مُكِونِ فِي مِنْ مِنْ مِنْ رَانَ عَلَى فَكُورِهِ فِرِمًا كَانُوا مَيْكُسِبُونَ :

رائ ۔ دئین ( ماب مرب) مصدرسے مامنی کا صیف واحد مذکر فائب راس نے زنگ کوا۔ وہ زنگ آلو ہوا۔ عَلَیٰ کے ملہ کے ساتھ ۔ وہ فالب آگیا۔ وہ جھاگیا۔ ماموصولہ کا فوا سیکشِیجۂ ت سس کا صلہ۔ جودہ کما یاکرتے تھے۔ رچلہ فاعل ہے رائ کا بعنی جو (کرتونیں) وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے دلوں ہر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ان کے دلوں کوزنگ آلود کردیا ہے۔ ان کے دار رحلگ سان کے دلوں مرزال آگ

ان کے دلوں برجیا گیا۔ ان کے دلوں برغالب آگیا۔
سے دموں میں میں میں ان کے دلوں برغالب آگیا۔

یکسِپُونَ : مفارع معروف جع مَدکرغاتب کسُٹِ دباب صنب امصدر کا نُوُا مَکْسِپُونَ ماضی استمراری - وہ کیا کرنے تھے۔ وہ کما یا کرتے تھے .

مَخْجُو بُوْنَ حَجْبُ وحِبَا بُنِ مصدر لا بابنصر سے اسم فعول کا صیغہ جمع مذکرہ حَبْبُ وحِبَا بُعِن روکنا۔ محجوب اوط میں رکھا مانے والا۔ دیکھنے سے روک بہاما والا وہ سے ا

ترجمه ببوكاب

بے شک یہ لوگ اس موز کئے رب (کے دیدار) سے روک کئے جائیں گے :

17:۸۳ سے نُکھا نَہم کہ لکا کو اللہ جی جی جائیں ہے ، انتظام کے اللہ کے متا فرہو نے بر دلالت کر تاہے ۔ خواہ یہ متا فرہونا بالذات ہو یا باغتبار سرتبہ کے ہو یا وضع کے کاظہے ۔ بہاں ملجا ظمر تبدا یا ہے ۔ بہر جہنم ہی داخل ہوں گے (جوان کے لئے دیدار اللہ کی محودی سے فرھ کر عذاب ہوگا) صالح الکو اصلی رباب سمع مصدر سے اسم فاعل کاصیفہ محمد مذکر ہے ۔ مضاف ہے اضافت کی وجہ سے نون جمع حذف ہوگیا ہے اصلی سے الکون تھا الدجہ مضاف ہونے والے ،

مرد: ۱۸ - حَلِّا إِنَّ كِتْبُ الْوَ بُوَارِ لَفِيْ عِلْيِيْنَ، يَصِلمَ اللهُ بِهُ الراكَ مَالِكَ الراكِ مَالَكَ بَوَارِ لَفِي عِلْيِيْنَ، يَصِلمَ اللهُ بِهُ الراحَ مَال كَ بِيان كَ يَعَ بِهِ وَاسْت كَ لِهَ مَال كَ بِهِ الرَّاسَة عَلَى اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كه حسب عناب مين و داخل موگا اس برايان تنبي لا ما تفار

آیت کا ترجمه ہو گاند

بینک نیکون کا روز امچیلیین بین ہوگا۔

عِلَیِّتُن ، الله بعض کے زدیک رسب سے جنت کا اعلی مقام بے جس طرح کر سجین سے برر دوزخ کا نام بے ۔ الماخط ہوآیات ۸:۱،۸ متذکرة الصدر۔

۲ ہے تعض کا خال ہے کہ بیو ہاں کینے والوں کانام ہے اور عربیت کے لاظ سے یہی معنیٰ ریاد ہ فریب ہیں۔ کیونکہ جمع ذوی العقول کے ساتھ مخصوص ہے ۔

سا العبض کتے بی کہ چونکہ یہ لمانکہ کی صفت ہے اس کے واؤنون کے ساتھ جمع اُئی ہے اس سے واؤنون کے ساتھ جمع اُئی ہے میں سے اس کے فیظ میں سے اس کے فیظ کو نی واحد جیں آتا۔ جیسے کے عشویت اور تلا مین جی جوکر اسم عدد ہیں اور جن کے وزان برمی مگر جن تہیں ہیں۔ کیو ککو عشر میں اگر جمع ہوتا تو کم از کم تین عشر بین سے لئے اور قان کہ اس کے مین اس ماری کا اس کے جو اور تا تواس کے معنی تمین کے ایک معنی کم از کم اور کے ہوتا تواس کے معنی تمین کے جیں اس ماری کم از کم اور کے ہوتا تواس کے معنی تمین کے جیں ۔

اورع ٰ باکا کتورہے کہ حب وہ الیسی جع بنائی کیس کے داحدا ورتثنیہ کا کوئی صیفہ نہو تو مذکر اور مُونٹ دونوں میں واؤ نون کے ساتھ بولا کرتے ہیں :

علامه زمخت ی مندرجه دیل اقوال بیان کفی بین .

اس اس سے مرادیا توفر شے ہیں یا ملندمقامات :

۱۰ بی کے رسل کا نام ہے کے جس میں وہ تمام جیزیں مدون ہیں جو کفر نتے اور نمام ملیار جن وانسس ایجام دیا کرتے ہیں ہ

ہے۔ اس کے معنی دوگئی جو گئی بلندی بر ملندی سے ہیں ( نفات القرآن )

مدریایہ ساتوی آسمان بروہ اعلیٰ مقام ہے جہاں ابرار کی رومیں جمع ہیں۔ ۱۹،۸۷ ہے اور تو کیاجانے کھلیین کیاہے، شجھے کیاج سمجھائے کہ علیین کیا ہے

٢٠٠٨ \_ كِتْكُ مَتْ فَي مَرْدُ عِلَى المعظم و ٩٠٨٠ متذكرة الصدر-

٢١٠٨٣ - كَيْشُهَ كُرُكُ الْكُفَّرِ بَعِينَ بِهِ كَتَابِ لِرَكْتَابِ الاراركي دورسرى صغبت

یَشْهَدُ منارع کاصیغواحد منکر غاسب نشکه وُدُ رباب سّم مصدر سے بعی ماخ ہونا۔ ای بیضوون المقربون دلک الکتب و بیفظونه لانه بیمل امانًا

لصاحبه سن الناروفوزة بالحبة الفيرهاني البراتفاسير

ینی الملاتک المقربون اس کتاب پرماضر سیتے ہیں ادراس کی ل*ہرطرے سے سخا* طست کرتے ہیں -محیونکه اس میں اس کے لئے دوزخسے امان اور جنت کی کامیابی رسے احوال، مندرج ہیں .

كَيْشُهَكُ كُو اللي لَا ضمير مفعول واحد مذكر غائب كتاب كي السي الم

أكمع بوك تقريب وتفعيل مصدرساسم معول كاصيفرجع مذكر زياده عزت والي

ترب كَيْ كُنَّ عُرب بإلين والد- فريب-

٣٢،٨٣ — إِنَّ الْاَبْرَارَ لِيَىٰ ثَعِبُم اِنَّ مُونَ تَحِيثَ بِمَسْنِه بِالْعَل - اَلْاَ بُوَادِ: اسمالِنّ لِفَىْ لَعِينٍم. إِس كَخْرِ. لام تَاكِيرًا - "

م معنی نعمت اراحت اعیش ا

\_ عَلَى الْوَرَا مُكِ يَنْظُرُونَ جبيد سابقے عال ہے الالمالك جمع ارمکت کی : وه مزین تخت جس بربرده نشاهواهو

مِنْ الله مِنْ مِنَارِع جَعِ مذكر غاسب لَظُونُ بابنعر مصدر سے وہ ديم سے ہول ينظرون منارع جع مذكر غاسب لَظُونُ بابنعر مصدر سے وہ ديم سے ہول دہ نظائے کرسے ہوں گے - ( جنت کے عجائبات و مناظر کا) یا جال اللی کا بجو کہ یہ رنبط و ن محصوب کے معالم اللی کا بجو کہ یہ رنبط و ن محصوب کے معالم ہیں آیا ہے اس لئے قرینہ تھی اسی معنی کو جا بہتا ہے ر تعنسی اسی کا معنی کو جا بہتا ہے ر تعنسی اسی کا معنی کو جا بہتا ہے ر تعنسی اسی کا کا معنی کو جا بہتا ہے اس کے قرینہ تھی اسی کا معنی کو جا بہتا ہے اس کے اس کی کا کہ کو اس کے اس

ترممهاأيات ۲۲:۲۲ ۴۰

بے سک نیک لوگ علین میں ہوں گے در آنحا کیکٹنوں رہیٹھے ہوئے جال الہی کا نظارہ

مرب روف. ۲۲،۸۳ \_ تَعُرِفُ فِي وَجُوْهِ مِنْ لَضَيَ لَا لَنْعِيمْ بِرِمِي عَدِماليه ، (اورمال ابراكا بہ ہو گاکہاے مخاطب مجھے ان کے جبروں سرتازگی دکھائی دے گی۔

لَغَرِفُ مِفَارِعِ مَعْرُون واحدمذَرُعاصر مَعْرُفَة صَوْعِرْفِيانٌ ( بابعض) مُصَدَّدُ توسیجانتاہے، تو بہجانے۔

مسی چنزشی نشانیول برغورو فکرے بعداس چیز کے ادراک کرنے کا نام معرفت اور ا دراک ہے بی علم سے اخص ہے اور انکار اس کی صدّ ہے۔

مُلَاَثًا كَيْرِفُ اللهَ ( فلال الشُكوبِيجا نتاہے) بولتے ہیں ﴿ يَعْسُكُمُ اللَّهَ اوه التُدكوجا نتاب، تنهي كولية يحيونكم التُدلعا لى كى ذات كا الاك تنهي بوسكتا بكه آثارِقدرتِ اللی برند ترو غور و فکرکے دراییہ اللہ تعالیٰ کی وات کا ادراک ہوتا ہے اسی طرح وات باری تعالىٰ كے لئے "ملم" كالفط استعال موتا ہے معرفت كانہيں - الله كيفكم كذَا اوركفي كُذَا سنبيں كہتے كيو كرمعرفت كالفظ اكس علم قاصر كے متعلق ہوتا ہے جس بر عورو فكر كے بعدرسائى ہوتى

بيد

نَضُولَةَ النَّحِيمُ مَضَافَ مَضَافَ البِهِ الْخُولَةُ اسمِ مَصُوب لِوجِ مَفَعُول ہو نِ فَعَلَّ عَرْفُ كَا اسم مَصُوب لِوجِ مَفَعُول ہو نِ فَعَلَّ عَرْفُ كَا اسمِ مَصُوب لِوجِ مَفْعُول ہو نِ فَعَلَّ عَلَيْنِ كَا لَكُونَ وَ لَحَى الْمُؤْرَّةُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یک فوت مفارع مجول جم مدر فائب ستقی رباب صب مصدر سے ساقی خراب بلانے والا ور رکھنے میک فراب ماری ماری خراب بلانے والا ور رکھنے میک موصوف صفت، رحیق شراب ناب، اسم جامد کا وہ خراب میں فرا آمیزش نہوادر س کے بینے سے بے ہوئی نہو و معتوم رصفت رحین کی سربہر، ختم وختام و باب صب ) معدر سے اسم فعول کا صغودا ورمذکر حص برمہر گائی گئی ہو ۔

۲۷:۸۳ کے خشم کر میشائے جس کی مہرمشک اکی ہوگی ایداجیتی کی دوسری صعنہ میں ۔۔۔۔۔

وَفِيْ ذَلِكَ اَى لَدُلكَ اللّهُ اَلْمُتَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ وَ مِلْمُعْرَضَهُ ہِے وَاوْعَا طَفَہِ فِي ذلكِ اَى لَدُلكَ اللّهُ اللّهُ ذلك يعنى اللّه شراب ما صل كرنے كے لئے - فليتنافس فعل امروا صرمذكر غائب: تنكافش و تفاعل) مصدر سے - ايك دوسرے سے بڑھكركسى جنرى حرص كرنا - ايك دوسرے سے مبدى كرنا - مبادرت كرنا، كسى جزيمي كسى ملك وجہ سے مكسور ہے ،

وطی نے کھا ہے:۔

والی ذالک فلیتبادر المتبا درون، اس کی طرفتم ایک دورے سے مبقت بجانے کی کوشش کرو۔

المُنْنَا فِسُوْنَ. تَنَافِسُ سے اسم فاعل کا صغیر جمع مذکر۔ اکی دوسرے سے بڑھ کر حرص کرنے والے ۔

ترجم ہوگا: بس جاستے کے شوق سکھنے والے اس رحیق مختوم کے حاصل کرنے کے لئے

اکم دوسرے سے سبقت لے جانے کی حرص کریں ۔

۳۸: ۲۷ \_\_ وَمِزَاجِهُ مِنْ لَسُنِيْدٍ اوراس كَ آميرِنْ الْأَيْدِيمِ الْمُعَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الم

ا کمی اور صفت ہے کہ اس میں تسنیم کو ملایا جائے گا۔ مِنْ اَحْجَى مضاف مضاف الیہ۔ مِزَاجُ وَمُنْ حَجِ مصدر رباب نصرہ معنی پانی وغیروسے ملانا۔ ملاوٹ کے بعد جواکیہ کی نہ سر تر سروس مھی دارج کہ یعی اور ترکش پر اور طریعہ میں دارات

مدید کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی مزائج کہتے ہیں ۔ لینی آمزیش ، ملاوٹ ، جوجیز سلائی جائے مثلاً دودھ میں بانی یا جینی ملائی جائے اس کو بھی مزائع کہتے ہیں بصبے موجودہ صورت میں مزاع

سے مرا دَّسنیم ہے یہ مضاف ہے اور کا ضمی*روا صدر مذکر فا*تب دحیق کے لئے ہے مضاف *الب*ر مِنوَّا مُجِدُ مِنِ قَنَنْ نِیْم۔ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی : ی

تسفید جنت بین ایک جنسے کانالم ہے۔ لغت میں آسنیم اس جزرکو کہتے ہیں جونو تبو یا ذالقے لئے شریت یا بانی میں ملاتے ہیں۔ جیسے روح گلاب یا روح کیوڑہ بیدشک وغیرہ

قتادہ کہتے ہیں کہ ہ۔

لغظ تسیم کی وضعی ساخت بہندی کے مفہوم کی حالی سے چونکرسنام کامعنی سے اونجی میز اس سے سنام اوسٹ کے کوہان کو کہتے ہیں ۔

سمد مرة - عَيُنًا يَشُولِ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ :

عَيُنًا كم منصوب مونى مندرج ويل صورتي بين .

ا۔ ریمنصوب بوج تسنیم سے حال ہونے سے ہے

١٠- اس كا نصب أمُلك إ اعْنِي نعل قدره كى بنابرب .

بها کی مندر حبر ذیل صورتیں ہیں:

اد ب معنی من - مِنْهَا العِیٰ اس میں سے تبیں کے

م. ب زاررہ ہے۔ معنی ہوں گے ۔ اسے مقربین بیس گے ·

س، کیشکوب جونکه کیکتکر و باب افتعال معنی لدنیر بإنا) کے معنی کومتضن سے اس کے

اس کے بعد بھا لایا گیا ہے تعنی اس شراب سے لذت یاب ہوں گے ،

تفسيرحقاني اتفسير ظهري دوح المعاني

ترم اکیے بقہ ہے جس میں سے ( فدا کے) مقربین بنیں گے۔

فائل ہ ؛ آیت مندرج بالا سے معلوم ہواکہ بہشت میں جتی رحیق التراب صفی بیس کے اور ابرار کا درج جونکہ عام جنتیوں سے لمبند ترہوگا ان کو یہ نتاب مصفیٰ تنیم کی آمیز

سے زیا دہ لذید بناکر بینے کودی جائے گی: مقربین کارتبہ ابرار سے بھی اوبرہے وہ خاص اسی تنیم کو بیا کریں گے م

اَکُونِیَ ا مَنُوْا سے مراد ہیں حضرت عمار رفتی الله تعالی عنه حضرت خباب رضی الله عند مصرت خباب رضی الله عند مصرت مبال رفتی الله عنهم المعین عند ، حصرت مبال رفتی الله عنهم المعین کیف کوئی و مشارع جمع مذکر غائب ضیحك رباب سمع ، مصدر سے وہ مدر عند وہ مدر سے دوہ سے د

· ہنستے تھے۔ بینی یہ محرم لوگ مومنوں کا منداق اڑانے سے لئے ان سے ہنستے تھے۔ سیستے تھے۔ بینی یہ محرم لوگ مومنوں کا منداق اڑائے سے لئے ان سے ہنستے تھے۔

۳۰،۸۳ — وَ إِذَا صَوَّوُ البِهِ مِهِ مَيَّاخًا صَوُّونَ، به دوسری قبیج حرکت بی جو کفار مکەمسلانوں سے کرتے تھے۔

واؤ عاطفہ و آذا طرف زمان معن جب ؛ مکرُ و ا ماضی جمع مذکر غانب مُروُوکِ آباب نص مصدرے ، و ہ گذرتے تھے ،

بِهِنْد.ب الصاق كاب و حرف جاریج هدفه مجرور - ضهره فید سلمانان مكه

ی تنگا مَذُون به مضارع کا صیغه عمد مذکرخائب تنگاه کو د نفاعلی معدر سے وہ آنکھوں سے اشاکے کرتے ہو آنکھیں ما ستے تھے ۔ بطوراستہزار اشاک کرتے عقصہ اور حبب کا فرمومنوں کی طرف سے گذرتے تھے تودہ کا فرمسلما نوں کی طرف لطوراستہزار اشاک کرتے تھے آنکھوں سے ب

برا ہے۔ ۳۱: ۳۱ — وَاذِ الْفَلَبُوْ الْحِيْ الْحِيْ الْحِيْ الْحِيْ الْفَلَبُوْ الْفَلِيْنِ عَلَى مِيْ الْمِيْكُم كَانِيك شرارت تقی جود ہ مسلمانوں کے معاملہ میں کرتے تھے۔

واو عاطقه ب- از دا ظرفیه به معنی حب ، حب ننه طرک معنون می بهی بوک تاب اس صورت می و دا دا انقلبواالی ا هله دیمار نشرط می کا اور دوسراحیا جواب نشرط -

إِنْقَلَبُولَا ما صَى جَعَ مَذَكِرِعًا سَبِ إِنْقِيلاً هِي وَانْفِعَالَ، مصدر - وه لوثي، وه عبر ت أَهْلِهُ عُمِ مِنَا فَ صَافِ اللهِ . اهُل : والا - ولك - وهسب لوك اهل كهل تعي جئ کو مذرب یا نسب یا ان دونوں سے علاوہ اورکسی قسم کا کوئی رسنتہ یا تعلق ہو منلاً ایک تھر يااكي بى تتى دىنا، بىنا، ياكسى مخصوص صنعت يا بېينىدىن ئىزىك بىرونا غرض كسى خاص صفت متصف ہونا الک لسامیں منسلک کرف

هِمْ صَمْ رَجْعُ مَذَكُرَ عَاسُ : اکھلھنے ان کے گھروللے۔

فَكِهِنْ قَكُ فَكُ كُرِي مِا تِيْنِ بِنَا تِي بِنَا تِي بِوئَ ، الرَاتِي بِوئَ ، مذاق الراتِي ويْ س الفكا هية و خوش طبعي بانين، خوست كيال-

فَكُهِيْنَ الْقَلَبُو الْكَسْمة فِاعل سے عال ب .

اورحب وہ بیتے تھوالوں سے باس لوطنے توٹوش گیبال مانتے، مزے اولتے

. ٣٢:٨٣ ـ وَا ذَا لَأُوْهُ مُهُ حَلَيْتُهُ طَيِّةٌ، رَأُوْ اما صَى جَعِ مَنْكِرِغَابُ رَوْمِيَةٌ رَبابُ ا مصدر اس میں ضمیر فاعل کفارمکہ کے لئے ہے اور کے ضمیر فعولے جمع مذکر غاسب (مسلمانوں

ے گئے) لینی حب و ، کا فرمسلمانوں کو دہکھتے (میں جائے طیر ہے) جَا کُوْ ا اِنَ هُ وُلَاءِ لَضَا کُوْنَ حلہ جوابِ نترط ہے ، بینی کفار مکہ کِتم اِنَّ الْمُحُ لَّا عِ

كَضَاً لَكُونَ بِمِعْولِهِ عَا لُوُا كا-

اِنَّ حَنِ سَتِبِ الفعل هُو لَكِيرِ اسم اشارهُ حِمْعُ مِي النَّ كَاسم بِهِ لام ناكيد كاب ضَالَون - ضَلَة لَ وبابِض ) مصدر سے اسم فاعل كاصيغه جمع مذكر معنى مهكم موت مركراه راه مجولے ہوئے۔ اِنَّ کی خربے .

ترحمه ببوگانسه

ر حب كافرلوگ سلمانول كو ديكيتيم نوكهته در حفيقت يبي لوگ گمراه بير - يه كافرول، ك ملالول كے خلاف بوكفی تبيع حركت تقی-

سر، سس ومَا أَرْسِلُوْ اعَلَيْهِمْ حِفِظِينَ عِبْسِ اللهِ عَالُوْ ا كَضِيرِ فَاعْلَى عَالِمَ اللهِ مِنْ الْوُا طالب واؤجاليهما نافيه عد أرسيكو الماضى مجهول كاصيغة جمع مذكر ارْسَاك وافغان، بمعنى بهيجنا \_ارسال كرنا- خُوفِظِیْنَ حِفْظُ سے رہاہیم مصدر سے اسم فاعل کاصیغہ جمع مذکر بحالت نصب معنی حفاظت کرنے دائے۔ معنی حفاظت کرنے دائے۔ کہانی کرنیولئے .

عَكَيْهِمْ مِن هِنْ مَنْ كَامِرْ حَع مسلمان الله اليان بير-

توجيه ، أحالانكريه ان برنگهبان بناكر نهيں بھيج گئے تھے ۔

٣٨٠،٨٣ — فَالْيَوْمَالَكَ فِي الْمُثُولَا مِنَ الْكُفْلَ لِلَهِ عَاطَمَهِ مَا طَفَهِ مِنَ الْكُفْلَ لِلَهِ كَالُونَ الْمُفَوِلُ وَمَا طَفَهِ مِن اللَّهُ الْمُنْوَلُ كَامِفُولُ فِيهِ فَعَلَيْ كَامِفُولُ فِيهِ فَعَلَى لَا مَعُولُ فِيهِ فَعَلَى لَا مَا مُنْوَلُ مُوسُولُ وصَلَّا مُلْكُمُ فَاعْلَ يَضْعَكُونَ كَا - المِلِ اللَّالِيَ الْمُنْوَلُ مُوسُولُ وصَلَّا مُلْكُمُ فَاعْلَ يَضْعَكُونَ كَا - المِلْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُ كَا المِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُ كَا اللَّهُ الْمُنْ ال

مِنَ ٱلكُفار - كفارسي - كفارير جيس اتت ٢٩: مذكوره بالايس ب-

يَضْ حَكُونَ - مناسع جمع مذكر فاتب . ضِحْكُ رباب سمع مصديد - وه بني بي وه بني بي

ترحمہ ہوگا۔ نیسس آج مُوْن کا ذوں سے ہنسی کریں گئے۔ کا فروں برہنسیں گے۔

۸۳: ۳۵ - علی الْ کَا مُلِی مَنْ طُورُن ، حمله لَیْ حَکُون سے حال ہے ۔ بعنی حب مومن اپنی اپنی مسمر یوں بر بیٹے دیدار ضاکر ہے بروں گے اور کا فردن کو طوق وریخ بیرے

نبدها بوا دوزخ یں دیکھیں گے . تواس روزمومن کا فروں برہنسیں گئے۔

نُوِّتِ سَاصَى جَهُول كَا صَيْعِهِ وَاَحْدُ مَذَكُرُهُا سِّبِ تَكَثَّلِ يُكِبُّ رِ لَقُعُيُلِ مُ مصدر سے بدلہ دیا گیا تثوییب كا استعال قرآن مجیدی مرے اعمال كی مزار ہی کے لئے استعال ہولہے

فواک انعام، خار، برله فواب قوب اماقه برسم منتقید انسان کے اعمال کی خزا کو تواب کہ جا اس کے اعمال کی خزا

لغوی حیثیت سے گو تواب کا استعال اچھاور بڑے اعمال دونوں کی ہزار کے لئے ہوتا ہے کہ کا میں میں ہوتا ہے گئے ہوتا ہے کہ میں میں اور بابنعیل ہوتا ہے کہ اور بابنعیل سے اور بابنعیل سے میں ایک خرار کے لئے ایکا ہے ۔ اور بابنعیل سے میرے اعمال کی خرار سے لئے ایکا ہے ۔

ها موصوله - كَانُو الفعلون اس كاصله - جوفعل وه كياكرت عقد

هَلُ راستفهاميه كم متعلق مختلف افوال بي -

ادر ساستفہام تقریبی ہے معنی کا فروں کو اُسی استہزار کا بدلہ دیاجا کے گاجودہ دیا ہیں

كرتے تھے۔ وتعنیرظہی،

مرے ہے۔ رہیر ہوں)

1- اس فقرے ہیں ایک لطیف طنز ہد جونکہ وہ کفار کار تواب محجرکم ومنوں کو نگ کرتے

جلنے والے ان کا فروں کا حال دیکھیں گئے اور لینے دلوں میں کہیں گئے کہ خوب تواب اُنہیں ان سے اعمال کامِل گیا ۔ رتفہیم القرآن )

سور کل میال سوالد منبی موکدہ ہے قل کے معنی میں آیا ہے۔ ترجب ہوگا،۔ واقعی کافروں کو ان کے کرتو توں کا نوب بدلمل کررہا۔ و تفسیرا مبری

م، یسوالیہ ہے جواب محزوت ہے ای هل جوزی الکفار بما کا نوالفعلون من الکفن والشق والفساد ۔ کیاکفارکو جودہ کفرونشر اورفساد کے کام کیاکرتے ہے ان کی خیار مل گئف۔

والجواب نعمه نعمه عدب حواب بوگا بال ال ال ال - ال -دالیرالتفاسیر

#### لِبسُهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ ط

## رمم، سُورته الْإِنْشِقَاقِ مُلِيَّةً (

مولانا عبدالحق ابنی تفسیر میں فرماتے ہیں ،۔

ا ذا - اِ ذَا بَرِ کے یہ نوبیان فرما دیا کہ جب ایسا ہوگا اور جب ایسا ہوگا - مگر بہنہیں فرایا کہ حب یہ ہوگا ؟ لینی ا خاشر طیہ کی حب بزار یا خترط کا جواب نہیں فرمایا - کہ اس کو اہل زبان کے مذاق بر حجوار دیا کہ وہ خود سمج لیں گئے ؟ کہ اس وقت صرور انسان کا می خیال غلط خاب ہوجا کے گا۔ کہ اس کو مرکز کسی دار عزاو ہزار کی طرف جانا نہیں ہے ۔ اور اس سے تعبد میں اس مقصود کی تشریح کردی حب کو فیض نے جواب نشرط سمج لیا ۔ (تفسیر حقانی)

لعض نے کہا ہے کہ ا۔

ليت بشرطية بل هي منصوبة با ذكوالمحذون؛ وهي مبتداء وخبرها إذ الثانية والواون أندة (البطّ)

بعض نے کہا ہے کہ یہ نشرطیہ نہیں ہے ملکہ انوکو محذوف سے منصوب ہے اور مبتدار ہے جس کی خردوسرا اِ کا ہے واؤز انڈہ ہے۔

ا نشقت نعل موزون كى تفسير بعد من كا السمار فاعلى ب كام يون بوكا :\_

إِذَا لَشَقَتِ السَّمَاءُ النُّفَقُّتُ (حب آسمان مجِثُ ما سُرُكًا)

اِنْنَهَ قَتَ ما سَى كا صيغه واحدِيُونَتْ غَاسَبَ اِنْنِيَهَاقَ كُرُ الفعال ، مصدر سے ۔ حس كامعى ہے شق ہوجانا رسحیے جانا۔ وہ (آسمان ، تعبِط جائے گا۔ رعربی السمار منونث

مستع*لہے)* ۲:۸۴ — وَاَذِنبَتْ لِوَ بِّهَا وادُعاطِه *اَ*ذِن*تُ کا عطف* انشقت *برے* ها ضم*یروا صرفو* 

مه ۲:۸ – وا دِنت کِر بِها وادعاظم دِنت کا عظف الشقت برے ها علمه *واحد تو* غا*تب کامرجع* السمآء ہے -

ا ذَوِنَتُ سامنی واحد سونث غائب اَ ذَكُ رَباب مِع ، مصدر اَ ذِنَ لَهُ بسننا كان كاكرسننا ـ

اتين زيرمطالعهي أفينت أذك مصدر سه به أكرج باب وماده دونون كالك

وَحُقَتُ بِهَ آفِينَ كَى ضَمِهِ فَاعَلَ سِے حَالَ سِے ماضى مجبول كا صيغه واور مؤنث فَاتَ حَقَ رَبَابِ حَن ) مصدر عند حَق عَلى واجب بونا ـ لازم بونا ـ حَق كَ لَكَ فَاتَ حَق أَعَلَى واجب بونا ـ لازم بونا ـ حَق لَكَ اللَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

صعاك نے كہاكہ:۔

حُقَّتُ ای حق لها ان نطیع رَبَّهَا اس کے لئے واجب ہے کہ اپنے رب کی احا عت کرے۔ یعنی جواسے حکم دیاگیا بلا چوں وجرا بجا لائے۔ ۳۰۸۴ سے وَا ذَا اُلْا وُضُ مُکَرِّت اس کا عطعت بھی ایّت نمبرا برہے مُک آت ما صنی مجبول واحد مؤنث عائب مکر کو باب نصر مصدر سے۔وہ بھیلا دی گئی۔وہ بھوار کردی گئی۔

مترحمه ہوگا ،۔

اور حبب زمین تحییلا دی مائے گی:

۱۹۸۰ م - وَأَلْقَتْ مَافِيْهَا - يه مَلِهُ بَعِي معطوف بي حبن ما عطف سابقه مبله برب القافي ما منى واحد مونث غاسب إلقافي (افعالى مصدر سے حس كمعنى فوالنا .

نكال لخالنا- دونوں كے بي:

ما موصولہ فیما۔ اس کا صلہ موصول اور صلہ مل کر مفعول النشقت کا۔ اور وہ از بین )
نکال تھینے گی ہو کھیا اس میں ہے (ازقسم مردہ انسان ، حیوان ، جن ، وفینے ، خز انے دخیرہ ، حیاکہ
اور مگبہ ہے واخر حبت الدم ض انتقالها اله اله ۲:۹۹ ) حبب زمین لینے بوجید ہینی دفینے وغیرہ نکال معنا گی

چیسے نہ ۔ وَ تَخَدَّتُ: اس کا عطف والقت برب تَخَلَّتُ ماضی وا مدینون غائب تَخَلِی کُر رتفعل مصدر سے بھی خالی ہونا ۔ تفعل کے وزن برفعل میں تکلف کی خاصیت بائی جاتی ہے لہذا ترجم ہوگا ،

اور رزمین ہوجائے گی ارکہوئی حیز اندر ندرہ حانے )

بير معدر المراب المرابع المرا

فائل لا ، من علمارے نزد کی اِ ذَا (س ۸: ۱-س) شرطیہ ب راور اسلاکا جواب شرط مذوف سمی گیا ہے مندر صندر علی جواب مخدوف نقل ہوا ہے د

ا۔ جواب شرط محدوف ہے۔ تقدیر کلام یول ہے اندا ..... بعثت مدحب ..... توہم فروں سے ددبارہ زندہ کرکے اٹھائے جاؤگے .

۲- جواب شرط آیت سم ۲۰۸ ہے ای یا یہا الا نسان ۵۰۰۰ الخ

س، جواب شرط تول ربانی: فَا مَنَا مَنْ .... الغ بے یہ تول المبرد اور الکسائی کا جس میں جواب شرط فَمُلاً قیدِ ہے۔ یہ تول اخفش کا ہے ، رتفسیر حقانی )

سم ٢٠٠٧ كَ يَا يُنُهَا الْهِ كَنْسَانُ - يَاحِرت ندائه اَيُنَهَا جب منا دَى برانف لام داخل موتو مذكريس اَ يُنُها اور مؤنث من التَّبُها ياء كه ساتقر طبيا بالله الانسان مين منادكا

ہولیں کے مثال ہے۔ یا تیٹھا النَّفْسی الْمُطْمَلِنَّةُ (۲۷:۸۹) کے اطمینان یا نے والی روح -

الا نسان سنا دی ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں ،۔

امد بعض نے کہا ہے کہ الا نسان سے مرادنی کریم صلی الته علیہ کو کم ہیں اوراس کے معنی یہ لئے ہیں کہ اے انسان! بعنی اے بی کریم صلی الته علیہ کی م آب ابلاغ سالت ہیں اورار خالات میں جو کو شش بلیغ اور سرگری دکھا سے ہیں آب اس کا نیک بدلہ ضرور پائیں گے ایس کی کو شش بائیگاں نہیں جائے گی:

اتب کی کو شش رائیگاں نہیں جائے گی:

۲:- تعبی سے نزد مک اس سے مراد کا فر ابوجہل والی بن خلف ہے کہ مہار کفر باصرار رسا

کی تکذیب اور دنیا کی طلب آخر رنگ لائے گیاور ہیں ناک شکل میں تیامت کے کا در ہیں۔ نیامت کے کی اور ہیں ناک شکل میں تیامت کے دور میں سے دور میں سامنے ہوگی ا

۳ ، ۔ بعض اس طرف گئے ہیں کہ یہ خطاب سب بنی نوع انسان سے ہے ہراکی اپنے کئے کابدلہ صنوریائے گا۔

اِنَّكَ كَادِيَّ إِلَىٰ رَبِكَ كَدُ كَا: اِنَّ حرف تغینق متبہ بالفعل ك ضمير متصل اسم اِنَّ كَا دِيْ اَس كَ خِر كُلُ كَا مفعول مطلق اِلَىٰ دَیْلِ متعلق خبر کَا عَا دِیْ وَ اَس كَ خِر كَلُ كَا مفعول مطلق اِلَىٰ دَیْلِ متعلق خبر کے اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر بمسی جبرے حصول وکسب میں منت ومشقت اسطانا - كَنْ شَحْ كَمِلاتا ہے تعت عرب میں اس كامنبوم بیہ کہ النسان دنیا واخرت كے سلسله میں كو متال ہو اس كے دل میں اس كی خواہش كہ النسان دنیا واخرت كے سلسله میں كو متال ہو اس كے دل میں اس كی خواہش میں ہو اور اس كى دیا وار میں لکھتے ہیں ،۔

امام دا غب المفردات میں لکھتے ہیں ،۔

امام دا غب المفردات میں لکھتے ہیں ،۔

الكلاح تمعني كوئشش كرنا مشقت اعطانا بنه.

ترحمبه ہو گا :۔

کے انسان تولیے ہروردگار کی طرف رہینجے ہیں، خوب کوشش کررہا ہے ، آیت نہا کے دیل ماستیہ ہ برتفہیم القرآن میں مخربر کرتے ہیں۔

بینی دہ ساری تگ دروا ور دوڑا در حوب جوتو دنیا میں کررہا ہے اس کے منعلق چاہے تو بہی سمجنا سبے کہ میصرف دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیوی اغراص کے لئے ہے سکین در تقیقت تو شعوری یاغیر شعوری طور پر اکشال کشاں ، لینے رب ہی کی طرف جارہا ہے اور آخر کار تجھے وہی

بهنچ کرہی رسنا ہے ۔ ارائی

فَمُ لَا قِيْدِ، فَ مَعِي ابْخَام كار، ليس، مُلَا قِيْدِ مِضاف مضاف اليه ملكة فِي اسم فأكل كاصيغه والعدم مُلا قَاقَة (مفاعلة مصدرسے ملنے والا بال سينج والا مكان من كرد مُلا قَاقَة (مفاعلة مصدرسے ملنے والا م

۷۰۰ مضاف و صنيروا مدمذكر غائب - مضاف اليه، اس كامرجع رب بد - ابخام كارتجه واي

بہ ب امّا مَنْ أُوتِي كِلْبُ بِيمِيْنِم - فَامَّا مِنْ أُوتِي كِلْبُ بِيمِيْنِم - فَامَّا تَفْصِيلَ

نے ہیں یا۔ سور جیسے قرآن محد میں ہے۔ فَا مَنَا الَّذِیْنَ الْمَنُوْ اِفْیَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحِقِیُّ مِنْ تَرِّبِهِ مُدوِ امْثَا الَّذِیْنَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَا دَاللَّهُ بِهِٰ ذَا مَتَلَّهُ رِبِ ٢٦ ) سَوجولوك ابان لا عِلَى ہیں تودہ بہی سمجھیں گے کہ وہ (مثال) یقیناً حق ہے ان کے برور دگار کی طون سے اور جو لوگ کفرا ختیار کئے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب

مَنْ سَرطِيه اور اُوتِي كِنْهَ عَ بِيكِينِيد جله شرط ب اُوتِي ما منى مجهول واحد مذكر غاتب إنتاء ا فعال معدر سے وہ دیا گیا۔ اس كوملا كِتْبَهُ مضاف مضاف اس کی کتاب، اس کا اعمان مهر

يمينيم اس فادايال ماعة - اس كاكسيها باقة-

ترجمہ : ۔ مھر حبن کا نامر اعمال اس کے دائیں ہا تھ میں دیا گیا۔

م ٨: ٨ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا لَيْسِيُرًا - مَلِهِ جِابِ شرطب ف جواب شرط كے لئے ہے سكوف فعل مضارع بردا فل ہوكرم تقبل كے لئے مختص كرد يا ہے اورزمانہ

حال کے قرب کر دیا ہے۔ عنقریب ، اب ہی۔

حِسَارًا لَيْسِيْرًا موصوف وصفت ل كر فعل يُحَاسَب كامفعول -ليَسِيْرًا - نيسنون رباب سمع مصدر سے صفت منبه كا صيغه واحد مذكر ب- آسان سبل- اس کا آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔

حفرت امام احسمد کی روایت سے کہ :۔

حضرت عالث صداقه رمنی الله تعالی عنها نے عرض کیا یارسول الله ولی الله علیه ولم مل مل الله علیه ولم مل مل الله می الله و کا به فرمایا کا کتابچه دیکور درگذر کی جائے گی - البته حس کی حساب نہمی پوجه کچه ك ساته كى جائے كى ده بلاك بوجات كا:

٩:٨٢ - وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ الْهَلَمِ مَسْرُونَ الوَاوْعَاطَفِ، يَنْقَلِبُ مضارعُ وامدُندكُ فَاتِ إِنْقِلَةِ مُ النَّيْ وَالْمُ الثَّيْ عَنْ كَسَى حِيْرُ وَهِي فَاتِ إِنْقِلَةَ بِ وَالْفِيالِ الثَّيْ عَنْ كَسَى حِيْرُ وَهِي فَاتِ الثَّيْ وَالْفِيالِ الثَّيْ عَنْ كَسَى حِيْرُ وَهِي فَاتِ الثَّيْ عَنْ كَسَى حِيْرُ وَهِي فَاتِ الثَّانِ الثَّيْ عَنْ كَسَى حِيْرُ وَهِي فَاتِ الثَّانِ الثَّيْ عَنْ كَسَى حِيْرُ وَهِي فَاتِ اللَّهُ عَلَيْ الثَّلُ الثَّانِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ

يُنْقَلِبُ كَاعِطِف مِيَّا سَبُ بِرب،

هستوورگا، مسرور راب نفر مصدرسے اسم فعول کا صیغہ وا درندکر دمجالت نصب، خوستس کیا ہوا، خوسش، اترایا ہوا۔ جوخوشی اندر جیب رہی ہو وہ سرور ہے انٹیراللہ ہودی: ۱۱) مسئر و کڑا حال ہے من سے ۔

ہوہ:۱۱) مستوروں کے سے است مضاف الیہ مل کرمضاف ہے وَرَاءَ کُھائی ہے۔ کھٹو کا مضاف مضاف الیہ مل کرمضاف ہے وَرَاءَ مضاف الیہ کار اس کی کبت کے تیجھے سے :

و کرآء مصدر ہے لیکن اس کامنتی ہے آئے، حدّ فاصل کسی جزیکا آگے ہونا فیکھے ہونا۔ پیکھے ہونا۔ پیکھے ہونا۔ جا کہ سمین ہونا۔ جا روں طرف ہونا۔ سوا۔ علاوہ۔ فصل اور صدبندی برد لالت کرتا ہے اس کئے سمین میں تعل ہے۔

ں سن ہے۔ ظَهٰ مِن لِبْت، اور *جگر قرآن مجید میں ہے و*ا مَنَ اُوُ تِی کِیٹُ کَهُ لِبِثِیمَا ا رود: ۲۵، اور جے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔

اس كى تشريح ميں علامہ بيہقى نے مجامر كا تول نقل كيا ہے كداس كاباياں با تدسينت

کے سچھے کردیا جائے گا۔ اور اعمال نامہ کووہ بائیں ہاتھ سے لے گا؛

بية قراً مَّا مَنْ أَدُنِي كِنْبُ وَرَاء كَامُوع جَدِشْرطِب اورا كلا عَدِاسَ كاجِ اب ١ ١٠ ١١ - فَسَوْفَ مَيْنَ عَنْ الْتُبُومُ الْمَجِوابِ شَرطِب - فَجِ البِشْرطِ كَ لِمُ بِهِ سَوْفَ البلا خطهو مم ١٠ ٨ مذكوره بالام

کیل عُوْا مضاع واحدمذکر غائب باب نصر-مصدرسے وہ بہائےگا - وہ بھائےگا - مفعول کیڈ عُواکا ۔ باب نصر تَبَرَیکُ بُرُکا مصدر ہے معنی بلاکت ، بربادی - موت ، تووہ موت کو بٹیا لیکا ہے گا ۔

م ۱۲، ۸ سے وکیضلی سیعیگا۔ جلد نبراکا عطف حملہ سابقدرہ کے کیصللی مضارع واحد مذکر غائب صلی کا رہا ہے معدر سے وہ داخل ہوگار سیعیدگی مفعول فیر ۔ تعینے دوزخ یں۔ سیعنی مستعنی رباب فتح مصدر سے جس کا معنی آگ بردی ان کیں فینی کے وزن برمعنی مفعول ہے۔ معظر محتی ہوئی آگ، دوزخ : مم ۸: ۱۲ — اِنکه کا کفی آگئی آگئی ہمٹی وُرگا ۔ ریمل موت کو بجائے کی علت ہے محیو نکددہ تو لینے گھروالوں میں نوٹنیاں منایا کرتا تھا۔ نہ اللہ کا ڈرتھا نہ حلال دمرام کی تمیز نہ آخرت کی فکر کب عیش دعنہ رہ میں غرق نفسانی نوا ہشات کا فلام ہو کر دینا وی رنگ رایوں میں مگن رستا تھا۔

ال برخلاف الله كنيك بندول كى حالت مُنْلف وَ لَكُلَّ وَ مَالَ مِنْلف وَ وَلَى الله مِنْلف وَ وَلَى الله مِنْ سب حَ فَالْوَا إِنَّا كُنْ قَبْلُ فِي الصَّلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٢:٥٢) الله كَ مومن بندے بہت میں اس كی نعمتول سے حظ امٹا سبے ہول کے اور ایک دوسرے سے ہم كلام ہوكرد كہيں گے كہ مماس سے بہلے لینے گوس زندا سے وُر تے دہاكرتے تھے۔

مَسْنُوْذِرًا - خُوستْس - نيزملا خطر بيوسم ٨ : ٩ متذ*كرة الصدر*-

ظُنَّ، ظَنَّ رِ باب نھر مصدر سے ماضی کاصینہ وا حدہ ذکر غاسّہ ہے اس نے خیال کیا بر اس نے سمجا۔ اس نے گمان کیا۔

اَنْ مسدرین نیجوز مفارع منفی تاکیدبان واحد مذکر غائب کخوز کاباب نصر مصدرستمعنی بلیناء

۱۵۰۸ مرد ۱۵ - بلی - بالی کا استعال دو جگربر بوتا ہے ، -استفی ماقبل کی تردید کے لئے جیسے ذھے کا آلیونی کیفوٹو اان لئن ٹیبٹیٹوٹو اقُلُ بَلی وَرَتِی کُتُبعَ تُنَّ (۱۲ د ۲) کافر دعوی کرتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے ، تو کہد نے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تیمہیں ضرور اٹھایا جائے گا ،

اتیت زیر مطالعه می تنفی ماقبل کی تردید کے لئے ہے :

۲- اس استفہام کے جواب میں آئے جو نفی بروا تع ہو خوا و استفہام تقیقی ہو جیسے را لفت ، آکئیس ڈنین بقائے ہو جا ہے را لفت ، آکئیس ڈنین بقائے ہو کیا زید کھڑا نہیں ہوا ور جواب میں کہا جائے تالی ۔ یا استفہام تو بیخی ہو جیسے آئے ہیں اُلئے نشیان آگٹ نجی مجھے عظام کہ تا ہے گاہ کا دیائی تا ہے کہ ہم اس کی ریموی ہوئی کے ملکی اک کھٹوں کی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ریموی ہوئی کے ملکی اکثر کے میں اس کی ریموی ہوئی کے ملکی ایک کے میں اس کی دیموں ہوئی کی دیموں ہوئی کے میں اس کی دیموں ہوئی کے میں کے میں کہ دیموں ہوئی کے میں اس کی دیموں ہوئی کے میں کہ دیا ہے کہ میں کی دیموں کی دیموں کی دیموں کی دیموں کی کے میں کی دیموں کے میں کی دیموں کی کے دیموں کی کی دیموں کی کی دیموں کی کے دیموں کی دو ان کی دیموں کی دیکر کی دیموں کی کی دیموں کی دیموں کی کی دیموں کیموں کی دیموں کی د ہڑیاں اکتھی منہیں کریں گے۔ضرور کریں گے دا درمہم اس بات بربھی قا درہیں کہ اس کی پور پور درست کردیں۔ اپنے ملاحظ ہوس: ۷۷)

اِن کُرتُهُ کُون بِهُ بَصِین ار بر رجوع دخدا کی طنبین کوتابت کرنے کی علت ہے بیخ اس کی والبی خدائ وہ بھر کی علت ہے بیخ اس کی والبی خدا کی طرف ضرور رہوگ ۔ اس کے اعمال کو دکھ رہا ہے اس کے اعمال کو دکھ رہا ہے ہے اس کے اعمال کو دکھ رہا ہے اس کے اعمال کو دکھ درہا ہے کہ درہا ہے درہا کہ درہا ہے کہ درہا ہے درہا کہ درہا کہ درہا ہے درہا کہ درہا کہ درہا کہ درہا کہ درہا کے درہا کہ درہا ہے درہا کہ درہا ہے درہا کہ درہا کہ درہا کہ درہا کے درہا کہ درہا ک

ان سرن شبه بالنعل رَبّه مضاف منان اليه لركراسم التي - حانَ بِهِ بَصْيَرًا - إِنَّ كُنْهِ بِ كَانَ فعل ماقص ضمي فاعل اس كالهم بَصِيُرًا اس كُنْهِ بِهِمتعلق خبر حمله محل رفع يس ب - باضميروا ورمذكر غائب كام جع و تعض ب حس كا اعمالنامه اس كى بشت كى طرف سه ديا كيا -

۱۷:۸۷ — فَلَا اَتْسِمُ بِالنَّفْقِ مِن عاطفہ ہے لَا زَائدہ ہے اُتُسِمُ مِفارع واحد مسلم انسام رافعال مصدر سے میں قسم کھا تا ہوں نیز ملاحظ ہو ۲۹:۸۳ الشفق مقسم ہر دس کی قسم کھائی جائے الشفق آسمان کی سرخی جو غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے۔ کے بعد ہوتی ہے۔

امام راغب ج فرماتے ہیں ہے

سورج کے غروب کے وقت دن کی روشنی کارات کی سیاہی میں انتفق ہے ۔ بین شفق کی قسم کھا تا ہوں ۔

۱۷:۸۴ کا سے داگئیلِ وَ مَا وَمَسَلَّی ۔ اس کاعطف الشفق بیہے ۔ اور میں قسم کھا تاہو رات کی اور میں قسم کھا تا ہوں اس کی جسے رات اکبطا کرلیتی ہے۔

مَا موصولہ وَسَنَى اس کا صلہ دونوں مل کر اُقْسِم کا مقسم ہے۔ وَسَنَیَ وَسُنِیُ رَضِب) مصدرے ما حنی کا صیفہ دا صد مذکر غا تب ہے۔ اس نے سمبط کرجمع کر لیا ۔ محاہد کا فول سے کہ:۔

مَادُسَقَ كَامَعَىٰ يربِ كِر مِس جِير كورات ابنى لبيط ميں لے اور تاريكى يرجهالے سعيد بن جسرنے كہاكہ :۔

رات ہی جو کچھ کیاجائے ارسب ماوسق میں داخسل ہے) بعیٰ قسم معے شفق کی اور رات کی اور ان جیزوں کی جن کورات سمیدے دیتی ہے یاجن کو رات اپنی لبیٹ سی سے میں سے یاان کی جورات میں کیا جاتا ہے .

م، ١٨ ... وَالْقُلُولِ ذَاالْكُنَّقُ : اسْ كاعطف عَي اسْت نبرا برب اور مي قسم كاتا ہول جاندگی حبب دہ پوراہو جائے۔

إِنْسَتَى ما صَى كا صيغه واصر مند كرغات اتساق لافتعال) مصدر مصد وه بورابوا

مم الله الله المَوْكُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَنْ طَبَقِ مِدْ جِ السِّلْم ہے ۔ لَكُو كُ بُنَّ ا مضارع معروت بلم تاكيد ونون تقيله صيغه جمع مندكرحاض كيوي بإلىسمع ، مصدرمبن سوارى کرنا۔ اس کے اصل معن تو جا نور کی لیشت برسوار ہونے کے ہیں نسکین بیستی برسوار ہونے کے كَ بَهُنُ تَعَلَّ ﴿ مِنْ وَإِذَا لَهُ كُبُوا فِي لَفُلُكِ دَعَوُا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ البِدِينَ (٢٩: ٢٥) عِرِحب يركشتى بِسوار مهوتے بين توخداكو كيارتے بين واور مفالقرے اسی کی عبا دت کرتے ہیں۔

میہاں آئیت زیرمطا لعہ میں مجازًا ایک منزل کے بعد دوسری منزل سے گذہنے اور الك حال سے دورے مال سے گذرنے كے لئے اس كااستعمال موليد -كَبَقًا مفول نعلَ كَتْرِكْئِنَ كارعَنْ طَبَق صفت طَبَقًا ك ہے طَيَقُ معنى طَبَعَ درجہ، منزل، حال، عالت، کلیقاً اصل میں مطلقاً اس جیز کو کہنے ہیں جو دوسری جیز کے مطابوتے ہو ا درعرنِ میں پر لفظ اس حال کے لئے خاص ہو گیا ہے جو دوسے مال کےمطابقہ ہو،

امام راعنب لکھننے ہیں:۔

پرمینجینا ہے بین اکیمنز ل سے دوسری منزل ک طرف ترقی کرنی ہے۔ دنیا ہیں جوانسان مختلف ضالات کی طرف ترقی کرتا ہے یہ اُٹ مالات کی طرف اشارہ ہے جبیباکدائیٹ کریمیہ ۔ نحلفت کھم<sup>د</sup> مین عُوَّابِ نُنَّهُ مِنْ لُطُعَيِّرِ (۲۲)، ۵) مُم كوبنايامتي سے مير بوند بانی سے تا فرما كرتھی اسی طرف اشاره کیا ہے۔ نیزا فرت میں حشہ و نشر ، حساب و کتاب ، اور مل حراط سے سے کر حبنت دوزخ میں کھکانا ہونے کک جو مختلف جالات میٹی آنے والے ہیں میان کی طرف اشارہ سے -رالمفردات

مم ٨٠ : ٢٠ \_ فَمَا لَهُ مُدُلِ مِنْ مِنْ وَنَ م مَا استفهاميه بعد عيران كوكيا مواكر ايمان منهي لات \_\_\_\_عسلامه باني بي رحمة السُّرعليه اس أيت كي تفسيري فرمات إن :\_

اس استفہام سےمقصور ہے انکارادرتعب کا اظہارہ وعدہ ابرار اوروعید فجار جواو برگندا اس استفہام سےمقصود ہے انکارادرتعب کا اظہارہ وعدہ ابرار اوروعید فجار جواو برگندا اس یہ کا ان معالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہ اس کا م کا ربط آئیت لگڑگئن طبقاعت طبق سے ہو کو دیکھ تبدیل اوال سے تبدیل کرنے والے کی بہت کا بیتہ چاتا ہے کھر کیا دج کداس کو نہیں مانتے۔ اوال سے تبدیل کرنے والے کی بہت کا بیتہ چاتا ہے کھر کیا دج کداس کو نہیں مانتے۔

٧٨:١١ - وَا ذَا تُوكَى عَلَيْهِمُ الْقُنُ الْ لَا كَيْسُجُنُونَ حَلِيمُ عَطُونَ فِي اسْ كَاعَطَفَ حَلِيمُ الْقَرْبِ الْ مَا عَظَفَ حَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَرْبِ الْ مَعْلِقَ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الل

مہر، ۲۲ \_ بل اگذین کفرو ایک گون باک حضافال ورقرار رکھتے ہوئے مکم مابعد کو مکم ماقبل برزیادہ کرنے کے لئے آیا ہے یعی قرآن کوسٹن کرسیدہ کرنا تو کارہا یہ اس سے بدتر عل کا مظاہرہ کرتے ہیں بعنی اس کی تکندیب کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کفار الٹا اسے حیٹلاتے ہیں۔

۲:- ابنے اعمالناموں میں جمع کرتے ہیں رمعلی،

۱۳ میاتی بی می بوئیده سکھتے ہیں اربعی لینے دلوں میں جضرت ابن عباس رض قاده سے نزد کم مطلب به که :-

ی کافر لوگ اور کذاب لوگ کیے سینوں میں کفروعنا داور عداوت می اور برے ارا دوں اور فاسنیتوں کی جو گندگی گئے سے سینوں میں کفروعنا داور عداوت می ارا دوں اور فاسنیتوں کی جو گندگی گئے سے سے سینیت سے میں ۲۲۰۰۸ سے فکر شخری دینے کا حکم استہزاء کو میا ہے ربعنی ان کے عذا کے عذا کی خوش خبری دینے کا حکم استہزاء کو میا ہے ربعنی ان کے حق میں میں بشارت ہے)

البَشِيْ فعل امروا حدم ذكر ماصر تَبُشِيْنُ لِتفعيل مصدر ، همُ هُ صَمْمِ رَجْعَ مذكر غائب كامرجع بكذيب كرنے والے ہيں ، توان كو بشارت رخوشخرى ، ديد ، عَن الله معمومون صفت وردناك عذاب ،

عَذَ ابِ الِنِ مُوصُونَ صَفَتَ وَرَدُنَاكُ عِنَابِ.

۱۹۸: ۲۵ — إِنَّ الْكَنْ بِنَ أَ مَنُواْ وَعَمِلُوا الصّلحٰتِ لَهُ مُ الْجُوعَائِرُ مَهُ بُونِ السّتْنَامِنْقَطْعِ يَا اسْتَنَامُتُصَلَّ ہِ اِلِيَّ كَامِنَ الْكِنَّ ہِ ہِ مَظْلَبِ بِي اِن لُولُول كو اسْتَنَامِنَقَطْعِ يَا اسْتَنَامُتُصل ہے لَيْنَ اور نيك كام كري - كيوبحه ان كے لئے اجرالانو استارت نه دو جوان میں سے ایمان لے آئیں اور نیک کام کری - كيوبحه ان کے لئے اجرالانو اسٹانوں واب ہے ۔ یہ استثناء کی طِنتُ ہے مَمْنُون صفت ہے اجرائی جموصوت ہے کہ ذکیا ہوا ۔ غیر منقطع واللہ من استثناء ہے اس سے بعد ستنہ ہم ہوں میں میں میں کو جائے گئی مور ہم من ان ہے ۔ اسٹا وجس میں کمبی می می کری جائے گئی مور ہم منظع ہوگا ۔

الیسا الم حس میں کمبی کی جائے گئی مور ہم منظم ہوگا ۔

الیسا الم حس میں کمبی کی جائے گئی مور ہم منظم ہوگا ۔

#### لنسيرا للوالرّحمن الرّعينيمرم

## ردم، مسورت البروج ملين ١٢١

۸۰: ا — وَالسَّمَاءِ وَاتِ الْبُرُونِجِ : واوْقسى السَّمَاءِ مقسم مِم ونيز موصوف ع ذاتِ البُرُوجِ : معناف مناف اليل كرصفت السَّمَاء كى : برجول والا ، برجول سه كيا مُراد ب ؟ ال كم متعلق على كم مخلف اقوال بي ا

اد آسمان کے بارہ حصے - ان کا نام مرج ، ہرائی برستاروں کا بیتہ، حدیں رکھی ہیں حساب کو » رموضح القرآن ازشاہ عبدالقادر ۲۵:۲۵)

علم بخوم کے جاننے والوں نے ستاروں کے حساب سے آسمان کو بارو حصول پر تقتیم کررکھا ہے ہراکی بُرج کی اپی خصوصیات ہیں جن کے حسا ہے ماہرین علم بخوم بیٹیین گوئیاں کرتے ہیں یہ بُرج یہ ہیں :

برج با دیدم که از منسرق برآدردند سر جبد در سبیج د در تنهلیل سی لایوُت، چول سسل جول تور چوں جوزارو • فان دائسکه سسنبله ، میزان وعقرب و توش و مدی و موکت :

۱۲- بعض کے نزد کی یہ بروج منازلِ قربیں۔

۳ و تعمل کا خیال ہے کہ بروج بڑے سُتاروں کو کہتے ہیں۔کیونکہ بر وج کے بغوی معنی ظہور کے ہیں اور جو سے بغوی معنی ظہور کے ہیں اور جا ہے ہیں اور خام ہوں ان کو بروج کہتے ہیں .

پیر حضرت ابن عباس رمز، و مجاید و صفاک بعسن ، قباد ه اور سدی کافول <sup>س</sup>ے

اوريمعني مذاق عرب العربار كسے زيا دہ چيبال ميں .

م :- منعال بن عمرو کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں عمدہ پیدائش

اتت کاتر جمه ہو گا:۔

اورقسم ہے آسمان برجوں والے کی:

٢:٨٥ \_\_\_ وَالْكُوْهِ الْمُوْعُودِ واوْعاطف واوْقسم مذون سے وادتسم سے اليوم الموعود كي وردنيامت كي .

ه ٨: ٣ - وَشَاهِدٍ وَهُ مُشْهُودٍ بِجِلِهِ عَطْفِيهِ ٢٠ اس كاعطف عِي السمارير ب واقسم مے زون ہے ، اوٹیم ہے شاہراور شہود کی ب

مشاهد سے کیامرادہے:

ساهد سے عامر دہے: لذت میں نتا ہر کے معنی سامنے ہونے والے کے ہیں۔اور باس اُنے والے کے اور کو اہی دینے وللے کے ۔ لفظ وسیع المعنی ہے اور اس سے مئ معنی ہیں ۔ اس سے متعلق علمار کے متعدد اقوال

ے ہے۔ انہ تعبض علمار نے فرمایا کہ شاہر حمعہ کا دن ہے کہ ہر شہر اور شرسی ہریں کا تا ہے اور شہود عرفہ کا دن ہے کہ تمام بلادواطراف سے حاجی دہاں حاضر ہوتے ہیں۔

چونکه جمعه لرم فیترین ایک باراور عرفه سرسال کا تا ہے اس کے ان کو نکرہ لا باگیا ہے

ا در قیامت کا دن ہو کر اکے ہی سے اس سے معرف باللام لایا گیا ہے:

۲:- لعض مفسر بن نے ہراکی مجمع کو جود کرالہی اور دین کے کئے ہوشہود اور جاعت کو شاہد بنایا ہے اس میں عیدین وجعہ وعرفہ می شامل ہیں -

س ۔ تعض علمار نے شاہراور شہور میں صرف گواہی کے معنی کا لحاظ کرکے کہاہے کہ اس شابرسے مرادی سجاندو تعالی بھی پوسکتے ہیں جساکہ خوداس نے فرمایا ہے و کھی ا

بالله نِشَهِيْكَ الهم: ٢٨)

رب، منز حَدِيبَيْنْ إور خاص المخضرت صلى الله عليه وسلم لين كيونكه وه وقيامت مي گوا هى دي :

رَج ) اور سورتوں میں منتہود تو *حیداوراً مت ہیں۔* رح ) انسان کے اعضار تھی نتا ہر ہیں جیسا کو زمایا کیو **کہ کیشے کہ کی** گئے کے اَلْسِذَنْهُ مُدُوّاً نِي يُهِيمُواَ دُمْجِكُهُ مُدُورٌ ٣٨٠٠٢١) اس صورت مي مشهود

انسان کی دات ہو گی ۔ وغیرہ ۔

فَا يُلُكُ لا الله الله الله إلى إلى الكاجواب معذوف سه-اس كل مندره ذيل صورتين بيان کو متى بين -

زندہ کئے جاؤگے جیا الساکوئی ا**ور کلام**-

٢ ـ بعن نے کہاہے کہ جابقىم ہے فَتْلِ اَ صَاحِبُ الْکُخْدُ و دِ النَّارِ رَبِيَن يرَوك

منعفے بچوبی قسم کا جاب بغیرلام کے بہت کم آتا ہے . مریب سے بیادہ بیر سے بیار ہے ۔ ہو

٣، العبن كنزدك إنَّ بُطْنَب تَبِكُ لَسُكَدِ ثَيْلٌ الْجوابِ فَسم بي .

۸۹: ۲ سے قُتِلَ آ فعل ماضی مجبول صغواحد مذکر غات ب قتل کیا گیا مالا گیا ، براد موا براد موا براد موا براد مود کالم اللی مید عاسے مراد ہوتا ہے

الشرف ان سے لئے قل کیا جانا مقرر کردیا۔ یا اللہ کی رحمت سے ان کودور کردیا گیا۔

اَصْعٰتِ الْهُحُنْ وَ وَالنَّارِ اصَعٰتِ مَفول مَا لَمْهِمَ فَاعِلَهُ مَضَاف ، اَلْهُخْدُودِ النَّارِ موصوف وصفت لكرمضاف اليه . النَّارِ موصوف وصفت لكرمضاف اليه .

النارِ موصوف وصفت ل كرمضاف اليه . امخدُ وُدُد كهائي ، خندق - أخادِ فيكُ حبيع - أك كى خندق و الے لوگ - ليبى وه لو جنبول نے خندقیں کھود كران میں اگ حلائی اور ا پنا صبح دین نہ جھوڑنے والوں كو ان میں جھونک ر ا

فائل کا: اصحاب الا فدود کون تھے اس کے تعلق قرآن کیم نے صریکا کوئی تفصیل منہیں بنائی۔ محف ایک قرقہ مذہب کے دوسرے فرقہ مذہب برط مواسبداد کی وضاحت کے لئے اکیے عام مثال کو بیان کر دیا ہے قرونِ وسطیٰ کے بورب میں الیمی متعدد مثالیں موجود ہیں اس کے حب قرآن نے متعین کرنے کی حذورت کو جندال اہمیت نہیں دی توہمیں اس میں کریدنے کی کی سئی کریدنے کی کوشش کی ہے اور اکثریت نے اسے ذونواس کی طرف منسوب کیا ہے ذونواس حمیی خاندان سے مین کا آخری حکم ان تھا۔ مذہب کا یہودی مقا۔ اس نے بخران کے عیسائی مذہب ہیں وکا دول کو جرا اپنے دین سے منحون ہوکر یہودیت قبول کرنے کی کوشش کی اور ان کے انکار برٹری طری خذفیں کھودکر اس میں اگری کھڑ کا کران کو اس میں بھنک دیا۔

م ۸؛ ۵ — اکسارِ دَاتِ الْوَقُودِ، کَاتِ الوقود مَضاف مِضاف اليهل کرمِفتُ ۱ السّادِ کی - یعی البی آگ جواین دصن سے عظر کائی گئ ہو۔

وَقُودُ مِعِي المِدَصَلِ عِيدِ اور مَكِهَ ٱللَّهِ فَالْقَصُولَ النَّارَ الْبَيِّ وَقُودُ هَا النَّاسُ وَ الْمِح النَّاسُ وَالْحِبِ النَّهُ (٢١- ٢٨) تواس آگ سے دُروجس كا ابندص آدمی اور بيقربوں سے .

مرد مان یا حرف مفاحات می بجی مستعل ہے لیکن حق یہ سے کوازی اورا زدا دونوں اسم طرف میں جن کے لئے ظفیت لازی ہے بعنی اکثر مواقع برمفعول فیہ ہوتے ہیں۔

هُ مُ صنيه جمع مذكر غائب كامرجع اصحب النخدود سے يعني تعب كروه خود »

عَلَيْهَا بِسِ ضمرِهَا واحدمُونِتْ غاسبُ كالمرجع الدخل ودب ـ

قعود كراب نصر، مصدرتهي ادر قاعِلاً كى جمع بهي - بنيطنے والے - قعه دير اور حكولاً میں ر فرق ہے کہ قعود کے اندر طولِ مکٹ کی فیدعتبرہے یعنی قعود کا اطلاق دیر تک پیطیخ كے لئے ہوتا ہے اور جُلُونو مطلق بیٹھنا سے خواہ دیرتك ہو یا جلدی ختم ہوجائے۔

قرآن مجید میں جمال بھی قعود ا یا ہے یااس کے منتقات کا استعال ہوا ہے دہاں ہی معنی ملحوظ ہیں۔

رْنِي - الله مُعْمَلِهُمَا فِي مُورِدُ مِب كروه خود اس برجيمُ عَقِي -

،٨٥ ٤ ـ وَهُ مُ عَلَىٰ مَا لَفُعَكُونَ بِالْمُؤْمِنِانِ شُهُوْدٌ ؛ جَلِهِ اليهِ تَرْجَهِ بَوْكًا ـ درآ خالکہ جودہ مومنوں کے ساتھ کر سے تھے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کہے تھے۔

مَا موصوله كَفِعَ لُوْنَ إِس كَا صله -بالْمُؤْمِنِائِنَ شَهُوْرُ مَعْلَقَ يَفِعَلُونَ. شُهُوْرُكُ اينى ا تکھوں سے دیکنے والے۔ موجودین محاضریٰ ۔ منٹا ہدائ کی جمع مبیسے ساجدہ کی جمع شیجوڈ کڑ

هُ ٨٠٨ ــوَمَا نُقَمُوا مِنْهُ ثُمُ وادُعاطفُ مَا نَافِيهُ لَقَمُوا مِنْهُ مُوزِ نُقَمِّوُ الماضَى

جمع مذكر غائب - نَقْمَرُ باب صَنَبَ مصدر - نَقَعَد ... ومنه وعَكَيْر : كسي كوكسي جزي كا

مجرم كردا نناء ملاست كرناء باب افتعال سيمبني انتقام ليناء ترجمه ہوگا:۔

رہ ہ۔ اور انہوں نے ان کو ربینی مومنین کو کسی عیب کامجرم نہایا۔ اِللّاً (حرف استثنام) . سوا ئے *اس کے ک*ہ یہ

اَنْ يَكُولُ مِينُولا لَانُ مصدريه - يُؤُ مِنْ وَاللَّهُ مضارع دمنصوب بوج عمل اَنْ ) جع مذكر غاتب ، اور بتادیل مصدر مفعول ب فعل نَقَمَوْ اکا ، کدوه التدر ایمان لاتے تھے ،

ر جو کرنقکو ا ماصی ہے اس کے لیے میٹو ارمضارع مجی ماصی کے معنی میں ہے

بالله جارمجور- استربي-

مطلب بیے کہ ان مومنین کا جن کواگ کی کھائیوں میں بھینک کر کفارنظارہ كركب تے اور كوئى قصور نرى اسوائے اس كے كدوہ الله براميان لائے تھے۔

أنكرذنز داليها غالب اورجواتنا باافتدار سي كراس كے عذاب كالندلينته كياجا تاہے) اً لُحَرِمبَيدِ السِيامَ تَحْقِ مِدْ مُحْسنَ كُمَاسِ سِيعَ تُوابِ كَيَامِيدُ كَي جَاتِي مِنْ وَنُونَ بارى تَعالىٰ

ه ۸: ۹ - اَكَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَا رَبِّ وَالْاَ رُضِ : يَسِي بارى تَعَالَىٰ كَ صفت ہے ۔ التّروه فوات ہے کجس کے قبضہ کی آسانوں اور زمین کی باد تنا ہے وَ اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ نَهِنَكُ مِنْكُ مِنْكُ مِلْمُعْرَضَة تنهيلي ب، جدسابق كاكيري أياب، اور الله تعالى برحيزكو ديكف والاسم

ایا ہے ، اور اسد عالی ہر ہر و رقعے والا ہے۔ ۱۰:۸۵ — اِنَّ الَّهِ نِیْنَ فَکَنُو الْمُؤْ مِنْ اِنْ وَالْمُؤُ مِنْ اِنْ مِنْ الْمُؤْمِنْ اِنْ مَنْ وَالْمُؤْمِنِ اِنْ مَا اِنْ مُؤْمِنْ اِنْ مِنْ وَالْمُؤْمِنِ اِنْ اِنْ مُؤْمِنِ اِنْ مِنْ وَالْمُؤْمِنِ اِنْ مُؤْمِنِ اِنْ مُؤْمِنَ اِنْ مُؤْمِنِ اِنْ الْمُؤْمِنِ اِنْ مُؤْمِنِ اللّٰ مُؤْمِنِ اللّٰ مُؤْمِنِ اللّٰ مِنْ اللّٰمُؤْمِنِ اللّٰ مُؤْمِنِ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَعِنْ اللّٰ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِي الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰم

كاصله مله موصول مل كراسم إنَّ : نُهُ مَدَّ كَهُ بَيْقُ لُهُ فِي إِسْمَالِنَّ كَمْتَعَلَق مِ

فَلَهَ مُ عَنَ اصِ حَهِمْمَ إِنَّ كِي نَهِرِ وَكَهُ مُ عَنَ اصِ الْحَوِلْقِ : اكس مِلِكا عطف حدسالفرب یہ بلے حکم کی تاکیدہے۔

فَتَنْهُوْا مَاصَى جَعَ مُنْدَكِرِ عَاسَبَ فِيْنَارِ<sup>مِي</sup> دباب صن*ب مصدر- انهو*ں نے دکھ دیا ا مہوں نے ایزادی ۔ انہوں نے عذاب دیا ہے

ں سے ایدادی۔ انہوں سے عداب دیا۔ فاکٹ کے تنوی معنی ہیں سونے کوآگ میں تباکر کھوٹا کھرا جائنیا۔ یاآگ میں ڈا۔ قرآن مجید میں فتن ترکے نفظ اور اس کے منتقات کو مختلف معانی کے نئے اتعمال كيا كياب بيتلاً:

ہے مسلاء آزمانشش کرنا۔ آزمانش میں ڈالنا۔ آفت، مصیبت ، ضاد۔ ایذار دکھ

عذاب وعيره -اَكْتُوُ وَمِنْ يَنِي وَالْمُؤُ مِنَاتِ دونوں فَتَنُو الكِمِفول ہيں . فُكَّدُ كَنْدُ مَيَّنُو بُوُا - فُكَرَّا فِي وقت كے لئے ہے ۔ كَدُ كَتُو بُوا مِنارِع نفى جِدلِم صِدر سَعِر تورنہ ہوری ؛ جدلِم صِفہ جمع مذكر فاتب - يُورث رہاب نفر مصدر سعِر تورنہ ہوری ؛ فَكُومَدُ ! فُهِ بني تعير- انجام كار- تو ـ ﴿

عَذَابِ الْحَرِيْقِ: مضاف مضاف اليه حريق و الساح والى حرق الله المعرف الله عن الله المعرف الله المعرف الله الم المر مصدر سع بروزن فويل صفت متبه كا صيغه واحد مذكر سه فأعِل مَفْعُول مَ

دونوں کے معنی دیتا ہے۔ یہاں اس آیٹ میں معنی آگ معل سے ۔

ترحبم ہوگا،۔

بے شک حن اوگوں نے اپنا دی مؤمن مردوں اورمومن عور توں کو مجر تو بھی نہی ۔ توان

عے لئے جہنم کاعذاب اور حلانےوالاعذاب جھی ہے۔

٥٨: ١١ - إِنَّ الَّذِينَ الْمَثْنُ اوَعَمِلُوْ الصَّلِحْتِ لَهُ مُرَجِّنُتُ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْهُ أَهُا مُ ، إِنَّ حرتَ تَفِيق مسرتَ منب بالعَلَ - اللَّهِ ثِنَ الْمَنْوَاوَعَ عِلُواالصِّلِحْتِ المم إِنَّ - لَهُ وَجَنِّكُ جَسِراتِكَ - تَجُوبِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ - صفت جَنْتُ كَ ها صمر کا مرح جنت ہے.

ذُلكِ الْفُكُولِ الْكَبِيْرُ وَلْكِ لِينَ مِا فَات اوران كَيْحِجارى مَرون كاحصول به

يْرى كاميا بى بى - الفوز الكبير موصوف وصفت مل كرصفت ذالك كى -١٢:٨٥ \_ إِنَّ كِطُشَ رَبِّكَ لَشَكِونِينٌ : إِنَّ حرف منه بالفعل \_ بَطُسْتَى مِنا

اسم إِنَّ - وَيِّكِ مِنان مِنانَ مِنانَ البِيلِ كرمِنان البِيلِ كَلِمُناتَى كا - لام تاكيد كا شَكْرُ بُكُّ

خرات کی۔ بے شک تیرے رب کی گرفت طری سخت ہے۔

فَا عَلَى كُل اومِ المان داردن كوستان والون اوردكم فينے والوں كے لئے عذاجيم اورعذاب حربت كا اور مومنوں اور اعمال صالح كرنے والوں كے لئے باغات اور ان ميں جارى وساری منروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعدان کے مترادف این صفات ارشادفرسایس - کفار کی سنرا کے مقابلی فرمایا کراس کی گرفت رای مضبوط ہے اس سے کسی صورت بھیکا انہیں بلسکیگا اور ايمان دالوں كى نعمتوں كے مقابر ميں اپني جند صفات ار نتاد فرمائيں ؟

ا الله اس نے مخلوقات کو پہلی مرتبر نعیبت سے ہست کیا۔ ١٠- اسى قدرت كالمرسے وه مرنے كے بعد نتى زندكى عطاكرے كا-

سى وه عفور اورودورے.

م بد وه صاحب عرش ہے۔

٥: - ده محمد -- -

٧:- وه فعال المايريب ب- وه جو كه جابتاب بالتكلف كرسكتاب-هم: ١٣ - إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَ يُعْدِيلُ ، يَبْدِي مُصْارع وَاحْدِمَذَكُمْ عَاسَبِ إِنْدَاءً

رافغال) مصدر سے وہ ایجا دکرتاہے و ہنخلیق ادا کرتا ہے. ب وہ ما ذہ ۔

اسی مادّه سے باب افتعال سے: اُنتکار<sup>کز مب</sup>عیٰ شروع کرناہے۔

كَعِيْكُ . مضارع مع دِف واله يندّر غارب: إعادتُهُ (افعال مصدر سن لوطانا ـ

اعاده كرنا- دوباره بيداكرنا- وه دوباره بيداكرك كا-

٨٠.٨١ - وَهُوَ انْعَفَّوْرُ الْوَدُورُ عَفُولِ غُفُرَانُ سِيرابِ صِ ) مبالغه كاصيغه مهبت بخ<u>ت</u>ے والا۔ **غا ذِ**نْ اسم فاعل *كاصيغہ واحد مذكر بخشنے والا*۔

وَدُورُ مُورَدُ لَا رِبابِ مِعْ مِصدرت مبالغُهَا صيغه بيرت محبت كرف والاربيت جاہنے دالا۔ تواب نینے دالا۔ وُرِیُ عبت کرنا ، یہ میں مصدر ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسمار سنی میں سے ہیں ،

٨٥: ١٥- ذُواالَعُرُهُ فِي مضاف مضاف اليه - صاحبِ عَرَسْسُ، عَرَسْسُ والا-تخت في الا

أَ لَمَجِنيكُ مُ طِرى بِشَانَ والله بِد دونون عِي التَّرْتَعَالي كاسِما بِحَثْثَى مِين سے بين .

مَعَجَلًا يَمْجُبِكُ مَخبُ ومَعَجَادَةً عُنَّ كِمِعْنَى كرم وشرف اور نِرِرَّى مِين وسعت اور بہنا کی *کے ہیں۔ یہ درا*صل مکعبک تِ الْدِ مبل کے محاوَرہ سے نتی ہے جس مے معنیٰ ہیں اونٹول کا کسی وسیع اورزیا دہ جا سے والی جِرا گاہ میں پہنچ جانا :

العجيد كمعنى بي وه ذات جوكين فضل وكرم مع نوازني مين نهايت

وسعت ا ور فراحی ہے کام مینے والی ہو۔

قراً تُن كريم كى صفت من بھى العجيد آيا ہے كيونكة قرآن باك بھى تمام دنيوى و اخروى مكادم بين تمل بونے كى وحد سے حليل القدر كتا ج سے بينا پن اسى مورة ميں ارشاد 

١٦:٨٥ - فَعَالُ لِمَا يُرِينُكُ : فَعَالٌ فِعُلُ مصدرے مبالغه كا صغدوا صدمذكرہے بہت کام کرنے والا ۔ بین جب بھی جس کام کو وہ کرنا چا ہے اسے بال روک ٹوک کرگذرنا ہے کوئی

اس کے کام میں مانع نہیں ہوسکتا۔زبردست کام کرنے والا منحود مختاری سے کام کرنے والا۔ مَا يُونِينُ - مَا موسول مُرِيْدِينُ مضارح صبغه واصم مَرَاسُ اس كا صله إِرَا دَيُّهُ وافعاً كُنَّ م

مصدر فَعَالٌ مبتدا معذون كنجرب إى هُوَفَعًالٌ . لِمَا كَيْرِيْكُ مَعَلَىٰ خبر

٨٠: ١٨ - هَلَ أَتُلكَ حَدِيثُ الْجُنُورِ - مِداستفهام تقريرى ب- متهاب یاس کشکروں کا قصہ آ ہی جیکا ہے۔ ١٨:٨٥ - فِرْعَوْنَ وَتُمُورُ : يه الحُبُورُ سے بال سے يا جُنودِ مندوف سے يعنی فرعون ادر منو دک نوجوں کا قصر ۔

مطلب یہ کفرعون اور نموداوراک کے اسکروں کا حال تو نمہیں معلوم ہی ہے کہ کفروعنا د میں وہ کس حد تک بہنچ گئے تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے تہیجے ہیں ان سے ساتھ کیا بینی ؟ اور خداکی طرف سے ان برکیسا عذاب نازل ہوا۔ ایک کو دریا میں غرق کر کے ہلاک کردیا گیا۔ اور دوسرے کو ایک زلزلہ نے آگیا اور وہ لینے گھروں میں اوندھے بڑے رہ گئے۔

فَا وَكُلَ ثَهُ ، اوبراً یا ۱۲ این الله تعالی نے اپنی چندصفات ارنتا دفرمائی که اس کی گفت رجب وه بکرنا چا ہے منابت شدید ہے مخلوقات کو اس نے اوّلا بیدا کیا اور اسے بھر دویا ہم بھی امر نے کے بعد م زندہ کرے گا ۔ وہ غفور ہے ، و دُود ہے صاحب عرش ہے عظیم المر تبت میں امر کا دہ ارادہ کر تاہے اسے کر گذرتا ہے کوئی اس کے ارادہ کی تحمیل میں دکاو طینیں وال سکتا ۔

یه صفات دیمن شین کرانے کے بعد دو مطوس مثنالیں بیان ہوئیں۔ امکیف فرعون کی کروہ لینے جاہ وحشم کے بل بونے برضرائی کا دعویٰ رکھتا تھا یکین باوجوداتنی کروفر کے ذلیل موست ماراگیا اور لینے نشکر حرار سے بھراہ سمندر میں ڈبوکر ہلاک کردیا گیا (۲۹:۵ تا ۲۷) اور لی: ۱۳۳۳ وغیرہ '

دوسری قوم نمود کی جو کی حضرت صالح علیالسلام کی فوم تھی یہ ایک زبردست اور پُرشوکت قوم تھی فق تھی ہے۔ ایک زبردست اور پُرشوکت توم تھی فق تھی ہیں یہ طولی رکھتی تھی بہاڑوں کو تراس کرسر بفلک عمارتیں بنایا ان کا دستور تھا۔ بت پِرست اور ستارہ بِرست شخے حضرت صالح علیالسلام کی نافر مانی بیں ان برعذاب الہی ایک زرزلہ کی صورت بی نازل ہوا اور سوائے حضرت صالح علیالسلام اور ان سے چند ایمان لانے والوں کے تمام قوم تباہ و بربا دیو گئی۔ (۷: ۲۰ تا ۲۰ و چنہ ہ

وران مجيد مي قوم شود كي بلاكت كوكهين رجيفة زلزله (١٠:٨١) كيين صاعقة كراك

(۱۷:۱۱) اور کہیں صیحة چیخ (۱۹:۱۵) سے تعیر کیا ہے۔ یہ متالیں یعنی فرعون کی غرقابی اور قوم شود کی بربادی اہل مکتے علم میں تخییں۔ کانت قصتہ کے حدل اہل مکتر مشہورتی، ان کی کہائی اہل مکہ میں مشہورومعرف تغین لہذا کفار مکہ کوچاہئے تقاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے نکین انہوں نے الیان کیا بلکہ انہوں نے

قرآن کی اور بنی کریم صلی الله علیه و ملم کی الری جو ٹی کا زور تھا کر تکذیب کا ارتصاب کیا . ۱۹:۸۵ سے مبلی الک ذیئ کف کو افنے تک کنوین بٹ مبل حرف اضراب ہے ماقبل کی حالت کو مرقرار

۱۹:۸۵ کے ماجن کا کا میں کا کا دوائی ماجن کا کیا ہے۔ سکھتے ہوئے مالبدے مکم کو اس میر اور زیادہ کیا گیا ہے .

اَ کَنْوَیْنَ کَفَرُوُا موصول وصله مرادات سے کفارمگریں - ای من فومک یا محمد رصلی ایله علیہ وسلم برالخازن )

تكن بي عظلنا- حبوث كى طرف منسوب كرنا مروزن تفعيل مصدر سيد

فی نکذیب ای فی تکذیب لك وللق ان كما كذب من حان قبله من الامد و لد بعت بروا به ن المكنا منهم - بعن اتب كی اور قرآن مکیم كذیب بین اس طرح منه که بین جس طرح ان سے بهلی امتیں رائیے بغیروں اور متبسادی كی تكذیب بین مگی دہتی تقید یک این سے جن ریبلی امتوں كو بم نے دان كے اس فعل بی بلاك كرديا ان سے انہوں نے سبق حاصل نه كیا اس لئے یہ ملہ والے كافراوك ببلی امتوں كے كفار سے سزا ان سے انہوں نے كونكہ وظوا ہرونتوا ہران كے سامنے ہیں اور كے سامنے ودنہ ہے ۔ كونكہ وظوا ہرونتوا ہران كے سامنے ہیں اور كے سامنے دوجود نہ ہے ۔ كونكہ وظوا ہرونتوا ہران كے سامنے ہیں اور كے سامنے دیں اس منے موجود نہ ہے ۔ مدین اس آیت كی تفسیر من فرماتے ہیں ، ۔

کتابی نہیں تیں اور فرآن کی مبارت بھی معجزہ ہے۔ تکن بیب میں تنوین تعظیم ہے ۔ الله مظهری

۲۰:۸۵ - وَاللَّهُ مِنْ قَرَلَ مُ مِنْ قَرَلَ مُ مِنْ قَرَلَ مُ مِنْ قَرَلَ مُ مِنْ مُ مَالِيدَ بِهِ كَفَرُوا ك فاعل سے مال سبے وَرَآءِ مصدر سبے معنی آگے ہونا۔ ہر طرف ہونا۔ سوا ہونا۔ وَرَآ تِبْهِ مِنْ اِنْ کے سرطف۔ ان کے سرطف۔

مُحِيْطُ اِحَاطَة العَالَ، سے اسم فاعل کاصغہ دا مدکرہ ہے ہرطرن سے گھیرنے دالا ۔ ہرطرن سے گھیرنے دالا ۔ ہرطرن سے گھیرنے دالا ۔ ہرطرن سے جھیوط جانا نامکن ہو۔ اور حال یہ ہے کہ وہ ان کوہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جانا نامکن ہو۔ اور حال یہ ہے کہ وہ ان کوہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ 80: 11 ۔۔۔ جَلْ هُوَفِيْنَ أَنْ مَنْ جِنْدُ ۔ بَلْ حرف اضراب ہے ما قبل کے الجالے

اور ما بعد کی نصیح کے لئے آیا ہے لین ان کفارمکہ کی جانسے قراک مجد کی کمذیب صبح نہیں اس کو سی کا بہن کا کلام کہہ دیا تھی من گھرت کلام سے تعبیر کیا اور بھی یہ کہا کہ یکسی شاعر کاکما یوک منہیں بلکہ یہ تو قرآن طِری شان والاسے عظیم المرتب ہے۔

اى كوريم شريف، كثير النفع والخيريس هوكما زعم المشوكون انه شعر دکھا نة - بنی کریم ہے، شرافی ہے کیٹر انتفع دائنے ادر منٹرین کے زعم کے مطابق نہ تو یہ ننا عراز کلام ہے اور نہ کسی کا جن کا کلام - دنے کئی سے اور نہ کسی کا جن کا کلام - دنے کئی ہے گئی ہے کہ جوالیں لوج میں کھا ہوا ہے جو محفوظ ہے ۔ جو محفوظ ہے ۔ جو محفوظ ہے ۔ جو محفوظ ہے ۔

..........

### لِسُيم اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ ال

# (۸۷) سُورِجُ الطّارِقُ مَلِيَّةً (١)

۱:۸۹ - والسَّمَآ مِ وَالطَّارِقِ الْوَقْمِيهُ السَّمَآءِ مَقْسَم مِبِ واوُقْسِي الطَّارِقِ مقرب السّماء معطون عليه الطارق معطوف، شم بِ اسان ک اور رات کاف ولکی -

الطارق اصل بعنت کے اعتبارے راستہ کا سے والا۔ رات کو آنے والا۔ طَوْقِ کُو وباب نعر ہمصدر سے اسم فاعل کا صغہ واحد مذکر۔ رات کا راہ گیر، صبح کا سستارہ، عام آتھال میں رات کو نو دار ہونے ولے کو طارف کہتے ہیں ،

۲:۸۷ - و مَا أَ ذُرِّ مِنَ مَا الطَّارِقُ فَ مَا استَفَهَامِي كُونَ كِيَا حِيْرِ اَ دُرُّ مِكَ مَا صَعْدِ مِن كَاحِيرٍ اَ دُرُّ مِنَ مَا صَعْدِ مَا مَعْ مِفْعُولُ وَاحْدَ مَذَرُ مِا صَرْدَ مَا صَعْدُ وَاحْدَ مَذَرُ مَا عَرْدُ وَاحْدَ مَا مَعْ مِنْ مُعْوِلُ وَاحْدَ مَرْ مَا عَرْدُ مَا مَعْ مِنْ مُعْوِلُ وَاحْدَ مَعْ مِنْ كَا خَرْدُ مَا مَعْ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ مُع

۱۹۰ ۳ - آلنگ مرا لتاقب جهمتانه ب اورستدا میزون ک خرب ای هولیم الناقب به الطارق بجواب بوگاهو الناقب به الطارق بجواب بوگاهو النجم الناقب به ترکیب توصیفی ب امومون وصفت بالنجم کوئی ستاره - ال بسی النجمه الناقب به ترکیب توصیفی ب امومون وصفت بالنجمه کوئی ستاره - ال بسی به سکتاب می بوسکتاب کوئک عرب تریا کوالنم کتی بین - اس صورت بین النجمه تریا بستاره بوگا - لیکن بیال ال منبی به مستعل ب اور النجمه سے کوئی خصوص ستاره مراد منبی هم ستاره مراد منبی عرب می بیک کوئی خصوص ستاره مراد منبی هرب - بلکه کوئی می ستاره بو -

الثاقب - تُقُوُّ عِ رباب نص مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ و احدمذکرہے. تُعُوْثِ کے معنی سوراخ کرنے کے ہیں - اندھیرے میں روسٹنی کی کرن الیے دکھائی دیتے ہے

411

گویا اس نے اندھیرے کی دیواریس سوراخ کر دیا ہے ، اس نے وہ ستارہ جونہایت جیکدار ہواللہ حب کی تیزروئٹنی امذھہ ہے کوجہ تی ہوئی دورسے نظراً کے اُسے النجے حدالثاذب کہتے ہیں .

حس کی تیزروئشی امذھیرے کو جیرتی ہوئی دورسے نظراً ئے اُسے النجہ مدالشاقب کہتے ہیں ۔ لہٰدا آیت نوا کا سطلب میر ہوا کہ الطارق ایک نہایت جیکدارستارہ ہے ۔ تعض نے کہا۔ سر صبح کو مودار ہوں نروا درستارے کو الطار ق کیتے ہیں ۔ کمونکہ وہ مہم کا پیغام مُر

تعض نے کہاہے کہ صبح کو منودار ہونے والے ستاہے کو الطارق کہتے ہیں۔ کیونکہ دہ مہم کا بیغام مُرِ اگر طلبہ ع بیونا سریاں طبی نہ ان منتو کہتا رکھتا سر

بن کر طلوع ہوتا ہے اور طری شان وشو کت رکھتا ہے۔ ۸۶، ہم ۔ اِنْ گُلُّ نَفَيْسِ لَمَاً عَكَيْهَا حَافِظ طَّرِ بِهِبَلَهِ جَوَابِ قِسم ہے اِنْ نافیہ ہے،

المربر المسالية بوالم المسل معاصية على المربر المسالية المعرضة المربر المعالية المعالية المعالية المعالية المربوطية المر

(۱۷: ۱۷) مھر حبب وہ تم کو بچا کر خت کی بر ہے جاتا ہے من مند بھیر لیتے ہو۔ اور بطور ترف جازم بھی آتا ہے اور کے فی طرح فعلی مضارع برداخل ہو کر اس کو جزم دیتا

اور ما صَى مَعَىٰ كَ مَعَیٰ مِیں كردیتا ہے جیسے كہ و كَمَّا كَيْنُ خُلِ الْدِيْمَانُ فِي قُلُوْ بِكُمْ (وم:

۱۳) اور ایمان تو ابھی تک متہا سے دلوں میں داخسل ہی نہیں ہوا۔ اور اللہ معنی مگر کاہم منی ہے۔ ترجہ برگا

حرمبہ ہوگا ہے۔ کوئی نفس نہیں مگراس پر نگران (فرنت پر مامور ہے ،

کیننظر فعل امروا حدمذکرفائب رہاب نصری مصدر سے ۔ چاہئے کہوہ دیکھے۔ مِستَدِّ مرکب ہے مین عرب جاراور مااستفہامیہ سے اصل میں مینی ماتھا۔کس چیزے مِستَدِّ مرکب ہے مین عرب جاراور مااستفہامیہ سے اصل میں مینی ماتھا۔کس چیزے

خُلِقَ مَا مَنَى مِجْهُولَ وَاحْدُ مَذِكِرِ غِاسَبِ مِبِيدِ اكِيا كِيا .

بس آدی خودہی دیکھے کہ و کس چیزے بیداکیا گیا ہے حبلہ مستر خُکِق مفول ہے منظر کا۔

۱۰۰۱ سے خُلِقَ مِنْ مَّنَاءِ دَا فِق حِبسله مستانفهد، سوالِ مقدر کا جواب ہے ۔ دَافِقِ مَآءِ کَ صفت ہے۔ دَفْقُ رہاب نعر مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر ہے۔ کو دنے والا۔ انچھلے والا بہ پانی کی طرف دَفْق ک نسبت مجازی ہے۔ دَافِقِ اسم غول مجی ہوسکتا ہے (انجیل کر نکالاگیا ہم جیسے کہ عِیْشَتْ قِدَّ اَ خِیدَتِ (۱۰۱؛ ۲) میں راخِیدَ رہاہ نکرنے

والى مبنى مَوْضِيَةٍ (لِسنديده) --

حبب داً فن کامعنی کیدم بہنارسرعت سے ساتھ بہنا۔احبل کرتنزی سے کرنا۔

ك مايش تودانق ك نسبت مَآيِر ك طرف مقيقي بوگى ـ

المھلتے ہوئے یائی سے بیداہواہے

٨٠: ٧ ــ يَخْوُجُ مِنْ كَبُينِ الصُّلْبِ وَالتَّوْآمُبِ، يَحْرِج بِيضميرُ فَاعَلَ مَاءَ كَ طرف راجع ہے۔ حبلہ ماءکی صفت ہے، جو لیشت اور سینہ کے درمیان سے سکتا ہے۔ الصُّلْبُ - صُلبُ كامعنى ب مضبوط اورمضبوطى كى وجرسے بى داعضارانسانى

میں سے بیشت کو صُلب کہا جاتا ہے۔ اورمراد اس سے مردکی کُیٹنٹ ہے۔

التوائب - حیاتیاں - تومیبت کی جمع ہے جس کے معنی جیاتی کی ہڑی اور سینہ کی میل کے ہیں میاں مراد عورت سے سیندی ٹریاں ہیں ۔

ہو بیٹھ اور سینہ سے بیج میں سے نکلتا ہے۔

٨٠: ٨ - إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَا دِئْدَ- إِنَّهُ مِن ضميرٌ لا خالق كى طرف لوشق بِ كُولفظًا

مذکور نہیں ہے گرخگی من منگاءِ سے اس کا مفہوم سمجھیں آرہاہے۔ اور دیجی میں ضمیر لا کا مرجع الا نسان ہے دیجی میں دیجیورصدر ،مضاف ہے اور وضميرمضا ت البيرے -

كَفَا دِرْ مِن لام تاكيد كاب قادر و وركا دباب ضب مصدر سے اسم فاعل كا صيغه واحدمذكرب زبردست قدوست ركفني والا

ترجمه بهو گاب

وہ اس کے نوٹانے برجی قدرت کاملہ رکھتا ہے۔

٩:٨١ - كِوُمَ شَبِكِي السَّرَآيُوم: كَوُمَ سِي مراد يوم قيامت ٢- اور فعل محذوت اُدْكُرُ كِ مفعول مونے كى وجرسے كيؤم منصوب سے

مُنكى فعل مضارع مجبول واحدر مُونث غاتب وه أزمائي مائے كى ، وه جائي مائے گ اس كاامتمان كيام ائر كا م بكريط م بكور ماب نص معدد ب لى ، ب ل وماده

صاحب صنيارالقران مبللي كمتعلق ابني تفنير كحصالتيمي لكصة بير.

منبطلی کے دومعنی بتائے گئے ہیں۔

ا المينلى معنى تُطَلَقُو لين اس دن تمام راز واسس ظاہر كر فيت مايس كے كوئى

بات يوئتيده نبي سے گا-

ب بو تعین این منبه می منبی می می می این کور کا جائے گا۔ کھوٹا کھرا ۱۱۰ دور امین ۔ منبالی ۔ تعمین کی تختیک ان کور کھا جائے گا۔ کھوٹا کھرا الگ الگ الگ کردیا جائے گا۔

ترجمه بو گا۔

يا دكرد اس دن كوحب سب ماذ فاسس كرفية جائيس ك-

من قُو تَ جارم ور طاقت، زور، مهرية توراس روز انسان كاكوتي ندور وكا

اور نه کوئی مددگار لرتج است عذاب سے بچاہے کا عطف فکو لا برہے ،

۱۹ ۸ : ۱۱ — وَالسَّنَهُ آ دِ وَاتِ الرَّبِحِ مِ حَلِمَ قَسَمِيہ ہے کَاتِ الرَّبِحِ مَعْناف مِعْناف اللّهِ مَلِمُ مِعْنِ الرَّبِحُ مِ حَلَمَ اللّهِ مَلْمُ مِعْنَاف مِعْنَاف مِعْنَاف مِعْنَاف مِعْنَا اللّهِ مَعْنَاف مِعْنَالُهُ اللّهِ مَعْنَاف مِعْنَا اللّهُ اللّهِ مَعْنَاف اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْنَاف اللّهُ اللّهُ مَعْنَافُ اللّهُ اللّهُ مَعْنَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْنَافَ اللّهُ مَعْنَافَ اللّهُ اللّهُ مَعْنَافُ اللّهُ اللّهُ مَعْنَافِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اورتسم ہے زمین کی۔ نَدَاتِ الصَّکُرُجِ مضان مضاف الیہ مل کرصفت ہے اَلْاَہُ صَلَی کی الصَّدِی کی الصَّدِی کے ایک کی کہ کا فیہ ہونا۔ بھیٹنا ہونی کے ایک کا میجوٹ مسلمان کا میجوٹ مسلمان کی میں سے کھیتی کیجوٹ مسلم ہے میں کے میں کا میجوٹ مسلمان کی میں کے ایک کا میجوٹ مسلمان کی میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کا میکوٹ میں کے می

القرائن ہے۔ ( روح المعانی ، الخازن ، بیضاوی ، رائے حسرن منبہ بالفعل کا ضمیراسم إِنَّ کَفَوْلُ فَصْلُ اسس کی خبرُ فَوْلِ فَصْلُ موصوت وصفت فصُلط باطل سے می کو الگ کرنے والا کلام،

باستبديد (قرآن عن اور باطل كے درميان فيصل كرنے والا كلم سے -

۱۸:۸۱ سے وَ مَا هُوَ مِالُهُ زُل به قول کی صفت نانی ہے، هـ زُلْ رباب سمع ، صب ) مصدر سے معنی کھیل کرنا۔ بے ہودگی کرنا۔ یہاں بطوراسم ستعل ہے مجنی بیہودہ کھیل۔ اور به دکلامی بیہودہ یا کھیل اور دِل لگی نہیں ہے۔

۱۸: ۱۵ – اِنَّهُ مُدَيكِيْكُ وُنَ كَيُدُّا – انهماس هماضمير عمد مذكر غاسب كا مرجع منركين مكه بين – رالخانن

کیکیگون مضارع جمع مذکر فائٹ کینگ دہا ب صرب مصدر کیمنی خفیہ تدبیر کرنا۔ کینگا مفعول مطلق ( تاکید کے لئے ۔)

ای میتالون بالسکر بالبی ضلی الله علیه وسلم و دلك حین اجتمعوا فی دار الندوة و تشاوروا نیه دالخازن

دینی جب وہ لینے جو بال میں جمع ہوتے ہیں اور باہم منٹورہ کرتے ہیں تو بنی کرمم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر وفر ہیب کی خفیہ تدبیر ہی سوچتے ہیں ۔

۱۷:۸۶ - و الحین کیک آ- آگین مفارع و آحد میکم کیک دبا ب صنب مصد کین که مناور معد این کام کیک دبا ب صنب مصد کین کام مفول مفات می مفول دینا مول که بالاخرده این ساز شمیس ناکام دبین ، یا ان کو آخرت میں ال

ان کے فریب کی سزادد ب گا)

14:49 فکرتھ الکفوریئی - ف سبیہ ہے مقبل فعل امروا صدمذکر حاضر۔ تکمینی کی د تفعیل مصدر - تومہلت دے - بین بو نکہ میں خود ان سے نبط رہا ہوں حبب چاہوں گا ان کی کرتو توں کا ان کو مزہ حکھا دوں گا آپ ان کا فروں کو ذرا مہلت دیں ان کی بلاکت کے لئے بدد عا ند کر دھے ۔ اور ان کی فوری سنرایا بی کے لئے براشیان نہوں

اَمْهِلْهُ مُصَدِّدُ رُوَنَیْ الله بیائے عَلَم مہلت کی تاکیدہے۔ مَنْقِتْل اور اَمْهِلْ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں - محض تغیر لفظی ہے -

دُوَیُکًا مقوری مہلت۔ اسم نعل ہے۔ ابن خالویہ کتے ہیں یہ اصل میں اُدکا ڈاہے۔ یہ دُو یُکًا اس کی تصغیرہے۔ مُونِدًا کے معنی مہلت نینے اور مظہر نے کے ہیں کہاجا تا ہے اِمنیق مَشْیًا دُو یُکًا۔ آہے۔ جبل -جلدی نہر علامہ یوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الا تقان میں ککھاہے ہے

دُونیگا اسم ہے ہمیشہ مصقر اور مامور ہم ہوکر بولاجا تا ہے یہ دُود کی
تصغیرہے جس کے معنی مہلت کے ہیں۔

ترحب مہوگا:۔

مرحب می دو منکوں کو وصل دو ان کو یہ صدکہ و یہ

عمبرتم ڈھیل دومنکروں کو -ڈھیل دوان کو - صبرکرو -رترحمبہ شاہ عبدالقادر دہوی رحم

### بِسُرِح اللهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيمُ ط

## ردم، مسورة الأعلى مكبة ١٩١

كم ١٠٨ - سَبِّحِ اسْتِي رِبِّكَ الْاَعْلَىٰ. سَبِّحْ فعل امروا صرمدَ كرما ضر تَسْبِلْيُحُ وتفعیل، مصدر کیے و توتبیج کر، تو پاک بیان کر، تو عبا دے کر۔

إمشر مفعول سَبِّجُ كَا مِفافُ دَيِّبِكَ مَفَاف مِفاف البِيرِ

کینے رب کے نام کی۔ اَكُ عَلَىٰ صفت سِه دَبّ كى معكّ واب نعر مصدرسے ادرعكة يَصْلُوْ اكا

رامے بیغمر/ لینے بروردگارجلیل الشان کے نام کی تبییح کرو۔

بعض علمار کا قولِ ہے کہ آبیت میں اسم سے مراد زات مسٹی ہے جیسے آبیت ما تَعبُلُ<sup>دِی</sup> مِنْ دُوْ نِهِ إِلدَّا سُمَاءً سُتَنْ سُتَنْ مُعُوْهَا ٱنْصُمُ وَالْمَاءُ كُمُ (١٢؛ ٢٨) حِن جِيزُوں

کی تم خدائے سواپرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں۔ جو تم نے اور بہا ہے باب دا دانے رکھ لئے ہیں امہاں اسمارسے مرادمسمیٰ ہیں م یعنی بہت ۔

بعض علمار کے نزد مکی لفظ استکر اندہے۔ مرادیہ ہے کہ زبان سے اپنے

دست کی پاکی بیان کرد۔

رب ن با ن بان رو۔ ۲:۸۷ ـــ اَلَّذِي خُكُنَّ فَسَوَّلِي - اَلَّذِي خَكَنَّ موصول وصله مل كررت ك

صفنت تا نی ہے۔

فسُوِّلَى كاعطف أَكَّذِي (موصول ما قبل / برسے اى والذى فسَرَيْهى رياكى بیان کرواس رت کی کر حس کے دانسان کو) بیداکیا۔ اور بیر مختیک بنایا و و مسکوی بی رب کی صفت ہے ) تعنی اس نے انسان کو بیداکیا اور بیداکر کے یو بھی بے محدول اور بے کارنہیں محبور دیا۔ بلکہ اس کو تھیک اور درست مبی کیا جس سے لئے جس عضواور حبس قوت کی اور صورت کی حاحبت تقی وہی اس کو عطاکی -

۸۰ ، ۳ - وَالَّذِي نَى فَكَ رَفَهَ كَ مِنْ إِيهِ جَى ربِّ كَى صفت بِي اورركِعالى

وہ ذات ہے کہ پیدا کرنے کے ساتھ ہی این مشیت کے مطابق چیزوں کے اجناس، انواع ، افراد ، مقادي الوال انعال، رزق اورمدّت بقاء كومقرركرديا.

قَلَّ كَ وَتَقَدِيْ نَوْ وَتَفعيل مسدر سے مامى كامسيغه واحد مذكر فائب ہے .

اس نے سوچ کر۔ عورکرے اندازہ کیا۔ مثلاً یہ اندازہ کر لیاکہ یہ حیوان تمام عمریس اس قدر كهائ كا- اور اتن دنول بيئ كا اور اتن انداره كرده ايام بي اتنى مقرركرده خوراک بهضم کرنے میں اس کو قوتِ بهضم کی بیرمقدار صروری ہوگی ۔ اپنی مدہت اِلعمریس اس کواتنا فیلنا تھے نا ہوگا۔ اور اس مسافت کے طے کرنے کے لئے اس کی ٹانگو کا اور

يا وُ سى اس قدرقوت دركار او كَي - وغيره وغيره -

فَهَدَيْ مِن عاطفهُ هَدَى فَعِلْ مَا صَى كَاصِيغَهُ واحدَمَدُكُرِغَابُ هِيدَاكِيَّةُ ر باب حزب، مصدرسے - اس نے رہنمائی کی - لینی اس کی صروریات کی تعمیل سے لئے اس کی را ہنائی کی ۔

مجا هدنے کہا :۔

انسان كواحياتي برائي، سعادت شقاوت كاراكسته بتاديا بيوانات كوجرا كابول كا ٨٠٨٠ فَ اللَّذِي أَخُوبَ الْهُرْعِلْ مِيمِي رَبِّي صفت ہے .وه وأت مِس نے

لُمَوْعلی اسم ظون مکان حرا گاه- جانوروں اور انسانوں کی خوراک، لینی گھا عند على ويزور اصل مي دعى كيم المحمى بي جانورى حفاظت كرنا - اس كوبا في ركهنا حفاظت كى تين صورتي ہيں ،

ام خوراک کے دریعے سے .

4:<sub>-</sub> دشمنوں سے مگرانی کرسے۔

،۔۔۔ رب ۔۔ رب ۔۔ من مرے۔ انجی سیاست کرے ، حقدار کو اس کامی ہے کر۔ ہرجیز ۳۔ مناسب انتظام کرے۔ انجی سیاست کرے ، حقدار کو اس کامی ہے کر۔ ہرجیز کا اس کے مناسب لحاظ کرکے۔

اِن ہی معانی کا لحاظ سکھتے ہوئے س عی جرواہے کوبھی کہتے ہیں ادرحاکم کو بھی

240

اور ہر ملراں تو بی ۔ ۸۸: ۵۔ فَجَعَلُهُ عُدَّاءً الْحُولِي: فَنَهِ بَعِيْ عَيْرٍ لَهُ صَمْيروا مَدَّ مُذَكَّر غَاسُ كِا

غُتُاءً مفول تانى جَعَلَ كا-معنى سيلاب كاكورًا اورهاك:

هوما يقذف بهِ السيل على جانب الوادي من الحشيش والبّا. سیلاب کا کوڑاا درجھاگ، سوکھ سٹرے گلے بیتے۔ (روح اِلمعانی)

غ نت و- حروف ما دّه غَكَّا يَغُنُّوا دِ بِابِ نَعِهُ عَكَّا يَغُنُّوا دِ بِابِ نَعِهُ عَنُّونُ مَصدر

اَلْفُنَا مِ بِا نِدْی کی حِیاگ ، اوروہ کوڑا کر کٹ جھے سیلاب بہاکر لائے۔ یہ ہرات حیزے لئے ضرب المثل ہے جسے بوج بے سود ہونے کے صابح ہونے دیا جاتے۔ د المفردات)

> **ٱحْوِیٰ۔ غُنُنَآ ءُک** صفت ہے۔ کالانسیا • ماٹل بسنری ،سرخ **اُ**ل مبسیاہی۔ ترحمبه بوگا:\_

مجراس (المدعى كو كالاسياه مأل بسنرى كول اكركث بناديا ، واس ميس مخلوق خصوصًا حفِرت السّال كي انتها كي طر*ف كس عمده بيراي* بي اشّاره ہے كەحس سے غور كر<u>نے وال</u>ے دل پر چوط کتی ہے۔ (نفسیر حقانی)

مستقبل كمعنى مي كرديياب عيرخوداس كاامك جزربن جاتا بيئ اسي كي مضارع مي كوئي

قَدْ وَكُكَ - نِفْتُرِعُ مِضَارِع جَعَ مَكْلَم إِذُّ وَأَعْ (افعالُ) مَصْدِد كَضَمِيمُعُول واحد مذکر ما ضرکہ ہم آپ کوٹر صادباکریں گے۔

اَلْقَرْمِ إِنْ رعماده ) بمعنى عورت كوصِضِ آنا كي بي. مثلًا قَرَءَتِ الْمُوْرَةُ عورت كوحيض أنا شروع ہو گيا۔ عورت حيض ميں آگئي ، اس سے اصل معنی طہر سے حيض ميں داخل ہونے کے ہیں ۔ اور چو نکہ یہ نفظ طہر اور حیض دو نوں کا جامع ہے اس سے دو نوں براس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جواسم دوجیزوں سے بے بیمیٹیت مجبوعی وضع کیا گیا ہو دہ ہراکی پرانفراگا بھی بولاجا سکتاہے مٹلاً لفظ مائنہ ، کو دسترخوان اور کھانا دو نوں ے مجوعہ کے لئے وضع کیا گیا ہے مگر ہرائک پر انفرا ڈامجی بولاجاتا ہے لہذا قَوْعِ منصر ف حیض کانام ادرنه صرف کلم کا ( بلکه دونوں کے لئے وضع کیا گیا ہے) اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کور کو صف ندا آتا ہو اسے ذات قریء نہیں کہاجا آ اور الیے ہی حائف جسے متوا ترخون آرہا ہو ۔ اور ففسیاء رصاحب نفانس، کو عمی ذائ قرئے نہیں کہتے ۔ اور آیت کر ممیہ یک وقت نوش کی اور آیت کر ممیہ یک وقت کوئی با ففسی جس تاکہ فکہ فوڈ یے (۲: ۲۲۸) نین حیض مک لیے تئیں روکے رکھیں میں تین مرتبہ طہرسے حالت حیض کی طرف منتقل ہونے سے ہیں۔

بعض اہل لغت کا قول سے کہ م

گڑو کو کا لفظ فکر کا سے شتق ہے جس کے معنی جمع کرنے سے ہیں توانہوں نے زمائہ کا اعتباد کیا ہے کھو ککرزمائہ طہریں خون زمائہ طہریں خون درم میں جمع ہوتارہا ہے جیسا کرہم اور بیان کر علے میں ۔

ا بہذا الفتراء تو کے معنی ہوئے حروف اور کلمات کو حشنِ تناسیب کے ساتھ منظم اور مرتب کرکے ا داکر نا (بڑھنا) اِ قَدْلُ ثُق فُلا نَا کُنَّ الْکِمْ عَنْ کَسی کوکچ بڑھانے کے ہیں اس طرح

سَنْقُوْ ئُكَ فَلَا تَكْسُلَى داتيت بذام كاترجمه بوگابر بهمتهي طرها دي كے كه تم فراموسش نكروگ-

فَلَةَ تَنْسَلَى كُومَ مَعِولُوكَ مَنْبِي - تَنْسَلَى نِنْسَيَاتُ سے رہاستہم مصدر رمین معولنا -فرامونش كرنام سے مضارع كاصيغه واحد مذكر ماضر -

لاَ تَكْنُهُ فِي مِندرج دلي دوصورتين ہوسكتي ہيں۔

ا،۔ مضارع منفی وا مدمذکر حافز کا صیغہے تو نہیں بھولے گا۔لین ہم قرآن مجید کو تمہار یوں ذہن نشین کرائیں گے کہ تم بھیراس کو نہیں معبولو گے۔

۲۰۔ فعل بنی کا صیغہ دامہ مذکر ماضر بنے سی کے بعد الف کی زیادتی فواصل آیات کی رمائیت سے کردی گئی ہے۔ ہم اسے تم کو برصادی سے کسی تم اسے نہ جو لنا۔

٤٨: ٧ - إِلاَّ مَا مِثَنَآ عَالِمُهُ - صابحب تفنيه مُظهِي ٱس كى تفنيه مِنْ يوں رقبط از بين .

مر مگر حس کا فراموٹ کیا جانا التہ جا ہے وہ ہم کو فراموٹ ہوجائے گا۔" ادر تفسیر جہور کے موافق اس سے مرا دقران کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت بھی مسوخ 224

ہوگئ اور مکم بھی جیسے آیت مکا نکسُنٹ مِنُ اکیتے اُؤنکسُکھا نَاتِ جِنَائُرِ مِنْ اُدُو مِنْکِلِهَا ۲۱:۲۱) ہم مِس آیت کومنسوٹ کردیتے ہیں یا اسے فراموسٹس کرا دیتے ہیں تو اس ہے بہتریا دلیسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں میں فیرمایا ہے۔

اس سے بہتر یادلیں ہی اورآبیت بھیج دیتے ہیں) میں فرمایا ہے۔ بانساء طرز اور اسٹ کرادینا، مجی نسخ ہی کی ایک قسم ہے اس تشتری کی بنا پر آبیت میں دوطرے کامعجزہ ہے ہے۔

ا۔ اوّل نسیان باکنل نہ ہونا با وجود یکہ نسیان انسان کے فطری عوارض ہیں سے ہے ۱۔ اسّن رہ ہونے والی جزری بہلے خبرد بنا (بہ کل تفصیل اس صورت ہیں ہوگی جب کہ فکد تنسلی کو فعل منفی قرار دیا جائے ہوا کتانار کا معن یہ ہوگا کہ قرآن کی یادداشت کے مطابقے واجب ہے تکین اگر خدا ہی فراموسٹ کرا دینا جا ہے توا دمی معزور ہے۔ و تفسیر ظہری ہ

وا مل فا بد ان آیات سنفری کی .... الح کی تفسیری بعض مفسری یہ کہتے ہیں کہ دسول السُّر صلی السُّر علیہ کی تفسیری بھر کہتے ہیں کہ دسول السُّر صلی السُّر علیہ و کی استے تھے تو آب اس خوف سے کہ کہیں کچے بھول نہ جاؤں جبرلی سے ساتھ ساتھ مبلدی مبلدی برُھتے جاتے۔ میا آب سے کے کئیری مشفنت تھی اس مشفت سے دور کرنے کو یہ آیات نازل فرما میں کہ آپ معبول جانے کے اندلیٹ کو دل سے نکال جیجئے۔ اس کا یاد کرانا ہما کا کام ہے آپ منہیں بھولیں کے اللّا مَا مَثَنَا وَ اللّٰهُ مُکر جس فدر خواجا ہے کہ بشریت کی دجہ سے آپ کو نسیان یا سہو ہوجائے در کہ یہ کہ بالک ذُہول ہوجائے واللّٰ مَا مَثَنَا وَ اللّٰهُ کُرِجُس فدر خواجا ہے کہ بشریت کی دجہ سے آپ کو نسیان یا سہو ہوجائے در کہ یہ کہ بالکن ذُہول ہوجائے واللّٰ مَا اللّٰہ کا اللّٰہ کو اللّٰہ کا میں اللّٰہ کی دیا ہوجائے اللّٰہ کی دیا ہوجائے در کا کا در کا

َ إِنَّنَهُ يَعْلَمُ الْجُهُورَ وَمَا يَخْفَى بِيمِلِما قِلَ كَانْعَلِيلَ مِهِ إِنَّ مِنْ مَنْ بِالفعل مِنْ وَ وُمْمَيرِ شَالْ مِنْ بِعَدِ كَاجِلِمُ مَنْسَرُهِ مِنْ حَوْلُهُ كَيْ فِرْسِدِ

يَعْنَكُ وُعِلْمُ وَبِاسِيمَعَ مُعدد سے بمضامع واحدمذكرغائب.

اَلْحَافِی وَ باب فتح ، مصدر یمعنی زورسے کہنا۔ زورسے ظاہر کرنار ظاہر ہونا۔ آشکارا ہونا اصل میں دیکھنے یا سننے میں کسی جزیکا کھلم کھلا ظاہر ہونے کا نام مجھو ہے۔ یہ یکھ کھو کا مفعول اقل ہے۔

وَمَا يَغْفَى - وَاوَعاطف، مَاموصوله يَغْفَى مضارع واحدمذكر غاسَ إخْفَاءُ وافعالُ مُ

ترجر ہوگانہ

بے شک وہ جانا ہے ہرائس کو بوظاہر ہے اور (ہراس کو) ہو پوئشیدہ ہے۔ ۱۸: ۸ ۔ و نُکیسٹوک لِلْکِسُنری واؤ عاطفہ نے۔ نُکیسٹُوک کاعطف سَنُقُرِ بُکُ ہِ اُلْکِ ہِ اِلْکِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ ہُولِ ہِ اِلْکِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ اِلْکِ ہِ اِلْکِ اللّٰکِ اِلْکِ اِلْکِ اِلْکِ اِلْکِ اِلْکِ اِلْکِ اِلْکِ اللّٰکِ اِلْکِ اِلْکِ الْکِ اللّٰکِ اِلْکِ اِلْکِ اللّٰکِ اِلْکِ اِلْکُ اِلْکِ اِلْکِ الْکِ الْکِ اِلْکِ اللّٰکِ اِلْکِ الْکِ اِلْکِ اِلْکُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اِلْکِ اللّٰکُولِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ الْکِ اللّٰکِ اللّلِی اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّلِمِ اللّٰکِ اللّٰلِیْ اللّٰکِ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰکِی اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ الْمِلْمِ اللّٰکِ اللّٰکِی الْمِلْمِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰکِی اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ الْمِلْمِ اللّٰ

اسانی سهولت

اُلْمِينُولِي واحد مُونْ استَفْضِل معرف باللام الْمِيسُ واحد مذكر كُيسُو مصدرة محددة كيسُو مصدرة كيسُو مصدرة كيسُو كا واسان بهونا اسمان دنتر بعیت ما علی جنت این عمل خیر رابن عباس اسمان طریقه ده عمل جورضاد اللی کے حصول کا سعب بود و معالم التنزل سان طریقہ دی خرم فرماتے ہیں ۔۔ مساحب فنیہ صنیارالقرآن اس آیت کی تشریح میں حالت میں تحرم فرماتے ہیں ۔۔

حقیقنت میں نظریت اسلامیہ کا بنایا ہواطریقہ بڑا اسان ہے کیونکہ اس کے قوانین نطرتِ انسانی کے عین مطابق ہیں۔ اس کے صلاحیتوں کی نشو ونما میں بڑے معادن تابت ہوئے ہیں

لیکن تعبض لوگ جن کے مزاج گر چکے ہوتے ہیں انہیں اس راہ برتویم انتظانا طرامتشکل معلوم

دیتاہے۔ ریجھی اللہ لقالی کام اا حسان ہے کہوہ اس دین کو قبول کرنا آسان بنا ہے۔ اللہ تعالی اپنے صبیب کریم صلی اللہ علیہ دسلم کوارشا دفر ماتے ہیں کہم نے آپے لئے اس

الْقَوْرَاكِم، البِكائملق قرآن مقا-

ہر سے وہ وہ التی کوی ۔ اِنْ شرطیہ ۔ نَفَعتُ مامیٰ واحد مُونث غائب نَفع رہاب فت مصدر بعثی نفع دینا ِ نفع مند ہونا۔ اصلیں سے سائن علی بعد کوآنے والے لفظ کے ساتھ ملانے کی وم سے متحرک ہوگئی۔ لِاکٹ السّاکینَ اِنْدَا حُوّلِ کَوْرِکَ حُوّلِ بِالْکَسُرِدِ کہمِ ساکن کوحرکت دی جلتے گی توکسرہ کی حرکت دی جائے گی۔

ترحبه - اگرمفید بو- ماخی شرط کی دحبر سے بعنی مستقبل ہوگئی .

الیّزگری دباب نعری سےمصدر ہے. نعیعت کرنا، ذکرکرنا۔ یا دیند، موعظت به كثرتِ ذكرك لئ وكوى بولاجا ما ب يه ذكرس زيا ده بليغ ب.

مقلب یہ ہے دہ۔ اے محد اللہ اللہ وسلم اگران مخاطبین کوکسی قدر بھی نفع ہوجانے کی تو فع ہو تو آپ ان كومهجاتے يہئے۔

ب، عرود شکدنشد کام مضمون حزابر ولالت کرد باسے اس سلے اس شرط کو سزار کی فایک : مرورت نہیں۔

بعض علمار کا تول سے کہ بار بارتصیحت کرنے کے با وجود تعبض توکوں کے ایمان لانے سے مایوس ہونے سے بعد مچر د حکم تذکیرے بعد) اس جب لہ شرطیہ کو لانے کی وج بیرسے کرسول اللہ صلی السُرعلیرولم ابنی جان سو دکھیں شاوالیں ، اوران بے ایا نوں کی حالت برافسوس ویس صِيبًاكُه البِّت (٥٠ . ١٥٥) مِن آيا - وَمَا اكنتَ عَكَيْهُمْ بِجَبَّارِد (آبِ ايمان لا نے برأن كو مجوركر في والديني بي-

تعض عالمول نے کہا ہے کہ بطاہر ریر شرطیہ کلام ہے تکین حقیقت میں ہے ایما نول کے مذمت اورنفیجت کے اِٹرا فرس دہونے کا اظہارہے رتفییرظہری

۱۰،۸۰ سکین گو۔ سائین کے لئے ملا خطرہو ، ۱۰،۸ متذکرۃ الصدر- کی گو مفادع وامد مذكر غائب تَذَكُونُ (تَفَعُكُ ) معدر - بيراصل مين يَتَذَكُ كُورَهَا ت كو وال مين مدغم كيا- مَينَ كُنُو مِو كيا- نصيحت كير عام

مَنُ يَخْتُني . مَنُ موصوله مِ يَخْشلي رصله مفارع واحد مذكر غاسب خَشْمَهُ ر باب سمع ، مصدر معنی فررنا . متن سیختنی جودرنا ہے۔

، ٨: ١١ - وَ يَتَجَلَّمُهَا الْرَسْفَى لِي إِسْ مَبِلِهُ كَاعْطَفَ مِلْمِسَالِقِيرِ إِنْ يَكُونَكُمُ مضارع دا مدمذكر غائب تكجنُّك د تَفَعُّلُ مصدر عاصم مفعول واحد توث غاتب کا مرجع النِّ کنولی ہے۔ اور اس کو ترک کرتاہے۔اس سے دور رہتا ہے۔ اس سے برک ران*کی طرف ہربہتا ہے*۔

عرف رئها ہے۔ اُلاَ مَشْقَلْ مَشَقِى يَشْقَلَى مِشْقُولَا وَشَهَاوُلاً رَبابِ مِن مصدر سے افعل

التفضيل كاصبغد - برابد بجن - مبابد فسمت-

ترحمبه بوگا ۱۔

ادراسس نصيحت تو برغبت بى الگرستلهد

٤ ٨ : ١٢ - اَلَذِي يَصَلَى المَّنَاوَالكُنْوِي يَمْدِصفت سِعَ الْاَشْقَى كَى بِوَلِمِي الْكُنْوِي مِيْدِصفت سِعَ الْاَشْقَى كَى بِوَلِمِي النَّهِ مِيْ

كَضْلَى مضارع واحد مذكر فائب صَلَى عن رباب سمع بمصدرت وه داخل بوكا - وه دائل

النّارّانكُبُرَى مُوسون وصفت بل كرمغول كيضلى كالم كُبُوي كَبُيْرُ كَا مُونَ به- كا ١٣٠٨ - لا يَمُونْ شَي فيها وَ لَا يَحَيْلى - اس مبلد كاعطف مبلد سابقر برب - لَا يُمُونَ فَي فعل مضارع منفى واحدمد كرفائب - مَوْدَيْ دِباب نعر بمصدر - وه نهيں مرے گا - فيها

میں ها ضمیروا صربوت فائب کامرجع النارہے۔

لاَیکینی مضارع منفی دا مدمذکر فائب مکیات ر باب مع مصدر اور د جنے گا۔ یعنی ندوہ خوستگوار زندگی ہی یائے گا۔

٨٨:١٨ - قَدُ أَفْلَحَ مَنْ تَنْزَكِي - قَدُ ماضي داخل موكتيق كمن ديتاب اور

اسس کو زمائے مال سے قریب کر دیتا ہے۔ سروسیہ

اَ فُلَةَ مَ مَا صَى كَا صَنِيْدُوا مِدْ مَذَكِرَفَاسِ إِفُلاَ مَحْ دَا فَعَالَ مَصَدَرَ اسْ فَالِلَّ بِإِنَّى اس نے كامياني يامقصد كوباليا . وه مرادكوبېنجا .

ے ہ بیان یا مصدوبا بیاء وہ سرد تو بہجا . هُنْ تَنَوَّ کُلُّ مِنْ موصولہ ِ تَنوَکُلُّ ماضی واحد مذکر غائب تَنوَکِّی مُ (لَفَعَلَ مصدر حصہ سرمعنا ابرائی ویڈ اور ایک میں زیسر ہوں وہ ایک بیوا و بسند گا

سے حس کے من از کوۃ فینے اور پاک ہونے کے ہیں ۔ وہ پاک ہوا۔ وہ سنور گیا۔ ۱۸: ۱۵ ۔۔ وَ ذَکَوَ اسْتَم دَیّنِهِ فَصَلّی: ذَکُو کا عظف تَزَکِّ برہے ، اور صَلّیٰ کا عظف ذَکَوَ برہے ، اور صَلّیٰ کا عظف ذکر برہے:۔

ا ورجو این رب کا نام مینار ما اور ناز شرصتار ما پسس ده فلاح باگیا.

١٧٤٨ - بَلْ تُكُونُ وَ الْحَلُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

( TA: < 4

بک حرف اضراب ہے ماقبل سے اعراض اور مالعد کا اقرار الین لے بریخور خطاب کفارمکہ سے ہے ہے کہ کرتے ہو نرائٹ کی یاد کرتے ہو نہ انڈ کی بد

د نیوی زندگی کو ترجیح فیتے ہو۔ (تفسیظہری)

ریون رس کلام مقدرہ سے اعراض ہے جس کی طرف سیاتی کلام ارفتار کلام ،ترتیب کلام) دلالت کررہا ہے ۔ اور جوتم نہیں کر سے ہو مکہ تم دنیا کی لذاتِ فانیدو عاجلہ رحلدی ہاتھ آنے والی) کو آخرے کی نعمتوں پر جوکہ ہاتی سمنے والی اور مہتر ہیں ترجیح سے میسے ہو۔ وتفسیر حقانی ،

بلکہ تم تودیای زندگی کو ترجیح ہے میں ہو۔ اَلُحیلی تَا اَنْ نَیا موصوف صفت مل کر مفعول ہے قبی فرون کا۔ ۱۷۰۸ کا بے وَالْاَحْوَرَ الْاَحْدَةُ كَا كُنْ اِلْمَالِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْاَحْدِدَةُ مَبْتِداء خَارِ

وَّ اَ كُفَىٰ اس كَى خبر۔ جبلہ كُوُ شُورُونَ كے فاعل سے حال ہے۔ خَيْرَ۔ اَخُبُرُكِ عَنى بِي افعال تفضيل كا صنيہ بھى ہے اور اسم بھى ۔ اس صورت بيں اس كى جستع خيار كُواَ خيار كُر وكو! اكفیٰ ۔ بَعَاً مِسْ سے افعل التفضيل كا صيغہ ہے۔ اگريہ لفظ اللّٰد كى صفت ہوگا تواس

معن سدا باقی کہتنے وا لا سے ہوں گے - ورنہ دیر تک مہنے ولیے سے ہوں گے۔ ص ترجب مدہو گا :۔

مالانكه أخرت كا كمر مبترادر ساميني والاسب

المشُكَون الْدُول موصوف وصفت، يبط صحفول من محكم شنة ابنياء كاآسانى كتابوس . كرستة ابنياء كاآسانى كتابوس .

، ۱۹ - صحف ابر الهديد و موسى به بدل سه الصحف الوفولى سه بدل من المحف الوفولى سه يستن منحله الدر اسماني كتابون سر مضرت ابراهيم اور مضرت موسى (عليها السلام) معيفة بهى عقد النمين بهى مضوك مذكور سه -

#### إست ما لله الترخلين الرحيم م

## رمم، سُورَةُ الْعَاشِيكِ مَلِيَّةٌ ردي

٨٨: ١ - هَلْ أَتُلِكَ حَكِ نَيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿ هَلُ استَعْبَامِ الرَّالِي مَنْ! يعى بِ شَكَ مَهَاكِ إِس آگئي -

یا هک معنی قُلْ مجمی ہوسکتا ہے بین تخفیق متہائے پاس آئیکی ہے: اکٹ ک، آتی: اِنٹیاک رہاب صب مصدر سے ماضی کا صیفہ واصد مذکر غاسب کے ضمیر مفعول واحد مذکر حاضر، تیرے پاس آئی۔ آجکی۔ آگئی۔

حُكِ بُبِثُ الْفَا وَثِيرَةِ مَفَافَ مَفَافَ البِي مَلَ كُراً تَىٰ كَا فَاعَلَ - حَكِ بُبِثُ بَعِنى بات الْفَا شِيرَةِ - غَنَنَى وَغِشَاءِ البَّعِ مَصدر سے اسم فاعل كا صغة واحد تون ہے ہر چپا كينے والى ـ دُرها نك كينے والى - چها جانے والی جبز - براصل وسفی معنی ہے سکین مراد قیامت ہے ۔ اس كے كه اس كى بولناكياں سب بر چها جائيں گى دِ جلالين ، المفردات ، ماصل مطلب يه كه نوى اعتبار سے دصفی معنی تھا۔ كسى جبز كا نام نه تھاركين قرآنى

اصطبلاح میں قیامت کاعلم بن گیا۔ ترحمہ ہوگا:۔

بے شک مہامے پاس قیامت کی خراکی داس طرزسے سوال کرنے میں سامع کی پوری توجہ اور آئندہ کلام کو معشور دل سے سنوانا مقصود ہے ۔ کی پوری توجہ اور آئندہ کلام کو معشور دل سے سنوانا مقصود ہے ۔ ۲۲۸۸ — وُجُود کی گیک میں اِن کھی ہے ۔ کشرے کو ہے ہے کہ سے جہرے ۔ کشرے کو ملام کرنے کے لئے تنوین لائی گئے ہے ۔ ایعنی بہت سے چہرے ۔

یاً تنوین مضاف الیه مے عوض میں ہو العنی کا فرون کے حبرے ، چہروں سے مراد میں جبروں دو الے مای اصحاب دیجوں ،

كَيْوَمَكِينِ ـ اس روز ـ اس كاتعنى غاشية جسے بيدن غاشيه كے

بہت سے جہرے : خمانشعات عی بخشو کے رہاب سمع ) مصدرسے ،ائم فاعل کاملیغہ واحد مؤنث ہے ذلیل ہونے والی ۔ خوار، عا حزی کرنے والی ۔ دیب جانے والی ۔ غم اور حقارت کی وجہ سے ذلیل

ترجم ہوگا،۔ اس روز دقیامت کے دن بہت سے چہرے دلیل و نوار ہوں گے۔ ۱۳۰۸ سے عامِلہ کئے، فاحِبَة کئی مقامِلہ مجرعمل کو باب سمع مصدر سے اسم فاعل کا صغیروا صرمونت عمل کرنے والی ۔ محت کرنے والی مشقت کرنے والی ۔ رکھکی

) ناحیبَهٔ و بابسمع مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ وا حدمتونث رعاجز ، مصیبت ہیں مبتلا يبونےوالي۔

مبلا الوصورات يرمجى ومجود كالمسترارى خبرب ربعن قيامت كدن بهت سے جهر ارباجهر ولك البند دنياوى اعمال كى وجرسے دلك ونوار ہوں كے اورمشقت سے عاجزاورمسيت

یں مبدار ہوں ہے۔ ۸۸: ۲۸ ۔ تصلیٰ فار اکا مین گریم بھی دیجوں کی خرب (دہکتی ہوئی آگئیں بڑے ہوں) قصلی ۔ صلی سے رباب سمع ) مصدر۔ مضارع کاصیغہ واحد مؤنث غائب ۔ وہ آگئیں بڑیں گے۔ وہ آگ میں داخل ہوں گے: فار احکامین کہ موصوف وصفت ہل کر تصلیٰ کا

ے حامِیَا گِا۔ حَمْیُ (باب سمع) مص*ندر سے اسم فاعل کا صیغہ وا مدموّ*نت بمبنی دکیتی

يز-\_ نستقى منِ عَانِمِنٍ النِيَةِ - بهجهامي ومُعَوَّعٌ مبندار كاخرسِ - ان كو كولية حشم كاياني بلاياجائے گا.

حبشمه سخت کھولتا ہوا حشمہ۔

ب ہو ہے۔ اندیتے۔ اکن می راب صرب مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ وار رسونت ہے۔ اکن الشائشی مسلوفت قرب آگیا۔ وہ اپنی انتہااور بجنگری کو قرب بہنچ گئی۔

ای الْحَدِیمُ با نی مرارت میں ابنی انتها کو بہنج گیا۔ عینین انویست ، وہ چشمہ جس کا بانی حرارت میں ابنی انتہا کو بہنج گیا ہو۔ گرم المبتامو

عَيْنٍ النِيّةِ بين عَيْنِ الوجعل مِنْ احرف جار مجرور ب اورانيّة لينومون

كى مطالقت بى -

فَا مِنْ لَهُ: خَا مِنْعَدُ عَامِلَدٌ ، فَاصِبَدُ الله فاعل كَصِغ واحدِنون الله فَاعِل كَصِغ واحدِنون الله فَا يكن بعنى جَع ومُجُوَّةً كَ لِنَهِ آئِهِ بين ـ السي طرح تَصْلَىٰ وَتُسْقَىٰ واحدِمُون كَ

صیغے مینی جمع و محدوی کے لئے استعال ہوتے ہیں۔

یے ،ی ج وجود کے ہے اسمان ہوتے ہیں۔ مرم: ۱ سے لیسک کھک کھا گڑالا من ضر نیع لا کیسم ک و لاکینی کے من کو کی کھیے کے کا کیسم ک و لاکینی کے ایس من جوئے ہے۔ یہ جملامت افراد کے مال کے بیان ہیں۔ حال ان کا یہ ہوگا

كان كى خوراك ضريح علاده كي نهوى -صرو فيخ كے متعلق حضرت عبدالشرابن عباس رضي الله تعالى عنه كا قول بكه

رسول التُدصلي التُدعليدوسلم نے ارشادفرمايا ب

ضرونع الك چزے اللوے وناك عنى فاندان كالك بودا) سے زيادہ تلخ، مرد ارسے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم بنتوک بینی کا نظے کی طرح ہوگی جب کسی کو کھلائی جائے گی تونداس سے بیٹ میں اترے گی ندمنہ تک اٹھ کر آئے گی۔ (ج میں مھینس جائے گی) نفر ہی بداکرے گی اور نہ مجوک کو دفع کرے گی اوراس کے درمیان

اس كور كهو لتا بوا) يا في لايا جائے كا-

ر ر سیدبن جیر کا قول ہے کہ ضریع زقوم انھوہر) سہے -مجاہدا در عکرم کا قول ہے کہ ایک فاردار گھانس ہوتی ہے قرایش اس کوسٹبرق کہتے ہیں كين جب اس كى كرى سوكه جائة أواسيض يع كية بي - يدبرتري خوراك ب.

ابن ابى زىدے كما ہے كرد

دنیایس جس خاردار خشک جاریس بتے نیموں وہ ضریع سے اور آخرت کا ضریع

٨٨٠ ٤ \_ لاَ كَيْسَمِنُ وَلاَ لَغُنْنَ مِنْ جُورِع ؛ يه ضريع كاصفت ب رجى ن موٹا کرے کا اورنہ تعبوک دور کرے گا۔ لَايُسْمِيثُ مضارع منفى واحدمنزكرغاتب وإستكاك رإفعال مصدرس وه فربه دمولا) منہیں کرتاہے یا کرے گا۔ سکمک کھی۔ ستیمنج موٹا۔

واقهُ عاطفه لاَ ثَيْنَيْ مضارع منفى واحد مندكرغاتب إغْنَاءٌ ﴿ الْفُعَالُ ﴾ مصدر سے ـ

و قع نہیں کرے گا۔ فائدہ نہیں بہنجائے گا۔ لینی ندوہ تھوک کو دور کرے گا۔

يَوْمَعُدِ خِرِكَ ظرف- بهت جهرے اس دن تروتانه موسك.

نَاعِمَة ؟ فَعُودِهم وباب مع مصدرت اسم فاعل كاصبغدا *مردونت ب خوش اتر*وتازه بمنتائ بشاكشس

٩٠٨٨ في ليستغيبها كلضيت على المتعلل كانبيل بكمبن ب بداورتعلق خبرب -اى كاخِيدة لِسَغِيهَا ۗ رِوْمُجُوْجٌ مبِتدار- بَاخِيدَة عَ خبربِعد خبر- لِسَغِيهَا متعلق خبر مسمِيهَا مضاف مضاف اکیہ اس کی سعی ۔ اس کی کوشش کھا ضمیروا حدیثُونٹ غاتب سے کئے ہے ، ترجم ہوگا۔ وہ اپنی کا وشوں برخوستس ہوں کے ۔ رضیارالقرآن م

ابنی کوسٹش سے خوسٹ ہوں گئے و تفسیر قانی تشریح میں کھتے ہیں .۔

ا بنی دینادی کوششوں سے جوانہوں نے الٹدی راہ میں کی تنیں خوسٹ ہوں گے کہ ہماری كوت شين نيك منره لامكين .

انهون الله کی اطاعت میں رہ کر دینا ہیں جو کوششیں کی مفیں آخرت ہیں ان کا ٹواب د مکھ کروہ

اى لسعيها في الدنيا واضية في الاخرة حبث اعطيت الجنة بسلها و نیامیں اپنی کوسنسٹوں برائزت میں خوسٹ ہوں گے حبب ان سے اعمال کے بدلے میں انہیں جنت عطاکی جائے گید

٨٨: ١٠ ـــ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - اى وجوه بومئن راضية فى جنة عالية بعن اکٹر چبرے قیامت کے روز عالی مرتبہ اور ملند مقام والی جنت میں خوشش ہوں گئے ۔ فِیْ جَنْدَ رَجْروجوں کی عالیہ صفت ہے جند کی مِعیٰ عالی مرتبد بندمقام۔ مِع اللہ مَا اللہ مَا مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَا اللہ مَا اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَا اللہ مِن اللّٰ مِن الّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِ منفی، واحدمذکرماضر، تو رقب مخاطب منبی سے گا اس میں کوئی لغوبات ها صمیرواحد

مُونث غائب جنة كے لئے ہے۔

لاً غِيدً مفعول ب لاَتُسَمَعُ كا لَغَا يَلْعُوْا لَغُو ولاَ غِيدٌ بروزن فاعِلَهُ رباب نص مصدر سے لغير سجھ بوجھ بولنا - بيبوده بولنا - اول نول بكنا - كغو كسے اسم فاعل كاصيغه واحد مؤنث بھى ہے - كواس ربيبوده بات ،

۱۲:۸۸ - فِیها عَایْنٌ جَارِیّة طیریمبله بھی جنّة کی صفت ہے وہاں بہتا جنسمہ بوگا۔

فِنْهَا ای فی جند عَیْنُ جَارِیَة موصوف وصفت، عَیُنُ مَعِیٰ جِثْمَهُ عُیُوْنُ مَعِیٰ جِثْمَهُ عُیُوْنُ مَعْ رَ جمع سے جَارِیَة یَ جَوْرِی مَ رَبَابِ صَرَبَ ) مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ واحدمونث ماری رواں - جاریة کشنی کو بھی کہتے ہیں ۔ کیونکہ وہ مجی سطح آب برطیتی ہے ۔

۸۰ ۱۳:۸۸ سے فینھا سُورِ گَنُونُونِعَة عَ، ریمبله بھی جنت کی صفت ہے ۔ سُورِ جمع ہے سپونیو کی ۔ اکسکونیور تخت ، وہ کہ جس برٹھا تھے سے بیٹھا جا تا ہے . ی*رسُرُورُطِسے شتق ہے* محیونکہ ٹوکشحال لوگ ہی اس بر نتیجے ہیں ۔

مُـُوْفُوْعَــَةٌ ثُـُرُ وَنُعُ ﴿ دِبابِ فِيْعَ ﴾ مصدرسے اسم مفول کا صیغہ واحد مُونث ہے بلند۔ ادبراطانی ہوتی ۔ اِور اِس میں اِدینچے اوینچے تخت ہوں کے۔

۸۸: و وَاكْوَابِ مَتُوْضُوعَةً مَنْ اس جَدَاكَا مطف جَدِسابِة بِرَسِتُ اوراً بَوْدٍ ﴾ وراً بَوْدٍ ﴾ وفرا بخور المرابخور المرا

اکنو اب جمع کوئ کا جس کے معنی اس بیالہ کے ہیں جس کا دستہ دکنڈا ہنہو مکوض حات کے اس خوص کا حسنہ در کا اللہ ہوئے۔ اور راس ہیں قرینے سے اسم فاعل کا معیفہ واحد تون ہے ۔ اور راس ہیں قرینے سے مسلام ہوئے آبخو کے ہوں کے اس حاسم ملکھ ہوئے آبخو کے ہوں کے ہوں کے اس حابہ کا عطف بھی جلہ سالقہ ہہے ۔ اس حابہ کا عطف بھی جلہ سالقہ ہہے ۔ اس حابہ کا عطف بھی جلہ سالقہ ہہے ۔ گاؤ کیکے نماو ہی تو دامد ۔ بمبنی سکتے ۔ گاؤ کیکے مسلام منعول واحد متونث ، صفوں ہیں مسکور سے اسم منعول واحد متونث ، صفوں ہیں گئے ہوئے ۔ قطاد در قطاد گئے ہوئے ۔

صيغهوا صرئونت مهيلانام غبارارانانام مَنْبِقُ تَكْفُ مَهِيلا ببوار مكجرابوا ليب ورك بجهر بوئے فرش - اصل میں مبت کے معنی ہیں کسی چزکومتفرق اور براگندہ کرنا - جیسے مَتَ الرِّيحُ الرِّيحُ الرُّوكَ بهوارن فاك الرَّائِي مِا تَعْكَامَتُ هَبَأَمُّ مُنْبَتُنَّا (١٠ .٢٠) مِهِروه منتشر ذرات كى طرح الرئے لكيں، يا كا لُفَرَ الشِ الْمَكُبْتُونِ (١٠١:١٨) منتشر میننگو*ن کی طرح* ۔

. ٨٨: ١٧ - أَفَلَا يَنْظُووُنَ إِلَى الْدِيلِ: عسلام بإنى تِي رقط از بيرو:.

ابن حبسریر اور ابن ابی ماتم نے قتادہ کا تول نقل کیا نبے کہ حب ایٹرنے جنت کے او صاف بیان فرمائے تو گراہ لوگوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے اس کی سکت ہے تو اللہ تعالى كَ آيت أَفَلاَ بَيْنظُرُونَ نازل فرائي-

صاحب مدارک نے کھا ہے کہ ایت وسورکر میٹو فوع کی نازل ہوئی اوررسول التُدْصلی التُدعلیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرما یا کہ شختوں کی بنبذی اتنی اتنی ہوگی ہے ادر أكنو الن مَنوُ صُوعَةً كَي تَشْرَكَ مِن فرمايا كه وه بے شار بور كے ان كى كنتى محلوق س كريسكے كى اور كيوں كا طول اور مندوں كا عرص حضور نے بيان فرمايا تو كافروں نے تكذب کردی اور کہنے گئے کہ ان تختوں بر بیڑھنا کیسے مکن ہوگا اوراتنی کثرت سے کوزے اور <u>ان</u>ے لميه تکيه اوراتن چوري مسندون کا فرسش کيسه ہوگا- دنيا ميں تو تمھي ايسا ديکھندين نہيں آيا اس وقت الله تعالى في آيت افكة كينظ ورئ نازل فرائى اس مين استفهام زحرى ب

ف عطف کے لئے ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے رای یعجبون فَلَهَ يَنْظُووْنَ: كياوه تعجب كرتے بي كياره نهبى و يكھتے .....»

إِنَّ الْدِبِلِ كَيْفَ خُلِقِتُ - اوننُون كَ طرف كه كيسے بيد الكيَّ كَيَّ يعني كن كن عجیب وغربیب خصوصیات کے حامل بنائے گئے .

منجله دیگرخصوصیات که اتنا لمها مها نور حب بهیشتا ہے تو دوزانو حیک جاتا ہے میر کھڑا ہوجا تا ہے۔ اونٹوں کی طرح وہ تخت بھی مومنوں کے بیٹےنے کے لئے جھک سکتے ہیں اً كُذِيلِ اسم منبس ہے وا حداور حب مع دونوں كے لئے مستعمل ہے اسى رعاليت خَلِقَتُ صَيغَه واحد مُونِث غائب لايا كياسه - تَحلِقَتْ خَلْقٌ رَبَابِ نص مصدر ما منی مجهول کا صیغه وا مدمتونث غائب ہے۔ وہ پیدا کی گئی۔

٨٠ : ١٨ - وَ إِلَى السَّدَمُ آرِ كَيْفَ وُفِعَتْ جَلِهُ كَاعَطَفْ جَلِهِ سابقرير سِد ريمركيا وه

m. ....

آسمانوں کو دنہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کو لمبند کیا گیاہے ( فلکیات کاسارانظام آ<sup>س</sup> بیں آگیاہے)

نَصِبَتُ ما صَى جَهِول واحد مُونَ فائب لَصْبُ دباب صَبَ مصدر سَيْمَ عَنَ الْصَبَ دباب صَبَ مصدر سَيْمَ عَنَ ا نصب كرنا : كَالْ كَارْنا - كَارْنا - كَيْفَ نُصِبَتْ كَسِهِ الْكِ جَلَّهُ كَارِ عَهِوتَ بِي الدَجْعَ بوت بي كه با وجود لتنظول اور حباست مح إده واُده مِنْبِي حَجِكَةً -مرم : ٢٠ — وَ إِلَى الْكَ دُصِلِ كَيْفَ سُطِحَتْ : اور زبين كونبي ديكھے كرم طرح

ہمواری کے ساتھ اسس کا فرش بچیایا گیاہیے . سکط حدث ماضی مجول کا صیغہ واحد مونث غائب سکطے (باب فتح) مصدرت

وه بچهانی گئی۔

بَدِنَ السَّطُحُ مَكَانَ كَ اوبر كَ مِصِلِينَ حَبِتَ بِي اورسَطَحْنُثُ الْبَيْتَ : كَمْعَىٰ مَكَانَ كَمْعَىٰ كسى جَكُو الْبَيْتَ : كَمْعَىٰ كسى جَكُو جَبِتْ كَلْمَ الْمُكَانَ كَمْعَىٰ كسى جَكُو جَبِتْ كَلْمُ مَاكُونُ الْمُكَانَ كَمْعَىٰ كسى جَكُو جَبِتْ كَلُمْ مَا وَكُرِفَ كَمِينَ -

نعيعت كرناب - أب كا ذمه صرف نصيحت بهنجا ديناب - رنصيحت كرن كاعلت كابيان مُكَا كِنْ عِنْ كِبُرُ وتعفيل مصدرے اسم فاعل كاصيغه واحد منكر ہے نصيعت كرنے والا-

، ۲۲:۸۸ \_ لَسُنَتَ عَلَيْهِ ثِد يِمُصَيْطِرِ المصيطر المسيطر. المسلَّطُ على النثئ لينشرف عليدويتعهد احواله ويكتب عمله ييني وه تنخص ص کسی پیسلط کردیا جائے تاکہ وہ اس کی تحرًا نی کرے۔ اس کے احوال کی خریکھے اور اس کے اعمال کو تکھتا ہیں۔ اُسے مصیطر کہتے ہیں ۔ اسم فاعمل کا صیغہ واحد مندکر ہے منكك يبح مصدر سے حس معن ہے كئى كام برمقرن ہونا، ذمہ دار ہونا۔لہذا مصيطر مے معنی ہوئے ذمہ دار۔ مقرر۔ نگسرانِ ۔

اس اتبت میں إِنْهَا أَنْتَ مَنْ كِوْ كم مفهوم كى تأكيدہے ينى اليكا ذمه صرف نعیعت کرنا ہے وہ غورد کری یا نصیعت نرکیس تواتب ذمہ دارنہیں ہیں میں مطلب آتيت وَمَا اَنْتَ عَكَيْهِمُ بِجَبَّارٍ (. ه: ١٥) اورآپ ان پروبرك تى كرنے والے نہي ہي

٨٠ : ٣٠ \_ إِلاَّ مِنْ لَوَلَ وَكَفَرَ : استثنار منقطع ب - إِلاَ - الكِنَّ كَ عَنْ مِنْ من تُوَلَيْ جُسل نُشرطيّه ب وكفَّد كا علمن عبد سابق برب بردو حبيط نشرطيّه إلى

اور اگلی آبت جاب شرط ہیں ہے۔ توکی ماصی وا مدمذرِکر غاتب تکو تی دیفعل مصدرسے ہے جس کے معنی بیچ بھرنے۔ منموڑنے۔ روگردانی کرنے کے ہیں۔

كَفَر اس فراشد كانكاركيا

ترحب مهرهو گانه

کین حبس نے دائیان سے روگردانی کی اور دانٹرکا) انکار کیا۔ مرم: ٢٨ - فَيُعَلِقُ مِنْ اللَّهُ الْعَدَابَ الْوَكْبُرُ، فَ جواب شرط ك ليَّ ب يُعَانِّ بَ مضارع كَا صيغه واحد مذكر غائب تَعْدُنيْ فِي وَتفعيل مصدر - وه عذاب ين و الماريخ منير مفعول واحد مذكر غانب كامرج من من ہے-أَلْعَذَابَ الْأَكْبُرَةِ موصوف وصفت بل كرعَذَ كَ كامفعول -

ترحب مهوكا به توالله اسس كوفرا عذاب سے كا-

فارل کی ایمان سے روگردانی کرنے والوں کو اور الندکا انکارکرنے والوں کو اور الندکا انکارکرنے والوں کو اس دنیا ہیں بھی کئی قسم سے عذاب ملیں گے مثلاً محبوک، قبط، قتل، بیماری وغیرہ ۔ لیکن بیمنداب، آخرت کے عذاب ربینی عذاب جہنم، سے دکھ اور تکلیف ہیں بہت کم درجے کے ہوں گے اور آخرت کا عذاب ان تمام عذابوں سے بہت بڑا اور در دناک ہوگا۔ درجے کے ہوں گے اور آخرت کا عذاب ان تمام عذابوں سے بہت بڑا اور در دناک ہوگا۔ اس کی خر۔ ایک حسرت مسدر ہے انب کی گؤ ہے کا رباب نعری الیہ ملکر اسم ان ۔ الیکنا۔ اس کی خر۔ ایک بی جو ایمان سے بھر گئے۔ اور اللہ کے منکر ہوئے منکر ہوئے۔ اور اللہ کے منکر ہوئے منکر ہوئے۔ اور اللہ کے منکر ہوئے۔

بے شک ان کو تھرکہ ہما ہے پاس ہی لوٹنا ہے .

اُونب اس کا مادّہ ہے۔ اُلُاکُونِ گواس کے معنی رجوع ہونے کے ہیں لکین رجوع کا اس کا مادّہ ہے۔ اُلُاکُونِ گواس کے معنی رجوع ہونے کے ہیں لکین رجو کا لفظ عام ہے۔ جو حیوان اور غیر حیوان دونوں کے لو طفح ہر لولاجا تا ہے۔ اہت ، اُکُ بَّا ، اِیَا بِیّا ، مَالْبِاً ، وَ لَا لِمَا اَلْبِهِ اِلْبِهِ اِلْبِهِ اِلْبِهِ اِلْبِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

اور حبکہ قرآن مجیدیں ہے۔ فکٹ شکاءً ا تُنتک اِلیٰ ریبے ما بگارم، ۹،۹) م جوشخص میا ہے لینے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے۔

اُلَا گُا اہے۔ تنی ایش سے صیغہ مبالغہ سے ۔ بینی وہ مخص حجہ معاصی کے ترک اور فعل طاعت سے اسٹر تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے دالا ہو۔

قرآن مجدس ب: يمكِلِ أَوَّابِ حَيفَيْظٍ: (٣٢،٥٠) يعى بررجوع لانها ورد المراه الله عن المرجوع لانها ود

۲۲:۸۸ - فُحَداتٌ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ : فُحَرَّرَا فَي الرَبَهِ كَ لَيْنَا حِسَابَهُمُ مُ : فُحَرَّرًا فَي الرَبَهِ كَ لَيْنِ بِمَا لاَدْمِهِ بِهِ : \_

-13/13/3/2

#### إلشمالله الترخلن الرّحينية

# روم، سُورَةُ الْفَجْرِمُلِيَّةً ﴿ ١٣٠)

۱،۸۹ — وَالْفَجُو وادُ قسميه بِ الفجومِ مَسم به -الفَّجُوسِ کيا مرادب إس مِين مَيُ اقوال بِين ،-

ا-۔ الفحر: سے مراد ہرروزکی فجرمرادیے رابن عباس، عسکرمہ رصی اللہ تعالی عنہا۔

اد اس سےمراد نماز فجرہے رعطید رضا۔

سم اس سے مراد محرم کے پہلے دن کی فجر مراد ہدائی سے دنیا کاسال مجوثنا ہے اقتادہ) سم ہے اس سے مراد ماہِ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر ہے کیونکہ اس سے ذوالح ہی دس راتیں رابتدائی عشرہ )متصل ہے۔ رضحاک )

رابدان سروا ساست المسترد وادّعاطفهد من کا عطف الفجو برب کیال عشو ۲۰۸۹ سد وکیال عکشو و وادّعاطفهد من کا عطف الفجو برب کیال عشو موصوف دصفت ۶عددی مل کرمقسم به ۱۹ و قسم محذوف راور قسم به دس راتوں کی - اس سے کون سی دسس راتیں مراد ہیں ۔ ذوالح کی بہلی دس راتیں ۔ رمضان کی آخری

د مسس رائیں ۔ محسیم کی بہلی دس رائیں ۔ تینوں قول ہیں ۔ سن جواد سے بیار

٣٩٥ سـ وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرِ وَاوْعَا طَفْ صِ كَا عَطَفْ صَبِ حَلِي سَالِقَه الفجر بِيرَبِ وَاوْقَالُ مِنْ مِنْ مَا الشَّفْعُ كَى الرالوس الرسم الرسم إلى الشَّفْعُ كَى الرالوس بِي الشَّفْعُ كَى الرالوس بِي الشَّفْعُ كَى الرالوس بِي الشَّفِعُ كَى الرالوس بِي الشَّفْعُ كَى الرالوس بِي السَّفْعُ لَى السَّفْعُ لَى الرالوس بِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي الرالوس بِي الرالوس السَّفِي السَّفِي الرالوس السَّفِي السَّفِي الرالوس السَّفِي السَّفِي الرالوس السَّفِي السَّفِ

ں ۔

الشفع والوتوكى تشريح من صاحب فسرضيا رالقرآن تكھتے ہيں .

دداس کے بعد فرمایا: قسم کے الشفعری راین جفت کی اور الوتر ( طاق م کی اس کے مصداق کے بائے میں متعدد اقوال ہیں : ان میں سے مجھے یہ قول لبند ہے کہ .

مشفع سےمراد مخلوق اور وترسے مراد خالق۔

مفرت ابوسعید خدر می انترتعالی عنه عطیه، مجابر، اور دیگرجلیل القدر علمار تفسیر نے اسی کو ترجیح دی ہے اور اس کی تشتر کے یوں کی ہے کہ ساری مخلوق دو، دو ہ کفره ایان ، صلالت و بهایت ، سعادت و شقاوت ، تیل دنهار ٔ زمین واسمان ، مجروبر ، شمس، دقم ، حبق والنس ، مذکره مؤنث ، زندگی اور سوت ، عستیت و ذکت ، حسلم اور جهالت ـ وغیره و غیره -

کین اللہ تعالی ابی تمام شانوں اور صفات میں کیتا ہے ، اور طاق ہے ۔ وہاں زندگی ہے موت نہیں ۔ عنزت ہے ذکت نہیں ہے ۔ مسلم ہے جہالت نہیں ہے ۔ قوت ہے ضعف نہیں ہے ۔ اس کی ذات بھی کیتا ہے اور صفات بھی کیتا ہیں ۔ اس کی ذات بھی کیتا ہے اور صفات بھی کیتا ہیں ۔ الشفع کے معنی کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا حینے کے ہیں ۔ الشفاعة کے معنی دوسرے کے ساتھ الای کا اور جفت جیز کو شفع کہا جا تا ہے۔ الشفاعة کے معنی دوسرے کے ساتھ الای کا مدد یا سفار سش کرتے ہوئے مل جانے کے ہیں ۔ عام طور رکسی مرب باعزت آدمی کا مدد یا سفار سشن کرتے ہوئے مل جانے کے ہیں ۔ عام طور رکسی مرب باعزت آدمی کا

اپنے سے کمتر کے ساتھ اس کی مدد کے لئے شامل ہوجانے بر لولاجا تا ہے اور قیامت سے روز سنفا حت بھی اسی قبیل سے ہوگ ۔

اَنُونُوُ: به ضدّ ہے الشفع کی، الشفع انجفت جو دوبرتشیم ہوسکے) الوتو (طاق - جو دوبرتقسیم نہو سکے)

فاکس لا: الشفع والوترسے کیا مراد ہے عمامیں اختلاف دائے پایا جا آہے۔ ہراکی نے ابنی استعداد کے مطابق ابنی تا دہل کو دلائل سے تا بت کرنے کی سعی کی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ تمام معانی ہی مثراد ہوں۔

٨٩ : ٧٨ - وَالْكِيْلِ إِذَا لِيَسُوِ - وَاوْعَاطُفُ وَاوْقَسَمِ مِقْدَرَه - اَلْكَيْلِ عَدِ مراد مَنْ سُب بِ كُونَى رَات بو-

مجا بدا ورعکرمہ کے نزد کی مزد لفہ کی رات مراد ہے۔

ا ذکا : بمبنی اس وقت . حب وقت ر حبب ۔ ظهرون نمان سے اور قسم سے بعدوا قع ہو توزمانہ حال کے لئے آتا ہے جیسے بہاں اس ایت زیرمطالعہیں -

اور مبلد قرآن مجدين سے قرال تُحبِيراندا هولى رسه: ١) اور قسم ب تار كى حبب وه كرنے لكے - او صلنے لكے -

کینیو مضارع وا صرمذکر خاسب مسؤی دباب صب مصدر سے مبنی دا کو جلنا۔ سُب روی ۔ اور حبکہ قرآن مجید میں ہے۔ سُبٹے ان الکّذِی اسُوٰ

لِجَبُكِ لِا لَيُلاَّ مِنَّ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى ١٠١: ١) بِالَّ وه ذات جوایک رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجوا تصلی تک ۔ کیسُواصل میں لیسُرِی خِتابِ کی کو صدف کیا گیا ہے۔

ذی حبیر مفاف مفاف الیہ دبالت تر صاحب عقل ، دانا۔ یہ الک کہو سے بیائے حبی سے بیائی حبیر سے معنی سخت بھر کے ہیں۔ جائی قرآن مجید ہیں ہے ۔ فیھی کا الحبیجا رق او استین قندو کا فیا الحبید ہیں ہے ۔ فیھی کا الحبیجا رق او استین قندو کا فیا وہ بھر ہیں بلدان سے می زیادہ بنت ۔ الک کے بر و النا کی جو النا کی جو کے بر و النا کے بر النا کی بیا جاتا ہے حکیموں کے الکا کہ کہوں سے احاطہ کیا گیا ہو اسے حیجی کی کہا جاتا ہے ۔ اس کے علیم اور دیا بر متود کو حیجی کہا گیا ہو اسے دی جو کی کہا جاتا ہے ۔ اس کے علیم کو بداور دیا بر متود کو جو کی کہا گیا ہے ۔ کو لگا گیا گیا ہو الله کو سے داللہ کو سے دی کو بیا ہی بیا ہم دی کا کہ کہا گیا ہے ۔ کو لگا گیا ہم ہوں کی تکذیب کی ۔

اور حبِ بِحُورُ اسِخْدُوں سے احاط کرنا ، سے حفاظت اور روکنے کے معنیٰ ہے کرعقلِ انسانی کو بھی جِجْرُو کہاجا تا ہے کے کیونکہ وہ بھی انسان کو نفسانی ہے اعتدالیوں سے روکتی ہے مثال کے لئے اتیت زیرم طالعہ کو پیش رکھیں ۔

فالل کا با ایات (۸۹: ۱تام) کی تفسیری مفسری کے درمیان بہت اخلات
پایا جاتا ہے۔ جی کہ جفت دطاق کے بارے میں تو ۳۴ اقوال ملتے ہیں العبض روا بات ہی
ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے
کوئی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خابت نہیں ہے وریڈ ممکن نہ تھا کہ صحابہ ادر تا بعین
اور لبد کے مفسری میں سے کوئی بھی آپ کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے تعاین کرنے کی
حبراً ت کرتا۔ وتفہیم القرآن جارت شم صاحفیہ زیر آیت ۸۹: ۵۔

فاعل لا آبات ارتا بهر مي مذكور قسمون كاجواب القسم محذوف ب وا التبعثن

تُنْمَ كُتُنَبَّوُكُ بِمَا عَمِلْتُ والسرالتفاسير، رقسم سان چيزوں کی تم ضرور دوباره زنده كرك الطائے جا د كے بھرتم كوتم الى اعمال سے متنبه كيا جائے گا۔ ٢ د جواب قسم مقدر ہے كہ منكروں كو ضرور مزاہوگی .

ہے جواب می معدد ہے دہمدوں تو صرور سراہوں . بعض کے نزدیک ایت مہا۔ رائے کر تاب لیکالیو صادیم جواب تقسم ہے۔ کما فی

الحبلالين حب برآنده كلام قرمنه ب حب مي منكرين سالقين كى تعذيب كا وكرب .
د بيان القرآن

۲:۸۹ — اکفوت بهمزه استفها میرانکاریب حب نفی پرداخل بوتا کے تو اسے اثبات میں بدل دیتا ہے۔ کو کیے اثبات میں بدل دیتا ہے۔ کیونک چرب نفی برداخل ہوا تو نفی کی نفی ا تبات ہے۔ کیونک دیتا ہے۔ کیونک کو ہے کیا تو کھوں سے کہا تو ہے کیا تو دل کی آنکھوں سے کہا ہو۔ دلک کی آنکھوں سے کہا ہو۔ دلک کی آنکھوں سے کہا ہو۔

ای السمة منظر لعینی قلبک کیف فعل ریگک .... ایخ دالیرالتفامیر کیاات لینے دل کا تکھوں سے نہیں دیکھا۔ بعنی ایپ نے ضرور دیکھا ہوگا .

عسلام سيوطى حِمّة الله عليه ابنى تفسير الا ثقان حصداول بي رقتط از بي :\_ حبب بهزةِ استفهام « كَلَيْتُ » برداخل بوتا جه تواسس حالت بي رؤيت كا آنكھوں يا

دل سے دیکھنے کے معنیٰ میں آنامنوع ہوتا ہے اور اس سے معنیٰ اُخوبُریٰ ومجھ خردو۔ مجھے خردو۔ مجھے خردو۔ مجھے خردو۔

اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ « محیاات نے نہیں دیکھا ، ہی کیا ہے :

اس کی کسل بھی اسی نام سے موسوم ہوئی ، و طوفانِ نوح کے بعد ملک عرب میں بہلی باقتدار مکمران قوم مقی۔

۹۰: > - اِرُهَرَ قُالِتِ الْحِمَادِ - یہ عا دکاعطف بیان ہے اوراس کی وضاحت کرتا ہے نین وہ عا د جو قبیلہ ارم ستونوں والوں سے تھا۔

ار کر کے متعلق لغات القرآن میں ہے د

اس کی تفسیر میں مفسر من کا اختلاف ہے لیکن فربیادہ قرمین صحبت یہی ہے کہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے جو جد قبیلہ ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے نام بررکھا گیا ہے ۔عرب بائده میروسے عاد اوگ اس قبیدیں سے شمار کیا جاتا ہد چنانچہ قرآن عظیمی بعادِ اِلدَدَ دَاتِ الْعِمَادِين عاد سے مراد عاد اُولى اور ارم سے اِن کا قبیله مُراد ہے۔

ار کرئے یا تو تانیٹ اور علمیت کی بنا پرغیر شصرت ہے یا علمیت اور عجمیت کی وجہ سے دور میں

ِ ذَاتِ الْعِمَادِ مِشان مضاف الب*ريستونوں ولك*۔ عِمَاد حِسْن ہے عِمَادَةُ

ی جی صون۔ عسلامه احسد فیومی المصباح بس تکھتے ہیں عماد وہ چیز ہے کہ حس کاسہالا لیاما ئے۔ اس کی حسمت عسکہ کر رہفت تاین م سے ۔ امام را غب بھی ہی معنی تکھتے ہیں

ینایخداورجگ قرآن مجیدیس ہے ۔۔

ب بہ مد بسر بربدی ہے۔ فِی عَمَالِ قَلْمَالَ دَیْ الله ۱۰۱۹) (اس کے شعلے کمیے لیے سونوں کی صور میں ہونگے۔

آیات ۲-۷ کا ترجب بوگانه

ایات اے ماطب کیا تو مے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد سے بینی قوم ارم ستونوں دالی سے کیا کیا ۔

"مانجُ العُرُّروس میں ہے،۔ "مانجُ العُسُروس میں ہے،۔

آیت شریف اِرکرزاتِ الْعِمَادِیں بعض نے 'دُات العماد' کے منی درازقامت بيان سئة بين راوربعض كَهَت بي كداس سعم إدستونون والى بلندعمارت والي بي - ادر اس کی جسم عیمک ہے۔

كى رعايت سے التين بصيغة "انبيت لايا كيا كيا كيا كيا

كَهُ يَخُلُقُ مضامِع مجهول نفى حجب ملهم منهين سبيد اكيا كيا- ها ضميروا مدمتونت

غائب تعبیدُ عادیا ارمرکے لئے ہے۔ اَلْبُ لاَدِم مَبِکُنُ کی جسمع ممبعی شہریاِ ملک ۔حبس رقبیلہ کی مثل ردنیا کے ملک<sup>وں</sup> میں سیدانہیں کیاگیا۔

٩:٨٩ - وَتُمُورُدُ- واوَعاطِفِهُ تُمُورُ كاعطف عَادِيرِبِ كِوكِداكِ قبيلهُ

773

نام ہے اس کے تعربین اور تانیث کی وجرسے غیر منصرف ہے لہذا منصوب آیا ہے۔
اک ذین جا بُواالصَّ نحو بِالْوَادِ ، یہ تعمود کی صفت ہے اور دکیا کیا تیرے
دب نے ، خود کے ساتھ جووادیوں بیں چھوں کو ترا شتے تھے ،

ہنود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنتِ سنگ ترانشی اور تعمیر عمارات میں بڑی مہارت رکھتے تھے بحضرت صالح کی او ننٹنی کا واقعہ ان ہی سے ساتھ پینی آیا تھا۔ الذین ۔ اسم موصول ۔ جمع مذکر ۔ جو ۔ جو لوگ ، وہ سب لوگ؛ وہ سب مرد ۔

الذی کی جع ہے۔ باتی حبلہ اس کا صلہ ہے اور سالا حبلہ شعود کی صفت ہے۔ حکاف ماضی حمومذکر غائب کے دعن دیمار رفعہ رمص دیسے ۔ انہوں۔

جَابُی ماضی جَع مَدَرِ عَاسَب جَوْبٌ ر باب نص مصدر سے - انہوں نے ترانتا ترانتے تھے - بر میر

وہ تراشتے تھے۔ الصَّخْدَ۔ صَخْدَةٌ کی جمع - سخت بیھر۔ اَلْواَدِ۔ اسم مفرد۔ اَلْاُورِد بِیَةٌ جمع اصل میں الوادی مقا۔ دو بہاٹوں کے درمیان کامیران • قتادہ کے نزد مک نشام کی امک وادی روادی القری مراد ہے جوکہ مدینے سے قریب بجانب نشام ہے • یا وہ بہاڑی وادی مراد ہے جہاں وہ لوگ بیھروں کوتراس کر مکان نما غار بناکر سہتے تھے۔

۱۰:۸۹ — وُفِرُ عَوُنَ ذِی الْاَفُ قَادِ- واوُ عَاطَفَهُ فِرْعَوْنَ بُوصِ علمیت وعجیت غیر موقع اوداس کا عطف بھی عاد برہے - ای اَلَہُ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ دَبُّکَ بِعَادِقَ فِرْعَیُ نَ زمی الْاوَ قَادِ - الے مخاطب کیا تونے دیچھا ہم اسے دی اقوم عادسے کیا کیا ۔ اور فرمون ذی الادتادسے کیا کیا ۔

ذی الاوتاد مضاف مضاف الیمل کرفرعون کی صفت ہیں۔ چونکرفوعون بوجہ معطوف عاد محل ج ہیں ہے اس کی صفت اعراب میں اس کے مطابق ہوگی ۔ لہٰ ازبی معنی والا۔صاحب بجالت جرسے ۔

اوتا در جمع ہے وَ تُنَا كَى معنى يغيى - ذى الاوتا دبعنى ميؤں مالا أى تفسير

مفسرت متعددا تواليس -

ار اوتادرت کرد و کیتے ہیں ۔ کیو کہ مکومت وسلطنت کی میمی مین ہوتی ہیں ۔ مہی ابن عباس کا قول ہے !

۳:- به که وه موذی دفرعون ایمان والول کو بیمینیا کرتا تھا اس کئے مینیں رکھ تھیوٹری تھیں مجاہداور مقال بن حبان نے کہا کہ آدمی کو زمین برحیت لٹاکر ما تھ باؤں سیدھے کرکے ان میں مینیں مٹونک دیتا تھا۔

و ۱۲:۸۹ \_ فَاكُنَّرُوْ افِيهَا الْفَسَادُ: ف عاطف ہے- اور انہوں نے ان ملکول میں مراہی فساد میارکھا تھا۔

۱۳:۸۹ — فَصَنِّ عَكَيْهِ وَ تُلِكَ سَوُطَ عَنَ آبِ ، فَ سَبِير - بَسِب ان كَ اس رَكْتَى كَ -

صب ، ما منی کا صیغہ واحدمذکر غائب ، صب مصدر - لازم اورمتعدی دونوں طرح متعل ہے ۔

بہلی صورت ہیں بہانے سے معنی ہوں گے۔ اور اس کا فعل باب نصر سے آئیگا .
دو سری صورت ہیں بہنے سے معنی ہوں گے۔ اور نعل باب خرب آئے گا۔ قرآن مجید ہیں یہ
متدی ہی استعمال ہوا ہے۔ اس نے اوپر سے بہایا۔ اس نے اوپر سے محالا۔
مسکو کے عک اب میں صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہے۔ اصل ہیں عک اُنا مسکو کے عدا ہے۔ اصل ہیں عک اُنا مسکو کے متا ہو سے اُن کے اس محلوط کے ہیں آخرت کے عذا ہے مقالم میں و نیا کا عذا ہا لیا
ہو تے ہیں۔ اسی لئے اس کو سوط کتے ہیں آخرت کے عذا ہے مقالم میں و نیا کا عذا ہا لیا
ہے جیسے نلواد کے مقالم میں کو ڈا۔ اسی لئے دنیوی عذا ہے کو کو گرے سے تشبید دی۔

ترجمہ: سپ آپ دب نے ان برعذاب کا کوڑا برسایا ۔ بعن طرح طرح کا عذاب ان برنازل کیا۔

۸۹ - ۱۸ سا اِنَّ رَبَّكَ لَوَالْمُوْصَادِ: لعبض كنزدكي ان قسموں كاجوآيات المام مير نزكور ايں جواب، اس صورت ميں درميانى كلام كلام مخترضه ہوگى -ترجمہ ہوگا: قسم سے دان چيزوں كى يا اموركى جوآيات الله ميں مذكور ہيں كم بے شك < 14 V

تیرارب گھات سگائے ہوئے ہے۔ صاحب تفہیم القرآن اس کی تشریح کرتے ہوئے مکھتے ہیں ،۔

بلا کموں اورمفسدوں کی حرکات برنسگاہ کھنے کے لئے گھات سگائے ہوتے ہونے کے الفاظ متیلی ادر استعامے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ کھا ت اس مجکر کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض سے جھیا بیٹھا ہوتا ہے کہ حب وہ زد برائے تواسی وقت اس برحد کردے ۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کھے میٹر نہیں ہوتاکہ اس کی جرائیے کے لئے کون کہاں چیا ہواہے انجام سے غافل، بے فکری کے ساتھ دہ اس مقام سے گذر تاہے اور نشكادبهوجا تاہےر

يهى صورت حال الترتعالي كمقابرين ان ظالمون كى سيح ديناين فساد كاطوفان بریا کئے سکھتے ہیں انہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی سیے جوان کی مرکات کو د یکورہاہے وہ بوری بے نو فی کے ساتھ روز بروز زیا دہ سے زیا دہ شرار تیں کرتے جلے جاتے ہیں میاں کک کرجب وہ حد آجاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالی انہیں طرصفے نہیں دینا جا ہتا اس وقت ان براچا نک اس کے عذاب کا کوٹر ایس ماتا ہے۔

اَلْمِوْصَادِ- ظرف مكان - مفرد ، جمع مواصد - كمات تكانے كى جگه .

اِنَّ رَبَّكَ لِبَالْهِ وْصَادِ - بِي*نك تيرارب گھا ت بي ہے - مطلب يركب طرح گھا* لگا کرئسی محفی مقام رہ بیٹنے والے سے ا دھرسے گذرنے والا دشمن بیج کر نکل نہیں سکتا۔ اور گھات سگانے والے سے دشمن مغفی نہیں رہ سکتا ۔ اسی طرح دربردہ انٹرتعالی بھی لینے بندو*ت* تمام اعمال سے واقف اور با خبرہے اس سے بچ کر حجب کرکوئی تخص را وزندگی طے نہیں كرسكتاء كِبَا لُمِوْصَادِين لام تاكيد كے لئے ہے۔

٨٩: ١٥ ــ فَا مَثَا الْوِ نُسَاقُ إِنَّوَا مَا ابْتَلِكُ دَبُّكُ ، فَيِرْفِ عَطَفَ ہِے اَمَّا حروث منرط ہے۔ اور اکٹر حالات میں تفصیل سے لئے آتا ہے۔ اور تھی تاکید کے لئے بھی

استمال ہوتاہے . اور یہاں تاکید کے لئے مستعل ہے۔

اور جوانسان ہے، نیکن النسان الیبا ہے ، مگر انسان ہے کہ ۔۔۔۔ إفكا شرطيه اورمازائده ہے۔

اِنْتَكُلُهُ - اِنْتَكُلُى مَا مَى وَاحدِنْدَكِرِغَاسِ ، اِنْتِكَ عُوْدِ افتعال ، مصدر - بمعنی ازمانا - كاضمیم فعول واحد مذكر غائب - الانسان كے لئے ہے . ليكن انسان ايسا ته كم

اس کا بروردگار اس کوآزمانا ہے۔

اں ہ بروروہ اس وارہ ہے۔ فَا کُنُومِنَهُ فَنَ معنی تھے، لیس ۔ آکومکہ ۔ آگؤکم ماضی واحد مذکر غائب اِکُوا ہُرُ دافِعَالُ ً ) معدد سے ۔ کا صغیر منعول واحد مذکر غائب انسان کے لئے ہے۔ بھے راس کو دار مائنز

مے لئے عزت بخشاہے۔

و لعمد اوراس كونعت عطاكرًا سے-

فَيَقُولُ دَيِّي ٱكْوَمِين فَجِ البِشْرِط مَ لِيَ مِدَ اكْوَمَ مافى واحدمذكرنا ن وقاید، ی ضمیروامدمتکم محذوف -تو کہتا ہے کہ اس نے مجھ عزت بخبتی رکیونکدوہ ہر

ا عال برنوسش ب م المتكلة البسكلة وداس كولادرطرى آزما تاب و ١٥ ما البسكلة الدرج وداس كولادرطرى آزما تاب و ١٩٠ م ا فقل رَعَلَيْهِ وِزْقَكَ واحد مندكر فقل رَعَلَيْهِ وِزْقَكَ واحد مندكر غاتب قَلْ رُعَلَيْهِ وِزْقَكَ واحد مندكر غاتب قَلْ رُعَلَيْهِ وَلَا مَا من واحد مندكر غاتب قَلْ رُعْل والمرافر على خدا كاكسى كال رزق تنك كردينا - اجمله غاتب قَلْ رُعْل والمرافر على معدد مرجعى خدا كاكسى كال رزق تنك كردينا - اجمله

تشرطیتہے، فیکھول کرتی اُ کھا نین؛ جب رجواب شرط ہے اکھائی ؛ ماضی کا صیغہ واصر مذکر غائب اِ کھا نکہ مو ( افعال) مصدر سے ن وقایہ می ضمیروامد مشکلم امخدوف اس مری ا بات کی۔ اس نے مجھے ذلیل کیا۔

انسان کا ہمال ہے کہ وہ رات ون حصول دنیا ادر اس کی لذات وشہوات میں منتغول ہے۔ اگر دنیایں دولت وراحت مل کی تو کہنے لگا مرا خدامجسے نو سے حب ہی تواس نے محصورت دی ہے اور جو تنگ دستی یا تکلیف میش آگئی تو کہنے سگاکہ كه خدا نارا من ب جمعى تواس في محمد دلل كرركاب.

كويا خداد ندتعالى كى رضامندى اوراس كاعزت واكرام حصول دولت اورراحت د نارمخصر جانا۔ اوراس کی ناراضگی اور توہین کو دیناوی فقرو فاقر اور تکا کیف برمحمول کیا ۔

یہ اس کاخیال باطل ہے کیوبکہ دنیاکی راحت ونعمت اوراسی طرح افلاس وفقر، بیمارک وخواری اس کی آز مانش ہے کرنعت وراحت یا کرئیسی شکر گذاری ووفا داری کرتے ہیں

اورمصیت میں کیو کرصر کرتے ہیں۔ رتفسر حقانی

١٤:٨٩ - كَنَّ مِسْرِن ردع وزجر ( وانسى، جيرك اوركى كام سے روكے

(0-

کے لئے آتاہے) ہرگز نہیں ۔ یعنی جدساکہ انسان نعمت وراحت اور تنگ وی وتکلیف کومعیار عزر افزائی و تو ہیں خیال کر ملہے السانہیں ہے ۔

عَبِلُ لَاَ يَكُولُونُ الْيَتِيِنَةِ، بَلُ حرف العراب سے ماقبل کے ابطال اور ماجب

كالفيح كے لئے الكہے۔

نے مطلب یہ ہے۔ کہ بات یوں نہیں کہ فقرر کھ کر اللہ تہاری بے عزتی کرتاہے بلکہ اس تو مطلب یہ ہے کہ بات یوں نہیں کہ فقر رکھ کر اللہ تہاری ہیں کرتے ہو۔ مال عطافر ماکر تم کو میں کہ تے ہو۔ مداس سے محبت کرتے ہو نداس برخریج کرتے ہو۔

ترجب، - بكربات يربي كريم يتيم ي عزت بنبن كرتي .

فا ملکه: تکومون (آید) تعاضون (آید ۱۸) تا کوئی (آید ۱۹) اور نیجبون راید ۱۹ کائی راید ۱۹) اور نیجبون راید ۲۰ کائی را بین اور ان کی ضمیر بی انسان کی طرف راجع بین کیونکه منس انسان مراد سے ایک انسان مراد نہیں ہے ۔ لیکن لفظ انسان مفرد ہے اس کے انبتائی منس انسان مراد ہے ایک انسان مراد نہیں ہے ۔ لیکن لفظ انسان مفرد ہے اس کے انبتائی انگری کرکہ کہ گئی ہیں ۔ انس کی طرف راجع کی گئی ہیں ۔ انس کی طرف راجع کی گئی ہیں ۔ ۱۸۹۸ - و لا تعلق کوئی کا صیفہ جسمع مذکر جامئر کی اخت کا در مقاعلت مصدر کی تعلق کا مقدم کی مصدر میں ایک دور ہے کو رغبت نہیں دلاتے ہو۔ (اس کا مفعول محدود ہے)

عَلَىٰ طَعَا مِرِ الْمُسُكِينِ . مسكين كوكهانا كھلائے كى ۔ • 19 - اَكَثَّوَاَثَ ، مدان ، مربے كامال ، اصلام ، وزار بيئ بيزا ، واؤ كر ہيے . ا

۸۹: ۱۹ - اَكَتَّواَتَ ، ميرات ، مرك كامال - اصلي وِرَاتُ عَنَا: واوُكوتَ بدل لياكيا ہے . لياكيا ہے .

۔ آکلاً مفعول مطلق تاکید کے لئے لایا گیا ہے بیموصوف ہے اور لگا اس کی صفت اور میں اس کی صفت اور لگا اس کی صفت اور میراث کا سارامال جٹم کر جاتے ہو ۔ مطامہ قرطبی فر ماتے ہیں :۔

وحان اهل الشوك لا يورتون النساءولاالصبيان بل ياڪلون ميراثهم مع ميراته د ـ ينى مشركين بچوں اورعورتوں كو ور ذبيں سے كچرن ديتے بتھ بكدان ك حصے كوبھى كينے حصہ كے سابھ ملاكر مڑپ كرماتے تھے ۔

كَمَّا - جَمُعًا ، اصل اللمد في حلام العرب الجمع، يقال لممت الشي المدين المدين

اسی مفہوم رپر د لالت کرتاہے ۔ جب توکسی چیز کو جمع کرے گا اورسمیط لے گا تو تو

كبيكا كمنت الشى المه لممّاً ونفير ضيار القرآن.

لمَّا مصدر بعد - كَتَرَكِينُهُ كَتَّا رباب نصر ابنا اور دوسرون كاحصته كهالينا. و ٨: ٢٠ ـ وَجُعِيرُونَ الْهَالُ حُتَّبًا جَهَّا - اسْ كَا عُطَفْ مِعِي مَلِهِ مَذَكُورِه بالأبريبِ

حُتَّبًا مفعول مطلق - فعل كي ناكيدس لاما كياسيد - موصوف ، جَسمًّا اس كي صفت ہیے۔۔ بہت جی تھرکر۔ مصدرہے۔ ہرشے کی کثرت اور زیادتی سے لئے آتا ہے

اورتم دولت سے بچید محبت کرتے ہو۔

ادرم دوست عبد بت رائد المراث و المراث المراث المراث المراث على المراث ا

اورز جربے۔ ہرگز نہیں ۔ یہ مذکورہ سرکتوں سے بازداشت ہے۔ مقاتل نے کہا ریہ نفی ہے بعنی جو حکم ان کو دیا گیا ہے یہ اس کی تعمیل نہیں کریں گے یا بعد و لاے کلام کی تحقیق سے لئے ہے ۔ بعنی جس وعیدِعذاب اوران کے صرت دا فسوس کابیان بعدوالی آیات سی کباگیا ہے اس سے شک کو دور کرنے کے لئے نفظ کا گا استعمال کیا گیا ہے۔

إذًا . ظرون زمان رجب ر دُكَتُ ما صى مجول وا صرمؤنث غاشب ـ وکی د باب نفری مصدرسے. دکی معنی رہزہ ریزہ کرنا۔ فی هاکربرابرکرنا۔ کو طے کو طے کر برابرکرنا · کرنی اصل میں نرم ادر ہموار زمین کو کہتے ہیں ا ور چو نھے نرم ا در ہموار زمین ریزہ دیزہ ہوتی ہے ۔اسی لئے اسی مناسبت سے اس کے مصدر کے معنی مقربہوئے ۔ حَطَّاً مصدِرمنصوب فعل کی تاکیدے لئے لایا گیاہے دوسری بار دَطَّا

مزید تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔

حب زمین کو کو ط کو ط کرریزہ ریزہ کردیاجائے گا۔

٢٢:٨٩ \_ وَجَاءَ رَبُّكِ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً، وادِّعاطف جَاءَ كاعطف ُوْكُتُ بِرَبِي - صَفّاً صَفّاً الْمَلَكُ سِه مال سِه - اَلْمَلَكُ بِي الفلام

منسی ہے لینی ملائکہ۔

اور حبب تیرایرور دگار حلوه ا فروز هو گا اور فرشته قطار اندر قطار حاضر هو ل کے :

404

صَفَّا یہ اصلیٰ صَفِی لِصُفِی رِباب نَمِی کا مصدرہے جس کے معنی قطار باندھنے کے اُتے ہیں۔ اور خود قطار کے معنیٰ مجھ لطوراسم مستعل ہے صَفَّ بعنی اسم فاعل صَافِی وقطار با ندھنے والا بھی آتا ہے۔ جیسے قراناً کَنَ حَثَ الصَّافَّوْنَ رِبس: ١٢٥) اور ہم ہو ہیں سو ہم ہی ہیں قطار با ندھنے والے :

٢٣:٨٩ - وَجَانِيُ يَوْمَئِنْ بِجَهَنَّم ، واوْعاطف، جِانَى ماضى بِجُول واصر مذكر غائب م مَجَنِي رباب ضب مصدرت - جى ع مَادٌه ـ جهم مفعول مالم يسمّ فاعلاً - فاعل كَا قَائم مقام ہے -

کُوُمیٹِنِ ۔ اسم ظُرِت مُنصوب ۔ مضاف ۔ اِ دِد مضاف الیہ۔ اسس دن ۔ اس جہلہ کاعطف بھی ڈکٹ پرہے :

اوراكس دن جينم كو سامنے لايا جائے گا.

يَوْ مَئِدُ اس دن يه ما جَل كَيُو مَئِدُ سے بدل ہے۔ بَتَكُذَ كُنُّو الْدِنسَانُ: مَيْتُكَ كُو مضارع واحد مذكر غاسب تَكُنْ كُو (لَفَعَلُ) مصد

وه نصیحت بکر تاہے۔ اس کے جندا کے تراجم حسب ذیل ہیں ۔

ا بـ اسس دن انسان سمجھ گا - رنفسیر حقانی ) ۲ بـ اسس دن انسان کوسمجھ آئے گی - رضیارالقرآن )

سور اس روز انسان کو سمجھ آوے گی۔ (بیان القرآن)

سم بد اس روز انسان کوسمجھ آئے گی رتقبہ القرآن

ه. ای بیتذ کر معاصیر او یتعظ لانه ایم کر قبحها فین معلها

لینی انسان لینے گناہوں کو یاد کرے گا یا نصیحت قبول کرمے گا، کیونکہ وہ ان

گنا ہوں کی قباحت سے متنبہ ہوجا کے گا اوران پر ندامت محسوس کرے گا،

۱۰ ای ینعظ الکافرویتوب ، یعنی کافرنصیت بکرای گا اور توبکرے گا دانیان

>:- یتوب: توبرکرے گا- درازی

مطلب یہ کہ:۔ قیامت کے دن انسان لینے گناہوں سے توربرے گا: مواس نے دنیا ہیں کئے ہوں گے اور نادم ہوگا. کیونکہ اس کومعلوم ہوجا شے گا کہ

انبیارالله نے اسے جو خبردی تھی وہ برق تھی اور اس کی اپنی سکتنی اور نافرمانی سراسر گماہی: وہ اپنے سئے برتوب کرنا جاہے گائیکن بے فائدہ۔

الانسان سے مراد بیاں وہی کافرانسان ہے جو دنیوی سکھیں سکوٹی آگئوں نے اور دکھ میں سربی و آگئو مین کہاکرتا تھا۔ داکیات ہے ا-۱۱)

ق اکنی کے النی کوئی حلہ فاعل بیت کی گوسے حال ہے اکنی ۔ کیے اکھوئی اسم طون ہے ۔ نوائل کی کی کے اللہ کا اسم طون ہے ۔ نومان و مکان دونوں کے لئے آتا ہے ۔ نطرت زمان ہو تومتی ہ کب کم معنی دیتا ہے اور اگر ظرف مکان ہو تو اکیو کہاں / جہاں ) کے معنی دیتا ہے ۔ اور اگر استفہامیہ ہو تو کیف رکھیے ، کیونکر اسے معنی دیتا ہے جیسے کرائیت نہائیں ہے ۔

جہداستفہام انکاری ہے۔ یعنی اس بعداز وقت ندامت سے اور توب سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ توبہ ک شرط تو ایمان بالغیب ہے تیامت سے ظہورے بعد توغیب را،

سا منے دیکھ کر توہر ایک کوئی ماننا بڑر گیا۔ اکٹو کنولی : کوئی کئی کی کوئر باب نصر کا مصدر ہے کثرت ِ دکر کے لئے ذِکٹولی بولاجا تا ہے یہ ذِکٹو کیسے زیادہ بلیغ ہے نصیحت کرنا۔ وکر کرنا۔ یا دیند

دِ عرف ہر ہ ہا ہا جے جبہ دِ عرصے ریادہ یہ جب یوٹ ہر موعظت ، راب نصیعت کیڑنے یا توہ کرنے کا کیا فامکرہ -مرعظت ، راب نصیعت کیڑنے یا توہ کرنے کا کیا فامکرہ -

۲۲:۸۹ ب یقی ک نیکنتنی قاتی منت ایکتانی آب یکتانی کو کا تفسیر ہے ہے کا ایک کا کو کی تفسیر ہے ہے کا فرانسان دنیا میں کینے کا فرادر سرکستی برقیامت کے دوز ندامت اور حسرت محسوس کرتے ہوئے کیا کہے گا-

یلکنٹین ..... ایکیاتی مقوله مفعول ہے یقول کا مینی وہ یہ کہا۔ کا وحدوث ندا ہے۔ لیے م

لیت حرف شبہ بالفعل ہے اسم کونصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تمنّا کے اسم کونصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تمنّا کے ا

ستعلیہ کانٹ، فی اسم۔ لے کانٹ، اہم، قت مُنگ، ماضی وا حد مشکم تقنُّدِ نُدُّ رَتفعیل، مصدر سے ۔ میں نے آگے جیجا میں آگے بھیجنا۔

> حَيَا تِیْ . مضاف مضاف الیہ میری *دندگی-میری حی*ات۔ *و سیالی*.

لے کاسٹ اپنی اس دندگی کے لئے رکھے ایکے بھیجا۔

لعض نے لام کومینی فی لیاہے ۔اس صورت میں ترجم ہوگا،۔

اے کا مشن میں اپنی ( دنیادی) زندگی میں اعمال صالح کرے پہلے ہی ( اس لازوال زندگی کے لئے ایک جمیعاء

رلان عظم العبيجاء ٨٩: ٢٥ كَيْنُ مَسَيْنِ لَايُعَدِّبُ عَذَا لَهُ اَحَدُّ وَلَا يُوثِقُ وَتَاتَ لَهُ ٢٧: ٨٩ [ احكاف سواس دن شكوتي اس كے عذاب كى طرح كا ركسى كور عذا

دے کا اور ہ کوئی اس کے جکونے کی طرح رکسی کو حکار

يَوْمَيْدِ : ال روار- لا يُعَدِّبُ اور لديورين كاظن زمان بـ . لديعكنب ب مفنارع منفي صَيغدوا حدمذكرغائب- اور لاَ يُحقُ ثِق مضارع منفي واحدمذكرغائب \_ رانیتاً ق را فعال مصدر-وه نہیں حکر تا ہے۔ وہ نہیں حکرمے گا۔

عَنَ ابَهُ اور وَ ثَاقَهُ مِي ضميروا صدمذكرغائب كامرجع الترب -

تقنسرالسرالتفاسيريس مكها ہے۔

اى لا يعذب مثل عذاب الله احد فى قوته وشد ته ولا يوتق إحدمثل وثاق الله عن وجل - يعنى قت اورث رت بس الله كعذاب كى طرح كوئى عذاب منیں دے گا۔ اور نہ کوئی الترعزوجال کی حکم کی ماند حکم سے گا۔

٨٩: ٢٨ - يِنَا تَتُنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ: اس جَلَّه يُقَالُ محذون بيه، يجله متانفے ہے۔ گویا آکے فرضی سوال کا جواب ہے رسوال بیدا ہوسکتا تھا۔ کہ کا فری حالت تو مندرج بالا آیات واضح ہوگئے۔مگرمومن کی کیا حالت ہو کو اجواب، کراس سے کہا جائیگا

ياً يَتُها.... وتفسيرظهري

نها ..... و القسير طهري م ماء حسرف ندار سے ای رمذکر م آیک ورتونث معنی اے - بجالت ندا - منادی معرف باللام كوحسرف نداسيدملاتاب .

ھا حرف تنبیہ ہے جو ای اور ایکھ اور ان کے بعدے اسم معرف باللامے درمیا فصل کے لئے متعل ہوتا ہے۔ مذکرصیفی صور میں اس کی شکل ما یہ الرحبال بوكى إدر مُونت كى صورت بين بِأَ تَيْتُهَا النَّفْتُ فِي رَآيت زيرِ مطالعهم بوكى! نفش جي اسخص امونت آتا سے موسوف سے۔

المطمئنة - إ كُومُنينان الغيلال مصدر ساسم فاعل كاصيغروا مرمونث قطعی سکون یا نے والا۔ طمانیت اور اطبینان ۔ وُہ سکون اور کھے اؤ ہومشقت اور کوفت کے بعد حاصل ہو ایمان کے بعد ایک مرتبرسکون فلب کا آنا ہے جس سے حصول سے بعد کوئی سنتبداوروسوسہ ہی بیدا نہیں ہوتا جس کوصو فیار کی اصطلاح سے مطابق اگر عین الیقین کا درجہ کہا جائے توغلط نہوگا۔ '

<00

عسلماء نے اس کے کئی معانی بیان کئے ہیں:۔

انه الله كورب بون كالقين كفي والاسترمابر

۲ به ایمان اور تقیین ریکھنے والا **۔** رحسن لجری *ک* 

سرد النّد کے مکم برداضی - رعطیبی ا

م،۔ اللہ کے عذاب سے محفوظ۔ ہ:۔ اللہ کی یا دسے سکون پانے والا- جیسا کر قرآن مجید میں اور جبکہ آیا ہے :۔ آلا میڈ املہ تک کھ کوٹ القائوب (۲۸:۱۳) اور سفن رکھو کہ خداکی یا دسے دل آرام

> ياتے ہيں. يا يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ: كِنْفُسُ طَمْئِنَةً : في يَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَةُ : كِنْفُسُ طَمْئِنَةً :

٩٨٠٨٩ — إِنْجِعِيْ إِلَىٰ دَيِّكِ وَإِضِيَةً مَّكَوْضِيَّةً - اِنْجِعِيْ فَعَلَ امروا صَرْمُونتُ مَا رُحُونِ عَ رَبَابِ صَبِ مَصَدر سِهِ . تُووالبِسَ آ - (بِنِيْ رَبِ كَى طون -

رَاضِيَةً؛ يرارُجِعِيْ ك فاعل سے حال ہے۔ رِضَى سے اسم فاعل كا صيغه واحد مونث، را منی - خوکش -

میرُ ضِیّاتُہ ۔ رِضًی سے اسم فعول کا صیغہ واحد تونثِ : لیبند کی ہوئی ۔ راضی کی ہوتی ۔خوسش کی ہوئی۔

یعنی تو اللّٰہ کی دادو دہش وعنایات پرخوٹس ہونیوالی- اور اللّٰہ کی طرف سے دادو دہش سے خوسش کی ہوئی۔ یہ بھی اِرْکیج عِیْ کے فاعل سے حال ہے۔

ومر: ٢٩ - فَا دُخُلِي فِي عِبلِي ثَى ؛ فَرَحَسَبيه بِ كيو كم اطبينانِ نُفس اونِفس راضية مرضية مونابى خالص عبديت ك مصول اورباطل الوبهيب نفسانى كى رتى

سے گلوخلاصی اور شیطانی دسوسوں سے بخات مل جانے کا سبب ہے۔ اُڈ خیلی ۔ فعل امر واحد ہنونٹ حاصر ۔ دُنچوٰل ٔ رہاب نصر ) مصدر سے ۔

تو داخل بيوحا -

ورد الله المراد بندول مير د الم نفس طرن الوجامير عبندول مير المراد المرا

m. 50

یہ وہی نیک بنرے نظے جن میں داخسل ہونے کی دُعاحض کے بیمان علیالسلام نے کی عقی عرض کیا تھا: وَادْخِلْنِی بِوَحْمَتِكَ فِی عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنَ ہِ ۱۲،۱، اور حضرت یوسُف علیالسلام نے بھی ان ہی کے ساتھ شامل ہونے کے لئے عرض کیا تھا۔ تکو فَرِی مُسُلِمًا وَ الْحُحِقَنِی بِالصَّلِحِیْنَ ۱۱۱:۱۱)
عرض کیا تھا۔ تکو فَرِی مُسُلِمًا وَ الْحُحِقْنِی بِالصَّلِحِیْنَ ۱۱:۱۱)
ر تقنی ظہری )
د میں داخل ہوجا:

# بِنــــِ اللهِ الرَّحُهُ فِ الرَّحِهِ فِي الْكِلَّالِ مَا لَيْكُ (۳۵) ومِ الْكِلَالِ مَا لَيْكُ (۳۵)

یہاں حِلَّ بمبنی کالگ مبنی اسم فاعل آیا ہے۔ رہنے والا۔
الکھ کُ سے اصل معنی گرہ کشائی کے ہیں چانچہ آیت کر بھیے۔ واحکُ کُ عُفْ کَ تَعْ مَتِن لِسَانِیُ اللّٰحَ کُ سے اسل معنی گرہ کھول ہے۔ اور حکلائے کے معنی کسی جگریرا ترنا اور فروکش ہونا بھی التے ہیں۔ اصل میں یہ حکّل اللہ حمال عندا النزول سے بھرس مے معنی کسی جگہ اتر نے کے لئے سامان کی رسیوں کی گرہ کشائی کے ہیں۔ مھرمض اتر نے کے معنی میں استعمال ہونے سگا ہے۔ المفردات، المفردات،

مولانا فتنع محمد جالندہری لینے ترجمہ کے اخیر میں فوائد کے عنوان کے تحت بمبر ۴۲۹ بر اقلط ازہیں۔

مفسرین نے حِل کے معنی حلال بھی کئے ہیں . اور کھا ہے کہ خدانے اس شہر می مقاتلہ بہیتے کے لئے حرام کیا ہے میں مقاتلہ بہیتے کے لئے حرام کیا ہے مگر جناب رسول الشر صلی اللہ علیہ وہم کے لئے اس میں فتح مکہ کے دن قبال کرنا

LOA

جائز کیا تھا۔ اس بناء بر آیت کا ترجمہ یوں ہوناجائے۔ کرتم کو اس شہری قال مطال ہونے والا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک زیادہ مناسب بہ ہے کہ جل کے معنی کا گائی ہی سائن ونازل کے جائیں۔ اسی وجہ سے ہم خر ترجمہ کیا ہے در تم اسی شہریں کہتے ہو۔ اس صورت ہیں مکہ منظمہ کی دوسری فضیلت ہم میں اس کی قسم کھانے کا موجب ہوگی کہ وہ مفرت فاتم النبیین کا مسکن تھا۔

وَ لَكُ مَا صَى كَا صَغِروا حدمند كُر غَاسِ، وِلدُ دَهُ رَبابِ صَبِ) مصدر سے رَسِ كا) وہ باب ہوا۔ صا وَ لَدَ بمعِنی اولاد مراد اس سے كل اولاد آدم۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام كی سلا سے مبغیر با حضرت محدرسول انٹر صلی انٹر علیہ و لم زنفسین ظہری)

. و : الم ساحة تعلقنا الد نسان في كبد - يجاب سم ساء لام تاكيد كاب - قد فعل ماضى سامة تعليق كم الميد كاب - قد فعل ماضى سامة تعليق كم معنى وبتا ب اور اس جمد فعليدين جوكر فسم عجواب مين آيا الو

تاكيدكا فائره ويتابع تخقيق بهم في بداكيا .

الّهُ نْسَاتُ . خَلَقْنَا كَامَفَعُولْ ہے۔ اس میں الف لام جنس كا ہے (كوئى انسا ہو) یا یہ ال عبد كا ہے دكوئى انسا ہو) یا یہ ال عبد كا ہے۔ اس میں الف لام حرائے۔ اسكا نام اسيرب كلده بن الجحى تقار بڑا طاقتور تقاء عركا ظى جبڑا اپنے یا وَں كے نازل ہوئى ۔ اس كا نام اسيرب كلده بن الجحى تقار بڑا طاقتور تقاء عركا ظى جبڑا اپنے یا وَں كے نيج دباكر كہتا تھا كہ جواس حبڑے سے میرے قدم ہٹا دے گااس كو اتناانعام ملے گا۔ دین كوئى اس سے قدم كو بنا نہ سكتا ئياں تك كرجب فراكھيني سے منكر سے موجاتا تھا اور قدم ابنى حبكہ جبارہ تا تھا۔

ا بی سید مبارہ ما ہا۔ کبیک مبنی فضا، ریب سے تودے کا درمیانی حصد دن کا وسط مصیبت، مشقت - اُلگبک معنی مجرسے اور اُلگبِ ک بطور کبک میکنبی کے مصدر سے مگر برمادم زخمی کرنا ہے۔

109

تحقیق ہمنے انسان کو تتکلیف و مشقت (کی حالت) ہیں درسنے والا ) بنا یا ہے۔ اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان کی سا خت ہی انٹرتعالیٰ نے کچھ اس قسم کی بنائی ہے کہ حبب تک دمین کی گھائی ہر ہو کہ نہ گذرے وہ نہ تو ریخ ومشقت سے بجات یا سکتا ہے اور نہی اُسے رحقیقی جین نصیب ہو سکتا ہے۔

جيهاكه دوسري حكفرمايا . لَتَكُرُكُ بُنَّ طُبُقًا عَنْ طُبَقٍ ١٩٠٨م ١٥٠٨م درجه مدرحبررتبهٔ اعلی بر) حراص کے رالمفردات)

یش لعض علمار کے نزدِ مک مشقت میں پیدا کرنے کا مطلب پر ہے کہ انسان پیدا سے لے کر موت کک کسی نکسی مشقت ومصیبت میں گرفتار رہتا ہے خواہ وہمصیبت

اس کی ابنی ذات سے ہو یا دوسروں کے ساتھ معاشی ومعاشرتی روابط کے سسہ میں بیش النف والى بهو- رنيز ملاحظ بوتفسير تفاني

٠٠: ٥ - أَيَحْسَبُ أَنْ لَتَن يَقْلُهِ رَعَلَيْدِ إَحَدٌ - بِمزواستفهم انكارى سِع الدنسان يحسك كافاعل ب- ضميرفاعل كس كحطوث داجع ب اس كى مندرج ذیل صورتیں ہیں ہے

ا برید اگرالا نسان میں الف لام نسی ہے توضیر فاعل عام انسان کی طرف راجع ہوگی اورمطلب به ہوگاکہ با وجود مکیہ انسان مصائب کست سیدا ہواہے سداکا دکھیاہے بھر بھی اس براس کو ير غرورك أنْ لَكُنْ لَيْقُ لِو رَعَلَيْهِ أَحَدُ و ركه اس بركونى قابونه بإئكا

رتفسيرخفاني، نفنبيرظهري، منبيارابقرآن ب

17- اگرالف لام عهد کا ہے توضمیر کا مرجع وہ کافرہے جو اپنی قوت وطاقت برگھمٹر کررہا ہے يعى الوالاشد اسيدبن كلدة زالخازن، ببضاوى ، اليسرانتفا سير

٣ ٥٠ لبض كے نزد كي منميركام جع الوليدن المغيرہ المخزومي سبے . وتفيير الخازن ا يخسك مضارع واحد مذكر غائب حسبائ وسمع مصدر سيحس كامعني

خال کرنا به

اَتُ مخففہ *ا*صل میں اکتَّ کھا۔ تنبي ركعتا ہے - عَكَيْدِ مِن لا ضمير واحد مذكر غاتب كامرجع الا نسان ہے أَحَدُ يَفُنْ رَكَ صَمِيرَفًا على كا مرجع ب- معنى كوئى -

ترجم ہوگانہ

كياوه خيال كرباب كراس بركونى قابو تني بائے كا-

ملامه یانی بتی رح کھتے ہیں:۔

یا اکٹ سے مراد اللہ ہے کہ جس نے ابوالاسٹ کو اتنی عظیم الشان طاقت وقوت عطا فرماتی تھی کداس کا خیال تھا کہ خدا بھی اس سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔

انْ لَكُنْ يَقِتُ وَعَلَيْدِ احْدُ مِفْعُول سِي يَحْسُبُ كا-

٠٩: ٧ \_ يَقُولُ أَ هَلَكُتُ مَا لَدُّ لَبُكَ اللهِ أَهُلَكُتُ مَا صَى واحدَثَكُم عِينَ فَيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَا لاً تُبُسِّدًا موصوف وصفت ملكم فعول أَ هَلَكُتُ كا-

البَنَّ الله مال كثير - لُبَنَّ اور لاَ بِدُ كَا بَعِي بَهِى مطلب ہے - اصلي لِبُكُ اور لِبُن كَا بَعِي بَهِى مطلب ہے - اصلي لِبُكُ اور لِبُن تَعْ اور لَبُن تَعْ الله اون سب مِن تررته جَائى جاتى ہے ۔ توسیع استعمال سے بعد لُبُن الله اور اون سب مِن تررته جَائى جاتى ہے ۔ توسیع استعمال سے بعد لُبُن الله كُو كُمْن كَالله مِن الله كُو كُمْن كَالله مَالِكُو كُمْن كَالله مِن الله مُن الله كُمْن كَالله مِن الله مِن الله كُمْن كَالله مِن الله كُمْن كُمْن مِن الله كُمْن كُمْن الله كُمْن كُمْن مِن الله كُمْن كُمْن كُمْن مِن الله كُمْن كُمْن كُمْن كُمْن مِن الله كُمْن كُمْنُون كُمْن كُمْن كُمْن كُمْنُ كُمْنِ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنِ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنَ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنَ كُمْنَا لَهُ كُمْنَا لَهُ كُمْنُ كُمْنَالِ كُمْنَا كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنِ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنُ كُمْنُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُمْنَاكُون كُمْنَاكُونُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُونُ كُمْنَاكُونُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُونَ كُمْنَاكُ كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُ كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُ كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُون كُمْنَاكُونُ كُمُنْ كُمُنْ كُمُون كُمُنْ كُمُنْكُونُ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْ كُمُنْم

لبنگا- كبود واور لبك رباب نصر سمع اكي جگه م كربيط كيا . لبن جمع لبن ة و واحد عظ ك عظ يهجوم ، جير ، جاعت درجاعت (لغالق آن) لب كر بهت مال ، كبود كسي صفت منبد حبس كمعن چينا - اور بعض اجزار كالعبض سے جيكنا ہيں ، (قاموس سالقرآن)

فایک کی استان می انفقت مالاً لبک ادریس فی می الدی ایریس فی می الدیا کردیا المی کردیا کردیا کردیا کی کردیا کا گلکت مالاً گبت کی الدیا دریا می فی می الدی کردیا دیا دریا کردیا کردیا دریا کردیا ک

و كريش ب يا كافرالوالات

تھی۔ بقول کی ضمیر فاعل یا اکد نسا ن كے لئے جب المُكُنْثِ مَالَا لِنُبِدًا مفعول ب يَقُول كا ـ

کے گئے۔ جسنہ المحلکت ما لا لب استعفوں ہے بھول کا۔

9:4 ساکھیک ان کے سیک اسک ، رکیا وہ گمان کرتاہے کہ اس کوسی نے دیکھاہی نہیں اسکہ اسکو کا میں ان کے سیک اسکہ تعالیٰ بھینا کسے مال خرج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ صرور اس سے بازیرسس کرے گا کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا )۔

اور اللہ تعالیٰ صرور اس سے بازیرسس کرے گا کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا )۔

كَمْ يَكَنُ اَحَكُ يَهِمِدُ مِفْعُول مِي يَحْسَبُ كا-كَمْ يَكَرَ مِنْ الْرِعُ نَفَى حِبْ رَبِّمُ- واحد مُذكر غاتب - كاضمير فعول واحد مذكر غاتب يا كافر ابوالانثدى كيّب يا عام انسان ك كئے-

.٩٠ ﴿ ﴾ اَلَدُ بَحُعُلُ لَنَّهُ عَلَيْنَانِ وَلِسَا مَّاقَ شَفَتَانِي مَ (كيابِم نَے نہيں بنائين اِن ٩٠ : ٩ ﴾ كے لئے دوآ نكھيں اور اكب زبان دوہونٹ ، كئة يں كاضم واحد مذكر غائب يَكِرُكُ كَاطرح يا عام انسان كى طرف راجع ہے يا ابو الاست كى طرف ۔

ٱلَهُ نَجِعَكُ استَفَهَام تقرر كَي سِه لِينَ بَهُم نِهِ بَنَا نَي بَهِي ( اَسَ كَ لَيُهُ) عَيْنَا بِنِ مِفعول لِهُ متعلق نَجَعَلُ :

رلسَانُاوِقَ شَفَتَابُنِ دونو*ں کا عطف ع*یناین *بر*ہے ۔

آنگھیں انسان کے لئے خارج کے محسوسات ومدر کات کے باب ہیں سبسے بڑی نعمت ہیں۔ اور زبان اور ہونٹ ما فی الضمیر کے اظہار کا ذرایعہ ہیں شاید اسی لئے بہن نین فعمتیں نام کی صراحت کے ساتھ یہاں بیان ہوئیں۔ رتفنیہ ماحدی ہان میں کہ ان نعمتوں کے فا مذہبے یوں بیان سمے گئے ہیں ۔۔

بنوی نے کھا ہے کہ حدیث ہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرانا ہے کہ اے ابن آدم آگرتیری زبان،

اما ترجیوں کے لئے بچے سے کشاکش کرے تویی نے اس کے خلاف تیری مدد کے لئے دو

وصکن تجھے دیئے ہیں تواس کو وصکن ہیں بند کروئے (اور ناجائز بات زبان سے نہ کال
اوراگر تیری نگاہ ناجائز جیروں کے لئے بچھ سے کشاکش کرے ۔ توتیری مدد کے لئے میں نے
دوغلاف تجھے دید سے ہیں۔ تو ان غلافوں ہیں اس کو بندر کھ، اوراگر میری نشر مگاہ ناجائز
امور کی طرف تجھے کھینے تو ہیں فرتیری امداد کے لئے دو بردے دید سے ہیں ان بردوں ہیں
اس کو بندر کھ ۔۔۔ رتفسر مظہری

٠٩: ١٠ - وَ هَلَ نَيْنَهُ النَّاجُكُ لَيْنِ - واوِّ عاطف هَلَ نِينَا ماصَى جَع مَسَلَم هِلَ الَيْنَ (باب ضرب) مصدر- كاضمير مفعول واحد مندكر غائب - النَّجْدَ نَيْنِ مفعول تاني هَكُنَيَ 444

کا۔ اور ہم نے اسے رحق و باطل کے دونوں راستے دکھا فیئے۔ النّجُدَنینِ - اسم سننی منصوب۔ دوروسنس راستے - بینی نیکی اور بری کے راکھ النجد - کے بغوی معنی لبند اور بخت جبگہ کے ہیں ۔ 9: 11 — فَلَا اقْدُرِجِهِمُ الْعَقَبَةُ - اقْدُكَمَ مَاصَى كا صِيغة واحد مذكر فائب اقتعام

۱۱ -- فلا اقتحم العقبة - اقتحم ماصی کا صیغه واحدمذ کرنانب اقتحام رافتحال مصدر - معنی گلس بیرنا - بغیرد مکی مجالے اپنے آپ کوکسی شیمیں جمونک دینا - حقبت بہاڑیں بیر جافائی کا جو د شوارگذار رائستہ وناہے اس کو عقبة کہتے ہیں اس کی حسیح عُقْبُ وعِقَابُ ہے - العقبتہ معول ہے اقتحدیا -

تفسير ظهرى ميں اس آيت كى مندر و ذيل تشرر كى كى كى سے-

فَكَدَ مِن لَا نَعْمَن كَ نَرْدَكِ لِنَاصِل مَعَىٰ (نَفَى) مِن بنِي بَكِهُ هَلَّ كَ مَعَىٰ مِن أياب كيونكه حب مك بحوار نهو لا ماضي برخبين أتا-

اس وقت مطلب اس طرح ہو گا ہ

کہ اللہ تعالیٰ کی طاعبت میں اس نے مال خرج کیوں نہیں کیا۔ کہ اس سے ذرائعہ سے کھا کو عبور کر اللہ کا اللہ میں اس نے مال خرج کیوں نہیں کیا۔ کہ اللہ کا میں اسٹر علیہ کی کا عبور کر لیا ۔ (زندگی کی یا جنت کی یا طاعت رسول میں صرف کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا۔

اور لعض علمار نے کہا ہے کہ لا اپنے معنی برہے لا کا مدخول آرج بلفظاً مگرر نہیں مگر معنوی تعدد منے ورجے عقبہ سے مگر معنوی تعدد منے ورجے عقبہ سے مگر معنوی تعدد ہے ۔ (عقبہ سے میں اس میں اس میں تعدد ہے ۔ (عقبہ سے میں اس میں

مراد ہے را، فکٹ رَقِبَة رہی اور اِلطعَامُ مِسَایْتِ رسی اور مومن ہونا) اصل کلام اس طرح تھا۔

کے فاقت کو فائز کر کا کا کھا کہ میشکینا کو لاکا ن مین الکیانی المنوا۔ نام کسی بردہ کی گلوخلاص کی نی<sup>مسک</sup>ین کو کھا نا دیا۔ اور نہ مومنوں ہیں سے ہوا۔

ئی برده کی حکو حلامی کی که مصلین کو کها ما دیایه اور که منوسول میں سکتے ہوا۔ اول الذکر تفند پر مراس حب مله کا عطف آ ھلکٹ کی ما لاَّ کُبَدَ ابر ہو گا۔ اور مؤخر

الذكرتفسير سرجوا بشمير غظف بوكاء

مُطَّلَب یہ ہوگا کہم نے انسان کو اوامرد نواہی کے دکھیں بیداکیا مگردہمیل احکام کی گھائی میں داخل ہی نہوا۔ اور نہاس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بوراکیا۔

یا اَکُمْ نَجْعُلْ لَکُهُ عَیْنُنَائِی وَلِسَانًا .... الح کے مضمون برعطف ہوگا۔

مظلب یہ ہوگا،۔ کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونے دیئے اور

دورا ستے بھی اس کوبتا ہیئے مگردہ طاعت کی ماہ میں داخل ہی نہیں ہوا۔کہ ان فعتوں کا صرف ان مصرف میں ہوجاتا۔ اور منعب سے انعام کارکچے شکر ہوجاتا

هفبت اصل میں بیال ی است کو کہتے ہیں۔ افتحاد - گھسنا یہاں مراد سے -اوامر ونواہی کی پاہندی کی مشقت برداشت کرنا اور ا دار واجسے عبدہ برآ ہونا۔ کیو بھی کھنے کاربر گناه کرنے کابار اورا داروا جات کی ذمہ داری پہاڑی گھا کی سے مُتابہ ہے اور فرائض مذكوره كوا داكردسا گھائى كوعبوركر كينے سے مشا بہت ركھتاہے ـ

ابن زبیرنے کہا ہ۔

دو التُرفرمانا ب : مجركول را وبنجات برمنين جلتاً - اراو بنجات كونسي سع اكتنده خود ہی اس کو بیان فرمادیا"

٠٠:١٠ ــ وَمَا اَ ذُهُ مِنْ مَالْعَقْبَتُ ؛ مَا استَّفَامِيهِ - كِياحِيزِ كُون -اَ دُولِكَ مَا دُولِي مِاضَى واحد مذكر عائب إ دُولاً وَافعال مصدر سع معنى

خبردار كرنا - بتانا - دا قف كرنا - ك ضير معول واحد مذكر ما مز كون تجم بنائ - كياجي تنهي

'' مطلب یہ کر تجھے کیا خبر ، تجھے کیا معلوم ۔ مکا العقبۃ ۔ مکا اِستفہامیہ ، کیا۔ (العقبۃ ) کیاہے ہم کیا جانو کرگھائی کیاہے ؟ ٩٠: ١٣ فَكُ رُقِبَةٍ - اى هى فك رقبة - فَكُ رَباب نَصْ مَصدر بِيمِعن حجيرا دينا - آزاد كرزا- مضاف - رقبة مضاف البه كسي كردن كا آزادكرنا علام كو آزاد کرنا یا فتمت می کرازاد کرانا ۔

كَقِبَةٍ يُكردِن - غليم - باندى - اس كاصل عن كردن كي بي ميراس كوبول كر انسان مراد بیا جائے نگا۔ بچرع کے مام ہیں غسلام کانام پڑگیا۔ جبیباکہ داکسی اور ظھد ہوا کر مرکوب دجس پر سواری بجائے اور سواری مراد لی مباتی ہیے۔

ِ مرلوب رئیس پر سواری بیجائے) اور سواری مراد ی مبای ہے۔ مطل*ب دی*رِ عقب غلام ازاد کرانے کو کہتے ہیں - غلام آزاد کرنا ۔ میں ماور سکین کو کھا نا کھلانا۔ عقبہ کی تفسیر ہیں۔

٠٩٠/١٠ - إِوَ الْطَلَّى كَوْم ذِى مَسْعَبَةٍ - اَوْسَرِف عطف ہے اِظْعَا مُرَكا عطف ہے اِظْعَا مُرْكا عطف فائدً مصدرتميني كهانا كهلانا-

هده که مرد رود موصوت - ذینی مکشفکتهٔ سمنان الیه مل کر مدن - که مرک رود موصوت - ذینی مکشفکتهٔ سمنان الیه مل کر مدن - که مرک

بور الله على المعادل الحافظ كا موصوف، قدا مقل بَيْم مفاف مفان الله

مَقْرَ مَةٍ مِصدرتهي قرابت دارى - قربت - يَتْدِيمًا ذَا مَقْلَ مَهْ قرابت دار

یتیم کو، ۱۷:۹۰ — اَوْ هِسُکِنْنَا کَوا مَهُ تُوکِةِ - اَوْ حرف عطف راس کا عطف بینیگا پرہے، مفلس ، ناداد - موصوت - دَامَ تُوکِیْنِ مضاف معناف الیہ مل کرصفت حِسُکِینُناک مَنْزُ کِتِةِ اسم ، سحنت ناداری - الیم فلسی جوزمین سے جمٹا ہے ۔ ایکنے کی سکت نہ

کیات ۱۲ نا۱۹ کا ترجیب ہو گاہ

مر صاحب تفسیر حفانی تخریر کرتے ہیں :۔ مرکب میں مقام پر تراخی ذکر کے لئے ہے ۔ بینی ان سب باتوں کا ذکر کرنے کے لبد ہیں ميمى كهنا بول كرائس ايان دارجى بونا چاستے۔

بعض ملمارے نزدیک فٹھ اس جگہ تاخیرو توع کے لئے ہے۔ لین کفارے اعمال خیر توقعت میں سینے ہیں ۔ اگراخیریں ایمان لے آیا تو یہ اعمال مقبول ہوجاتے ہیں ورنہ

رووں چنانچہ حکیم بن حزام نے اسلام لانے سے بعد آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم سے سوال کیا کم میں نے حالتِ کفزیں بہت سے منک کام سخے ہیں ۔ ایپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان نے انسب کو

<40

نيك اور مقبول بناديا -

اولى يهى ب كرفت مراخى ذكر كے لئے بے ۔

تُكَوين الله في الله في المكنو الماترم بوكار

مجروہ ان لوگوں میں جو آبیان لائے۔ ریعنی بغیراییان کے کوئی نیکی قبول تنہیں ہوتی ، ایمان مطبعہ، ایمان مطبعہ، ایمان میں منیا دہیے ، اعمال صالحہ اس برعمارت سے کوئی عمارت بغیر نبیا دے قائم

وَ تَوَاصَىٰ بِالصِّنْدِ اس كاعطت المَنْوُلِرِ ہے۔ تُواصَوٰ ماصٰی ثِع مَدَر فاسِّ ا نہوں نے باہم وصیت کی ۔ وہ کہمرے . انہوں نے تاکیدکی ۔ قدا حِنی رتفاعل مصدر وه ایک دور سے کومبری و صیت کرتے ہیں۔

ق تَدُوا صَوُّا بِالْمُوْحَمَّةِ۔ اس كا عطف حلبسابقرب، مَوْحَمَّةُ رَحِمَّةُ رَحِمَّةُ رَحِمَّهُ رَحِمَّهُ رباب، سِمع ) كامصدرہے۔مہربانى كرنا۔ رحم كرنا۔ ترس كھانا۔وہ اكب دوسرے كورحم كرنے كى

تا يدركتين. ١٨:٩٠ — أولطك أصلب المكيمنية - أوالبك الم انتاره بح مذكر وه لوك، وبي وك، الم انتاره بح مذكر وه لوك، وبي وك، يعن اورمذكوره صفات ولك - مبتدار أصلحب المكيمنية مضاف مناف اليول كر مبتداري خبر الم يمنت ولك - بابركت، مبتداري خبر الم يمنت ولك - بابركت، با سعا در

وهی لوگ با سعا دت اورخوش نصیب بین-

.٩: ١٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْمِتِنَا هِمُ مُأْصَّحِ الْمَشْتُمَةِ ، واوْعاطف الذين آم مومول جع مذكرة كَفَرُوْا جع مذكر غاتب - كُفْرٌ رباب نصر مصدر صله بِالْمِتِنَا متعلق رسون المرارين المرارين المرارين كَفَرُوا ـ المموصول مجدلينه صلرك مبتدار

آ ضعب الميشككة و مضاف مضاف اليه ل كرستدار كي خرر ه مُ مِضير عن مذكر غالب تخصیص سے لئے لائی گئی ہے۔

اور حن توگوں نے ہماری آبات سے انکار کیا ۔ وہی منحوس بدیجنت ہیں۔ مَشُعُمةً : (سُءم ، حرون ما ده علي طرف برحلالين ، اصُعٰبُ الْمُنْتُعُمَّةِ، - بائين طرف ولك-

عمرس

٠٩: ٢٠ - عَلَيْهِ مَ مَاكِرُ مُحَوُّ صَلَقَ لَا مِهِ مَعْت ب مَاكِرُ كَاسم مفول وامدون المُعَلَّمُ اللهُ مَعْول وامدون المُعَلَّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مياحب تفييرخفاني كصفي بي -

مُوْصَدَةً وَلَا الْجَمُهُورِ بِالوَاوِ وَقَرَيُ بِالهَمْزَةُ وَالْمَعَى وَإَحَدُ وَالْمُوادِ عَلِيمَ نَاحُ الْجَالِمُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُعَنَى وَإَحَدُ وَالْمُوادِ عَلِيمَ نَاحُ الْجَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ

رجہور نے اسے داؤ کے ساتھ بڑھا ہے ہمزہ کے ساتھ بھی اسے بڑھاگیا ہے معنی ہردوصورت میں ایک ہی ۔ مرادیہ ہے کہ وہ آگ کے اندرہوں گے جس کے دروانے سندہوں گے ادر ابد کک منبی کھو نے جائیں گے۔

صاحب صارالقرآن تخريوماتيب،

حبب دروازے کو باکل بندکر و با جائے تو اہل عرب کتے ہیں اوصلات الباب ای اغلقتن مینی ان کو آگ ہی مجینیک دیاجائے گا - اور دروازے بندکر نینے جائی کے اور نکلنے کی کوئی صورت باقی ندرہے گی

www.Momeen.blogspot.in

#### إنشيالله التحمل الترجب نيوط

### راق سورت الشس مكية (١٥)

١٩١ - وَالنُّهُ مِن وَضِحُهَا واوَقْمِيرُ السُّمس مَقْم ب تمري قَاب ك واوَقميه ضُخها مناف مناف اليل كرمقم بر -ضُخها صُحى كمعنى بين متعدد اتوال بين

ا۔ طلوع کے فقت آفتاب کی دوشنی مجابر، کلسبی،

مه ضعی سے مراد پورا دن ہے۔ رقادہ

س بہ منگی سے سورج کی گری مرادہے۔ دمقاتل )

م نه قاموسس سے صَحِبَة مروزن عَسَنيّة ون حراما وضعى بغيرمده كاورضاً

مدہ کے ساتھ قربب دو مہر۔ ھاضمیر واحد متونث غائب الشمس کی طرف راجع ہے۔

تسمرے آفتاب کی اور اس کی روشنی کھر

١٠:١ - و الْقَمَوا ذَا تَلْهَا ، واوقسميه إذا كرف زمان حب-

تَلَىٰ ماصی کا صَيغه واحد مذكر غاسب أ تَكُو الباب نصر مصدر سے مت ل وما دّه م معنى پیچے میتھے مینا. ها ضمیر واحد مؤنث غالب كامرجع الشهس سے

نرجمبہ :۔ اور مشم سے جا ندکی حب وہ اس سے ربینی سورج کے بیچھے بیچھے چلے۔

رالیسی صورت ہر مہلنے کے نصف اول میں ہوتی ہے و تفسیر نظری

ر اصل میں تالی کا استعمال کسی چیز کی متابعت اور بیروی کرنے کے لئے آتا ہے .

اوربروی مبھی جسم کے ذریعے پیچھے پیچھے جل کرہوتی ہے اورکسی حکم کی اقتدار کرنے سے ۔ اس صورت میں اس سے مصدر تنگو اور تنگی آتے ہیں اور کھی بروی بڑھے اور معنی میں عوركرنے سے حاصل بونى سے اس كے لئے تلاؤة كامصدر استعمال بوناہے .آبت

شربعيذ زبرمطالعمين اتباع برسبيل اقتدار ومرتبدين بتجعيج بهونامراد سيء كيونكه حياند كي رثوني

< 41

آفات في بوئى به اوروه أفتاب كامبزله فليفه به و ركفات القرآن به ١٩٠٥ — والنّها را وَاحَبْها واوقسم به وافكا ظون زمان ب حجلى ماضى كاصيغه واحد مذكر فاسب. ضمير فاعل النهار كى طرف را جع ب و حجلى تجلية وبالتفييل مصدر سه به واحد مذكر فاتب المشهس كرنا وها ضمير واحد مؤنث فاتب المشهس كرنئ مقدم من ورئت ورئت ورئت واحد مؤنث فاتب المشهس كرك به قسم به واقتلى منادع واحد مذكر فات المادي والمنظمة واقتلى مفارع واحد مذكر فات منادع واحد مذكر فات رباب مع مسدر سه ها ضمير واحد مؤنث فاتب كامرج الشهس به قسم به في مناب كوجها ك - اس بربرده وال دے واقاب كوجها كو اس كو الله من واحد مؤنث فاتب كامرج الشه س به قسم به مات كام جه والمنظمة واقتلى دار واق

ار ما مصدر یہ ہے.

ا بہ ما موصولہ تمعنی مک ہے۔

یا عاطفے ۔ ماکی دوصورتی ہیں۔

بئی ماصی واصر مذکر خائب ہے بنائر واب صب مصدر سے ہے۔ اس نے بنایا۔ ھاضمیر مفعول واحد تونٹ خاسب کا مربع المسیسائی ہے۔ اس نے آسمان کو بنایا ، ترجہہ دبصورت مامصدریہ ) اور قسم ہے آسمان کی اور (اس آسمان) کی بناوٹ کی ۔ رآسمان کی بنا ویٹ جو قدرت کا ملہ کا نمونہ ہے )

ترجم ؛ (بصورت موصول ) اورقسم بے آسمان کی ادر (قسم بے ) اس ( اسمان ) کے بنانے والے کی ۔

۱۹: ۲ -- وَالْاَ رُصِي وَمَا طَلِحَهَا: وَآوَ قَمِيهِ، وَاوَتَا فَى شَمِيهِ يَا عَاطَفَ مَا مَصَدَرِي يَا مُوصُولُهُ كَلَّحُى دَ طَلْحُقُ وَ بَابِنْصَ مَصَدَرِ يَعَنَى بَعِيلَانًا - طَلْحَى دَ طَلْحُقُ وَ بَابِنْصَ مَصَدَرِ يَعَنَى بَعِيلَانًا - امام دازى ئے تفییرکبیریں کھا ہے ۔ امام دازی ئے تفییرکبیریں کھا ہے ۔

اللبث نے کہا ہے کہ طُنو ۔ دَخو کے ہم معنی ہے جس کے معنی لَبُسُط لینی جہا

كيبيء ها صمير مفعول واحد سون فاب كا مجع الدي سيد

ترجہ: ربصورت مامصدرہ م اورقسم ہے زمین کی اوراس کی فراخی اورکٹا کشش کی۔ ربعن کیاہی اس بیں وسعت اورکشاکشش رکھی ہے۔

ترحبه: الصورت ما موصول اورقسم سے زمین کی ادراس کی جس نے اس کو وسعت عبثی

فراح وکشادہ بنایا ۔

فران و نشاده بهایا .

اه: ، دو لَفنُسِی قَرَمَا سَوّلُهَا - واوَقسمید لَفنُسِ رِنفس النانی، انسانی بهان واوَ ثانی عاطمهٔ یا قسمید به کشور که استانی ما صفی واحد مذکر غاسب تسویی یا عاطمهٔ یا قسمید به معنی کسی چنر کو ملندی یا لبتی میں برابر بنانا - ها ضمیر فعول واحد مونث رتفعیل ، مصدر بیسے - بمعنی کسی چنر کو ملندی یا لبتی میں برابر بنانا - ها ضمیر فعول واحد مونث

ترجہ ربصورت ما مصدر ہے اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کی آرائیگی ۔ ... بصورت ما موصولہ سے اور قسم ہے انسانی جان کی اور اس کی کرجس نے اس کو ۔ ...

فائله: علام ياني بتى تحرر فراتي بى ، ـ

را یات مدر ، میں اول دوسرا۔ نیسرا واد باتف قی علمار واد قسمیہ ہے اور اس سے بعدو لے واد یں اختلاف ہدے۔ بعض کے نزدیک وہ بھی قسم سے لئے ہے بہوال پہلے تینوں واؤ عطف کے لئے نہیں ہیں ۔ پہلے تینوں واؤ عطف کے لئے نہیں ہیں ۔

ہے۔ اکھتے مامنی *داحدمذکر غانب* اِلْھَام (افعال) م*صدر سے حس کے عن کسی چیز* مند ہے۔ دليس وال فيضے كے بيں۔

كافامل محذوف بسي يعني الترتعالي

مرم و مصدرے فجو لفجو راب نص سے . فجور کالنوی معنی ہے موار کا زین سے ایک طوف کو حمک مبانا - حبوط بولنا کسی کو حبوظا قرار دینا ۔ نافرمانی کرنا ، سرادی من بی دین کابردد کیارٹنا علی الاعلان گناه کرنا - فَجَرَعتَ الْحَقِّ - حق سے روگردانی کرنا -آیت ندامیں بدکاری اور شریعت کی نافرمانی مرادیہ ۔ کا ضمیر واحد مؤنث فائب کا مرجع لکھنیٹ ہے۔

تَفُولُهَا مضاف مضاف اليه تَفُوي - اتَّقَامِ (افتعالى مصدر سے اسم ہے . معنی بر ہنرگاری ربخیار لغت میں تقولی کے معنی ہیں نفس کااس جنرسے بجانا اور حفایت یں رکھنا حس کا خوف ہو۔ لیکن تہمی تھی خوف کو تقوی سے اور تقوی کو خوف سے موسوم کہیں عمونِ نترع میں" تعویٰ" نعنس کو مراس چیزسے بجلنے کا نام سیے جو گناہ کی طرف لے چائے یہ بات منوعات سے اجتناب ماصل ہوتی ہے گراس کی جمیل اس وقت ہو تی ہے کر جب تعبض مباحات کو بھی ترک کیا جائے۔

چنا کیمروی ہیے ،۔

الحلال باتن والحرا مرباتن ومن وقع حول الحلى فحقیق ان یقع فیس، (حلال کھلا ہو اسے اور حرام کھلا ہوا ہے اور جوج اگاہ کے اردگرد جرائے گاتو (اس کے حال کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ سے درست معلوم ہوتا ' كوه اس ميس داخل بهو حاشے

ھا ضمیر نفس کی *طرف را جع ہے*۔

معراس کی نافرمانی کو اوراس کی پارسائی کو اس کے دلیں ڈال دیا۔ مطلب رکہ النزنعالی نے سخف کے سلمنے خیروشراور اطاعت ومعصیت کا راسة کھول دیا تاکہ خیرو طاعت کو اختیار کرے اور شرومعصیت سے مرب نیر کرے۔ ١٠: ٩ \_ قَنْ أَ فُلَحَ مَنُ زُكُنَّا - جهورك نزديك يه أورا كلاحله جُواب فنم سب - اور

جواب فسم کا لام مقدرہ سے ۔

تقرير كلام يوں ہے،۔ لَقِنَدُ أَفْلَحَ .... الخ و يا زمان كے مطابق طول کلام لام کا عومل ہوا ۔ ( تعنیر مدارک التنزل ) بعض علمار کا تول سے کہ ا۔

فَا لُهَمَهَا فَجُوْرٌ هَا وَتَفَوْلِهَا كَ بِعِد مِ اوراس ك بعد أف والاحلم عرضه ہے اور دونوں فرین رکا فرومون سے فرق کو واضح کرنے کے لئے اس کو ذکر کیا گیا ۔اور قَنْمُ اللّهِ مِن وَفَّ ہے ، عَسِير آيت كُنُّ بَتُ فَهُو وُ لِطَعُونُها دلالت كريري سُهُ ـ كيوكة قوم تود في مضرت صالح عليه السلام كى تكذيب كى توالترتعالى في اس كوتبا وكرديا. بس تكذبيب متودك طرح حبب كفارمكه بهى رسول الترصلي الشطلبولم كي تكذب كريسيه

الوان كويمى خدا نالى باه كردي كا: (تفير ظري

قَدُ ماصى برداخل بوكر تحفيق كمعنى ديتا سعد-قَلُ أَفَلَح بَعْفِيق وه فلاح يأليا ـ

بے شک وہ کا میاب ہوگیا۔ بقیناً وہ کامیاب ہوا۔

رُكُنَّهَا - رُكِيُّ مامنى دامدمذكر غاسب تَنْزُكِيةٌ وتفعيل، مصدر - اس نے

سنوارا۔ اس نے پاک کیا۔

رَکی کا فاعل کون ہے 9

اس کی دو صورتیں ہیں۔

ا اس کا فاعل مکن سے ۔ اس صورت میں ھا ضمیر واحد مؤنث غائب کام جع نَفْشِ ہے . ترجمہ ہوگار۔

بدنتک وہ شخص کا میاب ہوا۔ جس نے را بنے ، نفس کو (گنا ہوں سے ، یاک کرلیا۔

ریة ترجه نفسیرهان، تفسیر صیارالقران، مولئافت محدجالندمری، السرانیفا سیرنے

اختیار کیا ہے ) ۱۲۔ ذکر کی کا فاعل اللہ ہے اور علام پریانی تی نے یہی اختیار کیا ہے . تکھتے ہیں ہیہ كا مياب بهوا و متخص عب ك نفيس كو الشرف ماك كردياً - ذكي كا فاعل الله سع اور جا ضمیراللہ کی طرف راجع ہے رمگرمن مذکر سے اور حاضمیر ونت ہے اس کی وجہ بہ سے کہ من سے واقع میں تفس ہی مراد سے اور نفس مونث سے

تغييرالخاذن ميں ہے۔۔

سير عارل يا معنى المنظمة الله الله الله وطهر ها الله وطهر ها من الذنوب ووفقها دلطاعت - كامياب دبى اورنيك يجنت بوئى و دمان حب کو انٹرنے یاک کردیا۔ یعن انٹرنے اس کی اصلاح کی اس کو گذاہوں سے یاک رکھا ادرطاعت کی توفیق عبشی۔

اود تفييرمدادك التنزيل سعهر

اى طهرها الله واصلحها الشنف اسكوياك كريكما اوراس كى اصلاح كوم ١٠١٩ ـ وَقَلُ خَابٌ مَنْ دَسُّهَا۔ خَابُ مامنی کاصیغه واحد مذکر غائب خیریہ ر باب حزب معدرسے وہ نامراد ہوا۔ وہ خراب ہوا ۔اس کا مطلب فوت ہوا۔

دَ مِتْهَا ۔ دَسَتٰی ۔ تَکْ سِیَتَہُ (تَفعیل مصدرسے ماضی کا صیغہ واحدر ذکر ہا<sup>تب</sup>

اس فے خاک میں ملادیا ۔ اس فے جھیا دیا۔

دَ مَدُ مَهَا۔ دَسَّ اصل میں دُسسَّ مقا۔ آخری سن کوالف سے بدل دیا۔ اور ند سایس کے معنی ہیں اخفاء معنی جھیانا ، اور جبکہ فراک جمید میں ہے۔ اکر کیک سے کہ فی النواب ، (۱۶: ۹۵) یا اس کومٹی میں جھیا ہے۔ آیت ہیں ہلاک کرنامراد ہے کونکہ لاک کرنا جھیانے کومستلزم ہے ،

نيز للحظ مواتيت ٩ مذكوره بالا

۱۱:۹۱ ۔ کُذَبَتُ نُمُوُدُ لِطَغُولِهَا۔ تُمودے مرادقوم نثودہے۔اسی بنا ہر کذبت صیفہ واحدمونت لایاکیا ہے۔ بسمبیہ ہے طغولہا مضاف مضاف الیہ۔ ان کی سڑی کھا ضمیر واحدمونت فاسب قوم نثود کے لئے ہے۔

میں بیر اس مربت کے اس ک

ھلیالسلام کی نبوت اور ہرایت <sub>)</sub> لیالسلام کی نبوت اینی سرکتی سے سبب حضرت صالح اور ان کی نبوت وہدایت کی ر

نگذیب کی۔

۱۲:۹۱ — اِذِا نَبُعَثَ اَشُقَهَا - اِذُ طُونِ زَمَان سِهِ كَذَبَت كَا يَا طَعُويُ كَا اِلْهُ وَلَى اللهُ ال

الشُّفَاهَا - المَثْفَعَلَ الْعَلَ النَّفْضِيلَ كَا صَغِد - بِرُّالِدِ بَنْ مَ وَقَادَةُ سِحِبُ مَعَى بِكِنْ م معنى برُخبتى كربي سمضاف ، هاضم واحد مؤنث غاسب مصاف الديكام زح قريش من سروي قريك سي عالى بخو

قرم نتودہے۔ اس قوم کا سے بڑا بہنت ۱۹:۹۱ ۔ فاَقَدَّ اللّٰهِ وَسُعْنِهَا۔ منصوب بوج مفعول ہونے کے ہیں ۔ فعل مخدو ہے ای فَقَالَ لَهُ مُد رَسُولُ اللّٰهِ وَدُوْا اَوْ اِحْدَا دُوْا نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُفْلِهَا خد کے رسول نے ان سے رقوم نودسے کہا۔ خداکی اونٹنی کو اور اس کے پائی پینے کو مذھور و ۔ یعیٰ مزو اس کوکسی قسم کی حبمانی گزند پہنچاؤ اور مذاس کی پانی بینے کی باری سُفیا ۔ سُفی مُسے اسم ہے۔ مفاف، ھاضم واحد مُونٹ غائب ۔ مضاف لیہ اس کا بانی بنیا ۔ اس کو بانی بانا ۔ اس کو بانی بنیے کا انتظام یا طریقہ کار ۔ ۱۲،۹۱ ۔ فَکَدَّ جُونُ فَعَقُوفِھا ؛ فَ - تعقیب کا ہے ۔ بس سو، کوضم مفعول واحد مذکر غائب جس کا مرجع حضرت صالح علیہ السلام ہیں ۔ عَقَدُوْ ا ماضی جم مذکر غائب عَقُون و رباب صرب مصدر سے ۔ عَقُری مِعنی کونی کا طنا ۔ کونی کے ہیں باق سے مجھوں کو جو بیجھے کی طون ایری کے باس ہوتے ہیں ۔

عرب میں دستور تھاکہ اوسٹ کوملال کرنا ہوتاتو پہلے اس کی کونجیں کا منتے تاکہ مجاگ ندجائے۔ مجیر اس کو نخر کرتے دیعن حلال کرتے ، کھا ضمیر فعول واحد مونث غا

کامرجع ناقة راونٹنی ہے۔ اا : ۱۱ ۔ ۱۵ ۔ فَکَ هُنُکَ هُ عَکَیُهُ هُ دِیْهِ هُ بِنَ نَبِهِ هُ ، فَ تعقیب کا ہے دَمُکَمَ الله الله الله الله کا معنی ہیں ما منی کا صیغہ واحد مذکر خاتب کہ مُنک مَنْ هُ کُورُ فَکُ کُلَدَی مصدر سے رحب کے معنی ہیں ہاک کرنا علیہ ہونا ۔ اس نے الله مالا ۔ اس نے بتاہی لا والی ۔ اس نے بلکت لا والی ۔ کی کہ ہُ ہُ ہُ ہُ ہُ ہُ مَنْ الله کا مربع متود کے لوگ ہیں ۔ عکی ہے ہیں صغیر مععول ہے مُرجع مذکر خاتب کا مربع متود کے لوگ ہیں ۔ مین نَبِهِ ہے مناف مضاف الیہ ، ان کا گنا ہ ۔ بین نَبِهِ ہے۔ وَ نَبِهِ ہے مضاف مضاف الیہ ، ان کا گنا ہ ۔ میں ترجم ہے۔

مجرتو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو ہلاک کرڈ الا۔ فَسَوَّ دَهَا ، فَ تعقیب کار سُوِّی ماضی کا صغیرواصد مذکر فاسب تَسُوِیَّ ہُ (تفعیل) سے مصدر ۔ اس نے برابر کر دیا۔ حاضم واحد مؤنث فاسب دمفعول کامرجع قوم نود ہے۔

مطلب ہے کہ بھراس نے سب کی تباہی اکیہ سی کردی ۔ ہلاکت عام کردی جھوٹا ٹراکوئی نہ بچا۔ (سوائے حضرت صالح علیہ السلام ادر ان کے وہ بیروکا رجو ان برائیا کے آتے تھے ۔

ے اسے ۔ او: ۱۵ — وکا یخکاف عقبی ابنام، بدله، عاقبت مسان، کا ضمیروامد متونث خاسب کا مرجع کفار کوسزائینے کا فعل ہے۔ مضاف الیہ مجسلہ حالیہ ہے ۔ ای فعل ذلک وجولا بخاف عُقبہ آ ۔ اس نے رکیا دراں حالیکہ اسے اس کے انجام کا کوئی ڈرنہ تھا۔ لا یکا ف یں فاعل کی ضیر کس کی طرف راجع ہے اس کے متعلق مندرجہ ند یک ہونہ ہے۔

ويل صورتين بوسكتي بي ـ

بہی یا دوم کو دی بربادی کے انجام کا کوی اندسیہ ندھا۔

۱۰۔ صفاک، سدی، کلبی نے کہا کہ لا پیخاف کی ضمیر فاعل انتفیٰ کی طرف را جع ہے

اور کلام میں کچے تقدیم و تاخیرہے۔ اصل کلام اس طرح تھا۔ اِذِا بُبعت انتفاہا

وَلَا يَخَافُ عُفْہُا ۔ بِنِي سب سے طِرابد بخت اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے فوری

تیار ہوگیا اور اس کے نتیجہ کی طرف سے اس کو کچیکی خوف ندا یا ہ

س ر۔ لا پیخاف کی ضمیر مضرت صالح علیہ السلام کی طرف رابع ہے بہ تیوبکہ ان کو وعدہ دیا گیا تفاکہ کافروں کے ساتھ تم ہلاک منہیں ہوگے۔ کئین اول معنی زیا دہ مہتر اور مناسب ہیں کہ ضمیر انڈسجانہ کی طرف راجع

### بِسندِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِينِم إ (۹۲) سُورَة البيلِ مَلَيَّة (۱۲)

٩٢: ١- وَالَّيْ لِي إِنَّهُ الْغُنْلِي جَبِلُ قِيمِيهِ ﴿ إِذَا الْمُفْرِمَانَ مِعْنَى حَبِ مَ لَيْنُهُى مصارع وأحد مذكر غابت مفعول كَيْنَيْ مدوف سع .

اس کی بیصورئیں ہوسکتی ہیں ،۔ ا۔ یکٹی کامغول الشہس ہے۔ جیساکہ وَالَّیْ لِافِیْ اَلْ اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا

قم سے رات کی حبب سورج کو م مانپ ہے۔

مد یا النَّهَا راس کامفعول ہے۔ جیپاکہ دوسری آیت میں آیاہے لیُغیِّی الَّیْلَ النَّهَا رَ

رات سورج کو دھا نب ہے۔ (، ، م ۵)

ادر یا اس کا مفعول سے مروہ چیز جو رات سے اندھیرے میں جھیا تی جاتی سے صد آیت زیرمطالعد میم سے رات کی حب وہ دہرج زیر ہم جاجائے (ترحم تفسیر منیارالقرآن میں ۲،۹۲ سے وہ النگار کا عظمیٰ الگیل برے۔

تَحَبِلِّي . ماضی کا صیغی*وا مدمنگرغات تَجَ*لِّی (تفعّل مصدرسے و مروّن

ترجه در ادرنسم سے دن کی حب وہ روستن موجاتے۔

٩٢ , ٣ \_ وَمَا خَلَقُ النَّنُ كُووَالْكُ نَثَى - اسْ عَلِمَ عَطَفَ عَلِم سَابِقَهِ بِرَسِيِّ -واو قسمیہ سے ۔ ماکی آیات (۹۱: ۵-۲-۷) کی دوصور تیں ہیں ۔

ایہ مکا مصدرہے ہے۔

۱۰۰ یا موصولہ ہے۔ بہلی صورت ہیں ترجمہ ہوگا، قسم ہے نروما دہ بیداکرنے کی اور دورری صورت میں ترجمہ ہوگا۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی (لینی اپنی)

كى عبى نے زومادہ پيدا كئے -

۲:9۲ سے إِنَّ سَعُيَّكُمُ كُنَّةً كُنَّ مَعُ اللَّهُ مَا مِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مِنْ عَقِق مِهِ مِنْ كَ

محقیق محرون مخبر بالفعل - سخیب کمهٔ معناف مصناف الید - متهاری کوشش - اسم ایک کمشنی اس کی خبر - لام تاکید کا - مشتی - طرح طرح رخبدا - حدا - متفرق، مختلف، براگنده بیشتی اس کی خبر - لام تاکید کا - مشتی - طرح طرح رخبدا - حدا - متفرق مختلف، براگنده بیان کیا ہے ۔ بعض کے نزد کی یہ افظ مفرد ہے اور تعبق نے اس کو مشتیب کی جمع بیان کیا ہے ۔ وی ر جير مَرْفِينُ كَ جَع مَرْضَيْ -

جیت رکیبی کاری معوصی ۔ اِنَّ سَعُیْکُمُ کَشَتی ۔ بے شک نمہا سے اعال، تہاری کو تشیر مختلف ہیں کوئی دوز خ سے کلوخلاصی اورمرات جنت ومدارج قرب سے حصول کی کوشش کرتا ہے۔

ادركوئى الني نفس كو لماك كرنے كى أُ ١٩٢٤ ﴿ حِسْفَا مَّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى وَصَدَّقَ مِالْحُسُنَى ؛ ديه اختلان سعى كى صورتیں بیان ہورہی ہیں )

ئے۔ مجملہ شرطیہ ہے۔ امّاحب دنِ مِشرط۔ تمعنی سور تھرم مئن شرطبیجس مذرکہ أَعْطَىٰ مَاصِىٰ كَا صَغِمُوا صَمِنْدُكُمُ عَاسِبَ وَعَطَا مُرْدِ افْعَالَ مُصَدَّر - اس فَديا ـ

نے عطاکید وادّ عاطف؛ اِتّعَی ماصی کا صیغ*روا حدمذ کرغاسب* اِ یّفاً مِ<sup>عر</sup>دا فتعال مصدر وه درا- اس نے برہز کیا - ادراس نے برم نرگاری اختیاری -

ا تعیٰ کا عطف آغطی پرہے۔

ترجمه بو كاند مجرس في الله كي رأه كين ديا- ادربر بهزي ارى اختبارى ٢٠:١٢ - وَصَدَّ قِي بِالْحُسْنَى - وِادْعِ الْفَرْ- اس كاعظف فَا مَّا مَنْ

أعُطى برب - صَدَّةً قَ مَاضَى واحد مذكر غاسب تَصُدِ يُقِ وَتفعيل معدر

اس نَ سِج ماناء اس نے تصدلتی کی ۔ وہ لقین لایا۔ اَلْحَسُنیٰ۔ حُسُنُن سے بروز ن فَعَلیٰ ا فعل التفضیل کا صیغہ واحد مونت ہے المجی - عمدہ باب - رائی کلمہ توحید اور اس نے نیک بات رکلمہ توحید کوسی جانا۔ ١٩٢ - فَسَنَيْسِومُ لِلْيُسُولِي - جمله جاب شرط ہے ف جواب شرط کے لئے ہے۔

س معنی سُوُفَ عِنقرب م نُیکیو مضارع جمع منظم تیکینی و تفعیل مصدرسے ہم آسان کر <u>شی</u>ے ہیں ۔ کو ضمی*وا حد مذکر غاسب جس کا مرجع* ہی ٹی ہے گیسٹوی اسم تعضیل کا

صني واحد مؤنث معرف باللام ، أيسر واحد مذكر بين صدر آسان طراقي لين وہ عمل جو رضا تے البی کا موحب ہوا۔ توہم اس سے لئے سہولت بیداکردیں سے۔ اس کو

توفق، دی سے کینولی کی ۔ - بيني <u>الس</u>يخصائل ك*ه جواس كو* 

لیسو ا*ور راحت نک بہنجا دیں گئے* 

مطلب یہ نے کہ ایسے عمل کی توفیق دیں سے جو انٹر کھ خوشنودی اور حبت حصول کا ذریعہ ہوگا۔

یہ لفظ لیتوالفہ کے محاورہ سے ماخود ہے۔ لیسوالفہ کامعنی سے

اس نے گھوڈے کوزین اور دھام دی۔ ۱۹۲۸ ۔۔ وَامَّا مِنْ جَغِلَ وَإِ سُتَغُنی -جمدعا طفراور شرطیہ ہے ف عاطفہ اور مَنْ شرطیہ ہے۔ بَغِلِ مَاصَیٰ کا صیغہ وامد مذکر غاسّب مُجُلِک رباب سمع مصدر۔ اس نے بخل کیا۔ اس نے کنجوسی کی ا

ے، ن جے- ہوت برق میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ استعناء راستفعال مصدر اس فائی مصدر اس فائی ہے۔ اس کا عطف جنر اس کے بیار اس نے کبوس کے کبوس کی اور را خرت کی اس کا عطف جنر کر بہتے ۔ اور جس نے کبوس کی اور را خرت کی برداه شرکی-

برداہ مری۔ ۹،۹۲ – دَکِنَّ بَ بِالْحُسَنَىٰ اس كاعطف مبدسابقبہہ اوراس نے سے بات كو حبلايا - كذب تكن يب ر تفعيل مصدر سے - ماض كا صيغہ واحد مذكر غائب ٩٢: ١٠ - فَسَنُيسَوكُ لِلْعُسُرِي - ہم اس كے لئے سہولت بداكر فيت ہن - رملاحظہ ۹۲: ١- مذكوره بالا)

لِلْعَسْرِي مَ عُسُوي مُعَنِي وشواري سِخت جِيزٍ مشكل كام، عُسُرِ عِي وزن فعلى افعل التفضيل كا صيغه وإحدمونث ب اعسر صيغوا مرمذكرة

مجلے کا مطلب بہ ہے کہ اگروہ کلمہ نوحید ورسالت کا انگار کرے اور حبطلات توہم اس کو البی خصلتوں کی توفیق دیں گے جو اس کو دشواری ، شدت ، اور دوزرخ کی طرف لیجا میں گی مقاتل نے عشولی کی تشریح میں کہا۔

تعبلائی کے کام کرنا اس کے لئے دستوار ہو جائے گا۔

اليسوكي اورالعُسُوكي كي تفسيرس عسلمات متعدد اقوال مهيه. ام یشوی سے مراد جنت ہے اور عسوی سے مراد دوزرخ ہے۔

١٢- لينولي معمرادخيرس اور عُسُولي سے مراد شرسے.

٣٠٠ يُسُوي سے مراد طاعت كى طرف مرنا اور عُسُولى سے مراد قبائح كى طرف رجوع كرنا.

مثلاً منل سے کام لینا۔ توحیدا وررسالت سے انکارکرنا۔

١: ٩٢ هـ وَمَا كَيْخِنِيُ : مضارع منفى واحدمذكر غائب إغْنَاعِ وافعالى معدر

كام نہيں آئے گا۔ فائدہ نہيں بہنجائے گا۔ دفع نہيں كرے گا۔

إِذَا ظُون زَمِان - تَوَدِّى مَا مَن كَاصِيغِه واحد مَدَكرِغائب تُوتَذِي وَتَفَعَّل مُصَدِّر نیج گرنا ۔ گڑھے یں گرنا۔ وردئی ما دہ ) یہاں مراد قبرے گڑھے میں گرنا یا جہنم کے گرفت میں گرنا۔ بعنی جب وہ قبرے گرھے میں حلاجائے گا. مرنے سے بعد تواس کا مال ادروں کے کام آئے گا اس سے اپنے سی کام نہ آئے گا اور اگرجہنمیں بہنے گیا تو سے مالے اسسے عذاب کو دفع نکرسکے گا۔

١٢: ٩٢ ـ إِنَّ عَلَيْنَا لَهُ مُنَّا لَهُ مُنَّالًا لَهُ مُنَّالًا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اِتَ عَلَيْنَا اس كَ خرر تحقيق بمرر رصف رسماني كرديناب -

١٣:٩٢ - وَإِنَّ لَنَا لَكُ خِزَةً وَالْوُولَا - لَلْأَخِرَةً معطون عليه وَالْدُولِي معطوف - دونوں بل كراسم إنَّ - كنا خرات - مجوعًا حَلِكَ عطف جدسابقه برہے

اورآخرت ودنیا د دونون بماسے سی نس میں ہیں ۔

الدناس فَا نُنْ رُونكُم نَارًا تَكَظَّى فَي سَبِيبٍ الله كامالك دارين الله خالق كويمن ہو ناسبب تخويب سے ما رًا متعلق ا نُذ رُفكم شيه اورموصوف سے تَكَظِیٰ اس کی صفت ہے۔ صیغہ واصر مؤنث غائب ، وہ محر کتی ہے ۔ وہ شعلہ مارتی ہے۔ قَلَظِیٰ وَنفعل، مصدرسے ۔جس کے معنی آگ کے لیٹیں مالنے ، شعلے لمبذکر

اور مطر کنے کے ہیں۔ یہ اصل میں تَتِ لَظّی تا۔ تخفیفاً اکی تاء کو حذف کردیا گیا۔

ترجہ ۔ سے میں تم کو عظر کتی آگ سے فرراتا ہوں۔ عو: 10 - الآيضلها إلَّهُ الْهُ شُقيا- لاَ يَصْلي مضارع منفى واحد مذكرها صَلَی عُ رباب سمع مصدر و وه داخل ہو گا۔ ها ضمیر *دا حدمتونث عائب کا* مرجع

فأرًا ہے۔ اس آگ میں نہیں کوئی داخل ہوگا۔ إِلاَّ الْاَ سَنْقَىٰ - استثنار تصل - يعنى سوائے اَسْتُقَىٰ ربيجت كوئى دوا

طورر اس میں داخل منہیں ہوگا۔

اور اَ شُقیٰ وہ کافراور مشرک ہے الّذِی کنّہ تب وَتَو کی اللّٰم ایت، اس مجکہ اکتشفی داسم تفضیل بمعنی نشقی وصفت مشبہ کے ہے۔ اس کے کافرجی اس یہ < < 9

داخسل ہے اور و مسلم فاستی بھی حسب کی مغفرے نہی مائے ۔

٩٢: ١٦ ــ اَتَّذِي كُنَّابَ وَتُوكَيُّ الذي كذَب اسم موصول وصله تنوليٌ معطوف وَ

عَلَىٰ تَوَلَیٰ ۔ دونوں جلے صفت ہیں الا شعیٰ کی۔

الی اللہ ما صنی کا صیغہ واحد مذکر غائب تو کی و تفعل مصدر سے ۔ بیٹھ بھیر نا۔ روکڑ

كرنا يجود ون حق كوا حبطلا نارها والإراس مصدمنه موطي ركيها و

٩٢: ١٨- وَ سَيْجَنَّبُهَا الْهَ تَعْيَى واوّ عاطف سنَ مِنْ تَعْقِق - يُجَنَّبُ مضاع مجول وامدمند كرغائب تجينيين وتفعيل مصدر اكب جانب ركاجائه كاراكيطون ركها جائے گا- بجایا جائے گا- محفوظ ركها جائے گا- ها ضميمفعول وا مدمذكر غاتب كا مزجع

-اَلُا تَفْعَىٰ . وَفَى سے انعل تتفضيل كامپينے ہے ہيمی اَشْقَیٰ كی طرح بمعنی تَقِیُّ رصفت منتبه آیا ہے۔ اور میجینیٹ کا مفعول مالم سیم فاعلیہے۔

ترجمه ہوگا ہے۔ اور تحقیق اس آگے محفوظ رکھا جائے گا وہ پچا پر ہزگار ..... ۱۸:۹۲ ۔ اَکَذِی کُیکُونِ مَالکہ یکونی ۔ الذی اسم موصول واحد مذکر کیؤتی والم اللہ متعلق کیؤتی ہے۔ جلہ صفت ہے۔ صلہ مَالکہ متعلق کیؤتی ۔ یکونی حال ہے ضمیر فاعل کیؤتی سے جلہ صفت ہے۔

کو سی و۔ گُوُوُ تِیْ مضامع واحد مذکر غاتب اِبْتَاءُ (افغالُّ) مصدر سے ۔ وہ دیتا ہے ۔ میکٹر کئی مضامع کا صیغہ واحد مذکر غالب تنوی کی د تفعل مصدر سے ۔ وہ پاک کرتا ہے

(كدوه ياك بوحات

دونوں آیا سے کا ترجمہ ہوگا۔

اور تحقیق اس آگ سے وہ بہابر مبزرگار محفوظ رکھا جائے گا جو اپنا مال ( خداکی راہ میں ہ خرچ کر تاہے کروہ ماک ہے۔

طرف را جع سے ہے۔

بنجنئ مضارع مجبول واحد مؤنث غائب كجزاء رباب طن مصدر س

وه بدله دی ما سے گئے۔ اس کا بدلہ دما مائے گا۔ وہ بدلہ ہوگی ۔

٢٠:٩٢ \_ إِلاَ انتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْدَعْلَى - بِي إِتُواسَتْنَارِمنقَطِع بِ ـ بلك لبنے رب کی خوک نودی کی طلسیس البیا کیا۔

یا استثنار متصل سے مگرمستثنی مدمی دون سے ۔ لینی وہ کسی غرض کے لتے ادراحسان کا بدلیکانے کے لئے الیہ انہیں کرنا سواتے اس کے کہ وہ لینے رب کی مرضی طلب کرتاہے اور اس کی خوکشٹودی کا طلب گارہے۔

اِبْتِغَائِ ﴿ رَا فَتَعَالَ ، معدر ہے بعن جا ہنا۔ تلاش کرنا۔ معناف کرتبہ معنا معناف البه ل كر مطاف اليروكي كابو مضاف سر مصاف اورمعناف اليرل كمضا

الیہ ہوئے اِبْتغَاءَ کے ۔ اُلاَ عَلَیٰ ۔ عَلَو سے افغل التفضیل کا صیغہ ستے برتر؛ ستے اعلیٰ ستے اويرم غالب،

ترحمه ہوگا:\_

سوائراس کے کہ اپنے برورد کاراعلیٰ کی خوشنودی کی طلب میں رنورہ کرتا ہے ١٩: ١٢ \_\_ وَكَسَوُفَ يَوْضَى - واوَعاطفه لام موطنة القسم سے - اى وتالله لسوف يَرُضَى بما نوتيه من الاجو العظيم - خداكي قسم وه عنقريب اس اج عظيم برخونس بوما ئے گا جواسے ديا مائے گا -

# بِسُدِ اللهِ السَّحَمُنِ السَّحَدِ اللهِ السَّحَدِ اللهِ السَّحَدِ اللهِ السَّحَدِ اللهِ السَّحَدِ اللهِ الل

ابن خالوبه لکھنے ہیں ہے

حب رات میں ہوا تھم جائے اور اس کی اند میاری خوب طرح جائے تو کہاجا تاہے کیل کساچ، اسی طرح حبب سمندر تھم جا تا ہے تو بجو سکاچ ہو گئے ہیں ۔ ترجیہ ہوگا :۔

اورفتم سے دات کی حب اس کا اندھیا خوب بھاجائے۔ رس جو مادہ) سرس سے ماک کے عک ویک دیاب سم ہے۔ مکا نافیہ، دکے عکم ماضی کامنینہ واحد مذکر غائب تورد نیکٹر رتفعیل مصدر سمجنی ججوڑنا۔

تربردر دگارنے تجے تنہیں جورا۔

وَمَاقَلَىٰ: واوُعاطفَ مَا نَافِه مَقَلَىٰ مَاصَىٰ كَا صَغِداً صَمَاكَمُا مَا مَا اللهِ عَلَىٰ المَم معدر معنی سخت نفرت، انتہائی تبغض، قَلَی کَشِلِیْ دباب صرب اور فَلَی کَشِلُوْا دباب نصر کے معنی ہیں مھینکنا میمینک دینا۔ قابلِ نفرت چیزیا وشمن کو دل ابنے اند حبکه نهیں دیتا۔ باہر نکال کر بھینیک دیتا ہے۔

قَلَیٰ اس نے نفرت کی، وَ مَا قَلَیٰ اور نہی اس نے ریجھ سے نفرت کی زاری کی۔

ادر حبكة قران مجيدي آيا ہے،۔

وَ قَالَ اِلْخِتْ لِعَمَلِكُمْ مَتِنَ الْقَالِينَ: (۲۶: ۱۲۸) اور (لوط علي السلام نے) كها كمين تمباك معنت بنياد بول -

۳۹ : ۲ سو کلا خوت کی خیر گف مِن الاُولا - لام جوابِ م کے لئے ہے یا قبم محدوث ہے ۔ معدوت ہے یا بیا محدوث ہے ۔ معدوت ہے ۔

تفسیم ظهری لمیں ہے کہ ا۔

ممکن ہے گائیت گذشتہ آیت سے پیوستہ ہو۔ والبنگی کی وجہ یہ ہے کہ آیت ما و دی گائیت کے دائیہ ہے کہ آیت ما و دی گائی کے من میں یہ بات آگئی ہے کہ اللہ دی بھیج کر ہم کو اپنے ساتھ ملائے رکھیگا۔ ہم صبیب خداہوا وراس سے زیا دہ فضیلت اور کیا ہوسکتی ہے ۔اب اسس آیت میں بتایا کہ آخرت میں بتہارا درجہ اس سے بہتر ہوگی ۔ ہمام انبیار کی سرداری ہوگی، مقام محود عطا کیا جائے گا۔ جس پر بچھلے اسکے رشک کرس کے ۔

یااتیت کا بیعنی بھی ہوسکتا ہے کہ دوسری حالت بہلی حالت سے تہا ہے گئے بہتر ہوگی ا در ابخامِ امر آغا نرسے اچھا ہوگا۔

دد آخرت می آب کو نعمتین اس سے بھی کہیں بڑھ حرام کر لمیں گی۔ آخرت کے لفظی معنی کے ترجہ یوں بھی ہو سکتا ہے "آب کی بچلی حالت بہنی حالت سے بہتر ہے گا مرادیہ کہ آب کی بچلی حالت بہنی حالت سے بہتر ہے گا مرادیہ کہ آب کی خلی کے دور ماقبل سے بہتر ہی ہوگا ہے تفسیر ماجب دی مرادیہ کہ آب کے فیکھی کے کہ کے فیکھی کے کہ کے لئے لایا گیا ہے۔ موکدہ ہے مضمون علم کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔

هی لام الا ستداء المئوک تا لمضون الجملة (کشان) بُعُطِیْك مفارع واحدمذكر فاسب و عطاء و افعال مصدر ك منير مفعول و احدمذكر وافعال مصدر ك منير مفعول و احدمذكر وافعال معدد ك مندون منعم كسي فعت كودكر كرف معدد منعول اس ك محدوث منعم كسي فعموم مفعول كافائده حاصل دبوتا -

آپ نوٹس ہوما میں کے ب

سَوُفَ مضامع برداخل ہوکہ فعل کوحال کے نزد کی لانے کے لئے استعال

ہوتا ہے۔ عنقریب ۔ ۱،۹۳ ۔ آکڈیجیڈک یقیما فادی ۔ آ ہمزہ استفہام انکاری ہے کڈیجیڈ مضائع نفی جب مبلم ۔ نفی کی نفی ۔ انبات کو یا اکڈیجید ک کا مطلب ہوا فیک و جکہ ک ؛ کیونیما حال ہے کے ضمیر فعول سے .

تهبي تيمي كا حالت مين يايا -

مَا وَي فَ تَعَقِّب كابِ - الحيل ماض كاصيغه واحد مذكر غاسب - إليواع رافعال مصدر سے - اس نے مجد دی ۔ اس نے اتاط- مجراس نے رہمیں کجددی

رفعان است بعن متهاری عافیت کا انتظام کیا۔ سود: در ورک کے دیا ہے مسالہ کیا۔ اس حبہ کا عطف جملہ سابقہ بہرہے ، حتا لا ۔ صلال رباب صب مصدرے اسم فامل کا صیغہ وا مدمند کر۔ نا واقف بی خبر جران ، صل کی ضل کے سراہ ہوا۔ بہکا، مجت کا۔ دور جا بڑا۔ کھو گیا۔ صا کع ہو،

اورآب كوراكته عناوا قف بإيا توسيد ماراكت دكها دياء

٣٩٠ ، ٨ - وَكَخَدَكَ عَا مُلِدَّ فَا عَنْنَى - اسْ جَلِهُ عَطَفَ كلام سالِق برَبِ -عَا مُلِدَّ عَيُلُ وَعَيُلَةً مَعُ ( باب ضب ) مصدرسے اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر

تنگ دست، عیالداره نا دار، متاج -

ا عُنى ، ماضى واحد مذكر فاتب إغْنَاء العالى مصدر سے -اس نے

غنی بنادیا به

امام را غب کھتے ہیں۔ ارشاد ہے وَوَجَدَكَ عَا مُلِدَّ فَا عَنِی اور تجرکونقیر با باسونٹ کر دیا الینی فقرر

< AM

نفن کو دورکرے تھے غناراکبرعطاکی ۔ چانچہ آب میلی التُعِلبہ وسلم نے اس غناری طون اشارہ کرے فرمایا الغنی عن النفسی وکہ اصل عنی تو نفس کی بے بنیازی ہے )

۹:۹۳ — فَا مِنَّا الْکِیْتِ مَدَ فَلَا تَقْدُ وَ . اَمِنَّا بَعِیٰ لیکن یا سو، حضور شرط ہے اوراکٹر مالت میں تفصیل کے لئے آتا ہے اور کھی تاکید کے لئے بھی ۔ یہاں تفصیل کے لئے آیا ہے مالت میں تفصیل کے لئے آتا ہے اور کھی تاکید کے لئے بھی دامد مذکر ما ضرح تونہ د با۔ توط می ذکر ۔ فَھُور ر باب فتی سے میں ، دس ہے برغلبہ کرنے ، د بانے اور دلیل کرنے ہیں ۔

قُونُ کے معنیٰ میں غلبہ اور تذلیل دونوں ایک ساتھ ملحوظ ہیں اوران دونوں میں سے ہراکی معنی میں علیٰ دہ علیٰ دہ مجی استعمال ہوتا ہے۔

بنائج و گو الفا هو فوق عبا دِلا (۱) (۱۸) دی غالب ہے لینے بندوں بر) میں محض غلب معنی میں آیا ہے ، اور اتیت زیر مطالع میں محض تذلیل کے معنی میں آیا ہے ، کو یتیم کو ذلیل مت کرو۔ تفسیر انجازت میں ہے ،

ابنا المسائل فلا تُنْهَوُ المَّاكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المسائل فلا تُنْهَوُ المَّاكِ لِهُ آیت بالا ملاحظر ہو۔

لا تَنْهُو فعل بنى كا صغه وا حدمذ كرماضر فيهى رباب نتج مصدر سے حب معنی سختی کے ساتھ ڈا نگنے اور حظر كنے ہیں۔ تو نہ كوانٹ ۔ یہ جی جملہ عظر موجود و مناف الله عظم ہوجود و مناف الله عظم ہوجود و مناف الله علم ہوجود و مناف الله الله الله الله الله علم ما مناف الله علی مصدر سے ۔ توبیان کر الله علی مصدر سے ۔ توبیان کر ارد مناز داکہ یا ۔ کرتارہ ۔ توبیان کرتارہ ۔ شکراداکہ یا ۔ کرتارہ ۔

نعمتوں سے کیا مراد ہے ؟ تین تعمیں تواویر بیان ہوئی - را پنیم ہی سہا سے کا بندو لبت رہ را ہتی ہیں سہا سے کا بندو لبت رہ را ہتی کی طلب میں را ہنائی رس سنگ دستی سے خلاصی د لاکر سے غنی بنا دینا ۔

مسلادہ ازیں بعض سے نزدیک فیگ کی میں برایت کی نعمت مراد ہوت ج جو بلاٹ میں بہت بڑی نعمت کے ان سے علاوہ اور ان گنت نعمتیں جو برورد گارعا لم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بر ہرطوف سے نشا ور کیں ان سب نعمتوں سے نظر ا داکرے کا حسکم ہور باہے ۔ ا داکرے کا حسکم ہور باہے ۔ ا داکرے کا حسکم ہور باہدے۔

#### بشبراللوالرحنان السرجينيه

# (۹۲) سورتاك دُنشن مَايية في (۹۲)

مه ، ا \_ اَک مَ نَسُوْحَ لَکَ صَکْ دَكَ : بِمِزهِ استفهام انکاری سے لئے ہے اور به انکار نفی را لمد نشوح اکر سے افر به انکار نفی را لمد نشوح اکر بیا اَک مَ لَنُسُوحَ لَکَ صَدُ دَكَ بِم نَے بَہْ اِراسِید مَنْ اَلْکَ صَدُ دَكَ بِم نے بہار اسید متبارے لئے کھول دیا ہے۔

ہے کے دوار وہ ہے۔ کو کہ کشو کے مفارع منفی جدہلم ۔ جبع متعلم مشکوم دباب تے مصدر سے ۔ رکیا ، ہم نے نہیں کھولا ۔ یا کھول دیا ۔ صدی کاک مضاف مضاف الد ۔ منہا دا سیند۔ اکٹر عسلمار نے شرح صدر کوشق صدر کے معنی میں بیا ہے حالائحہ عربی دبان کے محافل سے مشرح صدر کوکسی طرح بھی نشق صدر کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا ۔

عسلامه آبوسی اینی تفسیر روح المعانی میں رقمطراز ہیں:۔

حمل الشرح علی شق الصدد ضعیف عند المحققین رمحقین کندیک اس آیت می شرح صدر کوشی صدر برمحول کرنا ایک کمزور بات ہے۔ رتعبیم القرآن بالشراح صدر سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے قبل آگرج رسول کریم صلی الشرطیم و کی زندگی ہقسم سے ملی الشرطیم اعتقادات سے پاک و منتوعتی اور آپ کا کوئی تول یا فعل شریعت سے خلاف نه خا کئین دل میں اصل حقیقت سے متعلق آکی خلیان اور تردد سارہتا تھا جو غیر اطمینانی کیفیت بیدا سے رکھتا تھا۔ خدائے تمام حقائق الدر البتدراز ایب برعیاں کر لیئے جس بر ایس کی ذہر دل کو اطمینان اور سکون آگیا۔ نبوت سے عبدہ ایس ایس ایس کے بعد آپ کی ذمر داریاں طرح تھیں۔ نامسا عدمالات سے مرز طرفواہ مقالم کرنے طاقت بخبی مرآ ہونا دسوار معلوم دیتا تھا لیکن الشر تعالی نے ان حالات کا خاطر خواہ مقالم کرنے طاقت بخبی

العیسوی ۱۱۰ که آب کومطمئن کردیا . ایسی ہی د شوار ایوں سے مبیش نظر حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کی متنی ۔ درکیب اختر کے لئے صدر مائیگئیر ملی اوروہ بن ما

عَنْكَ مَتَعَلَى وَضَعْنَا و زُرِّلِكَ مَضَاف مَضَافِ اليمَل كروَضَعْنَا كامفعول . مِدِ ذُرُّ َ بِهِ حِهِ - اورجِ گِرِقِ آن مجيد ميں ہے ۔ كَالْانْزِيرُ كَانِرُرُهُ وَ زُرُ اُخُولِي ، رد: ١٦٥) اور كوتى شخص كسى دے گناه كا بوجم نہيں انظا تيكا \_

دِذر سے مرادوہ امور مباحہ جواحیا ناآہے بنابرتصور کسی حکمت سے صا در ہوجاتے تھے اور بعديمي ان كا خلاف حكمت وخلاف ادلى مونا ماست موجاتا مقا اور آب بوج عكوشان وعايت فرب کے جس طرح کوئی گناہ سے مغموم ہوتا ہے ایسے ہی مغموم ہوتے تھے۔ اس میں بشارت ہے ان امورىرموّا خده ئەببونے كى -

ركذا فى الدرالمنتورعن مجابر وشريح بن عبيدالعفرى م

ترجمہد اور کیاہم نے آپ سے آپ کا دوہ بوجر نہیں اٹاردیا جو۔۔۔۔۔ ۳:۹۳ — آگذی کا نفٹھی کھٹوک ہے جبہ وِزُرُکی صفیت ہے۔ اَبِکَذِی اسم موصول اَنْقَضَ صله- ظَهْرَكَ مضاف مفاف اليرل كرمتعلق اَنْقُضَ . اَنْقَضَ مامنى كاليغ واحدمذكر غاتب إنْقاً حَنَّ وإِنْعالَ معدرسه اس في تورُّدى - اس في جيكادى ـ

ترجب بوگا،۔جس نے آپ کی کمرتوٹر رکھی تھی۔

٢:٩٢ هـ وَرَفِعُنَا لَكَ فِي كُوكَ ، اسْ جَسَارِ كَا عَطَفْ عَلِد سَالِقَرْرِ اللهِ اوركيابِم نے ایپ کے ذکر کا آوازہ بلندنہیں کیا۔ بعنی ہم نے آپ کے لئے آپ کا حکوملند کردیا۔ کیسے بلند کیا۔ ؟ حضرت ابوسعی دخرگ دری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الشرصلي الشروسلم نے فرما ہا ہ

اتانى جبريل عليه السلام وقال ان رمك يقول التدرى كيف فغيث ذكوكَ قُلُثُ الله تعالىٰ اعْلُمُ بِهِ - قال ١ ذا ذكويثُ ذكوتَ صى ـ میرے پاس جبریل علیہ انسلام آئے اور کہا کہ ایپ کارب بوجیتا ہے کہ کیا آپ جانتے

ہیں کہ میں نے آئے وکر کو کیسے بہندکیا میں نے کہا کہ اللہ تعالی بہتر جانا ہے جبر لی نے کہا کہ الله تعالی فرما تے ہیں : حبب میرا وکر کیا جائے گا تومیرے ساتھ اتب کا وکر بھی کیاجا تیگا۔ ا درصورت رفع ذکری به سب حضرت حسان بن ثما بت کا شعر سبے مہ وضد الاله اسدالنبى الخاسمه

اذاقال فى الخمس المؤون اشهد

وشق له من اسمه لیجیله -

فناواالعرش محمود وهذامحمل

التُرن لين نام كے ساتھ لينے بنى كا نام ملا ديا ہے ۔ حبب كربانجوں وقت مؤذن ا شہد کہنا ہے ۔ اور ان کی عسنرت افزائی کے لئے لینے ہی نام سے ان کا نام نكالا بواب، يسمالك عرض تومحودسد اوروه محدرصلى الترعليو لم بير -عسلامه الوسى رح تکھتے ہیں سے

وترحمه اوراسس سے بلیھرر فع ذکر کیا ہوسکتا ہے کہ کاریٹ بادت میں اللہ تعالیٰ نے لینے نام کے ساتھ لینے محبوب کا نام ملادیا۔ حصور کی اطاعت کوائی اطاعت قرار دیا۔ ملائکہ کے ساتھائی پر درود مجیعاء اور مؤمنوں کو درود پاک برسط کا حسکم دیا۔ اور حب مجھ خطاب كيا معزران الشاس مخاطب كياء جيه يايها المدفر يايها المذمل ملے اسمانی صحفوں میں مجی آب کا دکر خیرفرمایا۔ تمام ا نبیار اوران کی امتوں سے وعدہ لیا كروه اكب برايان ك أئيس-

على حيذا القباس مفع وكرى مزارون شاليس مل كتى بيس

٩٥؛ ٥ - فِإِنَّ صَحَّ الْعُسُولِيُسُوَّا - إِنَّ حرف منبه بالفعل وحرف تحقيق -امم إِنَّ

کَعَ الْعُسُواس کَی خبر-العُسُو دشواری انگی سختی امشکل به کیشی کی ضدہے۔ عِکشی معدرہے ادراس کا نعل باب سمع اور کر درسے آتا ہے. چونکے نقیری میں بھی تنظمی اور سختی ہوتی ہے اس لئے تنگ دست ہونے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عسیکیوظ بروزن فعیل صفت شبہ کاصیفہ سے سمبعنی مخت ابجاری مشکل (۴):

يسوً اسم بحره- آساني اسبولت، عسير كي ضدّب -

< 1.9

ترحبد ، ر سجر بے شک شنگی کے ساتھ فراخی مجی ہے ۔

، ۲،۹۴ - إِنَّ مَعَ الْعُسُولِيسُولَ بِ شَكَ نَكَى كَ سَاتَ فَرَاخَى بِي سِهِ ـ

صاحب تفہم *القرآن ماسٹ*ید مریکھتے ہیں ۔

اس بات کو رفی کے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے ، دو دفعہ دہرای کیا ہے تاکہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کو بوری طرح تسلی ہوجائے کہ جن سخت حالات سے آب گذر ہے ہیں بدنریا دہ دیرتک سبنے والے نہیں ہیں ، مبلکہ اس کے بعد قرسیب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں ۔ بظاہریہ بات تمنا فض معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہو کیو کھریہ دونوں جنریں بیک وقت جمع نہیں ہوئیں ۔ لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کی بجائے تنگی کے ساتھ جنریں بیک وقت جمع نہیں ہوئیں ۔ لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کی بجائے تنگی کے ساتھ

فراُخی شے الفاظ اس معنی میں استعمال سئے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویادہ اس کے ساتھ ہی جیلا اُر ہاہے۔

آیت کی تکرار وعدہ کی نامید کے لئے آئی ہے۔ نفسیرماجدی

کورهٔ نتاکیدالوعد - آیت کی تکرار و عده کی تاکید کے لئے آئی ہے - رالخازن ،
یعتمل ان یکون تکویرًا للجملة السابقة لتقویر معنا ها ۔ دروح العانی ،

ہوسکتاہے کہ تکرار آئیت سابقہ آئیت کے معنی کی تابید میں ہو۔

بعض مفسین نے نغوی باریکیوں ہیں جاکر اور معانی بھی افذ کئے ہیں جس کے تفسیر ظہری، روح المعانی، مدادک التنزلي وغیرہ تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ مع وی ایک انتظامی میں ایک التنزلی وغیرہ تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ مع وی ایک انتظامیہ کے ایک انتخاب المرکا صینہ وا صدمذکر حاضر، لکٹ کے رباب سمع مصدر سے جس کے معنی جدوجہد کرنا ہے۔ اسس جگہ عبا دت میں حبوجہد کا حکم ہے۔

حبب تو ( تبلیغ احکام سے فارغ ہومائے توعبا دت میں محنت کیا کر ہ ' حضرت ابن عباس ، فنادہ ، صحاک ، مقاتل ، اور کلبی نے ریمعنی بیان کتے ہیں کہ

حبب فرض نناز یا مطلق ننازسے فارغ ہوجا کہ تودعارکرنے کے لئے محنت کرو، اور رب سے مانگئے کی طرف راغب ہو۔

حن اور زیدبن اسلم فے کہاکہ دب

عب دشمن سے جہاد کرنے سے فائغ ہوجا و توعبادت کے لئے مخت کرو۔ منصور کی رواست سے مجابد کا قول منقول سے کہ حبب امور دنیاسے فائغ ہوجا

تو عبا درِ ربِ میں محنت کرو۔

١٠٠٠ مُ الله كَتْبِكَ فَا نُعِبُ، يه فَا نُصَبُ يرعطف تفسيري سب يعني الله

سے مانگے کی رغبت کرو دوسرے سے مت مانگو۔ اِلیٰ کرتابے نعل محذوت سے متعلق سے ای خارغن اِلیٰ کرتابے فائز بس ایندرب کی عبادت کی طرف اچی طرح گگ جا را دینجنٹ امرکا صیغہ واحدمذکر حاضر۔ دینجنٹ دباب سمع) مصدر سے جس

معنی دل سگانے اور متوج ہونے سے ہیں ۔

### إِسْمِ اللهِ الرَّحْلِيٰ الرَّحِدِيْمُ ا

## (۹۵) سورتالتان مَلَبُ نَهُ

ه و : ۱ — وَالشِّيْنِ وَالسِّرْنَيْوُ نِ - ما وَ شميه يَتْم سِعِيْنِ كَى اورْقم سِع زيّون كى -المتين اورال زميتون سے كيا مراد بے اس كمتعلق متعدد اتوال ہيں ـ

ا.۔ نتین سے مرادیهی انجرہے جے تم کھاتے ہو اور زمیون سے مرادیهی زمیون ہے جس کے تھل سے روغن سکاتے ہو۔ اپنی اپنی افا دست اورخصوصیات کی وجہ سے ممیز ہیں ا دراسی وجرسے الله تعالی نے ان کی قسم کمانی سے رابن عباس، مجابر، حسن بھری، ابراہیم، عطار، منت تل اکلسبی ۔

۱۰- تین اور زنتین دویمالیس اعسکرس

س ،۔ تین وہپاڑسے جس پر دمشق آبا دسے اور زیتون مسجد ببیت المق*دس ہے* رقباد ہ ہ ، اصحاب کہف کی مسجد تبن ہے اور ایلیا زیبون ہے رابومحد بن کوی

جمبور کی دائے اس طرف ہی گئی سے کرنین اور زیون دہی عام مجل ہیں جو ہم ستعمال محرشے ہیں ۔

۲۶۹۵ سے وَ طُوُر سِینُنایُن ۔ واو قسمیر، طُور ِمضاف، مسینین مضاف الیہ ا درقسم سے بنین ماسینارکے طورکی ۔

طُوروه ببار سي كلام فرمايا خارت موى عليه السلام سے كلام فرمايا تا ـ

سِینیات کے متعلق مختلف قوال ہیں ،۔ ۱،۔ ضعاک نے سینین کو بنطی نفظ قرار دیا ہے جس کے معنی ہیں خو بصورت ۔ انتھا ۔ ۱۰۔ مقاتل نے کہا ہے کہ حس پہاڑ ہر معجل دار درخت ہوں اس کو نبطی زبان ہر سینین اور

سى الله المساد المساد المساد المار المار واقع بيداس كوسينين اوركب الركية الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المرا

697

۵ ۔ کسی نے کہا ہے کہ صبتی لفظ ہے ۔

۲ :۔ کلسبی نے کہا ہے کہ اس کامعنی درخت ہے لینی درختوں والا بہاؤ۔

۱۹۔ میں ہے کہا ہے کہ اس میں دوست ہے یکی طرف میں ہوارہ ۱۰۰ معبض نے کہا ہے کہ یہ امک خاص پھر ہوتا ہے اس قسم کے پھر کوہ طورک قرمیہ بھے اس لیے طورکی اضا فنت سینین کی طرف کردی گئی ۔

میرے نزدیک عسکرم کا قول صحیح ترب کجس خطے میں کوہ طوروا قعب اور ترکیب امثا فی کے مطابق مطور مسینیاتی کا مطلب ہوگا سینین کے خطوس

واقع كوه وطور بسيئينائ بوحد عجدومعرف غيرمنعون سي

٣٠٩٥ - وحللاً المبتلوالاً صابي واقتيد هذا اسم انناده واحدندكر - المبتلوالاً والدندكر - المبتلوالاً والمدندكر المبتلوالاً واليشهرى البني مكر المبتلوالاً والاثهرى البني مكر مماركاً الديرة المرامى - المرمدى -

ه أنه سه لقَدُ خَلَقُنَا الْهِ نُسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُم، برجب له مذكوره بالا چاروں فسموں كا جواب ہے اور فحِث أَحْسَنِ لَعَنُونِ مِنْ الْهِ نُسْنَانَ سے موضع حال مِن ہے لام جواب قسم كے لئے ہے - قَلُ ما حَى برداخل ہُوكر تُحَقِّق كے معنی و بتا ہے . ترجمہ ہوگاہ

بے شک ہم نے انسان کو طرے عمدہ اندازیں بیداکیاہے.

الانسان سے جنس انسان مراد سے بعنی حضرت آدم اوران کی اولاد۔

ا خستن ر اسم فضيل ربهت خوبصورت بهرسي مين -

تَفُولِيدٍ بروزن رَقفعيل مصدر بعد درست كرناد مُعيك كرناد يين تشكل وصورت ، قد وقامت ، عقل وخورت ، قد وقامت ، عقل وذهن قلبي اور روماني توتول مين منها بيت اعتدال كم ساتھ اور روماني توتول مين منها بيت اعتدال كم ساتھ اور روماني توتول مين منها بيت اعتدال كم ساتھ اور روماني ويكار

--- در است جعمتهم رکر راب نصر مصدر سے بہم نے لوٹا دیا ،ہم نے بھیر دیا ، ہم نے بھیر دیا ، ہم نے بھیر دیا ، ہم نے والیس کردیا ۔ ہم نے بنادیا ، ہم نے بنادیا ، ہم نے والیس کردیا ۔ مرجع الانسان ہے ۔

اَسْفَلَ التَّافِلِيْنَ - مِناف مِناف اليه - (اسْفَلْ - اعْلَىٰ كَى ضدب سيسے نیجا۔ سکفٹول سے جس سے معنی نیچے ہونے سے ہیں افعل التفضیل کا صیغہ ہے مل کر رَدُدُنَا كامفعول تاني سبے .

اَسُفَلَ السَّا فِلِيْنَ كَى دوصورْنْي بِي .

ا .۔ بیمفعول رکھ ) سے حال ہے۔ اس صورت میں تقدر کلام ہوگا۔ رَدَدُ سَلْهُ حَالَ كُونِهِ اَسْفَلَ سَافِلِينَ ـ اَى الزول ـ اس حال مي كدوه ان

سے ردیل ترین ہوگا،

مادر ير بى جائز بى كريد مكان كى تعرفي بوراى رود مله مكامًا السفل السافلين بم اس كو رجنم کی سب سے سی مجکہ رکی طرف میمیرویں گے۔

٩٥: ٧ لـ إِلاَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّلِ لِحِتِ - بِهِ استثنادَ تَصْلِ سِهِ يَع بَكُوكار مومن دوزخ کی طرف مہیں اوٹاتے جا میں سے اور نہ برترین حالت کی طرف انہیں ہے جایا

خَلَهُمْ: يس سميره من خرجع مذكر غائب صالح الاعمال مؤمنون ك ك بد اورت مسببة سع - يعنى برسبب ان عصالح اعمال سع (ان كواجر غيرمنون ملے كا) ٱلْجُرُّعَايُرُ مَمْنُوْنٍ . ٱلْجُرُّد بدله ،صله تواب - مزدوری -

غَيُوْ كالسنعال مخلف مجكم مخلف معنول مين بواسي . قرآن مجيد مي اس كا استعال چارطور میر بهوا ہے۔

ا۔ صرف نفی کے لئے۔ جیسے حکو نی الْخِیصَا دِیجَائِرِ جَائِرِیمُبائِنِ دِس، ۱۸) دلال پیش کرنے کے دفت ، مناظرہ کرنے کے وقت دہ کھول کر بیان منہی کرسکتا۔

۲۔ لفظ اِللَّهُ كَا طرح صوف استثنارے لئے۔ جیسے هَلْ مِنْ خَالِتِ غَايُرٌ اللَّهِ (۳٬۲۵) کیا انٹرکے سواکوئی اور خالق بھی سے انہیں ہے)

س ۱ اصل چیزکو با تی رکھتے ہوئے صرف ظاہری نشکل وصورت کی نفی سے لتے جیسے کہ:۔ كُلَّمَا نَضِحَتُ كُلُو دُهُمُ مَنَّ لُنَّاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا: (٥٧:١٨) حب دوزخیوں سے بدن کی کھال جل جائے گی تواللہ ان کی کھال کی صورت ازسرنوبدل دیگا  <90.

میں کوئی اور رب ڈھونڈوں۔

ب وی ادر رسب و سوروں و سوروں و مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکرہ کم کیا ہوا۔ مندون براب نصر مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکرہ کم کیا ہوا، قطع کیا ہوا، منقطع اور ختم ہوگا، قطع کیا ہوا ہے۔ منقشون کی احسان کرنا۔ احسان جتلانا۔ یا کم کرنا ہے۔ منعنون کو احسان کرنا۔ احسان جتلانا۔ یا کم کرنا ہے۔ منعنون کو احسان جتلانا۔ یا کم کرنا ہے۔ منعنون کو احسان جندانا۔ یا کم کرنا ہے۔ منعنون کو احسان جندانا۔ یا کم کرنا ہے۔ منعنون کی منافق کیا ہوا۔

احسان بقلايا بوا- كم كيا بوا-

غَيْرُ مُمْنُونِ مضاف مضاف اليه مل كرصفت أنجط كى - غَيْرُ كي صورت دي ہوگی ہوا دیر مذکور ہونی دا) میں ۔ یعی صرف نغی کی اور الجو عَنیر مَمْنُونِ کا ترجہ ہوگا وه تواب آخرت جوب حساب بوگاء بهيشه سيخوالا بوگا - كبهي كم نه بوگا اور احسان حباكر

اس کا مزہ مجی کرکرا نہ کیا جاتے گا۔ فَلَهُ مُ الْجُنْ عَيْنُ مَمُنُونِ عَلِم عَلْتِ استثنار كے مقام مروب كراحا

کویخترکردہاہے۔

ایات ہم- ۵- ۲ یں ارشاد خداوندی ہے کہم نے انسان کو بہترین انداز میں بیدا کیا اور اس میں ہوشم کی حبانی اوررو مانی طاقتیں و دلعیت کردیے ۔ مجرحب نے ان سے خاطر خواه فائده داعظایا وه ضلالت اور رزدالت کے گرھے میں طریحے اور جنبول فےمشیت ایزدی کے مطابق ان سے صیح فائدہ اعظایا اور مومن بن کر اعمال صالح کے وہ اجر فریمنون

ك ستى كارك

٥٠:١٥ فَمَا يُكُذِّ مُكَ بَعُدُ بِالدِّينِ مِهِ استَفْهِ مِي مَا مَعَى مَنْ فيكنِّ مُكِ مِن كَ صَير مفول واحد مذكر عاصر اور فيكنِّ في مين ضمير فاعل مَنْ كى طوف الم جع ہے۔ بالية يني ميں باء سببيہ ہے۔ بعث زطوف متعلق بالفعل ہے ولجُنُو اضا فت لأزى ب حب بغيرا ضافت كائت كا توضم يرمبني بوكا بيني بحث آئے گا)

فراء کے نزدیک تقدیر کلام سے ا۔

فَمَنْ يُكَدِّ مِكَ رياس حمد، بعد ظهور هذه الدلائل بالدين - قيا یاجزار کے متعلق ان دلائل کے بعد آپ کو کون جبطلا سکتا ہے۔

اكتربين كم معنى بين رجزار الطاعت، شرايت اليوم الدين اردر قيامت ه ٩: ٨ \_ اَلَيْنَ اللهُ بِالْحَكِمِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْمِانَ : سب ما كمون سع برُهر ما كم ، بهريا

التُدسب حاكموں سے طبع كرحاكم مہيں ہے۔ الكُيْسَ: ہمزہ استفہاميہ كيُّسَ نعل ناقص ماضى واحد مذكر غائب بِمجنى نہيں ہج اس فعل سے ماضى كى يورى كردال آتى ہے ـ كين مضارع ـ امر ـ اسم فاعل ، اسم فعول اس سے مشتق نہیں ہے ـ

الله فاعل اور بِأَحُكَمِ الْحَاكِمِ بِيَّ اس كَى خبر-اَلله عَكُمُ سے اسم تفضیل كا صیغہ ہے۔ بہتر كم كرنے والا۔

<94

# روه، سُورَخُ الْحَاقِ مَلِّتُ فَي روه،

١:٩٧ ـ إِقْ رَأُ مِا سُهِ رَبِّكَ النَّهِ يَ خَلَقَ لَم إِقْ رَأُ لَه رَاصِيْه واحد مذكر ما خر قرداء واب فتح ونم مصدرس تورَيه إقداد كامفعول محدوث ب- اى اقدا مايُوُ حَىٰ إِلَيْكَ - يَنَيْرُهُ مِرْجُهِ وَكَلِياجًا بَاسِے -

بِاسُهِ رَبِّكِ مَعْلَى بَحِدُون، بِ اسْتُعَانِت كے لئے ہے ، حرف جار- اِسْمِه مرور \_ مضاف، رَيِك مضاف مفاف اليه على كرمضاف اليه النيورب مع نام ك

اَتَّذِي خَلَقَ : موصول وصفت مل كرجد صفت بهوا رَبِّ لِكَ كَى ـ

کوخون کی مجیکی سے بنایا ہ ۳:۹۱ — اِفْکَلُ وَکَرِیْکِ الْاَکْکُومْ: اِفْکَلُ دوبارہ ت*اکیدیے لئے لایاگیا ہے واؤحالیہ* ويّلِك مضافَ مضاف البيل كرموصوف، الْلَكُوكُمُ صفت، الْمُاكريم -كَوَهُ سيجس كَ معنی باعزت ہونے اور سخادت کرنے ہیں ۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔

وَرُقُلِكَ الْدَكْ وَمِ صَمِيراقرار سيصال سِه رَبِرُه - اور تنهارارب براكريم سه-روبه - اَكَّذِي عَلَّمَ بَالْقَلَمِدِ اَكَّذِي اسْم موصول مَعَلَّمَ بِالْقَلَمِدِ اس كاصله دونوں مل کر صفت نانیر ہوئی کر میکائے کی عبس نے قلم کے واسط سے علم سکھایا -

99: ٥ \_ عَلَمَ الْهِ نُسَانَ صَالَمُ لَعِسُكُمُ: عَلَمَ الْعُلِيمِ وَتَعْدِل مَصَدّر ما ضي كا صيغه واحدمذكر غائب. اس نے سكھایا ، اس نے علم دیا۔ اُلا نسان مفعولي - مكا موصوله كَدُ لَيْ لَدُ مضارع منفى جدلم. صنعه واحد مذكر غائب مصله صله موصول مل كر مفول ان عَلَمَ كار حس نے انسان كوده كيوسكها جوده نہيں جا نتا تھا۔ وو : ٧ - كَلَّدُ إِنَّ الْهِ نُسَانَ لَيَطُغَىٰ - كَلَّدَ كَمَعْلَى مُعْلَفَ الْوَالْوَالِيمِ ا: حكَّةً معنى حَقَّا ہے ۔ يوالكسائى كامديب ہے۔ ۱۰۔ حکد معنی حفاہے۔ یہ الحسای کا مدہب ہے۔ ۱۲۔ ابن حبان کا فول ہے کہ کلاً تنبیر کے طور برمعنی الدّ آیاہے جیسا کہ آیت الدّ اِنتهم

هُ وُ الْمُفْسِدُ وُنَ ١٢:٢١) مِن ب -

س المعسلام بإنى بتى رحمة الشرعلي تحرير فرمات ييس-

جومضرک مدے بڑھ کر رسالت کے منکر تھادر نمازے دو کتے تھے۔ ان کوبازدا كى كئى سے اگر جباكس كا ذكر كلام ميں نہيں ہے ۔ مگرسياقِ كلام يا حال اكس بر دلالت كركا س علام بضاوی و مکھے ہیں ،۔

ردع لمن كفر بنعمة إلله بطغيانه وان لعر يذكول لالية الكلام علید۔ ردع اِس کے لئے ہے جور کرشی کر تاہوا اللہ کی نعمت سے انکار کرتاہے . أكريه اسس كا وكركام مي نبي سبع مكركا م اسس بر داالت كرد إس-

ان حرف تحقیق سے حسدون شبه الفعل میں سے سے ۔ اَلَّهِ فَسَانَ اسم إِنَّ

كيطلخي اس كى خبر-

كَيْكُنَّى مضادَع كا واحدمذكر غاسِّ صَلْحَياك وباب فيع معدد سيمينى صرسے برحنا

-الدِ نسانَ میں اگرمہ الف لام منسی سے مگر اس میں بعض افراد کا لی ظمینی نظرہے مدارک التنزیل میں ہے ہ۔

نؤلت فی ابی جھل الی الخوالسورت براس سورت کے اخر تک کلام ابی جبل سے بارہ میں نازل ہوا) لہذا تعض کے نزد کی الا نسان سے مراد الوجیل سے اس کئے جارکا مطلب بہ سے کا اوجبل کفریس اور اللہ تعالی کے مقابل غروروسرشی میں مدسے بڑھ رہاہے۔ بعض نے الا نسان سے مراد عام انسان ہی لیا ہے۔

وم: > - أَنُ تَرَا عَ اسْتَغَنَّى - أَنْ أَصَلَ مِينَ لِاكْنَ تَقَاء لام تعليل كا وراكُ مصدرية

کی سزا دیگا .

لام کو حدزت کردیا گیاہے۔ اِلدَ بی ، دیہ ، اس لئے کہ ۔ اس بناء پرکہ ۔ اکس وج سے کہ ۔ ضميرفاعل الوجهل كي طرف را بحصيد يا الانسا ن كي طرف الجيد . كا ضمير فعول واحد مذكر

غاسّب بھی ابوجیل کے لئے ہے یاالانسان کے لئے ہے۔

سائى ما فنوكا صيغه واحدمذكر غائب حس كالمعنى وتكيفنا ب مكن يهال رؤية معنى عرام

أياب، يا دل كى أتكهول سع دمكينا مرادب - أيحمول سعد كيمنا مراد نهي ورنه مرفوع اورمنصوب دونوں ضمیروں کا سرجع ایک ہوگا اوریہ ناممکن ہیے۔

إِسْتَغَنَّىٰ ساحنى كاصيغه وا مَدمذكرها سَب استغناء واستفعال، مصدرسے بعنى مستعنى موناء بينياز موناريد كالي كامفعول تانى سيد

اب آیات ۱ د ۷- کاتر جمیوگانه

، انسان (یا ابوجیل) الله کے مقابل غرور اور مکسٹی کر رہاہے اس لئے کہ لینے آپ کو بے برواہ جان رہاہے۔

٩٠: ٨ - إِنَّ الْخِ رَبُّكِ الرَّحِيْجِي - إِنَّ حرف مشبه بالفعل ـ الرُّحِبْعِي اس كا

اسم- إلى سُ تِكَ اس كَيْ خِيرَ-

رُجُعَیٰ بروز نَ کَبَشُوکی (باب صن ) مصدر ہے۔ اکٹر مجھی میں الف لام صا اليہ سے عوض میں ہے۔

كَتِبِكَ مَضَاف مُضَاف اليه ك ضميروا حدمذكر حاصر الانسان كے لئے سے ربیضادی،

کے طاعیٰ انسان تیری والیسی تیرے دیت ہی کی طرف ہوگی روہ بچھے اس طغیان

٩٠: ٩٠ اَرَأَيْتَ الَّـنِي كَيَنُهِلَى مَا رَايُتَ رَكِيا تونے دَيِها ) بعني اَخِبُونِي (تو

٩٩: ١٠ عَبُدًا إِذَا صَلَىٰ لَم مِحْ بِنَا ) أَيَا بِيرِ اسْ مِينَ بَهِزُهُ أُولِي مُعَضَ اسْفَهِما

کے لئے تہیں ہے بلکہ تقریر وتنبیہ کے لئے ہے۔ کہ ایت کا فاعل ضمیر ستترہے بینی اکٹی اَلَّذُوِیُ اسم موصول مَینُهلی عَبُدًا اس کا صله- رَعَبُلًا ا مفعول فعل مَیْهی کا م

يَنْهَىٰ نعل مُضارع دا حدمندكر غائب فَهْ عُكْرِ باب فتى معدر سے وہ منع كرمّا ہے دہ روکتا ہے) موصول اورصلہ مل کر<sub>ا</sub> کرائیت کا مفول ہے۔

ترجبهو كا: رك مخاطب: يعى رسول كريم صلى الشرعليه وسلم كيا توف د كيها مجلابتا وُنو

سببی اس شخص کے متعلق جو منع کرماہیے یا روکتا ہے ایک بندے کو حب وہ نیا ز پڑھتا ہے۔

اسي منازر من وال مراد رسول كريم صلى الترعكيو لم بي اور روك دوالا الوجيل المين بعد ان العبد المصلى هو رسول الله صلى الأعليدوسلم والنا هي هو اللعان ابوجهل - ( روح المعانى)

اَلَّذِی کی کیفی سے مراد ابوجہل ہے اور عبداً اسے مراد رسول السُصلی السُراليہ و لم کی دات ہے ۔ رتفسینظمری ) دات ہے ۔ رتفسینظم ری )

سرون ی توجرابوبہ ملک بہی توان کے مرین کے دون سے دوری سے یہ سعیدی ہونے پر اس نے آپ کو دریا ہے اور کہا کہ ہونے پر ہونے پر اس نے آپ کو دحری ایا اور کہا کہ حرم میں اس طرافق پر عبا دت مذکر ہے اور کہا کہ اگر میں نے اس طرح حرم کو ہیں نماز طریقے دیکھ لیا تو گردن پر پاؤں رکھ کر منہ زمین میں

تودہ آ کے بڑھا تاکہ اتب کی گردن مبارک برباؤں سکھے مگریکا مک ہوگوں نے دمکھاکہ وہ پیچے مہدے رہا ہے۔ لوگوں سے دربا فت کرنے پراس نے کہا کہ مرے ادران سے دربا

۱۹:۱۱ ) أَرَا بَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى النَّهُ لَكُى كَا بَعِلا لَنَكِي تُواكُرُوهُ بِرَايَتْ بِهِ -۱۹: ۱۲ ] أَوُ أَمْتَرَ بِالنَّقُونِي - كَا يَابِرِبِزُكُارِي كَاحَكُم دِيَّا بِ - اسْجَلِهِ

كا عطمت عبدسابق بركي اور دونون جله شرطيه بين اور دونون مين جواب شرط معذوف م

کلام یوں ہوگا:۔

مجلابناة تواگروہ تنخص حبس كونماز برصف سے روكا جارہا ہے برایت برہے بعن خود بھی راہ حق برجلے اور دوسروں كو بھی را ہ حق برطنے كی تلقین كرتا ہے توكيا يہ دوسرے شخص كے لئے جائزے كراسے اس فعل سے روكے يا اگردہ شخص برہنے كارى كى تبليغ كرتا ہے توكيا يہ جائزے كراسے اس كام سے منع كيا جائے۔

١٥٠٠١ - أَلَا يَتَ إِنْ كَنَّ بَ وَتُولِي مِيمارِ مِي تَنْطِيهِ عِبْ كَا جُوابِ سُرطِ عَدُونَ مِي

مطلب یہ ہے کہ تھلابتا ہ تو اگریہ شخص دجو النگرے بنبرے کو اس نیک کام سے روک رہا ہے می کو چھلائے یا منہ مواڑے د تو کیا لینے اس فعل کی یا داکشں سے بیچے سکے گا۔ ۸۰۰

۱۹۰٬۹۱ — اَکُدُ کَیْکُدُ بِاکْ الله یَوکی - بهزه استفهام انکادی بید کُدُ کِیکُدُ مفارِح منفی جدبکر ہے ۔ کی تونے نہیں وکیھا۔ کیا وہ نہیں جا نٹا کہ اللہ وکیھ رہاہے ۔ کَدُ کَیکُلُدُ کَی مفیر فاعل اس شخص کے لئے ہے جو کہ دوسرے کو بدایت اور تقولی کے کام سے روک رہاہے سوکی کی ضمیر فاعل الله کی طوف راجع ہے اس کا مفعول محذوف ہے ۔ مراد ہر دونوں شخص ہیں اللہ بہایت بر میلئے و الے کو بھی دکھے رہاہے اور کا ذب سرکش کو بھی دکھے رہاہے ۔ سردو کو اپنے ایمال کی جزار دمزائل کر دہیگی ، یہ حب ملامت انفہ وعید ہے ۔ اس کا مفعول محدوم کی دیا ہے کہ اگر محد صلی اللہ علیہ کے مار محدوم کی اللہ علیہ کے کہ اس محدوم کی دیا ہے کہ اگر محدوم کی اللہ علیہ کے کہ اس کے مار دن یا وَں سے دبا دو ل گا ۔ یہ ہر گزالیہ انگر سے گا ۔

ردع للنا مح اللعين وزجولد . رروح المعاني

منع کرنے ولے لعین کی بازداشت اور کانٹ کے لئے ہے۔ بہاں تعین سے مراد الجہل کی نُٹُ کُٹُ مُنینُت کُ الم موطمۃ للفسم ہے ای والله ۔ اِن شرطید کُٹَ یَنْت کو مضاع نفی جبارہ ا کا صیعہ داصر مذکر غاتب ۔ اِنْت کَا وَ افتعال مصدر سے وہ نہیں رکا۔ وہ باز نہیں آیا۔ یَنْت کِ اصل میں یَنْتُوکی تقا۔ عمّل کُہُ کی وجہسے ی ساقط ہوگئ ۔ خداکی قسم اگروہ باز نرآیا۔ لَنْشَفَعًا ۔ اصل میں لَنَسُفَعَن تقا۔ مضارع بلام تاکید جواب ضط کا ہے۔ ونون تاکید

کا صیفہ جمع متلم ہے۔ قرآن کے رہم الخط کا آباع کرتے ہوئے اسے لنسفعًا کی صورت ہیں کھا گیا ہے۔ یہ مشقی کے رہاب فتح مصدر سے ہے جب کے معنی کسی چیز کو دور کے ساتھ کھینے کر کھسٹنے کے ہیں ۔

النَّاصِيَةِ ، اسم نکو ،مفرد - بیننانی ، مراد پوراآدمی - ( اطلاق حذم علی کلّ جزد کا اطلاق کل بر ، کنسفهٔ ایم بالنا صیت جله اب شرط میں ہے ۔ ہم راس کو ) بیننانی رکے ہاں ، سے مکر کر ضرور گھسیٹیں گے ۔

17:97 - مَا صِيَةٍ كَا خِرَةٍ خَاطِئةٍ: وه بيناني جو جوئ (اور) خطا كارم بيناني برجوبال بوت بن اس كو مَا صيند كهاجا ما سے لين مراد اس سے بورا شخص مجي لياجا تا ہے۔ اس كة آيت كا مطلب بوگاب

يەنابىغارسراسرھبولاا درخطاڭكارىپ ـ

ڪا ذِ بَاتِي - كِنْ بُ سے رباب صب مصدر اسم فاعل كاصيغ وامد مُون ن ہے جو كى - -

خاطِئةٍ - خَطَاعٌ (بابسيع) معدرسه اسم فاعل كاصيغه واحدونت رخطاكار

ر۔ نَا صِیَةِ برل ہے اَلنَّا صِیَةِ (اَیت ۱۵ مذکورہ بالا)سے۔ ۱۵ سے فَلُیکُ کُم فَا دِیکہ ، فَلُیکُ مُح مِن فَ مخدوف عبارت بر دلالت کرتا ہے۔ ترندی اور ابن حبربرنے حضرت ابن عباس رصی الله تعالی عنها سے روایت نقل

کی ہے اور ترمذی نے اس کو صبحع کہا ہے۔

ك رسول الله صلى الله عليه وسلم منازيره سبع تفع كدابوجهل أكبابه اور كيني مكاكركيا میں نے اس دنان سے منع نہیں کر دیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو چیرک دیا۔ وہ کھنے نگا کہ توخوب جا نتاہے کہ مکمیں میری جو یال رنشست گاہ ، ملس) سے طری کوئی جو پال مہیں ریعی میراجتا بڑا ہے، تو مجے حجر کتا ہے۔ خداک قسم! میں اس وادی کوتیرے خلاف اعلی کھوڑوں کے سواروں اور نوج ان پیا دوں سے عجر دوں گا۔ السن بریه ایت آثری به (تفسیر طهری)

روح المعانى ميس سيدب

ردن امنای بی ہے ہے۔ ومرّ البوجھل بوسول الله صلّی الله علیہ وسلّم وهولی فقال المه اَنْها کُ فاغلظ علیہ الصلوۃ والسلام لِهَ ۔ فقال اتھ دّ دنی وانا اکثوا صل الوادى نادگار

ابوجہل کا گذررسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم برہوا جب کرآب نماز طرح سے تھا بولا: کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا ہوا۔ حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے سختی سے جواب دیا۔ بولا کیا آپ مجھے حجو کتے ہیں حالا بحد میں وا دی سے سے دالوں میں جھے محبو کے لحاظ سے سب سے زیا د*ه کثرت رکھتا ہوں* ۔

لِيبَ لَى عُجَ الركا صنعة واحدمذكرف تب دُعارِهُ و بابنع بمصدر سے- چاہتے ك وہ بچائے۔ چاہتے کہ وہ بلائے ر

نَا دِينَهُ- نَا دِي اسمُ مفاف، كوضميروا مراندَ رناست مضاف اليه ابني محلس، رنشستگاہ ۔ بیویال کے ساتھیوں کو۔ فادی فعو رے لیک عج کا۔

لین:اس کو اگرانی چومال براتنا بی گھمٹر۔ ہے دیا کے اپنی جو مال کو،

١٩٢ ١٨ ــ سَكَنْ عُ النَّومَا نِينَةً - شرط محذ ف كا واب سي . سن جب مفارع بر

داخل ہوتا ہے توا سے متقبل قریبے معنی میں کر دیتا ہے۔ نَدُعُ مضاع جمع متكلم دَعُوَةٌ وباب نعرى مصدر سع ربيم للايس" يا"بم بلاليس ريس رسا الرَّبَانِيَةَ : سياست سے بيائے۔ دورخ ك فركت نوانية و عربي زبان مي سیاست کے بیا ہے۔ لین پولیس کے سیاہی کو کہتے ہیں ۔ یہ زُمُنجُ کی جمع ہے جو ذَبُن کُ ر باب من مصدر سے ما خوذ ہے جس کے معنی و فع کرنا ، بطانا کے ہیں ۔

ے۔ ہم بھی دو*زخ کے فرکشتوں کو ہل*الی*ں گے ۔* زبا نیب*ت، قہرالہٰی کے وہ فرکتے ہیں جن* مقالله كي كسي كو بجي طافستنهي -

ور اللعاين وروح المعاني وروح المعاني وروح المعاني

ای ارتدع ایهاان کافن ال کا دب (البیراننفاسیر به چیزک سے ملعون ابوتهل سے لئے۔ کے جموعے کا فربازرہ - دالیں بے جا حرصوں سے بازرہ )

لَا تَطِعنهُ؛ لَا تَطِعُ نَعَلَ بَى واحد مذكرها صر إِطَّا عَدُّ زافعال مصدرت كالمنمير وامدمذکر فاسّب - تواکسس کی اطا حست بذکر- تواس کا کہنامیت مان ریماز پڑھنارہ -

یرجب استاند ہے۔ رسول اندصلی انتظار کم کی طرف سے سوال ہوسکتا تھا کہ جب یہ رکتا ہے تو میں کی اس کا جواب دے دیا کہ اس کی بات مت مانو۔ وکا مشجے لائے یا لاکٹ کوٹ کر پر معطوف ہے اور معنوی اعتبار سے لاکٹ کے کھے کے دیا ہے اور معنوی اعتبار سے لاکٹ کے کے

معنی کی تاکیدہے۔

وادُ عاطف ہے ۔ اُسْجُدُ فعل امر کا صیفہ واصر مذکر ماصر سنجود و باب

سر سدر ہے۔ کاف تَوِب، اس کا علف بھی حملہ سابق پہے۔ فعل امر کا صیغہ وا مدمند کرماضر اِقْ تِرَابُ را نتعالِ مصدرسے۔ تو نز د کیک ہو۔ تو قربت ماصل کر۔ لینی نما زسے ذراحیہ التُدكا قرب ماصل كرور

عسلامہ یانی بتی رقبط۔ ازہیں ،۔

سورة انشقت میں سجدہ تلادت کے مجت میں ہم تکھ بھیے ہیں کہ اسس جگد نفظ اسٹجنل اللّٰہ کی طرف سے سجدہ تلادت کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے سام کا عمل

اسس کی دلیل ہے۔ کیوبحہ سلم نے حضرت ابوہررہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کا رسورہ زیر مسلم نے اِذَا اللہ کا اُللہ کا اِللہ کا کہ کا اِللہ کا اِلْمُلْمُ کا اِللہ کا اِلْمُلْمُ کا اِلْمُلْ

معالد ہیں مجرہ ہیں۔ جمہود سے نزد کی اسٹجنگ کا عطف جو لا تنظیفہ برہے اس سے اس محبرہ مراد نماز ہے۔ جُز، بول کر کل مراد لیا گیا ہے ۔ لبس یہ نماز ٹرھنے کا حکم ہے دسجہ ہ کا حکم نہیں ) اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے جواق ول میں سجدہ کیا ہے تواتب سے عمل کا اتباع شنت ہے۔ اسس سے سجدہ اقدار کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے وجو بہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ

# ر٩٤) سُورَةُ الْقَاسِ مَالِيتُ لَهُ وَالْمَالُ مِنْ الْمَالِيتُ لَهُ (٩٤)

سے مرحب ہے۔ بے سک ۔

اَنُوَ لُنَاہِ مُ اَنُوْ لُنَا ماض جَعَ مَتَكُم اِنْوَالُ رَافعال مصدر سے ، کا ضمیر فعول والمه مذکر جس کا مرجع انقال نوسے آگر جی معہود اور معلوم ہو نے کی وجہ سے اس سے قبل مذکور نہیں ہے (مورد کے نازل ہونے کے وقت قرآن کا عام چرجا تھا اور مکہ میں غلغ لم مجا ہوا تھا) فی متعلق بِا نُنُو لُنَا ہے۔
فی متعلق بِا نُنُو لُنَا ہے۔

کے دوران)

مے دورہ کا ہے۔ یہ سام حملہ اکنو کہائے فیٹ کیاکتہ الْق کُورِ خبرہے مبتداری تحقیق ہم نے اس کو اللہ عن قرائل کا متعقق ہم نے اس کو اللہ عن قرائل کے اللہ کو اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا کے اللہ کا ال

ریعیٰ قرآن مجیدکور شب قدر میں اتارا۔
سید العتدر کیا ہے۔ قب کُ رُ مصدر ہے معیٰ قدرت، قبل رُ رُ (دال کے سکون
کے سا بھی مصدر ہے اور قب رُ رُ دال کی حرکت کے ساتھ ہید اسم ہے۔ معیٰ دونوں
کے ایک ہی ہیں۔ قب رکے معیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں شرف کے میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں دراسم کے میں اندازہ کرنا۔ اور قب دراسم کے معیٰ ہیں دراسم کے میں دراسم کی دراس کے میں دراسم کے میں دراسم کے میں دراسم کے میں دراسم کے میں دراس کے میں دراسم کے دراسم

ومنزلت۔ چنائخہ کہتے ہیں ؛ لِفُ لاَ نِ قَدَ رُعِنْدَ فُلاَنِ مِنِى فَلانَ خَصَ كَ فَلا لِ شَخْصَ كَ نزد كي قدر بينى عرزت ہيں ۔ سورة ہيں قك زُ وال كى حركت كے ساتھ آيا ہے لہذا معنی قدر ومنزلت ہے ۔ ليلة الفت دركا مطلب ہوا۔ قدر ومنزلت والى رات ،

حضرت ابن عباس رخ فرماتے ہیں ہ

اكس رأت كوليسلة القدر اس سيركيت بين كراس مات بين برسس معركي آنےوالي

بایش ما در بالای مقدر ومعین کی جاتی ہیں کسی کا مزار بیار ہونا ، رزن کی فراخی ، عسرت ودت جو کچے سال بھریں اس جہاں یس ظاہر ہو گاوہ سب اس رات کوعالم بالا میں شہور کردیا جاتا ہے اور ہر کام ہر ملائکہ معین کر فیئے جانے ہیں ۔

زمری فرماتے ہیں کہ ۔۔

ر برق ر است الما القدر الس لي كنة بي كه السن رات نيك بندول كى خدالعا اور عالم بالا ك لوگول كنزديك نهايت قدرومنزلت بهوتى سه-

یہ رات ما و رمضان کے تیسرے عشرہ کی طباق راتوں میں آتی ہے تعفی کے نزد کیے بیات مات کی عبادت دوسرے دنوں کی ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے مہتر درجہ یاتی ہے .

ول میں چیر میں ہے۔ آؤل ملک ۔ آؤلی ک ۔ ماضی کا صنعہ واحد مذکر خائب اِدُکا مُر رافعال مسدر کے ضمیر منعول واحد مذکر حاضر اور کیا چیز تنہیں تائے۔ واقف کرے ۔ یا خرد ارکرے ۔ ما استفہامی معنی کیا ہے ۔ توکیا جانے ۔

تفظی نرجمبہ ہوگا ہہ

تھے کیا چز خبردار کرے ۔ کیا چز تمہیں نبائے ، کہ شب قدر کیا ہے ۔؟ ٤٩ : ٣ — کیسکہ الُفتکُ رِ حَیٰدُ مِتِّنِ اَلْفِ شَمْرِ ۔ سکل علمہ مذکورہ بالااستفہام کا جواب ہے۔

جواب ہے۔ کیکہ الفکہ بر مضاف مضاف الیہ۔ مل کر متبدار۔ باتی عبد متبداری خرر لیہ القدر اکیب بزار مہینوں سے بہتر ہے لینی اس رات کی عبادت اکی نزار ماہ سے بہتر ۱۹: بم سے تنکؤک المکلئے کہ قدال وقدم فیکھا با دُنِ س تبھے کہ: ۔ تَنَوَّلُ اصل میں مَتَنَوَّلُ تھا۔ ایک تار مذف ہوگئ .

تَكُوُّكُ تَكُفُّكُ مصدرت مضارع كاصيغه واحدمونت غاسّب (معن عمر) وه اترت بي -

وَالسَّوْوَ مَ كَاعْطَفَ الملئكة برب (خاص كاعطف عام برم-فِنْهَا بِين ضميرها واحد مؤنث غائب كامرجع لية القدرس - اترت بين فرشت 1-1

اور روح اکسس درات ہیں۔

السُّوْدُم سے کیامرادہے ؟

بعض مفسرت کہتے ہیں السووح سے مراد حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں جو گردہ ملائحہ سے سردار ہیں - اس لئے ان کا ذکر خاص کیا گیا ورنہ ملا تک میں دیکھی شامل تھے۔ بعض سے نزد میں ۔ گروح اکی اورفرنشتے کا نام ہے حبس کو روح القدس کہتے ہیں ۔

تعض عسمار کا قول ہے کہ روح سے ایمان داروں کی رومیں مراد ہیں۔ مِا ذکنِ رَبِّرہِ کُمِ ای بامور بھد۔ لینے رب کے حکم سے بی جبلہ تن فول سے تعلق مِنْ حُکِرًا مُورای من اجل کل امر (بینادی ، کشاف ) بینی ہراس کام کی غرض سے جواس رائٹ اسکے سال سے لئے مقدر ہوتا ہے۔

سكة وكر معانقك وحرسه اس كى دوصورتي جائزيي -

ا،۔ دقف سکادکم سے قبل مِنْ محلی اکمیو برکیا جاھے۔ اس صورت میں اسکے حبر مجلی کا میر برکیا جاھے۔ اس صورت میں اسکے حبر کے ساتھ لا کر سکاد گئر ہی بڑھا جا سکا گا۔ سکادکم خرمقدم ادر ھی مبدا مؤفر ہوگا۔

بینادی اورزمخشری نے اس کواختیار کیاہے۔

اب وقف سکا کوکے بعد کیاجا ہے۔ اور سکا کم سے قبل هی محذوف متصور ہو۔
اس صورت سی هی سکا کوئیں هی ستبدا محذوف اور سکا کم اس کی خبر ہوگی
اس کو بیان القرآن اور بیضاوی میں اختیار کیا گیا ہے ہے۔ یعی ہرات
سائستی کی ہے شیطانی آفات اور اس کے مکرو ڈکورے مصائب جو ابن آدم سے لئے
تیار کہتے ہیں ۔ اِس مات نیک ایما نداروں کے سئے ان سے سسامتی اور امن ہوتا ہے
مفرین نے سکا کم کے اور بھی کئ وہو ہات کھے ہیں۔

مسرو کے سلام کے اور بی می دروہات کے ان افکی می دروہات کے ان کہ اس کی خراب کے ان کی خراب کی مطلع الفکی اس کی خرا عن ای لیا الفدار دیرات غروب آفتاب سے کے کر طب اوع فی کس رہتی ہے اس کی اس کی اس کی اس کی میں ہے کہ کا دریا ہے ا

### لِهُ حِد اللهِ الرَّحَمُٰنِ الرَّحِيمِ.

## رمه، سُورِيُّ الْبَيِّنَةِ مَكُنِيْتُكُّ مِهِ،

٩٥: إس لَـمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ الْمُلْلِينِ وَ الْمُشْرِكِينَ

ىين ، كَـهُ مَيكُنْ مضارع منفى حجب دبكم ، فعل ناقص ـ كَوْنُ رَباب نَصَى م معدد -

ار المارين الم موصول كفَرْدُوا صدر موصول وصد مل كراسم كان . من حرونِ جا

آحَىٰ لِ الْعُکِنْ وَالْمُشْرِكِيْنَ مجود. مُنْفَکِّیْنَ - إِنْفِکَاكُ (انفعال) مصدر سے اسم فاعل کاصیغ جسع مذکر، باز آنے سالے۔ نبر کان کی ۔

اور مبک قرآن مجیدیں ہے فک کر قبر یا ۱۳:۹۱) عندام کا آزاد کرنا۔ اس سے بے فک کو قبر یا ایس کے فک کرالینا۔ یعن کسی رین متدہ چزکو حجرالینا درہن کی فت کا لینا۔ یعن کسی رین متدہ چزکو حجرالینا درہن کی فت کا لدی میں آ

المشركين كاعطف اهل الكتب برسء من يهان بعيضيني بكربيانيه ب آيت كاترجسم علمار في يول كياب،

ا .۔ جدلوگ کافرہیں کینی اہل مختاب اور مشرک وہ در کفرنے ، باز سینے والے نہ تھے۔ رموللنا فتح محسدجالندبيري

٢ به جوابل محاب اورمشرك كفركرت تف وه ليف كفرسه بازرين والدنه تقير

س، اهل انکتاب و ه<u>مالیه و دوا</u>لنصادی والمشرکون هُمعبادالاصنام کهٔ بیکونُوا منفصلین عما هه علیرمن البدیانت راهسرالتفاس

اہل متاب بینی یہود و نصاری اورمشرکین مبت برست جس مندبہب بروہ جل سبے تھے اس سے دُور بیٹنے والے نہ تھے۔

ہ ہد کا فر ہوگ بینی اہل کتاب اور مثبت پرست لینے باطسل مذہبے دور ہونے

ولك منبى عقر، حَتِّى مَنَا نِنِيهُ هُ البُلِينَة، حَتَّى انتبار غايت كه كُ آناب ريبان ك

تَأْتِي َ. مضارع دا مديونت غاسب إنثياتُ ( ا فعال مصدر ـ و ا آتي ہے وه آئے گی - وه آجائے - هند ضمیر فعول جمع مذکر غاتب ـ

اَلْبَيْنَةُ - الحِجة الْوَاضِحَةُ مُ واضَّع دليلَ يَعلى دليل - وه آگئ رُستقبل معنی ماضي، کیمال کک کران سے پاس کھلی دلیل آجائے یا آگئ ۔ ربین رسول کریم کی ُ دَاتِ مِبَارِكُ مِنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَمْ . ٢:٩٨ — رَسُولُ مِّنَ اللهِ بَيْتُكُوّا صُحُفًا مُّكَامِّ وَيَّ

رَسُوُ لُ<sup> ال</sup> برل ہے البیندسے۔

قال الزيجاج . ـ

دَسُوْل *ُ- دِفع على الب*دل من البينة؛ دسو*ك مرفوع سِي كيوك*ر البينة سے مدل ہے۔ مِنَ اللّٰهِ صفت ہے دَسُول کی ۔ بَیْتُکُوا صُحُعًا مُّکُلَّا کُھُ کَا مُکُلِّاکُ لَاّ ہِ دَيْسُوْلَ كَى صفت نانى ہے دَسُوْلُ كى يا دَيْسُوْلُ سے حال ہے۔

ىتىنىڭوا . ئىلەكەت داب نىس مىدىرىيە ـ مىغارىخ كامىيغە دامدىندكرغاتىپىچە وہ تلاوت كرتا ہے۔ وہ طرحتاہے۔

صُحُفًا مُطَهِّرً يَّ : موصوف وصفت مل كريتُ في كامفعول ـ

صُحُفُ مجنی صحیف کتابی - اوراق ، نوستے ، صحیفتر کی جمع ہے جوشاد ونادرب مكويحه فعيكة كالمسيع فعكريمنين آتى

قالس میں اسس کی مثال: سیفیکندی اورسفن سے مقرآن مجیدی ہرایک

سورت اكي صحفه عرص طرح تورست كالواب صحيفي بين -

مُطَهَّرَةً ؛ تَطُهِنُو لِقعيل مصدر سے اسم فعول کا صغدوا مدرون ہے باک کی ہوتی - باک ۔ لینی قرآنی صحیفے جوہر قسم سے عیسے پاک ہیں اوران میں عمدہ اور

عَمَّرٌ ٣٠

مستحكم مضامين مندرج ہيں \_

مطلب بیکه ۱-

گذشته آسمانی معیفے اور کتابیں درست تھیں سنقیم اور انسانی زندگی کی اصلا کرنے دالی تھیں ۔ قرآن مجیدان کا بخور سے اور ان کے مضابین کوحاوی سے ۔

جملہ صُحُفًا کی صفت ہے یا ضمیر ھاسے طال ہے ۔ ۹۸:۷ سے قدما تَفَرَقَ الَّـٰذِیْنَ اُوْ تُـُوْا اُکیتُکِ اِلدَّ مِنْ اَبْنِی اِنْکَ اِلدَّ مِنْ اَبْنِی اَلْکَ اِلدَّ مِنْ اَبْنِی اَلْکَ اِلدَّ مِنْ اَبْنِی اَلْکَ مِنْ اِنْکَ اِلدِّ مِنْ اَنْکِ اِلدِّ اللهِ مِنْ اَنْکُ اِلْکُ مِنْ اِنْکِ اِنْکُ اِنْکُ مِنْ اِنْکِ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکِ اِنْکِ اِنْکُ اِنْکِ اِنْکِ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکِ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکِ اِنْکُ اِنْکُونِ اِنْکُونُ اِنْکُونِ انْکُونِ الْکُونِ اِنْکُونِ انْکُونِ اِنْکُونِ الْکُونِ اِنِیْکُونِ انِیْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنِیْکُونِ اِنْکُونِ اِنِیْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنِیْکُونِ اِنْکُونِ اِنِیْکُونِ اِنِنِیْکُونِ اِنِیْکُونِ اِنْکُونِ اِنِیْکُونِ اِنْکُونِ اِنِیْک

مذكر غالب و لَفَرُق وَلَفَعُلُ مصدر سے و متفرق ہوگیا۔ وہ مجولا وہ جُدا

الكَّذِيْنَ اسم موصول - اُوْتُوْاالكِتْبَ صله - الكَّذِيْنَ اُوْتُواالكِتْبَ فاعل تَفَدَّقَ كَإِ-

اً وْ تُوْا ما مَنى مِجهول جمع مذكر غائب إِيْسَاءِ ﴿ وَا فَعَالَ مُ مصدر يَمِعَنَى لِيَرَكُ عَلَى ا

ان كودي گئي - الكتب مفعول تاني أُوَ تُوَاكا ـ

اَکَیْوَیْنَ اُوْتُوْا الکیتا۔ جن کو کتاب دی گئی۔ بعنی اہل کتاب رہیج دونصار کی م اِللّا ۔ استثنار مفرغ رجس کامستثنیٰ من<sub>د</sub>مِند کوریز ہو ) - دیر و

اً کُبِیّنِنَدُم مرادرسول کریم صلی الله علیه وسلم کی ذات سے۔ ملاحظ ہوآ بیت بنبر ا۔ ۲۔ ورہ بالا)

ترحمبه ہو گا ہے

اور نہیں سطے فرقوں میں اہل کتاب مگربعداس سے کہ آگئی ان سے پاس روکشن دلیل ربعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم

یعنی رسول کریم صلی السُرعلیہ و کم کے آنے پکے تبدیبی رسول برایمان لانے کے متعلق اہل کتاب کے اندرا خلاف بیدا ہوا۔ ورنہ تواپ کی بعثت سے پہلے تو یہ آنے والی دسول کی تصدیق برسب کا اتفاق واتحاد مقا۔ اورسب بعثت بنی کے

کتا ہوں میں بیان کردنے گئے تھے۔

نتظریقے - کافروں کے خلاف بنی منتظر کے وسیلے سے فتح کی دعاکیا کرتے تھے (وکے الوا مین قبک کیسنگفت کوئ علی الگین ٹن کف کو افکہ انجاء ہے کہ مناعی فی ا کفر وا بہ (۲، ۹۹) مین وہ پہلے (ہمیت، حضور کے وسید سے کفار بہت ہے طلب کیا کرتے تھے ۔ لیکن حب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاکس تشریف ہے آئے تو انہوں نے نہ بہا با انہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کردیا۔ رمنی رالف رائن ہے انہوں نے نہ بہا با انہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کردیا۔ رمنی رالف رائن ہے متعلق نہیں کی ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ج بعض اہل کتاب کا عقیدہ صفات الہد کے متعلق درست نہ تھا ۔ اللہ کو مخلوق کا باب قرار دیتے تھے (اور بعض اہل کتاب کا عقیدہ سیت مقاع کین بیشت بنی پرسب کا اتف تھا کیونکہ آنے ولائن کے اوصاف ان کی

چونکہ قبل البعثت تصدیق بنی برصرف اہل کتاب کا اتفاق تھا اورمنٹرکین اس اتفاق میں شرکی نہتھے۔ اس لئے اس آئیت میں صرف اہل کتاب کا ذکر کیا تاکہ جن اہل کتاب تصدیق رسول نہیں کی ان کی مزید شناخت ہو جائے ۔ وتفییر طہری ۹۹: ۵ ۔۔ کہ مکا اُمب گوڈا اِلگ لِیکٹ کی اللہ اسلامات سے مال ہے۔ الکیٹ سے حال ہے۔

ای والحال انهم ما اصوالبنگی بینالف اصول دینهم بل بشی بیطابقها و حال یه به کران کوکسی الیسی چیز کے متعلق مکمنہیں دیا گیا مقابو ان کے دین کے اصول کے مطابق مقادین کے اصول کے مطابق مقادین کے اصول کے مطابق مقادیم مکا نافیہ۔ اُسُودُوْا ما صنی مجبول کا صیفہ جمع مذکر غائب۔ ان کو حکم دیا گیا ۔

رِالاَّ حرف استثنار کِیَغیُکُوُا بین لام زاندہ سبے ادراکُ محذوف مقدرتبے ای اِلاَّ اَکُ یَّعَبُکُ وَاا لِلَٰہ کَ اور بی مَااُ مِوُوْا کا مفعول ہے۔ بعی ان کوصرف اسٹرکا کلم د ماگیا تقا۔

مُخُلِصِیْنَ کَہُ الدِّیْنَ ۔ یہ یعنب کُواک ضمیرفاعل سے حال ہے خالصتر انس کی اطباعت کی بنیت ہے۔

مُخُلِصِیْنَ ۔ اِخُلاَ حَیُ را نعال، سے اسم فاعل کاصیغہ جسع مذکرہ کسی جیز کو آمیزسٹ سے باک رکھنے والے ۔ الدین ۔ اطاعت، مشربعبت ۔ حُنَفَاءً - مُخُلِصِائِنَ كَاصْمِير ع حال ہے ۔ مك مُخ بوكرة ي جَذَيْفُ كَ

جب سے ہے۔ منیفی، اللہ کی طرف ہونے والے، بعنی دور سے سب عقامَد جھوا کر

صرف النُّرك راومستقيم برجلنه والے . ما تلين من جميع العقائد الزائعنة الى الاسلام ـ (روح المعانى)

میر منطق مقا مذہبے بسط کر اسلام کی طرف مائل ہونے والے۔

دَ يُفَهُوُ االصَّلُوٰةَ وَيُؤُ لِيُنَ النَّلَ كُوٰةِ ، دونوں كا عطف يَعُبُـدُ وُ ايربے دو اول میں نون آئ مقدرہ کی دحبسے ساقط ہوگیا ہے۔

آیت کا ترجه مد ہوگا،۔ اور ان کو کوئی اور حسکم نہیں دیا گیا بھا سوائے اس کے کہ ادلتہ کی عبادت کیا سامہ ان کو کوئی اور حسکم نہیں دیا گیا بھا سوائے اس کے کہ ادلتہ کی عبادت کیا کریں۔خانص اسی کی اطاعت کی نیت سے میک رُخے ہو کہ اور نماز بڑھا کریے اور رکاۃ

ذٰلِكَ دَنْثُ الْقَيْمَةِ ـ زلك: اى الدنى امووابه والخازن، جس كاان كومسكم دياكًا ليعني

ا۔ خالصة الله كالطاعت كى نيت سے اسى كى عبادت كرو -

۲۵ نماز قائم کیا کرو۔

س، نركوة دياكرو ـ

یمی دین قیم ہے ۔ قیم معنی سچا ، صحبیح ، مستحکم ، مضبوط۔

دِيْنُ الْقَلِيُّمَةِ : مُضاف مضاف اليه اصلين مِوصّوف وصفت بين - القيمة مين تام تانیث کی نہیں ہے بلکمبالغہ کی ہے جسے عکا میٹ میں۔ دین کوجواصلیں موصون ہے صفت کی طرف مضاف کیا گیا ہے ۔

القيمة والتي لُاعوج فيها يخبس مين كوئي كمي نهو

٩٥: ٢ \_ إِنَّ النَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الكِينْ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

، مير . إِنَّ حرف مشبه بالفعل - الكَذِينُ كَفَرَدُ الموصول وصله له مِنْ بيانيه، المميل إنكيلب وَانْمُشْوِكِيْنَ بيان سِي كَفَوْدِهِ اكاء البِذِينَ كَفِرْدِا مِن اهبِلَ الكِتْبُ والمشركَين - اسم إنَّ - فِئ مَارِحَهِ نَمَ مَاراجِهِ فَي مَاراجِهِ فَي كَ ـ

مَا رِحَبُهُ تُمْ مضا ف مضاف اليد

خلب یُن فیها - برجہنم میں جانبوللے کافراہل کتاب دکافر مشکین ، سے حال ہے۔ لین جن اہل کتاب اور سے را ورم اسے حال اس میں ہمیت دہیں گے را ورم اس میں ہمیت رہیں گے ۔

فِیها میں ضمیرها وامدمونت غاسب کا مزح مارجهم ہے. اُولَائِکَ هُـهُ مَنْ اَلْ اَلْمِیسَیَةِ ۔ اُولئِکَ اسم اِشارہ بعبد ہے جمع مذکر، مبتدار۔ هُـهُ ضمیرجع مذکر غاسب تا کیدکے لئے لائی محی ہے ۔ مشکو السکو میں مضاف مضاف البہ مل کر خبرہے مبتداری ۔ جس سے سب کو نفرت ہو وہ نشر ہے ۔

البوریّة ، مخلوق ، خلق ، مَنوَعُ رباب نص مصدر سے فَحیٰ کُن کے وَن بر بربعنی مفعول وا حد مُون بیں۔ اسی بربعنی مفعول وا حد مُونث ب ، مِنوعُ کے معتی عدم سے وجودیں لانے کے بیں۔ اسی مبادِئ کے اسمارٹ کی میں سے ہے ۔ بیداکر بے والا ، نیست سے ہست میں لانے والا ،

مه: > - إِنَّ النَّذِيْنَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوْ الصَّلِحٰتِ اُولِيَّكَ هُـهُ خَـنِيْرُ السَّلِحٰتِ الْوَلِيَّكَ هُـهُ خَـنِيْرُ السَّلِحِيْدَ الْمَنُوٰ اوَعَمِلُوٰ الصَّلِحٰتِ المَهُوْ الصَّلِحٰتِ المَهُوْ اوَعَمِلُوٰ الصَّلِحٰتِ المَهُوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اوروه جواليان لائے اور نبک کام سے وہي سب ضلق سے بہتر ہیں ۔

٩٠: ٨ — حَزَاقُ هُـُمْعِنْكَ كَابِهِ مُ جَنَّتُ عَكَانٍ ۚ تَكَبُوبِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُ وُ: حَزَاؤُهُ مُهُمُ مِفانِ مَفانِ الدِمَلِ مِبْدِارً .

ره گُهُ ضمیر جمع مذکر خاسب اگو لئیک (آیت سابق کی طرف دا بی ہے)
عِنْدَ کون سکان ہے بمبعی پاس ، قریب – مضاف ، کرتھ کھ مضاف مضاف الیہ
مل کرمضاف الیہ - عِنْکُ دَبِّہِ ہِے داہیے دہب کے ہاں م خاف ہے جس کا تعلق جنوا ہسے
ہے۔

جنت عكين مضاف مصاف اليمل كرمبدار كي خرر عكن باب صاف المراد المن المان المن المراد المن المان المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المر

جَنْ عُ عَدُ بِن كامعنى سے - رہنے بسنے سے ما غات العنی وہ جنتیں جمال اللہ شہ

تَجُرِئ مِنْ نَحْتِنَهَا الْهَ نَهُلُ مِهِ مِجْرِصفت ہے جَنْتِ کی ،جن کے نیجے

منہری بہتی ہیں۔ هَا ضمیروا صرر ونث غائب کا مرجع جنٹ ہے ۔ خلیدین فِیْهَا اَ دَبُا۔ یہ طال ہے جَزَائد هُ مُدَ کی ضمیر هُ مُد ہے۔ اَ دِکُا

ماكيد كے كتے ہے۔ يا يہ خليدين كاظرف سے يعنى ان باغات بير وه ہميت بہين

رَضِى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوْا عَنْهُ - بِ جَزَاءُ هُدُى خِرْنَانَى سِه -رَضِي ما صَىٰ كا صيغه واحد مذكر غات روه را صى ہوا ۔ وه نتوسش ہوا ۔ رِضي اباسمِع ،

ا مام را غب تکھتے ہیں ،۔

الشركا بندسے سے داصی ہوما ہے كہ اس كو لينے ككم كا فرماں بردار ا دراہی نہی سے میم پڑگا ديكهيد ادرب كه جو كيماس برقضار اللي سع جارى بنو و والسي مكروه بنسمجهد

رَصُوًا ماضى حَعْ مَذَكِرْ غَاسِّ رِضَى مصدر - وه رامنى ہوئے -

ولك لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ، ولك سبرا لله المَنْ خَشِي رَبُّهُ المُوكِل خِرَ خ لکِ اسمانتارہ بعیدواِ حدمذکر۔ اس میں کیا اسمانتارہ ہے اورک حرف خطاب سے یخیشی ما صی وا حدمذکرغاتب کا صیغه نحدثنیکه محررباب مصررسے وہ

ورا- اس نے خوت کھایا۔ رَبِّ کَهُ مضاف، مضاف الیہ مل کر تحدیثی کامفول م

لين درست .

#### إبشع الله الترحين التجعيم ط

### ر۹۹، سورز الزلزال مدنية رم

١:٩٩ ــ إِذَا زُلْزِلَتِ الْهَرَّضَ زِلْزَالَهَا ـ إِذَا سَرَطِيهِ، زُلْزِلَتُ مامَى مِجُول واحدِرُونْت غاسب، زِلْزَالٌ رفعلال،مصدر سے۔ ٱلْاَرْضُ مفول مالم يُتِمَّ فاعله- ذِلْزَالَهَا بِس زلزال مفعو*ل مطلق مضاف ها ضميرو احدِمُونث غامبٌ رج*مُط مرجع الارم ف سے مضاف الیہ ۔ ( ذلوال مصدر ہے اور اپنے فاعل کی طرف مفات، مطلب یک مصدرکومفول مطلق لانے کا مقصد فغل کی تاکید ہے۔ بینی حوکت الارمن حوكة شديدةً دين زين مشدت كے ساتھ باربار بلائى جائے گى۔ جيسے ك دومری مجد قرآن مجید میں آیا ہے:۔

إِذَارٌ جَبْتِ الْدَرْضُ رَجَّا (٥١ : ٨) حب زبين مجونيال سے ارزے كى إ إنكا نشرطيه خطون زمان معن حب - دل وال المان - حجر جمروينا - زيز له مي والنا-

١٩: ٢ - وَالْحُرَجَتِ الْدَرْضُ الْفَاكَةَا - اسس عبد كاعطف عبرسا بفرسے ر
 اثنقا كها: انقال - نِقْلُ كَي جسم ہے بعن بوج - مضاف - ها ضمير واحد توث

غاتب حس كامرجع الديض سے مضاف اليه واينا بوجر،

حبب زمین لینے بوج نکال میلیکے گا۔ بوجرسے مراد فینے اور خزانے ہیں. ٣:٩٩ — وَقَالَ الْهِ نُسَانُ مَاكَهَا - اس كا مطف بجى ا وازلزلت برب ـ

اَلْدِ نَسْانُ سےمراد یا توجنس انسانی سے یا کافرلوگ بی جیسا کہ بعض علمار کاقول

ہے نیکن راجے یہی ہے کہ یہاں مراد جنس انسان ہے۔

كافرلوكِ تومتعب أسس ك بوسك كران كوفروك دوبا أعظف كى اميد بى نبس كلى ا ورمؤمن وا قعه کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں گئے کہ بے شک بہروہی ہے جس کا الله تعالى في عده كياتها اور يبغيرول في سيح كها عقا -

مَالَهَا مِن مَا مبتدا اور لَهَا اسس كى خبر، اس كو كيا ہوگياہے حبسله استفہامیہ قال کا مفعول ہے۔ ٩٩٠٨) .. يَوْمَكِنٍ تُحَرِّتُ كُ آخُبَا رَهَا اليماء مذكوره بالاتينون حبراً

شرطيد كا جواب ئے۔ يكؤ مَسِّن برل ہے إِذَا سے۔ اَخْبَا رَهَا دِمِناف مضاف اليه كمفعول تانى ہے تُحْكِّ بُ كا - النَّاسَ مفعول

اول مندون ہے۔ یک میکی تحدیث الناس اخبارها راس روزرین لوگوں کو انی خبرس سٹائے گی یے

کیُ ہنٹینے کے کئم اسم ظرف منصوب، مضاف، اِ نِدِ مضاف الیہ۔ اسس روز۔ اِن واقعات کے دن۔

تَحْكِيْ ثُ مضامع معروف صيغه واحد مؤسن غائب: خَكْدِيثُ (تفعيل مصدر سے معنی کہنا۔ باتیں کرنا بیان کرنا۔ وہ بتاتے گی ۔ وہ بیان کرسے گی۔

حك يُبثُ بات، بيان-

وو: ۵ ۔ مِأَنَّ رَتَّكِ أَوْ حَىٰ لَهَا: بَسِبِي، لام مَعِيٰ إِلَىٰ ہے۔ اَنَّ حرف مشبه بالفَعل ـ رَمَّنِك مضاف مضاف اليه - اسم آتَّ ـ أَوْ حِي لَهَا اس كي خبر-لینی زمین کی بخدسیف رخردینا) اسس سدہسے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اسس کو یہی وجی ہی ہوگی۔ (اکسس کو یہی اشارہ یا اذن ہوگا) یا کیہ بھی ممکن ہے کہ ریکلام قاً لَ الْهِ نَسَانُ مَا لَهَا كَ جواب ميں ہو۔ يعيٰ انسان كے سوال كے جواب ميں نین یہ کھے گ کہ مجھے اسٹرکا حکم ہی یوں الماہے۔ ۲:۹۹ — یکٹی مسٹینِ کیضٹ گرانٹناس اشتکا تا کیٹی کے 11ع کما کہ ہے۔

ين مَسُينٍ بهل يَوْ مَسِينٍ سے بدل سے يمعنى اس روز ان وا تعات ك و توع کے دن۔

يك رومنارع واحدمذكر غانب صدة وكرباب نعراض سيمعدد معنی لوطنا۔ مطرنا یسین برمارنا۔ بانی یی کر گھاٹ سے والیس ہونا۔ صاح رو کو یہ سے یا نی فی کروالیس آنیوالا۔ اسم فاعل مکارِد کی صدہے۔

ِ مِصُدُدُ لاَ وَ المُ مُسِيِّعُ مِنَامِ انعالَ اورِصفت کے صیغے مشتق ہوتے ہیں۔ انشنتا تا جُدا جُدا جُدا الرح طرح۔ مشک اور مشتائ کی جمع ہے. أَشْتَاتًا فاعل ب يَضْدُرُكَ فاعل سے

لِيُوَذا لِي مِعلِل كاسِ بُرُودا ماضى مجول جع مذكر غاسب رُونيك و باب عن معدر كدان كو د كهاتيات .

آئے کما کہ گئے ، مضاف الیہ ۔ مل کر گئر واکا مفعول مالم لیسم فاعل ٔ ۔ اس روز لوگ مختلف حالتوں میں مجرکر آئیں گئے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا

بیں ہے۔ مطلب یہ کر حساب کی پینٹی سے بعد مقام حسا ہے گوگمتفرق طور پر لوٹیں گے کے دانیں مطلب یہ کوئے میں اس کے کہ دوارخ کی طرف سریاں سے کے دانیں جانب کے میں جانب کے اور کھیے بائیں سمت کو دوارخ کی طرف سریاں سے کہ ان کو ان کے اعمال کی حزاد منرا دکھا دی جاتے ، یعنی جنت اور دورخ کے اندر لینے مقامات برجاكراتري \_ رنفسيظري،

مقامات برجائر اتري ـ رنفيبرطهري، ٩:٤ ـ فَمَنْ يَّحُيلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا تَكُولُا ريها س م كرانيرسورة تک لِیگرواک تفسیرہے،

تَ تَفْسِرِيهِ إِن مَن نُسْطِية مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ وَتَرْتِ جِلْسُطِيهِ كُولًا

مِنْتُقَالَ اسم مفرد مَثَا قِيْل حبسع - بموزن سرابر - ثقل مايّه -

'نقبل مجاری۔ درنی مضاف ۔ دَرِیّ ۔ درّہ جسم ذرّات۔ چوڻ جبونٹری درہ سے ہم وزن سبک، جبونی جیونٹی كريك مضاف اليه مضاف مضاف اليهم كريك مكل كامفعول ـ تخينوًا مِنتُقَالَ ذَرَّةِ كابرل من فرّه كيمورن نيكي م

تھے جس نے بھی ذرّہ مجرنیکی کی - رحملہ نشرطیہ م

مَيْرَكُو: مِن كُوضمير مفعول واحد مذكر غائب حب كامرجع خَيْرًا ہے۔ وہ لسے دمکیھ کے گا۔ رجواب شرط

وو: ٨ - وَ مَنْ لَيْغُمَلُ مِنْقَالَ ِ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُولُ السَمَا عطف جلسابة یرہے۔ اورجس نے ذرہ مجر برائی کی وہ آسس کو د مکیھ لے گا۔

تركيب كے لئے اتيت بالا وورى ملاحظ ہو ۔

### بِسْمِداللهِ السَّحِدُ الْمُعَالِقَ عِيمُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْم (۱۰) مسورتي العالِق مرات الله المعالِق المعالِق الله الله الله المعالِق المعالِق الله الله الله الله الله الله

ا: اسوالعلی بلیت خنبگا ، جسمانسید بے۔ واؤ قسم کے لئے ہے۔ العلی بلیت جسم سے عادی ہے گئے کہ اس کا مادّہ عدد سے جس سے اسم فائل کا صیفر واصر تونث عادد تاہے واد ما قبل مکسور کو یا رسے بدل دیا تھا دیے ہ ہوا۔ جس کی جسم عادیات ہوئی جیے خنوہ کی حسم غازیات رجع متونث فائب کا صیفہ

ضَبْعًا ـ کی درج ذیل دوصورتین ہیں ۔

ار ضَبُكًا مصدرے منصوب ہے جس كافعل يَضْبَعُنَ (باب فنے) مندوف ہے اى يَضْبَعُنَ ضَبُعًا اور جملہ موضِع حال ہيں ہے۔

١٠- خَنْجُعًا مفعول مطلق ب اسم فاعل كى تأكيد ك التيب -

العلى ملت: تيز دورلن والى كهوريال يا كهورت معن في سيراسم فاعل كا صيفة جسع مؤنث سير.

امام راغب فرماتے ہیں ،۔

عن و کے معنی ہیں متجاوز کرنے اور پیوسٹگی ختم کرنے کے ۔ اگر رچن جلنے میں ہو تواسس کو عک و کر دوڑنا) کہتے ہیں۔

یہاں علی پات سے کیا مراد ہے اس سے متعلق مفسرین کے دوقول ہیں۔ اسے عضرت ابن عبالسس رخ ، مجا ہد ، عسکرمہ ، حسن بھری ، کلسبی ، قتادہ ، معتاتل ادر ابوالمع الیہ کا قول ہے کہ یہ غازیوں کے گھوٹروں کی صفت ہے ۔

۲۰- حضرت علی اورحضرت ابن مسعود رصی التدعنها فر ماتے ہیں که مراد اوٹٹنیاں ہیں ۰ ضُنج محصدر جس کے معنی ہیں د**گھوڑے ک**ا ) دوڑنے کے سبب ببیٹ سے

أواز نكالناء بإنيناء

حضرت ابن عباس رضی الشرتعالی عنه سے روایت ہے کہ:۔

چویاؤں میں سے سوائے کتے اور گھوڑے کے کوئی جانور نہیں ہانیتا۔

سواتیت کارجمبہ ہوگا:۔

ے ہر مبہ ہوہ :۔ قسم سے ( غازیوں کے ) ان گھوڑوں کی جو سرسٹ دوڑنے سے ہا نہتے ہیں۔ ٢:١٠ - فَأَنْهُ وُرِيلِتِ قَنْ حَارِ اس كاعطف آميت نبرا برہے.

مُوْدِيكِ اسم فامِسل حبيع مُونث- مُؤرِيّة مُ وامِد إيْرَاعِ دافعالى مصدر- المُنكَ روستن كرنے والے (كرنے واليان) مراد وه كھوڑے ہو بھريلي زمین پر جلتے ہیں تو ان کے سموں کی آگ کی جنگاریاں مسلتی ہیں۔ دِیکے محموہ جیزجب سے آگ جلائی جاتی ہے۔

این اعظ ۔ کڑی سیقروغیرہ کور کڑ کر آگ نکا لنا۔

قَلْ سًا: مصدر سے رباب نصر سے جھماق کو مارکراگ تکان۔ سیھر مربیھر مارکر یا نوہے کو مارکر آگ تکالنا۔ یہاں مراجیہ گھوڑے ریا گھوڑیوں کا نعل دار ٹا پوں کو ی و ہے۔ و میں پر مارکرآگ نکالنا۔ بیقر می زمین پر مارکرآگ نکالنا۔ مطلب بھیر قسم سے ان گھوڑوں یا گھوڑیوں کی جن کے نصل حب رات کے سر مرس میں میں ان کھوڑ اور کا انتہاں کا میں انتہاں کے انتہاں ہے۔

وقت تیزی سے چلتے ہیں کی سے وں برکھٹا کھٹ چلتے ہیں تو آگ جیک انھی ہے۔ ٠٠١٠٠ صَلَى خَلِيرًاتِ صَبِعًا - اس كاعطف جبسار سالقررب - مهر قسم ب المغادات كى ـ

صبعًا طفیت کی دجرسے منصوب سے۔

ترجم بوگار

سے معرفتم ہے دان کی) جو صبح ہوتے ہی رفتمنوں برم د صاواکرتے ہیں۔ المغیرا جسع ہے المغیرة کی۔ اغاری رافعال) مصدرسے اسم فاعل کاصیغہ جمع مؤثث ٹوٹ بڑنے والے۔ چھا پہ ما لنے والے۔

یعی میرقسم ہے ( غازیوں کے ان جہابہ مار گھوڑوں کی جو صبح ہوتے ہی ٹوٹ

برت ہیں۔ ۱۰۰ ہے ۔ فَا نَوْنَ بِهِ نَقْعًا م يرجب مله جي معطون ہے ت کا عطف کلام مخدون

پر ہے۔ ای عکدون فاترین، وہ رحملہ کرتے وفت مسرب دوڑتے یا دوڑتی ہیں۔ مجرعبار اڑاتی یااڑاتے ہیں دکھوڑے )

بپر جار بنار کا در سال کا صیغه جمع مُوَنت غاسب اِ تَاکَرَهُ وَ باب نفر صرب مصدر معنی اظانا به رانگیخة کرنا به الڑانا .

می بر الفی ایست کردو عبار، خاک، به کی ضمیرد نتمن برجیابه مامنے وقت کی طوت ما بعض کے دقت کی طوت ما بعض میں مارے کے دقت رجوش میں مارے کے دقت رجوش میں میں میں میں اور لئے ہیں۔

ب رئ سے ہ باداولتے ہیں۔ فاکٹوئن بِه نقعًا -ای هَیَجُنی فی الصَّبِحِ عُبادًا و کلمات القرآن م وہ صبح کے وقت (مب دخمن پرمسلاکرتے ہیں) غبار انتقائے ہیں ۔

بعض کے نزدیک میم کی ضمیر دشمن کے مقام کی طرف ماتبع ہے جہ ای بمکان عددھا۔ ربعی کینے دشمن سے مقام سر رغبار اٹھاتی ہیں) راکسرالتفاسیر میران کی قسم جو صبح میں دھافے سے وقت بڑے زورسے دوارنے میں گرد.

۱۰۰ ه — فَوَ سَطُنَ بِهِ بَحَمُعًا ؛ اس كا عطف بَى حبسه سابق برسے ف حرف عاطفہ وَسَطُنَ ماضی جسم مُونث غائب وَسُطُ رباب ضب معدد درمیان پس ہونا ، درمیان پس بیطنا۔ یہاں مبنی درمیان میں جا گھسناہے ۔

به ای بذلك الوقت او بالعدد او بالنقع اس وقت رشمن كه دريا گردو غيارك اندر ربيفاوی وغيره

جمعًا: حال ہے۔ اکھے ، جاعت کی جاعت ۔ یا یہ وَسَطُنَ کامُعُول ہے اور جموع الاعداد - وشمنوں کا گروہ ہے۔

ترجمہ، تھروہ اسی وقت (دشمن کے تشکر میں) گھس جانے ہیں۔ رصیا القرآن معران کی قسم جوصبے کے وقت د ھا وا کرنے اور غبارا تھانے کے بعد مخالفوں کے ابنوہ میں گھس جانے ہیں۔ یہ نہیں کر دھمکی نے کررہ جاتے ہیں بھروقت پر نامردی کرتے ہیں۔

ودیہ پانچ وصف جنگی گھوڑوں سے ہیں بالترتیب، کین بعض علمار فرماتے ہیں کہ برج میں جانے وللے اونٹوں کے او صاحت ہیں ۔اور حضرت علی کرم اللّٰہ وجہیّے

اس بالدين ايك روابت تجمى كرتي بي (نفسيرهاني

١٠١٠ حسالِتَ الْدِ نَسَانَ لِسرَبِّهِ لَكُنُورُ ثُرُ ، رَجِهِ ادرَائُده آنے فیك دوجِلے مُنذُرُه بالاحسله إئة تسميه كرجواب القسمين.

إِنَّ حسرِن مُشْبَد بِالفعل اَلْإِ نُسُاكُ اسمِ بَسِي نُوع السان – اسم *إِنَّ -*لَكَنُورْ وَ لام ماكيد كاسم - كَنُورْ وَكِيمَعَى ناشكرا الجني، نافرمان ، إِنَّ كَ خبر لَوْتِنا متعلق خبر۔ بے شک انسان لینے رب کا بڑا نا تھ کرا ہے۔

١٠: ٧ - وَارْتَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيْكُ وَسِلَمَ عَبِالُا عَلَمْ مَا كَاعِمْ مَا تَالَ بِرَبِ واؤ عاطفه – إنَّ حسرون مشبه بالفعل- كا صميروا مدمذكرغاسب كا مرجع الانسا

لِشَهِينَكُ لَهِم تأكيدك ليّ ب مشيهين خبراتٌ ، عَلَىٰ ذ بك متعلى خبرا ن لک کا اً شاره خداکی دی ہوئی نعمتوں برانسان کا مجل ، ججود اور نافرمان کی طر<u>ت</u>ے ۔ اور ده لینے اس مخل کو دیکھر بھی رہاہتے۔ اس کے لینے اعمال واطوار اس کے ا خل ونا شکری کے گواہ ہیں۔ پیجب المجنی جوالیقسمیں ہے۔ ۱۰ جوالیقسمیں ہے۔ ۱۰ جوالیقسمیں ہے۔ ۱۰ جوالیقسمیں کے لئے ملا حظم ہو

النَّخَيْرِے يہاں مراد مال و دولت ہے اور مال ودولت انسان كى مجبت أظهر من انشمس ہے۔ گنا ہوں کارسیل بے بناہ ، مظالم کی یہ آندھیاں ، مزدور اور مرایہ دار کے درمیان میخو نریز نصادم ، سب سے نیسِ پر دہ دولت کی بہی بے بناہ محبت اور لامچ کارفرماہے۔

ادربے شک وہ ریعی انسان مال کی مجت بیں بہت پکاہے۔ ۱:۱۰ سے اَفَلَا یَعَدُ کُرُ اِنْدَ الْعُنْ اِنْ مَا فِی الْقَبُوْرِ - مَهُمُ استفہامیہ ہے۔ ن کا عطف محذوف برہے۔ ای الا پنظوفلا یعد کے کدم کامفعول محذوف ای الوقت ـ

تقدیرعبارت ہوگی ، الاینظر فیلا بعدام الوقت رکیاوہ تہیں دیکھتا ہے مجر تہیں جا تتا ہے اس وقت کو رکہ جب ....

اذا بَعْ اَرْ مَا فِي الْقَابُورِ وِ اَدَا ظُولِهِ سِهِ مَعِی حب الْعُنْ اَرْ مَا ضَ مِحول كاصبخه واحد مذكر غاتب بعث تُوكَّ مصدر سے معنی كريدكر كالاجا يتوالا - الث بلك كرنا كے ہيں - ما موصولہ فِي الْفَبُورُ اِس كاصلہ موصول وسله مل كريُعُ آثِر كامفول مالم سِم فاعل - يهاں ما موصول معنی متن سے حب سے مراد مردہ انسان ہيں جوقبروں ميں سدنون ہيں - ما موصول معنی مردہ انسانوں كوفروں سے حب جو كھے قبروں ہيں ہے كريدكر كال ليا جائے كا دين مردہ انسانوں كوفروں سے ممال ليا جائے كا دين مردہ انسانوں كوفروں سے مكال ليا جائے كا ۔

بَعَنْ وَرَّهُ جَنَ عَلَمَارِی رائے یہ ہے کہ رہاعی اور خاسی۔ دو تلاتی سے مل کر بنتی ہے ان کے خال میں بیات ہے ان کے خال میں بیات کے خال میں بیات کے خال میں بیات کے اور یہ بات کے اور کے معنی موجد ہیں۔ یک نُوک کی میں دونوں فعلوں سے معنی موجد ہیں۔

بی سیم اور الله که الم الله که الله که الله که الله که الم سے مرکب ہے۔ مرکب ہے اور الله کے لام سے مرکب ہے اس طرح لفظ بعث اور افتاری کی داء سے مرکب ہے ۔ اس اور افتاری کی داء سے مرکب ہے ۔ اس اور افتاری کی داء سے مرکب ہے ۔ کھیل اس کے حصل کا عطف بھی جبول کا صیفہ واحد مذکر غائب تحصیل کی دفعیل مصدر سے رحب سے معنی محیل سے گودان کا لئے ہیں ہے۔

مَّا موصولہ فِي العَصْمُ ثُولِهِ اس كاصل، موصول وصلہ مل كرچُصِّل كامفعول مالم ليسم فاعلہ - وہ حاصل كياگيا - وہ ظاہركيا گيا ۔

اور جو کچرسبنوں میں ہے اسے ظاہر کیا جائے گا بسینوں کے راز آتکارا کریئے جائیں گے ۔ ( ہوگوں کے بوئشیدہ افعال ، خفیہ ارائے ، مخفی نیتیں ، مربتہ راز ، قلبی جنہ بات ، باطن کیفیات سب ظاہر کرفینے جائیں گے ، ان رقبہ مُ بھو مُ یُو هئٹ لَحبیات ، ان سب ظاہر کرفینے جائیں گے ، ان کو نوٹ تحقیق ، حضر منب بالفعل ، رکبہ مضاف مضاف البہ مل کر اسم بات ، لَحبیات اس کی خبر باقی کلام متعلق خر۔

بيهى بوسكتاب كرا دَا بُعُ ثُوّ تا في الصّدُ وُرِحب الشرطيه ہو اور اِنَّ رَبَّهُ مُد بِهِ مُدَي هُ مَتِ لَ كَخَبِيْنَ وَ جواب شرط و اور يہ تھى جاتزہے كەنترط اور جواب شرط فعلى يَعُ لَدُ كا مفعول ہو۔ ترحب مد ہوگا: ۔ يقيتُ ان كارب ان سے اس دن خوب با خر ہوگا: (اگرمیہ الله تعالی آج بھی ان سے حالات اچھی طرح وا تعن ہے لیکن اس روز کی آگاہی اور بانجر کی کیفیت اسس روز حبداگانہ ہوگی رضیا رالقرآن

زجاج كابيان سے كه:

خبیاً و می ادہے بدلہ جینے والا۔ سومطلب یہے کہ ان کارب اس دن بدلہ اور اللہ من کرانہ اس دن بدلہ اللہ من کرانہ اس

### إلى ما الله الرَّحُهُنِ الرَّحِينُهِ طِ ١٠ سورة القارعة مكيتة

١٠١٠ - اَلْقَالِعَة م مبتدا رائ ١٠٠ز ٢ - مَا الْقَالِعَة : مَا مبتدا - الْقَالِعَةُ خِر - مبتدار اورخرل كرمبتدأ دائ

١٠١: ٣- ـ وَمَا أَدُرُ مِكَ مَا الْقَارِعَةُ مَا اسْتَفِهِ مِيتِدار أَدُرِ لِكَ خِرِ. مَاالْفَتَارِعَةُ مُا مبتدار إلْقَارِعَتُهُ خِرد مبتدا اورخبرل كرا دُرْيك كامفول تانی رمفعول ادل ک ضمیر*وا حد مذکرحا حنر)* 

ٱلْقَادِعَةُ اسم فَاعَلِ واحدَنُونتُ فَأَرِعَاتُ وقَوَارِعُ حبيع

مصیبت، بلا، حادثہ۔ یا۔اچا نک آجانے والی مصیبت ۔اصلَ مادّ ہ قَدْ بح سبے اس میں دباب فنتے ) کے معنی ہیں کھٹک کھا نا۔ مشلاً فکونے کا لکہاک ۔ اس نے دروازہ كَفْنُكُهُاياً . يا فَنَرَعَ كُاسَتُ بِالْعَصَا . اس كَ سركِولاهُ سے كَفْنَكُهُا ا - يعنى لاهلى

برريماري - قَوَعَ زَيْنُ سِنَكَهُ د زيدن لِنِه وانتِ بيسے بعن لِشِمان ہوا۔ فَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا عَلَى كَاصِيْغِ وِاحد مُونِث قَالِيعَة عَلِيهِ -

رساعتِ قیامت بھی ناگہاں آ جانے وائی مصیبت اورحا دنہ عظیم ہے اسلا قِيامت كو الْقُلَّارِعَ ثُرُكُها كِيَاسِيرِ اصل بين يه صيغة صفت مقاريم في المسلكا وصفی نام بنادیا گیا۔

مَا السُتغهامية سِيمعني كيا ہے - أكْدُ اللَّكَ أَذْ رَيْ ما صَى واحد مذكر عاسَ إِنْ لَا مِحْ را فعال مصدر سے معنی واقف کرنے اور بتانے سے ہیں۔ ای ضمیر فعول واحد مذکر مَا فَرُولُكَ - تَجْهِ كُونَ بِمَائِے - يَجْهِ كُونَ خِرداركرے . محادرةً تِجْهِ كيامعلوم

تَحْدِ كِيَاخِرِ، تُوكِيا مِلْنِ وَكَدَّ كَمَ كَلَّهُمُ الْنِينِ وَالْيَجِيرِكِيائِتِ ) ١٠١: ٢ — يَوْمَدَ يَكُونُ وَ النَّاسُ كَا لَفْنَ اسْقِ الْمَكْبُثُونِ \_ يَوْمَدَ ظرف منصو

باس كا فعل مخدوف مضمر القارعة من كالفظ ولالت كرما بعاني

عدم بھر ہے۔ وہ ساعت اس روز کھٹکھٹاتے گی حب لوگ اِس طرح ہوں کے ربینی کا لفائش

یا تفظ کیؤیم کا نصب اس وجرسے سے کہ اس جگھ ہملہ کی طرف مضاف ہے۔ ورہ اس کومرفوع ہوناچا ہے ۔ کیونکہ مبتدا مخددت کی خرہے بینی وہ ساعت ایسا دن ہو

كَالْفُرَاسِ الْمُنْتُونِ - ك حرت شبيه - الفالش جمع - الفالشتر وامد

نِیْنگے، بروانے، مُوصوفی نِینگے، بروانے میں راب میں اللہ بیار میں مصدرسے اسم مفعول کا صغوامد رالمبیون ۔ بیش راب منب الص مصدرسے اسم مفعول کا صغوامد مذکر، براگندہ ، کھوے ہوئے۔ صفت۔ کھوٹ ہوئے تبنگوں کی طرح۔ رحس روز لوگ تحفرے ہوئے تبنگوں کی طرح ہوں گے)

١٠١: ٥ - وَ تَكُنُّ نُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمُنْفُونِينِ . أس عبد كاعطف جديثاً

الحيهُن وه رنگين اون جومختلف رنگوں ميں رنگى ہوئى ہو۔ مَنْفُوْمَنْ - نَنْشَ<sup>ع</sup>ُ رِماب نصر مصدرے اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکر ہے

اور سیاط د ھنگی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجا میں گے۔

١٠١: ١٠٠ فَأَمَّا 'مَنْ تَقَلَّتُ مَوَانِيْنَهُ ( يَوُمُ كَكُونُ النَّاسُ مِن السَانُون كَ

مالت مجل بیان کی گئی تھی بہال سے تقصیل شروع ہے ، بیملہ شرطیہ ہے۔ ف معنی تھیر، اکتا حرف شرط ہے اکثر تفصیل کے لئے آتا ہے

معنی سوسے ۔ مک شرطیراستعال ہوا سے معنی جس کا۔ نُقَلُبِّ ماضى كاصيغه واحد متونث غاسب تيفُّكُ رباب كُرُم *هُ مصدر س*ے

ہے جس کا معنی گران بار ہونے کے ہیں ۔

مَوَ اندِنْ اللهُ اللهُ جع ہے مَوْدُون کے یا مِیْزَان کی جودزن سے اسم فعول کاسیغم دا صرمتركرب - دزن كيا بوا .

منو اِ زنِينُ وه اعمال جوترازومين توكي بهون جو وزن سخي مي مون مضا کا ضمیروار مذکر غاست جس کا مرجع من ہے .

10

ترحمه ہو گا۔

مير توجس سے اعال تول ميں معارى ہوں سے:

١١٠ ﴿ وَهُو فِي عَبُشَةِ رَا ضِيَةٍ وجاب شرط و فجاب شرط ك ليّ ہے۔

عِيْشَةٍ مُوصوف برَندكَ رزندكانى، عَاسْق لِعِينْش رباب ضهى كامصدرته.

نَا خِبِيَةً - دِضِي رَبِابِسِم ) مصدر سے اسم فاعل كا صغہ واصد تونث ہے : معنی ليند كرنے والى رندگى ميں ہوگا ،

عِنیْتَةِ کی طرف لبندی نسبت مجازی ہے۔ اصل میں لبند کر نیوالا زندگی والا زندگی والا زندگی والا زندگی م

اورجس سے اعمال کا تول ملیکا ہوگا:

۱۰۱:۱۹ سے فکا میں کہ کا و میا تھے حملہ جواب شرط ہے فئے جواب شرط میں ہے ۔ اُمی کہ مطاف مضاف الیہ۔ اسس کی حال ۔ اسس کا محکانا۔ مسکن ، مال کوسکن اس لتے کہا جاتا ہے کہ اولاد کے سکون کا مقام حال ہی ہوتی ہے۔

كا فميرد احدميد كرغات كامرجع من بعد

ھاُ دِینے دوزخ میں ایک درجانا م سے یہ ایک نہایت ہی گہرا گڑھا ہے جس کی گھرا گڑھا ہے جس کی گھرائی خدا ہی کو معلوم ہے۔

يس السس كالمحكانا هاويية بوكار

۱۰، ۱۰ ـــ وَمَا أَذُرِٰ مِكَ مَاهِيَةً هُ . وادَعاطفه مَا استغهاميه، هاديته كي بولناكي

کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ ھی کی ضمیر ھا دید کی طرف راجع ہے۔

مَا هِيَدُ مِن لا سكت كے لئے ہے۔ حمزہ نے اس كو وصل كى حالت ميں افير لا كے بڑھاہے اور باقی قرار نے لا كو برحالت ميں سكت سے ساتھ طبحاہے يعنى ما هيات دہ كيا ہے ۔

ره پیا ہے۔ ۱۰۱، ۱۱ – مناکڑ کا میکٹر ۔ یہ کھا دِ کیا گئے سے بہل ہے۔ لینی وہ آگ ہے دیکتی ہوئی یا سبندار محذوف ہے اور ناکڑ اس کی خرہے ۔ ر ماکڑ کھا مِیکٹ ۔ موصوف وصفت

ای هی ناک کا میکتری هی مبتدار محذوف ناک کا میکی موسون صفت لکم مبتداری خد -مبتدار کی خبر۔ کا مِدَیْد ۔ دہمی ہوئی اصلی ہوئی کے منی سے معنی دہکنے اور گرم ہونے سے ہیں ۔ اسم فاعل کا صیغہ واحد مؤنث۔ اسی سے بسے کا می حمایت کرنے والا۔ مدانعت کرنے والا۔ دوست : کیونکہ دوست دوست کی مدانعت ہی گرمی اوروسس اجاتا ہے:

: الله أكبر ؛

### لسما لله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ،

## (١٠٢) سورت التكاثر مكيت دم)

۱:۱۰۲ — اَلُهُلَکُمُ التَّکَاشُ: اَلْهُلی ماصی واحد مذکر غاسب اِلْهَاءُ ( اِفْحَالُ) معدر سے بعی زیادہ صروری چیز سے غافل رکھنا۔
کُنْدُ ضیر مفول جع مذکر جا صرا می کو غفلت میں رکھا۔

الت کا شرب بہتات رنیادہ طلسبی ، دولت وجاہ ، عسنرت ومرتبر ، مال اور اولا دکی کثرت کے لئے باہم محکم نا۔

بروزن تفاعل مصدر ہے۔ ال و متاع کی مزید جا ہت و طلب (حص) می کو غافل کردگا۔ باب، تفاعل کی خصوصیات ہی ہے ایک خصوصیات ہی ہے ایک خصوصیت با ہی انتشاک مجھی ہے لین اکید دوسرے برسبقت لے جانے کے لئے تم نے مال ومتاع کی مزمیر سے مزید طلب وسعی میں دگر بہتر اورزیا وہ ضروری امورسے غفلت برتی ۔

۲:۱۰۲ — حَتَّى نُرُوْتُ مُ الْمُقَابِرَ حَتَّى انْهَار فایت کے لئے ہے۔ یہاں کک کہ ۔ دُوْتُ مُ ۔ ماضی جمع مذکرحاصر نِرِیَا دُوَّ رَاب نصر مصدرسے ۔ تم نے جا دکھا یم نے جا ذیارت کی ۔

ب یہ میں ہے۔ رہے ہے۔ رہے ہے۔ رہے ہے۔ میں میں اس کی طرن زیا دہ قریب کردیتا سکوٹ مضارع ہر داخل ہوکر اسے مستقبل سے حال کی طرن زیا دہ قریب کردیتا سُونَ تَعْلَمُونَ: تم عنقريب مان لوك،

نَعْكُمُونَ كَامْغُول مُحذوف ہے تعنی عذاب سے وقت تم مان لو کے كراس

انجام کوجان لوگئے۔

ہے یعنی اسس تکاٹرونفائو کا انجام۔ علمہ کانصب بوج مصدرہونے کے ہے ۔ اورعِلْم الْبَقَیْنِ میں موقق کی اصنا فت اس کی صفت کی طرف ہے۔ اگرتم کو (اسس انجام کام کَقینی عسام ہوتا اگرتم لقيني طور برجان ليتة بم

یے جواب نیرط محذوف ہے بینی: توہم اسس تکاٹر دنفا خرمیں وقت ضائع نہ کرتے اور ضروری امورسے غافل نہ کیے۔

۲:۱۰۲ لَتَرُونَ الْجَحِيْمَ - حلب البقم بن سي جن كاجل فنم محذوف سي ال ١٠٤ الله لترون الحجميم المحتيم المحتيم

دور ک سرور دہیمت ہو گا۔ ( یہ سب کوخطاب ہے لینی نیک وبد دولوں دوزخ کو اپنی آکھوں دیکھیں گے۔ نیک لوگوں کے لئے یہ محض ایک گذرگاہ ہوگا اور وہ سرعت کے ساتھ گذرجا بین گے اور بدوں کے لئے یہ کھر ہوگاکہ اس میں ہی رہیں گے۔

اورجگة قراك مجيد مين أيا ہے،۔ وَإِنْ مِّنْكُمُ الْآوَارِدُهَا (19: ١١) ادرتم مي سے كوئى شخص نہيں كرائے

جسع مذکرماضر، ۱۰۲: > \_ تُسَمَّلُنَوَ وَ نَها عَانِنَ الْيَقِائِنِ ، قُرَّ تراخی وقت سے لئے ہے بعنی عجر کنترو نَها۔ لام تاکید کا۔ تَوَوُنَ مَنَارع تاکید با نون تقیلہ کاصیغہ جمع مذکرحاضر. کھا

ضمیر مفعول وامدمؤنٹ عاتب کا مرجع جیم ہے۔ مچر ربعی قبروں سے اعظفے کے بعد ، قیامت سے روز / تم اس کو ضرور بالضور د کھیے سے

عَانِيَ الْبَقِبِي مِنان مضاف البرريقين ك آنكه - به كَتَرُونَ كامفعول مطلق ب عسلامه بإنى بتي رح لكھتے ہيں:۔

رؤیت اور معائنہ ہم معن ہیں - اس سے یہاں عسلم سے مراد ہے مت اردی عین الیقین كَنْ وُنَّ كَا مفعول مطلق سِيه أكرجير دونوں كا مادہ حُداحِدًا سِيمُرمعنى اكب ہى سے-اس نقرير سے رویت کو اس حجم معنی علم وار سینے کا قول دفع ہو گیا۔

مطلب یہ ہے کتم الین آ تکھوں سے السامعا تنہ کرلوگے جو بقین کا موحب ہوگا۔ یہی سب کردویت اورمنا ہوہ سے وعلم حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہاجاتا ہے روریت

جِنْم حسول علم كاستَ فوى دربعه ہے رتفسیر مظہری مجتمع اللہ عن اللّع میں اللّم میں اللّ

رَفْرِيكُمْ مِنَّ مضارع مجهول لام ما كيد بانون تقيله صنيه جمع مذكر حاصر - تم خور لوجي جاؤ کے ۔ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔

يَوْمَثِيدٍ - يَوْمَ اسم طون منصوب -مضاف إذٍ مضاف البر- اسس دن الله

النَّعِيْمِ: المم مع فرامج ودا نعبت اراحت، عيش \_ مراد السُرتعالى كى علم نعتين -ترجمه به المهراس روزتم سے تعمقوں کے متعلق لوجیا جائے گا،

الله تعالى كى تعميس بے حدوحساب ميں جيساك فرمايا قران تَعُدُّ وَالْحِمَدَ اللهِ لَا تَحْصُوُ هَا ، (۱۲: ۳۲) ٱگرتم اللّٰدَى نعتيں شمار كرنے گُو تومَّم ان كو گِن نه سكو گے نعار ظاہرید، باطنیہ تندرستی، جسم کے اعضاری خوبی ۔ رزق ، روزی - گرمیوں میں مطنعا یانی، سار وغیرہ بحس سے کوئی فردلشر خالی نہیں ۔ ان کے ملاوہ بے نتار نعتیں ہیں جن کا بندہ

### اللهاكبر

#### لِيسُدِهِ اللهِ السَّحَمُ السَّحِدِ اللهِ السَّحِدِيمُ ال

## (١٠٣) سورة العضرم لينة (١٠٣)

١٠٣: ا \_\_ وَالْعَصُرِدُ وَاوَ قَسِيبِ الْعَصْرِ فَسَمِ مِهِ - قَسِم بِعِ عَمْرَى -

الْعَصْدِ سے میا مراد ہے اس میں عمارتے متعدد اقوال ہیں: سُللًا

را) اس سے مرادزمانہ ہے۔ وحضرت ابن عباس رض

م) اکس سے مراد رات ودن ہے۔ راہن کیسان ج

رم، اس سے مراِ د زوال سے غروب آفنا ب مک العصوبے ۔ رحن لصری

رم، دن کی آخری گھڑی العصرے رقادہ

رہ) اس سے مراد عفر کی نماز ہے کہ دمقائل،

روى الد صرحلد رزمان مطلقًا، رابيراتفاسير،

رى النومن كله اوجغه مند رهام مطلقًا ياس كاكوني عسم اصوارالبيان وغره ـ

قم اس نے کی کھائی جاتی ہے جوتسم کھانے والے کے نزدیک اہم اوعظیم اللہ تعالی نے جہاں بھی قسم کھانے ہے ہوتسم کھانے والے کے نزدیک اہم اوعظیم اللہ تعالی نے جہاں بھی قسم کھائی ہے اپنی مخلوق کی یا اپنی صفات کی وہاں مقتسم عظمت و حکمت کے اظہار کو مدنظر کھتے ہوئے کھائی ہے امنہ امتذکرہ بالا مختلف معالی جوعلمار نے العصو کے لئے ہیں وہ سب اس تعرفیٰ میں صادق آتے ہیں جوعلمار نے العصو کے لئے ہیں وہ سب اس تعرفیٰ میں صادق آتے ہیں ۔ اِن الْدِ نَسُانَ لَعِی ْحُسُنِدِ ، رجمہ جواب قسم ہے۔ اِن حرف شبہ میں دو شبہ میں کے اِن حرف شبہ میں دو شبہ میں دو شبہ میں دو شبہ میں ایک حرف شبہ میں دو شبہ دو شبہ میں دو شبہ میں دو شبہ میں دو شبہ میں دو شبہ دو شب

بالفعل اَلْدِ نْسَانَ اس كااسم ادر لَفِي خُسْرِ اس كَى خبر-

خُسُوْر گھاٹا۔ ٹوٹا۔ نقصان کو خمران ۔ اس میں تنوین مفیدعظمت ہے۔ کیونکہ خمیٹو گا معنی ہے اصل ہو نجی کا ضائع ہوجانا۔ اورانسان ۔ ابنی جان ، ابنی عمر / ابنا مال السے کا موں میں بربا دکرتا ہے جو آخرت میں اس کے لئے ہرگزسود مند منہوں گے۔

خُسُو خَسِيرٍ يَخْسُو (بابسع) كامصدرسه

٣٠١٠٣ سَ اللهُ عَمِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَمِلُوا اللهُ اللهُ عَمِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَمِلُوا اللهُ ال

اَكَذِيْنَ اسم موصول المُنْوُل السس كاصله-موصول وصله ل كرمستنظ ـ أ. وي بر

اور اَكُو لُسُكَانَ مُستَنْظُ منه . يَعِيدُ أَنْ لِللهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ مِ وَتُواَ صَوْا مِالْحَقِّ مِ وَتُوَا صَوُا مِالْصَّابِي يمنوں حبوں کا عطف المُنْدُ ابرہے اور تینوں الاکے محت مستثنے ہیں وی ایری دور ایساں میں میں میں میں میں میں میں میں

قوا صُوُّا۔ تُوَا صِیُ دِ نِفاعل مَصدرسے ماضی کا صغی جمع مذکر غائبہے۔ انہوں نے وصیت کی ۔ وہ کہرے ۔ انہوں نے تاکید کی ۔

جونکہ باب تفاعل کی خاصیت میں سے ایک خاصیت انتراک بھی اہم

خاصیت ہے۔ لہذا معیٰ ہوں گے:۔ اور باہم حق بات کی تلقین کرتے ہے اور صبر کی تاکید باہم کرتے

رہے ۔

#### لِسنعِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الْرَّحِيْمِ ا

# (١٠١٠) سُوْرَةُ الْهُمَزَةُ مَالِّبُ فَي (١٠١٠)

۱:۱۰ کُونِ مُنَا مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا مُنْ مُنَا مُن

و بِكُلِّ هُمَزَةً له لم حرف جارد كُلِّ هَمْزَةً مضاف مضاف اليه مجود المكلِّ هَمْزَةً مضاف مضاف اليه مجود المكلِّ همُزَةً معطوف المسكاعطف هُمَزَةً لا يربع والأعاطف مخدوف بيع الممكنة معمَزَةً صيغه صفت برائه مبالغد براعيب كوربيت عيبت كرنيوالا ما من المالية المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرا

هنگ رباب صرب ونص مصدر - بطورطعن آنکه سے انتارہ کرنا۔ جمعونا۔ عیب گوئی کرنا۔ دور کرنا۔ مارنا۔ کا ٹنا۔ توڑنا۔

اور مرف باب نصر سے زمین بر تیکنا۔ هَنْزُ الشیطن سیطانی وسو هُنُو کی جمع هَنَزَات سے ۔

م ہنہ وار کے جونے کی اٹری بر جولوہا نکلاہوتا ہے۔ اور اس سے گھوڑے کے بہلوبر (تیز جلانے کے لئے) مارتاہے۔

مِنْ مَنْ تَا تَعْ وَارُدو مِیں مُہمیزی کُوڑا۔ کوبے۔ لاعلیٰ ۔ وہ کُڑی جس کے سرے بب کیل مگی ہوتی ہے ادر اس سے جانور کے آر چھوئی جاتی ہے۔

هَمَّا نِرِ- بَجُرا عيب كو، رماينه كاصيغه عمَّذَ لا كالهم معنى ہے،

کمزَة - يا کُنُوْ رَبَابِ صَ بِم معدر سے صيف صفت برائ مبالغ ہے كماز بھى معنى كُمزَة بے دينى عيب جين اعنيت كرنے والا لب سِنت برائى

**177** 

كَمْخْرِكا معنى ب طعن كرنا جيجونا ، ابرواوراً يحمد سے بطور طنزا شاره كرنا .

اور حبگہ قران مجید میں ہے۔

وَمِنِهُ مُنْ مَنْ يَكْنِوُكَ فِي الصَّكَ فَتِ -(9: ٨٥) اوران مير بعض اليے بھی ہیں کہ تقتیم صدفات میں تم برطعن زنی کرتے ہیں ۔

بلاکت ہے ہراس تخص کے لئے جوروبرو طعنے دیتاہے اورلیں لپنت

عیب جوئی کرتاہے۔ هُمَزَة بِ لُنْهُزَة یِ کا شرح کرتے ہوئے صاحب فہیم الفران رقبط از میں ،۔ هُمَزَة بِاللّٰهُ مَعَنَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

اصل الفاظ بين هُمَزَةً لِكُمَزَةٍ عرب زبان بين هَمْزُو كُمُزُ معنى كاعتبارس باہم اتنے قریب ہیں کے تعبی دونوں ہم معیلی استعال ہوتے ہیں اور تسبی دونوں میں فرق ہوتا ہے

ر گرانیا فرق که خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ ھنٹ کا جرمفہوم بیان کرتے ہیں کچھ دوسرے لوگ و ہی مفہوم کئو کابیان کرتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ کہ فو کے جومعنی

بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے قریب مشہوع کے معنی ہیں۔ یہاں جونکہ دونوں لفظ الكي سائق أئے ہيں اور هُمَزَة وِ لَمُمَزَة مِ كَا اِلفاظ استعال كَ كُعَ بِي اس لِيِّ دونوں

ل كريمين في الله استخصى عادت بكي بن حكى بدا كالمود دوسرول كى تحقروتدالل

کرتا ہے کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھا تا اور آ بھوں سے اشائے کرتا ہے کسی کے نسب پر

طعن کرتا ہے کسی کی دات میں کیڑے محالتا ہے تھی منہ درمنہ جو میں کرتا ہے تھی کسی سے بلیٹھ ہیچے اس کی برا تیاں کر تا ہے کہیں جغلیاں کھا کر اور نگائی بجائی کرے دوستو<sup>ں</sup>

محوار المواتاب اور کہیں ماتیوں میں مجوث ولواتا ہے لوگوں سے برے نام رکھتا ہے اُن

يرچو لي كرتاب اوران كوعيب سكاتاب " قرآن مجید کی عبارت میں گھن تخ نوالکن کی آیا ہے۔ یہ چھوٹا سانون رنو تجلی ا

کہلا تاہے۔جس حرف برتنوین ہو اوراس کے بعد والے حرف پر جزم ہو تواس تنوین کو نون كمسورس بدل كرير صير ك اليه مقامات يرجيونا سا نون كمعديا جاتا بي اس نون كو

نون قطنی کہتے ہیں۔ منتلاً قرآن مجید میں اور مجدایا ہے،۔

مَشَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِوَبِهِهِ مُ أَعُمَا لُهُ مُذَكِّومَا دِنِ ا شُتَكَّ نِ بِهِ

746

السِدِیْحُم فِی کَوْمِ عَاصِف (۱۸:۱۸) جن لوگوں نے لینے برور دگار سے کفر کیا اُن سے اعمال کی مثال راکھ کی سی سے کہ اُندھی سے دن اس بر نور کی ہوا چلے راور ہے۔ اداکہ لے ما۔ تہ

۲:۱۰۲ سے نوالک ذی جَمَعَ مالگ قَعَلَ کا کار بیملہ گل سے بدل ہے۔ بین ہروہ شخص حس نے مال جمع کیا اور اس کو زبار بار) گنا۔ کوف مفول وار اس کی نابت ال کی طون الحق

کو ضمیر مفعول واحد مذکر غاسب مال کی طرف را جع ہے۔

حكَّدُ كَ مَا صَىٰ وَاحد مَدَكر عَاسَب تَعَيْدِ ثِينٌ وَتَغَيْدُكُ مَصدر بِعِنْ بار بارگننار گن گن گن كردكهنا ـ

الم الوحیفر بہتی نے تاج المصاور میں تعدید کے معنی کھے ہیں ،۔ بڑی تعداد میں مال جمع کرنا۔ نہایت استمام سے کسی جزر کا گننا۔ علامہ فیومی نے مصباح میں تعریح کی ہے کہ،۔

عَدَّدٌ کَا الشدید کا استعال مبالغہ کے لتے ہوتا ہے۔ امام رازی ح تفسیر کیریں کھتے ہیں ہے

ارشا دِاللِّي وَعَدَّ دَكُ شَكِمُعَىٰ مَى طرح ہوسکتے ہیں۔

ا۔ یہ کہ عُدَّ تَا ہُے ماخود ہے جس کے معنی وخیرہ سے ہیں جنا بخد اَعُدک دیں النّی کَ لِک النّی کَ لِک النّی کَ ل لِک نَا۔ اور عَدَّ کُو تُکُهُ کا استعمال ایسے موقع پر ہوتا ہے جب کہ اس غرض کے لئے مال کو ردک رکھا ہو اور حوادثِ زمانہ سے خِنال سے اس کا ذخیرہ اور اندوختہ کیا جائے۔

کی فضیلتوں کو بہت گنا تاہیے اسی لئے ستری نے عَلَّ ذَلَا کے معنی بیان کتے ہیں کہ۔

ا کے صافی بینی اس نے خوب شمار کردکھاہے اور کہتا ہے یہ بھی میراہے یہ بھی میرا غرضیکہ دن عجراسی مالی مصوفیت میں ختم ہوجا تا ہے۔ اور مات آتی ہے توجیبا کر رکھ دنیا ہے۔

رہ دیا ہے۔ سادر میک عکد کہ معنی کی وہ سے لین اس کو خوب زیا دہ کر لیا۔ محاورہ ہے

m. Te

فِیْ بَنِیْ فُلاَ نِ عَدَدُّ سِعِی نبوفلال میں مربی کشرت سے۔ این کی دونوں تدجمیں براتعادی میں سرمون

ا خرکی دونوں توجہوں کا تعلق عدد کے معنی سے بعد اور مہلی کا عُدَة کا کے معنی

سے ہے۔ معادہ نے المامعہ اس بیش کی

نرجاج نے پہلے معنی ہی کوا فتیار کیا ہے۔

اور صخاک نے اس کی تغییر ان تفظوں میں کی ہے۔ اُعَدُّ مَالَدُ لِوَرَ نَتَتِ ہے۔
یفی کہنے وارثوں کے لئے مال کا اندوخت کیا۔ اسس تغییر بریمی یاعکہ کی سے ماخوذ ہے
۱۰۲ سے کی کسب آت مَالَتُهُ اَخُلَدَ کُو ۔ یہ جسلہ ممل نصب میں ہے اور جَمَعَ کے فاعل سے حال ہے۔

اَنَّ حرف تحقیق اور حسروف منبه بالفعل میں سے سے ماک اسم اَنَّ الم اَنَّ الم اَنَّ الم اَنَّ الم

الحددة الراب المراب راخسلک ماض کا صنغ بمین مضارع سے اختک و مسارا المخلاج المخلاج الم (افعال) معددسے جس کامعنی ہمیٹ رسمنے کا سے۔

ترجب ہوگانہ

وہ خیال کردہ ہے کہ اس کا مال اس کے باس سدار ہیگا۔ (تغییم امبری) وہ بی خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے باسس ہمیٹ، رہیگا۔ کہی فنارنہ ہوگا مجمی خستم نہ ہوگا۔ (تغسیر منیارالقرآن) سور قد الکمف میں ہے ایس النہ سے کا میں ہے تا ان ہے ت

سورة الكمف ميں صاحب الجنة كا ذكر كرتے ہوئے ارشادہ و تاہے ۔ قال ما اَ ظُنْ اَنُ تَلِيتُ مَا اَ جَنْ اَ اِ اَ اِ اَ اِ اَ اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ ا كريہ باغ تباہ ہو۔

ریہ بات ہا۔۔۔ ۱۰۴: ۲ — ڪَلَاَ۔ حسرت ردع فرجے شخص مند*کورکے حسب*ان باطل سے باز داشت کے لئے ۔

عسلامه آلوسی رقبطسرازیس ب

انا لا ارئ باسكا فى كون دلك ردعًا له عن كل ما تضمنت الحمل السابقة من الصفات القليحت.

میرے نز دیک اس میں کوئی حسرے نہیں کہ گذشتہ جلول میں اس شخص کی جو صفات قبیحہ بیان ہوئی ہیں (مثلًا س کے ہمزو، لمزہ ہونے کی جنیں سے کرونیں ۔

اسس کی ذخیرہ اندوزی، اکس کی مال کی مجست اور طولِ آرزو وغیرہ ان سب بازدا - حياتًا تَا الله

مطلب یہے کہ الیا مرکز بہیں میساکہ وہ سوج رہاہے یا خیال کررہ ہے اس ا عمال کی حشر کے دن بازیرسس ہوگی اور لینے افغال شنیعہ کی سنزانس کو صرور ملیگی

بیعذاب کس صورت میں ہوگا اس کی نفصیل آگے آرہی ہے۔

کینبکن کا مشمقد کا جوابیج و اور لام قسم قدرے جوائے گئے و پنب فات و مفاع مجول واحد مذکر غاست تاکید با نون تقیله منبک کا دباب نعرم

مصدر۔ وہ صرورنی تھینکا جاوے گا۔

الحصكة براس كے اصل معنی ہيں كسى جزكو توڑنا مريزہ رميزہ كرنا اور روندنے برحظة كالفظ بولاجاتاب بيك قران مجيد من اورجاك أياب -

لاَ يَحْطِمَنُّكُمْ مُسكَيُهِ فِي وَحَبْعُ وَكُلُ (٢٠: ١٨) اليا زبوكه ليمان اوراسكا

سيكرتم كو روند دالس -

كهاجا اب كه حكمت فانحكم من في است توط ا جنائي وه جزاوم كلى تشبیرے طوربر بہت زیا دہ کھانے والے کو حکمتہ کہا جاتا ہے - دورخ کو بھی محطمت کہا جاتا ہے - دورخ کو بھی محطمت کہتے ہیں کیونکہ دورخ میں جو چیز بھی ڈوالی جائے گی تواس کی آگ اُسے توڑ موڑ ہے گی اسی وجرسے اس کانام حطمتہ ہوا۔

بہت زیادہ کھانے کے متعلق قرآن مجید لیں آیا ہے

يَوْمَ نَفُولُ لِحَهَنَّمَ مَلِ إِمْتَلَتُتِ وَتَقُولُ مُلِلِّ مِنْ مَّذِيْدٍ (٥٠،٣) اس روزہم جہنم سے پوجیس سے کہ کیا تو بھر گئی ؟ وہ کھے گی کچے اور بھی ہے؟ برایات ما الدی کھا تھے ہے ۔ ما الدی کے مطرد کیا ؟ تہیں کیا معلوم کرحطمد کیا ہے یہ استفہام سوالیہ نہیں بکہ جب ملہ عترضہ سے اور جہنم کی عظمتِ شان کو بتا نے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تم جہنم کی متعدت کو تہیں جانتے۔ اس کی شدرت ناقابل صور

٧٠١٠٧ \_ مَا رُاللَّهِ الْمُوْقِدَةَ وَ مَا مُاللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللللَّهِ الللَّهِ الللللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللل ھی خارالله وہ النُرکی آگ ہے۔ آگ کی نسبت النُدکی طرف، نارکی عظمت کو

ظاہر کردہی ہے

اَلْمُوْقَلَةُ ؛ اسم مفعول واحد متونث إيْقَادُ وافعالُ مصدر سے رحط كائى ہوتی ۔ بیاک کی صفت ہے لینی وہ آگ عظر کانی گئی ہے۔

رفاعل مذكور نهب بسي كيونكه أكرفا علم تنعين ہوا ورفعل أكيب بى فاعل سيم مخصوص

ہو توفاعل کو مبہم رکھنا اور دکرنہ کرنا فعل کی عظمت پر دلالت کرتا ہے

مطلب یہ سے کرمسوات خداکے اس کو تھڑ کانے والا کوئی دوسرا تہیں اورخداکی

لگائی ہوئی آگے کو کو بجہا نہیں سکتا۔ رتف مظہری م مَثْنَ وُقُودُ گا ر باب من آگ کھر کانا۔ وَقُودُ کُا ایندھن سُعلہ، اِیْفَادُ

رانِعَاكُ ) مَرِّكُونا - بِ مَا يَعْمَ كَانَ الْكَانِيَةِ - بِيرَّاكَ كَا صفت ہے۔ بین وہ اس اللہ علیہ کا اللہ کا کا اللہ کا ا آگ جو د لول کیک پینیے گی۔

اطسلاع اور نبوغ (ببنجنا) دو نون بهمعنی بین - عرب کامحاوده،

الطَّلَعَتُ الرُّضَنَا - توہماری زمین کِک بُہنچ کیا۔

م ١٠: ٨ — إِذَ لَهَا عَلَيْهِ مُدَ مُّ يُؤِصَدُ تُلَا يَحْدِيرِ مِن الفرسِيرِ سوال عقا كه دوزخي دوز سے محیوں نہیں آکھیں گے اور کیوں نہ مجاگ سکیں گے۔اس سوال کے جاب میں فرمایا دوندخ (اوبرسے) بندہوگی۔

إِنَّهَا مِنْ فِي الْمُعْمِرُوالِمِدِيوَاتْ عَاسَبِ نَارِاللَّهُ كَلَاف راجع ہے۔ عَكَيْهِ مُركًا تَعْلَقَ مُتَّوْصَكُ لَا تُستب أورجع عاتب كي صَمِير اسَ لِيَّهُ وَكُرِي كَلِفظ

کے آیت بنرا) معنوی حیثیت سے جع ہے۔

مُتُوْصَكُ لَا المم مفعل واحد مُونث إيْصَافُ زافعال، مصدر مبنى بندكى ہوئى۔ و صَدَّ بننا۔ وَصِيْنُ اور وَصِيْدُةٌ جانوروں كے لئے سجفروں كا بنايا بهو حظيره الباره الكرايون سع بنايا بهوا بالره

إِيْصَادُ وَافْعَالِم بِارْهُ بِنَانَاتِ وروازه مبْدكرناء تْعْل سُكَانَا ـ حب كسى وروانے کے کواٹوں کو بھینے کر سندکر دیا جائے اور کنٹری سگادی جائے اور ان سے دوبا ان کے کھلنے کی کوئی صورت نہ ہے توعرب کھتے ہیں اَوْصَدُ مَثُ الْہَابَ۔ ہیں نے *دروازه مندکر* دیا ـ

ترجمبہ ہو گا:۔ بے شک وہ آگ ان برسند کردی جائے گا۔

۱۰۰۲ و فئ عمر می می کا کا الله اکبر اس کانعلق می و اندر - اس کانعلق می و کوت کا تا کا سے سے ۔

عمر الله کی جمع ہے بہتی ستون - لین اس آگ کے شعلے بہتی ستون - لین اس آگ کے شعلے بہتے ہوئی کے دوہ بجیس کے اور ندان دوز خیول کے دود و الم بی شخفیف ہوگ ۔

مر بہت کر تی اسم معنول واحد مون تم کو یک و تقعیل معدد النہ کے گئے ۔

الله اکبر

#### بنسيم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ

149

# ره ١١) سُورَة الْفِيْلِ مَلِيَّة وَى

1:10 الكؤتكر كيف فعك كتُك با صُحبِ الفييل و جبد استفهام الكلى سِي جود مفيد لقريب مي يه المنتفهام الكلى سِي جود مفيد لقريب مي يوبكه نفى كا نبات بهوتى سِير يا يه التغام تقريرى سِير بعنى تركي سِير عنى ميں العن بوج جادم دلک حذف كر ديا گياہ الم المن السنفها ميہ ہے كي تكو نفى جد بلم دُو كية من دركا ي يوكى باب فتح دائى مادى معدد معنى دركا ما درائے دركا الله من ا

محاورة كولية إلى اكثر توركاتبي نبي معلوم ، رئيال علم كومعن روية

ے تعبیرکیا گیا ہے ہ گیفٹ یہ تعجب آگین استفہام ہے اسی لئے مَا فَعَلَ کی حَکْر کیفَ فَعَلَ

فرمایا ۔

اَصْلِحِ الْفِيْلِ معنان معنان اليدر بالتى والد

فَلْ عُلْ کُل لا ب باوجود کیہ اَصْ لحب جع کاصیغہے الفیل کوسفرد دکر کیا گیا ہے۔ اسکی وج !

ا۔ صحاک نے کہا کہ ہاتھی آٹھ تھے اورست طرے ہاتھی کا نام محود تھا۔ لیض نے کہا کہ محود کے علاوہ بارہ ہاتھی تھے ۔ الفیل کہ کر اس سبسے مڑے ہاتھی کی طرف سب کی نسبت کرنا مقصود ہے۔

الله العبن نے کہا کہ مفطع آیات سے توا فقے سے لئے الیا کیا گیا ہے۔ سور الفیل - اسم میس سے اور جمع سے معنی میں آیا ہے ،۔ NV.

ترجمه ہوگا: ۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپے برور دگارنے ہاتھ والوں کے ساتھ کیا کیا ۔ ۲:۱۰۵ ۔۔ اَکَدُ یَجْعَلْ کَیْتَ هُمُ فِیْ تَضُلِیْلٍ: ترکیب مطابق آیت بنبرا راستینام تقریری

کیٹ کیٹ کی سفاف مفاف الیہ ۔ کیٹ مصدر واسم مصدر - بڑی تدبیر، کمر جال ، فریب ، داؤں ، جالا کی ۔ اور یا لفظ حن تدبیر کے معنوں میں بھی آیا ہے ۔ مثلاً ، ۔ واسم منوں میں بھی آیا ہے ۔ مثلاً ، ۔ واسم کی کیٹی کی کیٹی کی میتایٹ ۔ ( > : ۱۸۳) اور میں انہیں مہلت فینے جاتا ہو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے ۔

تَصْلِيل ، بروزن رتفعيل ، مصدر معد مداه كرنا علط كرنا كسى تدبر كاناكام بوجانا دكسى كوست شن كا باراور نه بهونا - كسى حدوجهد كا اكارت جانا -

ترجمه ہو گا،۔

خبر بہ ہوگیا۔ رتفسیر مظہری ) اَرُسکلَ فُلاَ نَاعَلَیْہِ۔کسی کوکسی پڑسلط کرنا۔کسی کوکسی سے خلاف مقالم ہ کے لئے بھچنا۔ نسکط جمانے کے لئے ان بر بھیجا۔

طَیْنُ ا ۔ اَرْسَلَ کا مقول ہے اوافد دجع میرندہ ۔ رکینگ جمع اور واحد ، مذکر ، مُونث سب سے لئے آتاہے ہے

اَبَابِیْلَ یہ طَیُواکی صفت ہے، بعی حبندے حبند، برے کے برے، جنا بخد اہل عرب بولتے ہیں جاءت الخیل ابا بیل من طبھنا و طبعنا و المحال اور ادھ سے سواروں سے برے کے برے آئے )

ا خفت اور فرارے نزدیک اس کی واحد نہیں ہے۔ جیسے شما طیط (ٹولی۔ جارت الخیل شما طیط۔ گھوڑے مختلف ٹولیوں پی بیٹے ہوتے آئے ؛ اور عَبَادِ نِینُ ﴿ لَوگُوں کے فرقے ، گھوڑوں سے سکے کی واحد نہیں آتی ۔ اور کسائی سے تول کے مطابق عِجُولٌ (واحد) عَجَاجیل الرجع سے وزن بر ابا بیل کی واحد

اِتُولٌ ہے۔

ترجمه ہو گا۔

ادران بربرندوں کے مجندکے محبند بھیج۔

تَوْرِمِی، مضارع کا صغہ واحد مؤنث غائب۔ رَمِی کُ باب طرب مصدرسے، جس کے معنی تھینکنے کے ہیں۔ لکین اس کا استعال احسام کے متعلق بھی ہوتا ہے مثلاً سجر بھینکنا، تیر بھینکنا، جیسے کہ اور جگہ قرآن مجید ہیں آیا ہے،۔

وَ مَا دُمُنِيْتَ إِنْ رَمِّيْتَ وَ لَكُونَ اللَّهَ رَهِي ﴿١٠:١) اور (المحدم بن وقت تم ن كنكرياں تعينكى تقيں وہ تم نے نہيں تعينكى تقيں بكدائلدنے تعينكى تقيں۔

اور تہمت نگانے سے معنوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مثلاً،۔ وَ الْکَذِیْنَ یَکُ مُوْنَ الْمُحْصَلَّتِ (۲۰،۲۸) اور جولوگ ہاکدا من عور توں کو بد کاری کا عیب نگامیں ۔

حِجَارَة مُ بِقر- حِجْرٌ كَي جُعْ ـ

سیجیل ۔ اس میں مفسر سے مختلف ،منعدد اقوال ہیں،۔ ۱۱۔ بعض کہتے ہیں بیسنگ کل کا معرب سے اور سینگ کل رمٹی کا بھر، وہ ہے

جو بھٹی میں کی کرمٹی بھر بن جا کے حب کو کھنگر کہتے ہیں۔

۱۰۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل میں ستجاب مقا۔ ن لاَم سے بدل گیا جس میں اشارہ ہے کہ وہ کنکریاں اور بچھر معمولی کنکر نستھ بلکہ عالم غیب میں اس طبقہ کے تھے کہ جہاں اردا رح کفار کو عذاب دیا جاتا ہے ان کنکر بوں کی یہ تا تیر کفی کہ حبس بر مجبی مقیس یار نکل جاتی تقبیں ۔

سود بعض کہتے ہیں کہ سجل سے تق ہے حس کے معنی تکھنے کے ہیں یا تکھی ہوئی پید بین ان بدبختوں کے لئے بیت ان بدبختوں کے لئے کہ وہ کنکریاں انول میں ان بدبختوں کے لئے کھی ہوئی تھیں اور یہ ان کے لئے موت سے بروانے یا وارنٹ تھے ہرکنکری ب

بخطِ خیب جس کواس جہان کے لوگ بڑھ نہیں سکتے مکھا تھا کہ یہ فلاں بن فلاں کے لئے ہے۔ تکوُمِیْ ہے کہ میں ضمیر فاعل طبع آ ا جا ہیل کی طرف راجع ہے اور ہے کہ ضمیز جمع

نذكرفات اصُحاب فيل كے لئے ہے۔ (۱۰۵) > سے فَجَعَلَهُ مُ كَعَصُونٍ مَّا كُونٍ و فَ سببيہ ہے ۔ جَعَلَهُ مُدُ میں ضیر فاعل واحد مذكر فاتب رت كی طرف راجع ہے ۔ اور هُ مُ منمیر فعول جمع مذكر فاتب اصحب الفیل سے لئے ہے لئے تشبیہ كاہے .

العَصْفِ ۔ حضرت ابن عباس تے قول کے مطابق وہ جھلکا ہے جو گیہوں کے دانہ بر ہو نا ہے۔ سورہ الرحرارے میں بھی اسی عنی میں ایا ہے:۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

وَ الْحَبُّ ذُواالْعُصُفِ وَ التَّريُكَانُ (٥٥:١١) اورراس مين اناجه جي پريمبُس بوتا ہے۔

مَا كُولٍ، اسم مفعول واحد مذكر اكل رباب نعر مصدر سے ركھایا ہوا۔ عَصْدِ كَى صفت ہے۔

ليس بنالخه الاان كوكهايا بهوا محبوسر

أَنلُهُ ٱلْبَرُ:

لسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُوط

## سورة قرش ملية

(1-4)

مثلاً غرب کھتے ہیں لِذَیْنِ وَ مَا صَنَعْنَا مِهِ لِین ذرا اس زید کو تورُّھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا ہے۔اور اس نے ہما سے ساتھ

الياليا-

کے اللہ ہی کے فضل کی مجولت وہ منتشر ہو آئے اللہ ہی ہواکہ قرایش کا رویتہ مراہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی مبولت وہ منتشر ہونے ہوئے ہیں۔ ادروہ مجر مجمی اللہ ہی سفرول کے خوگر ہوگئے جوان کی خوشحالی کا ذراعیہ ہوئے ہیں۔ ادروہ مجر مجمی اللہ ہی کی بندگی سے روگر دائی کر ہے ہیں۔ یہ رائے اخفش کسائی ، قراء کی ہے اور اس رائے کو ابن جربے نے ترجیح دیتے ہوئے کھا ہے کہ ،۔

اس رائے کو ابن جربے نے ترجیح دیتے ہوئے کھا ہے کہ ،۔

عب اس لامہ کے دو جد کسی ماری کا ذکر کرتے ہیں تو دہی بات منظابہ

عرب اس لام سے بعد جب کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہی بات بے ظاہر کرنے کے لئے کا فی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جسٹنص کو تی رور اختیا

كرد اب و ، قابل تعجب ،

۱۲- کنلاف منبر را، متذکرہ بالا کے خلیل بن احد برسیبور اور زمخشری کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ موا در اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ موا در اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ موا در اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اس کے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی میٹ کے اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی کوئی کے اس کے اس کا تعلق آگے کے فقرے فکی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے کے فلی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے کے فلی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے کے فلی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فقرے کے فلی کے اس کے اس کا تعلق آگے کے فلی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فلی کا تعلق آگے کے فلی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فلی کا تعلق آگے کے فلی کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فلیل کی کا تعلق آگے کے فلی کا تو کر کے اس کا تعلق آگے کے فلی کوئی کے کہ کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فلیل کے اس کا تعلق آگے کے فلیل کے اس کے کہ کوئی کے اس کا تعلق آگے کے فلیل کے کہ کوئی کے کا کہ کوئی کے کہ کے کہ

مطلب اس کا یہ ہے کہ یوں توقر کے س باللہ کا معتوں کا کوئی ستمانین کین کسی اور نعمت برنہیں تواسی ایک نعمت کی بٹاء بروہ اللہ کی بندگی کردھے کہ اُس فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے ۔ کیونکہ یہ ندات خود ان براس کا مرااحسا

ہے۔ رتفہ القرآن )

ہر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لا پُلف کو سابق سورۃ دالفیل ) کے آخری مصدسے وابت قرار دیا جائے۔ اسس صورت ہیں دونوں سورتوں کا معنوی رلج اس طرح ہوگا کہ اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کردیا اور ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح بنا دیا تاکہ گرمی اور جا رئے کے سفریس قرایش کے ساتھ لوگوں کو مانوس بنا دیا جائے یعنی اس کی علت یہ ہے کہ قریش کی یا سداری کے لئے اللہ نے اصحاب فیل کو تباہ کیا۔ تاکہ اس خبر کوسٹن کر لوگ قریش کی تعظیم اور پاسراری کردیے اور اس طرح ہر سفریس قرایش کو اور اس ہو۔ اور کو تی ان برحملہ کرنے کی جات نہ کرے طرح ہر سفریس قرایش کو امن حاصل ہو۔ اور کو تی ان برحملہ کرنے کی جات نہ کرے اس معنوی تعلق کی وجہ سے بچھ لوگ قائل ہیں کہ سورۃ فیل اور یہ سوریت اس معنوی تعلق کی وجہ سے بچھ لوگ قائل ہیں کہ سورۃ فیل اور یہ سورتوں دونوں سورتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس توجیہ بہ لا ملف کا لام جھکہ گرف نے سے متعلق ہوگا "

سیکن جہورصحابہ وغیرہم کے نزد کی مداکی الگ سورت ہے ان کا آئیں میں کوئی نعسلق نہیں۔ رالخازن )

موجودہ عثمانی قرآن کی ترشیب میں بیسورۃ سورۃ فیل سے علیٰدہ سے اور دونوں کے درمیا مندروں روسے کر زروں میں میں میں میں روسی کا اسے علیٰدہ سے اور دونوں کے درمیا

بہم اللہ الرفن الرحسيم كافاصله مجى موجود بسے رابن كثير) رائيلف قرد كثي مضاف مضاف اليه - يه اكف سے سے جس كمعنى خوكر بونے

مانوسس ہوئے۔ بھٹنے کے بعد مل جانے اورکسی جنرکی عادت اختیار کرنے کے ہیں اُردومیں میں الوقت اور مالوف کے ہیں اُردومیں میں الفت اور مالوف کے انفاظ بھی اسی سے مانوز ہیں ۔ (تفہم القرآن)

ابلاف رافعال، کے وزن برمصدر ہے۔ الفت کرنا۔ مانوس رکھنا، ہم آہنگی پیداکرنا مالوٹ کرنا (راغب)

اگر لا نیلف کا لام تعجب سے لئے یا جَعَلَهُمْ سے متعلق مانا جائے توفاء عاطفہ اور کر لا نیلف کا لام تعجب کے لئے یا جعکہ کا اور کر لام کو بَعِبْ کُوا سے متعلق کیا جا ہے توت زائدہ ہو گد!

قرلیش ۔ نفرین کنانہ کی اولاد کو قرنش کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اسی قبیلہ سے ہیں ۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے۔ محمل دصلی اللہ علیہ و کم بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قضى بن كلاب بن مره بن كعب بن يوى بن عا بن بن فهربن مالك بن نفرين كناند-

ِ لِا یُلافِ قُرکشِی ۔ قریش سے مالو*ن کرنے کے سبب میں ، قریش سے دلو* میں محبت بیداکرے کی بنا بڑے قراشی سے توکر ہونے کی بنا برا قرابیش کے شوق کے لئے ٢:١٠٧ — المفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالِصَّيْفِ، به لِايْلُفِ قُرَ لُيْشِ سے بِرَلَّ یتی ان کامرد بول اور گرمیول میں سفر کانوگر ہو گا۔

الفهيم مضاف مضاف اليرر ان كانو كربونار رخ كد الرسوب بوج طرفيت، مضاف-

النيتاً ورجارك موسم مضاف اليه

واَلْصَيْفِ. واوُعاطفه الصَّنيفِ رَكِمِي كاموسم مضاف اليه ـ رحلة مضاف ای ورحلة الصيف؛ يعی مرديوں اور گرميوں کے موسم كاسفر،

٣٠١٠٧ — فَلْيَعَبُّ ثُ وُا - نعل امر كاصيغه جمع مذكر غاتب: 'عِبَا دَةٌ و بابن مرسك

جاہئے کہ وہ عبادت کریں ۔

ركَ مُلذَا الْبِلَيْتِ . هَلْذَا الم انتاره - البيتِ مِنْ رُاليه - دونوس الكر مفاف الیہ رئب مضاف ۔ (مفول نعل لیکٹیک واکا) اس کھرے رب کی ، ١٠١٠٨ - اَلَّذِي ٱطْعَبُهُ مُرْتِنْ جُوْجٍ وَالْمُنَهُ مُرْتِنْ خَوْفٍ: الذي اسم موصول - أَ طُعَمَهُ مُدُ .... الح صله - موصول وصله مل كر رَبّ كي صفت -أَطْعَمَهُ فَ اَطْعَمُ مَا مَى واحد مذكر عَاسَبُ الْطَعَامُ وافعالى مصدر سے ـ مُدُ ضمير مفعول جمع مذكر غاتب - اس نے ان كو كھا نا كھلايا ـ

جوع معوك،

ا مت ما من واحد مذکر غاسب إیمان (افعال، مصدر سے جس کے معنی امن پینے بھی آتے ہیں ۔ کھیٹے ضمیر مفعول جمع مذکرغائب ۔ اس نے ان کو امن دیا۔ ترجم ، حسف ان کو کھانے کو دیا اور خوت سے امن میں رکھا۔

جُوْمِع م خَوْفِ دونوں کا صغه نکره معبوک اور خوف کی تندت اور اہمیت کے اظہارے گئے۔ رالکشاف ، تفسیر کمیر

#### بِسْمِ اللهِ الدَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ ال

## (۱۰۷) سورخ الماعوم لينة (۱۰۷)

۱۰۱:۱ - اَدَا بَنَتَ: اَ حَرْهِ المُتَفَامِينِ . دَايْتَ ما حَن كا صيغه واحد مذكر والمُر مُؤْكِية صُرباب فتح) مصدر سے بمعنی تونے دیجھا۔

اَ رَايُتَ رَكِيا تون وكيها - تعلا تون وكيها) بن الف اولى بفظ استغبام تغرر ونبيه

امام را غب کھتے ہیں ۔

اَرَائِتَ - اَخُبِوْنِیُ (تو مجھے بتا) کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس برک داخل ہوتا ہے اور اس برک داخل ہوتا ہے اور ہوتا ہے اورت کو تنذیہ جع ، تانیٹ بی اس کی حالت بر جبوڑ دیا جاتا ہے اور تغیرو تبدل ک بر ہوتا ہے ت بر بنیں ۔ جیسے ،۔ تحال اَدَا مُیتَّكَ ها اَدَا اَلَیْنَیُ اِللَّانِیُ اِللَّانِیُ اِ

بحرمواج بس سے کد

یہ استفہام تقریری ہے اور رؤیت معنی علم ہے ۔ کیا تجھے معلوم ہے ج کیا تو

= اَلَّذِیُ ایک روایت میں مقال کا قول ہے کہ یہ آیت عاص بن والسہی کے متعلق نازل ہوئی ۔ نعوال نے کہا متعلق نازل ہوئی ۔ نعوال نے کہا

کہ عمروین عامر مخزومی سے حق میں نازل ہوتی۔

عفرت ابن عباس کے نزد کمی برآیت اکیہ منافق شخص کے بی مازل ہوئی ان تمام کا دایا ت بر الذی عہدی ہوگا۔ تعبض لوگوں نے العث لام جنس کا فرار دیا ہے اگذی کی اسم موصول ۔ میگذ ہے بالت ٹین صلہ۔ دونوں مل کرمفعول کاکٹ کا۔

دِئن سے مراد اسلام یا روز خرار ہے.

جلاتم نے اس تعص کو جانتے ہو جوروز خرار کو حجلاتا ہے . میکنّ ب ، مضارع والمدمذ کرغائب ایکٹنونیٹ (تفعیل مصدر حجللانا ۔

ون ٢:١٠٠ فَذَ لِكَ اللَّذِي مِيكُ تَعُ الْيَتَوْيُكُ مِهَا حِلْهِ السَّرط سِه اورشرط مغدو ہے ای ان لعدتعرف ہ فذلك .... الخ ف خزايّہ جواب شرط سے كئے ہے-

الندى امم موصول واحدمذكرة بيدع الميتيم اس كاصله، دونون لكرذ لك

ك صفيت، يا أد لك مبتدار سے اور باتى اسس كى نجر،

ر اگرتم اُسے نہیں مانتے توسمجوں بروہ شخص سے جویتیم کو دھکے دنیا ہے۔ کیگ تع مغارع واحد مذکر غائب دُعظ دباب نعر مصدر سے، وہ دھے دیتا ہ

ا ورجبگة قرآن مجيد ميں آيا ہے،-كيؤ قر ثيدَ عُنُونَ إِلَى كَا رِجِبَكَنَّمَ رَيِّكَا مُرَاهِ: ١٣) حبس دن ان كو

نارجہنم کی طوف وحکیل دھکیل کریے جایا جائے گا-

، ، ، ، ، ، و لاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَا مِرِ الْمِسْكِينِ ، اسْ حَلِهُ عَطَفَ حَلِسَالِقَهُرُ وادُ عاطف لاَ يَحُضُّ مِعْارِع منفى واحد مذكر غاسب حَضَّ رباب نَصر، معدرسے ۔ حس کامعنیٰ ہے آما دہ کرنا۔ ترغیب دینا۔ انجارنا۔ وہ ترغیب نہیں دیتا

اورمبگه ارشا دباری تعالی ہے ،۔

وَلاَ يَعَا خَسُوْنَ عَلَىٰ كَعَا مِرالْمِسْكِيْنِ ١٨:٨١) اور مسكين كو كعانًا كعلانے ك

مريب سيب فويل للمصريين وفويل مبتدار للمصلين اس كنبرات

ترتیب سے ائے ہے ۔ لین فی کے ماقبل برینتیج مترتب ہوتا ہے کہ مصلین

مے لئے ویل ہے۔

یات سببہے بین ما قبل ف مابعدت کاسب ہے۔

رکھ کم کی مجگہ للمصلین فرمانے کی وجہ بیرے کر پیلے مخلوق کے ساتھ معاملاً کما ذكرتفا اوراب اس مجكرف واك ساتع معامله كرنے كا ذكريه

وَيُكِ الله عذاب، دوزخ كا اكب وادى كانام، رسواتى ، تباهى، بلاكت، شرّت عذاب - روَ نيك قرانَ مجدس ٢٧ مُجلداً ياسي ) مُصَلِّينَ تَصُلِينَ الْفعيل مصدر سے اسم فاعل كاصف جمع مذكر . فار مِن والے :

، ۱۰، ه ـــ اَلَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلَوْتِهِمُ سَا هُوْنَ: يهِ آيت ادر اَ كُلَى آيت

مصلین کی صفت میں ہیں ۔ پہلی صفیت یہ بے کدوہ اپنی نماندوں سے عفلت برستے ہیں ۔ وفت پر بناز نہیں طرحتے ، رکوع وسجود تورا نہیں کرتے ۔

ست جسے ہیں۔ وقت برہار ہیں برسے ، روں و بود ہ بر داہ نہیں کرتے بڑھ کی تورٹر ھ کی در بڑھی تورز رجھی ، دغیرہ ۔

مسا ھُون بے خبر، مجولنے و آلے، غافل، سَھُو کو باب نصر، مصدر اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکرہے۔

یہ اصل میں مسا ھیُون خاری مغموم ما قبل کسور۔ ضمری برتقیل ہوا نقل کرکے ما قبل کو دیا۔ اب واَوُ اُور تنی دو ساکن جمع ہو گئے می کو حذوث کر دیا گیا مسا ھُوُن ہوگیا۔

۱۰۱۰ — اَکَذِیْنَ هُ لَمْ مِیْکَآ ُونِیَ ( آیت بالاسے مِل کر دوری صفت ہے) جوریا کاری کرتے ہیں ۔

يُوَاءُونَ مضارع جمع مذكر غاتب مُواءة ومفاعلة مصدرسے .

وه دکھا دسے کرتے ہیں۔ وہ ریا کاری کرتے ہیں۔

جناب رسول كريم صلى التُدعليه وللم نے فرماياكه ...

جس نے دکھا ہے کی نماز بڑھی اس نے شرک کیا، حس نے دکھا ہے کا روزہ سے شرک کیا اور حسورہ نر دکھا و رکی خوات کی اس نرمشرک کیا

برتنے (روزمرہ کے استعال کی جنری نہیں جیتے۔ (اوروہ ماعون کوروک

یمنعونی مضارع جمع مذکرغاتب که نُع د باب فتح مصدرسے ۔ وہ دوک ککھتے ہیں ۔ وہ نہیں نیتے ، وہ منع کرتے ہیں ۔

الماعون سے كامراد ہے اس ميں جندا قوال ہيں س

ا،۔ لغت میں ماعون مقوری می چنر کو کہتے ہیں ، اور یہاں مراد زکوۃ ہے (حضر علی برم حضرت ابن عرم حسن بجری ح - قنادہ ۔ منعاک ، ذکوۃ کو ماعون

کہنے کی وجہ بیرہے کہ بہت سے مال کی زکوہ تھوڑی سی ہوتی ہے (صوف ڈھائی فیصد)
۲: ماعون سے مراد روزر م کے استعال کی جھوٹی جھوٹی جیزیں ہیں۔مثلاً کلہائی کاول ، بانڈی دغیرہ رحضرت ابن مسعود رہ ، حضرت ابن عباس ون

اند ماعون سے مرادمستعاری ہوئی جیزرہے۔ رمجابد،

المار ما عون سے مراد وہ معروف جنری ہیں جن کا لین دین لوگ آئیں ہیں کرتے ہیں!

ہ:۔ قطرب نے کہا۔ ماعون شے قلیل ہے عرب کا محاورہ ہے کہا گے سکتے ہے ۔ وَلَدُ مَعْنَدُ مُنْ مُنْ اِس کے پاس کوئی طری چیزہے اور درجیو ٹی۔

۱۶- بعض توگوں کا تول ہے ماعون وہ جیز کیے ہے۔ نہیں جیسے یانی انمک اگ وغیرہ۔

بہیں جیسے بای ممل ۱۱ فروعیرہ۔ ۱۰- ماعُون نفتِ اصداد میں سے ہے جو چیز کسی مانگنے والے کی مدد کے لئے دیجا وہ بھی ما عون ہے اور جو روک لی جائے وہ مجی ماعُون ہے۔

۸ ۔ اکس کے علاوہ ماعون معبی معبلائی ، حسن سلوک، بارٹ ، پانی ، گھر کا سامان ، فرما نبرداری ، زکوہ وغیرہ مجئی تعلی ہے ،

اکٹہ اکٹر ،

عطاكى ـ

#### بسمالله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ:

### رمرا، سورة الكوثر مكيت له رس

منا: السيانًا أَغُطَيْنُكَ الْكُوْشِيَّ إِنَّا سِبَدَارِ أَغُطَيْنُكَ الْكُوُنُوَ اللَّ

اَعْطَبُنَا ماضى جَحِ مَسَكُم إعْطَاءِ وَإِفْعَالُ مُصدرسے - عطاكرنا-

دينا- ك ضير مفعول واحد مذكر حاضر، (مفعول اولَ أَعْطَيْنًا كِال

الكوتْر: مغول ثاني أعُطَيْنًا كا ـ

ترجم التعفيق ہم نے آب کو الے رسول کریم صلی الله علیه وسلم) کوشر

الكونوك متعلق حيدا قوال بير،

ا۔ الکونٹر جنت کی اکب نہراور حض کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کوخصوصی طور پرعطاکی ہے (عن النسی موفوعًا مسلم) ۱۲۔ حضرت ابن عمر خوکی مرفوع دوایت سے نابت ہے کہ جنت سے ایک حوض کا نام رمعالم التنزلي

۲۰۔ اسس سے مراد قرآن ہے رحسن بھری

س، اس سے مراد قرآن اور بوت ہے وعکرم

۵ ہے۔ اسس سے مرادعام خیرکنیر ہے : (معیدین جیراز ابن عباس رخ) اہل لغت نے کھا ہے کہ کوٹنو۔ ک ڈی سے بنا ہے جیسے کو فیل ۔ نَفُلُ سے

جوجيز تعدادمي كثيراورمرتيمي بالعظمت بواس كوابل عرب كوثر كية بير

صاحب معج القرآن نے معزرت ابن عباس رہ کے تول کونرجیح دی ہے ر

عسلامه نيشا پورى رو اين تفسيريس كله بب كه مد

اس است میں گوناگوں مبالغہ ہے،۔ ابتدار اِتَّ سے کی گئی ہے جو تا کید بردلا

مرتاب عیرضمیرجع استعال کی گئی ہے۔ بوقعظیم کامفہوم دبتی ہے۔ نيزيهان اعطاء كالمستعال بهواب إيتا أبو كانهين اور اعطاء مي مليت مائي مأ ج ایتامیں بیمفہوم نہیں ماما جاتا۔ عمریهاں ماضی کا صیغه استعمال کیا گیاہے جو تحقیق بردلالت كراب يعن كام بوهيا . رفيا دالقران

على تفيير الكونوكي تفييريس متعدد الوال ذكركة بين حيداكي يبس امه کوٹرسے مراد جنت کی وہ نہر ہے مجس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں راب عمر ٢ و المونز اس حوض كا نام ب جوميدان حشريس بوگاجس سي حضور صلى الترطيب ولم ابنی امت کے بیاسوں کوسیراب فرما بیں سے.۔

مومد اس سے مراد بوت ہے۔

مم نہ اس سے مراد قرآن شرلیت ہے۔

اس سے مراد دین اسلام ہے۔

اسس سے مراد صحابرام کی کثرت ہے۔

السس سے مراد رفع ذکر ہے .

السسسے مرا د مقام محود ہے

اس سےمراد خیرکثیراہے ۔ رابن عباس

اله الم حعفرصا دق مح نزد كم حضور رصلى السُّطلير والم مح دل كانور ب (اقبّاس از صبارالقرآن،

٢:١٠ \_ فَصَلِّ لِحَبِّكِ وَا نَحَدُ لَ صَبِيبَ ﴾ وصَلِّ امر كاصيغروا مدمنكر حامز، تَصْلِيَةُ حَوِلَعْعِيلَ مصدر تونما دَرُج هـ

لِوَيِّكِ مَرِل سِمْعَل سِه - لِين برور دُكارى - لِ حرف تنك - ديبك مضاف مصناف اليهه

وانْحُدُ: دادٌ عاطف، إ نُحُرُ امركا صيغه وامد مذكر حاضر خَدْ و بابنتي مصدر سے معنی اونٹ کو گلے میں نیزہ مادکر ذیج کرنا۔ تو ذیج کر تو قربانی کرت تواسی کے لئے قربانی کر باخی کا عطف صکِ برہے ۔ ۱۰:۳-اِن شَا بِنِعَكَ هُوَالْاَ بُنِومُع، إِنَّ حَدِيْ عِيْنَ مِنْهِ بالفعل.

مَشَا نِنْكُكَ مِنَافَ مِنَافَ الدِمْلِ كَرِ إِنَّ كَالْمَهِ مَهُوَ مَا كِيدِ كَ لِيَ سِي

ستقة

ٱلْاَ بُنَاثِرَ خِرابَ كَي .

یا حکو صبر فصل ہے اور اُلُا بِنگر اِنَّ کی جربے۔ خبر مرِ اُلَ اور مبتدار خبر کے درمیان ضمر فصل کا لانا حصر مرد ولالت کر تاہیے۔ بعنی تنہا ما دشمن ہی انبر ہے تم انبر نہیں ہو۔

یا هی کو مبتدا۔ ہے اور اُلْآ بُاکُ اِس کی خبر۔ مننا نِئ ' شنناط رباب فتح مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ واصد مذکر یمعی بغض کھنے والا۔ نفرت کرنے والا۔ بدخواہ ، دشمنی سکھنے والا۔

سكفة والا فرن كرف والا بخواه، وشمى كفنه والا و شافئ كرسع مشناً وطواور مؤنث شان شانسة سمه مراد الله نبائر، وم كا حب كاولادنه بوجس كاذكر باقى ندير ، مباثر رباب

نصور مصدرے صفت منبر کا صیفہے۔

كَبَرُكُ كَا مُنَا۔ اَكْبَرَ (التُركاكسى كو) بداولاد كرنا۔ اِنَّ مَثَنَا نِنَكَ هُوَ الْاَ بُبَرَّ ، تَخْفِق تَهَا المبرنواه ہى دُم بريده سبد اس كا كوئى نام بيوا نہيں ہے۔

اَلَهُ كُلُكُمْ إِلَى الْحِدِ:

### إسم اللوالرَّحْلْنِ الرَّحِيمُ و

## ١٠٩) سورة الكفرون مَكِيَّةُ ١٠٩

یا یُھا مسرف ندام ہے الکفورُوں منادی ۔ رامے کافرولی ابن عالم فرسعیر مظم کی روایت بیان کی ہے کہ۔

ولب ربن مغیر ورض عاص بن وائل اسود بن عبد المطلب امیب خلف ایول السّرسلی الشّرعلیه و سم ملے اور کہا کہ تم اس کی پوجا کرد کر جس کو ہم پوجتے ہیں اور ہم اس کی پوجا کریں جس کو تم پوجتے ہو۔ اس تمام معالم میں ہم تم شرکک ہوجائیں۔اس بر الشّرتعالی نے یہ سورة نازل فرمائی اور اس میں خاص طور مربخطاب کا فروں کی اس جا

سے ہے۔ ۔ اور اُعْبِدُ مَا تَعْبِدُ وْنَ، بِيضادى نے کہاہے كر،۔۔

فان لاَدكت خل الاعلى مضارع معنى الدستقبال كما ان صالات تلخل الاعلى مضارع بمعنى الحال.

( لاَ مرفض مضابع برآتاب جوستقبل کے معنی میں ہو جیسے ما صوف اس مضارع برا تاہے ہو اس مضارع

-1891,27

ر اے کا فرد میں عبا دت نہیں کروں گا (ان معبودانِ باطل کی ) جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

٣:١٠٩ - وَلاَ إِنْ مُعْلِم عُلِيدً وْنَ مَا اعْبُ لُ وَلا يَمْ اَنَده عِبادت رَخ

والے ہو ( جو کہ یہ جلہ لا اَعْبُدُ کے مقابل ایا ہے اس لئے یہاں ہی سقبل کی نفی ہے)

حس خدات وحدہ لا شرکیے کی میں عبا دت کرتا ہوں ۔
یہاں نفط مکا جو بے علم چیزوں کے لئے استعال ہوتا ہے ہے من کے رجو اہل علم کے
لئے استعال ہوتا ہے وکر کیا گیا ہے حالا تکہ مکا اَعْبُدُ میں مَا سے مراد اللہ کی وات ہے
اور اللہ سب سے بڑا عالم ہے اس لئے مَنْ کمنا چاہئے تفا۔ اس کی وج یا تو صرف فلی
مطابقت ہے۔ رکم پہلے ما لعبد کو فق اس کے مطابق یہاں بھی مکا اَعْبُدُ فرمایا یہ
مطابقت ہے۔ رکم پہلے ما لعبد کو فق اس کے مطابق یہاں بھی مکا اَعْبُدُ فرمایا یہ
مطابقت ہے۔ وکر کے اس جگہ ما معدر ہے ہونے کی حیثیت ملحوظ نہیں ہے ۔
موسود معبود ملحوظ ہے۔ بے علم اور ذی علم ہونے کی حیثیت ملحوظ نہیں ہے ۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جگہ ما معدر ہے ہے موصولہ منہیں ہے ۔
و الا ہوں اگ رمعبود ان با طل کی جن کی تم عبادت کرتے والے ہوئے
کونے والا ہوں اگ رمعبود ان با طل کی جن کی تم عبادت کرنے والے ہوئے
اور ان میں کے والے اُن اُنٹ مُن عالی والی میں اُنٹی عبادت کرنے والے ہوئے

فاعل کا را) متذکرہ بالاآیات بین تکرار کلام ہے اور عرب کسی کلام ہیں یافظ میں یافظ میں کام ہیں یافظ میں کام میں یافظ میں تکرار اس وفت کرتے ہیں حب مخاطب کو سمجھانا اور اس کلام یا تفظ کو مؤکد کرنا ہوتا ہے حب طرح کلام میں اختصار اس وفت کرتے ہیں حب تخفیف اور اعجاز مین نظر ہوتا ہے لیس اس جگہ تکوار کلام تاکید کے لئے ہے۔ کلام عرب میں اس فتم کی ماکید نظر فرشر دو نوں میں کنیر الاستعمال ہے۔

. اس رخدائے دامد لاشرکی) کی حب کی بی عبادت کرتا ہوں:

چنائج ایک شعر ہے۔

نعق الغراب ببین لیکی غدوته ؛ کمدکموکم بفراق لیلی بنعق ر جدائی کا کوا صبح کے وقت لیلی کی مبرائی کی خبر فیضے لئے بولا۔ وہ کب تک، کب تک میلی کے فراق برملا تا رہیگاء ہ

فامل کا ۲۱) ان آیات کی تفسیریں متعدد انوال ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو تقی اَسِت دوری آیت علیہ ہے ہو تجددا در موثی اَسِت کر تا ہے اور چو تقی حبلہ اسمیہ ہے جو نبات اور پنجی بر دلالت کر تا ہے اور پو تھی حبلہ اسمیہ ہے جو نبات اور پنجی بر دلالت کر تا ہے

بوعقى آيت دورى آيت كوموكدكرديا-

تیسری آیتک تامید یا بخویں آتیت کردہی ہے ۔ میونکہ الفاظ بالکل کیسال ہیں۔

فَا عُل کا (۱۳) اس تکرارکا مدعایہ ہے کہ کفار کو پھیٹہ کے لئے مایوسی ہوجائے کمسلمان ان کے کفر کو ایک کھے کے لئے بھی قبول نہیں کریں گئے ۔ نیزان کے باسے میں بنا دیا کہ وہ کہی مسلمان نہیں ہوں گئے ،

۱۰۱۰۹ - لَكُمْ دِيْكُمُ وَلِيَّ دِيْنِ ، دِیْكُمْ مِناف مِناف الدِل كرستِدا رمُونِ كَكُمُ نَجر مِقدم وادَ عاطفه دِینِ اصل میں دِیْنِ عقادی ضمیرواحد متلم كوحذف كردیا گیار به مبتدا مؤخر ہے۔ لِی خبر مقدم - تمہیں تمہارا بدلہ ملیکا اور مجھے میل

مولانا دریابادی اس آیت کی تفسیری تکھتے ہیں کہ توصید برانعام اور شرک برعذاب ۔

د بعض توگوں نے عجب نوش فہی سے کام لے کراس آیت کو اسلام کی روا داری اور
مرنجاں مربخ پالیسی کے نبوت ہیں بیش کیا ہے کہ اسلام ہر ذرہب والے کو اپنی ابنی حکمہ برقائم
اور باقی سبنے کی اجازت دی ہے مالا بحدواقعہ اس کے باسکل برعکس ہے۔
بیت تو اکب رافرانرواتے ہیں ہے تکالے ہوئے مخلوطی دین اور اسی قبیل کی سادی

کو مششوں کی لاحاصلی اور ناکا می کا علان کر رہی ہے۔ دین ہے شک ار دو میں مذہب سے مترادف ہے میکن عربی میں اس سے بیعنی

وی جے سات اورو یں مدہب کے سرادی ہے ۔ مرف تا نوی اور مجازی ہیں۔ اصلی اور اُد کی معنی جزار اور مدلہ سے ہی ہیں ۔

الدين هوالحساب- اى كم حسابكم ولى حسابي- رتفنيركبير

جائزے کریہاں بھی دبینکدسے ماد نٹرک اور دبنی سے مراد توحید لی مَاکَے۔ ای نکمہ شرککہ ولی توحیہ ہی - رکشاف ،

آیت کی ترکیب مصرے معنی نے رہی ہے بعنی نتہاری ہزارتہی کو ملے گی ذکہ کسی اور کو۔ ا درمیری جزار مجبی کو ملے گی ذکہ کسی اور کو۔

يفيدالحصرومعناه لكددينكدولالغيركدولى دبني لالغير

ربیر) مرثد مقانوی نے فرمایا ہے کہ سورت بی اہل ضلال سے تبری ، مفارقت کی تعری کا 104

اوراسی کا دوسرانام بغض فی اللهسي -

علامه ياتى بنى فرماتے بيلى د

یہ دونوں جلے خری ہیں بینی جس دین برئم ہو کبھی اس کو تنہیں مجھوڑد کے اور حس دین بریں ہوں انشار اللہ میں مجھی اس کو تنہیں مجھوڑوں گا۔

الله اكبر

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ط

(١١) سَوْرَةُ النَّصْرِهِ لَ نِيَّ لَهُ (١١)

١١: ١ — إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ - إِذَا شَرَطِيهُ مَعِى إِذْ ظَرْدِي - نَصُواللّهِ

مضاف مضاف اليهل كرفاعل !

والفَتْحُ : واوَعاطف الفتح كاعطف فَضُورٍ ٢٠ - جب الله كى مرداد

لَصْوَ مصدر معنى مدد النَّصُو مددكرنا مطلوب كاصل كرني مدد- اورالفُتْ مطلوب كاماصل كرليناء

الفتي سے كونسى فتح مراد ہے: اسسىيں متعدد اتوال ہيں ،

ار اس سے فتے مکمرادہے۔

٠٠٠ اس سے مراد نيبر کي فتح ہے:

١١٠ جميع فتومات مراديس -

۱۸۰ فقومات غيبيه وعلوم اسرار مكوتيه مراديس رتفنير حقاني هد فتے مکہ اور فتح بادشرک مرادیس - رمدادک)

جہورے نزد کی الفتنے سے مراد فتح مکہ ہے۔

، بورت مردیب الت حرار جسم سبح ... ۲:۱۱۰ ـــ دَرَایْتَ النّاسَ مَیلُ خُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَ الجَارُ واوّعاطفه ۱٬۲۰۰۰ من دارند این این مؤمر مای ساختار مودند.

اور المربعى ديك الياجائے تو مَيْ خُكُونَ فِي دِيْنِ اللهِ حال ہوگا النَّاسَ مردد صورت ميں اَفْوَاجًا فاعل ميک خُكُونَ سے حال سے۔

اوراَبِ نے لوگوں کو انٹرکے دین میں جوق درخوق داخل ہوتے دیجا ہیا۔ ۱۹۰۰ سے فکر بھر ہے ت جاز ۱۹۰۰ سے فکر جا دیا۔ ۱۹۰۰ سے فکر جاز اسکا فی میں بھر اسکا فی میں بھر اسکا کی میں بھر اسکا کی میں بھر اسکا کی بھر کی بھر اسکا کی بھر ک

مترط کے لئے ہیے ۔ مسیّجے فعل امرکا صیغہ واحد مذکر حاصر۔ تَسُبِدُیْطُ وَتَفَعِیْل مصدر سے ۔ تو سبیے کر۔ تو یا کی بیان کر۔ توعبا دت کر۔

بِحَمُدِ رَبِّكَ مَلَ نُصِب مِينَ جِيهِ اور حال بِ اى سَتِجِ اللهَ حَامِدًالَكَ اللهَ عَامِدًالَكَ اللهَ عَامِدًالَكَ اللهَ عَامِدًالَكَ اللهَ عَامِدًا لَكَ اللهَ عَامِدًا لَكَ اللهَ عَامِدَ اللهَ عَامِدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَامِدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

ک مستغفوره واد عاطف استغفور نعل امر واحد مذکر ما صراب تغفار (استفعا) مصدر سے معنی بخشش مانگنار معافی مانگنار وضمیر مفعول واحد مذکر غاسب کا مرجع سرتب سے معافی مانگ ۔

رانگه کار استعفری کی ایک کو کی توبیر می استعفری کی تعلیل ہے. کیو کئے توبہ جول کرنا اس کی شان ہے۔ کیو کئے توبہ جول کرنا اس کی شان ہے۔

ای ماں ہے۔ کان فعل ناقص اِلگهٔ اسم کان - تَکَوَابًا اس کی خر-

تَوَّابًا - تَوُبَة مُ رَابِ نَعْرَ مصدر سے فَعَالُ کے وزن بر مبالغہ کا صیغہ ہے لغت بیں تو بر کرنے دللے اور توب قول کرنے دللے دونوں کو تَکَابُ

تعت دلا توب ترک و ملے اور توبہ ہوں مرے والے دو توں تو موات کہا جا تاہے ۔ بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما تاہے اس کے

اس کا استعال الله تعالی اور منده دونوں سے لئے ہوتا ہے۔

حبب نبرہ کی صفت میں آئے تواس کے معنی کثریتے توہ کرنے والے بندہ کے

عَنَّهُ:٣

ہوں گے: جنا پنج حب وہ کیے بعد دیگرے گنا ہوں کو سلسل ہروقت حجوات تے جوائے جہوائے جہوائے ہے انکل تارک الذنوب ہوجا تا ہے تو تکتی اب کہلاتا ہے ۔

اور حبب اللہ تعالیٰ کی صفت میں استعال ہوتا ہے تواس سے معنی کثرت مسلسل باربار بندوں کی توبہ قبول فرمانے و الے کے ہیں ۔

قرآن مجید میں جتنی حجکہ کرتی کا لفظ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں آیا ہے ۔

رحمہ ہوگا،۔ بے شک دہ طرا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

> ر يورزور الله اكبي:

بِسُمِ اللهِ الدَّحَنُوالدَّحِيْمِ اللهِ الدَّحَنُوالدَّحِيْمِ اللهِ الدَّحِيْمِ اللهِ الدَّحِيْمِ اللهِ الدَّحَنِيمِ اللهِ الدَّمِنِيمُ اللهُ الدَّامِ الدَّمِ اللهِ الدَّحَنِيمِ اللهِ الدَّامِ الدَّمِ اللهِ الدَّحَنِيمِ اللهِ الدَّمِ اللهِ الدَّامِ الدَّمِ اللهِ الدَّمِ اللهِ الدَّمِ اللهِ اللهِ الدَّامِ الللهِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ الللهِ الدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ اللَّهِ الدَّامِ الْمُعْمِلِي الْعَامِ الْ

اا: ا ۔ تَبَنَّ مِیکا آئِی لَهَب کَوْنَبُ ہُ یہ دونوں جملے تَبَتُ مِیکا آئِی لَهَب کَوْنَبُ ہُ یہ دونوں جملے تَبَتُ مَیکا آئِی لَهَب اور وَنَّ بَ بَرعا کے لئے ہیں۔
تَبَنَّ مَا صَیٰ کَا صَغِه واحد مَونِ غَامَت : مَبَّ وَبَابُ رَباب صَدر معنی ٹوٹنا ۔ یا ٹو طح ہیں رہنا۔
میکا اصل میں یک این مقا۔ اصافت کی وجسے ن گرادیا گیا۔ مضاف دونوں ہاتھ ۔ آئی لَہَ کے دونوں ہاتھ مَانَ لَہُ لَہُ مَانَ مَنَانَ الله ۔ ابی لہ کے دونوں ہاتھ مَانَ الله الله مَانَی مَنَانَ الله الله الله الله کے دونوں ہاتھ کُوط جائیں ۔ تَبَتَ مَیْکَ مَیْکِ اِلله الله الله الله کے دونوں ہاتھ کُوط جائیں ۔ مَنَانَ الله الله کے دونوں ہاتھ کُوط جائیں ۔

104

لغت عرب میں میٹ کے مختلف معانی ہیں ،۔

آیت کُبُلُ میکا که مَبْسُوطَا بَنِ مَینُفِی کیفت کیشاً امر ه : ۱۹۲۰ میں معن جود وکرم متعلی سے دونوں ہاتھ کھے ہیں ۔ بین دہ بڑا صاحب جودوسی مجتمعی سے دونوں ہاتھ کھے ہیں ۔ بین دہ بڑا صاحب جودوسی میں مرب طرح اور جتنا جا ہتا ہے خدرج کرتا ہے۔

اور ایت وکیسی ما قک مت میکالا (۱۸: ۱۸) می بین فات استخص بسخص بعد اور معول گیا جواعمال وہ آگے کر بچکا۔ وغیرہ۔

قَ تَنَبُّ وادِّ عاطفہ احملہ نبراکا عطف حمیلہ سابق پر سے ۔ اوروہ ہلاک ہوا۔ وہ ٹوٹ گیا۔ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ۔ تَبَادِ مصدر سے یمعنی ہلاک ہونا۔ ٹوٹے میں رہنا۔

عَنْدُ مِ متعلق به فعل ما له اس کا فاعل و (معطون علیه)
داد عاطفه ما موصوله کستب اس کا صله موصول وصله مل کرمعطوف)
اعنی عَنْدُ کِذَا - کسی چیز کا کافی ہونا۔ فائدہ بخشنا۔

مَا أَغِينًى عَنْهُ مَا أَمُهُ مُ الله مال مي اس يحكيه كام آيا-

اور حبکدار شادِ باری تعالی ہے۔ ماا عَنْی عَرِی مَالِیکے ۔ ( ۲۹: ۲۸ ) میرا مال میرے کھی کام بدایا۔

کست ما منی واحد منزکر غائب کسین رباب صب مصدر مبعی مال کما نا - کما نی کرنا -

یہاں آیت نہائی کے ماکسب (اور جواس نے کمایا ) سے مراد اولاد ہم یہی نہ ہی اسس کی اولاد اس کے کام آئی ا

الا:۳- سَيَصُلَىٰ مَالًا دَاتَ لَكَيِّب: سَيْسَتَقَبَل قريب ك لِعُرِب

يَصُلَّى مفارع واحدمذكر غائب صَلَى وإبسمع مصدر سے وہ وافل ہوگا۔ ضمیر فاعل الولہب کی طرف راجع سے۔

مَا رَّا اً مفعول به موصوف ، خات لکت به مضاف البديل كر معنت معناف البديل كر معنت معناف البديل كر معنت معنات معنات البديل كر معنت معنات معنات البديل كالماك متعلد الله كالماك معنات معنات معنات البديل كالماك معنات البديل كالماك كالماك

ذات كوب أ فرات روالي رصاحبه دوكا مونث مضاف لهكب شعله - مضاف اليه - شعلول والى آگ - كمهيب رباب سمع مصدر بعن آگا

متعل ہونا۔ اللہ ہے۔ وَا مُسُرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَّبِ، واوْعاطف اِمُرَا يَامِعُون مبس كاعطف كاهميرتصل برہے۔ اور اسس كار جدو بھی (دہمی ہوئی آگیں

عفريب داخل بوگي م عفريب داخل بوگي - يجب له إمرائع سال ب رجواس مالي مجرتی ہے کہ کڑوں کا گھاا کا کھا کا کھا کے ہوئے ہے حکالتے ویب اکھانے دالی حرم کے سے بروزن فکا لکہ مبالغہا

مىيغە وامرەزنى سے۔

ایندهن سربرلئے بھرنے والی - ابولیب کی بیوی کی صفت سے اس کا نام اروی ہنت حریب ہے۔ کنیت اُم جیل اور نقب عورار رکانی ، ہے لینے بریخت شوہر کی طرح اس شقیه کو بھی آنفرت صلی الشرعلیہ وسلم سے سخت ترین عدادت مقی ۔

ایند صن سرریا کے بھرنے کو بعض نے حقیقت بر محول کیاہے ان لوگوں کا کہنا کروہ خست کے مارے ایندس جھل میں سے خود حن کرلا نی تنی اور کا نے حضور صلی الله عليه وسلم کی راہ میں ڈال دیتی تھی تاکہ اتے مبلتے چیمیس ۔

اور تعبن نے کہا ہے کہ خن جینی سے استعارہ سے چونکہ حیال خوری کے سبب قبیلر ي الراني كي أك محركاتي على اس كة قرآن مجيدن اس كو حمالة الحطب كهاب. الحطب - تکری ، ایندصن - بیزم -

الا: ٥ - فِي جِيْدِهَا حَبُكُ مِّنَىٰ مَسَدٍ : يهله حمالة كاضمروا مدتونت

مال ہے۔ در آن مالیکہ منج کی رستی اس کی گردن میں ہے۔

جِيْدِ هَا مَنَا نَ مَنَانَ اليه جيد مِعِي گُردُن - جُيوُدُ واَجِيَادُ جَع بِ هَا صَمَانَ اليه جيد مِع بُ هَا صَمِر وَاحد مَونَث غالب إمْوَا تُنه كا طرف دابع ب - اس كا گردن -

غرار المراب من مسكر اس ك صفت - موصوف وصفت مل كرمستدار

مُوْرِدِ فِي جِيْدِ هَا خَرِمُقُدُم بِهِ يرجى كَهاكيا سِه كَم إِمْرَاتُهُ مِبْدار حمالة الحطب اس كخر - فى جيدها حمالة كى ضميرسے حال سے -

حَبْلَ عَدِير بيمان اس كاصل معن تورس كے بي كين مجامًا عبدوسيان سے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

، بیت مسک اسم - درخت کھجوری نشاخوں سے نکالے ہوئے کینے ، مُوکئے ۔ مسک کا رباب نصر، رسی مٹنا -

ابولهب ادراس کی بیوی کا نسب نامه مختصرا -

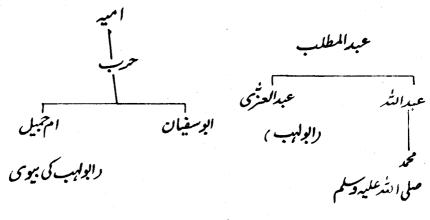

اللهُ أَكُ يُو:

#### لِلسُهِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمُ ط

# (١١١) سوري الاخلاص مكيَّك (١١١)

هُوَا لله احک : هُوَ ضمير شان مبتدار سے اوراً كده جله رائله احدى اس كي خبر - روح المعانى وتفيير مظهرى

صاحب تفییرظهری فرماتے ہیں ،۔

ت می ضمیر شان بتدار سے اور آئندہ میل اس کی خبرہے اس صورت میں مرجع کی ضرور سے -

ہیں ، یا ھُوَ ضمیر ہے اور اس رب کی طرف راجع ہے جس کے اوصاف سوال کرنے دالوں نے یوچھے تھے۔

اکر هو کوضمیر نتان اور الله کو مبتدار اور ایک کوخر کها جاست توکلام کی صحت

طاہری معنی برمبنی تہیں ہے۔ کیونکہ اللہ جزئی حقیقی کا نام ہے اور جزئی حقیقیٰ میں یا منال ہی تاریخال ہی تاریخال

امزید تجت کے لئے ملاحظ ہو تفییر طہری جلد دوازدہم )

ترحبسه ہو گا:۔

راے بی صلی التُعلیدو لم ایک کہدیکے التُدیگان رکتا، ہے۔ ۲۱۱۲ ۔۔ آکٹہ الصّمک ۔ آکٹہ مبتدا۔ آلفہ کُ خبر۔ صمک سے لغت میں دومعنی ہیں:۔

اَدَّلَ: فصدوارادہ کمنے کے۔ اس تقدیر برصمد معنی معمود ہوگا۔ اس کے کونعل مجنی مفعول زبان عرب میں کبڑت مستعل ہے۔ اس صورت میں میعن ہوں سے کہ ہراکی کما مفصود ہے۔ ہرکوئی اس کی طرف قصد کرتا ہے۔

دوی، صدد کے معنی ہیں مطونس کے کراس برکوئی تغیر نہیں آنا۔ وہ توی اور مستقل ہے اس تقدیر میر سے فظ واحب الوجد کے معنی ہے۔ یہ تعلی معنی کی تحقیق تھی ۔ گرعون عرب ہیں یہ لفظ بہت سے معانی میں مستعل ہے اس کے مفسری میں سے ہرائی نے ایک ایک معنی اختیار

کتے ہیں ۔ ام یہ دہ جمیع اسٹیاء کا جاننے والا ہے کس لئے کہ بغیراس کے حاجت روائی کرنا ممکن تنبیع ہے ۔

۲ھ۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں سردار کے ۔ جوست اعلیٰ سردار

٣٠٠ اصم كهتے ہيں كر صكم كر حب يسع اشيار سے خالق كو كہتے ہيں ،-

مہ ،۔ سنگری کہتے ہیں کہ صبک اس کو کہتے ہیں کہ جوہر کام میں مقصو دِاصلی ہو اوراس کی طرف فریا دیے جاتے ہوں ۔

۵د حسین بن فضل کئے ہیں کہ صمد وہ ہے کروہ جو جا ہے کرے :

۷، م صمد: فردِ كامل اور نزدگ كو كيتے ہيں .

م: صمل: وه كريس ك اوبركوتى بالادست نهور

و سے صمل : قادہ کتے ہیں کروہ جو نہ کھائے نہیے۔

ادر صمل: وہ جو مخلوق کے فنار ہومانے کے بعد بھی باتی ہے فنانہوم

ااند صمد: وه ب كرحبس كوزوال نهو، جيسا تقابيت ويساى كب

دحسن بعری

صبحتی وہ ہے جو تبھی زمرے اور نہ کوئی اس کا وارث سنے رابی ب عب -115 صمل وہ ہے جورتمجی سوئے بدمجو سے ۔ ریمان ۔ ابومالک) -112 صَمَلُ وه ب ككونى دوسراسى صفات سيمنصف نهو-سماي صمک وہ ہے جو بے عیب ہو۔ رمقاتل بن حیان -210 صعک وہ ہے کرمبس پرکونی آفت ندآئے۔ رمیع بن انسس \_214 صَمَدُ وه ب جو این جمیع صفات ادر افعال یس کامل ہو-> ا نــ وسعيدين جمرم صكد وهب جوغالب بسي كبهى مغلوب نهور وجعفرصادق -:1^ صمک وہ ہے جوسے بنیاز اورسب سے بے برواہ ہو۔ وايد دحفرت ابوبرىره رض صك وه بعب كى كيفيت اورريا ضت كرن سے مخلوق عاجز ہو-ر ابو کمرو راق صکک وہ ہے کہ جکسی کو نظرنہ آسیکے -: 11 صعد وہ ہے جو نہ کسی کو جنے اور نہ کسی نے اس کوجنا ہو۔ -177 صمد وہ سے وہ طراکجس کے اور کوئی طرانہو۔ ٣٢ بـ صمی وہ سے جزرادتی اور نقصان سے پاک ہو -17 P چندا ورصفات قرآن مجیدیس اسی سورت میں آئی ہیں س -: 10 را کے تیلیہ کر اس نے کسی کو منبی جنا ۔ بعنی و مکسی کاباب نہیں ہے ٢، وَكَمْدُ يُوْلَدُ: اوروه سن بيدائجي نهوا - يعي كوني اس كاباريني رس وَكَهُ يَكُنُ لَنَّهُ كُفُوًّا أَحَدُ ؛ وه اس سعجى ياك ب كركوني اس کا مثل اور ہمسر اور کنبہ وقبیلہ ہو ۔

ر نفسیرحقانی سے

الله احد كنے كے بعد الله الصَّالَ اور بعدو للے جلے كہنے كى كوئى ضرورت نه عقى كيونكه اكله أحكر كاندرية تمام معانى موجود بي بال ان حسلول كومريد تاكيدى طرح فرار دياجا سكتا ہے- ۳:۱۱۳ — کَدْ مَیکِنْ وَکَدْ یُو کَنْ معنارع معرون نفی جدیم اورمضارع مجول نفی جدیم اورمضارع مجول نفی جدیم کا صغیرا معنی جننا به دونوں جلے المصمل کی تغییر ہیں۔ یعی المصمل وہ جے جس نے ذکسی کو جنا اور نداس کوکسی نے جنا ،

۱۱۲: ۲ - وَكَمْ كَكُونُ كُمُ كُفُو ً | اَ حَدُّ اس كا عطف على سابق بهدار معروف نفى مجد بلم فعل ناقص - اَ حَدُ اسم كا داؤ عاطف - كَوْ نِيكُنْ مضارع معروف نفى مجد بلم فعل ناقص - اَ حَدُ اسم كا اوراس كى خبركى دوصورتين بي د

اد یه کُفُوً اکا نَ کی جرب اورکهٔ متعلق کان ہے ۔ ۱۲۔ که کا ن کی خرب اور کُفُو ا حال ہے اَحَدُّسے ای دَکهُ کَا نُ کُنُ لَهُ اَحَدُ کُ کُونُ لَهُ اَحَدُ کَا کُونُ لَهُ اَحَدُ کُونُ اَلَهُ اَحَدُ کُونُو اَ۔ مرتبہی برابر-مساوی القدر ۔

فضاً ل اس سورة کے بے شاربی خداتعالی ہم سب کو نعیب بین فرماتے۔ الم میانی:

اَبِلُهُ اَكْبَرُ: وَلِلْهِ الْحَلُ

## إنسه واللوالتك كمان التكويم

## رسان سُورَة الفَاقِ مَالِيَّ أَنْ (۵)

اَ غَنْ رَجَ مِنَارِعَ كَا صِغِوا مِنْكُلَم عَنْ وَ رَبَابِ نَصِى مَعْدِرِ سِے عِبِی کے اَعْنَیٰ دوسر کے معارے سے التجاء کرنے ، اس سے متعلق ہونے اور بنا و ملنگنے کے ہیں ۔ کین اس اس اللہ میں میں کا دوسر کے سے التجاء کرنے ، اس سے متعلق ہونے اور بنا و ملنگنے کے ہیں ۔ کین ا

بناه جاہتا ہوں۔

\* بَرِئِتِ الْفَكَقَ بَ جارِمَ عَلَى بِأَعُودُ - دَبِ الْفَكَقِ مِفاف مَفاف اليه ـ صبح کارب ـ (بردردگارم میں بناہ چاہتا ہوں صبح کے دب کی ۔ دب الف لمق کی تشریح میں صاحب تعبیم القران رقم طراز ہیں ۔

فَكَّقُ كَ اصلَ مَعَىٰ مَعِادُ فَ كَ بَيْ مَفْسَرِنِ كَيْ عَلَيْمُ اكْثُرِيتَ فَيْ اس سے مرا د رات كى تاري كو بھاد كرسبيدة مبح نكالنا كياہے كيونكة عربى زبان ميں فكت الصبح كالفظ طلوع مبح كے معنى ميں كبرت استعال ہوتاہے اور قرآن ميں اللہ تعالى كے لئے فالِقُ الْدِ صَبَاحِ كَمَا نفظ استعال ہواہے (يعنی وہ جو رات كى تاري كو بجاؤكمہ صبح مكالتا ہے 14:41)

اور فالق کے دوسرے معنی خَلَق کے بھی لتے گئے ہیں کیونکرد نیامیں متنی

چنرى بھى بىدا ہوئى ہيں وہ بھى كسى نىكسى جنركو بچاركرى كىلتى ہيں تمام نباتات بېج اورزمین کو تصاور کراین کونل نکالتے ہیں تنام حیوانات یا تورم ما در سے برائد ہوتے ہیں یا اندہ توزکر سکتے ہیں یاکسی احد مانع ظهور چرکو چرکر باہر آتے ہیں۔ تمام حبید پہاڑیا زمین کوشق کرے سکتے ہیں۔ دن رات کا بردہ جاک کرے ہودار ہوتاہے بارسش کے قطرے با دلوں کو جرکر زمین کا رخ کرتے ہیں۔ عسمض موجودات میں سے مرحیز کسی ذکشی طرح کے انشقاق کے نتیجے میں عدم سے دجود میں آتی ہے۔ حتی کہ زمین اور سانے آسمان بھی پہلے ایک ڈوھیرتھے جں کو بھاٹر کران کو مُبرامبرا کیا گیا۔

سَا نَتَا رَثُقاً فَغَنَفَنهُما (٢١، ٢١) بس السمعىٰ كے لحاظ سے فَلَقَ كالفظمام مخلوقات كے كے عام ہے۔

اب اگریہلےمعنی لئے جا وہی توآت کامطلب یہ ہوگا کہ ہ۔ میں طلوع صبح کے مالک کی بناہ لیتا ہوں۔

اوراگر دو سرے معنی نے جا دی تو است کا مطلب بر ہوگا:۔

میں تمام مخلوق کے رب کی بناہ لیتا ہوں۔

اس جگه الله تعالی کا اسم د ات جهود کر اس کا اسم صفت « رب » اس . مے استعال کیا گیاہے کریناہ مانگنے کے ساتھ اللہ تعالی کے رب بین مالک وپروردگار اور آقادمربی ہونے کی صفیت زیا دہ منا سببت رکھتی ہے۔

مجر دب الفلق سے مراد اگر طلوع صبح کادب ہوتو اس کی پناہ لینے کے

معنی یہ ہوں کے کہ ا۔ جو رہت تاریکی کوچھانٹ کر صبح روشن نکالتاہے میں اس کی بناہ بیتا ہو

تاکہ دہ آ فات *ے ب*جوم کو حجانٹ کرمیرے لئے عا فیت بیداکر دے۔

ا در اگر اس سے مرا درت خلق ہو تومعنی یہ ہو ب کے ۔

كمي سارى خلق كے مالك كى يناه لينا ہول تاكه وہ اپنى مخلوق كے شرسے مجھے بچائے۔

۲۱۱۱۳ ہے۔ مِنُ شَرِّمَا خَکَقَ: جلمتعلق مِاَ عُوْدُ ہے مَا موصولہ ہے کہ معنی اکْدِی بِنا مِا ہتا ہوں کم معنی اکْدِی بِنا مِا ہتا ہوں کم میں ان مِا ہتا ہوں کا د

مبع کے بردردگارکی) ہراس جز کے نترسے جس کو اس نے بیداکیا۔ ای من شق کل ماخلی

یا ما مصدریہ ہے اورترجید ہوگانہ

یا کے مساریہ ہے ،در جسہ برایہ میں بناہ مانگتا ہوں صبح کے بروردگار کی تمام مخلوق کے شرسے۔ ( یہ استعاذہ عام ہے۔ بعد کے مشرور تلاش تخصیص کے لئے ہیں)

سان سے سے کوئٹ شکر خاکستی از داک قب مجله معطوف ہے تعنی خاص کا عطف عام برہے۔

شَرِّعْ عَالِسِ مِنان منان اليه . ثاريك رات ك شرسيد

غاً سِقَ عَسُقً سے رہاب صب مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ واحدمذکر ہے۔ عَسُق مُ رَات کا تاریک ہونا ۔ غاً سِقِ تاریک ہونے والا یمعیٰ تاریک رات ۔ اس کے اور معانی مجی ہیں ،۔۔

اد گرہن کے سبب سیاہ بڑجانے والا جاندر

۸۲۔ غروب آفتاب کے بعد آنے دالی تاریکی ۔

سمد غروب آفتاب مے بعد آنے والی تاریک رات ،

١١٠٠ دُوسِنے والاجا ند۔

برور الله من الموسنين عاكث مدلقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بي كه الله من الله تعالى عنها فرماتى بي كه الله وسول الله وسلى الله وسلم في ميرا بالله كرم الله وسكم وفي الله وسكم وسول الله وسكم وسايا الله وسلم الله وسكم وسايا الله وسلم الل

بخت خودی ما لله من شوه نا خانه الخاسق ا داوقب : اس کشرسے الله تعالیٰ کی بناہ مانگ کیو کہ حبب یہ ڈوب جاتا ہے تو سخت تاریکی لاتا ہے ۔

رات کو آنے والی مصیبتوں سے بچاؤ دشوار ہوتا ہے دسمن کا شب خون - بوری، نقب زنی، فواکہ اور طرح طرح کے حادث عمومًا رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ اسی لئے عربی ضرب المثل ہے .

الليل اخْفَىٰ لَلُويلِ بِهِاتُ لِنِهِ اندر بِلاكتوں كو جِها ك

وَقَبَ ما صَى كا صيغه واحدمذكر غاسب، وقوي رباب حرب، معدد رجب، داخل ہوجائے۔ رحب، چھا جائے۔

محلی نے ککھا ہے کہ ا۔

السيل آندا اظلمه أوالقه را داغاب بين أكرغاس سے مرادرات ہو تو وقب کے معنی ہوگا تاریک ہوجا نا۔

ا در اگر غاسق سے مراد جا ندہو تو دقب کے معنی ہوں گے۔ ڈوب جانا۔ غاس*ت ہوجا* نا۔

رات کی نسبت سے قرآن مجید میں ارشاد ہے،۔ اَفِیدِالصَّلُوٰۃَ لِیہ کُوٰلِ الشَّنْسِ إِلَیٰ عَسَقِ الْیُسِ وَقُرُ اِنَ الْفَاجُوِ، راد، ۲۰) رائے محرصلی الشُعلیہ کہ کم سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریخ کے مازیں رُ ظرِر، عفر، مَغرب، عَشاء، أورمبني كو قرآن يرُحاكرو،

ترحب مبرہو گا ہے

اور (خصوصی طوریر بیاہ مانگیا ہوں صبح کے بروردگاری رات کی تاریجی کے شرسے حبب وہ جیا جائے۔

١١٠ : ١٨ - وَمِنْ شَرِّ النَّقْتُتِ فِي ٱلْعَقَلِ - (ملا خطر بهو آيات مذكوره بالا

ر اودخصوصی طور بیاہ مانگتا ہوں صبح کے برور دگاری ان کے شرسے جو میونکیں مارتی ہیں گرہوں ہیں۔

والیاں۔ نَفْنْ کے معنی ہیں قدائے مقول مقوکا۔

عسلامه ابن منظور کہتے ہیں ا۔

مقورًى مقوك مقوكے كو اكتفل كہاجاتات كفت بھي است نيج كا درجر ہے جوم مونک مانے سے زیا دہ مت بہت رکھتا ہے۔

عُقّدِ جع ہے عُفْلَ لَا كُي جس كُمعيٰ كره ركانظمى كے ہيں بها سُراد

m. 2 - 2

دہ گرہیں ہیں جن کو جا دو گرنیاں مخوروں برافسوں بڑھ کرمپو بھنے بعد تھایا کرتی ہیں اسی لئے عربی سکا جن کو محفظ کی کہتے ہیں۔

اتیت صدایی النفتیت فی العظی سے مراد ببیدین اعظم میجودی کی الویماں

میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کو کیم ایک اللہ کو کیم اسلام اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا

۵ ۔۔ واور میں خصوصی طور پر بناہ مانگتا ہوں صدکرنے والے کے نشر سے

جب وہ حسد کرے۔

حاسد کے شرسے اس وفت پناہ مانگنے کوفرمایا حبب وہ صدکوعملی جامہ بہنائے کیونکہ اس سے قبل حسد کی آگ خود حاسد کے اندرہی کھڑکتی رہتی ہے ۔ اور اکس کی اپنی ذات کے لئے صوبان روح بنی رہتی ہے۔

اللهُ أكبُو:

## بِسُدِ اللهِ الدَّخَلُنِ الدَّحِيمِ اللهِ الدَّحَلُنِ الدَّحِيمِ اللهِ الدَّحِلُ الدَّرِيمِ اللهِ الدَّحِلُ الدَّرِيمِ اللهِ الدَّرُومِ الدَّرَامِ اللهِ الدَّرَامِ اللهِ الدَّرَامِ اللهِ الدَّرَامِ الدَّرَامِ اللهِ الدَّرَامِ اللهُ الدَّرَامِ الدَّرَامِ الدَّرَامِ اللهُ المَالِيمُ اللهُ المَالِيمُ اللهُ المَالِيمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

بِوَبِ النَّاسِ - بَ جارِ متعلق مِاعُوْدُ ہے۔ دبتِ النَّاسِ مضاف مضاف البہ مل کرمجسرور (پیں پناہ ما نگتاہوں) لوگوں کے دبت دبرور دگاری کی ۔ مضاف البہ مل کرمجسرور (پیں پناہ ما نگتاہوں) لوگوں کے دب الناس کا (وہ اسم جوصفت نہ ہوا در البنے متبوع کی وضاحت کرے کہ لینی وہ لوگوں کارب کون ہے ؟ لوگوں کا دشاہ کی ۔ بادشاہ کی ۔ با

سان المستعاد من شرا لُوسُواسِ الْحَنَّاسِ ، متعلق بِأَعُونُ الله الدر المستعاد منه به يعن وه جس سے ينا ، لين كى دعا كى جا رہى ہے .

شتر مرائی دخیری صدی مضاف آگوستواس ؛ مضاف الیرریموصوف مجی ہے اور المحناس اس کی صفت ہے ۔

النوسواس : بروزن من لذال اسم سع وسوسه كابم عنى سے - وسور

127

اسس خفیف اَفَاذ کو کہتے ہیں حبس کا مفہوم تو دل تک پہنچ جائے اور تلفظ سنائی نہے ۔ بینی ذہبنسی اوَاز۔

یہاں وسواس سے مرادستیطان ہے بین وسوسہ پیداکرنے و الا۔ یا تو اسس دجہسے کہ مبالغۃ مصدر کوبجائے اسم فاعل استعال کر لیاجاتا ہے یا مضاف محذوف ہے ۔ بینی وسوسہ ڈ للنے والا۔

فلادی ہے۔ یہ وتوے دیے والا۔ النخباس، یہ الوسواس کی صفت ہے۔ خنس و خنوس کامنی ہے ہے سے ہٹنا۔

بنیم است کا طراح اور معول یہ ہے کہ اللّٰدی یا دے وقت بیجے ہے ما اللّٰدی یا دے وقت بیجے ہے ہے۔ ما اللّٰہ اس کو خَناً سے فرمایا۔

الوسواس الخناس كى وضاحت فرملت بوت صاحب منيار

القسرآن دقمطرازہیں ہ

حب کوئی شخص کسی کواس کی ا فتاد طبع کے خلاف کسی کام بر اکسانا ہے قواس کا بہلار ق عمل مندید ہوتا ہے اور وہ طبی حقادت سے اس خال کو حبلک دیتا ہے۔ ہر دسوس انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ بیچیے کھسک جاتا ہے بفا ہر بیبائی اختیاد کرتا ہے مجر موقعہ لئے بروہی بات کا نوں میں طوات ہے اگر بھر بھی وہ تبوری جڑ صائے تو وہ دیک مجر موقعہ لئے بروہی بات کا نوں میں طوات ہے اگر بھر بھی وہ تبوری جڑ صائے تو وہ دیک جاتا ہے یہ سندہ اس کاردعمل کمزور ہوئے گئتا ہے یہ اس کی کروہ وہ نود کی گئا ہے یہ کی کروہ دن آجا تا ہے کہ بیشخص جس بات بر بہلی بار برافر دختہ ہوگیا مقا وہ خود کیک کراس کی طرف بڑھتا ہے۔

سنیطان کا بھی طرلق ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتے تھکتا نہیں بلکہ سگا تاراپنی کوشش میں لگارہتا ہے۔ کبھی علم کر تا ہے کبھی بیپائی اختیاد کرتا ہے بیہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو بھی اگر اسے اپنے دیب کی بناہ حاصل نہو توجاروں شانے جیت گرادیا ہے اس کی ان دونوں جا ہوں کو و سکواسِ اور ختناسِ سے انفاظ استعمال کرتے بیان کر دیا۔

مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ كاترجم بوگا،

بارباردسور والنه وللے باربارلیسیا ہونے والے کے شرسے ۔ ۱۱۱: ۵ – الگذی یکو شوسی فی صدی ورالتاس - جولوگوں کے سینوں 454

اندر وسوس بيداكرتاب - يعى حب الله كا ذكرد كرس .

الگذی کے الوسواس کی دوسری صفت بیان کی گئے ہے اس کئے رمحلًا الگذی سے الوسواس کی دوسری صفت بیان کی گئے ہے اس کئے رمحلًا مجسرور ہے یا رمحلاً) منصوب علی الذم ہے۔ یا مخدوف مبتدار کی خربونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔

کوری مفارع معروف واحد مذکرغانب و سُوسته (رباعی مجدم معدر - وه وسوم پیداکرتا ہے۔

صُدُود النَّاسِ مصان مضاف البرد لوگوں سے سینے، صُدُورِ صَدُرٌ کی جع ہے ۔ بعن سینے ہ

۱۱۲ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ: اس كى مندرجه ذيل صورتين ہيں :۔
اله يهمبله وَسُوَاسِ كا بيان سے يا الَّذِئ كا درمطلب دونوں صورتوں ميں
اله يهمبله وَسُوَاسِ كا بيان سے يا الَّذِئ كا درمطلب دونوں صورتوں ميں
الکي ہي ہوگا ، يعنی وسوسہ بيداكرنا جنّات كافعل بھى سے اور انسانوں كا بھى ۔

اور جب قرآن مجد می الله تعالی کا آرشاد ہے۔ وک نالک جعد نا لی کی منجا کی کی عکد قدا شیلطین الدِ نسُ وللِی (۱۱۲:۲) اور اس طرح ہم نے ہر نبی سے دشمن ربہت سے ہشیطان انسان اور جبات ردونوں ہیں سے بیدا کر فیئے مقے۔

خسلاصہ بیکہ الشرنے لینے بنی کو حکم دیا کہ جن وانسٹ شرسے بناہ ماکھو۔

۱۶۔ یا مِن الْحِبَّیَةِ وَالنَّاسِ کا تعلق یکو صُم دیا کہ جن وانسٹ شرسے بناہ ماکھو۔

کے اندر جنات اور انسانوں کے معاملات کے متعلق وسوسہ بیدا کرنا ہے۔

۱۶۔ کلسبی نے کہا ہے کہ حسُک وُرِالنَّاسِ میں جو اَلنَّاسِ ہے دعبہ مین النَّاسِ ہے دعبہ مین النَّاسِ ہے دعبہ مین النَّاسِ ہے دعبہ مین النَّاسِ اسی کا بیان ہے۔ گویا انسان کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔

جن کو بھی اور انسان کو بھی .

ديعى انسان جن بعى ہوتا بيداور آدمى بعي

جَنّ بِرانسان کااطہ لاق اسی طرح کیا گیا جس طرح کرآیت وَ اَنَّکُهُ سَحَانَ رِیجال ٔ مِیْنَ الْإِنْسِ کِیمُودُون بِرِیجالِ مِیْنَ الْحِیْنِ (۲:۲۰) اور انسانوں ہیں بہت سے نوک لیسے ہوئے ہیں کردہ جنات ہیں سے تعف توگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ ہیں سر جال کا اطہ لاق جنّ پرکیا گیا ہے۔

## معارخةمالقران

صدَقَاللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيْمِيْهِ وَلَحَنُ عَلَىٰ ذُلِكَ مِنَ الشَّهِ رِبْنَ ٥ رَبَّنَا لَّقَبَ لُ مِنَّا إِنَّا كَاكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مَرَا لِزُقُنَا بِكُلِّ حَوْفٍ مِّنَ. انقُرُانِ حَلَا وَلَا يَكِلِّ جُنْءِ مِنَ الْقُرْانِ جَزَاءً اللهُ مَالْدُوتُنَا بالْاَلْفِ ٱلْفُكَّ وَبِالْبَكْرَبُوكَةً وَبِالتَّاءَ تَوْبَلَّهُ وَبِالتَّاءَ تَوْبَلَةً وَبِالتَّاء بِالْجِيْمِ جَمَالًا وَبِاالْحَآءِحِكُمَّةً وَبِالْخَآءِ خَيْرًا وَبِالدَّالِ وَلِيُلاَ وَ بِالذَّالِ ذَكَاءً وَبِالرَّاءِ رَحْمَاً وَبِالزَّاءِ زَكُوةً وَإِلْسِيْنِ سَعَادَةً وَ بِالشِّينِ شِهَآءً وَ بِالصَّادِصِ دُقَّاوَ بِالضَّادِ ضِيَآءً قَ بِالطَّاءِ طَوَاوَةً وَبِالظَّاء ظَفُرًا وَبِالعُهَيْءِ عِلْمًا وَ بِالْعَايَى عِنِيَ قَ بِالْفَاءَ فَلَاّحًا قَ بِالْقَافِ ثُرْبَةً دَّ بِالْكَافِ كُوَامَةً قَ بِاللَّهِمِ لُطُفًّا وَيِالُمِيمُ مَوْعِظَةً وَ بِالنُّونِ نُورًا قَرِالُوَاوِ وُصُلَةً وَ بِالهَآءِ هِذَا

تَ بِالْبَاءِ يَقِينًا و اللهُ مَر الْفَعْنَا بِالْقُرُانِ الْعَظِيمُ ه وَ ارْفَعْنَا بِالْالْبِ وَاللَّهِ كُولِ الْحَكِيمِهِ وَلَقَبَّلُ مِنَّا قِرَآءَ تَنَاوَتَجَاوَنُ عَنَّا مَا كُلُّ فِي تِلادَةِ الْقُرُانِ مِنْ خَطَا إِدُنِيَانٍ أَدُ تَحْرِلُفِ كَلِمَةٍ عَنْ مَوَاضِعِهَا آوُتَفُهِ يُمِادُ تَاخِيرُ إِنْ يَادَةٍ آوُنُقُصَانٍ آوُتُاوِيُلٍ عَلَىٰعَنِهُ مَا ٱنْزَلْتَهُ عَلَيْهِ آَوُرَيْبِ آَوْ سَلَقٍ آَوْ سَهْوِ آَوْ سُهُو الْحَايِن آوُنَعُجِيْلٍ عِنْدَ تِلِاَ وَقِ الْقُنُ الْإِلَا وَ مَسْلِ اَوْسُوعَتَهِ اَوْمَ يُعْرِ لِسَانِ آدُوَتُنْ بِغَبُرِ وَقُونِ اَوْ اِدْعَامِ بِغَبْرِ مُنْ عَمِ آوْ اِظْهَارِ بِنَيْرِ بَيَانِ آدُ مَا لِهُ آدُ لَتُنْدِي يُدِادُهُ مَنَوَةً إِلَى جَزْيِم آدُ إِعْوَابٍ بِعَيُومَا كَتَبَهُ أَوْ قِلَةً رَعْبَهْ قِرَى هُبَةٍ عِنْدَ الْيَاتِ التَّحْمَةِ وَالْيَاتِ الْعَكَ الِ فَاغْفِرُ لِنَا رَبِّنَا وَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّا هِلِ يُنَ هَ اللَّهُمَّ نَوِّمْ قُلُقُ بَنَابِ الْقُوْرَانِ وَمَ يَنْ الْحُلَاقَالَ بِالْقُلُوانِ وَنَجِّ الْمِنْ التَّارِ بِإِنْقُنُ إِن وَ أَدُخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ مِإِنْقُنُ انِهِ ٱللَّهُ مَا إِجْعَلِ الْقُوْانَ لِنَا فِي الدَّهُ مِنْ يَا قَوِيْنًا قَى فِي الْفَكْبُرِ مُوْنِسًّا وَعَكَالِطًا لِمُ

مَنْ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

